

#### جمله حقوق ملكيت بحق دارالاشاعت كراجي محفوظ مين

ام : خلیل اشرف عثانی

باعت : ستبرية المائية علمي كرافكس

ضخامت : تقريبًا 4800 صفحات مكمل سيث

#### www.darulishaat.com.pk

قارئين ہے گزارش

ا پی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریٹے کے موباری ہو۔ المحدللداس بات کی تگرانی کے لئے اللہ کی محال کی سیاری موباری میں ستقل ایک عالم موجو درہتے ہیں۔ پھر بھی کوئی خلطی نظر آئے تو از راہ کرم مطلع فر ماکرممنون فر ماکیس تاکیآ ئندہ اشاعت میں درست ہوسکے۔ بڑاک اللہ



مکتبه معارف القرآن جامعه دارالعلوم کراچی اداره اسلامیات ۱۹۰ انارکلی لا مور بیت العلوم اردو بازار لا مور مکتبه رحمانیه ۱۸ اردو بازار لا مور مکتبه سیداحمه شهیدگارد و بازار لا مور کتبه ضاندر شدید مدینه مارکیث راحیه بازار راولینندی ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كرا چی بیت القرآن اردو باز اركرا چی بیت القلم اردو باز اركرا چی مکتبه اسلامیها مین پور باز ارفیصل آباد مكتبه المعارف محلّه جنگی به پیثاور مكتبه اسلامه گامی او ارایت آباد

﴿انگلیندُ میں ملنے کے پتے ﴾

ISLAMIC BOOKS CENTRE 119-121, HALLI WELL ROAD BOLTON BL 3NE, U.K.

AZHAR ACADEMY LTD. 54-68 LITTLE ILFORD LANE MANOR PARK, LONDON E12 5QA

﴿ الريك مِين المنے كے ہينے ﴾

DARUL-ULOOM AL-MADANIA 182 SOBIESKI STREET, BUFFALO, NY 14212, U.S.A MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE 6665 BINTLIFF, HOUSTON, TX-77074, U.S.A. الفقه الاسلامي وادلته \_\_\_\_\_\_ فبرست جلداوّل

# فهرست مضامین .....جلداوّل

| صفحه | عنوان                                                  | صفحه | عنوان                                                 |
|------|--------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| or   | نهب                                                    | 77   | عرض مترجم                                             |
| ۵۲   | الوحنفية نعمان بن ثابتُ                                | اس ا | اصطلاحات                                              |
| ۵۳   | ما لک بن انسٌ                                          | 44   | فقه کے چند ضروری مباحث                                |
| ۲۵   | محمه بن ادريس الشافعيُّ                                | l    | بحث اول: فقه کے معنی اور اس کی خصوصیات                |
| ۵۸   | احمد بن خليل الشبياتيُّ                                | į .  | فقة كاموضوع                                           |
| 4*   | ا بوسلیمان دا و د بن علی الاصفها فی الظاہریؒ           |      | افقه کی خصوصیات                                       |
| 4.   | زيد بن على زين العابدين بن الحسينُ                     |      | احكام معاملات                                         |
| 75   | الا مام ابوعبدالله جعفر الصادق م                       |      | الاحكام المدنية                                       |
| ٦٣   | ابوالشعثاء جابر بن زيرٌ                                |      | الاحكام البغائية                                      |
| 43   | تیسری بحث نقتها واور کتب فقد کے مراتب درجہ بندی        |      | احكام المرافعات اورالا جراءات المدنية والجنايات       |
| Ar.  | امجتبد<br>المجتبد ل                                    | ۲۳   | الاحكام الدستورية                                     |
| AT.  | المجتبد المطلق غيراكمستقل<br>المجتبد المطلق غيراكمستقل |      | الاحكام الدولية                                       |
| 12   | المجتبد المقيد                                         | 4    | الاحكام الاقتضادية والمالية (اقتصادى اور مالى معاملات |
| Cr.  | المجتهدالترجيح<br>المجتهدالترجيح                       |      | ا کا اکا ا                                            |
| 77   | مجتهد الفتيا                                           |      | الاخلاق والا داب (المحاسن والمساوى)                   |
| 77   | طبقة المقلدين                                          |      | افعال واعمال كاحلت وحرمت كى ديني صفت سے متصف          |
| 44   | مسائل الاصول                                           |      | ייפיז                                                 |
| 44   | مسائل النوارد                                          |      | فقة كااخلاق كے ساتھ ربط                               |
| 72   |                                                        | ۴۸   | مخالفت قوانين كى دنيوى اوراخروى سزا كالضور            |
| 72   | چۇھى بحث: فقەادرمۇلفىن كتب فقەكى اصطلاحات<br>ف         | ۴۹   | فقه میں رجحان اجتماعیت<br>پر                          |
| YA.  | عام فقهی اصطلاحات                                      | ۵۱   | فقه پرممل درآ مد کاطریقه کار                          |
| · AF | فرض                                                    | or   | ووسرى بحث المم فقهى نداهب كے فقهاء كاتذكره            |
| N.   | واجب                                                   | or   | فقه يامفتى                                            |

| . جلداة ل | الم المالية                                                |      | الفقه الاسلامي وادلنته                                                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه      | عنوان                                                      | صفحه | عنوان                                                                                                                                                    |
| ۸۲        | قیاس سےاجتہاد                                              | ۸۲   | مندوب ياسنت                                                                                                                                              |
| ۸۳        | چیٹی بحث: آسان مذہب کے اختیار کرنے کے اصول و               | AF   | مندوب مؤكد                                                                                                                                               |
|           | ضوابط                                                      | 79   | مندوب مشروع                                                                                                                                              |
| ۸۳        | الفروع الاول ( يبيلي قتم )                                 | 44   | حرام                                                                                                                                                     |
| ۸۵        | الفروع الثاني ( دوسرى قتم )                                | 49   | کروه تحریمی                                                                                                                                              |
| ۸۸        | الفرع الثالث (تيسري قتم)                                   | 797  | مکروه تنزیبی                                                                                                                                             |
| 95        | علامہ شاطبی کی رائے                                        |      | ٠٠٠                                                                                                                                                      |
| 90        | تلفیق کی تعریف                                             | 1    | سبب                                                                                                                                                      |
| 94        | المنوع تلفيق                                               |      | شرطاورركن                                                                                                                                                |
| 100       | قانون سازی میں آ سان کواختیار کرنا                         |      | ر کن                                                                                                                                                     |
| 107       | النوع الخامس (پانچویں شم) آسان مذہب کو اختیار کرنے         |      | ما تع                                                                                                                                                    |
|           | کی شرائط کی اقسام                                          |      | صحت ،فساد، بطلان                                                                                                                                         |
| 107       | پېلاضابط.                                                  | 41   | الا داء، القصاء، الاعادة                                                                                                                                 |
| 101       | دوسراضا بطه                                                |      | ندامب کی خاص اصطلاحات<br>دند بر                                                                                                                          |
| 1.0       | تيسراضابطه                                                 |      | ند مب <sup>ح</sup> فی کی اصطلاحات<br>م                                                                                                                   |
| 1-2       | چوتھا ضابطہ                                                |      | ظام الروابية                                                                                                                                             |
| 1•٨       | یا نجوال ضابطہ اخذ بالا یسرتر جی کے اصول کا پابند ہو       |      | الامام                                                                                                                                                   |
| IIr       | ساتويں بحث اجتهاد میں حق تک پہنچنے والا                    | i    | فتوی<br>ک                                                                                                                                                |
| 115       | آ ٹھویں بحث:اجتہاد کاطریقہ                                 | l .  | کسی مسئلے میں امام صاحب کی رائے نہ ملے<br>سی سر                                                                                                          |
| 111       | نویں بحث اجتہاد کا کالعدم اوراس کامتغیر ہونااورز مانے کی ا | l    | ند بہب مالکی کی اصطلاحات<br>فیریس                                                                                                                        |
|           | تبدیلی ہے احکام کابدل جانا                                 | i    | ند مب شافعی کی اصطلاحات<br>حذا ی                                                                                                                         |
| 1110      | اجتباد كامتغير مونا                                        | 1    | ند بہت نقب سے مقابل کی اصطلاحات<br>منسب نقب سے مقابل میں مقابلہ کی سے مقابلہ کی سے مقابلہ کی اسلام                                                       |
| 110       | اجتباد كا كالعدم مونا ، نوث جانا                           | l    | یانچویں بحث : فقہاء کے اختلاف کے اسباب<br>میر کر در سے میں در سے میں ان میں میں ان میں میں ان می |
| 110       | احکام کابدل جاناز مانے کے بدل جانے سے                      | 1    | عربی زبان کے الفاظ کے معانی میں اختلاف<br>میں دیں میں میں                                                                                                |
| 110       | دسویں بحث: بحث وتحیص کا خا که<br>س                         | •    | روایت کااختلاف<br>برون میرسید و تاریخ                                                                                                                    |
| 117       | گیار ہویں بحث پیانہ جات کا جارث<br>ریز                     | ΔI   | ماً خذشریت میں اختلاف<br>قریب میں میں دیں د                                                                                                              |
| 11.4      | لىبانى ناپنے كے پيانے                                      | ۸۲   | قواعداصوليه كااختلاف                                                                                                                                     |

| لاسلامی دادلته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| عنوان صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| ا کے پیانے کے الیا انہا کی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | آپ                  |
| نے اور نقدی کے پیانے کے اور نقدی کے پیانے کے اور نقدی کے بیانے کے ایکا انتحاد م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| یں بحث عبادات، دوفریقی معاملے فٹخ کے جانے اللہ الندے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| ه معاملے اور ترک کیے جانے والی چیزوں میں نیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| ب کی بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| کی حقیقت یا اس کی تعریف<br>سیست یا اس کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| کا تھم اس کے واجب کرنے کے دلائل اور اس کے استا   شراب کنا<br>۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 1.                |
| باشرى قواعد اندروني ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| رعی قواعد متعلقه نیت الایر ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| ن تواب نبیس ہوتا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| ااعتباران کےمقاصد ہے ہے۔<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| ا ا تیر ہویں (اس کی جگہ اور مقام) اور مقام کا اس کی جگہ اور مقام کا تیر ہویں اور مقام کا استرائیوں کا استرائیوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| Tr T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ا<br>حدیث<br>ر      |
| اور صدقه فطرِ المهام ال |                     |
| ن الصلا تين کي نيټ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| ) کی نبیت ایندانی از مین از ایندانی ا | •                   |
| کے اندراشتنائی الفاظ کی ادائیگی ہے اشتناء کی نیت استنا کی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| ابقاءعمل میںشرط مند ہونا ایبلی بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| ت نیت طبرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ميفيت               |
| رضية البيت طبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ية الفرز<br>-       |
| ا ۱۳۶ ووسری بح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تصد<br>تور          |
| ا ۱۳۸ کیبل شرط<br>متداه حدد به تنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لليتين              |
| ہے متعلق چھٹی بحث نیت میں شک کاوا قع ہونااور   ۱۴۰۱   تیسری بح<br>مصلی است میں ہیں ہے کہ است میں است کا میں استعمال کا استعمال کا استعمال کا استعمال کا استعمال کا استعمال کا است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| بدل دینااور دوعبا د تول کوایک نیت ہے جمع کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| ~ ~ ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>لغييرني</i><br>- |
| ں بحث: نیت سے مقصوداوراس کے اجزاء مطلق<br>مقال میں م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| ے متعلق آنھویں بحث نیت کی شرائط ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ئىت _               |

| - جلداة ل | برسمة                                                                                 |      | الفقه الاسلامي واولته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه      | عنوان                                                                                 | صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 772       | نجاست کومرئيه (نظر آنے والی) ادرغير مرئيه (مذنظر آنے                                  | 1/19 | عام ساده پانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | والی) کی طرف تقسیم کرنا                                                               | 1/19 | زمین سے نظنے والا پانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 772       | احناف کےعلاوہ فقہاءکے ہاں نجاست کی اقسام                                              | 191- | چوتھی بحث:پانی کی اقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rrA       | دوسری بحث نجاست کی قابل معافی مقدار کابیان                                            | 199  | ماءطا ہرغیر طہور کی دوسری قشم ہے ماء ستعمل قلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 444       | سلس الحد <b>ث</b>                                                                     | l .  | ما ،طا ہر غیرطہور کی تیسر ی قسم ہے نیا تات کا یا نی<br>و و ماہر غیرطہور کی تیسر ی قسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 777       | تیسری بحث نجاست حقیقیہ کو پانی سے دھونے کے طریقے                                      | 202  | يانى كەتبىرىشىم ئاپاك پانى الماءامنجس<br>نىزىرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | كابيان                                                                                |      | ا پائی کی قلت و کثرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 72        | اس چیز کا نچوژ نا جس کا نچوژ ا جانا ممکن ہو اور اس میں                                |      | پانچویں بحث : کنوؤں اور جھوٹوں کا حکم<br>ریاست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | نجاست زیاده سرایت کرتی ہو<br>ب                                                        | 1    | [ `                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 142       | پائی بہانایا پائی کانجاست پرہے گذرنا برتنوں کے دھونے کا                               | 1    | وه جھوٹا جوطا ہراورمطہر ہو بلا کراہت<br>پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |                                                                                       | 4+1  | دوسری مبحث: کنووُل کاظم<br>تعب بری بری ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 144       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                 |      | تیسری صورت: تعیین مقدار کی نجاست کے پانی میں گر<br>. سر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 44.       | چونقی بحث : غساله کانتم<br>ترین فرون سرون                                             |      | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 444       | تيسرى قصل :استنجاء كابيان                                                             | l    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777       | شوافع ادر مالکیہ کی عبارت اس طرح ہے<br>تنظیم میں میں کئی میں میں اور ا                |      | دوسری قصل نعجاست<br>سایر می تا بر سایر سایر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 444       | تیسری چیز : استنجاء کی ذرائع ،اس کی صفت اور کیفیت یعنی<br>ا                           |      | پہلی بحث: نجاست کی اقسام کا اجمالی بیان اور ان کے<br>سریب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | طریقه کار<br>ستن ملات ست سایرین                                                       |      | ازالہ کرنے کاؤ کر<br>رسی میں میں جب جہرینے شو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rra       | استنجاء میں تن پتھروں کےاستع <b>ال کا شر</b> ط ہونا<br>ستنہ سرمستہ                    |      | مردار کے دہ نھوں اجزاء جن میں خون نہیں ہوتا<br>نہ نہ ک کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14Z       | امتنجاء کے مستحبات<br>مزید میں                    | !    | مردار جانورگی کھال<br>مردار جانورگی کھال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 707       | قضاءحاجت کے آ داب<br>ضدری سے متعلقہ جزیر کو لا                                        | ĺ    | ' دور خد پیتے ہے کا بیشا ب جودود ھے علاوہ پکھینہ ۔ تیا ہو<br>حلال گوشت والے جانوروں کا پیشا ب فضلا ب ادر گو ہر کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rar       | و صواوراں سے منٹی پیروں کا بیان<br>پہلی بحث: وضوکی تعریف اور اس کا حکم لینی اقسام اور |      | ا حال توست واسے جا وروں 6 پیسا ب، مستنا ب؛ در و برہ  <br>  حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا ۱۵۰     | چن جنگ. و مسوق عربیک اور آن کا سم مین افسام اور<br>اوصاف                              |      | م<br>منی (مادیپهمنوییه )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rar       | اوضات<br>واجب وضو                                                                     |      | ا کار ماد مید شورید )<br>زخم کایانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rar       | وا بهب وسو<br>مستحب وضو                                                               |      | ر عنيان<br>مرده آ دمي اوررال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| raa       | حب و عو<br>مکر و د دخسو                                                               | 1    | ا مرزها دین اورزن<br>دوسری بحث : نجاست هتیقیه کی اقسام کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| raa       | کرده د کو<br>حرام وضو                                                                 |      | رود مرن بنت من جائين<br>نحاست کو جامداور ما نع کی طرف تقسیم سَرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |                                                                                       |      | الم المعادر المال |

| عنوان صفح الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | جلداة ل<br>  |                                                  | <u> </u> | الفقه الاسلامي وادلته                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I——          |                                                  |          | عنوان                                            |
| المِن وَضُو وَ بِمِنْ وَسِنْ وَ عَبَادِتَ كِي الْجَرِيّ وَ وَمِرَ النّسَ مِن يِرا قَالَ بِ الْجَرِيّ وَمِنْ وَالنّسِ وَمِنْ وَمِرَ النّسِ مِن يِرا قَالَ بِ الْجَرِيّ وَمِرَ النّسِ مِن يِرا قَالَ بِ اللّهِ مِنْ مِنْ يَرا قَالَ بَعْ مِنْ مِنْ يَرا قَالَ مِنْ مِنْ مِنْ يَرا قَالَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ يَرا قَالَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ يَرَا قَالَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ram          | وضوی سنتوں اورمستحبات کے بارے میں مختلف مداہب کی | raa      | اسنت وضو جیسے جنبی شخص کا سونے کا تیم آ          |
| المحال ا                                                                                                                                                                                                                                                        |              | آ را ء کا خلاصه                                  | 123      | المستحب وضو                                      |
| المجاه المحتوا المحتو                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲۸۳          | ند بـ حفی                                        | 121      | 🗐 مباح وضو                                       |
| المجال المنافرة المن                                                                                                                                                                                                                                                        | 276          | مستحبات وضو                                      | ray.     | منوع وضو: يهله وضو عادت كي بغير بى دوسر اوضوكرنا |
| ۲۸۵         ۲۵۸         ۲۵۸         ۲۵۲         ۲۵۲         ۲۵۲         ۲۵۲         ۲۵۲         ۲۵۲         ۲۵۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸۲         ۲۸         ۲۸۲         ۲۸         ۲۸         ۲۸         ۲۸         ۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲۸۳          | ن <i>د</i> ېب ما <sup>نک</sup> ې                 | 124      | 🗿 پیلیقتم وضو کے وہ فرائنس جن پراتفاق ہے         |
| ۲۸۵         ارسون کو کہنوں تک ایک مرتبہ دھونا           ۲۸۷         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲         ۲۷۲ <t< th=""><th>۲۸۳</th><th>ونسوئے فضائل (مندوبات)</th><th>122</th><th>ا<br/>چېرے کا دھونا</th></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲۸۳          | ونسوئے فضائل (مندوبات)                           | 122      | ا<br>چېرے کا دھونا                               |
| المحكون المح                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲۸۵          | شوافع كامذهب                                     | 101      | <b>i</b>                                         |
| ۲۸۵       ۲۸۵       کاروة تر یک کروة تر یک کرو کرو کرو کرو کرو کرو کرو کرو کرو کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ray          | ند بب حنابلیه                                    | 747      | يا وُن كُنُون تك دهونا                           |
| ۴۸۷       کروه تخریجی کرده تخریک اورس کی چیز ترتیب (اعوضا کو کیا بعد دیگرے دھونا)       ۴۷۷       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵       ۲۷۵ <th>۲۸۷</th> <th>حجيش بحث وضو کے مکروہات</th> <th>۳۲۳</th> <th>🧳 وضو کے وہ فرائض جن میں اختیا ف ہے</th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲۸۷          | حجيش بحث وضو کے مکروہات                          | ۳۲۳      | 🧳 وضو کے وہ فرائض جن میں اختیا ف ہے              |
| ا المن المن المن المن المن المن المن الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المما        | عكروه تحريمي                                     | ا ۱۲۵    | متعلقات نيت                                      |
| ا اعتفاء کو بی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲۸۷          | مكروه تنزيبي                                     | 142      | 🧗 دوسری چیز: ترتیب(اعضاء کو کے بعد دیگرے دھونا)  |
| المنوفي ابتداء مين بيم الله بره هنا المناد والمناد المن الله بين                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲۸۸          | • 1                                              |          | 🦠 تیسری بحث : شرا لط وضو                         |
| المحلی اورناک میں پانی ڈالنا الام اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 711          | اعضاء پر یانی زورے چھیکے کی طرح مارنا            | 424      | چوتھی بحث: وضوی منتیں                            |
| اعداد فرا اورا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 711          | بات چيت کرنا                                     | 424      | ﴿ وضوكي ابتداء مين بسم الله يرصنا                |
| اعضاء کوتین مرتبه دهونا ۲۵۷ تخت نوانش وضو، وضوتو رُنے والی اشیاء ۲۵۷ تخت نوانش وضو، وضوتو رُنے والی اشیاء ۲۵۷ تحت کرتا تخت کرتا                                                                                                                                                                                                                                                         | 711          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            |          | کلی کرنااورناک میں پانی ڈالنا                    |
| اعضاء کوتین مرتبه دھونا<br>اوس کے اندراور با بر سے سے کرنا نئے پانی سے کرنا نئے پانی سے کہ اور سے کہ کوئی ہونا، یعنی آگلی اور پچپلی شرمگاہ کا جیونا، یعنی آگلی اور پچپلی شرمگاہ کا خور سے کہ کانوں کے اندراور با بر سے سے کرنا نئے پانی سے کہ کہ ناز میں تبقید ہونا کی میں کوشت کھانا کے دونے کہ کہ کہ بینے میں اور نجی کہ کہ کہ بینے میں اور نجی کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 174          |                                                  |          | ر مسواک کرنا                                     |
| ا محصاء وین سرمبود و با المحصاء وین سرمبود و با المحصاء وین سرماه و با المحصاء و ب                                                                                                                                                                                                                                                        | 790          | سانویں بحث نوانض وضوہ وضوتو ڑنے والی اشیاء       | 722      | گھنی واڑھی اورا نگلیوں میں خلال کرنا             |
| المجاه ا                                                                                                                                                                                                                                                        | ram          | ق                                                | 722      | اعضاء كوتين مرتبه دهونا                          |
| ا نیاز میں بحث: آ داب وضویا فضائل وضو ا<br>ا نیاز میں بحث: آ داب وضویا فضائل وضو ا<br>ا نیاز میں بحث: آ داب وضویا فضائل وضو ا<br>ا نیاز میں قبتہ ہونا ا<br>ا نیاز میں میں ا<br>ا نیاز میں میں ا<br>ا نیاز میاز میاز می ا<br>ا نیاز میاز می ا<br>ا نیاز می ا<br>ا | 797          |                                                  | 1        |                                                  |
| ا قبلدر شي ا اونت كا ا                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>79</b> A  | شرميًا و كاحبيونا ، يعني اكلي اور چپيلي شرميًا د | 749      |                                                  |
| المجاري المرابع المراب                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>**</b>    | ·                                                | - 1      | 🏅 پانچویں بحث: آ داب وضویا فضائل وضو             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۳۰۰          |                                                  | - 1      | قبله رخ ہونا                                     |
| ا ا بعد جد بر کر با الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | P+1          |                                                  |          | اونچی جگه بینصنا                                 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1+4          | - [                                              |          | ابات جيت ندكرنا                                  |
| ووسرے سے مدونہ لین ۲۸۰ عنسل واجب کرنے والی اشیاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14.1         |                                                  |          |                                                  |
| کشادہ اور ڈھیلی انگوخی کوحرکت دینا ۲۸۱ نواقض بضوب بارے میں مزید اضافی گفتگو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>**</b> ** | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | - 1      |                                                  |
| نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے وضو کا طریقه ۲۸۳ ندا نب اربعه کی رویے نواقض وضو کا خلاصه ۲۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m.r.         | بذابب اربعد كي روي نوافض وضو كاخلاصه             | 71       | نی کریم صلی الله علیه وسلم کے وضو کا طریقہ       |

| - جلداة ل | ٨ فبرسة                                                                 |              | الفقه الاسلامي وادلته                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه      | عنوان                                                                   | صفحه         | عنوان                                                                                                           |
| 44        | مسحعلی کخفین کی شرائط                                                   | ٣٠۵          | آ څھویں بحث:معذور کاوضو                                                                                         |
| ۳۲A       | متفقة شرائط                                                             | m1+          | انویں بحث: حدث اصغر لاحق ہونے کی وجہ سے ممنوع                                                                   |
| ۳۲۸       | فقهاء کے درمیان اختلافی شرائط                                           | ۳1+          | ہوجانے والے امور بالفاظ دیگر بے وضو کے منوع امور                                                                |
| ٣٣٠       | جراب ب <sup>رسی</sup>                                                   |              | نماز وغيره                                                                                                      |
| ۳۳.       | پاؤں کا اگا حصہ کم از کم ہاتھ کی تین جیموٹی انگلیوں کے برابر            | ۳۱۰          | ا<br>فرض یانغلی طواف<br>ت                                                                                       |
|           | موجوديو                                                                 | <b>1</b> 11+ | قرآن حکیم کا حیمونا                                                                                             |
| ۲۳۲       | نداہب میں بیان کر دہ شرائط کا خلاصہ                                     |              | دومری مبحث: مسواک                                                                                               |
| 222       | حنابلہ سے علی انخفین کے لیے سات شرائط عائد کرتے ہیں                     |              | المنواك كي تعريف                                                                                                |
| 444       | مسح کی مدت                                                              |              | مواك كاحكم                                                                                                      |
| 220       | لدت کی ابتداء<br>میسانه                                                 |              | ا فطرت کی پانچ سنتی <u>ں</u>                                                                                    |
| mm4       | مسح علی انخفین کے باطل کرنے والے امور                                   |              | استرااستعال كرنا                                                                                                |
| 227       | جنابت وغيره                                                             |              |                                                                                                                 |
| mmy       | ایک یادون ن موزون کااتر جانا<br>. سر                                    | i            | مونچھوں کا تراشنا                                                                                               |
| 77        | پاؤں کے کچھ جھے کا موز ہ پھٹ جانے یا کاج وغیرہ کھل                      |              | دار شی کا حجبور نایا بر هانا<br>د میرین میرود                                                                   |
|           | جانے سے ظاہر ہوجانا                                                     |              | یا خن تراشنا بالا تفاق سنت ہے<br>اور سر خصات                                                                    |
| mm2       | پانی کا موزے ئے اندریاؤں کی موجودگی کی حالت میں  <br>سیسینہ             | 1            | افطرت کی د <sup>ین حسکتی</sup> س<br>از میرین خواد سیست میریند کرد.                                              |
|           | اس تک پینی جانا                                                         | •            | ا فطرت کی ان خصلتوں کے بارے میں فقہا ، گی آ راء<br>ا میں :                                                      |
| 447       | مدت کا گزرجانا<br>حدد گار د میه                                         | ì            | ا خوشبوه بالحن بسرمه<br>المرد مسر المراكز                                                                       |
| rra       | چیش بحث گیزی وغیره پرمسح<br>گیری مسید                                   | 1            | چوتا پېښنان کپارے ليج کرنا<br>                                                                                  |
| PFA       | گَپْرُی پُرِ <sup>س</sup> ِ ان شرا نظ کے مہاتھ درست ہے<br>مقال میں مصلح | ļ            | المنتبر |
| 444       | شاتویں بحث جوراب پرمسح<br>میں میں برین جو کا جا مسجد                    |              | ابال                                                                                                            |
| 177       | آ نھویں بھٹ زخم کی پلیوں پرمسح<br>یہ سرمعہ مذ                           | 1            | زیب وزینت اختیار کرنا<br>تا مارین                                                                               |
| ייייי     | پُن ڪ معنی و منهوم<br>پيار مسئ من من مياد ۽                             | i            | ېرتن دٔ حانینا<br>ن .                                                                                           |
| mm1       | یٹی پرمس کرنے کی مشروعیت<br>تندم سوریں                                  | ı            | میبر<br>تیسری بحث:موزول پرمش کابیان                                                                             |
| 771       | تلمسخ آیا پیدواجب ہے پاسنت<br>نام مسح کیش مربر                          |              | المیسری جنگ بسوزول پرت کابیان<br>مسح علی الخفین کاطریقه اوراس کامقام محل                                        |
| المراس    | پنیول نیمت کی شرائط<br>تا مسح که با میں شامرطلہ مقد ایمان               | l            | i                                                                                                               |
| m w m     | یْن بہتے کرنے میں شرعاً مطلوب مقدار کا بیان                             | 1 7 2        | ا المام                                                                                                         |

| نداوّل | www.kitabosu<br>9فهرست ج                                                                      | mat.cc      | عقه الاسلامي وادلته                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| مفحه   | عنوان                                                                                         | صفحه        | عنوان                                                                       |
| m2,    | میم کی صفت کیفیت                                                                              | ۵۳۳         | زخم ٹھیگ ہوجانے کے بعد نماز کے لوٹانے کا حکم                                |
| 12     |                                                                                               |             | یٹی پرمشح کے نواتض ( کا بعدم کرنے والے ، تو ڑنے والے                        |
| ma     | تیم کی نوعیت بدلیت پر مرتب ہونے والی مختلف مذاہب کی                                           |             | امور)                                                                       |
|        | فقهي آراء كابيان                                                                              | 442         | موزوں اور پی پر کیے جانے والے سے کے درمیان اہم فرق                          |
| PA.    | تيمّ كاوقت                                                                                    | <b>ሥ</b> ሮለ |                                                                             |
| ۳۸۰    |                                                                                               |             | دوسری بحث: وضووا جب کرنے والے امور                                          |
| m/V    | انفل کے لیے کیا جانے والا تیم کیا فرض کو جائز کرسکتا ہے                                       | 4 ماس       | منی کا نگذنا                                                                |
| MAR    |                                                                                               |             | دوختنوں والی جگہوں کا ملنا                                                  |
| MAR    |                                                                                               | - 1         | حيض اور نفاس                                                                |
| ۳۸۴    | ا پارے اس کی پرسروں کی اور ا                                                                  | ł           | مسلمان کی موت شہادت نہیں                                                    |
| F12    |                                                                                               |             | تیسری بحث بخسل کے فرائض                                                     |
| 710    |                                                                                               |             | بورے جسم اور بالوں پر پاک پانی بہانا                                        |
| ۳۸۵    | پانی کی تلاش ہے مال کے ضیاع کا اندیشہ                                                         | 1           | عنسل كے فرائض كامختلف مدا ہب كے نقط نظر بے خلاصہ                            |
| ۲۸۶    | سردی کی شدِت ( یعنی پانی کازیاده شفندامونا )                                                  |             | ند ب مالکید بخسل کے فرائض ان کے ہاں پانچ ہیں                                |
| FAY    | نماز کاوقت نکل جانے کااندیشہ                                                                  |             | (خنابله کاند بهب                                                            |
| m9.    | تیسری بحث تیمم کے ارکان یا فرائض                                                              | 1           | اعسل کی سنتیں                                                               |
| mq.    | چېرے پر ماتھ پھیرتے وقت نیت کرنا                                                              |             | وضواورغسل کے پانی کی مقدار                                                  |
| 793    | چۇھى بحث: ئىمم كاطرىقە                                                                        |             | پانچویں بحث غشل میں مکروہ امور                                              |
| ray    | ا پانچویں بحث :شرائط تیمم                                                                     |             | حچصنی بحث جبنبی وغیر و برحرام امور                                          |
|        | ا کتیم کومباح کرنے والاعدر<br>میں سرہ سرے پر                                                  |             | ساتویں بحث مسنون عسل کی اقسام<br>منز بر |
| ۰۰ م   | ا تیم زمین کومنس کی کسی پاک چیز سے کیا جائے<br>ترتب میں میں فیرسے                             |             | عشل کی بحث ہے کمتی دواضا فی محتیں<br>ا                                      |
| ~ • •  | ا شیم کی شرائط شوافع کے ہاں<br>حمد میں سمتری ہانتہ سے بات                                     |             | كبلى بحث بمتجدك احكام                                                       |
| ۱۰۰۱   | ا حجسٹی بحث: تیمّم کی سنتیں اور مکروہ باتیں<br>د فد سب سنتہ سینتہ تہ ہ                        |             | ووسری بحث: حدم کے عام احکامات                                               |
| M+4.   | r شوافع کے ہاں ٹیم کی منتیں تقریباً پندرہ ہیں<br>تقریب ہوتا ہے۔                               |             | حمام کے آ داب<br>حریر فور سونز                                              |
|        | ا شیم کی مکروه با تیں اور امور<br>تریم میں میں میں اور امور                                   |             | م المحیش فصل تشیم کا بیان<br>ایران همیرین به سرین در                        |
| W+2    | ۳ سانویں بحث: تیمّم کوتو ژنے اور باطل کرنے والےامور<br>میں توجہ میں میں میں کا سات دیا ہے دیا |             | ا بہلی بحث بھیم کی تعریف ہشروعیت اور کیفیت یاصفت<br>شد تند                  |
| ι· •Δ  | T آٹھویں بحث: دونوں پاک کرنے والی چیزوں کے نہ                                                 | 44          | مشر وعيت ميمم                                                               |

| اتبلىدا و<br>سىسىدىن |                                                            |       | النقط الإسلامي والأنط                                                                                             |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه                 | عنوان                                                      | تى غى | عنوان                                                                                                             |
| 442                  | معتاده ومميزه                                              |       | يرسه والمستحفق فاحكم                                                                                              |
| ۳۲۸                  | ووغورت جومقنا دوببوليكن ممنيز وندبهو                       | 1~+4  | ما توین فصل الینس انفاس اورات ضد کابیون                                                                           |
| rra                  | معنا د معورت جومميّز ه نه ہواورا پنی عادت کی مقدار اور وقت | P+2   | ليبل بحث للينف أن تعريف اوراس كاوقت                                                                               |
|                      | و بمول چکی بو                                              |       | خوان كے زنگ                                                                                                       |
| ۴۲۹                  | ودمغقا دونكورت جوممينز بندوو                               | j     | مینش اور طهر ب ماسته                                                                                              |
| 74                   | وه فورت جومقناده : ومميّز ه نه: و                          |       | دوسری بحث نفاس کی تعریف اوراس کی مدت                                                                              |
| 444                  | مبتدا . غيرمينز و                                          | م ا م | تیسری بحث: حیض و نفاس کے احکام اور ان چیزوں کے                                                                    |
| ٠٣٠,                 | موتدا بمينزه                                               | Ì     | ين ميں جوحائصه اور نفائ والی عورتوں پرممنو ع میں                                                                  |
| rr.                  | معتاد ؛ غيرُميّز ه                                         | 1     | المين المنافقة |
| ~~·                  | مغنادهٔ نیز د                                              | i     | ببونت                                                                                                             |
| ۰۳۰                  | مغناده جومتميز ندبو                                        |       | بیفن اور نفاس سے حرام ہونے والے امور                                                                              |
| ٠٣٠                  |                                                            |       | شبارت                                                                                                             |
| أبياما               | الباب الثاني: الصلوة                                       | Į.    | نماز                                                                                                              |
| 744                  | نبی کریم تعلی الله ملایه وسلم کی نماز کاطریقه<br>پر از     |       | روز و ا                                                                                                           |
| ~~~                  | بهلی نقبل: نماز کی تعریف،مشروعیت اور حکمت تشریعی ،<br>ا    |       | قر اُت قر آن اورقر آن کریم کا حجیونااورا ٹھانا                                                                    |
|                      | فرمنیت اور فرائض اور تاریک نماز کے حکم کے مباحث و          |       | متجد میں وافل ہون                                                                                                 |
|                      | ,                                                          |       | شرمگاہ میں ہمبستری کرنا خواہ کسی آٹر حاکل کے ذریعے ہی  <br>                                                       |
| ريد بطأيها           | تاریخ نماز :نوعیت فرننیت اورای کے فرائفن<br>               |       | آيون شهو<br>آيون شهو                                                                                              |
| 4                    | نمازئ معاشرنی فوائد                                        |       | اطلاق دینا<br>د :                                                                                                 |
| ر کے سامی<br>ا       | تارک نماز کا حکم<br>م                                      |       | حیش اور جنابت میں فرق<br>چین                                                                                      |
| ~~•                  | نماز کی فرخیت کا تاعمر برقرار د ہنا<br>برفتار میں          |       | حیض اور نفاس میں فرق<br>مقرب ا                                                                                    |
| <u> የ</u> የ •        | دوسری فصل انماز کے اوقات<br>لایسیہ                         |       | (پوکھنی بحث استحاضہ اوراس کے احقامات<br>انداز کر سر                                                               |
| ~ ~ ;                | فجر کاوتت                                                  |       | مشخاضه کے احکام                                                                                                   |
| ~~:                  | ظهر <mark>ٔ وقت</mark>                                     |       |                                                                                                                   |
| ا ما ما              | منسر کاوا <b>ت</b><br>ا                                    |       |                                                                                                                   |
| ~~~~                 | ا مغرب وقت<br>الدورية                                      |       | خون کَ کیفیت اورشکل وصورت میں فرق کرنا<br>ا بر : کریہ                                                             |
| ~~~                  | عشاء كاوقت                                                 | 772   | مبتدأه غيرميّزه                                                                                                   |

| ت جندا و ل | www.Kitabos<br>۱۱ فېرسمنا                                                      | Sunnat.  | com<br>الفقه الاسلامي وادلته                                                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه       | عنوان                                                                          | صفحه     | عنوان                                                                        |
| r2r        | اذان کے بعدمشحب امور                                                           | 444      | افضل يامشحب وقت                                                              |
| 424        | دوسری بحثا قامت                                                                | <u> </u> | وقت کے بارے میں کوشش اورغور وفکر                                             |
| ام کے ہم   | ا قامت کے احکام                                                                | ٨٣٨      | المروه اوقات                                                                 |
| [r27]      | نماز کے علادہ امور کے لئے اذان کا تھم                                          | \r~q     | ليه يا پخوممنوع اوقات ہيں                                                    |
| 1827       | پوتتی فصل نمراز کی شرا کط                                                      | rai      | دوسرے دوممنوعداوقات                                                          |
| 1724       | ما زے وجوب کی شرائط                                                            | ror      | جعه کادن                                                                     |
| r27        | سلام                                                                           | rar      | حرم مکه                                                                      |
| 422        |                                                                                | 100      | 1                                                                            |
| ۳۷۸        |                                                                                | rar      |                                                                              |
| 429        | مذراور مانع کانماز کے وقت کے دوران ختم ہونا<br>۔                               | 1        | 1                                                                            |
| ~ _ ~ _ 9  |                                                                                | 1        | جعد،عید، حج، نکاح، کسوف (سورج گربن) اور استیقاء                              |
| ΓΛ•        | کہلی شرط وقت کے داخل ہونے کاعلم<br>سرط وقت کے داخل ہونے کاعلم                  | ſ        |                                                                              |
| ۳۸۱        | د وسری شرط دونوں حدثوں سے پاک ہونا                                             | 1        | **                                                                           |
| ۳۸۲        | کپڑے، بدن اور جگہ کی پا کی پرمتفرع ہونے والے مسائل<br>م                        | 1        | فرص نماز کھڑے ہونے کے وقت<br>- قب فی ا                                       |
| ۳۸۲        | گپژے اور بدن کا پاک ہونا                                                       | 1        | !                                                                            |
| ۲۸۲        | نجاست سے ناواقف ہونا<br>ریس سے میں دیر سے                                      | ì        | [ ]                                                                          |
| mam.       | ناپاک کپڑایاناپاک جگه<br>کرنه معرف کام طروقت میزد                              | ŀ        |                                                                              |
| ~A~        | کپٹرے میں نجاست کی جگہ ہے ناواقف ہونا<br>کٹیسے عطرونہ کیانیاں میں گریا         | 1        | اذان کاتھم<br>فوت شدہ نماز کے لیے اذان اور اسکیے شخص کے حق میں               |
| ~^~        | پیرے ہے اسراک 6 مجاست چررہا<br>ایسی رس کا تھامنا جونجاست سے بندھی ہوئی ہو      | i .      |                                                                              |
| ۳۸۵        | این رق کا طاحما ہو جا ست سے بعد ہی ہوں ہو<br>حجیوٹے نیچے کونماز میں اٹھانا     | 1        | اذان کاظم<br>اذان کی شرائط                                                   |
| 643        | پیوے ہے وسارین مسانا<br>بڑی کونجس چیز سے جوڑنا                                 | i        | ادان کی سرانط<br>وقت کاداخل ہونا                                             |
| ۳۸۵        | ہرن و ن بیر ت برون<br>جگہ کی یا کی                                             |          | وت دار من اون<br>اذان کاطریقه پاس کے صیغے                                    |
| 600        | جیسی پر ا<br>ایسی چنائی رینماز جس برنجاست ہو                                   | 1        | اذان کے کلمات کے معانی<br>اذان کے کلمات کے معانی                             |
| ~10        | نایاک جگه ریمکی حائل چیز پرنماز پژهنا<br>نایاک جگه ریمکی حائل چیز پرنماز پژهنا | 1        | اذان کی منتیں ۔<br>اذان کی منتیں ۔                                           |
| ~A4        | ئىچە قارىمىدان مىل بىرچەنگەت<br>گھراورمىدان مىل بجاست                          |          |                                                                              |
| ~^4        | ستر کا چھیا نا                                                                 | 1        | مؤ ذن اورا قامت كبنيوا كي وجواب دينا<br>مؤ ذن اورا قامت كبنيوا كي وجواب دينا |
| Li         | * • /                                                                          |          |                                                                              |

| هقه الاسلامي وادلته                                                                                                                                                                                                               |                        | ن جلداة ا |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| عنوان                                                                                                                                                                                                                             | صفحه عنوان             | صفحه      |
| ںۃ ( چمپانے والی چیز ) کی شرائط                                                                                                                                                                                                   | ۸۷ نیت کاطریقه         | ۵+۹       |
| قرام ً بيرُ ون مين نماز كالحكم                                                                                                                                                                                                    | ۸۸۸ نیت کاونت          | ۵+۹       |
| متر چیںانے کے لیے کچھٹ پانے والے کا حکم                                                                                                                                                                                           | ۴۸۸ مالکیه فرماتے ہیں  | ۵9+       |
| ر ہندنو گول کی جماعت                                                                                                                                                                                                              | مهم انیت میں شک کاہونا | مان       |
| يترک عبد .                                                                                                                                                                                                                        | اله ۱۸۸ نیت میں تبدیلی | عاد       |
| لدهب منفى                                                                                                                                                                                                                         | r19                    |           |
| بندی (غلام عورت ، کنیز )                                                                                                                                                                                                          | rq.                    |           |
| آ ز ادعورت اسی طرح بمیجود انجفی                                                                                                                                                                                                   | M4+                    |           |
| لنياكاندب                                                                                                                                                                                                                         | m91"                   |           |
| ر بهب شافعی                                                                                                                                                                                                                       | ריקרי                  |           |
| 7-6.2                                                                                                                                                                                                                             | rgm                    |           |
| نابله کا ندېب<br>ساله کا ندېب                                                                                                                                                                                                     | ا ده ۲                 |           |
| ئنیز کاستر مرد کی طرت ناف اور گھٹنے کا درمیانی حصہ ہے۔<br>ن                                                                                                                                                                       | m9.3                   |           |
| زاد بالغ عورت                                                                                                                                                                                                                     | ren                    |           |
| سلمان عورت کا کافر ہ کے سامنے ستر                                                                                                                                                                                                 | ray                    |           |
| بتر کا ملیحد وشد و حصه                                                                                                                                                                                                            | M46                    |           |
| ورت َی آ واز<br>مرب سر                                                                                                                                                                                                            | m92                    |           |
| بچے کے ستر کی حدود                                                                                                                                                                                                                | r92                    |           |
| نبغے ئے بارے میں اجتباد ( غورو نوش سوچ و بچار )<br>                                                                                                                                                                               | \ rqq                  |           |
| هتباد څخ ی میں خطا کاوا قع ہونا<br>                                                                                                                                                                                               | ۵+۰                    |           |
| گھپر میں نواز<br>محمد سر اور اور انتاز                                                                                                                                                                                            | 3+1                    |           |
| سافمر <i>ے کیے سوار</i> ق پر ہیٹھے ہوئے قتل پڑھنا<br>مدرو                                                                                                                                                                         | 2.5                    |           |
| چشی شرط انبیت<br>پیر                                                                                                                                                                                                              | 2+2                    |           |
| یت کانتمبیر ہے متعمل ہونا<br>سے کانتمبیر ہے متعمل ہونا                                                                                                                                                                            | 2• 4                   |           |
| ت شده چیز (منوی) گاتعیین                                                                                                                                                                                                          | Ď+A                    |           |
| الن النظام ا<br>النظام النظام | 2+1                    |           |
| یت بے بارے میں فقہاء کی آرا                                                                                                                                                                                                       | 3.1                    |           |

الفقه الاسلامي وادلته \_\_\_\_\_\_\_فبرست جلد دوم

### فهرست مضامین ..... جلد دوم

| صفحه | عنوان                                                      | صفحه | عنوان                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 772  | اركان نماز كانفصيلى جائزه                                  | ے اد | اصطلاحات                                                                     |
| orm. | نماز کے متفقدار کان                                        | 219  | يانچوين فصلار کان نماز                                                       |
| arr  | تحكييرتح يمه                                               | 219  | ر کن کی تعریف                                                                |
| srr  | مالكيه اورحنا بليه كامسلك                                  | 219  | مثرائط كى تعريف                                                              |
| عدد  | مالكيد اورحنا بلمه كے دلائل                                | ۵۱۹  | الممازك بنيادي مقاصد كي تعدادوا قسام مين فقهاء كالختلاف                      |
| 350  | شوافع كامذبهب                                              |      | حنفيه كامسلك                                                                 |
| arr  | تكبير كاسننا                                               | i    | واجبات نماز كابيان                                                           |
| 344  | ا ما معظم اورابو پوسف رهمهما اللّه کا م <b>ذ</b> بب<br>شد: |      | سورة فاتحه پڑھنا                                                             |
| ara  | کسیحین کے دلائل                                            |      | سورة فاتحه کے بعد کوئی سورت ملانا                                            |
| ۵۲۵  | ثمرهٔ اختلا <b>ن</b><br>سریر                               | 1    | سورة فاتحەكوسورة سے پہلے پڑھنا                                               |
| 252  | حنفیہ کے بال تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کی حیثیت       | i    | سحده میں پیشانی اور ناک دونوں کارکھنا                                        |
| ۲۲۵  |                                                            |      | انماز کے جواعمال مکرر ہیں مثلا مجدہ ثانیہ ان میں ترتیب                       |
| 244  | فرض، واجب اورسنت نماز ون میں قیام کرنا                     | •    | يرقر ارركهنا                                                                 |
| 372  | قيام کې حد<br>سرين                                         |      | تعدیل ارکان                                                                  |
| 254  | قیام کی فرخس مقدار<br>سر                                   | ł    | تنین یا جاررکعت والی نماز میں قعد هٔ او لی<br>است                            |
| arz  | سيدها كفثرا ابونا                                          | ,    | قعدهٔ اولی میں تشهد پڑھنا                                                    |
| 254  | قیام کب ساقط ہوتا ہے؟                                      |      | قعدهٔ اخیره میں تشہد پڑھنا                                                   |
| ara  | مریض کی نماز                                               | !    | لفظ السلام سے نماز سے نکلنا فرض نہیں                                         |
| ara  | حنفيه کا ند به                                             | i    | رات کی نماز                                                                  |
| 259  | کیامریض قضا وکرے گا؟                                       |      | دعائے قنوت پڑھنا<br>پر سیار تا ہے کہ اور |
| 254  | مزيد مسائل                                                 | •    | حنفیہ کے علاوہ باقی ائمہ کے ہاں نماز کے ارکان                                |
| org  | مالكية كامذيهب                                             |      | مالکیہ کاارکان نماز کے لیے ضابطہ<br>فریس                                     |
| ۵۳۰  | شوافع كاندبب                                               |      | شوافع کے ہاں ارکان نماز                                                      |
| ۵۳۰  | خلاصه                                                      | ۵۲۲  | حتابلد کے ہاں ارکان نماز                                                     |

| ست جلد دوم | ۱۲قبر                                             | ~    | العقه الاسلامي وادلعه                                  |
|------------|---------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| صفحه       | عنوان                                             | صفحه | عنوان '                                                |
| ora        | اطمینان <i>سے رکوع کر</i> نا                      | عدا  | حنابله كاندبب                                          |
| 500        | قومهاوراعتدال                                     | amr  | تمام ندابب كاخلاصه                                     |
| 54.        | دو سجد ہے کرنا                                    |      | قر اُت کابیان                                          |
| 201        | رش میں ہتھیلی پر بجدہ کرنا<br>رش میں میں جاتا ہے۔ | arr  | حفيكاندبب                                              |
| 201        | باقى شىللى                                        | arr  | حنفیہ کے ہاں تسمید کی حثیث                             |
| arı        |                                                   | orr  | <del>-</del> 1                                         |
| arr        | شوافع کی رائے                                     | عسد  | متندى كى قر أت كاتتكم                                  |
| عمد        | سات اعضاء پرسجده                                  |      | قرآن کریم ہے دلیل                                      |
| orr        | اطمينان ہے بحدہ کرنا                              | مهم  | سنت رسول صلی الله علیه وسلم ہے دلیل                    |
| مهمد       | مز بدخلاصه                                        |      | قیاس ہے دلیل                                           |
| مهم        | سجدے کامسنون طریقہ                                |      | [جمبور کا ند بهب<br>ا                                  |
| مهمد       | نماز کی جگید                                      |      | شوافع کے ہاں تسمیہ                                     |
| ٥٣٣        | دو تحبدول کے درمیان بیٹھنا                        | - 1  | قر أت كي شرائط                                         |
| ٥٣٣        | دو تحدول کے درمیان بیٹھنے کامسنون طریقہ           | ٢٣۵  | الكيدكاندب                                             |
| ٥٣٣        | -<br>-<br>- تعده اخیره                            | - 1  | الرفا تحنيس آتی تو کيا کرے؟                            |
| مهر        | شواقع اور حنابله کے استدلال                       | ,    | آ بين كاحبم                                            |
| ۵۳۵        | درود کی فرضیت<br>                                 | 222  | امام اورمنفرد کے لیے سورہ فاتحہ کا حکم                 |
| ara        | تشهدا خيرمين بيشخ كاطريقه                         |      | صاحب كتاب كافيعلم                                      |
| ۵۳۵        | حنفیہ کے ہاں                                      |      | مالکیہ کے ہاں بسم الله کی حیثیت                        |
| ara        | مالکیہ کے ہاں                                     |      | حنابلہ کے ہاں بسم اللہ                                 |
| ١٢٦٥       | شوافع اور حنابلہ کے ہاں                           |      | قرأت سنا<br>- برانت سنا                                |
| ۲۳۵        | تورک                                              |      | عربی زبان میں قر اُت                                   |
| ۲۳۵        | خلاصه کلام<br>•                                   |      | ار کوئ                                                 |
| ۲۳۵        | الفاظ تشهد                                        |      | ر کوع لغت میں<br>ا                                     |
| 244        | حنفیہاور حنابلہ کے ہاں الفظ تشہد                  |      | اِ شرِعاً<br>اِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ م |
| ۲۵۵        | مالکیہ کے ہاں الفاظ تشہد                          |      | ا فرضیتِ رکوع کے دلائل<br>اقت سرع د سرسر ا             |
| 244        | اشافعیہ کے ہاں<br>قدریہ ب                         |      | ا تھوں کو گھٹنوں پرر کھنے کی دلیل<br>ا                 |
| ודיום      | الفاظ شهد کے معانی                                | وسن  | انگیول کے درمیان فاصلہ کی دلیل                         |

| وبنددوم | ا ا المامة المرامة الم | ٠    | الفقيه الاسلامي وادانته                               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| صفحه    | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه | عنوان                                                 |
| 336     | شوافع اور حنابلہ کے ہاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عمد  | قعدهٔ اخیرومیں درووشریف                               |
| ددد     | الكليال كس طرح ركيي؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عمد  | عربي الفاظ مين تشبد                                   |
| عدد     | حفیہ، مالکیہ اورشوافع کے ہاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عدد  | الملام                                                |
| عدد     | تحكيرتح بمه بلندآ وازے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1    | خروج بصنع أمصلي                                       |
| مدد     | باقى تكبيرين باتھانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20   | سلام کے صیغے (الفاظ)                                  |
| مدد     | حننیہ اور مالکیہ کے ہاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2014 | حنفیے کے ہاں                                          |
| ۵۵۵     | ولائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 267  | شوافع اور حنابلد کے ہاں                               |
| ا درد د | شوافع اور حنابلہ کے باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 209  | اسلام نبيت                                            |
| ۵۵۵     | خلاصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ∆n:9 | وبركانة كالضافه                                       |
| 224     | دائيس ہاتھ کو ہائيں ہاتھ پررکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | انمازے نکفن کنیت                                      |
| 221     | جمبور کاند بہب<br>- جمبور کاند بہب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | المالكية كے باب الفاظ سلام                            |
| 221     | دایاں ہاتھ ہائیں ہاتھ برئس طرح رکھے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۵۵۰  | المتعين افعال ميس اطمينان                             |
| 221     | حنفیہ کے ہاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | اطمينان كى تعريف                                      |
| ۲۵۵     | باتھ کہاں باندھے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 1  | اركان نماز كوتركيب سے اواكرنا                         |
| 227     | حنفيها ورحنا بنيه كالذهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 331  | چینی فصل مسنن نماز ، نماز کا طریقه ، تعروبات اور نماز |
| 33∠     | شوافع كامذهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | کے بعد کے اذ کار کا بیان                              |
| 304     | مالكىيدكاند بب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 1  | کیلی بحث: نماز کے اندر کی شتیں                        |
| عدد     | تجدی کی جگه پرنظررکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 1  | اسنت کی تعریف                                         |
| 304     | ا ثناء بيژ هينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | +    | آ داب کی تعریف                                        |
| ا ۱۵۵   | مالكيه كاندبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | í    | مندوب کی تعریف                                        |
| عدد     | جمبورکاند بب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | صيات                                                  |
| ۵۵۷     | الفاظ ثناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ļ    | انماز کے اندرداخل سنتول گاتفسیل<br>اسریت              |
| ا∠دد    | حنفیہ اور حنابلہ کے ہاں الفاظ ثناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 1  | مجمیرتحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا                        |
| اعدد    | الفاظ ثناء كے معنی<br>ارفاظ ثناء كے معنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 1  | حنفیه کی دلیل<br>- است.                               |
| اعدد    | شوافع کے ہاں الفاظ ثناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Į    | حنابله کی دلیل                                        |
| 204     | ا ثناء کب تک پڑھنے کی اجازت ہے؟<br>تاریخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | j    | المتمبيرك وقت باتحه كب انتحائه؟                       |
| ۸۵۵     | آ قر اُت ہے پہلے تعوا پڑھنا<br>آگر اُت سے پہلے تعوا پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | حنفیہ کے بال                                          |
| ١٨٥٥    | الكيه كاندب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | aar  | مالکید کے ہاں                                         |

| فهرست جلدد |                                                      |            | الفقه الاسلامي وادلته                                                                   |
|------------|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه       | عنوان                                                | صفحه       | عنوان                                                                                   |
| 240        | شوا فع کے ہاں                                        |            | شوافع اور حنابلہ کے ہاں<br>یہ ہے۔                                                       |
| אור        | حنابلہ کے ہاں                                        | ۵۵۸        | آ مین کہنا<br>ایک میں ک                                                                 |
| אור        | چېراورسر کې حد                                       |            | مالکیپه اورحنفیه کی دلیل<br>شرفعه ساس پر                                                |
| arr        | مالکیہ کے ہاں                                        |            | شوافغ ورحنا بله کی دلیل<br>سرح                                                          |
| ara        | رکوع ہجود د غیرہ کے لیے تکبیر کہنا                   | 1001       | سکتډگرنا<br>ه. فعرس                                                                     |
| ara        | کوع کی سنیتن                                         | - i l      | شوافع کے ہاں<br>سروی عہد ہے ۔ یہ                                                        |
| rra        | تبييح اورتميير                                       | 1 1        | سکتنهٔ شروع ہونے کی دلیل<br>حدوب سرحضہ اس                                               |
| rra        | لما صه                                               | 5 DY0      | حفرت سمره رضی الله عنه کی روایت<br>منابع ایست                                           |
| rra        | ههور کی دلیل                                         | ? 04.      | حفیداور مالکیہ کے ہاں<br>وخری کے تب میں سے                                              |
| 274        | بُده میں جاتے وقت گھٹنوں پھر ہاتھوں پھر چیرہ کارکھنا | 5 040      | آ خری دورکعتوں میں کیا کرے؟<br>قرف سے                                                   |
| 240        | بدے کی دوسری حالتیں                                  | 5 041      | .وقدمول کے درمیان فاصلہ<br>مند سے رہ                                                    |
| 210        | فنيه كى دليل                                         | 1 1        | ننفید کے ہاں<br>ق فعرس ن                                                                |
| 272        | تجدول کے درمیان بیٹھنا                               |            | نوافغ کے ہاں<br>اگر مار میں اس                                                          |
| 074        | باعمر رضى الله عنبما كاارشاد                         | ایر ۱۳۵    | لکیہ اور حنابلہ کے ہاں<br>حمیل میں                                                      |
| Pro        | تے کی طرح بیٹھنا                                     |            | تحہ کے بعد سورت پڑھنا<br>ک دریں کی قرئر کر سے قع                                        |
| 04.        |                                                      | ا ۵۲۲ تش   | ری اور سری قر اُت کے مواقع<br>افع کے ہاں                                                |
| 02.        | بدآ ستد پڑھنا                                        | ۵۶۲ تش     | یاں<br>ایلہ کے ہاں                                                                      |
| 041        | بدمیں کس طرح بیٹھے                                   |            | اہبہ ہے ہاں<br>ران قر اُت دعا                                                           |
| 021        | صد .                                                 | ۵۶۲ خلار   | ران مرات دعا<br>رت کب اور کیسے بروھے؟                                                   |
| 021        |                                                      | ۵۶۲ حفیہ   | رت سب اور سے پڑھے؟<br>افع کامذہب                                                        |
| 021        | ہے ہاں                                               | ا ۱۲۵ مالک | ان دامد جب<br>بیداور حنابله کامسلک                                                      |
| 047        | نع ورحنا بلہ کے ہاں<br>                              | ۵۶۳ اشوارق | ئية اور سابليده مسلك<br>بيب سے سورت ريز هنا                                             |
| 020        | انماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں فاتحہ پڑھنا        | ۵۶۳ افرض   | یب سے مورت پر ھنا<br>رنمان میں ان کے یہ میر ان                                          |
| 020        | کے ہاں                                               | ۵۶۳ حنفیہ  | ہ نماز میں ایک رکعت میں ایک سے زیادہ سورتیں پڑھنا<br>ول میں پڑھی جانے والی مستحب سورتیں |
| 020        |                                                      | ۵۲۳ مشوارف | معما عربعي                                                                              |
| 020        | اور حنابلہ کے ہاں                                    | ۵۲۴ مالکی  |                                                                                         |
| 020        | 1                                                    | ۵۶۴ حفيه   | 1                                                                                       |
| 020        | ي وليل                                               | ۵۲۳ جمهور  | 1                                                                                       |

| ت جلد دوم<br> |                                                                                 |      | للفقه الاسلامي وادلته                                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه          | عنوان                                                                           | صفحه | عنوان                                                                                               |
| 229           | حفیہ کے ہاں نماز کی سنتیں                                                       | ۵۷۳  | تشبدا خيرمين درو دشريف وغيره                                                                        |
| ۵۸۱           | مالكيدك بالمستحبات نماز                                                         | مدم  | حنفیداور مالکنید کے ہال                                                                             |
| ۵۸۴           | شوافع کے ہاں سنتیں                                                              | 02r  | الثوافع اورحنابلہ کے ہاں                                                                            |
| ۵۸۷           | نماز کے اندرعورتوں کے مخصوص مسائل                                               |      | منابلہ کی وجوب ہے دلیل                                                                              |
| ۵۸۸           | حنابلہ کے ہاں نماز کی منتیں                                                     |      | شوافع کی دلیل                                                                                       |
| ۵۸۹           | دوسری بحث: نماز کے باہر کی سنتیں                                                |      | حنفیهاورملا کیدکی دلیل                                                                              |
| ٩٨٥           | ستره کي تعريف                                                                   |      |                                                                                                     |
| 29+           | ستره کا تھم                                                                     |      | ورود میں سیّد نا کااضا فہ کرنا                                                                      |
| ۵۹۰ ا         | ستره کی حکمت                                                                    |      | در ودشریف کے بعد دعا                                                                                |
| ۵۹۰           | مالکیداور حنفیہ کے ہاں                                                          | ł I  | ما توردعا نتي<br>ا                                                                                  |
| ۵۹۰           | شواقع اور حنابلہ کے ہاں                                                         | 1 1  | حفیہ کے ہاں                                                                                         |
| ۵91           | ستر ه کس طرح اور کس مقدار کا ہو<br>م                                            |      | باتی فقہاء کے ہاں                                                                                   |
| 291           | حفیہ سے ہاں                                                                     | 1 1  | عر بي ميں دعا کرنا                                                                                  |
| ۵۹۱           | مالکیہ کے ہاں                                                                   | 1 1  | میلے دائیں پھر ہائیں سلام پھیرنا<br>میلے دائیں بھر ہائیں سلام پھیرنا                                |
| 291           | الاجیفه فرماتے ہیں<br>د فعہ سرماتے ہیں                                          | 1 1  |                                                                                                     |
| 291           | شواقع کے ہاں<br>ریسیں                                                           | 1 1  | سلام پھیرتے وقت قبلدرخ ہونا<br>بہریسر                                                               |
| 291           | حنابلہ کے ہاں                                                                   | !    | مالکیہ کے ہاں<br>ہرونوں میں سے                                                                      |
| 291           |                                                                                 | ۵۷۷  | شواقع اور حنابلہ کے ہاں<br>مصاب میں میں میں میں اور میں اور میں |
| ۵۹۲           | انسان کے،آ گ،تصوبریا نماز پڑھتی عورت کی طرف منہ<br>کسس زور دینا                 |      | دوسراسلام پیت آ واز ہے کہنا                                                                         |
| 20=           | کرکے نماز پڑھنا<br>سترہ کتنے فاصلے پرہو؟                                        |      | حنفیہاورحنا بلیہ کے ہاں<br>ریک سے ب                                                                 |
| ۵۹۲           | سرہ سے قاصعے پر ہو!<br>مالکید کے ہاں                                            |      |                                                                                                     |
| 290           | مانگیہ ہے ہاں<br>نمازی ستر ہ ہے کس جانب کھڑا ہو                                 |      |                                                                                                     |
| 290           | نمازی کے سامنے سے گذرنا<br>نمازی کے سامنے سے گذرنا                              |      | مسبوق کا امام کے دونوں سلاموں کا انتظار کرنا<br>شوافع کے ہاں خشوع قر أت واذ کار میں غور وفکر        |
| 290           | ساری ہے تا ہے کے مدری<br>گنا ہگارکون ہوگا نمازی یا گزرنے والا اس کی حیارصور تیں |      | حوان سے ہاں آ داب نماز<br>حنفیہ کے ہاں آ داب نماز                                                   |
| ۳۹۵           | عام الکید کے ہاں<br>مالکید کے ہاں                                               | 1 1  | کتیرمقرر کرنا<br>مکترمقرر کرنا                                                                      |
| ۳۹۵           | م سید کے ہاں<br>شوافع کے ہاں                                                    |      | بر کرد ری<br>کمبرمقرر کرنے کی دلیل                                                                  |
| ٥٩٣           | وہ تابلہ کے ہاں<br>حنابلہ کے ہاں                                                |      | بر کرد رہے ہی ہو<br>ہر ند ہب کے مطابق نماز کی سنتوں کا اجمالی خاک                                   |
|               |                                                                                 | لتسا | 2 1021101 011012 2012/1                                                                             |

| تجلددوم | ۱۸قبرسن                                                                          | ٠     | غقه الاسلامي واولته                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|
| صفحه    | عنوان                                                                            | صفحه  | عنوان                                                      |
| 711     | مکروہ کپڑے                                                                       |       | کہاں تک گزرنامنع ہے                                        |
| 711     | عورت کتنی چیز وں میں مردوں کی مخالفت کرے                                         |       | حفیہ کے ہاں                                                |
| 411     | پانچویں بحث:نماز کے بعد کےاذ کار                                                 | ۵۹۵   | مالکیہ کے ہاں                                              |
| alr     | دعا کے آواب                                                                      |       | شوافع کے ہاں                                               |
| AIF     | دعائے قنوت وٹر میں یاضبح کی نماز میں                                             |       | حنابلد _ کم بال                                            |
| 719     | مالکیے کے ہاں                                                                    | ! 1   | گزرنے والے کورو کنا                                        |
| 719     | شواقع کے ہاں                                                                     | í I   | حفید کے ہاں                                                |
| 419     | حنابلہ کے ہاں<br>                                                                |       | ا لکیہ کے ہاں                                              |
| 141     | قنوت ِنازله                                                                      |       | شواقع ادر حنابلہ کے ہاں ہے۔                                |
| 444     | نازله کے معنی                                                                    |       | کیانمازی کے سامنے سے گزرنا قاطع نماز ہے                    |
| 777     | ساتویں بحث:نمازور                                                                |       | رات کا کھانا نمازعشاء سے پہلے کھانا                        |
| 477     | وتر كاحكم                                                                        | ۵۹۷   | تیسری بحث:نماز کاطریقه                                     |
| 444     | وترسم پرواجب ہیں                                                                 |       | رسول الله صلى الله عليه وسلم كى نماز كاطريقه<br>سر         |
| 444     | وتركى مقداراور طريقه                                                             |       | نماز کی پوری ترکیب<br>مت                                   |
| 776     | وتر کاوقت                                                                        |       | چۇھى بحث نكرومات نماز                                      |
| 4rs.    | وتر میں قرائت<br>میں ت                                                           |       | نماز میں مکروہ افعال                                       |
| 777     | وتر میں قنوت<br>یہ سر س                                                          |       | سدل (کپڑےکوٹکانا)                                          |
| 444     | وتر کے بعد ذکر<br>میں مصل میں سا سے میں م                                        |       | اشتمال الصما                                               |
| 444     | رسول الله صلی الله علیه وسلم کے وتر کی کیفیت<br>توجه اور میں سر در میں اس در است |       | اضطباع                                                     |
| 472     | ساتوین فصل نماز کے مفیدات<br>انت سر در میں نام                                   |       | کمبیرات واذ کارکواپنے وقت پیادانه کرنا                     |
| 472     | فقہاء کے ہاں مفسدات نماز<br>اس                                                   |       | ستره ندرکهنا                                               |
| 472     | , <del>†</del> 1                                                                 | Y• Z  | جہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے                                   |
| 471     |                                                                                  | 1.A.F | حمام میں نماز پڑھنا                                        |
| 444     | حنفیہ کے ہاں                                                                     | 1     | اونٹ باندھنے کی جگہ نماز پڑھنا<br>از دوم سے سی ن کا سے شور |
| 779     | مالکیہ کے ہاں<br>شوافع کے ہاں                                                    | 41+   | نماز میں کیا کیاافعال مکروہ نہیں<br>احسر ، مدر سری میں میں |
| 41-0    |                                                                                  | - 1   | جس زمین پرعذاب اتراہے<br>اس مصند میرس زن مصر پر            |
| 44.     |                                                                                  | 411   | کپڑے جنہیں پہن کرنماز پڑھی جائے<br>فضیلت والے کپڑے         |
| <u></u> | <u> </u>                                                                         |       |                                                            |

| ن جلد دوم<br>    | ١٥فيرست                                          | <del>}</del> | الفقه الاسلامي واولندالفقه الاسلامي واولند              |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| صفحه             | عنوان                                            | صفحه         | عنوان                                                   |
| 727              | بارہ مسائل جن میں امام صاحب کے ہاں نماز باطل اور | 44.          | حفیہ کے ہاں                                             |
|                  | صاحبین رحمۃ اللہ کے ہاں درست ہوتی ہے             | 4771         | مالکیہ کے ہاں                                           |
| 727              | مزيدمف دات نماز                                  | 471          | شوافع کے ہاں                                            |
| 772              | ہر مذہب کےمطابق علیحدہ علیحدہ مفسدات نماز        | 771          | حنابلہ کے ہاں                                           |
| 772              | حفیہ کے ہاں                                      | 771          | كصانا پينا                                              |
| 429              | مالکیہ کے ہاں                                    | 771          | حفیہ کے ہاں                                             |
| 429              | شوافع کے ہاں                                     | 451          | مالکیہ کے ہاں                                           |
| 461              | حنابلہ کے ہاں                                    | 444          | شوافع اور حنابلہ کے ہاں                                 |
| 444              | نمازتوڑ وینے کے احکام وعذرات                     | אשני         | يدريمل كثير كرنا                                        |
| 474              | کبنمازتو ژویناجا ئز ہے                           | 422          | ۔<br>حفیہ کے ہاں                                        |
| 444              | آ ٹھویں فصل:نوافل کےمسائل                        | 422          | مالکیہ کے ہاں                                           |
| سومه لا          | تطوع كى تعريف                                    | 427          | شوافع اورحنابلہ کے ہاں                                  |
| 444              | نفل کی شختین                                     | 444          | دوران نماز چلنا                                         |
| 464              | حنفیہ کے ہاں نوافل                               |              | قبل کی طرف پیچرکرنا                                     |
| 444              | نمازظہر کے فرضوں کے بعد دور کعتیں                | 466          | قصد أستر كھولنا                                         |
| 444              | رکعات تر اوت ک                                   | 444          | حدث لاحق ہونا                                           |
| ۱۳۵              | سنن غير مؤ كده                                   | 422          | الیی نجاست جومعاف نہیں کابدن ، کیڑے یا جگہ پر ہونا      |
| anr              | نمازاة البين                                     | 444          | قېقىبداگا نا                                            |
| אמא              | نمازچاشت                                         | אשר          | نية تبديل كرنا                                          |
| 464              | شحية الوضو                                       | 444          | خلاصه                                                   |
| 414              | نمازتنجد                                         | 786          | قرأت میں غلطی یا قاری کی لغزشیں                         |
| 464              | نمازا تخاره                                      |              | مقتدمین کی رائے کا خلاصہ                                |
| YMV              | صلوة الشبيح                                      | 444          | متَاخرين كى رائ                                         |
| 4MV              | نماز حاجت                                        | . 1          |                                                         |
| 47°A             | نفل نماز کے احکام                                | 420          | مقتدی کا امام سے پہلے کوئی رکن ادا کرنا اور اس میں امام |
| ላ <sub>ሴ</sub> ላ | دن رات کے نوافل ادا کرنے کا طریقہ                |              | کے ساتھ شریک نہ ہونا                                    |
| 414              | قرائت واجبه                                      |              |                                                         |
| 4M4              | نفل شروع کرنے سے لازم ہوا جتے ہیں                | 727          | ستر کے لیے کیٹر امل جانا                                |

| ت جلد دوم | ۲۰ فبرس                                                                                                        |      | الفقه الاسلامي وادلته                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه      | عنوان                                                                                                          | صفحه | عنوان                                                                                        |
| AGF       | ظېرې دليل                                                                                                      | 4129 | حپار رکعت سنت مؤ کمره میں تشہداول                                                            |
| AGE       | مغرب کے بارے میں                                                                                               | 4144 | دور کعت سے زیادہ فل ایک قعدہ کے سانھ                                                         |
| NOF       | عشاء کے بارے میں                                                                                               |      | بیثه کریا سواری ریفل پژهها                                                                   |
| 10A       | تيسرى قشم بمتعين ومستقل نمازين                                                                                 | 10.  | سواری پرفرض واجب پڑھنا<br>سیمیر                                                              |
| 10A       | نمازتراوح کی میں میں میں اور کا میں اور کا میں اور کا میں اور کیا ہے تاہمیں کا میں اور کا میں اور کا میں اور ک | l .  | مشتی ہوائی جہاز اور گاڑی میں نماز پڑھنا                                                      |
| 404       | تراویج کی تعداد میں علاء کے تین قول ہیں                                                                        |      | اسنت<br>ذن                                                                                   |
| 444       | تراویج میں قر اُت<br>مذہبہ -                                                                                   |      | فضیلت<br>نوافل                                                                               |
| 44+       | صاحب مغنی کا تعاقب<br>میرین                                                                                    | 1    | <u> </u>                                                                                     |
| 44.       | تراوت <sup>ع</sup> کی نیت<br>تا میر میری                                                                       |      | مالکییہ کے ہاں نوافل کی ادائیگی میں مکروہ چیزیں<br>* . فعر س : . فا                          |
| 444       | و <b>ت</b> تراور کے<br>میں میں ب                                                                               |      | شواقع کے ہاں نوافل<br>وہ نوافل جن کے لیے جماعت سنت ہے                                        |
| 44+       | مسجد میں پڑھنا<br>میں پریس ۔۔                                                                                  | l    | وہوا ن کئے سے جماعت ست ہے<br>وہ سات نمازیں میں                                               |
| 44.       | تراویچ کے بعدوتر<br>برین میرینفلس                                                                              | 1    | دوسات ماریں ہیں<br>و دنوافل جن کے لیے جماعت سنت نہیں                                         |
| 77.       | دوران تراوی کیا بعد میں نفل پڑھنا<br>نماز حاشت                                                                 | 1    | د دور ن می می می است سات بین<br>نماز استخاره کی دور کعتیس                                    |
| 44.       | ماري مت<br>صلوة الشبح                                                                                          | l    | ا خارم خارم کی اور سیال مؤکدہ اور غیر مؤکدہ نوافل<br>اشوافع کے ہاں مؤکدہ اور غیر مؤکدہ نوافل |
| 111       | نوه، ین<br>نماز استخاره                                                                                        |      | سنن مۇ كدە<br>سنن مۇ كدە                                                                     |
| 771       | ماره ماره<br>نماز حاجت<br>المار حاجت                                                                           |      | اخلاصہ                                                                                       |
| 771       | نمازتويه                                                                                                       |      | 7,9                                                                                          |
| 171       | تحية المسجد                                                                                                    |      | نماز تهجد، نماز حاشت اورنماز تراویح                                                          |
| ודר       |                                                                                                                | I .  | انضلیت کی تر تیب                                                                             |
| 171       | مطلق نفل                                                                                                       | POF  | سنن مۇ كىدە كادقت                                                                            |
| 444       | ر کعات تبجد                                                                                                    | 1    | نوافل کی قضاء                                                                                |
| 775       | تہجد پڑھنے والے کی قراکت                                                                                       | rar  | سنن غير مؤكده .                                                                              |
| 777       | تېجد کې قضاء<br>:                                                                                              | 1    | حنابلہ کے ہاں نو افل                                                                         |
| 775       | لفل دودور کعات<br>سرند                                                                                         |      | سنت معینه<br>براق                                                                            |
| 777       | بينه كرنفل                                                                                                     | 1    | ىملىقىم سنت مۇكدە<br>. د                                                                     |
| 777       | رات کونیندے بیدارہونے کی دعا<br>" میں سریر                                                                     |      | دوسری قشم<br>سری ا                                                                           |
| 771       | قرآن کریم کو پژههنااور یا وکرنا                                                                                | AGF  | ان کی دلیلیں                                                                                 |

| ن جلد دوم<br>-      | ۲ فهرست                                                   | , <u></u> | ِ الفقه الاسلامي وادلته                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| صفحہ                | عنوان                                                     | صفحه      | عنوان                                                     |
| 121                 | بھولی ہوئی چیز کی طرف عود کرنا                            | 445       | حفظقرآن                                                   |
| 424                 | شافعيه كامذبب                                             | Į.        | <b>قرآن سنن</b>                                           |
| 724                 | اول: امام کا جان ہو جھ کریا بھولے ہے سنت موکدہ کا جھوڑنا  |           | راسته مین تلاوت کرنا                                      |
| 424                 | دوم: قولی رکن کوغیر محل میں منتقل کرنا                    |           | اختم قرآ ن                                                |
| 424                 | سوم: بھولے ہے کوئی فعل کر گزرنا                           | 445       | کشبر کشبر کراور ترنم سے پڑھنا                             |
| 428                 | چبارم زیادتی میں شک واقع ہو                               |           | آ داب تلاوت                                               |
| 424                 | پنجم: نماز کے بچھ معین حصہ کو چھوڑنے میں شک ہو            |           | قرآ بن کی تفسیر                                           |
| 428                 | تصفيم:اس محص كي اقتداء كرناجس كي نماز مين كو في خلل هو    | 777       | انوین فصل بحیدوں کی خاص اقسام اور فوت شدہ نمازوں کی       |
| 424                 | خلاصه                                                     |           | قضاء كابيان                                               |
| 42M                 | ند بهب الحنابلية                                          |           | 1                                                         |
| 42m                 | • •                                                       | YYY       | پہلامقصد: سجدہ سہو، سجدہ سہو کا حکم ، اس کے اسباب محل اور |
| 420                 | نماز میں نقصان کا ہوجانا                                  |           | المريقة                                                   |
| 727                 | نماز میں شک پڑ جانا جو بعض صورتوں میں سجدہ سہو کا<br>متنہ |           | اول: سجِده مهو کا حکم                                     |
| ,                   | مقتضى ہو                                                  |           | سجدہ مہوکس پرواجب ہے                                      |
| YZY.                | دویادو سے زیادہ مرتبہ نماز میں بھولنا<br>میند و میرو سر   |           | تحده مهو کے وجوب پر دلیل                                  |
| 422                 | نوافل فرائض کی مانند ہیں<br>اساسا                         |           | مالكيه                                                    |
| 422                 | مھولنے پرامام کومتنبہ کرنا                                |           | شافعيه کہتے ہيں                                           |
| 422                 | سوم بسجده سهو کامقام اور طریقه ادائیگی                    |           | حنابله                                                    |
| 722                 | احناف کا قول                                              |           | سجده سومتنحب ہے                                           |
| 422                 | ىجدەسبوكاطرىق <b>ن</b> ە<br>بىر بىر                       |           | مباح تجده تهو                                             |
| 722                 | مالكية كامسلك                                             |           | دوم بحده مهو کے اسباب                                     |
| <b>4</b> 2 <b>A</b> | اشافعیه کاجدید تول<br>است براید                           |           | حنفيه کامذ ہب                                             |
| <b>7</b> ∠Λ         | سجده سبو کا طریقه                                         |           | مجولے ہوئے فعل کی طرف عود کرنا<br>اور مدر سر سرب قوم      |
| <b>4</b> 4.         | حنابلہ کا مسلک<br>سیارہ                                   |           | نماز میں شک کاوا قع ہوجا نا<br>ری سر                      |
| <b>4</b>            | گهیلی صورت<br>مرد                                         |           | مالکیه کاند ہب<br>نن مدیر کم                              |
| <b>7</b>            | ووسری صورت<br>ریبه سراط به <del>و</del>                   |           | نماز میں کی ہو<br>ن قب پر                                 |
| 744                 | اس کاطریقه<br>ارا با در با شرفی بسیدن                     |           | زیاد تی ہوجائے<br>دن میرین قرر کم ایس پر                  |
| 4Z4                 | المطلب الثانى بسجده تلاوت                                 | 721       | نماز میں زیادتی اور کی معاہوجائے                          |

| وجلدووم     | ۲۱فهرست                                              | ۲ <u>:</u>   | الفقبه الاسلامي وادلته                                |
|-------------|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                                | صفحه         | عنوان                                                 |
| MAG         | ہفتم: کیا تلاوت کے دہرانے سے بحدہ بھی دہرایا جائے    | 4 <b>2</b> 9 | اول بسجدہ تلاوت کے مشروع ہونے کی دلیل                 |
| PAF         | احناف كاقول                                          | 429          | قرآن مجيد مين تجد ے كامطالبه                          |
| PAF         | مالكيه كاقول ہے                                      | <b>4</b> ∠9  | دوم :اس كافقهي تحكم                                   |
| PAP         | شافعیه کا قول ہے                                     | 4A+          | سامع ہے تجدہ کے مطابق پر دلیل                         |
| YAZ         | ہشتم سجدہ تلاوت کے فرو <b>ی احکا</b> م               | 1A+          | احناف کے ہاں فوراً مجدہ واجب ہے یا تاخیرسے            |
| YAZ         | احناف کا قول ہے                                      | 446          | سجدہ تلاوت میں امام کی پیروی اور نماز سے باہر کی آیت  |
| YAZ         | بقول بعض                                             | 4A+          | ىجدە <u>سن</u> نے كا مسكله ہو                         |
| YAZ         | مالكيه كاتول ب                                       |              | سوم :سحبده ملاوت کی شرا کط                            |
| 444         | المطلب الثالث: سجدهٔ شکر                             |              | وجو بی شرائط                                          |
| PAF         | دوسری بحث فوت شده نماز کی قضاء                       |              | سجدۂ تلاوت کے میج اور جائز ہونے کی شرائط              |
| 49+         | اول: قضاء نامعنی اوراس کاشری حکم                     | 141          | احناف کا قول ہے                                       |
| 44+         | · ' '                                                | IAF          | ,                                                     |
| PAF         | اوروفت گزرنے کے بعد مستحب ہے قضاء                    | 1            | شانعیہ کا قول ہے                                      |
| 191         | دوم: نماز ساقط ہونے اور اسے مؤخر کرنے کے عذر         | 444          | نماز پڑھنے والے اور نمازے باہر آ دی میں چند دیگرشرائط |
| 191         | حفيه                                                 | YAF          | نماز میں مشغول شخص کے لیے مزید دوشرطیں                |
| 497         | شافعي فرمات بين                                      | 41/2         | حنابله فرماتے ہیں                                     |
| 795         | حنابله فرماتے ہیں                                    | i 1          | 1 71                                                  |
| 491         | میت سے نماز روز بے وغیرہ کا ساقط ہونا                | ĺ            | ا پیجم بحیده تلاوت کے اسباب اوراس کا طریقه            |
| 4914        | شافعيهاورحنا بليه                                    |              | احناف فرماتے میں                                      |
| 4914        | فوت شده نماز کی قضاء با جماعت اور سنتوں کی قضاء      | 717          | احناف کے ہاں مجدے کاطریقہ                             |
| 490         | فوری قضاء                                            | ,            | مالکیدکا قول ہے                                       |
| 490         | چهارم ره گئی نمازول میں ترتیب اور ترتیب کب ساقط ہوتی | i            | ا شافعیہ فرماتے ہیں                                   |
|             |                                                      | MAF          | <i>اطریقه</i>                                         |
| YPY         |                                                      |              | حنابله فرماتے ہیں                                     |
|             | ہوجاتی ہے                                            | í            | سجدۂ تلاوت کےارکان تین ہیں                            |
| TPT         | مالکید کا کہنا ہے<br>مالکید کا کہنا ہے               | ł            | اس کا طریقه                                           |
| <b>49</b> ∠ | حنابلہ کا قول ہے<br>نبہ : سریہ سریہ                  | 1            | شا فعیداور حنابله                                     |
| APF         | چیجم : فوت شده نمازوں کی تعداد معلوم نه ہونے کی صورت | CAF          | وه مقام جہاں سجد ہے کا مطالبہ ہے                      |

| جلددوم     | ۲ فبرست                                                                         | <u></u>   | الفقه الاسلامي وادلته                                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| سفحد       | عنوان                                                                           | صفحه      | عنوان                                                                                      |
| 4.0        | شافعيه                                                                          |           | میں قضاء                                                                                   |
| 4.0        | حنابليه وحنفي فرمات يبي                                                         | 191       | اس السله مين مالكيه ، شافعيه اور حنابله كاقول ہے                                           |
| 4.00       | مالكية فرمات بي                                                                 | 494       | ششم جس وتت نماز پڑھنے کی ممانعت ہے اس وقت کی                                               |
| 2.00       | ہفتم:امام كساتھ فرض حاصل كرنے كابيان                                            |           | قضاء                                                                                       |
| 4.0        | 0:,~                                                                            |           | حفيه                                                                                       |
| 4.0        | ·                                                                               | 1         | مالكيد، شافعيداور حنابله كاقول ہے                                                          |
|            | محض رکوع کرے؟                                                                   | 79.9      | وسوين فصل: نماز کی اقسام                                                                   |
| 4.4        | حنابله وغيره فقهاء فرمات ہيں                                                    |           | پہلی بحث: باجماعت نماز اوراس کے احکام (یعنی امامت و                                        |
| 4.4        |                                                                                 | l         | اقتداء)                                                                                    |
|            | کے لیے جلدی کرنا                                                                | 1         | مطلوب اول: جماعت                                                                           |
| .Z•Y       |                                                                                 | 499       | اول جماعت کی تعریف                                                                         |
| Z+Y        | کیاد ففل پیڑھ سکتا ہے؟                                                          |           | جماعت                                                                                      |
| 2.4        | الکیفرماتے ہیں<br>اگریز نامین                                                   |           | دوم: جماعت کی نثر می حیثیت ،فضیلت اور حکمت<br>بر .                                         |
| 202        | اگررکعت فوت ہونے کا خطرہ نہ ہو<br>                                              | i         | جماعت کی فضیلت<br>پریر                                                                     |
| 4.4        | شافعیفرماتے ہیں                                                                 | 1         | جهاعت کی حکمت<br>سریم                                                                      |
| 4.4        | حنابله فرماتے ہیں                                                               | i         | سوم جماعت کی نماز کا حکم                                                                   |
| 4.4        | احنا <b>ف</b><br>مزیر میں سے بھی                                                |           | حنفیه و مالکیه کا قول ہے                                                                   |
| ∠•9<br>∠•9 | ائنم بمتجدمیں جماعت کی تکرار<br>نقب سرید زیروں نام متعلقہ تفصیل                 |           | [شافعیه                                                                                    |
|            | نقتہاء کے ہاں نمازلوٹانے کی متعلق تفصیل<br>ریم نہ میں                           |           | حنابلہ فرماتے ہیں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                    |
| ۷•9<br>داء | l ,                                                                             | 2.4       | چہارم: کم ہے کم افراد کی جماعت پاکسی ہے جماعت منعقد                                        |
| <u> </u>   | د جم :منفر د کا جماعت کی صورت میں نماز کا اعادہ<br>مدال کرد ک                   |           | ہوئی ہے<br>اپنچی فضا یہ یہ معرف کی ہنتہ کی انتہا                                           |
| 21°        | •                                                                               | i i       | ا پنجم زیاده افضل جماعت اور جماعت میں عورتوں کی حاضری<br>احب ملی میں از اور اور ان کا فندا |
| 21°        | ا مالکیہ مرمائے ہیں<br>یاز دہم : نماز اور جماعت کے لیے کھڑے ہونے کامتحب         | 2.1       | اجن مساجد میں جماعت ہوتی ہے فقہاء نے ان کی فضیلت<br>اتا تا مار اس کی میں                   |
| السبه      | ایار دام . مار اور جماعت سے هرے ہوئے ہوئے<br>وقت                                | اسورر     | تر شیب واربیان کی ہے<br>(مرز                                                               |
| <b>۷۱۲</b> | ونت<br>دواز دہم : جمعہ و جماعت ترک کرنے کاعذر                                   | - 1       | اشافعیہ<br>امالکیہ                                                                         |
| بر<br>سرا  | رواروری بھیو ہما سے رک رہے فاصر ر<br>احناف کے ہاں جس عذر سے جماعت کی حاضری ساقط |           | ا مالىيە<br>مساجدىيى عورتو ل كى حاضرى                                                      |
|            | ہوجاتی ہے اس کا خلاصہ<br>ہوجاتی ہے اس کا خلاصہ                                  | - (       | مساجدین بورون کا عمری<br>مشتم : جماعت کے ثواب کا حصول                                      |
|            | ا ہوجاں ہے، ن ہ فل عبہ                                                          | <b></b> ' | م بهاعت بيواب السول                                                                        |

| تجلددوم | ٢٢                                                                                                                                                                        | ·        | الفقه الاسلامي وادلته                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه    | عنوان                                                                                                                                                                     | صفحه     | عنوان                                                                                             |
| 277     | چہارم جس کی امات مکرو ہے                                                                                                                                                  | ۲۱۳      | مقصد ثانی: امامت                                                                                  |
| 477     | امامت کے مکروہات                                                                                                                                                          | ۱۳       | اول: ا قامت کی تعریف اوراس کی دونشمیں                                                             |
| 277     | نابينا                                                                                                                                                                    | 410      | امامت کی دوشمیں ہیں                                                                               |
| 250     | مسالک میں امامت کے مروبات                                                                                                                                                 |          | امامت صغری                                                                                        |
| 250     | مسلك حنفي                                                                                                                                                                 | ı        | دوم:امامت یا جماعت صحیح ہونے کی شرطیں                                                             |
| 250     | مسلك مالكي                                                                                                                                                                | l        | حنابله نے ذکر کیا                                                                                 |
| 250     | بعض لوگوں کی امامت کسی کسی وقت مکروہ                                                                                                                                      |          | المعقل                                                                                            |
| 274     | بعض لوگوں کی اقامت باوجودخلاف اولی ہونے کے جائز                                                                                                                           |          | بالغ ہونا                                                                                         |
|         | ے چوبہ ہیں                                                                                                                                                                |          | ثابت شده مردا گلی جب اقتداامام مردیا تیجزا هو                                                     |
| 274     | مىلك شافعى<br>مەندا                                                                                                                                                       |          | احناف فرماتے ہیں                                                                                  |
| 447     | ملك عنبلي<br>ش                                                                                                                                                            |          | ظاہری اور باطنی نجاست سے پا کی                                                                    |
| 446     | پیم: مقتدی کے بجائے صرف امام کی نماز کب فاسد ہوتی                                                                                                                         | 717      | اچھے انداز ہے قر اُت اورار کان کی ادا ٹیکی<br>میں میں میں است                                     |
| 121     | <u>ے</u><br>**                                                                                                                                                            | <u> </u> | امام کسی کامقتدی نه ہو<br>سبب سبب                                                                 |
| 249     | کے ہے۔<br>میں سے امام اور مقتدی دونوں کی فاسد ہوجاتی ہے۔<br>میں میں کے اس کے اس کے اس کے اس کے اسکان کے اسکان کے اسکان کے اس کے | 414      | حنیه اور حنابله کے نز دیک معذوری سے سلامت رہنا شرط                                                |
| 259     | ہفتم :امام مقتدی کی کس چیز کا ذمہ دارہے؟                                                                                                                                  |          |                                                                                                   |
| 249     |                                                                                                                                                                           |          | امام کی زبان سیح موکداس سے حروف پورے ادا موسکتے                                                   |
| ۷۳۰     | حنابلہ کی ذکر کردہ باتیں جنہیں امام مقتدی کی طرف ہے<br>دیسے سے                                                                                                            |          | ہوں<br>بر کی سریم                                                                                 |
|         | برداشت کرسکتا ہے<br>پر                                                                                                                                                    |          | دوسرے مسلک والے کے چیچھے نماز<br>ہر                                                               |
| 4۳٠     | حنفیداور مالکیه<br>مغه سرمزید                                                                                                                                             | •        | مالكية اورحنا بليه                                                                                |
| ۷٣٠     | ہشتم:امام کےمخصوص احکام<br>ترب سے میں میں میں است                                                                                                                         |          | حنابلہ کے ہاں شرط ہے کہ امام شریف محق ہو<br>ہر                                                    |
| 271     | پہلامئلہ: قراُت فاتحہ کے بعد کیا صرف امام آمین کہے یا<br>محمد میں میں سے اس                                                                                               |          | المالية                                                                                           |
|         |                                                                                                                                                                           |          | مالکیہ، حنفیہ اور حنابلہ کے ہاں شرط ہے کہ امام جماعت کی<br>فرید میں نہ سے ایسٹر نہ میں میں میں اس |
| 201     | دوسرامسئلہ:امام کب تکبیرتحریمہ کیے؟<br>تعدید میں میں میں میں میں میں استعمالیہ ا                                                                                          |          | فضیلت پانے کے لیےا پی نماز دہراندر ہاہو<br>سیاست میں میں ہوتا                                     |
| 271     | تیسرامسکد: جب امام کواشتباه ہوجائے تو کیالقمہ دے یا نہ<br>۔                                                                                                               |          | سوم:امام <b>ت</b> کا زیاده حقدر<br>سرحهٔ                                                          |
|         | و ہے؟                                                                                                                                                                     |          | مىلكىخىقى<br>ماك برورى                                                                            |
| 257     | چوتھامئلہ:امام کامقتدیوں سےاونچاہونا<br>نب پر بریار ماریکا ہے۔                                                                                                            |          | مالکیہ کامسلک ہے<br>سرید ندند                                                                     |
| 244     | پانچوال مئلہ: جوشامل کیا گیا ہے کیاامام کے لیےامامت<br>حب میں میں                                                                                                         | l .      | مىلك شافعيە<br>مىلك بىرىرىي                                                                       |
|         | کی نیت کرنا ضروری ہے یانہیں؟                                                                                                                                              | 411      | حنابلدكامسلك                                                                                      |

| ه جعررو ا    |                                                                                                  | w    | عققه الأسملان وأدلته                                                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه         | عنوان                                                                                            | مفحه | عنوان "                                                                                          |
| 2~2          | یانج امور چھوڑنے میں امام کا اتباع کرے                                                           | 288  | مقصد ثالث: پیشوائی                                                                               |
| 2 MA         | مالكيه :متابعت                                                                                   | 2mr  | اول: پیثیوائی کی شرط                                                                             |
| ۷۳۸          | مقتدی ان امور میں امام کی پیروی نہ کرے                                                           |      |                                                                                                  |
| 200          | مقتدی پیامورادا کرے اگر چدامام انہیں چھوڑ دے                                                     | 244  | سوم: مقتدی کی حالتیں (مدرک، لاحق ہمسبوق)                                                         |
| 200          | شافعیہ کے ہاں میھی شرط ہے                                                                        |      |                                                                                                  |
| ۷۵۰          | احناف کے ہاں صف میں عورت کا برابر کھڑ ہے ہونا بھی                                                | 250  |                                                                                                  |
|              | شِرطے اگر چیوہ محرم ہے                                                                           |      |                                                                                                  |
| 201          | ا کیلی عورت کی وجہ سے تین آ ومیوں کی نماز فاسد ہوجاتی                                            | 244  | ميوق                                                                                             |
|              | <u> </u>                                                                                         | 244  | ثناء پڑھنے کامقام                                                                                |
| 201          | دوعورتیں چارآ دمیوں کی نماز فاسد کردیتی ہیں                                                      | 200  | الياجى مسبوق كاحكام بين                                                                          |
| 201          | احناف کےعلاوہ جمہور فرماتے ہیں                                                                   |      | ļ. <b>*</b>                                                                                      |
| 201          | احناف کےعلاوہ فقہاء کا قول ہے                                                                    | ľ    |                                                                                                  |
| 401          | حنابلہ کے ہاں                                                                                    |      | <b>-</b>                                                                                         |
| 20r          | دوم:امام اورمقتذی کے <i>گھڑے ہونے</i> کامقام<br>ما                                               | ì    | <b>!</b>                                                                                         |
| 200          | پہلی صف کی فضیلت<br>ھن                                                                           |      | · • •                                                                                            |
| 20m          | ۔ وم: امام کاشفیں برابر کرنے اور خلایُر کرنے کاحکم دینا<br>۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ |      | مقصدرالع امام ومقتدی کے درمیان مشتر کدامور                                                       |
| 23m          | چہارم: اسکی خص کی صف سے باہر نماز کا حکم                                                         |      | اول:امام کی اقتداء کرنے کی شرائط                                                                 |
| ۷۵۵          | مقصد پنجم نماز میں نائب وخلیفه بنانا                                                             |      | امام اورمقتدی کی نماز وں کا ایک ہونا                                                             |
| ۷۵۵          | انتخلاف كاطريقه                                                                                  |      | "                                                                                                |
| ∠ <b>3</b> 0 | اس کاسبب<br>در                                                                                   |      | اوراگر لیٹ کر ہوتو اپنے پہلو کے ذریعہ امام سے آ گے نہ                                            |
| ۷۵۲          | نائب بنانے کاسب<br>ا نہ سب تنیف صحیح گ                                                           |      | <del>2</del> 2                                                                                   |
| <b>202</b>   | احناف کے ہاں نیابت تین شرطوں سے پیچے ہوگی<br>اس                                                  |      | حنفیہ اور حنابلہ نے کعبہ کے اردگر دنماز میں مقتدی کو امام<br>سیری کا سے کا میں میں مقتدی کو امام |
| Z0Z          | الکید:نائب بنانا<br>ان پرین نیسر در برین تغییر                                                   |      | ہے آگے ہڑھنے کی اجازت دی ہے                                                                      |
| 202          |                                                                                                  |      | امام ومقتدی کی نماز کی جگه کا متحد ہونا خواہ دیکھ کریا س کر<br>اس میں میں میں                    |
| 201          | جمعہ کی نماز میں نیابت دوشرطوں سے چیج ہے                                                         |      | اگر چہآ واز پہنچانے والے کے ذریعہ ہو<br>میں میں                                                  |
| <b>209</b>   | دوسری بحث:نماز جمعه<br>منتب اینه کرفیند بر با سرط تناه                                           |      |                                                                                                  |
| ۷۲۰          |                                                                                                  | 242  | مقتدی کونو کام کرنے جائیس ان کوچھوڑنے میں پیروی نہ                                               |
| 44+          | حدیث سے دلائل میہ ہیں                                                                            |      | الرے                                                                                             |

| پ جلد دوم<br> | ٢٠ فبرست                                                                                               | ۲           | لفقه الاسلامي وادلته                                                                             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه          | عنوان                                                                                                  | صفحه        | عنوان                                                                                            |
| 44            | پېلارکن : حمد                                                                                          |             |                                                                                                  |
| 224           | مقصد ششم خطبه كي منتيل اور مكروبات                                                                     | 241         | جعد كي طرف جانا                                                                                  |
| 229           | خطیب کے سامنے آیت درود پڑھنا                                                                           | 241         | جمعه کے لیے جانے کا پہندیدہ وقت                                                                  |
| ۷۸٠           | امام کامنبرے اتر نا                                                                                    | 245         | قبولیت کی گھڑی                                                                                   |
| ۷۸۰           | خطبه کے مکروبات                                                                                        | 1           | جمعه کی خصوصیات                                                                                  |
| ۷۸٠           | حنفيه ومالكيه                                                                                          |             | 1                                                                                                |
| 41            | خطبہ میں شا فعیہ کے ہاں مکروہ کام                                                                      | •           | مقصد ثالث جمعه کس پرواجب ہے اور وجوب کی شرطیں                                                    |
| ۷۸۱           | حنابلہ کے ہاں بیکام مکروہ ہیں                                                                          |             | جعد کے دن سفر کرنا                                                                               |
| ۷۸۱           | خطبہ کے وقت صدقہ خیرات کرنا<br>خصر سے میں تاہیں                                                        | i           | شافعيهاورحنابله                                                                                  |
| 211           | مقصد مفتم جمعه کی مثنیں اور مکر وہات<br>سر                                                             |             | معذوری سے سلامتی                                                                                 |
| ۷۸۵           | l                                                                                                      |             | حنابلہ کے ہاں بادشاہ کے سواعید کے موقع پر حاضر ہونے                                              |
| 244           | بھیٹر میں پیٹھووغیرہ پر بحدہ کرنا<br>۔ ہیشت                                                            |             | والوں پرے جمعہ ساقط ہوجا تاہے<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |
| <b>Z</b> AY   | مقصد بشتم جمعه فاسد کرنے والے امور<br>" بنر سریا کی نب                                                 |             | چوتھامقصد:جمعہ کی کیفیت دمقدار<br>" ننچ صحبحہ ری شر                                              |
| <b>4 A Y</b>  | مقصدتهم جمعہ کے دن ظہر کی نماز<br>مار میں مثال میں دوری ط                                              | i l         | مقصد پنجم جمعہ بیچے ہونے کی شرائط<br>دریں                                                        |
| ۷۸۷<br>۷۸۷    | اول:جمعہ کے بعدظہر کی نماز ادا کرنا<br>دوم:جمعہ کے روز بلاعذر گھریرظہر کی نمازیڑ ھنا                   |             | ظهر کاوقت<br>چس مین ملت                                                                          |
| 2AA           | دوم: جمعه کے دور بلاعد رکھر پر طهر کا ممار پر گھنا<br>سوم: معذورلوگوں کا ظہر کی با جماعت نماز پڑھنا    |             | جمعہ کی نماز کب ملتی ہے<br>مزال میں شاہ                                                          |
| 2AA           | •                                                                                                      |             | حنابلہ اور شافعیہ<br>امیریا اس کا نائب ہی امام ہے اور بادشاہ کی طرف سے                           |
| ۷۸۸           |                                                                                                        |             | ر بیریان ہائب بی اہا ہے اور بادعا ہی سرف سے<br>جامع مسجد کے درواز ہے آنے والوں کے لیے کھول کرعام |
|               | ا په در ۱ کا در در کې په میکنده به به پیان در کا تا بلدی هم اور در |             | م من بد کارورور کے اسے دو دی سے دی وقا<br>امبازت دی جائے                                         |
| ۷۸۹           | پنجم وقت ظہرختم ہونے کی وجہ سےظہر کی نماز پڑھنا                                                        | ∠49         | ا مام کے ساتھ اور جامع مسجد میں ہوں<br>ا                                                         |
| ۷۸۹           | ششم جمعہ کی شرط کے فلل کی وجہ سے ظہریڑ ھنا                                                             |             | جامع معد کے لیے چارشرطیں ہیں                                                                     |
| ۷۸۹           | تیسری بحث مسافر کی نماز (قصراور جمع)                                                                   |             | بلاضرورت کئی جمعے نہ ہوں<br>ابلاضر ورت کئی جمعے نہ ہوں                                           |
| ۷۸۹           | مقصداول: چارر کعتی نماز کا قصر                                                                         |             | جمعہ کے بعد ظہر کی نماز                                                                          |
| ۷٩٠_          | سفرے متعلقه احکام                                                                                      | 228         | تنہے                                                                                             |
| ۷۹۰           | قصر کا تھم باالفاظ دیگر قصر رخصت ہے یاواجب عزیمت؟                                                      | <u>۷</u> ۲۲ | نمازے پہلے خطبہ                                                                                  |
| ۹۱ ک          | شافعيهاور حنابله فرماتے ہیں                                                                            |             | احناف کے خطبہ کی چیشرطیں ہیں                                                                     |
| ۹۱ ک          | ان کے دلاکل                                                                                            | 22m         | مالکیہ نے جمعہ کے دونو ں خطبوں کی نوشرطیں لگائی ہیں                                              |

| تجلددوم    | ۲۵ فهرسنا                                                                                | <u></u>      | الفقه الاسلامي وادلته                                                         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه       | عنوان                                                                                    | صفحہ         | عنوان                                                                         |
| ۸٠٠        | مقیم کامسافر کے بیچھے نماز پڑھنا                                                         | <u> ۱</u> ۹۲ | دوم:قصری شرعی حیثیت                                                           |
| ۸+۱        | پنجم قصرے مانغ بننے والی چیزیں                                                           | 4٢ ح         | قصر کی حکمت                                                                   |
| ۸+۱        | مبافر معین مدت تک ا قامت کی نبیت کرے                                                     | ∠9r          | قصر جائز ہونے کی وجہ                                                          |
| ۸۰۳        | دائی جائے اقامت کی طرف واپسی یا واپسی کی نبیت                                            |              | دوم:وه سفرجس میں قصرنماز پڑھی جائے گی                                         |
| ۸۰۳        | دائمی جائے اقامت                                                                         | 49٣          | سوم: دہ جگہ جہال سے مسافر قصر کی ابتداء کرے گا                                |
| ۸۰۳        | چائے ولا د <b>ت</b>                                                                      | 49٣          | سغر کی ابتداء                                                                 |
| 100        | وقتی جائے اقامت                                                                          | <u> ۱۹۳</u>  | چہارم:اس وقت کی مقدار جس میں قصر کی جائے گ                                    |
| ۸۰۳        | بیوی کاشهر                                                                               |              | مالكيه اورشا فعيه                                                             |
| ۸٠٣        | وطن اصلی                                                                                 |              | سوم:قصری شرطیں                                                                |
| ۸٠٣        | وطن اقامت                                                                                |              | سفرلمبابهو                                                                    |
| ۸•٣        | وطن سکنی<br>م                                                                            |              | سفرمباح بهوترام ياممنوع ندبو                                                  |
| ۸۰۳        | وطن ہے نتقل ہونے کی صورت میں مسافر کب پوری نماز                                          | 1            | ا پنی جائے ا قامت ہے آبادی کوعبور کردینا<br>م                                 |
|            | پڑھے گااور کیے قصر کرے گا<br>مصل منہ قا                                                  |              | شهری                                                                          |
| ۸+۴        | وطن اصلی ہے منتقلی<br>ط                                                                  | 1            | رپهاڑی<br>امیتون پر دکر کسر سرورو                                             |
| ۸•۳        | وطن ا قامت سے مقلی<br>سرین میں برین                                                      |              | مستقل بالرائی ہوکسی کے تابع نہ ہو<br>قری نے میں میں نہ میں میں اس سے مدیمی    |
| Y+4        |                                                                                          |              | قصر کرنے والا پوری نماز پڑھنے والے کے پیچھپے یا مشکوک<br>سیعیہ ناریں دیوں     |
| ۸۰۸<br>۸۰۸ | ششم سفر می <b>ں فوت شدہ نمازوں کی قضاء</b><br>حذر میں ال                                 |              | کے پیچھے نماز نہ پڑھے<br>ہر نماز کے ساتھ قصر کی میت کرے                       |
| Λ•Λ<br>Λ•Λ | حنفیهاور مالکی <u>ه</u><br>شافعیهاور <b>حنابله</b>                                       |              | ا ہر مار کے ما ھر معرف شیف کرنے<br>المد غ                                     |
| ۸۰۸        | سما تغییه اور سما مبله<br>هفتم: سفر میں سنت نماز                                         |              | بوں<br>نماز کےشروع ہے آخرتک سفر جاری رہے                                      |
| A+9        | }. مرین ست ممار<br>حنفیه فرماتے میں                                                      |              | عنارے مرون ہے اور میں سرج اول رہے<br>قصر کی شرطوں میں فقہاء کی آ راء کا خلاصہ |
| A+9        | تنسیہ رہ سے ہیں<br>دوسرامقصد: جمع بین الصلؤ تین/ دونماز دن کوجمع کرنا                    |              | من مرون بر ون بين جهانون اراء فا عند<br>حنفيه كاند بهب                        |
| A+9        | روسر مسلم ہوں ہیں ہوتھا رین کو ہیں ہوتھا ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے         |              | - سيباند ب<br>مالكيد كاند برب                                                 |
| A+9        | دوم: جمع بین الصلوا تین کے اسباب اور شرطیں<br>دوم: جمع بین الصلوا تین کے اسباب اور شرطیں | ľ            | شافعيە كاندېب<br>شافعيە كاندېپ                                                |
| ΑH         | ,                                                                                        | ∠99          | حنابله كاندبب                                                                 |
| ΔII        |                                                                                          |              | چہارم مسافر کامقیم کے پیچیے نماز پڑھنا ادر مقیم کامسافر کے                    |
| Ali        | جع میں جمع بین الصلوا تین<br>جمع میں جمع بین الصلوا تین                                  |              |                                                                               |
| AIF        | جمع تقديم كي شرطيس                                                                       | ۸++          | چیچے<br>مسافر کامقیم کے پیچیے نماز پڑھنا                                      |

をはる意味は過去の過去の過去を表現を表現を表現を表現を表現をある。 はない ちょうきょうじょ しゅうしょう はいしゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ

| ن جلد دوم<br>ا | هر المستحدد المستحد المستحدد ا | ٠        | الفقة الأمهار كي ومواجعه ومسالة والمستناء               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| صفحه           | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u> </u> | عنوان                                                   |
| AIT            | چوشی بحث عیدین کی نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Air      | ٣٠٠ تا              |
| MIT            | وجهتسميه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Air      | روم بترتيب                                              |
| AIY            | بحث كامضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | موص سيده رسيد يزحن                                      |
| ΔIZ            | حضور صلى الله عليه وسلم كاعيدالاضى اورعيدالفطر برميخ هنه اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۸۱۳      | دیں بھ دور کی نمازشرو <sup>ن</sup> کرنے تک سفر جاری رہے |
|                | خطبه دینے کاطریقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۸۱۳      | چ <sup>ن</sup> یم دور نی نماز تاب                       |
| ۸۱۷            | اول نمازعید کی مشروعیت کے دلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۸ı۳      | ششم بنی نماز کے میں ہونے کا گمان ہو                     |
| ٨١٧            | دوئم: نما زعيد كافقهي تحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۸۱۳      | ان تا نير کي شوهيس                                      |
| 114            | حنابليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۸۱۳      | اوں پین ، ، : ووقت نگف سے پہلے تاخیر کی تھی اگر چدا یک  |
| ۸۱۷            | حفيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | ی رکعت نے بقدر ہو                                       |
| ۸۱۷            | مالكيه اورشافعيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۸۱۳      | دوم زدویمری نماز کے مکمل ہونے تک سفر کا جاری رہنا       |
| AIA            | نمازعید کے وجوب اور جواز کی شرطیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۸۱۳      | انمازی منتی <u>ب</u>                                    |
| ۸۱۹            | عورتوں کا نما زعید پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۸۱۳      | اول :طویل سفر                                           |
| ۸۱۹            | نمازعيد كاونت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Alm      | ووم: يهاري                                              |
| ۸۱۹            | کیا نماِ زعید کی قضا کی جائے گی اور کیا نماز عیدا کیلے پڑھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۸۱۳      | سوم: دودھ پايا تا                                       |
|                | جائے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۸۱۴      | چہارم: سب نمازوں کے لیے پائی یامٹی سے طہارت             |
| 14.            | شا فعیدا در حنابلہ کے نز دیک مدرک کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | حاصل کرنے ہے عاجز ہونا                                  |
| ۸۲۰            | دوسرے دن نمازعید پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | پنجم اوقت کی پہپان سے عاہز ہونا                         |
| Ari            | نمازعیداداکرنے کی جگہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۸۱۳      | تششم استحانمه وغيره                                     |
| AFI            | نمازعيد كاطريقنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۸۱۳      | بفتم اور شتم عندريا كام كاخ                             |
| ۸۲۲            | مختلف مذاهب ميس نمازعيد كاطريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۸۱۳      | يا ژال                                                  |
| ۸۲۳            | مىبوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۸۱۳      | جمع کی شرطیر                                            |
| ۸۲۳            | مسنون سورتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۸۱۵      | من تقديم کا ديمرشرا کلا                                 |
| Ary            | عيدكا خطبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۵۱۸      | اول برسینی                                              |
| ۸۲۷            | خطبه جمعه اورخطبه عيدمين فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | دوم نیپے دریے رہوھنا                                    |
| ۸۲۸            | عيدين ميں تكبير كا تتكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | سوم . دونو ب نماز دن کے شروع میں                        |
| ۸۲۸            | عیدین میں صبح سے نماز تک تکبیر کہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AIT      | چې رم : سفر اور مرض میں عذر                             |
| Ara            | جمهور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | بمنه به خیرگ دیگر شرطین                                 |
| ۸۲۸            | مطلق تکبیر (جونماز کے بعد نہیں ہوتی )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AIT      | نهازول کی سنتیں                                         |

| ت صدرو | c <sup>i</sup> re                                                                                                                       |                                        | الفقة الاسلامي وادلته                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| صفحه   | عنوان                                                                                                                                   | صفحه                                   | عنوان                                                              |
| 100    | ساتویں بحث:صلوٰة الخو <b>ف نمازخوف/خوف</b> کی نماز                                                                                      | ۸۲۸                                    | تكبير كاصيغه                                                       |
| ۸۵۰    | اول:صلو ة الخوف كي مشروعيت                                                                                                              | Arq                                    | ایام حج میں نمازوں کے بعد تکبیر کہنا (تکبیرات تشریق)               |
| ۸۵۰    | اجماع صحابه                                                                                                                             | ۸۳۲                                    | عيد كى سنتين بمستحبات اوروظا ئف                                    |
| 12.    | فقباءکی آرا،                                                                                                                            | i                                      | . 1                                                                |
| 325    | ُ دوم : صلوة الخوف كاسبب اورشرطين                                                                                                       |                                        |                                                                    |
| 121    | قبال مباح ہو                                                                                                                            | ۸۳۵                                    | آپ صلی الله علیه وسلم کا عیدین کی نماز اور خطبه پڑھنے کا           |
| 121    | وتتمن يا درند ہے کی موجود گی یا غرق ہونا یا جننے کا خوف                                                                                 | Į.                                     | طريقه                                                              |
| AST    | سوم صلوة خوف ادا كرنے كاطريقه                                                                                                           |                                        |                                                                    |
| ۸۵۳    |                                                                                                                                         | ì                                      | پانچویں بحث: نماز کسوف اور نماز خسوف سورج گر بمن اور<br>پانچویں بر |
| ۸۵۳    | دوم: غزوه ذات الرقاع مين نبي تُريم صلى الله عليه وسلم ن                                                                                 |                                        | عا ندگر بین کی نماز<br>ر                                           |
|        |                                                                                                                                         | ۸۳۷                                    | کسوفاورنسوف کامطلب<br>مریر میرین فترین                             |
| ۸۵۳    | سوم: ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق حضور کریم<br>دیا ہے۔ یہ ایس                                                                 |                                        |                                                                    |
|        | فسلى الله عليه وسلم كى نماز                                                                                                             |                                        |                                                                    |
| Mar    | حالت ا قامت میں نماز و بخگانه کی ادائیگی کا طریقه<br>مناخف میں میں مصال میں است                                                         |                                        |                                                                    |
| ۸۵۴    | چبارم: مقام بطن نخل میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی صلوٰ ۃ<br>                                                                       | AMA                                    | عمارُ استنقاء في منفت وقت، أش كالمطلف أوراس بين قرات ا             |
|        | حوف<br>یتح نیان ایدا عام فرا برصل سام ا                                                                                                 | ٨٢٠                                    | پوژهون ،عورتو ں اور بچوں کی شرکت<br>انسان کی اتبرال اوا            |
| ۸۵۳    | پنجم : غزوه ذات الرقاع میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی<br>زن.                                                                        | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | جانوروں کوساتھ لے جانا<br>برگزیدہ لوگوں کو دسیلہ                   |
| ۸۵۳    | مار<br>ششم :مقام ذی قر دمیں نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی نماز                                                                         | AMI                                    | پر سیدہ تو وں ووسیہ<br>کیاذ می بھی نثر یک ہوں گے                   |
| ĺ      | من مقام و کاروی بی بریم کی الله علیه و سمی کاریم می الله علیه وسلم کا اینے ا                                                            | 1                                      | سیون ک مربید، ول کے<br>استهاء کا خطبہ                              |
| /\~~   | سى الله عليه و السيال الله عليه و م ١٥ الل<br>السحابية ونمازيز هانا |                                        |                                                                    |
| ۸۵۵    | ں بیرون کر پر طاقی ہے۔<br>دوران نماز اسلحہ اٹھائے رکھنا                                                                                 |                                        |                                                                    |
| ۸۵۵    | رروان مارد جه عاملے رسما<br>حالت خوف میں نماز جمعہ                                                                                      |                                        | 1                                                                  |
| ۸۵۵    | صلو ة خوف ميں امام کا مجمول جانا                                                                                                        |                                        | ·                                                                  |
| 101    | چهارم: نمازخوف میں مسبوق کی قضاء                                                                                                        |                                        | 1                                                                  |
| AST.   | پائىيە كىتىمىن:<br>مالكىيە كىتىمىن:                                                                                                     | 1                                      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                            |
| ran    | صلوة خوف کب باطل ہوتی ہے؟                                                                                                               |                                        | ہوا کو برا بھلا کہنا مکروہ ہے                                      |
| 104    | گھمسان کی جنگ ادر شدت خوف کے وقت نماز                                                                                                   |                                        |                                                                    |

| علددوم      | افهرست                                                                                      | ·     | نقه الاسلامي وادلته                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|
| مفحه        | عنوان                                                                                       | سفحه  | عنوان                                                          |
| · AY        | ائے قرض میں جلدی کرنا                                                                       | 1 102 | نيراك                                                          |
| ٨٧٧         |                                                                                             |       | أغموي بحث نماز جنازه اور جنائز ،شهيداور قبور كے احكام          |
| AYZ         | ر بر مد پر کار                                                                              | ,     | ,                                                              |
| AYZ         |                                                                                             |       |                                                                |
| AYZ         | 1 20 7.70%                                                                                  |       | موت کے لیے تیاری                                               |
| 747         | دوسری چیز عنسل کون دے                                                                       |       | الله تعالیٰ کے بارے میں موت کے وقت حسن کمن                     |
| AYZ         | کیامیاں بیوی ایک دوسرے کوٹسل دے سکتے ہیں<br>عزید                                            |       | يمار كى تيار دارى                                              |
| AYA         | عسل دینے والے کی شرائط<br>عنب                                                               |       | رقیه (حمازیمونک)                                               |
| PYA         | عنسل دینے والے میں جو چیز متحب ہے<br>سیست                                                   |       | مریض کی ڈھارس بندھائی جائے                                     |
| 14          | مغسول کی حالت<br>پر                                                                         | i i   | صبروشکایت اوراللد تعالیٰ سے حسن ظن<br>ح                        |
| 142.        | ىيە كەمىية مسلمان <i>ج</i> و                                                                | 1 1   | ا مبرمیل                                                       |
| ٨٧١         | ناتمام بجے کے احکام                                                                         |       | تمنائے مکروہ ہے                                                |
| 141         | میت کاجسد بورایاا کثر پایاجائے                                                              | i i   | علاج معالجه                                                    |
| <b>∧∠</b> 1 | یه که وه شهید نه هو جواعلاء کلمه الله کی خاطرمعر که میں قتل کیا<br>سر                       |       | عیادت ذمی                                                      |
|             | <del>-</del>                                                                                | 442   | اشاعره<br>سينشيس د ا                                           |
| 127<br>127  | یا چون پیز: کیامیت نووصو کرایا جائے<br>چھٹی چیز: شل کی کیفیت مقداراور مندوبات               | AT    | احال على بيش آنے والى موت اور بعث ميس بعدالموت كى              |
| 12          | پ می چیز اس می میست مقد اراور مساویات<br>کیامیت کے بالوں کو منگھی کی جائے اور بال ناخن کائے |       | امیت<br>ارقید دیا مشر                                          |
| ,,,,,,      | کیا سیک سے بانوں تو سی جاتے اور بان مان جاتے<br>حاکمیں                                      |       | ابوقت موت جوحالت مستحب ہے<br>مریض کوقبلہ رخ دائیں پہلو برلٹانا |
| ۸۷۴         | عبا ین<br>مندوبات عنسل کاخلاصه                                                              |       | ا شرید ن توجیدرت در این پهوریرتانا<br>اشهادتین کی تلقین        |
| ۸۷۵         | معدوبات کا مناشہ<br>دوسرافرض میت کوگفن پہنانے کے بیان میں                                   | A46   | ا مهادیان مین<br>حنفیداور مالکیه                               |
| ۸۷۵         | ر پر طرح کر رہائیں کہ اور ماری ہوئی ہے۔<br>پہلی چیز : کفن پہنانے کا حکم اور ملزم کفن        |       | تسید رون سید<br>قبر میں جن سے سوال نہیں ہوگا                   |
| ۸۷۵         | ورسری چیز کفن کاطریقه،مقداراور کیفیت<br>دوسری چیز کفن کاطریقه،مقداراور کیفیت                |       | مردے کے میاس تلاوت قرآن کرنا                                   |
| ٨٧٢         | کفن ضرورت مردو ورت کے لیے<br>اسلام                                                          |       | مریض کے اہل خانہ کا زم دل محض اسے سنجالے                       |
| ۲۷۸         | کفن کفایت                                                                                   |       | حنفيه كهتم بي                                                  |
| 724         | كفن سنت                                                                                     |       | موت کا اعلان                                                   |
| ΛZΥ         | عورت کے یانچ کیڑے                                                                           |       | حامليت والااعلان                                               |
| 144         | تعلفين كى كيفيت                                                                             | FFA   | خفن دفن میں جلدی کرنا                                          |

| <u>ت جلد دوم</u> | ٣٠ فهرسمنا                                                  | 1    | الفقه الاسلامي وادلته                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| صفحه             | عنوان                                                       | صفحه | عنوان                                           |
| Agr              | حنابله کہتے ہیں                                             | ۸۷۸  | عورت اور خنثیٰ کے لیے پانچ لفافے ہونا افضل ہے   |
| ۸۹۲              | اً تھویں چیز :نماز جنازہ کاوت                               | Ã∠Λ. | كيفيت تكفين                                     |
| 190              | نویں چیز : فن کے بعد نماز جناز ہاور قبل از فن تکرار نماز    | 149  | تیسری چیز :وهامورجو کفن میں مندوب (مستحب) ہیں   |
| ۸۹۳              | دسویں چیز :غا ئبانه نماز جنازه                              |      | شافعیہ کے نزدیک                                 |
| ۸۹۳              | شا فعیہ اور حنابلہ کی رائے                                  | ۸۸۰  | تيسرافرض:ميت پرنماز پڙهنا                       |
| ۸۹۳              | گیار ہویں چیز :مولود پرنماز جناز ہ                          | ۸۸٠. | کیبلی چیز:نماز جنازه کانتم                      |
| ۸۹۳              | جمهور                                                       |      | ابل عصيبه ياابل عصبيه                           |
| ۸۹۵              | حنفنيه کی دلیل                                              | ΔΔΓ  | شہر میں گھس آنے والا                            |
| ۸۹۵              | ناتمام بچه                                                  | ΔΔΙ  | دوسری چیز:نماز جنازہ پڑھانے کا حقد ارکون ہے؟    |
| YPA              | مسجد میں نماز جناز ہ                                        | į i  | کہلی رائے: هنفیہ کی رائے                        |
| ren              | چوتھا فرض: میت کو فن کرنا                                   |      | دومری رائے: مالکیداور حنابلہ                    |
| 194              | پہلی چیز:میت کوایک شہرہے دوسرے شہر میں منتقل کرنا           |      | تیسری رائے شافعید کی جدیدرائے                   |
| 194              | حفيهاور مالكبه                                              |      | تیسری چیز: زیادہ جنازے جمع ہونے کی حالت         |
| ۸۹۸              | جار پایوں سے اٹھانے کاطریقہ                                 |      | چۇھى چىز : نماز جناز ە كے اركان سنن اور كيفيت   |
| ۸۹۸              | تیسری چیز : جنازہ کے ساتھ چلنے کی سنتیں                     |      | حنفيه كالمدهب                                   |
| 199              | جنازہ کے ساتھ چلنے میں تین امور پیش نظر ہوں                 |      | ستين المستقبل                                   |
| 9++              | موت کی فکرمندی میں ڈو بےرہنا                                |      | كيفيت                                           |
| 9++              | عورت کے جناز ہے کوڈ ھانپیا                                  |      | مالكيدكاندهب                                    |
| 9++              | جنازہ کے آئے چلنا                                           |      | مندوبات (مستحبات)                               |
| 9++              | جنازہ کے لیے کھڑا ہونا                                      |      | نمازکی کیفیت                                    |
| 9+1              | جنازہ کے ساتھ چلنے والے کب بیٹھیں<br>م                      |      | شافعيهاورحنابليه                                |
| 900              | چوشی چیز : نکروہات جنازہ                                    |      | نماز جنازه کی منتیں                             |
| 9+7              | یانچویں چیز : دُن کا حکم اور دُن میں جلدی کر نا             |      | نماز جنازه کی کیفیت                             |
| 9.14             | گھریا کمرہاورحجرہ دغیرہ میں فن                              |      | خلاصہ<br>•                                      |
| 9.1              | نصلیت دالی جگہوں میں میت کو فن کرنا<br>                     |      | یانچویں چیز :امام جناز ہ سے کہاں کھڑا ہو؟<br>خ  |
| 9+1~             | قریبی رشته دارول کوایک ہی جگیہ میں جمع کرنا<br>چ            |      | چھٹی چیز:نماز جنازہ میں مسبوق کا تھم            |
| 9+14             | چھٹی چیز : قبروں کی کیفیت اور قبروں کا احتر ام<br>- سے سیار |      | ساتویں چیز :میت پرنماز جناز ہ پڑھنے کے بیان میں |
| 9+0              | مالکیہ کہتے ہیں                                             | 191  | شراكطميت                                        |

| برست جلد دوم | الفقيه الاسلامي وادلته |
|--------------|------------------------|
|--------------|------------------------|

| صفحه | عنوان                                                   | سفحه         | عنوان                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 911  | مصيبت برنواب                                            | 902          | خلاصه                                                                                 |
| 919  | چوتھی چیز :اہل میت کی ضیافت وران کے لیے کھانا تیار کرنا | 902          | قبروں کا احترام                                                                       |
| 970  | حنفیہ کے ہاں                                            | 901          | قبریں اکھیرناحرام ہے                                                                  |
| 970  | مالکیہ کے باب                                           | 9+1          | حامله كاپيت جاكرنا                                                                    |
| 974  | متقد مین شوافع کے ہاں                                   | 9+9          | وفن کے بعدمیت کودوسری جگه نتقل کرنا                                                   |
| 944  | چوتھامقصد: الله کے رائے میں شہید ہونا                   |              | شوافع کے ہاں                                                                          |
| 970  | شهادت کی فضیلت                                          |              | قبر پرخوشبولگانا                                                                      |
| 971  | شهيد کی تعريف                                           |              | ایک قبرمیں ایک سے زیادہ مردے فن کرنا                                                  |
| 971  | مالکیہ کے ہاں                                           | 416          | ساتویں چیز : وفن کے احکام                                                             |
| 977  | شواقع کے ہاں                                            | l            | مالکیے کے ہا <u>ں</u>                                                                 |
| 977  | حنابلد کے ہاں                                           |              | شواقع اور حنابلہ کے ہاں                                                               |
| 922  | شهید کے احکام                                           |              | دفن کرنے کی جگداورسمندر میں دفن کرنا<br>د                                             |
| 975  | حنفیے کے ہاں                                            |              | کس وقت دفن کیا جائے<br>ا                                                              |
| 970  | جمہور کے ہاں<br>یہ                                      |              | فن کےونت کیا پڑھنا چاہیے؟<br>ایس                                                      |
| 944  | جہاد کے ملاوہ باتی شہداء<br>۔                           |              | فن کے بعد تلقین<br>پیر                                                                |
| 944  | صرف دنیا کے اعتبار سے شہید<br>پر میں سے میں ا           |              | قبر پر پرده کرنا                                                                      |
| 920  | صرف آخرت کے امتبار سے شہید<br>شد میں میں ہی             |              | تا بوت اورصندوق میں دگن کرنا<br>اسد د                                                 |
| 970  | ان شہداء کاد نیاوی حکم<br>اسر                           |              | آ ٹھویں چیز : قبروں کی زیارت کرنا<br>تاریخ                                            |
| 950. | گناه اورشهادت                                           |              | زیارت قبور کا حکم<br>سر                                                               |
|      |                                                         | 917          | دنفیہ کے ہاں<br>و                                                                     |
|      |                                                         | ۹۱۳          | جمہور کے ہاں<br>قال منتقد اللہ سات 1910                                               |
|      |                                                         | 910          | تیسرامقصد نعزیت اوراس کے متعلقات<br>پہلی چنز تعزیت کی تعریف اور حکم                   |
|      |                                                         | 912          | پی پیر جمزیت کی سریف اور م<br>دوسری چیز: رونا،مرثیه پڑھنا،نوحه کرنا،منه نوچنااور کپڑے |
|      |                                                         | YIP          | ·                                                                                     |
|      |                                                         | 917          | اپياڙ نا<br>اور ن                                                                     |
|      |                                                         |              | اورند بہ<br>تیسری چیز: مصیبت زدہ کے مناسب کام اور مصیبت کا                            |
|      |                                                         | 7, <b>4-</b> | یسری پیر مسیب رده سے ساسب کا اور سیبت کا<br>اواب                                      |
|      |                                                         |              | و''ب                                                                                  |

باسم الله ألكريم القادر على كل شيء المعين عباده المستعان في كل الامور، الموفق للخير والصلاح أبدأ ترجمة الكتب الشهير "ألفقه الاسلامي وأدلته أدعو ألله أن يوفقني لاتمام هذا الكتاب ألنافع ويعلمني فقه كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه و سلم ويلهمني رشده ويعينني في إتمام ترجمة ألكتاب وأن يكون معيى في كل آونة من آونات حياتي، إنه على مايشاء قدير وبالاجابة حرى وجدير

کتب ارشاد احمد اعجاز فی: الثانی من خیرایر،۲۰۰۲م امن ذی القعد۲۲۳ماه

# عرض مترجم بسم اللّدالرحمٰن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، الذي خلق السموات والارضين، ونور قلوب فقهاء القانون والدين، بالفهم الثاقب والعقل المتين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد امام النبيين، وعلى الصحابة والتابعين، وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين

المابعد! بلاشبعكم فقه يا قانون شرعي كاعلم علوم عاليه اورمقاصد دينيه اوراصليه مين سے ہے، انسان كواس عظيم علم سے يالا بيرتا ہے، انسان اورعلم فقدآ پس میں لازم وملزوم میں، چنانچہ پہلے ہی انسان کواس وقت کی ضرورت کے عین مطابق حلال وحرام اور جائز و ناجائزے آگاہ کر دیا گیا تھا، چونکدانسان جزئیات وکلیات کا دراک کرنے والاحیوان ناطق اورانشرف انخلوقات ہے،رب کا ئنات انسان کوانسانیت کے دائر ہ ہی میں رکھنا حیابتا ہے، وہنمیں حیابتا کدانسان انسانیت کی حدود کھلانگ کرمقام حیوانیت پر کھڑ اہوجائے، پھرانسان کی سرشت اورفطرت میں مدنیت پسندی کچی ہےاوردو چارانسان مل کرنی ندان تفکیل دیتے ہیں اور خاندانوں سے معاشر ہ وجود میں آتا ہے،رب تعالی نے پہلے انسان کو مانوس رکھنے کے لئے اس کا جوڑا پیدا کیا پھران ہی افراد سے خاندان وجود میں آیا پھر یہ ایک خاندان کی خاندانوں اور پھرمعاشرہ میں تبدیل بوگیا، رب تعالی کومنظور بیہ واکدانسان انسانیت میں رہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ اس مقام عالیشان کو برقر ارر کھنے کے لئے انسان کو انسانیت کے گرسکھلا دیئے ، تحفظ کے لئے اصول وضوابط وضع کئے ، پھراس مقام کوانسان ہی کے رخم وکرم پزہیں جھوڑ دیا بلکہ ہرزیان ومکان کی ضرورت کےمطابق انبیاءکرام مبعوث فرمائے ،میرے نز دیک بعثت انبیاء کے جہاں اور مقاصد بھی میں تاہم ایک زبردست مقصد انسان کو انسانیت سکھلانا بھی ہے، ذراغور کیجئے کہ ہجرت حبشہ کے موقع پرنجاشی نے مہاجرین سحابہ سے ہجرت کی غرض وغایت کی بابت استفسار کیا، اظہار میں حضرت جعفررضی اللہ عنہ نے جوتقریر کی اس کا دولفظوں میں یہی خلاصہ اور نچوڑ نکاتا ہے کہ نبی آخر الزمال صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حیوانیت کےظلمات سے نکال کرانسانیت کے اجالوں میں لاکھڑا کیا ہے۔ چنانچہ کامل انسان وہی ہے جورب تعالیٰ کامن بہا تا ہو،انسان سے میری مرادوہ ہوتی ہے جومعبود کے مقرر کردہ اصول وضوابط کے مین مطابق اس کی بندگی کرتا ہو،معاملات میں ان ضوابط کا خیال رکھتا ہو، معاشرت کوشارع کے تکم کے مطابق تبحیا تا ہو،روز مرہ کاروبارزندگی کوعبادت سمجھ کرگز ارتا ہو، بس یہی مقصود انساں ہےاوریہی رمزمسلمانی ہے، نیز جہاداور حدود مقصود بالذات نہیں چونکہ انسانیت کاخون کرنا کونی عقلمندی ہے لیکن انسان جب انسانیت ہے برگشتہ ہوجاتا ہے تو دوسرے انسانوں کے ذمہ واجب ہوتا ہے کہ اس انسان نماحیوان کواصل انسانیت پرلائیں اگروہ افہام وتفہیم سے راہ راست پرنہیں آتا تو تلوار کاسہارالیا جاتا ہے، بیابیا بی ہے جیسے بقیہ جسم کی حفاظت کے لئے ناسورکوکاٹ پھینکا جاتا ہے، الغرض انسانیت سے برگشتہ لوگوں کو خالق کا کنات نے نہ صرف حيوان بلكه حيوانات عيمى كيَّ رّرعة رارديا بي چنانچ ارشاد بي "اولنك كالانعام بل هم إضل".

اب سوال پیدا موتا ہے کہ اس کامل انسانیت تک ہماری رسائی کیے ممکن ہے؟ جناب من! میں نے اس تھتی کوسلجھانے کے لئے اوپر تمہیدی مقالہ نظر قار کین کیا ہے، تاہم اس کو تبجھنے سے پہلے ہمیں ایک اہم نکتہ کا یقین رکھنا ہوگا کہ رب تعالی نے دین متین اور شرع عظیم کی حفاظت کاذ مدخود لے رکھا ہے، چنانچ فرمان باری تعالی ہے:''انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون''۔یقینا قرآن عظیم ہم ہی نے

اب بم این جواب کی طرف توجد یت بین اید جواب بھی جمیں تعلیمات نبوی میں ماتا ہے چنانچفر مان باری تعالی ہے۔ "لایومن احد کھ حتی یکون ھواہ تبعاً لما جئت به"

"تم میں ہے کوئی شخص کامل مومن (کامل انسان) اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کومیری لائی ہوئی تعلیمات کے تابع نہ کرد ہے۔" گویا کامل انسانیت تک رسائی صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب انبیاء ملیہم السلام کی تعلیمات کولیٹی طور پر اپنایا جائے ،ان کی تعلیمات کے مطابق جو چیز حلال ہوا سے حلال سمجھا جائے جوحرام ہوا سے حرام سمجھا جائے ، جبکہ حلال وحرام کو واضح کردیا گیا ہے ان میں کوئی خفاء باتی نہیں رہا۔ چنانچے ارشادِ نبوی ہے:

> "ان الحلال بين و ان الحرام بين" طال بهي واضح ب اور حرام بهي واضح بـ

انبیاء پلیم السلام کی تعلیمات ہمارے پاس قرآن وحدیث کی صورت میں موجود بیں اوران تعلیمات کا نچوڑجس کا انسان کو مکلف بنایا گیا ہے وہ احکام ہیں ، احکام کیا ہیں؟ انسان نیت کے گرد مقرر کی ٹنی حدود ہیں کہ جب تک انسان ان حدود کی پاسداری کرے گا وہ انسانیت کے دائر ہے میں ہونچ جائے گا ، اورا حکام وہ امور ہیں میں رہے گا بلکہ انسانیت کی ملکات سے سرفر ازر ہے گا جب ان حدود کو پھلا نگے گا حیوانیت کے دائر ہے میں پہنچ جائے گا ، اورا حکام وہ امور ہیں جن کی بجا آوری پر انسانیت کی بقا موقوف ہے ، انہی احکام کو دلائل کی روشی میں جاننے کا نام'' فقہ'' یا شرقی قانون ہے۔ اس ساری تفصیل کا خلاصہ یہ نگلا۔

انسانیت کی بقافقہ کی مرہون ہے

میری گزارشات کی بیرپہلی بات ہوئی جواو پر نہ کور ہوچکی مؤلف دام ظلہ نے فقہ کی تحریف ،فضیلت اور اہمیت پرتفصیلا کلام کیا ہے اس لئے ہم اس اجمال پراکتفا کرتے ہیں ،دوسری بات :فقہاء کا ایک انتباہ ہے۔

"من جهل باهل زمانه فهو جاهل-" (شرح عقود رم المنق ص ٨٩)

الفقه الاسلامي وادلته .....جلداول ...... فقد كم چندم ورى مباحث ....... ۳۰۲ ....

'' جُحِصُ اینے اہل ز مانہ سے ناوا تف ہووہ جاہل ہے۔''

اس انتباه کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ الاسلام مفتی محرتقی عثانی صاحب دامت بر کاندر قسطر از ہیں:

یعنی اہل زمانہ کے طرززندگی ،ان کی معاشرت ،ان کے معاشی معاملات اوران کے مزاج و مذاق ہے جوناواقف ہووہ جاہل ہے۔ ایک عالم کے لئے جس طرح قرآن وسنت کے احکام سے واقف ہونا ضروری ہے ای طرح اس کے لئے زمانہ کے عرف اور زمانہ کے حالات سے واقف ہونا بھی ضروری ہے اس کے بغیر وہ شرعی مسائل میں صحیح نتا ہے تک نہیں پہنچ سکتا ، چنانچے امام محمد رحمہ اللہ باز اروں

ے حالات سے واقف ہونا 'می صروری ہے اس کے میں وہ سری مسا ک یں بن میں میں ہیں 'پی سمیا 'چیا چیا مام مرر سمہ اللہ بار ارول میں جا کرتا جروں کے ساتھ مل بیٹھتے اور ان کے معاملات دیکھتے۔اسلام اور جدید معیث و تجارے س۸

ایک ٹری عظیم فقہی سرمایہ'' الفقہ الاسلامی وادلتہ' بھی ہے۔

دراصل مؤلف کی یہ کتاب' الفقہ الاسلامی وادلتہ' عظیم فقہی سرمایہ اور عظیم فقہی انسائیکو پیڈیا ہے، یہ فقہی مجموعہ گیارہ (۱۱) ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے، آخری جلد میں فہرست دی گئی ہے بقیدوں (۱۰) جلد یم فقہی مباحث ہے معمور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ کتاب کی ترتیب الوکھی اور دکنش ہے، ہر طبقہ کے صاحب زوق کے اعصاب پر فوراً چھا جاتی ہے اور قاری کو اپنا گرویدہ کر لیتی ہے، مصنف نے کتاب میں طالبعلمانہ اندز کو بھی سامنے رکھا ہے اور محققانہ انداز کو بھی، اپنی اجتہادی قوت کو بھی بحر پورصر نے کیا ہے، مصنف نے فقہی مباحث کو اولا اقسام طالبعلمانہ اندز کو بھی سامنے رکھا ہے اور محققانہ انداز کو بھی، اپنی اجتہادی قوت کو بھی بحر پورصر نے کیا ہے، مصنف نے فقہی مباحث کو اولا اقسام میں تقیم کیا ہے، تسم عالی نے کتاب میں معنوب کے لئے میں معنوب کو بیان کیا گیا ہے۔ ''قتم مرابع'' ملیت اور اس کے متعلقات کے بیان میں ہے۔ ''قتم مرابع'' ملیت اور اس کے متعلقات کے بیان میں ہے۔ ''قتم مرابع'' ملیت اور اس کے متعلقات کے بیان میں ہے۔ ''قتم مرابع'' ماص 'فقہ عام یعنی حدود و قصاص اور تعزیرات کے متعلق ہے۔ 'قتم مرابع'' مصل کے تعید نکاح، طلاق، عدت اور اس کے متعلقات کے بیان میں انواع پھر مساف نے دیکر ہر باب کو مختلف فصول پر قسیم کیا ہے، ہر ضل کے تو بی مختلف مباحث لائی میں مباحث کی کئی ہیں، مباحث کو بل میں انواع پر متناف سے میں کیا گیا ہے، چانی کیل میں انواع پر متناف میں کو اپنی طرف اور متا کو کئے میر تربی ہر باب کو مینا نے علی کیا ہے، ہو صل کے تو بی تناف کیا گیا ہے، چانی کھر اور اس کے کئے میر تربی ہا ہے۔ گئی میں، مباحث کو بی طرف کو اپنی طرف

مھینچ کینے والی ہے۔

مصنف نے ایک ہی باب کے متعلق جملہ مسائل کو یکجا کیا ہے، اس لئے مصنف کو بسااوقات عبارات کے بار باراعادہ کی ضرورت پڑی ہے، بیشن ہے، بیان غی الذبن کو اعادہ اور تنبید کی ضرورت ہوتی ہے، بیشن مسائل میں مصنف نے منفرداندرائے بھی قائم کی ہے لیکن بحث کے تمام گوشتے تفصیل ہے بیان کرنے کے بعدا پی رائے کا اظہار کیا ہے، اس تفصیل میں ممکنف کو درست وصواب تھم جاننے میں دھواری نہیں ہوتی، بایں ہمہ مصنف نے فقہائے قدماء کی روش اپنائی ہے، جہاں تک ممکن ہوا ہے اسلاف کے اقوال میں سے کسی قول کو ترجیح دی ہے۔ البتہ ایسے جدید مسائل جوصرف عصر حاضر کی پیداوار ہیں ان پر مصنف نے جہاں بھی محققانہ بحث پیش کی ہے اس کے تھم کی وضاحت قوت ادلہ کی بنا پر کی ہے۔

معنف نے اپنی رائے کے مطابق نداہب اربعہ میں سے کسی ایک ند ہب کے مطابق نقبی مسئلہ کوراز حج قرار دیا ہے، چونکہ ضرورت اس امرکی ہے کہ دنیائے اسلام بالخصوص پاکستان ریاسی قوانین کے حوالے سے اغیار کا شرمندہ احسان ہے، حالانکہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنے ہی گھر میں بیدولت دے رکھی ہے، چنانچ فقہی و خائر سے استفادہ کرتے ہوئے مختلف مذاہب فقہ کوسا منے رکھ کرقانون مرتب کیا جائے تو یقینا نیا یک احسن اقدام ہوگا۔ اگر چہ تلفیق کو اتباع ہوئی کا سبب اور ذریعہ قرار دیا جاتا ہے لیکن اہل پورپ کے ریاسی قوانین کے آگے ہاتھ بھیلانے کی بجائے مختلف فقہی مذاہب سے استفادہ کیا جائے تو لامحالہ اس کی نہ صرف گنجائش موجود ہے بلکہ احسن اقدام ہے، اس ضرورت کے پیش نظر مصنف نے قوانین شرعیہ کا پیشلے ختیرہ مرتب کیا ہے۔

مصنف نے فقہی مباحث میں جہاں بھی فقہاء کا ختلاف آیا ہے اسے بالاستیعاب بیان کیا ہے، عموماً اولاً حنفیہ کی رائے کو بیان کیا ہے، ٹانیامالکیہ کی رائے کو، ٹالششافعیہ کی رائے کو، رابعاً حنابلہ کی رائے کو، نداہب اربعہ کے بعدا گرمسکا مذکورہ میں شیعہ فرقوں کی بچھ آراء ہوں تو ان کو بیان کیا ہے۔ ہر ند ہب ورائے کو مدللا نداور محققاندانداز سے بیان کیا ہے گویا قاری کوشنگی باتی نہیں رہتی۔

مصنف نے تمام فقہی آ راءکومتعلقہ مذاہب کے مراجع اصلیہ اور قابل اعتاد کتب فقہیہ سے لیا ہے اور یہ ایسی کتب ہیں جن پراس مذہب کی بنیاد ہے۔

مصنف نے مسائل کے استدلال میں اولا آیات کر بمات کو بیان کیا ہے ان کے بعدا حادیث کو، تاہم ججت و تقم کے اعتبار سے مصنف سے بعض اوقات تسامل بھی ہوا ہے، اس کے بعد مسئلہ کو تقلی دلائل ہے مبر ہن کیا ہے۔

مصنف نے حتی الامکان حقیقی اور واقعی مسائل پراعتاد کیا ہے اور فرضی مسائل سے اجتناب کیا ہے مثلاً بیچے وشراء کی جہال کہیں بھی مثالیس چیش کرنے کی ضرورت پڑی عصر حاضر میں مروجہ اشیاء کو لے کر مثال دی ہے قدیم طرز کے مطابق غلاموں کی مثالوں سے اجتناب کیا ہے، لیکن بے شارا پیے فقہی مسائل ہیں جن کا متدل کوئی الی فقہی نظیر ہوجس کا دار و مدار ہی غلاموں پر ہوو ہاں مصنف نے غلام کی مثال ہی ذکر کی ہے۔ تاہم دوسری کتب فقہ کی طرح مصنف نے اپنی تالیف میں بالاستقلال عماق، ولاء ، مکا تبت وغیرہ کے ابواب سرے سے قائم ہی نہیں کے چونکہ غلاموں کے سلسلہ کو تم ہوئے مدتیں گزر چکی ہیں۔

مصنف نے عصر حاضر کے جدید مسائل پر بھی بحث کی ہے جن میں جدید معاشی مسائل بینک کاری ،انشورنس جصص کی خرید وفروخت ، بانڈر: مروج طبی علاج معالجے وغیرها شامل ہیں۔اس کے علاوہ عصر حاضر کے قوانین پر بھی بحث کی ہے،مصنف نے مختلف نظریات پر بھی بحث کی ہے جن میں نظریہ حق ،نظریہ عقد نظریہ فخے وغیرها شامل ہیں ، یقینا یہ بحث فقہی اعتبار سے بیش بہانحزانہ ہے۔

مصنف نے مجمع الفقد الاسلامی کے منعقدہ اجلاسات کی کارروائیاں بھی ذکر کی ہیں،ان اجلاسات میں مختلف جدید فقهی مسائل پر بحث

الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلداول ..... فقہ کے چند ضروری مباحث کی گئی ہے، اگر چہ یقر اردادوں کو استعفار کا جہ مسلم کی گئی ہے، اگر چہ یقر اردادوں کا پاکستان اور انڈیا میں قبل ازیں بھی ترجمہ و چکا ہے۔ ہر لکھنے والے کی تحریر براس کی شخصیت کی گہری جھاپ ہوتی ہے، مصنف عصر حاضر کے نامور عالم وین، ماہر قانون، استاذ، اویب، انشا پرداز اور ننز نگار ہیں، مصنف محتلف یو نیورسٹیوں میں تدریس کا فریضہ بھی انجام دیتے رہے ہیں، ان تمام خوبیوں اور مہارتوں کے بیش نظر مصنف کی عبارت اور نئز میں شکفتگی ، شائستگی ، شجیدگی برجستگی ، سادگی اور سلاست پائی جاتی ہے، حتی الامکان مغلق عبارات سے مصنف نے اجتمال کیا ہے، بایں ہمہ پھر بھی مصنف نے بعض مواقع پر ایک مغلق عبارات الائی میں جباں ترجمہ کی عبارات الائل میں جباں ترجمہ کے میں جباں ترجمہ نے اور مشہوم پر استفاء کیا ہے۔

مصنف نے مختلف احکام اور توانین کے ساتھ ساتھ اس مرئی بھی وضاحت کردی ہے کہ بیچکم فلاں اسلامی ملک میں ریاتی قانون کے طور پر نافذ ہے، دراصل مصنف اس طرف تو جدمبذول کرواز جابتا ہے کہ شریعت اسلام یہ کا نفاذ عصر حاضر کا تقاضا ہے اور جواسلامی ممالک ابھی تک اسلامی قانون کا نفاذ نہ صرف ممکن ہے بلکہ آسمان تو ہے۔
ابھی تک اسلامی قانون کے نفاذ سے عملاً دست کش بیں اُنھیں اس امر کی ترغیب دینا مقصود ہے کہ اسلامی قانون کا نفاذ نہ صرف ممکن ہے بلکہ آسان ترہے۔

مجمع الفقہ الاسلامی کے چوشے اجلاس منعقدہ جدہ بتاریخ ہتا افرور کی <u>19۸۸ء میں فقہ کوآ سان زبان میں مرتب کرنے کے ایک</u> منصوبے کی منظوری دی گئی،علامہ وہبیۃ زحیلی نے تن تنبااس عظیم کام کوسر انجام دینے کے لئے کمرئس کی،لامحالہ ایک جماعت کا کام اسکیٹے ڈاکٹر موصوف نے انجام دیارہ ان کی نیصرف قابلیت کامنہ بولیا ثبوت سے بلکہ قبولیت بھی ہے۔

ان بے شارخصوصیات کے پیش نظر' دارالاشاعت (کراچی)''کے رئیس اعلی محتر مظیل اشرف عثانی حفظہ اللہ نے اس امری ضرورت سیجی کہ اس کتاب کا اردوتر جمہ کروایا جائے ، محتر م موصوف جیرعلائے کرام سے مشاورت بھی کرتے رہے بالآ خرانھوں نے ترجمہ کروانے کا فیصلہ کرلیا اورعرصہ چیرسات سال قبل کیلی جلہ کا ترجمہ حضرت مولا نامفتی ارشاد احمدا عجاز صاحب سے کروایا پھر پچھے وارض کی وجہ سے ترجمہ موقوف کردیا گیا، اس عرصۂ وقت میں پھرشدت سے ترجمہ کی ضرورت محسون کی ٹی چنا نچیشر کا پریل ۹ من کا میں محتر معثانی صاحب نے بچھ ناچیز کوتر جمہ کا میں مولا نامامر شہراد علوی ، مفتی کریم اللہ، مولا نامامر شہراد علی کہ جون الان کے کوتھ کی ایرار حسین قاضی اول تک آخر کر الرترجمہ میں ایرار حسین قاضی اول تک آخر کر الرترجمہ میں مثر یک رہے ، مولا نامامر شہراد علوی نے آخری جلد کا ترجمہ کیا، بقید دو حضرات نے جلد نمبر ۳ کے پچھے صوب کا ترجمہ کیا، بیمانی اور ترجمہ میں سے داتم ، مولا نامامر شہراد اور مفتی ابرار حسین کے پچھا درتراجم اور تصنی کی مولا نامامر شہراد اور مفتی ابرار حسین کے پچھا درتراجم اور تصنین کا مونظ عام برتا ہے جن میں بین وجہ سے ان علاء کا کیا ہواتر جمہ زیادہ ہے۔

، روار المراكم الموريكاظ ركها گيا ہے، عام نهم، ساده، سليس اور شسته اسلوب اپنايا گيا ہے تا كه مراداور مفہوم ميں كوئى دقت باقى

مصنف نے خود ہی مفتی یہ اتوال کواختیار کیا ہے اورمختلف اقوال اگر بیان کئے ہیں تو ساتھ مفتیٰ یہ قول کی وضاحت کردی ہے، تاہم جہاں مصنف نے مفتیٰ یہ قول کی وضاحت نہیں کی یامصنف سے سبو ہوا ہوتو مفتیٰ یہ قول کی وضاحت کردگ گئی ہے۔

عموماً مصنف نے ریاتی قانون کے حوالے سے احکام کی وضاحت کی ہے اور ساتھ ساتھ اسلامی ممالک میں اس قانون کے عملاً نفاذ ہر بھی روثنی ڈالی ہے ہم نے بھی کہیں گئیں پاکستان کے ریاحی قانون کا حوالہ دیا ہے۔ اور عموماً ترجمہ کے دوران ایک اہم امر ملاحظ کیا گیا ہے لہ اسلامی قانون کے حوالے سے اسلامی ممالک میں اکثر و بیشتر فقہ حنی کو ترجیح دی جاتی ہے، اس لئے ہم نے بالاستیعاب احکام قوانین کا ترجمہ آیا سے اورکوئی قانونی تنام خواومنے کی ویاسوریا کا نظرانداز نہیں کیایا ترجمہ میں غیرضرور کی نہیں سمجھا گیا۔

۔ میں کتاب بذائے چیمترجمین میں ہرمسنف یا مترجم کا اسلوب نگارش اور اسلوب ترجمہ جداگانہ ہوتا ہے اس لیے مندرجہ بالا امور کی وضاحت کردی ہے کہ اسلوب ترجمہ میں بیمتذکرہ بالا امور مشترک، ول گے نائم کہیں کہیں انفرادی سلوب بھی اینایا گیا ہے۔

ترجمہ کے دوران مختلف کتب فقت مے معاونت کی تئی ہے جن میں ہدایہ ، بدائع الصائع ، قاموں الفقد ، جواہر الفقد ، رواکھار، احسن الفتاوی ، الفقد المحتاوی ، الفقد الفقد ، جواہر الفقد ، رواکھار، احسن الفتاوی ، الفقد الحق ، امداد الفتاوی ، آپ کے مسائل اور ان کا حل ، ہمارے ، الله مسائل ، ملکیت زمین ، ضبط ولا دت ، اسلام اور جدید معیشت و تبجارت ، اسلام بینکاری ، فقر اماری ، فقر المہم ، سحاح ستدو غیر جا۔ احادیث کا ترجمہ فقل کیا گیا ہے جو بی مقتل کیا گیا ہے ۔ اسلام کی بینکاری ، فقر الله کی الفرائل کردیئے گئے ہیں ، آیات کا ترجمہ فرائل کردیئے گئے ہیں ، آیات کا ترجمہ آن امان ترجمہ فرآن ، مولان فتح محمد جالند سرف فقر آن ، ترجمہ شاہ امار الفر آن ، ترجمہ شاہ عبد القادروشاہ رفیع اللہ بین اور تفہیم القرآن سے لیا گیا ہے۔

حاشیہ میں مغلق عبارات کی ق<sup>فیح</sup> بیش کی <sup>ت</sup>ئی ہے اور فوائد بھی نقل کئے گئے ہیں۔ساتھ ساتھ مراجع اور مصادر کی تعین کتب احادیث کے حوالہ اور احادیث کی تخرین اور قوت وضعف، جمت وسقم کے تکم کے تکمل حوالے فقل کردیئے گئے ہیں۔

اصل ترجمه میں آیات کا حوالہ آیات کے ساتھ ہی کھے دیا گیا ہے جبکہ مراجع اور مصادراور تخریجی حوالے حواثی میں درج کئے گئے ہیں۔ بایں ہمہ پھر بھی ہمیں اپنی ملمی کم مائیگی کا اعتراف ہے، پیچش اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی اور اس کا م کو رفتہ رفتہ کمل کرنے کی ہمت عطافر مائی۔

الله تعالى سے دعا بكه اس ترجم كو قبول فرمائ اور جم سب كے لئے بدايت كا ذريعه بنائے۔ اللهم زد فزد و تقبل منا انت ربنا ولا رب غيرات آمين

فقظ بمحمد پوسف تنو کی ۲۵رر جب المر جب ۳۳۲ اھ بمطابق ۲۸ جون ۲۰۱۱ء

۔ فقہ کے چندشروری میاحث الفقه الإسلامي وادلته .....جلداول اصطلاحات بعض ضروری اصطلاحات کی وضاحت ہر باب اور ہر نصل کے شروع میں کردی گئی ہے۔ تاہم مزید سہولت کے لئے ہرجلد میں متوقع اضطلاحات کی فہرست الگ ہے مرتب کردی گئی ہے۔ بإباقال طہارت .....(طاء کی فتہ کے ساتھ) نجاست معنوی (بے وضویا بے شمل ہونے) یا نجاست ظاہری کے دور کرنے کو کہا جاتا ہے۔ (طاء کی کسرہ کے ساتھ ) آلہ طہارت (طاکی ضمہ کے ساتھ )طہارت کا پانی مراد ہوتا ہے۔ ما عظم ور ....مطلق ما في جو ماك جواور ماكرتا بهي مو-نجاست .....ناپاکی، یعنی ایسی چیز جونماز کے درست ہونے میں مانع ہوجیسے پیشاب اور نجاست باطنی بےوضوگ۔ غساله....استعال شده یانی کوکها جاتا ہے۔ ماء ستعمل ..... وه پانی جوقربت خداوندی کی نیت سے وضویا عسل کے لئے استعال کیاجائے۔ نیت .....دل کے قصد اور ارادہ کو کہاجا تا ہے۔ موالا قى .... يەدرىيەضوكافعال كرنايعنى ايك عضو كے فور أبعد دوسراعضو دھونا۔ مسح .... بَرُ ہاتھ کوبدن پرگزارنا۔ ضربه ....تیم کے لئے ایک بار ہاتھ مٹی پر مارنا۔ فاقد الطهورين ....ايا خض جس كے پاس نه پانى ہوكہ جس ہے وضوكرے اور نه بى منى ہوكہ جس كے ساتھ يتم كرے۔ حائض ....حض والى عورت يعنى و عورت جس كى شرماً اه سے عادت برخون آئے۔ نفساء.....نفاس والى عورت يعنى ولادت كے بعد شرمگاہ سے خون آنے والى عورت كونفساء كہاجا تا ہے۔

مستحاضه ..... وه عورت جس کی شرمگاه سے حیض اور نفاس کے علاوہ بے وقت خون آتا ہو۔

متخيره .....و دمستخاضة ورت جس كے سلسلة حيض ميں كوئي مستقل عادت نه ہو۔

بأب دوم

ستر ..... بدن کوڈ ھانپیاستر ہے۔

عورت .....مرد دعورت کے جسم کاوہ حصہ جسے دوسروں کے سامنے کھولنا جائز نہ ہو۔

قبله .....وه جهت جس کی طرف رُخ کرے نماز ادا کی جاتی ہے۔

تحری ....کسی دلیل کے موجود نہ ہونے کی وجہ ہے رجحانِ قلب کی بنیاد پرمشتبہ امور میں دوپہلوؤں میں ہے بہتر اورموز ول صورت کو س الفقه الاسلامي وادلته .... جلداول \_\_\_\_\_ فقد کے چند ضروری میاحیث

# بسم الله الرحمٰن الرحيم

# فقہ کے چند ضروری مباحث

احکام شرعیه پر گفتگونثرون کرنے ہے قبل کچھاہم ہاتیں بیان کرنا ضروری ہیں وہ باتیں ان مندرجہ ذیل امور پر مشمل ہوں گی۔ ا .... فقہ کے معنی اوراس کی خصوصات۔

۲....اهم فقهی مذاهب کے فقہاء کامخضر مذکرہ۔

۳ .... فقهاءاور کتب فقہ کے مراتب پر گفتگو۔

٧ ..... فقه اورمؤلفين كتب فقه كي چنداصطلاحات برِ گفتگو ـ

۵ .....فقهاء کے درمیان ہونے والے اختلاف کے اسباب پر بحث۔

۲ ..... تا سان مذہب کواختیار کرنے کے قواعد وضوابط اور شرائط پر گفتگواور آخر میں کتاب میں بیان کئے جانے والے مباحث کامختسر ساخا کہ۔

#### بحث اول: فقه کے معنی اور اس کی خصوصیات:

اصطلاح نتر ایت میں فقد کی تحریفات کی تی میں حضرت امام الوحنیفدر حمة التدعلیہ نے فقد کی تحریف ان الفاظ میں کی ہم عدوضة النففس حالها و حماء علیها (فنس انسانی کا اپنے فائدے اور نقسان کی باتوں کا جان لیز) معرفت کتے بیں اور ایک الجز نیات عن دلیسل (جزئیات کا دلیل کے ماتھ علم حاصل کرنا) کواور یبان معرفت سے اس کا سبب مراد ہے اور معرفت کا سبب و و ملکہ اور قدرت ہوتی ہے جوتو اعدوضوالط کو کئے بعدد یگرے جانئے سے حاصل ہوتی ہے۔

بيتعريف عام ےاورتمام احکام وشامل ہے،احکام اعتقادیات مثلاً اندان کا واجب ہوناوغیر واوراحکام وجدانیات مثلاً اخلاق وقعوف کےاحکامات اور منی احکام بے

یعنی و واحکام جن کاتعلق تمل ہے ہے یعنی نماز روز ہ خرید و فروخت وغیر ہیں ہے سب اس تعریف میں داخل ہیں اس صورت میں فقہ سے مراد فقدا کم بوگا یعنی و ہ فقہ جوتمام احکام شریعت کوشامل بوخوا وکسی بھی قتم کے احکامات ہوں۔ فقہ کی اتن مام تعریف جوتمام

• سرم ب كبان بولا جاتات فقة (ق كزير كساته ) يفقة (ق كزير كساته ) عم يعلم كي طرق اس كمعنى دوت بين بجمنا نواد كري بجوك مساته كانته على المرق المرق المرق المرق المرق المرق بين جب فهم وو بجواس كي عادت الاليدين جائم ورونول على بين عب المرف المرق المرف المرف المرف المرف المرف المرفق الم

حضرت الم ثافقى رحمة الترعليد عن فقرى تعريف جوان ك بعد كعلاء كم بال مشهور بوكى النافاظ مين منقول ب: العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية

شریعت کے ان احکام کاعلم حاصل کرنا جو ملی ہوں ایساعلم جوان احکام کے تفصیلی دلائل سے حاصل کیا گیا ہو۔

اس تعریف میں علم (جانے) ہے مطلق ادراک مراد ہے یعنی جویقین اور طن دونوں کوشامل ہوں کیونکہ احکام عملیہ دلیل قطعی بقینی سے بھی ہوتے ہیں ہوتے ہیں اس بات کوجوشارع (اللہ تعالی ) کو بھی ہوتے ہیں اوراحکام جمع ہے حکم کی اور حکم کہتے ہیں اس بات کوجوشارع (اللہ تعالی ) کو مطلوب ہو۔ اور دوسری دائے کے مطابق حکم کہتے ہیں اللہ تعالی کے اس خطاب کوجوم کلف انسانوں کے افعال سے متعلق ہو۔ بیخطاب کی بھی شکل میں متعلق ہو خواہ ؟

اور فقہا ، کے ہاں خطاب ہے مرادوہ نتیجہ ہے جو خطاب پر مرتب ہو مثلاً نماز کے خطاب پر نماز کے فرض ہونے کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے اسی طرح قتل کے متعلق خطاب پراس کے حرام ہونے کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے اسی طرح کھانے پینے اور وضو کے نماز کے لئے شرط ہونے کے احکام کا

العلم بالاحکام کے الفاظ سے ذات صفات اور افعال کے علم سے احر از مقصود ہے اور الشرعیة کالفظ الشرع سے ماخوذ ہے اس سے مقصود ایک ان احکام سے احر از ہے جوشری نہ ہوں مثلاً دوکا نصف ایک ان احکام ہو خالص عقلی ہوں مثلاً دوکا نصف ایک ہے اور کل جز سے برنا ہوتا ہے وغیرہ سے بھی احر از مقصود ہے اور لغوی احکام بھی اس لفظ الشرعیة کی وجہ نے فقہ کی تعریف سے باہر ہوجاتے ہیں مثلاً عربی زبان کا قائدہ سمح کے فیال میں فوع ای طرح عام بول جال میں بولے جانے احکام اور ضوابط مثلاً زید کھڑا ہے یا وہ بیس کھڑا ہے وغیرہ بھی اس لفظ الشرعیة کی وجہ نے تھی کہ حجہ نے خارج ہوجاتے ہیں۔

ہودیرہ میں انظام کر اسلام کے مراقب کے جانے والے احکام لینی نہتے لیبی وغیرہ اور غیر قلبی اعضاء وجوارح سے انجام دیے جانے والے مثل نماز میں قرات وغیرہ دونوں تم کے احکام ہیں اور عملیہ کا اطلاق ان احکام پراکٹریت کے اعتبار سے ہے کہ احکام کی اکثرت عملی ہورنہ مثل نماز میں قرات وغیرہ دونوں تم کے احکام ہیں اور عملیہ کا اطلاق ان احکام ہیں مثلا نمہ جب کا احتاا ہوں جاتا ہے بینظری تھم بعض احکام نظری ( یعنی جن کا اطلاق انظریاتی اعتبار سے ہوتا ہے ) بھی ہیں مثلاً نمہ جب کا احتاا کی احتاا ہوں ہاتا ہے بینظری تھم ہوں یا اعتقادی احکام ہوں مثلاً اسلام مثل احکام ہوں یا اعتقادی احکام ہوں مثلاً اسلام و احتا ہے اسلام ہوں مثلاً اللہ کی صفات کا اللہ کی ذات کے لئے ثابت ہونے اصول فقہ جو خالص عملی احکام ہوں الفاظ ملتے ہیں لیکن کا علم وغیرہ العملیۃ پر بھی الفرعیۃ کا اور الا عتقادیۃ پر الاصولیۃ کا اطلاق کیا جاتا ہے ( یعنی بعض فقہاء کے ہاں اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں لیکن مقصود اسے یہی ہوتا ہے جو بیان کیا )

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

۱۸ شرح جمع الجوامع للمحلى ج اص ۳۲ شرح الاسفوى ج اص ۲۳ شرح العضد لمختصر ابن الجاجب ج اص ۱۸
 مرآة الاصول ج اص ۵۰ المد خل الى مذهب احمد ص ۵۸

الفقه الاسلامي وادانته - حبداول \_\_\_\_\_\_ فقدك چندغروري مهاجم .\_\_\_\_\_ المققد الاسلامي وادانته - حبداول \_\_\_\_\_ فقدك چندغروري مهاحث

فقتی تعریف میں آیا موالسہ کتب کا لفظ نحوی اعتبارے لفظ العلم کی صفت واقع ہوا ہے۔ اوراس ہے مراد ہے فورو گئراور کوشش ہے حاصل شدہ علم۔ اس لفظ ہے می خداوندی ہے احتراز ہوتا ہے کیونکہ التدتعالیٰ کا علم علم ذاتی ہے کوشش اور فورو گئر ہے حاصل شدہ نہیں ای طرح فرشقوں کا شریعت ہے متعلق علم بھی خداوندی ہے احتراز ہوتا ہے کیونکہ التہ تعالی اللہ علیہ وہلم بھی اس قید ہے تعریف فقہ ہے خارج ہوجاتا ہے کیونکہ آپ کا علم بھی اس قید ہے تعریف فقہ ہے خارج ہوجاتا ہے کیونکہ آپ کا علم بھی اس قید ہو ہو ہو گئر ہے نہیں ای طرح وہ دیکن اور لازوں کا فرض ہونا ایک عورو لگرک دیا کی مثال پانچ نمازوں کا فرض ہونا یہ کی غورو لگرک دیا کہ اور الادلة التفصیلیة (تفعیلی دائل) سے مرادو و دولائل ہیں جو آب نست اجماح اور ووقت کے لیے کی متعلی ہوتا ہے کیونکہ متعلد کی مشال پانچ نمازوں کا فرض ہونا ہے ہور ہوتا ہوتا ہے کیونکہ متعلد کی مشال ہوتے ہیں۔ اس لفظ ہے وہ وہ تمام احکام میں استعمال کرتا ہے اور وہ اہل علم کا قول ہے جو اس کے لئے دیل ہوتا ہے اور ہوت ہوتا ہے کیونکہ متعلد کی مسلک رہوتا ہے ہور ہوتا ہے ہوں کہ متعلد کی باتوں پڑمل کرنا لازم ہوتا ہے ہیں سب تفعیلات درست ہیں گئی باتوں پڑمل کرنا لازم ہوتا ہے ہیں سب تفعیلات درست ہیں گئی باتوں پڑمل کرنا لازم ہوتا ہے ہیں سب تفعیلات درست ہیں گئی ہاتوں بڑمل کرنا لازم ہوتا ہے ہیں ہورو گئر کے منافع مائزہ لینے کے بعد رہی درست معلوم ہوتا ہے کہ فقہ کی مندرجہ بالا الفاظ ہے تعریف کی ہوئی ۔ )۔

فقد کاموضوع .....فتد کاموضوع مکلف انسانوں کے افعال بیں اس حیثیت سے کدد دان مکلف انسانوں کی فرمدداری ہوں خوادان کی ادائیگی مطلوب ہوجیسے نماز کداس کی ادائیگی مطلوب ہے خواد ان کا حجوز نا مطلوب ہوجیسے خصب مثلاً کداس کا حجوز نا مطلوب ہے یاوہ افعال اختیاری ہوں ان کے کرنے یا حجوز نے دونوں کا اختیار ہوجیسے کھانا چیاو فیم و بعنی مباحات۔

مکلّف ہے مرادوہ عاقل وبالغ تخص ہوتا ہے جس کے افعال ہے تکلیف شرعی متعلق ہو( لیعنی احکام شریعت کی بھا آوری کا بوجھاس پر ذال دیا گیا ہو )

فقد کی حصوصیات .....فقد کا اطلاق شریعت کے اس جے پر کیا جاتا ہے جس کا تعلق عمل ہے ہو۔ اور شریعت کا اطلاق ان ادکامات پر کیا جاتا ہے جس کا تعلق عمل ہے ہو۔ اور شریعت کا اطلاق ان ادکامات پر کیا جاتا ہے جواللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے مشروع فرمائے خواہ قرآن کے ذریعے خواہ سنت نبویہ کے ذریعے ، اور جا ہے ان کا تعلق اعتماد ہے ہواوراس جے پر علم فقد میں گفتگو کی جاتی ہے۔
میں گفتگو کی جاتی ہے۔

فقد کی بنیاد تدریجی طور پرتو نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبار کداور مبد سحابہ ہی میں پڑچکی تھی ،صحابہ کرام کے زمانے میں اس کی بنیاو پڑ جانے کا سبب صرف یہی تھا کہ لوگوں کونت نئے ہیش آنے والے معاملات میں رہنما ٹی کی ضرورت پڑتی رہتی تھی فقد کی طرف پیش آنے والی پیضرورت لوگوں کے اجتماعی معاشرتی تعاقبات قائم رکھنے، ہرانسان کے حقوق اور ذمہ داریوں کے ادراک منے فوائد کے حصول ،اور مستقل اور نا گہانی ہونے والے نقصانات اور مفاسد کے دورکرنے کے لئے ہمیشہ قائم رہی۔

فقداسلامی بہت ف خصوصیات کی وجہ سے ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے ان میں سے اہم خصوصیات مندرجہ ذیل میں۔ 4

<sup>●</sup> اس بات کی مزید و ضاحت کے لئے ملاحظہ کیجئے احمدامین کی فجر الاسلام سائیس کی تاریخ الفقہ الاسلامی خضری کی تاریخ التشریع شخ از هروا کنزعبد الرحمٰن تاج کی السیاسته الشرعمیة وَاَسَمَ مُحد ایوسف موی کی الاموال ونظریة العقد نس٣٦ الور ملامهٔ مصطفی زرقاء کی کتاب المدخل لفقهی ف ٢-٣١ اور ٩٠-

الفقہ الاسلامی وادلتہ ... جلداول ... فقہ کو دیگر وضع شدہ تو انہیں کے مقابلے میں یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس کی اساس وحی اللی الی کا اس کی بنیا دہونا ... فقہ کو چند ضروری مباحث ہے جو کہ قرآن اور حدیث کی شکل میں بھارے پاس موجود ہے جنانچہ برجمتبدا حکام شریعت کے استنباط میں ان دو اساس چیزوں کے نص کا اور ان دونوں سے براہ راست حاصل ہونے والے امور کا اور اس چیز کی پابند ہے جس چیز کی طرف شریعت کی روح اس کے عام مقاصد اور اس کے کی قواعد واصول رہنمائی کریں۔ اس طریقے سے فقہ بڑی مکمل بنیاد، بڑے متوازن ذھانچے اور نبایت مضبوط ستونوں پر قائم ممارت کی طرح مکمل نظام ممل ہے کیونکہ اس کی بنیادی میں اس کے قواعد پورے تیں اور اس کی جڑیں عبد رسالت ووحی تک جا پہنچتی ہیں ابتد کی طرح مکمل نظام مکل ہے کیونکہ اس کی بنیادی مکمل نظام مکل ہے کیونکہ اس کی بنیادی میں اس کے قواعد پورے تیں اور اس کی جڑیں عبد رسالت ووحی تک جا پہنچتی ہیں ابتد کی طرح مکمل نظام مکل ہے کیونکہ اس کی بنیادی مکمل نظام مکمل ہے۔ ۔ ۔ ۔

آئیگومر آکمکنٹ لگٹم دینیگٹم و آئیکٹ عکیکٹم نغمیق و کیضیٹ لگٹم الاسلام دینگائی سسورة مائدة ، ب ۳ آج کے دن میں نے ممل کردیا ہے مہارے لئے مہارادین اور پوری کردی ہم پر مہاری نعت اور مہارے لئے پیند کرلیا ہے اسلام کو بطور دین۔ لہٰذا اس طرح کی مضبوط بنیا داور اصول وضوابط حاصل ہوجانے کے بعد صرف یہی باتی بچتا ہے کہ مقاصد شریعت کوسا مضر کھتے ہونے انسانیت کی بہی خواجی کے لئے ان اصواوں پر دیتے ہوئے مسائل کا اس تعاش کیا جائے۔

السندندگی کے تمام مقاصداور نسروریات کے لئے کافی جونا فقد اسلامی دیگر وضع کردہ قوانین کے مقابلے میں ایک بیکھی اقلیازی حیثیت رکھتا ہے کہ بدانیان کے قینول قتم کے تعلقات برحاوی ہے۔

ارانسان كالعلق اييز رب ي-

۲۔انسان کالعلق این ذات ہے۔

سارانسان کاتعلق اپنے معاشر سے کیونکہ فقد آخرت کے لئے بھی ہاور دنیا کے لئے بھی دین کے لئے بھی اور کوئی انسانیت کے لئے ہوری انسانیت کے لئے ہوری انسانیت کے لئے ہوری قی مت باقی رہنے کے لئے ہورہ اور معاملات سب وقوت عاصل بوتی ہے تا کہ تمیر کی بیداری اپنی ذمہ داریوں کے شعور سب کے سامنے اور پیٹہ چھپے اللہ کے خوف اور دوسروں کے حقوق کے احتر ام جمیسی عمدہ صفات حاصل ہونے کے ساتھ مامندی اظمینان قلب ایمان سعادت اور ٹابت قدی بھی حاصل ہوا سے کے ساتھ ساتھ افرادی اور اجتماعی رزندگیاں بھی منظم ہوں اور پوری دنیا کی خوش نصیبی بھی حاصل ہوان اعلی مقاصد کے حصول جیسے ظیم مقصود کے لئے احکام عملیہ بالفاظ دیگر فقہ جو کہی مکلف محض سے صادر ہونے والے تمام اقوال ، افعال ، معاملات اور تصرفات کوشامل ہے ، کی دوشمیس بیان کی جاتی ہیں :

ا۔ احکام معاملات .....اس میں لوگوں کے با ہمی معاملات ، تصرفات ، سزائیں ، تاوان ، ایک دوسرے کے زیادتی کردینے وغیرہ کے احکامات پر گفتگو کی جاتی ہے جن پر گفتگو میں مقصودلوگوں کے ایک دوسرے سے تعلقات کو بہتر شکل میں منظم کردینا ہوتا ہے خواہ انفرادی طور پر ریتعلقات ہوں خواہ اجتماعی طور پراحکام معاملات کی مندر جہ ذیل قسمیس ہیں :

ا۔ وہ احکام جنہیں حدیث بالاحوال شخصیۃ کہا جاتا ہے، یہ وہ احکامات ہیں جن کا تعلق خاندان کے شکیل پانے ان کے مابین تعلقات وغیرہ سے ہوتا ہے، جیسے شادی بیاہ، طلاق،نسب، نان ونفقہ اور میراث وغیر و کے احکام ان احکام کا تعلق اور مقصود میاں بیوی اور خاندان کے دیگر افراد کے آپس کے تعلقات کوایک نظم کے تحت لانا ہوتا ہے۔

۲ ـ الله حکام المهدمية ..... (ته نی احکام) په وه احکام بين جن کاتعلق افراد ک آپس که معاملات اورلين دين سے بوتا ہے جيسے خريد وفرو خت کرايد داری ربن ، کفالت ، شراکت داری ، قرض کے لين دين اورالازم امور کی ديانت داری سے بجا آوری وغيره کے احکام ان احکام کاتعلق اور مقعود په بوتا ہے کہ معاش سے کے افراد کے میں تعاقات ایک ظم کے تحت آ جا کیں اور حقد ارکے حقوق کی حفاظت رہے۔ قرآن

الفقه الاسلامی وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_ فقه کے چند ضروری مباحث.

كريم مين ال فتم كے تدنى احكام كے متعلق ستر كے قريب آيات نازل ہوئى ہيں۔

سالا حکام البخنائية .....(احکام تعزيرات) يده احکام بين جن کاتعلق کسي مکفّ شخص سے سرز د بونے والے جرم اوراس پر مرتب ہونے والی سرزا ہے ہوتا ہے ان احکامات کا مقصود ہوتا ہے کہ جس ہونے والی سرزا ہے ہوتا ہے ان احکامات کا مقصود ہوتا ہے کہ جس شخص کے ساتھ دنیا تھے گئی ہے اس کے جرم کے مرتکب شخص اورامت کے دوسرے افراد کے ساتھ کس سے تعلقات روابط اور حقوق بیں اورامن وامان کا قیام بھی ان احکامات کے مقصود امور میں سے ایک ہے اس قسم کے تعزیماتی احکام ہے متعلق قرآن کريم بیس تمیں کے قریب آیات آئی ہیں۔

۳ \_ احکام المرافعات اورالا جراءات المدیمة والبخایات ..... (عدائی کارروائیوں کے احکام) ان احکامات کاتعلق عدائی فیصلے دعوے گواہوں قتم اور قرائن ہے کسی چیز کے تعین اوراثبات ہے ہوتا ہے ان احکام کا مقصد کاروائیوں اوراقد امات کوایک نظم کے تحت لا ناہوتا ہے تا کہ لوگوں میں عدل وانصاف قائم ہو۔ قضا گواہی اوران ہے متعلق امور کے بارے میں قرآن کریم میں ہیں کے قریب آیات آئی میں۔

ہ اللہ حکام الدستورية .....( دستوری احکام ) وہ احکام جن کا تعلق نظام حکومت اور اس کے اصول وضوابط سے ہے ان سے مقصود حاکم اور رعایا کے مابین تعلقات کا تعین اور افر اواور جماعتوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کا تعین کرنا ہوتا ہے۔

۲ \_ الاحکام الدولیة ..... (بین الاقوامی تعلقات کے احکام) ان احکام کا تعلق ایک اسلامی مملکت کے دوسری مملکتول کے ساتھ حالت امن اور جنگ کے تعلقات کے تعین کرنے سے ہوتا حالت امن اور جنگ کے تعلقات کے تعین کرنے سے ہوتا ہے جہاد اور بین الاقوامی معاہد ہے بھی اس کے ذیل میں آتے ہیں۔ ان احکام کا مقصد مملکتوں کے آپس کے تعلقات تعاون کی نوعیت اور ایک و دسرے کے احترام کے متعلق راہنمائی فراہم کرنا ہوتا ہے۔

ے۔الاحکام الاقتصادیة والمالیة (اقتصادی اور مالی معاملات کے احکامات) .... ان احکامات کاتعلق افراد کے مالی حقوق اور مالی ذمدداریوں مملکت کے مالی حقوق اور مالی ذمدداریوں اور ذرائع آمدنی اور اخراجات کی تشکیل سے ہوتا ہے

ان احکامات کامقصود مالداراور تنگ دست لوگوں کے مابین تعلقات کی تشکیل ای مملکت اور رعایا کے مابین تعلقات کوظم کے تحت لا تا تا ہے۔

احکامات کی اس نوعیت کے تحت مملکت عمومی اور خصوصی دولت جیسے مال ننیمت، مال انفال ،عشر ای طرح سلم نیکس ، (زمین نیکس ) شوس اور سیال معد نیات کی کا نیس اور دیگر طبعی زمینی و سائل سے حاصل شدہ مال و دولت سب داخل ہیں۔ ای طریقے سے معاشر ہے کی دولت مثلاً زکو ق ،صدقات ، نذر ، قرض کی رقوم اور خاندان میں زیرگروش مال جیسے نان وفقتہ، وراثت اور وصیت کے اموال ، افراد کے اموال مثلاً تجارت کراید داری ، شراکت داری اور پیدائش دولت کے دیگر جائز ذرائع اور شعبہ جات سے حاصل ہونے والے منافع جات اور پروڈکشن رصنعت ) سے اور مالی سز اوک سے حاصل ہونے مال و دولت مثلاً کفاروں دیت اور فدریہ سے حاصل ہونے والی مال و دولت سب ای کے تحت داخل ہیں۔

ے۔الاخلاق والا داب (المحاس والمساوی).....(احکام اخلاق وآ داب) یعنی وہ امور وآ داب جوانسان اوراحتر ام، تعاون اور رحمہ لی کے ماحول کوفر اہم کریں۔

سا: افعال وانکمال کا حلت وحرمت کی دینی صفت سے متصف ہونا ..... فقد کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اسے عام وضع کردہ قوانین کے مقالے میں دو قوانین کے مقالے میں دوائی ہوتا ہے اس کے بیتی بیں احکام معاملات میں دو وصف پائے جاتے ہیں ایک تو دنیوی اثر جوائ فعل یا تقرف کے ظاہر سے تعلق رکھتا ہے کسی دافلی یاباطنی تھم سے اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے اور وہ ہوائی کا قانونی تھم کی وزیر ہوائی فعل یا تصرف پر جاری کرتا ہے قودہ وہ تھم جاری کرتا ہے جوائی کے اختیار میں ہواور قاضی کا فیصلہ نافذ انعمل بنایا جاتا ہے تعلق کی فیصلہ نافذ انعمل بنایا جاتا ہے بخلاف فتوے کے ۔ 4

۔ ان دوجہتوں کےاس اختلاف کا متیجہ طلاق قسموں کے معاملات فرض کے معاملات بری الذمہ کرنے کے معاملات اور زبروش کسی کام کو کرالینے جیسے معاملات میں سامنے آتا ہے اوراس بناپر قاضی کا فرض منصبی مفتی کے فرض منصبی سے مختلف ہوتا ہے قاضی اپنا حکم سرف ظاہر کو پیش انظرر کھ کردے ؓ جب کہ مفتی خاہری اور بائنی دونوں صورت حال سامنے رکھتم شرقی بنائے گا۔ €

 الفقه الاسلامي وادلته .... جلداول \_\_\_\_\_ فقه كے چندضروري مياحث

اً گرخا ہراور باطن دونوں میں اختلاف واقع ہوجائے تو مفتی فتوی باطنی حکم کے مطابق بھی دے سکتا ہے اگر وہ مطمئن ہو کہ باطنی حکم درست ہے۔ چنانچہاگر کوئی شخص اپنی بیوی کے لیفلطی ہے بلانیت طلاق طلاق کالفظ استعمال کر لیے تو قانو ناطلاق واقع ہوجائے گی مگر تھکم دیانت کی روسے نہیں ہوگا۔ای طرح اگر ایک شخص نے اپنے مقروض کا قرض معاف کر دیا اسے بنائے بغیر پھر پچھ عرصے بعد وصولی قرض کے لتے وغوی دائر کر دیا تو عدالتی طویراس سے حق میں فیصلہ ہوگا مگر تھلم دیانت کی روسے اس کے لئے یہ درست نہیں ہوگا۔ کیونکہ وہ ایک دفعہ بری الذمه كرنے بعدائے قول سے پھررہا ہے۔

در حقیقت اس دینی رحجان کے پائے جانے یا بالفاظ دیگر اس اندرونی دینی مانع کے وجود نے شرعی نظام وضا بطوں اور حقوق کی حفاظت و صیانت کی ہیب اوراحتر ام میں مِزیدوسعت بیدا کردی ہمقابلہ اس مادی رحجان کے جس کا لحاظ وضع کردہ قوانین میں رکھا جاتا ہے کیونکہ شریعت رونوں حیثیتوں کا ایک ساتھ کھاظ رکھتی ہے قانونی حیثیت کا وردینی حیثیت کا۔

ہم۔فقہ کا اخلاق کے ساتھ ربط ..... چوتھی خصوصیت فقہ کی ہیے کہ فقہ عام وضعی قوانین کے برخلاف اخلاقی ضابطوں کی بھی رعایت رکھتا ہے، جب کہ قانون وضعی میں صرف ایک فائدہ پیش نظر ہوتا ہے جو کہ نظام کی حفاظت اور معاشرے کی اجتماعیت برقر ارکھتا ہےخواہ اس کے نتیج میں دینی اور اخلاقی قدریں پامال ہوجاتی ہوں۔اس کے مقابے میں فقہ بلنداخلاتی ایک عمدہ نمونہ قائم کرنے اور مضبوط اخلاقی قدریں قائم کرنے کا کمل لحاظ رکھتا ہے، چنانچ یعبادات کی مشروعیت نفس کی پاکیزگی اوراس کی سفائی اوراس کو بری باتوں سے دورر کھنے کی غرض ہے گا گئی، ای طرح سود کی حرمت کا ایک مقصد باہمی تعاون اور رحم دلی کی حقیقت اوگوں میں جا گزیں کرنا ضروت مندوں کو مال داروں کی حرص وہوں ہے محفوظ رکھنا اور آپس کے معاملات میں دھو کہ دہی جعل سازی سے تفاظت اور ایک دوسرے کے مال کو نا جائز طریقوں سے کھانے سے بیانا ہے۔آپس کے معاملات کے غیر واضح طور پر ہونے بایں معنی کہان میں جہالت اوراس طرح کے دوسرے عیوب پیدا بوجائیں جن آتعلق رضامندی ہے ہو، کی صورت میں ان معاملات کا فاسد قرار پا نابا ہمی محبت اور اعتاد کے قائم رکھنے کے لئے ہے، اسی طرح اس کا مقصد نوگوں کو باہمی تناز عات ہے بچانا، مادیت کی گند گیوں ہے محفوظ و مامون رکھنا اور دوسروں کے حقوق کا احترام بیدا کرنا ہے۔ اس ظرے آپ کے معاملات کوچیج طور پرانجام دینے کے احکامات کامقصود معاهدوں کی پاسداری کی تعلیم دینا بھی ہے۔اورشراب کوحرام قرار دینے کامقصدخیروشر کی کسوئی یعنی عقل کی حفاظت ہے۔

اور جب دین اور اخلاق با ہمی معاملے کے ساتھ کیجان ہوجا ئیں تو افراد اور جماعتوں کی فلاح اور خوش بختی یقینی ہوجاتی ہے، اور آخرے میں نعمتوں میں ہیشگی کاراستہ آسان ہوجا تا ہے۔اور ہمیشدر ہنا توانسان کی وہ خواہش ہے جو بہت پرانے زمانے سے اس کے ساتھ ساتھ ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ فقہ کی غرض وغایت انسان کی حقیقی بھلائی ہے جو حال میں بھی ہواور مستقبل میں بھی ساتھ ساتھ دنیا اور آخرے میں اس کی خوش تصیبی بھی دوسری بات بیکھی ہے کہ دین اور اخلاق سے اثر پذیر یہونا فقہ کوزیادہ قابل اطاعت اور زیادہ قابل احتر ام بنا تا ہے بنسبت دوسرے وضع شدہ قوانین کے کدان کی خالص دنیوی بندشیں انسان کوان قوانین کے علقے سے چھٹکارا پانے اور بھاگ نگلنے کی

تدبير ستمجهاني بين-

۵\_مخالفت قوانین کی دنیوی اور اخروی سزا کا تصور ..... یانچوین خصوصیت نقه کی بیه ہے کہ وہ عام دنیوی وضع شدہ قوانین سے جو نخالفت قوانین کی فقط دنیوی سز ا کاتصور کھتے ہیں اس لحاظ ہے بھی ممتاز ہے کہ قوانین کی خلاف درزی کی صورت میں وہ دوشم کی سزاؤں کا تصور رکھتا ہے ایک تو دنیوی سزا کا جوبھی تو مقرر ہوتی ہے جیسے حدوداور بھی غیر مقرر ہوتی ہے جیسے تعزیرات بیرنزا ئیں لوگوں کوظاہری برمملی پردی جاتی میں دوسری سزا ہے اخروی جوان اعمال پر دی جاتی ہے جولوگوں پر ظاہر نہیں ہوتے ان کاتعلق دل ہے ہوتا ہے۔ جیسے حسد جلن ،کینه،

الفقة الاسلامی وادلته مستجلداول میران میران کاراده کرناجب کیمل درآ مدبھی اس پرموجائے ،اسی طرح بیاخروی سزاان اعمال پربھی ہے جو ظاہری ہیں مگر کی مداوت ، دوسروں کی ضرررسانی کا اراده کرناجب کیمل درآ مدبھی اس پرموجائے ،اسی طرح بیاخروی سزاان اعمال پربھی ہے جو ظاہری ہیں معطل وجہ سے سزائمیں نہ دی جاسکی ہوں یا تو اس وجہ سے کہ ان سزاؤں کو کا اعدم کر دیا گیا ہموجیسے اس وقت حدود اکثر اسلامی ملکوں میں معطل ہیں ،یاس وجہ سے کہ وہ بدم کی ظاہر نہ ہو تکی ہویا حکومت وقت اس پرمطلع نہ ہو تکی ہو (غرض کہ مزا کا تصور ہے خواہ وہ ظاہری سزاسے نے تکلے لیکن گھروی سزاکا سامنا کرنا پڑے گا)۔

دوسری بات بیہ ہے کہ فقہ نے بدلے (جزاء) کے دوتصور دیئے ہیں، ایک ایجانی رخ ہے جس میں احکامات کی بھا آوری اور انجام پراجر وقواب کا تصور دیا ہے، دوسراسلبی رخ ہے کہ منوعہ افعال اور گناہوں سے اجتناب اور باز آنا بھائے خودا کیک ثواب کا کام ہے اس کے برخلاف عام انسانی قوانین صرف سلبی (منفی) رخ کا تصور رکھتے ہیں جس میں کسی قانون کی خلاف ورزی پرسزائیں دی جاتی ہیں کیکن نیک چپلن ہونے پرکوئی انعام وغیر ونہیں دیا جاتا۔

۲ فقہ میں رجحان اجتماعیت ..... فقد کی چھٹی خصوصیت ہے کہ اس میں فرداور جماعت دونوں کے مفادات کالحاظ رکھا گیا ہے نہ اتو فرد کے مفادات کو جماعت مفادات کو اس صورت میں فرد کے مفادات کو جماعت مفادات کو اس صورت میں فرد کے مفادات سے مقدم رکھا گیا ہے جب دونوں فتم کے مفادات میں تعارض اور کشاکشی پیدا ہوجائے اس طرح دوافر اس کے مفادات میں فقورت میں اس کے مفاد کا کا ظرکھا گیا ہے جس کوزیادہ ضرر بھنے رہا ہوجیسا کہ ان دوقاعدوں لاضور ولاضوس میں اس کے مفاد کا کا ظرکھا گیا ہے جس کوزیادہ ضرر کے فرر سے دور کیا جائے گا) سے بیدبات واضح ہوتی ہے۔

جماعت کے مفاوات کا لحاظ رکھنے کی مثال میں یہ چزیں ہیں عبادات نمازروزہ وغیرہ کی مشروعیت بھے کی حلت اور سود کی حرمت ذخیرہ ایمیوزی کرمت اور مثلی قیمت پرخرید وفروخت رکھنے کا تم جری قیمین نرخ کی مشروعیت برے مشرات پر صدود کا قائم کیا جانا خاندان کی شیرازہ پندی، پروسیوں کے حقوت کی چاہانا خاندان کی شیرازہ پندی، پروسیوں کے حقوت کی چاہانا خاندان کی شیرازہ پندی، پروسیوں کے حقوق کی پاسداری معاہدوں کی پابندی اور جری خریروں وغیرہ کے راستے بنانے کے لئے جراز مین فروخت کرنے پرمجور کیا جانا ہے ساور اور تعلیم گاہیں، شفا خانے ، قبرستان ، داستوں کی توسیج اور نبروں وغیرہ کے راستے بنانے کے لئے جراز مین فروخت کرنے پرمجور کیا جانا ہے سب چزیں ایک مثالی معاشرہ تفکیل دینے کے لئے لازم کی گئی ہیں اگر چدان کی بجا آ وری اور انجام دہی فرد پر ہو جو بوتی ہے۔ کسی حوسر سے فرد کے حق اور مفاد کو جماعت کو ضرور ت جو کی صورت میں یاز یادہ بنز سے ضرولائن ہونے کی صورت میں میں ہونے کی صورت میں یاز یادہ بنز سے ضرولائن ہونے کی کا فرمان ہے و کلا تشیسکو فی فی مثال بیمسئلہ ہے کہ بودی پرشو ہرک اطاعت لازم نہیں کی جائے گی اگر شوہرائ کو ضرر پہنچار ہا ہو کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے و کلا تشیسکو فی قب کے اس وقت لازم نہیں جب وہ کسی گناہ کا متاب کر ایاد تک کے مصورت کی ہوئے کہ نے کہ کا مارات کی ہوئیکہ اللہ تعلیہ وہ کسی کی اطاعت و کرما نہرداری لازم ہیں جو نے امران بردادی لازم نہیں۔ جب تک کسی مصیت کا اسے تھم نہ دے دیا جائے ، اگر معصیت کا تھم دے دیا جائے ، اگر معصیت کا تھم دے دیا جائے ، اگر معصیت کا تھی کی میا بی دیا جائے ، اگر معصیت کا تھی کہ نہی کر یم سلی الذم نہیں۔
اطاعت و فرما نہرداری لازم نہیں۔

اطاعت وٹر مائبرداری لازم ہیں۔ اس کی ایک مثال پر مسئلہ بھی ہے کہ وصیت کے جواز کوصرف ایک تہائی مال تک محدود کر دیا گیا ہے تا کہ ورثاء کونقصان نہ پنچے۔ چنانچہ جائی دو اس کی ایک مثال پر مسئلہ بھی ہے کہ وصیت کے جواز کوصرف ایک تہائی (کی مسئلم کی روایت کر دہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن الی وقاص رضی اللہ عنہ سے فر مایا تھا ایک تہائی (کی وصیت کرو) ایک تہائی بہت ہے تہاراا ہے ورثاء کو مالدار چھوڑ نااس سے بہتر ہے کہتم آئبیں محتاج چھوڑ داور وہ لوگوں سے ما تکتے پھریں اور اس کی مثالوں میں سے ایک مسئلہ رہھی ہے کہ مفتوحہ اراضی کواس میں مقیم کفار باشندوں کے ہاتھ میں رہنے دیے کی اجازت ہے اس شرط پر کہوں

کے فقہ کی قائم ودائم رہنے کی خصوصیت: فقہ کے بنیادی اصول تو ہمیشہ و سے ہی رہیں گے ان میں تغیر واقع ہونے کا امکان نہیں مثلاً معاملات میں باہمی رضا مندی کی شرط نقصان کے ضان کی شرط جرائم کی نئے کی اور حقوق کی حفاظت کی شرط اور شخصی فی مداری کا تصور ۔ یہ وہ اصول ہیں جو نا قابل تغیر ہیں۔ فقہ کا وہ حصہ جس کا تعلق قیاس، عرف اور عوام الناس کے مفادو مصلحت سے تعلق رکھتا ہے تو وہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق تغیر اور تبدیلی قبول کرتا ہے اور انسانیت کی بھلائی اور زمان و مکان کے اختلاف کی وجہ سے واقع ہونے والے ماحول اور معاشرت کے اختلاف سے بھی اس میں تبدیلی واقع ہوتی ہے ، لیکن یہ بھی اس صورت میں کہ تھم شریعت کے مقاصد اور اس کے اصول کے وائر سے میں رہے۔ اور یہ تبدیلی صرف معاملات کی صورت میں واقع ہوتی ہے ، لیکن سے بھی ان مورت میں نہیں اور یہی مقصد ہے اس قاعدے تسخیس وائر سے میں بیں مقصد ہے اس قاعدے تسخیس وائر میں سے اس مقدم اس مقدم اس مقدم کے مقدم سے اس مقدم کے مسابق میں مقدم سے اس مقدم کے مقدم کے مسابق میں مقدم کے مقد

الااحكام بتغير الزمان (زمان كى تبديل سے احكام بھى بدل جاتے ہيں) ٨\_آ مھوین خصوصیت فقد کی بیاے کاس کی تیاری اوراس تک چینے کی راہیں ہموار کرنے کامقصود انفرادی اور حکومتی سطح براس سے ممل طور برفائدہ پہنچانا ہے سرکاری سطم پراس طرح کہ تمام بلاداسلامیہ ہیں اس کے قوانین سے مددلی جائے کیونکہ فقد کا مقصودانسان کی جملائی اور اس کی سعادت مندی دونوں جہاں میں ہوتا ہے جب کہ موجود وضعی قوانین کامقصود صرف معاشرے کی اجماعیت برقر اررکھنا ہوتا ہے۔ فقہ اسلام مختلف قتم کے قوانین بر مشتمل ہے جبیبا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور موجودہ دور میں در چیش جدید مسائل اور مشکلات جیسے انشورنس، بینکاری،اسٹاک ایمپینج کانظام بسمندری اور خشکی کے راستوں کے ذریعے ترسل وغیرہ جیسے مسائل کاحل فقد کے اصول وضابطوں کی روثنی میں اور قیاس،مصالح مرسله،اسخسان،رسد ذرائع اورعرف جیسےاصولوں کو پیش نظرر کھ کر نکالا جاسکتا ہے جیسا کہ فقہ کی تر تیب عام بنیاد کی نظریات پر اس طرح کرنی ممکن ہے جیسے قوانین کی تعلیم و تحقیق میں کی جاتی ہے۔ جیسے نظریہ ضان ،نظریہ ضرورت ،نظریہ معاملات ،نظریہ ملکیت ،تمدنی ،شرعی تظيرين حق كانظريهاورحق كاستعال مين ناعاقبت اندليثي عاكم لينااور في بيش آمده معاملات مين بهي بهي روش اختيار كرنا بعض فقهاء نے اکثریت نے نہیں، نصوص شرعیہ کی عرف کے ذریعے تحدید کرنے کی اجازت دی ہے جیسے مثلاً مالکیہ کے ہاں میسکدہ کہ ایک معزز خاندان تعلق رکھنےوالی عورت کواپنے بیچ کودودھ بلانے برمجبورنہیں کیا جاسکتا ہے یا جیسے حضرت امام ابو یوسف رحمة الله علیه کی رائے کے مطابق وہ اموال جن میں سودی معاملات چلتے ہیں ان میں برابری ہونے یا ندہونے میں عرف کومعیار بنایا جاسکتا ہے۔ چنانچہ اگر عرف تبديل ہوجائے جيسا كريبوں اور جو، جو كداموال ربويه (وه اجناس جن بيس سودى معاملات چلتے ہيں ) ميں داخل ہيں، كےمعاطع ميں ہوا کہ یہ پہلے پیانے سے ماب کرفروخت ہوا کرتے تھے بعداز ال تول کرفروخت کئے جانے لگے یااس کےعلاوہ کسی اور چیز میں اگر معاملہ برعکس موجائة عرف كےمطابق معاملہ ہوگا اور اس صورت ميں برابري يا كي بيشي كا معيار وزن يا پيانه ہوگا جوبھی لوگوں ميں متعارف ہوجائے **●** ای طرح بعض لوگوں نے علت کے بدل جانے سے تھم کے بدل جانے کا قول اختیار کیا ہے جیسے مؤلفة القلوب کامسکلہ 🗨 اور بعض حضرات • .... محقق بير يح كديد مسئله در حقيقت تفسير العص الغامض والجبل بالعرف ( سمى يجيده يا مجمل نص كي عرف ك ذر يع تغيير ووضاحت ) كي قبيل سے ب 🗨 مصنف کا مقصود میہ ہے کہ وہ اموال یا جناس جن میں سود کے ہونے یا نہ ہونے کا کوئی معیار مقرر کیا گیا ہوان اموال کے بارے میں اگر عرف بدل جائے تو معیار سود بھی بدل جائے گامثلام گذم جو وغیرہ عرب کے عرف میں کیلی (پیانے سے ماپ کروی جانے والی ) اجناس تھیں توان میں سود کیلا (پیانے سے ماپ کر وینے) کے اعتبار سے تھا کہ ایک پیانہ گئدم ایک پیانہ ہی کے بدلے دی جائے گی دو کے بدلے دینایا ایک سے زیادہ کے بدلے دینا سودتھا اب اگرا جناس کے بارے میں عرف بدل جائے اور یہ چیزیں تول کرخرید فروخت ہوں ماپ کرنہیں تو سودی معیار بھی دزن ہوجائے گا۔ کیل ندرہے گا۔ 🗨 فتح القدیرج ۲ ص ۱۳

العقد الاسلامی وادلت بالداول بنام بیرادی بالال کے بجائے حساب و کتاب پررکھنے کی رائے دی اورای طرح دوسر بعض لوگوں نے ضرورت اور کی بہینوں کی ابتداء روئیت بلال کے بجائے حساب و کتاب پررکھنے کی رائے دی اور ای طرح دوسر بعض لوگوں نے ضرورت اور حاجت کی وقت جگم کے بدل جانے کی رائے دی ہے جس مقصود لوگوں ہے حرج اور ضرر دور کرنا ہے بشر طیکہ واقعنا ضرورت اور حاجت پائی جائے۔ اور خصت بھی بقدر حاجت دی جائے کیونکہ یہاصول ہے المضرورة تقدر بقد بھی لا ضرورت کا انداز وائی اعتبار سے ہوتا ہے ) اور ضرورت سے مراد ہے وہ چیز جس سے انسان کوانی ذات نہل، مال یا عقل کوخطرہ ہو کہ اے اختیار نہ کرنے کی صورت بیں ان چیز وں پہنچ سکتا ہے۔ اور حاجت کہتے ہیں اس مشقت و پریشانی کو جو کسی ممنوع چیز کے استعال نہ کرنے سے انسان کو فود یا اس کی اولا دیا مال یا عقل کو پہنچ ہے۔

ققہ پڑمل درآ مدنی الجملہ لازم اور ضروری ہے کیونکہ مجمتد پریدلازم ہے کہ وہ اس بات پڑمل پیرا ہوجو بات اسے اس کے اجتناد کے نتیج میں معلوم ہوئی ہو چنا نچیوہ بات اس مجمتد کے حق میں فرمان الہی کے متر ادف ہوتی ہے اور غیر مجمتد کے لیے ضروری ہے کہ وہ مجتبد کے فتوے پر ممل پیرا ہو کیونکہ اس کے سامنے اس کے علاوہ کوئی راستے نہیں ہوتا کہ وہ کسی شرع تھم کی بابت مجتبد سے دریافت کرے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ منسئے گئے آگے آگے آگے آگے آگے آگے آگے آگے گئے گئے گئے تھ کہ تو تا ہوتا نہیاء ہے ہے

سويو جولوجانے والول ہے اگرتم نہيں جانے ہو۔

شریعت کے احکام میں ہے کسی ایسے تھم کو جود کیل قطعی سے ثابت ہونہ مانیا یا کسی تھم کو بہت بخت اور ظالمانہ بمجھنا جیسے حدود یا پیگان کرنا کو شریعت نا قابل عمل اور نا قابل نفاذ ہے کفر ہے اور اسلام سے روگر دانی ہے ہاں اجتہاد سے ثابت احکام کونہ مانیان کا انکار کرنا گناہ نسق اورظم ہے کیونکہ مجتہد نے تو اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لئے اور حق تک پہنچنے اور اسے جاننے کے لئے اور اللہ کے تھم کو بیان کرنے کے لئے اپنی بھر پورکوشش کی کسی بھی نفسانی خواہش ذاتی نفع شہرت یار یا کاری سے بہتے ہوئے یہ ل انجام دیا اور اس نے تو صرف دلیل شرع ہی کوا بنی سند سمجھا اس کار ہنماحت ہے اور اس کا نشان امتیاز امانت ، سچائی اور اخلاص ہے۔ ۞

فقہ پڑمل درآ مدکا طریقہ کار: .....فقہ پڑمل درآ مدکا طریقہ یہ ہے کہ اس کی قانون سازی کی جائے یعنی اسے با قاعدہ واضح وفعات کے طور پر ترب دے ویا جائے تا کہ قاضی حضرات کے لئے آسان ہوجائے اور قاضی حضرات کے احکامات یکسال شکل لئے ہوئے ہوں اور طلب گارلوگوں کے تقاضے کے مطابق کسی تھم کا جان لینا آسان ہوجائے اور بیاس طریقے ہے ممکن ہے کہ مُنلف مسالک علاء کی ایک میٹی تیز کام کرے اور کام ممل ہوجانے پر عالم کرے اور کام ممل ہوجانے پر مطابق احکامات کو تشکیل وتر تیب دیں اور بیاس گربی تیز کام کرے اور کام ممل ہوجانے بر مام وقت فقہ ہے حاصل قانون کو افتیار کر لینے کا حکم جاری کرے ۔لیکن معالمہ یہیں آگر بڑ ہوتا ہے۔رکاوٹ یہیں ہے کہ بیہ ہوکسے اور بیام لوگوں کی شریعت اور قرآن وسنت کے قانون کو اپنانے کی امٹلوں اور تو قعات کے ہم آ ہنگ ہو۔ اس طریقہ کار کے افتیار کرنے میں لوگوں کے لئے راحت بھی ہو اور دلوں کا ایسا اطمینان بھی جس سے دین زندگی اور رائح نظاموں میں موجود دو فیلے اور وکم کی کے روسے مشکل نہیں آگر نیت تچی ہواور اراد سے بلند ہوں اور حکمر ان اس جرائت مندانہ اقد ام کے لئے واقعا شجیدہ ہوں اور بیجرائت مندانہ اقد ام کے لئے واقعا شجیدہ ہوں اور بیجرائت مندانہ اقد ام کی بھر بی ممکن ہے جب ان کے اسلام میں جیائی ہوان میں مکمل رضا مندی ہواور ہر میم کے چنج ، تہمت اندازی اور گراہیوں کا مقابلہ کرنے ہوں۔

ے..... ملاحظہ سیجنے ﷺ احمر ثنا کرکارسالہ "اوان ل الشہود العربیة" € ہماری کتاب نظربة الضرورة الشرعیة ملاحظہ سیجئے۔ ۞ قانون سازی کے فوائد وُنصوصیات اوراس کے معترض حصرات پرتقید ہماری کتاب جمودالقنین الاسلامی طبع سنہ ۵۸۷ اموَ سستة الرسالة ملاحظہ سیجئے۔

الفقه الاسلامي وادلته ......جلداول \_\_\_\_\_\_ عند ضروري مباحث

# دوسری بحث: اہم فقہی مداہب کے فقہاء کا تذکرہ

فقید یامفتی: .....فقید یامفتی کااطلاق مجتبد پرکیاجاتا ہے اور مجتبد کہتے ہیں اس خفس کوجس کے اندراد کام کوان کے دلائل ہے مستنبط کرنے کا ملکہ پیدا ہو چکا ہو مفتی یا فقیہ کے لفظ کا اطلاق بعد کے دور میں ان لوگوں پر کیا جانے لگا جوائیے ندہب کے بڑے علاء تھے، یہ استعال مجاز ایا بطور حقیقت محض مجتبد کے کلام کوفل کرنے تک استعال مجاز ایا بطور حقیقت محض مجتبد کے کلام کوفل کرنے تک ہی محدود ہیں تاکہ اس مجتبد کا مقلداس مسئلے کی بابت مجتبد کی رائے کو جان کراس پھل ہیرا ہوسکے نی الحقیقت بیف آو کی نہیں۔ •

مدیہب ..... بغت میں راہتے کو کہتے ہیں اور اصطلاحاً وہ احکام جو مسائل کی بنیاد ہوں ان پر مذہب کا اطلاق ہوتا ہے۔ ان احکام کے مجموعے کو مذہب (راستہ) ہے تثبیہ اس لئے دی گئی کہ دونوں میں بی قدر مشترک ہے کہ دونوں بیچا ننے کا سبب ہیں راستہ دنیاوی مادی منزل تک پہنچا تا ہے۔ تک پہنچا تا ہے اور مذہب اخروی منزل تک پہنچا تا ہے۔

نداہب کی ابتدا او صحابہ کے دور ہے ہو چکی تھی جیسا کہ ہم پہلے یہ بات ذکر کر چکے ہیں۔ چنا نچے عبد سحابہ میں ندہب عائشہ ندہب عبداللہ بن عمر اور ندہب عبداللہ بن مسعود (رضی اللہ عنہم اجمعین) وغیرہ مشہور سے ، بعد کے ادوار میں یہ نداہب مشہور ہوئے عبد تا بعین میں مدینہ منورہ کے فقہاء سبعہ ، سعید بن المسیب ، عروۃ بن الزبیر ، قاسم بن محمد ، خارجہ بن زید ، ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث ابن ہشام ، سلیمان بن میاراور عبیداللہ بن عبداللہ بن منتبة بن مسعود (رحمة الله علیم الجمعین) اور نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام ، ابل کوفہ میں سے سن بھری تھے ، ابل بھرہ میں سے حسن بھری تھے تا بعین میں اور دیگر فقہاء علیم میں میں میں اسود بن بزید ، سرق بن میں اعرج علقہ ختی ، علی میں میں سے دین جیر بکول دشقی اور ابواور لیس خولائی۔ اعرج علقہ ختی ، شرح ، سعید بن جیر بکول دشقی اور ابواور لیس خولائی۔

دوسری صدی جمری کی ابتداء سے چوصی صدی جمری کے وسط تک کا زمانہ اجتہاد کا بڑا ہی سنہری دورتھا آسان علم پر تیرہ کے قریب ایسے مجتهد حضرات ستارے بن کر چیکے جن کے ندا ہب با قاعدہ مرتب کیے گئے اور ان کی آراء کی با قاعدہ پیروی کی گئی ان میں امام مالک بن انس مدینہ میں حسن بھری بھرہ میں امام ابوضیفہ اور سفیان توری (وفات ۱۲ اجمری) کوفہ میں امام اوز اعی (وفات ۱۵۵ھ) شام میں امام شافعی اور مدین جنبل دا کو خطا ہری اور ابن جریر الطحر کی بغداد میں مشہور ہوئے۔ ان میں سعد مصرمیں اور است کی بنداد میں مشہور ہوئے۔ ان میں سے اکثر مذا ہب تو اب میں ای رہ گئے ہیں کیونکہ ان سیم بعین تو اب ختم ہو چیکے ہیں اور بعض معدل فرقوں کے ہاں مشہور قائم ودائم ہیں میں آئندہ صفحات میں آٹھ بڑے مذا ہب کا مختصر تذکرہ کروں گا جو اہل سنت ، اہل تشیع اور بعض معدل فرقوں کے ہاں مشہور

ا:ابوحنیفه نعمان بن ثابت ، ولا دت ۸۰ هه ، وفات ۵۰ هه ، مذهب حنفی کے بانی

ومعروف ہیں جن میں ہے بعض کے پیروکارآج بھی ہیں جیسے اباضیہ اور بعض ایسے ہیں جن کے پیروکاراب موجود نہیں جیسے ظاہر یہ۔ 🏵

یہ بیں حضرت امام اعظم ابوحنیفہ نعمان بن ثابت بن زوطی کوئی جوایک آزاد فاری خاندان تے معلق رکھتے تھے، ۸۰ ہجری میں پیدا ہوئے اور ۱۵۰ میں وفات پائی۔اموی اورعباسی حکومتوں کا زمانہ پایاان کا شار تیج تابعین میں ہے بعض حضرات کی رائے کے مطابق تابعین میں ہے

● .....بجیر می الخطیب ج ا ص ۳۵ ، اریخ الفقه الا سلامی للسانیس ص ۸۲ ، انکه مجتبدین کے حالات وواقعات کے لئے بہترین مواد ہمارے استاذشخ ابوزهره مرحوم کی تالیف ہے جوانہوں نے ان حضرات کے بارے میں کھی۔

النقه الاسلامي والالته المجدول مستدال مستدال مستدال مستدال مستدال المستدال ين حضرت أس بن ما مك رضى القد عند سے ملاقات كاشرف حاصل ہے اور ان سے بيحديث فطلب العلم فريضة على كل مسلمد "روایت کی ہے۔ان کوابل رائے کا امام کہاجا تا ہے،عراق کے فقیداور مذہب حنی کے بانی تھے،ان کے بارے میں حضرت امام شافعی کا ۔ افرمان سے اوگ فقہ میں امام ابوحنیفہ کے دست گمر میں کوفیہ میں کپڑے کی تجارت کیا کرتے تصحیدیث وفقہ میں تمام بڑے علماء سے علم حاصل گلیااورا نشاره سال تک اطورخاص حضرت حماد بن سلیمان کے زیرسا بیفقه کی تعلیم حاصل کی ،حضرت حماد نے حضرت ابراہیم مخعی ہے فقہ کی تعلیم ﴾ یا تی حمل سے حدیث میں تھی ہے جانگی پڑتال کرتے تھے اور قیاس واستحسان کے معاملے کافی توسع تھاان وونوں کو پیش نظر زکھا کرتے نتھے ان كند ب كاسول جارين (١) كتاب (٢) سنت (٣) اجماع (٨) قياس واستحسان علم كلام مين آب كى أيك تصنيف بالفقد الا كبراس طرح اليك كتاب' مسند وفن حديث ميس ب فقه ميس كوئى با قاعدة تصنيف نهيس پائى جاتى ۔ ان كے جيار شاگروشهور موسے ـ

ا.....ابو پوسف یعقوب بن ابراهیم الکوفی (ولات ۱۱۳هه، وفات ۱۸۲ه)

یہ مارون الرشید کے زمانے میں چیف جسٹس تھے، ند ہب کی تد وین اورا شاعت میں ان کابہت بڑا کروار ہے، یہ مجتبد مطلق تھے، ۲۔ محمد بن آئٹن الشیبائی (ولادت ۱۳۲ھ، وفات ۱۸۹ھ)ان کی پیرائش واسط میں ہوئی۔ان کے والد کا تعلق حرستا ہے تھا جودمشق میں واقع ہے کوفہ میں لیے بڑھے بغداد میں زندگی بسر کی اور رے میں انتقال ہوا۔ پہلے امام ابوحنیف رحمة الله علیہ سے فقہ کی تعلیم حاصل کی ، پھراپی تعلیم کی تحمیل امام ابویوسف ہے کی ایک عرصے تک امام ما لک کے ساتھ رہے امام ابویوسف کے بعد عراق میں فقد کی سرداری انہی پرختم ہوتی ہے بڑے مجوبہ روز گارذ کی الفطرت اہل علم میں سے تھے مجہتد مطلق شار کئے جاتے ہیں، بڑی کتابیں تصنیف کیں جن سے مذہب حل**فی محفوظ ہو** عمیان کابھی ندہب حنی کی تدوین میں بہت بڑا کردارہے،ان کی کتابیں جنہیں احناف کی اصطلاح میں ظاہرالروایہ کہتے ہیں احناف کے ہاں

سې....ابوالېذيل زفرېن مذيل بن قيس الكوفي (ولادت ١٥٥٠ قالة ١٥٨هـ)

اصفہان میں پیدا ہوئے اور بسرہ میں وفات پائی ابتداء حدیث کےعلاء میں شار کئے جاتے تنے، پھررائے ان پر غالب ہوگئی اور قیاس میں مہارت حاصل کی حتیٰ که امام ابوصنیفه رحمة الله علیه کے سب سے زیادہ قیاس سے کام لینے والے شاگروں میں شار ہونے لگا۔ پیمجتبر مطلق شارہوتے ہیں۔

۸ .....حسن بن زیاداللؤلؤی (ولادت ۲۰۴هه) امام ابوحنیفد سے ابتداعلم حاصل کیا پیمرصاحبین امام ابویوسف وامام محمد سے اکتساب علم گیا حدیث کی روایت میں شہرت حاصل کی اورامام ابو حنیفہ کی آ راء کی روایت میں بھی مشہور ہوئے لیکن ان کی نقل کر دہ روایات ورجہ میں کتب ظاً *برالروا*ية (امام محمد کی تاليفات) کی روايات سے تم تر بيں \_فقه ميں سامام ابوصنيفه اور صاحبين کے درج تک تهيں <u>پنجے</u> \_

#### ۲: ما لک بن انس (ولادت ۹۳ هه، وفات ۷۹ اهر) یا بی مذہب مالکی

یہ ہیں امام مالک بن انس بن ابی عامرالاہیجی ( یمن کے قبیلے ذی اصبح ہے تعلق رکھنے والے ) تابعین کے بعد فقہ اور حدیث میں دارالبحر ة (مدینه منورہ) کے امام شار کئے جاتے ہیں (امام دارالبحر ة لقب ہے)ولید بن عبدالملک کے عہد میں ولادت ہوگی **اور ہارون رشید** کے دور میں مدینے میں وفات یائی مدینے کوچھوڑ اکسی دوسرے شہر بیں گئے امام ابوصیفہ کی طرح دونوں اموی اور عباسی،عہد ہاے حکومت یائے کیکن عباسی حکومت کا دورزیادہ پایاان دونوں ائمہ کے دور میں مملکت اسلامیہ بہت پھیل چکی تھی چنانچے شرقاوغر بابح اطلس سے چین تک پھیل چکی تھی اور اندلس کی فتح کے ساتھ وہ بورپ کے وسط میں پہنچ چکی تھی۔

امام ما لک نے زانو ئے تلمذعلاء مدینہ کے سامنے تہد کئے۔اور عبدالرحن بن هرمز کے ساتھ بہت عرصد سے حضرت نافع ،غلام حضرت

المعد الاسلامي واولته ..... جلداول \_\_\_\_\_ فقد كے چند ضروري مباحث این عمراورابن شہاب زہری جیسے اساطین علم فیض یاب ہوئے۔فقد میں ان کے استاذربید بن عبدالرحمٰن بیں جور بعیة الرائے کے نام سے مشہور ہیں۔امام مالک صدیث اور فقہ دونوں میں امام تھے،ان کی کتاب المؤ طاحدیث وفقہ میں بڑی اہمیت کی حامل کتاب ہےان کے بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں'' مالک میرےاستاد ہیں میں نے اٹہی سے علم حاصل کیا ہےوہی میرے اوراللہ کے مابین محبت اور دلیل ہیں، ان ہے بڑامیراکونی بحسن بیں جب علاء کاذکر چھیڑا جائے توامام مالک کا شار حیکتے ستارے کی طرح ہوگا۔'' ا امام ما لک نے اپنے مذہب کی بنیاد میں چیزوں پررکھی۔ پانچ قرآن کریم میں سے انہی سے ملتی جلتی پانچ حدیث میں سے اوروہ ٢....ظاهركتاب يعني مفهوم كتاب سا.....دليل يعني مفهوم مخالف أ....قص كتاب سمنهوم العني مفهوم موافقت ٥.....تنبير .... يعنى علت برتنبيد علت پر تنبیہ سے مراد ہے کہ تسی حکم کے بعد واضح الفاظ میں اس کی علت کی نشاند بى كردى جائے جيسے فانه رجس او فسقار سورة انعام آیت ۱۴۵) ( کیونکہ بلاشبہوہ گندگی ہے یافسق ہے ) تو بیکل دس ہوئیں اور ہاتی ہیں : ا....اجماع ۲....قیاس ۲.....المصالح المرسلة ۵....قول صحابی اگرمتند بهو ۷....الحکم بسد الذرائع ۸....مراعاة الخلاف (اختلاف کی رعایت) ٣ .... عمل الله مدينه (الله مدينه كاتعامل) ٢....١ سخسان ٩....استصحاب حال •ا....شرائع من قبلنا (میچیلی شریعتیں)❶ ان بیس میں ہے مشہور یہ بیں: ا ..... العمل بالنة (سنت برعل) ٢ .... عمل الل المدنية (الل مدين كاتعامل) ٣ .... المصالح المرسلة هم....قول صحالي (اگر متند هو) ۵ .....استخسان ان کے مشہور شاگردوں میں ایک مصری جماعت ہے اور ایک شاگر دوں کی جماعت کاتعلق شالی افریقہ اور اندلس سے ہے۔مصری شاگر وسات ہیں۔ 🛛

دسات ہیں۔ ❶ اسسابوعبداللّٰدعبدالرحمٰن بن القاسم (وفات مصر میں ۱۹۱ھ) امام مالک سے ہیں سال تک حصول فقہ میں مصروف رہے لیٹ بن سعد جو مصر کے فقیہ تھے (اور جن کاسنہ ۷۵ امیں انقال ہوا) ان کی شاگر دی بھی اختیار کی ، یہ مجہۃ مطلق کے درجے پر فائز تھے، یجیٰ بن یجیٰ ان کے

بارے میں فرماتے تھے امام مالک کے شاگر دوں میں ان کے علم سے سب زیادہ واقف یکی تھے اور سب سے زیادہ قابل اعتاد بھی ،انہی نے مذہب مالکی کی اہم ترین کتاب المدونة پرنظر ثانی کی اور اس کی تھیجے فرمائی۔ یہ کتاب مالکیہ کے ہاں بہت اہم ہے اور انہی سے محون مغربی نے مصل کے دور سے دور انہی سے محون مغربی نے دور سے د

فقہ حاصل کی جنہوں نے مدونہ کوفقہی تر تیب دی تھی۔

۲ .....ابو محموعبد الله بن وهب بن مسلم (ولادت ۱۲۵ ه وفات ۱۹۷ه ه) امام ما لک کے ساتھ ہیں سال رہے اور ان کی فقہ کی مصر میں اشاعت کا سبب بنے ،امام ما لک کے ندہب کی تدوین میں ان کا بھی کر دار ہے ما لک ان سے خط و کتابت ان القاب کے ساتھ کیا کرتے تھے الی فقیہ مصر دانی محمد المفتی (مصر کے فقیہ کے نام جومفتی ہیں) انہوں نے امام لیٹ بن سعد سے بھی فقہ حاصل کیا، یہ ثقہ محدثین میں شار کیے جاتے ہیں۔ آئییں دیوان العلم (علم کا خزانہ) کہا جاتا تھا۔

<sup>• .....</sup>تاريخ الفقه، السائيس، ص ١٠٥ كتاب مالك شيخ ابوزهرة ص ٢٥٣. الاموال ونظرية العقد الدكتور محمد يوسف موسي، ص ٨٦. ١٨٩ كتاب مالك لشيخ ابوزهرة ص ٣٣٣.

الفقہ الاسلامی وادلتہ سیجلداول سے جند ضروری مباحث سے الفقہ الاسلامی وادلتہ سیجلداول سے جند ضروری مباحث سے سے سی عبدالعزیز القیسی ان کی پیدائش اسی سال کی ہے جس سال امام شافعی پیدا ہوئے تھے یعنی سن ۱۵ ھے جری اور ان کی وفات کے اٹھارہ دن بعد ہام مالک اور امام لیث بن سعد سے فقہ حاصل کیا ابن القاسم کے بعد مصر میں فقہ کی سرداری انہی پرختم ہوئی ہے ان کی تصنیف کر دہ بھی ایک مدونہ ہے جس میں انہوں نے فقہ مالکی جمع کیا ہے ان کی کتاب مدونہ العہب کہلاتی ہے، بیدونہ سے خون کے علاوہ دوسری کتاب ہے، ان کے بارے میں امام شافعی فرماتے تھے، میں نے اشہب سے فقیہ کی تحض کو انہیں کی کتاب مدونہ ہے۔ کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہ

سسسابو محمد عبداللدین عبدانکم (وفات ۲۱۴ هه) امام ما لک کے مختلف اقوال کاسب سے زیادہ علم رکھنے والے شاگر دیہی ہیں مالکید کی سسسسر داری اصب کے بعدانہی برختم ہوتی ہے۔ سر داری اصب کے بعدانہی برختم ہوتی ہے۔

امام ما لك ك مغربي مما لك ي تعلق ركھنے والے شاگر دسات بين، اور وہ يہ بين:

ا۔ابوالحسن علی بن زیادالتونسی ( وفات ۱۸۳ ھ )انہوں نے امام ما لک اورلیٹ بن سعد سے فقہ حاصل کیار فقیہ افریقیہ کہلاتے تھے۔ ۲۔ابوعبداللّٰہ زیاد بن عبدالرحمٰن القرطبی ( وفات ۱۹۳ ) ان کالقب شبطون تھاامام ما لک سے مؤطاساعاً پڑھی اوریہ پہلٹے مخص ہیں جوامام مالک کواندلس لے گئے تھے۔

٣ ييسلى بن دينارالقرطبي الاندلسي (وفات ٣١٢هه) پياندلس كےفقيہ تھے۔

سم السد بن فرات بن سنان التونسي ان كا اصلاً تعلق خراسال نيشا پور سے تھا۔ ولادت ١٣٥٥ جمري ميں ہوئي اور وفات ٣١٣ ه ميں ہوئي۔ انہوں نے صقليہ کی فتح کے لئے روانہ کئے گئے لئنگر کی قیادت کرتے ہوئے شہادت پائی، بیعالم فقیہ اور لئنگر کی قیادت کرنے والے مجاہد متصافہ والم میں ام ابو پوسف اور امام محمد ہے بھی استفادہ کیا۔ان کی ایک کتاب ہے الاسدیۃ جو کہ مدونہ محون کی اصل ہے۔

۵ یجی بن مجی بن کثیر اللیثی (وفات ۲۳۴)اندی قرطبی تنے امام ما لک کے مذہب کواندلس میں پھیلایا۔

۲ ۔ عبدالملک بن صبیب بن سلیمان اسلمی (وفات ۲۳۸ھ) کی بن کی جن کا ابھی تذکرہ گذرا، کے بعد فقہ مالکی کی مسندشینی انہی کے جھے میں آئی ۔ جھے میں آئی۔

کے سخون بن عبدالسلام بن سعیدالتنوخی (وفات ۲۳۰هه) مصراور مدینه کے علاء سے فقہ حاصل کیا جتی کہ اپنے زمانے کے فقیہ اور شخ وقت عالم دوران قرار پائے۔ بیدرونہ نامی کتاب کے مصنف ہیں جس پر ند بہب مالکی کائمل ہے اور ان کے ہاں متند ججی جاتی ہے امام مالک کے دہ شہور شاگر د جنہوں نے ان کا ند بہ ججاز اور عراق میں پھیلا یا وہ تین ہیں: الفقة الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ فقد كے چند ضروري مباحث

ا۔ابومروان عبدالملک بن ابی سلمہالمابشون (وفات ۲۱۲ھ) پیاپنے زمانے میں مدینہ کے مفتی تھے، یہ بھی مشہور ہے کہ انہوں نے امام مالک سے پہلے مؤطالکھی تھی۔

ہ، بن المعذل بن غیلان العبدی ہے ابن ماہشون کے ہم عصر ہیں، امام ما لک کے عراق کے شاگر دول میں سب سے زیادہ فقیہ تھے ان کی تاریخ وفات معلومنہیں۔

سر ابواسحاق اساغیل بن اسحاق، بیقاضی تھے (وفات ۲۸۲ھ میں ہوئی)اصلاً بھرہ کے تھے، بغداد میں رہ پڑے تھے ابن المعذل کی شاگر دی میں رہے جن کاذکرا بھی گذراامام مالک کے مذہب کوعراق میں پھیلانے والوں میں سے ہیں۔

# ُ ٣: محمد بن ادریس الشافعی ( ولا دت + ۵ اه و فات ۴ + ۲ ه ) بانی مُدہب شافعی

امام ابوعبدالتد محدین ادریس القرشی الهاشی المطلبی بن العباس بن عثان بن شافع رحمة التدعلیدان کا نام تها به سلسندنسب حضور سلی التدعلید وسلم سے جاملتا ہے آپ کے داداعبر مناف میں ، ولا دت غز ، فلسطین (شام) میں سند • ۱۵ ھیں ہوئی جوامام ابوحنیف کے سال وفات ہے ، مصر میں سن ۲۰ ھیں وفات یائی۔

غزہ میں ان کے والدگی وفات کے بعد جب ان کی عمر دوسال تھی ،ان کی والدہ آئیں اپنے آبائی وطن مکہ لے آئی میں ،وہاں بیصالت بیسی بیں بور کے رجوان ہوئے وفات کے بعد جب ان کی عمر دوسال تھی ،ان کی والدہ آئیں اپنے آبائی وطن مکہ لے آئیں ،وہاں بیصالت بیسی میں بلی بور کے رجوان ہوئے والدی آئیں اور جوان ہے تھے کہ قبیلہ بذیل کے اضام من عرب ایک ترجوان ہے تھے کہ کرائے جے تھر بن اور لیس کہا جاتا ہے اس طریقے ہے وہ عربیت کے امام سے معلم بن خالد الزنجی کی شاگر دی میں رہے بیہاں تک کہ انہوں نے اُن کوفتو کی دینے کی اجازت دے دی جب کہ ان کی عمر صرف پندرہ سال تھی ۔ پھر بید یہ ہے امام مالک سے فقہ کی تعلیم حاصل کی ،ان ہے مؤطا سنی اور صرف نور اتوں میں اے حفظ کر کیا اور سفیان بن عید اور قصل بن عیاض اور تھر بن اُن فع وغیرہ سے صدیث روایت کی ۔وہاں سے یمن چلے گئے بچھ موسا کی عبد سے پر کام کیا گیا اور سفیان بن عید اور 190 ہے میں اور امام تھر بن اُنحن سے فقہاءع رات کی کتابوں کا ملم حاصل کیا ،ان کے امام تھر مباحث بھی ہوا کر میں اور امام تھر بن اُنحن سے فقہاءع رات کی کتابوں کا ملم حاصل کیا ،ان کے امام تھر مباحث بھی ہوا کر میں اور امام تھر بن اُنحن سے فقہاءع رات کی کتابوں کا ملم حاصل کیا ،ان کے امام تھر مباحث بھی ہوا کر ایک میں اور امام تھر بن اُنحن سے فقہاءع رات کی کتابوں کا ملم حاصل کیا ،ان کے امام تھر باتھ مباحث بھی ہوا کر

تے تھے جن ہے ہارون الرشید بہت خوش ہوتا تھا۔ان سے سنہ ۱۸ اھ میں مکہ تکرمہ میں امام احمد بن ضبل کی ملاقات ہوئی اور بغداد میں ۹۵ اھ میں امام احمد : زنبل نے ان سے ان کے فقہ اور اصول کی تعلیم حاصل کی اور ناسخ قرآن اور منسوخ قرآن کاعلم حاصل کیا۔ من میں میں نہ سے نامیز سہاستاں کے سے نامیہ سے تھا: نو لاگہ جس میں انہاں نیاں بیڑ قریم نومی کر ان کر ایم میشافعی

بغداد میں انہوں نے اپنی کیلی کتاب، انجہ کے نام سے تصنیف فر مائی جس میں انہوں نے اپنے قدیم مذہب کو بیان کیا۔ پھرامام شافق مصرتشریف لے گئے من ۲۰۰ ھ میں وہاں انہوں نے نی فقہی آ راء پیش کیں اور وہ مسائل مرتب کئے جنہیں مذہب جدید کے نام سے جانا جاتا ہے کہ بیہاں ان کا شہیدتام کی حیثیت سے انتقال ہوا کا بیسانحہ جمعہ کے دن رجب کے اواخر میں سنہ ۲۰۴جری کو پیش آیا۔ای دن عصر کے

• سسام شافعی رحمة التدعلیہ نے بغداد میں جو کتاب تصنیف فرمائی تھی اس میں جو مسائل بیان کئے تعے مصرجانے کے بعدان کی رائے میں جو تبدیل آئی وہ انہوں نے الگ مرتب کیس۔ پُنے ند ہب کو ند ہب قدیم اور دوسر کے مذہب جدید کہا جاتا ہے۔ (مترجم) کا ایک روایت کے مطابق مالکی فقیدا شبب مصری نے آئیس مارا تھا امام شافعی نے دوران مناظرہ آئیس چپ کرادیا تو انہوں نے ان کوچائی کا گچھا تھی کر مارا جوان کی پیشانی پر لگا جس سے وہ زخی ہوگئے کچھ دن پیارر بنے کے بعدا تقال کر گئے۔ اشہب مجدوں میں آن کے لیئے بددعا کیس کرتے تھے کدا ہے اللہ! شافعی کو اٹھا نے درنہ مالک کاملم اخمہ جائے گا۔ مشہوریہ نے کہاں کو مارنے والے مغربی کے پچھونو جوان تھے (بجیری خطیب نے ص ۹ می)

نوٹ: بظاہر بیروایت جوامام اشب کے حوالے نے نقل کی گئی ہے تا قابل قبول لگتی ہے، اس سے حست اور نائت معلوم ہوتی ہے جو بہر حال ان ائمہ کی شان سے بعمد ہے۔

ان کی تصنیفات میں ہے ایک الرسالة ہے جوملم اصول فقہ میں پہلے تصنیف ہے، اس کے علاوہ کتاب الام جوان کے ند ہب جدید پر مثل ہے۔

امام شافعی مجہد متعقل سے ، حدیث ، فقد اور اصول کے امام سے ۔ اہل حجاز اور اہل عراق کے علوم فقد کے جامع سے ، ان کے بارے میں امام شافعی مجہد متعقل سے ، حدیث ، فقد اور اصول کی سنت کولوگوں میں سب سے زیادہ سیحضو الے سے ، اور یہ بھی فر ماتے سے کے کوئی شخص امام احد فرماتے ہے کہ وہ اللہ کے اس کے رسول کی سنت کولوگوں میں سب سے زیادہ سیمن طاش کبری زادہ مفتات العدد تا میں فرمات ہیں اللہ میں اللہ ہوتا ہے اور ان کے زیر بہ خوف خدا ، تقوی سخاوت ، ان کی حسن سیرت فقہ ، اصول حدیث ، لغت اور خوف خدا ، تقوی میں مبالغد آمیزی کرنے والا در حقیقت تقصیم کامر تکب ہوتا ہے ( کیونکہ وہ کما حقات میں مبالغد آمیزی کرنے والا در حقیقت تقصیم کامر تکب ہوتا ہے ( کیونکہ وہ کما حقات میں کامی ادائیں کرسکتا ہے )

اوران کی تعریف کوطول دینے والا در حقیقت کم پر کفایت کرنے والا ہوتا ہے۔ • ۔ ۔ ۔

امام شافعی کے اصول مذہب سے ہیں:

ا قرآن ۲ سنت ۳ ساجاع سمساقیاس

صحابہ کے اقوال کو جت نہیں تسلیم کرتے کیونکہ ان کی رائے میں وہ اجتمادات ہیں جن میں احمال خطابہر حال ہے، اور استحسان جس کے قائل حنفیہ اور مالکیہ ہیں اور پیتے ہیں اور پیفر مایا کہ جس شخص نے استحسان کیا در حقیقت اس نے شریعت سازی کی اور مصالح مر سلیکو بھی قبول نہیں کیو است کا حامی ومددگار) سلیکو بھی قبول نہیں کیا ، اس طرح اہل مدینہ کے ممل کوقابل استدلال نہیں گردانے اہل بغداد نے ان کالقب ناصر السنة (سنت کا حامی ومددگار)

رکھا تھا۔ان سے ان کی قدیم کتاب الحجان کے سم چار عراقی شاگردوں نے فل کی ہے اوروہ ہیں: ا.....احمد بن صنبل ۲۔....ابوثور سا سیسالز غفر انی سم الکراہیسی۔ نیا

ان میں سے زیاد وعمدہ روایت الزغفرانی کی ہے۔

ان کا فذہب جدید کتاب الام میں ان کے چار مصری شاگر دوں نے ہی تمام ابواب فقہ کے بارے میں نقل کیا ہے اور وہ یہ ہیں اسسائمز نی ۲ سسائیو بطی سسسسالر تیج الجیزی

س...الربیع بن سلیمان المرادی جو کتاب الام وغیرہ کے راوی میں امام شافعی ہے براہ راست۔

ندہب شافعی میں فتوی قول جدید پر ہے قدیم پڑئیں، کیونکہ امام شافعی نے اس سے رجوع کرلیاتھا، اور یہ فرمایاتھا میں ان کی روایت کو ایت کو ایپ سے جائز نہیں رکھتا ہوں، ہاں چند مسائل میں ان کے قول قدیم ہی پر فتوی ہے اور وہ تقریباً سر ومسائل ہیں جن میں قول قدیم پر فتوی ہے تاہم ان ستر ومسائل ہیں جن میں قول قدیم پر فتوی ہے تاہم ان ستر ومسائل کے علاوہ بھی قول قدیم جو اسلام شافعی سے منقول ہے دو فر ماتے تھے کہ تھے حدیث میرا قول قدیم کی کسی دلیل سے تا نمیر ہوجا ہے تو وہ امام شافعی کا قول ہی شار ہوگا کیونکہ امام شافعی سے منقول ہے دو فر ماتے تھے کہ تھے حدیث میرا فعہب سے (اس کے خالف ) میر سے قول کو دیوار بردے مارو۔

امام شافعی کے شاگر داور تبعین حجاز اور عراق اور مصروغیر ہ اسلامی مما لک میں بہت ہوئے۔ میں بطور خاص ان کے پانچ مصری شاگر دوں کا تذکر ہ کر رہا ہوں جنہوں نے ان سے ان کا جدید ند ہم لیقل کیا اور وہ یہ ہیں۔

ا: يوسف بن يجيى البويطى ابويعقوب (وفات ٢١٠١) ..... يفتنطل قرآن، جوخليفه مامون ني بهيلا ياتفاك سب بغداديس

۲: ابوابراہیم اساعیل بن کیچیٰ مزنی (وفات ۲۲ه ) .....ان کے بارے میں امام شافعی فرمایا کرتے تھے مزنی میرے نمر ہب کامعین و مددگار ہے ند ہب شافعی میں ان کی بڑی تصانیف ہیں ان میں سے مختفر کبیر جیسے آمیسو طبھی کہتے ہیں اور مختفر صغیر ہیں۔ ان سے خراسان ، عراق اور شام کے بہت علاء نے تحصیل علم وفقہ کی ہے یہ مجتبد عالم تھے۔

سا: الربیع بن سلیمان بن عبد الجبار المرادی ..... ابو محد کنیت تھی یہ ند جب کی کتابوں کے راوی ہیں۔ یہ جامع مسجد عمر و بن العاص ( جسے جامع الفری ہیں۔ یہ جامع مسجد عمر و بن العاص ( جسے جامع الفسطاط کہتے ہیں ) کے مؤذن تھے ن 20 مرھیں وفات پائی۔ امام شافعی کے ساتھ بڑی مدت تک رہے تھی کہ ان کی کتابوں کے راوی بن گئے اور ان بی کے واسطے سے هم تک کتاب الام اور الرسالة اور امام شافعی کی دیگر کتابیں بینچی ہیں۔ امام مزنی اور ان کی بیان کر دوایت میں اگر تعارض ہوتو ان کی روایت کو ترجیح دی جائے گی۔

ا المستروم المبن لیجی بن حرمله (وفات سن ۲۲۲هه) ..... انهول نے امام شافعی سے وہ کتاب نقل فرمائی ہیں جوالر بیج روایت ندکر سکے مثلاً کتاب الشروط (۳۳زء) کتاب السنن (۱۰جزء) کتاب النکاح کتاب الوان الابل واقعنم وصفاتها واسنانها۔

3: محمد بن عبداللہ بن عبدالحكم (وفات ذوالقعدة ، ۲۲۸ه) ......امام شافعى كے شاگرد بيں اورامام مالك كے بھى شاگرد يتھى، اہل مصران كے برابركسى كۈنبيں گردانتے تھے، امام شافعى ان مے مجت كرتے تھے اور ان كوچا ہے تھے، انہوں نے اپنے ند ہب شافعى كو جھوڈ كرند ہب ماكمى اختيار كرليا تھا كيونكہ ايك تو امام شافعى نے انہيں حلقہ درس ميں اپنانائب مقررتہيں كيا اور دوسرى وجہ يتھى كہ ان كے والد مجمى مانكى تھے۔

### سم ....احد بن خنبل الشيباني (ولادت ١٢٨ اوفات ١٣٨) مد جب حنبلي كے باني

نام الامام ابوعبداللہ احمد بن ضبل بن هلال اسدالذهلی الشیبانی تخابغداد میں پیدا ہوئے، وہیں یلے بڑے اور وہیں رہے اور وہیں رہے الاول میں انقال ہوا۔ انہوں نے تمام الیے شہروں کا سفر کیا جوان کے زمانے میں علم کا مرکز تھے۔ مثلاً کوفہ بھر ہ، مکہ، مدینہ، یمن، شام اور الجزیرة ۔ امام شافعی جب بغداد تشریف لائے توان سے فقہ کی تحصیل کی پھر مجتبد مستقل بن گئے، ان کے شیوخ کی تعداد سوسے زیادہ ہے سنت نبویہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے جمع کرنے اور یاد کرنے میں مصروف رہے تی کہ اپنے زمانے میں محدثین کے امام بن گئے۔ ان کے اس مرتبہ کا سبب ان کے شخصتیم بن بشیر بن ابی خازم ابتحاری تھے جن کی ولات ۴۰ اور وفات ۱۸۳ء میں ہوئی تھی۔

امام احمد بن صبل حدیث سنت اور فقد کے امام تھے، ان کے بارے میں ابراہیم حربی فرماتے تھے میں نے احمد کو دیکھا گویا خدانے اولین وآخرین کاعلم ان کے لیے جمع فرمادیا تھا امام شافعی نے مصرروا نگی کے وقت ان کے بارے میں فرمایا میں بغداد سے اس حالت میں لکلا کہ میں نے وہاں اپنے بیچھے احمد بن ضبل سے زیادہ متقی اور ان سے زیادہ فقیہ کوئی محض نہیں چھوڑا۔

امام احمد بن خنبل مامون معتصم اور داثق کے زمانے میں فتہ خلق کے وقت بڑے خت امتحان میں ڈالے گئے ان کوقیہ بھی کیا گیا اور مار پیٹ بھی خوب ہوئی اس موقع پر انہوں نے انبیاء جیسی استقامت اور صبر کا مظاہرہ کیا، ابن مدینی ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ اللہ نے اسلام کو دوآ دمیوں کے ذریعے عزت بخش، حضرت ابو بکر کے ذریعے فتندا نکارز کا ہ کے موقع پر اور احمد بن خنبل کے ذریعے آز ماکش کے دن (یعنی فتنہ خلق قرآن کے موقع پر) حضرت بشر حافی ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ '' احمد بن ضبل انبیاء کے قائم مقام ہیں، اجتہاد کے

امام احمد نے فقہ میں کوئی کتاب تصنیف نہیں فرمائی۔ان کے شاگردوں نے ان کے مذہب کوان کے اقوال افعال اوران کے جوابات
سے اخذ کیا ہے ان کی ایک کتاب ہے المسند جوفن حدیث میں ہے اس میں چالیس ہزار سے زیادہ احادیث ہیں۔امام احمد بڑے توکی المحفظ اوری شخصے۔امام احمد حدیث مرسل (وہ حدیث جس کو صحابی کے علاوہ کسی (تابعی ۔ تبع تابعی ) نے روایت کیا ہواور ایک راوی کا نام ساقط کر دیا ہو) اور حدیث موصد بیٹ حسن کے درجہ تک پہنچ جائے دلیل کے طور پر قبول کرلیا کرتے تھے۔تاہم باطل اور منکر کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اس مطرح حدیث مرسل اور حدیث ضعیف کو قباس پر ترجیح دیتے تھے اور قباس کوان کے مقابلے میں ترک کرویتے تھے۔

ان کے مشہور شاگر دجنہوں نے ان کے ندہب کو پھیلا یادہ یہ تھے۔

اسسسا کے بن احمد بن صنبل (وفات س ٢٦٧ه) امام احمد کی سب سے بڑی اولا دیتے، فقداور حدیث کاعلم اپنے والد سے حاصل کیا اور اپنے والد کے دیگر معاصر اہل علم سے بھی۔ان کے بارے میں ابو بکر خلال جو فقہ ختلی کے راوی ہیں، فرماتے ہیں انہوں نے اپنے والد (امام احمد ) سے بہت سے مسائل سے لوگ خراسان سے ان کے نام سوالات لکھ کر بھیجتے تھے کہ وہ اپنے والد سے لیے چھودیں۔

۲.....عبدالله بن احمد بن صبل (ولا دت ۲۱۳، وفات ۲۹۰) اپنے والد سے حدیث روایت کرنے میں مشغول رہے، ان کے بھائی صالح کی قوجہ اپنے والد سے فقداور مسائل فقل کرنے پر دہی۔

سر .....الانژم، ابو بکر احمد بن محمد بن هائی الخراسانی البغد ادی (وفات سه ۲۷۳) امام احمد سے فقد کے مسائل روایت کیے اور احادیث بھی بکثرت روایت کیں ۔ان کی آیک کتاب ہے اسنن فی الفقہ جونبلی ند بہب پر ہے اور احادیث سے دلائل پیش کئے گئے ہیں ،ان کا شار جلیل الفقد رحافظ حدیث علاء میں ہوتا ہے۔

ہم.....عبدالملک بن عبدالحمید بن مہران المیمونی (وفات سنہ ۲۵۲ھ)امام احمد کے ساتھ بیں سال سے زائدر ہے،امام احمد کے اصحاب میں بوے جلیل القدر شار ہوتے ہیں،ابو بکرالخلال امام احمد ہے ان کی روایت کو بوی قدرومنزلت سے دیکھتے ہیں۔

۵ .....احمد بن محمد بن المحباح ابو بكر المروزى (وفات سنه ۲۷۳ هه) امام احمد كے خاص اصحاب ميں سے بتھے اور ان سے بہت قریب بتھے ، فقد اور حدیث میں امام تھے ،کشیر انتصانیف آ دمی ہیں ،حنابلہ جب لفظ ابو بكر مطلق بولیس تو اس سے یہی ابو بكر مروزی مراد ہوتے ہیں۔

۱ .... حرب بن اساعیل انتظامی انگر مانی (وفات سنه ۲۸۰) امام احمد سے بہت فقهی تعلیم حاصل کی امام ابو بکر مروزی باوجود امام احمد سے اس قد رقر بت رکھنے کے ان سے وہ مضامین فقل کیا کرتے تھے جو بیامام احمد سے سن کر لکھا کرتے تھے۔

ک۔۔۔۔۔ابراہیم بن آخق الحربی، ابواسحاق، (وفات سنہ ۲۸۵ھ) ان کا تبحرعلمی صدیث میں زیادہ تھا بمقابلہ نقہ کے اور بیلغت کے بھی عالم تھے ان کے بعد احمد بن محمد بن مارون المعروف ابو بکر الخلال (وفات اسم ہے) آئے اور انہوں امام احمد کے اصحاب و تلا فدہ سے ان کے فقہ کو جمع کیا حتی کہ انہیں جامع الفقہ احسنبلی شار کیا جانے لگا۔فقہ منبلی کے ناقل یاراوی کے القاب بھی آئییں دیے گئے۔ان ابو بکر ضلال نے ابو بکر مروزی کے ساتھ بہت وقت گز ارابظا ہراییا لگتا ہے کہ اس سب سے غالبا آئییں نقی نیلی روایت کرنے میں دلچیسی پیدا ہوئی۔

کی کے اوابو بکر خلال نے جو کچھ جمع کیا تھا اس کی دومشہور آ دمیوں نے تلخیص کی ایک ابوالقاسم عمر بن انسین الجرقی البغد ادی (وفات سند ۳۳۳) دشت میں مدفون ہیں، ندہب ضبل میں ان کی بہت ہی تصانیف ہیں ان میں سے ایک تو وہ مشہور کتاب ''مختصر'' ہے جس کی شرح

٠٠٠٠ ابن حنبل ازاستاذ محترم شيخ ابو زهره، ص ١٨٨٠ ١

# ۵ .....ابوسليمان داوُد بن على الاصفهاني الظاهري

(ولا دت كوفه ميں سنه ۴۰۲ ميں، وفات بغداد ميں سنه ۲۷ ه ميں)

ظاہری مذہب کے بانی ..... بیاہل ظاہر کے شخ اوراس مذہب کے بانی ہیں،اس مذہب کی بعد میں تائید وتقویت الوجم علی ہن سعید بن حزم الباند کی (ولادت ۳۸۴ھ وفات ۳۵۹ھ) کے ذریعے ہوئی جنہوں اس مذہب پر کتا ہیں تکھیں جن میں ہے اہم کتاب اُمحلی فقہ میں اور''الا حکام فی اصول الاحفام' اصول فقہ میں ہے۔

ام مداؤد ظاہر کی حدیث کے حفاظ میں سے تھے، فقیداور مجہد تھے، بغداد میں رہتے ہوئے شافعی تھے بعد میں متعقل ایک مذہب کے بانی ان گئے تھے۔

ندہب ظاہری کی بنیاد قرآن کریم اور رسنت رسول کے ظاہری الفاظ سے استدلال ہے جب تک کدکوئی دلیل الی نہ ہوجو یہ بتائے کہ ظا ہرمراڈ نہیں پھر جہاں نفس نہ ہو وہاں اجماع کو لیتے ہیں بشر طیکہ اجماع امت کے سارے علاء کا ہو حقیقی صور تحال یہ ہے کہ اہل ظاہر نے فقط اجماع سحابہ کو قبول کیا ہے ، اگر نص اور اجماع نہ ہو تو یہ استصحاب حال کو دلیل بناتے ہیں اور استصحاب حال ان کے ہاں اس مغنی میں ہوگا کہ اصل ہے چیز میں مباح ہونا ہے تیاس رائے ، استحسان ، ذرائع ، اور اجتحاد کے ذریعے احکام کے نصوص میں علت تلاش کر کے بنیاد بنانے کو میہ لوگ قبول نہیں کرتے یہ امور ان کے ہاں ولیل نہیں ہیں۔ اس طرح نے حضرات تقلید کو بھی تسلیم بیس کرتے ہیں۔

ان کے مستنبط احظام کی مثال میں بید چند مسائل میں:

سوٹ جاندن کے برتوں کا فقط ہینے کے لئے استعال حرام ہے کھانے وغیرہ کے لئے نہیں ،سود صرف اِن چیہ چیزوں میں مخصر ہوگا جو حدیث میں مذکور میں جمد مسرف مسجد میں ادائیا جاسکتا ہے جیسا کہ فقیہ الوثور کا قول ہے جوان مذاہب میں سے ایک کے بانی تھے جو ندا ہب فتم ہو چیکے میں اس طرح یوی اگر مال دارہوتو غریب شوہر پراور نود پراخراجات کرنے کی مفاف قرار دی جائے گی۔

يهذب اندس مين پهيلا پانچو ين مدى جرى مين مدهم پرُ ناشروت: واادر بالآخرا هو ين صدى جرى مين بالكل ختم اورنا پيد بوگيا-

۲....زید بن علی زین العابدین بن الحسین (وفات سن ۱۲۲ه) شیعه زید به کے امام ان کا ذہب، ندانب اربعہ کے بعد پانچواں ذہب شار کیا جاتا ہے۔ اپنے زمانے میں امام تھے اور متعدد گوشوں والی ملی شخصیت کے عام شمسی تھے۔

مومقر آن قرائتوں اورفتہ کا مام رکھتے تھے،ان کو حلیف القرآن (قرآن کا حلیف ودوست) کباجا تا تھا۔ فقد کے موضوع تصنیف شدہ سب سے قدیم کتاب انہی کی ہے جس کا نام انجموع ہے بیائی میں چھیں ہے، علامہ شرف الدین انحسین بن انجمی الیمنی الصنعانی (وفات ۱۳۱۸ء ) نے اپنی کتاب المجموع کی شرح کی ہے امام زید کے ۱۳۱۸ء ) نے اپنی کتاب المجموع کی شرح کی ہے امام زید کے

ت ایک المجموع فی الحدیث بھی ہے کیان کی بات یہ ہے کدان کتابوں کی نسبت ان کی طرف کرنا درست نبیں معلوم ہوتا۔ معالک المجموع فی الحدیث بھی ہے کیان کی بات یہ ہے کدان کتابوں کی نسبت ان کی طرف کرنا درست نبیں معلوم ہوتا۔

زیدیہ سے وہ لوگ کہلائے جنہوں نے حضرت علی زین العابدین (حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ) کے صاجز اوے حضرت زید (فقہ زیدیہ کے بانی ) کوان کے والد کے بعد امام مانا ، کوفیہیں ان حضرت زید سے ایک مرتبہ لوگوں نے بیعت خلافت بھی کر لی تھی حش مہ بن

عبدالملک کے دورمیں بوسف بن عمر نے ان سے جاگ کی بالآ خرانہیں شہید کردیا گیا۔

حضرت زید حضرت علی رضی الله عنه کو باقی تمام صحابه پرافضلیت اور فوقیت دیتے تھے، حضرات شیخین حضرت ابو بکر رضی الله عند اور حضرت عمر رضی الله عند اور حضرت عمر رضی الله عند الله عند الله عند رکھتے تھے اور ظالم حکمر انوں کیخلاف بغاوت کو درست سیحھتے تھے، اپ تتبعین میں حضرات شیخوں کو ایک جاتوں نے فر مایا کہنے والوں پر انہوں نے سخت طعن وشنیع کی اس پر ان سے بیعت کرنے والے ان کو چپوڑ نے گئے جس پر انہوں نے فر مایا گرفی خات میں ان کو چپوڑ نے گئے جس پر انہوں نے فر مایا گئے اور خات کے ابتد بھی دیا ہے۔ انہوں کے بعد تعمر کے بعد بھی جنگ کے بعد تقل کے بعد تعلق کے بعد تقل کے بعد تعلق کے بعد تقل کے بعد تعلق کے بعد ت

ند مب زیدید کی اہم کتابوں میں سے حال ہی میں طبع شدہ کتاب البحرالزخار الجامع نمیذ اھب علی الابسارے جو اہ ماحمد ہن کی بن المر تعنی (وفات من ۸۴۰ھ) کی ہے اور حیار جزء پر مشتمل ہے ، یہ کتاب فقہا ہے اختلاف اور آ را ، پر مبنی ہے۔

۔ پیفتداہل عراق کے فقد سے ملتا جنتا ہے، کیونکہ شیعیت اورائمہ عراق میں ہی پروان چر سے،اہل سنت کے فقد سے ان کا زید بیاول کے زمانے تک کوئی بڑااختلاف نہیں تھا۔

چندمعروف مسائل میں ان کااہل سنت سے اختلاف ہے جن میں سے چند یہ ہیں۔

ا ... مسح علی الخفین کی مشروعیت کے قائل نہیں۔

٢ ...غيرمسلم كي ذبيج وعلى الاطلاق حرام قر اردية بين...

۳ سامل کتاب کی خواتین سے شادی کو حرام قرار دیتے ہیں دلیل میں بیآیت پیش کرتے ہیں و کا تنمسکو ایو صور الکو افر میں محق آیت دالاہ سے

سم....شیعدامامیرے برخلاف متعدکو جائز نہیں قرار دیتے ہیں۔

۵....اذان میں حی علی خیوا لعمل کے جملے کا ضافہ کرتے ہیں۔

٢ .....جنازے کی نماز میں یا مچ تکبیرات کے قائل ہیں۔

یمن میں اس وقت عملی طور پر ند ہب ہادویة رائج ہے جو صادی الی الحق کالقب رکھنے والے امام یجی بن زید کے تبعین کاا ختیار کردہ سے ہے۔

یدند ب ملکت زیریدی کاند ب سند ۲۸۸ جری سے چلاآ رہاہے جو یمن میں موجود ہے، شیعہ کے مختلف مذاہب میں سے اہل سنت کے مسب سے زیادہ قریب ہے، عقا کد کے انتہار سے ان کا ند ب معتز لہ سے ملتا ہے۔ احکام کے استباط کے لئے ان کے اصول میں (۱) قرآ ن (۲) حد مث (۳) اجتہاد بالرائے داخل ہیں۔ ای طرح (۱) قیاس (۲) استحمان (۳) مصالح مرسلد (۳) استصحاب کو بھی میں اوگ ادلہ شرعیہ میں شار کرتے ہیں۔

الفقد الاسلامی وادلته بسیجلداول بیسی پندخترت زید بن علی زین العابدین کی طرف منسوب ہیں کیونکہ یہ ان کی امامت کے قائل ہیں، تا ہم فقهی فروی خلاصہ کلام بیسے که زید بید حضرت زید بن علی زین العابدین کی طرف منسوب ہیں کیونکہ یہ ان کی امامت کے قائل ہیں، تا ہم فقهی فروی

مسائل میں بیان کی اتباع نہیں کرتے ، جیسے حنفیہ اور شافعیہ وغیرہ کہ ان کے تبعین فروع میں بھی اپنے انکمہ کی اتباع کرتے ہیں۔ مسائل میں بیان کی اتباع نہیں کرتے ، جیسے حنفیہ اور شافعیہ وغیرہ کہ ان کے تبعین فروع میں بھی اپنے انکمہ کی اتباع کرتے ہیں۔

## ٤ ....الا مام ابوعبد الله جعفر الصادق

#### (ولادت ۸۰ هوفات سند ۸ ۱۳ هر بمطابق سند ۲۹۹ وسند ۲۷۵ ء)

ان کانام ابوعبداللہ جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علی زین العابدین بن الحسین (نواسترسول) ہے، بیند بہب امامیہ کے بانی ہیں ان کے علاوہ جو ابوجعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار الاعرج لقمی کہلاتے ہیں اور جن کا انتقال سند ۲۹۰ ہجری) ہیں ہواتو وہ شیعہ امامیہ کے مذہب کے فقہی حصے سے پھیلانے اور اشاعت کرنے والے ہیں۔

شیحا ما میہ بارہ ائم معصوبین کی امات کے قائل ہیں جن میں پہلے حضرت علی الرتفی کرم اللہ وجہہ ہیں اور آخری مجمد المہدی الجۃ ہیں جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہ کہیں چھے ہوئے ہیں اورہ ہی امام قائم ہیں ابن فروخ نے شیحا ما میہ کے فقہ کی فارس میں اشاعت میں بڑا فعال کروار اواکیا ہے، یکام انہوں نے اپنی کتاب بشائر اللہ جات فیی علومہ آل محمل و ما خصھ مد الله به کے انجام دیا، یہ کتاب سنہ ۸۵ کا اور میں طبح ہوئی ہے۔ ان سے قبل شیعہ امامیہ کی ایک اور کتاب بھی معرض ظہور میں آچکی تھی جو فقہ کے بارے میں تھی اور اس کا نام رسالة الحلال والحرام، تھا جو ابراہیم بن مجمد بن ابو یکی المدنی الاسلمی نے تالیف کی تھی، اس کو انہوں نے امام جعفر صادق میں تھی اور اس کا نام رسالة الحلال والحرام، تھا جو ابراہیم بن مجمد بن ابو یکی المدنی الاسلمی نے تالیف فرمائی جو سنہ ۲۷ کا اور میں تہران میں طبح بوچکی ہے۔ پھر ابن فروخ الاعرج کے بعد چوتھی صدی ہجری میں مجمد بن یعقوب بن اسحاق الکینی الرازی کا اس فقہ کی اشاعت میں بواکر وار ہے ان کو فات سنہ ۲۳ سے میں ہوئی انہوں نے الک فعی علمہ اللہ بین کے ذریعے سے ہیں احادیث کی یہ تعداد صحاح سنگی اور یہ کی مجموبی تعداد صحاح سنگی اور یہ کی مجموبی تعداد صحاح سنگی اور یہ کی مجموبی تعداد صحاح سنگی میں عداد سے بیں احادیث کی یہ تعداد صحاح سنگی میں عدور یہ بی تعداد صحاح سنگی میں تعداد صحاح سنگی میں تعداد صحاح سنگی محتوبی تعداد صحاح سنگی مجموبی تعداد سے نام سے تابی کی تعداد صحاح سنگی مجموبی تعداد سے نیں احادیث ہیں جو سب انال بیت کے ذریعے سے ہیں احادیث کی یہ تعداد صحاح سنگی مجموبی تعداد سے نیں وار ہے ان کی تعداد صحاح سے انسان کی محتوبی تعداد سے نیں وار دے نیادہ ہے۔

ند بهب امامیدی بنیادان کتابوں پرہے:

(۱) الكافى (۲) من لا يحضوه الفقيه، جوصدوق في كي تعنيف ٢ (٣) تهذيب الاحكام جوطوى كي تعنيف ٢ (٣) الاستبصاريد هي طوى كي تعنيف ٢-

شیعدامامید بھی شیعدزیدید کی طرح فقہ کے مسائل میں قرآن کے بعدان احادیث کو متند سمجھتے ہیں جواہل بیت میں سے ان کے ائمہ کے ذریعے پنجی ہوں۔ بدلوگ احتہاد کو بھی درست تہیں اور وہ قیاس جس کی علت منصوص یعنی نص سے ثابت نہ ہواسے درست نہیں سمجھتے ہیں۔ اور اجماع کے بھی قائل نہیں ہیں ماسوااس صورت کے کہ امام بھی اس اجماع میں شامل ہوں۔ احکام شرعیہ میں بدلوگ ہمیشہ صرف ائمہ بی کوم جع سمجھتے ہیں کمی اور کونہیں۔

امامیہ کا فقہ اگر چہ ندہب شافعی کے قریب ہے، اہل سنت سے مشہور مسائل میں سے صرف سترہ کے قریب مسائل میں ان کا اختلاف ہے جن میں سے اہم ترین مسئلہ نکاح متعد کا جائز ہونا ہے اس کے علاوہ ان کا دیگر ندا ہب سے اختلاف ایسا ہی ہے جیسے خفی اور شافعی حضرات کے مابین اختلاف ہے۔ یہ ندہب اس وقت ایران اور عمراق میں موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا اہل سنت سے عقید سے یا فقہ کا اختلاف نہیں بلکہ حکومت اور امامت کے مسئلے پر ان کا اختلاف در حقیقت اختلافی مسئلہ ہے۔ ایران میں 1929ء میں آنے والے نمینی انقلاب میں بہتر ہے۔

وہ اہم فقہی مسائل جس میں ان کا اهل سنت سے اختلاف ہے ویہ بیں:

ا....نكاح مؤقت يا نكاح متعه كاجواز \_

٢....طلاق کے لئے گواہوں کوشرط قرار دینا۔

سور بدیدی طرح غیر مسلموں کاذبیحاوران سے شادی بیاہ کوحرام قراردیتے ہیں۔ اہل کتاب یا غیراہل کتاب کافرق نہیں کرتے۔

المسسميراث ميں سكے بيتيجواس جيار فوقيت ديتے ہيں جوباپ كے باپٹريك بھائى مول، ـ

۵....موزون برسط كودرست نهيل سجهتے ..

٢ .....وضومين يا وَل كِمْسِ كُودرست مجهة بين.

الله اور حمى على خير العمل الأه اور حمى على خير العمل الفائد من العمل الله الالله ومرتبد كمت بين الله الالله ومرتبد

#### ٨.....ا بوالشعثاء جابر بن زيد

#### (وفات ۹۳ هم بمطابق ۱۱۷ عیسوی) ند بهب اباضیه کے بانی

سیتا بعی سے، ندہب اباضیہ عبداللہ بن اباض آسمیمی کی طرف منسوب ہے جن کی وفات سنہ ۸۰ ہجری میں ہوئی تھی، جابر بن زید تا بعین کے قرآن وسنت پر عامل علماء میں سے سے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگر وسے ندہب اباضیہ کے فقہ کے اصول و مگر نداہب کے اصول کی طرح میں، ان کی بنیا دقرآن ، لغت اجماع اور قیاس ہیں استحسان ، استصلاح (مصالح مرسلہ ) استصحاب اور قول صحابی وغیرہ سے یہ لوگ بھی استدلال کرتے ہیں۔ ان کے ہاں سے بات بھی زیادہ ترکہی گئی ہے اور اس پر اعتاد بھی ہے کہ نبی کے علاوہ کسی دوسر سے نوالا الہام دوسر شیخص کے تن میں جست نہیں ہوتا۔ اور مجتبد کے لئے بھی الہام جست نہیں ما سوااس صورت کے سی مسئلے میں کوئی متفقہ دلیل نہ پائی جارہی ہوتو وہاں وہ جمتبد کے لئے دلیل اور جمت ہوگا۔ یہ بات تقریبا معروف استحسان کے تصور سے ملتی جلتی ہے۔ یہ اپنی و تووارج یا سے مشہور ہیں۔ دواس کو میں ہوتا میں۔ یہ بیال دعوت اہل استقامت اور جماعت اسلمین کے نام سے مشہور ہیں۔

اباضیدان مندرجہ ذیل مسائل کے قائل ہونے کی وجہ سے مشہور ہیں۔ 🌑

ا .... شیعه کی طرح بی بھی مسح علی انحفین کے قائل نہیں۔

۲۔۔۔۔ بیکمیراحرام (نمازشروع کرنے کی تکبیر ) کے وقت کا نوں تک ھاتھ لیجانے کے قائل نہیں، تا ہم نماز میں ہاتھ باندھنے کے بجائے چھوڑنے اورایک سلام پراکتفاءکرنے جیسے مسائل میں بیزید بیاور مائلی حضرات کے ہمنوا ہیں۔

سہ.....رمضان میں حالت جنابت میں روز ہ شروع کرنے کی صورت میں روزے کے ٹوٹ جانے کے قائل ہیں جیسے بعض تا بعین اس کے قائل ہیں اور حضرت ابو ہر ریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بیہ بات ملتی ہے۔

الم الله الله كتاب كے ذہبیج كے حرام ہونے كے قائل ہيں جو جزيد نہ ديتے ہوں ياوہ الل كتاب جو حربي ہوں جن سے معاہدہ امن وغيرہ نہ ہوا ہو۔ اماميكى تفصيل كے بغيران سب كوحرام كہتے ہيں۔

• سلما حظه سيجيخ دور مدرسة الا اباضيه في الفقه والحضارة الاسلامية واكثر ابراتبيم عبدالعزيز بدوي ص ١١٨س كتاب پر بمار بي حواشي اور سيحيات موجود بين به

نفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلداول \_\_\_\_\_\_ نظر دری مباحث میں الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... فقہ کے چند ضروری مباحث م ۵..... بیچے اور بچی کے نکاح کے نا جائز ہونے کا قول ان کے ہال موجود ہے جو جابر بن زید کا ہے، تاہم ندہب میں عمل اس کے برخلاف ہے۔

۲۔ ایک شخص دوایس غورتوں سے نکاح نہ کرے جوآ پس میں بچپاز ادہوں کیونکہان کی قرابت داری کے لئے نقصان دہ ہوگا۔ یہ کراھت میں ۔۔: بہر

ان کے ہاں تنزیبی ہے۔

ے ۔۔۔۔۔۔ وَ ورشتہ دار جو وراثت میں حصہ نہ پار ہے ہوں ان کے لئے وصیت کو واجب قرار دیتے ہیں ان احادیث کے مطابق جو وصیت پر زور دیتی میں اور اولا د کے ہوئے اولا والا ولا د کے لئے وصیت کو درست مجھتے ہیں۔ کیونکہ فرمان خدادندی ہے:

روين ين وروا المستعمل المستعمل المراق المرا

) پر و این عب بب است می و مست کا تعم آیت میراث اور حدیث الوصیة لوادث (وارث کے لئے وصیت نہیں) کی وجہ سے منسوخ ہوگیا ہے (رشتہ داروں کے لئے وصیت کا تعم باتی رہ گیا ہے لہذا وہ وصیت واجب ہے)

٩....تمبا كوكبهي بيلوگ حرام قرارديته بين،اس كووه خبائث (گندگی) مين ثاركرتے بين-

عقائد کے موضوع پران کی کتاب مشارق الانوار ہے جوشخ نورالدین سالمی کی تصنیف ہے، اصول فقہ میں طلعۃ اشمس ہے یہ بھی شخ نو الدین کی تصنیف ہے فقہ میں شرح النیل و شفاء العلیل ہے جوشخ محمد بن یوسف اطفیش کی تصنیف ہے یہ کتاب کا اجزاء میں ہے قاموں اشریعۃ جو ۱۹۹۰ جزاء پر ہے شخ سعدی کی ہے، المصنف جوشخ احمد بن عبداللہ الکندی کی تصنیف ہے اور ۲۲ اجزاء پر شمتل ہے، ''منج الطالبین'' شخ شقعی کی تصنیف ہے ۱۲ جزاء میں ہے'' الایصناح'' شخ شافی کی تصنیف ہے ۱۸ جزاء میں ہے، اور جواہر النظام شیخ سالمی کی تحریر کردہ ہے اور الجامع جوابن برکۃ کی تصنیف ہے، دو جزء میں ہے۔

يدنهب سلطنت عمان مشر في افريقه ،الجزائز ليبيا اور تونس مين اب تك موجود ہے-

عقائد میں ان کے بچھ نظریات بیہ ہیں:

ا .... کیر و گناه کے مرتکب نے اگر توبند کی موتو بمیشد چنم میں رہیں گے۔

۲۔۔۔۔ولایت اور برائت کے قائل ہیں یعنی فرمانبر دارخض ولی ہےاور نافر مان گناہ گارشخص سے اللہ بری ہے۔

سر اقوال میں تقیہ کے قائل ہیں افعال میں نہیں یعنی بولنے میں تقیہ (غلط بیانی) کیا جاسکتا ہے کین کوئی غلط محل بطور تقینہ ہیں کیا جاسکتا۔ سم سے صفات خدااس کی ذات کا عین ہیں ان کے نظریہ کے مطابق ،مقصد یہ ہے کہ اللہ کی صفات اس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں اس اس نہد مقدمیں سرور کی تعظیم میں کی ایک ماں یہ گول حضامت اللہ تشجیع کی طرح ہیں جسبرو وقرخیت میں خدا کی رویت

قائل نہیں ہیں اور نہ ہی اس بات کے قائل ہیں کہ صالح اور اچھا کام اللہ پر واجب ہے۔ 🇨

• ..... بیرجو میں نے لکھا ہے وہ درست ہے، میں نے پچھلے ایڈیٹن میں اپاضیہ کے متعلق جو کچھ کھھا تھا میں اسے رجوع کرتا ہوں کیونکہ اس میں کچھ بالتمیں غلط تھیں جو بعد میں معلوم ہوئیں (مصنف)

# تیسری بحث .....فقهاءاور کتب فقه کے مراتب درجه بندی

مفتی کے لئے ضروری ہے کہاس کو واقفیت حاصل ہواس فقیہ کے احوال ہے جس کے قبل پر وہ فتو کی دے رہا ہے، تا کہ وہ جان سکے اس فقيه كاروايت اور درايت مين كيام تبهب، اورطبقه فقهاء مين ان كاكيار تبهب بيدوا قفيت اس لييضروري بيا كمفتى متعارض آراء مين فرق کر سکے اوران میں سے جوتو کی رائے ہوا ہے ترجیح دے سکے فقہاء کے سات مراتب ہیں۔ 🋈

**\_ مجتهزمستعل** ..... یہ وہ فقیہ ہے جواپنے استباط کے با قاعد ہتواعدالگ وضع کریں ادراس پر فقد کی بنیا در کھیں جیسے ائمہ اربعہ علامہ ابن عابدین شامی نے اس طبقہ کے ففہاء کے لئے طبقة المجھندین فی الشرع کی اصطلاح وضع فرمانگ ہے۔

۲\_المجتبد المطلق غيرالمستقل ..... بيروه نقيه ہےجس ميں مجتبد مستقل کی طرح اجتباد کی شرائط موجود مول کئین انہوں نے اپنے لئے الگ قواعد وضع نہ کئے ہوں بلکے فقہی نداہب میں ہے کسی مذہب کے امام کے طریقے کواپناتے ہوئے اجتہاد کرتے ہوں، چنانچے ان کوجمتهد مطلق منتسب (وہ مجتبد جومکمل اجتباد کی صلاحیت رکھتے ہوں اور کسی سے نسبت رکھتے ہوں ) کہا جائے گائیکن میستقل نہیں ہوں گے۔ان کی مثال جیسے ائمہ اربعہ کے شاگر دفقہا ، جن کا ذکر پہلے گذر چکا ہے جیسے امام ابو پوسف، امام محمد اور امام زفر احناف میں اور امام ابن القاسم، امام ا الشہب اور امام اسد بن الفرات مالكيد ميں، اور امام ابويطى أور امام مزنى شواقع ميں سے، اور امام ابو بكر الاثرم اور امام ابو بكر المروزى حنا بله ميں ہے۔علامدابن عابدین شامی نے اس طبقے کے فقہاء کے لئے طبقة المجتصدین فی المذہب کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ بید حضرات احکام الدلائل شرعيه باستاط كرسكته بين ان اصول وقواعد كمطابق جوان كاستاذ في مقرر فرمائي جول -بيا گرچ بعض فروعات ميں استاد کی مخالفت کر ليتے ہيں ليکن اصول ميں امام کے تابع رہتے ہيں۔

مجتهدین اور فقهاء کے بیدو طبقہ مرتوں سے ناپیدین، (ان کے درجے کے فقہاء بعد میں نہ ہوسکے )

سو\_انجتہد المقید:.....یا مجتہدالمسائل ان مسائل کے مجتبد جن کے بارے میں ند ہب کے امام کاکوئی تھم نہ پایا جا تاہو یا مجتهداتخر تح (پیتیوں اصطلاحات استعال ہوتی ہیں مقصود وہی جو بیان ہوا کہ وہ فقیہ جوایسے مسائل کے بارے میں اجتہاد کریں جن احکامات کے باہے میں صاحب فد بہے کوئی حکم روایت ند کیا گیا ہو)

اس کی مثال جیسے خصاف مطاوی ،کرخی ،حلوانی ،سرحسی ، ہز دوی اور قاضی خان علاءاحناف میں سے اسہری ، ابن ابوزید القیر وانی مالکیة میں سے ابواتحق شیرازی،مروزی،محمد بن جربر،ابونصراورا بن خذیمہ شواقع میں سے،اور قاضی ابویعلی، قاضی ابوعلی بن ابوموی حنابلہ میں سے میں۔ان حضرات کواصحاب الوجوہ کہاجاتا ہے، کیونکدیدان مسائل کوجن پرصاحب مذہب نے کوئی گفتگونیس کی ،صاحب مذہب کے اقوال واصول کے مطابق بیان کرتے ہیں۔اوراس چیز کووجہ فی المذہب کہا جاتا ہے یا قول فی المذہب کہا جاتا ہے، چنانچہ بیاضحاب کی طرف منسوب ہوتے میں امام کی طرف نہیں۔ بیطریقہ کارشافعی اور خبلی مذہب میں اپنایا گیاہے۔

ہم مجتبد التر بہے ..... یہ وہ فقیہ ہوتے ہیں جوامام کے مذہب کے قول کودوسرے اقوال پر، یاامام کے مذہب اور ان کے شاگر دوں یا ان کےعلاوہ ائمہ کے اقوال میں ترجیح دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جیسے علامہ قدوری ادرصاحب ہدایےعلامہ مرغینا فی حنفیہ میں سے ادرعلامہ

<sup>• ....</sup> الما خطر يجين الرد على من الحلد الى الما رض ص ٢٠٣٩ علامه سيوطي، حاشيه ابن عابدين ج اص رساله رسم المفتى ص ا ١٢.١، كتاب مالك ص ٣٣٨ شيخ ابوزهرة، ابن حنبل ص ٣٦٨ از شيخ ابو زهره صفة الفتوى والمفتى والمستفتى ص ١١ از، احمد بن حمد ان الحراني الحنبلي، الفوائد المكية في ما يحتاجه طلبة الشا فعية ص ٣٩.

2 مجتہد الفتیا ..... یہ وہ فقیہ ہوتے ہیں جو ندہب کو یا در کھنے اور اسے نقل کرنے کا اہتمام کرتے ہیں اور واضح اور مشکل مسائل میں اسے سمجھانے کا تکم بھی انجام دیتے ہیں۔ اس طرح قوبی ہوئی تر اور کمزور کے درمیان تمییز کرنے اور راج اور مرجوح کے مابین فرق بیان کرنے کا کام بھی کرتے ہیں۔ تاہم اپنے دلائل بیان کرنے میں اور قیاس کے ممل کو انجام دینے میں ان کے ہاں کمزوری پائی جاتی ہے، ان کی مثال جمیع متاخرین میں معتبر متون کے مصنفین مثلاً کنز الدقائق الدر المختار، شرح الوقایہ اور مجمع الانہر کے مصنفین احناف میں سے اور رقی اور ابن حجر شوافع میں ہے۔

۲ ۔ طبقة المقلدین ..... و دلوگ جوتوی اورضیف کے مابین فرق نہ کرسکیں اور کسی سم کی تفصیل کا ادراک نہ کر سکتے ہوں۔ جمہور علماء نے تو مجتہد مقید اور مجتبد تخریخ سی کے مابین کوئی فرق نہیں کیا ہے مگر علامہ ابن عابدین شامی نے مجتہد التخریج کو مجتہد مقید کے بعد چوقتھ طبقے میں رکھا ہے اور اس طبقے کے لئے بطور مثال علامہ رازی بھاص وفات سنہ ۷۰سھ وغیرہ کو پیش کیا ہے۔ (اس طرح فقہا، کے سات طبقات ہوجائیں گے)۔

فقہ فی کی تمابوں کے در بات: احناف نے اپنے فقہاء کی کمابوں اور مسائل کو تین در جوں میں بانٹا ہے۔

ا: مسائل الاصول ..... ان کوظا ہرالروایۃ بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ مسائل ہیں جواصحاب المذہب سے منقول ہوں، اسحاب ندہب سے مرادامام ابو صنیفه اور صاحبین ہیں ان میں امام زفر اور حسن بن زیاد وغیر ہ دیگر تلامذہ امام بھی داخل ہیں لیکن زیادہ تر ظاہر الروایۃ سے ان نتیوں (امام ابو صنیفہ اور صاحبین ) کے اقوال ہی مراد ہوتے ہیں۔

ظاہرالروایة کی کتابیں جوامام محمد نے تصنیف فرمائی ہیں وہ چھ کتابیں ہیں جو قابل اعتاد ہیں اورامام محمد سے قابل بھروسہ راویوں کے ذریعے تواتریا شہرت کے ساتھ منقول ہیں۔اوروہ یہ ہیں :

(۱) المبسوط (۲) الزیادات (۳) الجامع الصغیر (۴) الجامع الکبیر (۵) السیر الصغیر (۲) السیر الکبیر۔ ان کوظا ہر الروایة اس لئے کہا جاتا، ہے کہ بیدام محمد رحمہ اللہ سے قابل اعتاد راویوں کے ذریعے منقول ہیں۔ یہ جھی چھ کتابیں امام ابوالفضل مروزی رحمہ اللہ نے جوجا کم شہید رحمہ اللہ کے نام سے مشہور ہیں، اور جن کی وفات سنہ ۳۴۴ ججری ہیں ہوئی تھی، اپنی کتاب مخضر الکافی میں جمع کردی تھیں، اس کتاب کی شرح علامہ سرحی رحمہ اللہ نے المبسوط کے نام سے کھی جو تیس اجزاء پر شتمل ہے، اور ند بہب کے حوالے کے لئے نہایت معتبر اور معتمد کتاب ہے۔

۲: مسائل النوادر ..... یده مسائل بین جواصحاب المذ بب سے منقول بول لین اوپر بیان کرده کتب میں نہیں بلکه یا تو امام محمد رحمه اللّذکی دوسری کتابوں میں جیسے الکیسانیات، الحارونیات، الجرجانیات، الرقیات، المخارج فی الحیل اور زیادة الزیادات روایة ابن رستم بیامام محمد کا ملاء کرائے ہوئے فقہی مسائل بیں جنہیں غیر ظاہر الروایة کہا جاتا ہے کیونکہ بیامام محمد رحمہ الله سے اتنی مصبوط اور قوی طور پر ثابت روایت سے نہیں نقل ہوئے جتنے مصبوط طور پر بہلی کتابیں فقل ہوئی تھیں۔

<sup>• ....</sup> حاشیه ابن عابدین ج ا ص ۱۴، رسم المفتی ص ۱۱. ۵اس تناب کوااس کتاب کوااس کتیج بین، بیام محدر حمدالله کی سب سے طویل اور سب سے اہم کتاب ہے۔

ا مالی .....املاء کی جمع ہے،اوراملاء اس تحریر کوکہا جاتا ہے جوکوئی عالم اور فقیہ اپنے طلبہ کواملا کرواتے تھے ان مسائل کے بارے میں جواللہ تعالی ان کو سمجھایا کرتے تھے،سلف صالحین کے میں معمول تھا مسائل النوادر کا اطلاق ان مسائل پڑھی کیا گیا ہے جومفر دروایت سے ثابت ہوئے ہوں جیسے ابن ساعہ رحمہ اللہ ،معلی بن منصور رحمہ اللہ وغیرہ کی روایت کردہ مسائل ، تا ہم یہ چند معین اور مخصوص مسائل ہیں۔

سا: الواقعات والفتاوى: ..... يدوه مسائل ہيں جو بعد كے جمته بن نے پو جھے جانے والے سوالات كے جواب ميں استنباط كئے اور اس بارے ميں انہيں متقد مين اہل ند ہب ہے كوئى روايت نہل كئى ہو، ان ميں وہ لوگ شامل ہيں جوامام ابو يوسف اور امام محمد كے شاگر د تھے، اس طرح ان كے شاگر دوں كے شاگر داور بيلوگ كثير تعداد ميں ہيں۔

ام ابو یوسف و محدر تمہا اللہ کے شاگر دوں کی مثال جیسے عصام بن یوسف، ابن رستم محد بن ساعة ، ابوسلیمان الجرجانی اور ابوض البخار کی مثال جیسے عصام بن یوسف، ابن رستم محد بن ساعة ، ابوسلیمان الجرجانی اور ابوض البخاری رحم التعلیم بید صرات کی مثال جیسے محمد بن سلم ، محد بن مقاتل ، نصر بن کی اور ابوالنصر القاسم بن سلام رحم م التعلیم بید حضرات بھی اصل مدم التعلیم بید مناوی ہو ہو کہا کہ کتاب النوازل ہے جو مدم کی ناوی ہو کی بناوی ہو ان کے سامنے آئے وہ بہلی کتاب جس میں فتاوی ہم کئے گئے کتاب النوازل ہے جو فقیہ ابواللیث سمر قندی کی تصنیف میں جسے مجموع النوازل والواقعات جوناطفی کی تصنیف ہے اور کتابیں بھی جمع کیس جیسے مجموع النوازل والواقعات جوناطفی کی تصنیف ہے اور الواقعات جوالصدر الشہید کی تصنیف ہے۔

ہ ان کے بعد کے حصرات نے بلاتفریق تمام مسائل ذکر کرنا شروع کردئے ان میں کوئی تمیز نہیں رکھی کہ بین طاہرالروایۃ ہیں اور بینوادر وغیرہ۔ جیسے فتاوی قاضی خان اورالخلاصۃ وغیرہ میں طریقہ کاراختیا رکیا گیا ہے۔ تاہم بعض نے اس فرق کے لحاظ کے ساتھ میدکام کیا ہے جیسے ''المحیط''میں جورضاالدین السنرھی کی تصنیف ہے انہوں نے اولا مسائل الاصول ذکر کئے پھرنوا در پھر فتاوی کا ذکر کیا۔

المستقيلي بن ابان (وفات سنه ۲۲۰هـ)

٢ ... محر بن ساعة (وفات ٢٣٣هـ)

س.....بلال بن يحيل الرأى البصر ى (وفات ٢٣٥هـ)

سم... ..احد بن عمر بن مهيرالخصاف (وفات-نه ٢٦١ هـ)

۵.....احمه بن محمه بن سلامة ابوجعفر الطحاوي (وفات سنه ۳۲۱ه)

# چوتھی بحث فقہ اور مؤلفین کتب فقہ کی اصطلاحات

دوسرے علوم کی طرح فقہاء کرام کی بھی بچھ تھی اصطلاحات ہیں جومعروف ہیں اور مختلف فقہی مواقع پرآتی ہیں اور استعال ہوتی ہیں۔اسی طرح فقہی مذہب کی کتابوں کی بھی بعض اصطلاحات ہیں جن سے مذہب کے رائح قول کے اختیار کرنے وغیرہ کے طریق کارکا تعین ہوتا ہے۔اس کا مکو' رسم اُمفتی ''(مفتی کا نشان (علامت ) کے نام سے جانا جاتا ہے )اس کا مطلب ہوتا ہے وہ علامت جومفتی کو وہ

<sup>● ....</sup>اصطلاح کہتے ہیں کسی لفظ کے خاص متعین معنی کسی طبقے میں معرف ہونے کو۔جیسے ایک مخصوص طریقہ کارادراتوال وافعال پرمشتمل ہیت پرلفظ صلاۃ کا اطلاق،جب کہ لغت میں اس کے معنی دعا کے ہیں۔

ا۔ عام فقہی اصطلاحات … اب چندان عام فقہی اوراصولی اصطلاحات کا بیان کیا جائے گا جومشہور ومعروف ہیں یعنی فرض، واجب، مندوب، حرام، مکروہ تحریکی کی اقسام ہیں اور مباح بیعلاء احناف میں سے اصولیوں کے ہاں حکم تعلیٰ کی اقسام ہیں اور واجب سے حکما ملحق ہیں القضاء، اعادہُ رکن، شرط، سبب، مانع، تحجی، فاسد عزیمت اور رخصت، بیحکم وضعی کی اقسام ہیں احناف میں سے عہا۔ اصولیون کے بال۔ ©

ا: فرض .....اس چیز و کتے ہیں جے شریعت نے لازمی طور پر کرنے کا تئم دیا ہو۔ ایسی دلیل سے ثابت ہو جوقطعی ہوا وراس میں بالکل بھی شبہ نہ ہو جیسے اسلام کے پانچوں ارکان جوقر آن کریم سے ثابت میں اور سنت متواتر دیا سنت مشہور دسے ثابت ہو جیسے نماز میں قرآن کی قراء تہ ، اور اجماع سے ثابت ہو جیسے کھانے کی چار چیزوں گیہوں ، جو بھجورا و زنمک کی ایک دوسرے کے ذریعے ادھار خریدو فروخت اجماع کے ذریعے ناجائزے ہو فرض کا تکم ہیہے کہ اس کی بجا آور کی لازم ہوتی ہے اور اس کے انجام دینے والے کو ثواب ملتا ہے اور اس کے ترک کرنے والے کو میزادی جاتی ہے اور اس کا مشر کا فرہوتا ہے۔

۲: واجب: ..... اس چیز کو گہتے ہیں جس کی ادائیگی شریعت نے لازم کی ہوگراس کی دلیل ظفی اس میں شبہ ہو۔ جیسے صدقہ فطر، وتر اور عیدین کی نمازیں کیونکہ ان کا وجوب دلیل طنی سے ثابت ہوتا ہے اور و و دلیل ہے خبر واحد (ایک راوی کی نقل کروہ حدیث) جونی کریم سلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ واجب کا حکم فرض سے حکم کی طرح ہے۔ فرق صرف ہیہ ہے کہ اس کا مشرکا فرنہیں ہوتا ہے۔

ا سے میں ہوتا ہا ہوتا ہے۔ فرض اور واجب احناف کے ملاوہ ہاقی سب کے ہاں ہم معنی استعمال ہوتے ہیں لیٹنی وہ چیز جس کی بجا آ ورکی شریعت نے لازم کی ہو۔

سع: مندوب باسنت .....اس چیز کو کہتے ہیں جس کی ہجا آوری شریعت کومطلوب ہو گراس کولازم نہ کیا ہو۔ یاوہ چیز جس کا کرنے والا قابل تعریف ہولیکن نہ کرنے والا قابل ندمت و ملامت نہ ہومثلاً قرض کی دستاویز نو لیے کرلینا لین ککھت پڑھت کر لینا۔ اس کا تھم ہیے کہ اس کا کرنے والا باعث اجروثو اب ہونا ہے لیکن اس کا نہ کرنے والا قابل ندمت نہیں ہوتا۔ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے نہ کرنے والے پرحضور علیہ الصلاق والسلام کی طرف سے ملامت اور عما ب کا امکان ہوتا ہے۔

مندوب مؤكد: .... جيب جماعت كـ ساته نماز كالاأيكى -

• تحافظنی کتے ہیں مکف فض ہے کام کے کرنے یااس سرکنے یا کرنے اور نہ کرنے میں افتیار دینے پڑمل درآ مدے مطالبہ کو یعنی مکف کوئی کام کام کے انجام دینے ہیں مکف فی کھنے کہ کام کے انجام دینے یااس میں افتیار دینے کا حکم جو ہوتا ہے وہ اس کے فعل سے تعلق رکھنے کی وجہ نے فاکلنے کی کہلاتا ہے، کیونکہ اس فعل میں ایک مطالبہ ہوتا ہے کام کے کرنے یا نہ کرنے کا یا افتیار دینے کا کے حکم وضی ایسے حکم کو کتے ہیں جس میں ایک کام کو دوسرے کے لئے بطور شرط یا سب یا مافع مان لینے کا یااس کو تھے یا فاسد سجھنے کا یا عزیمت یا رفعت جان لینے کا ربینی اس فعل کی حیثیت کا قعین از طرف شارع ہوتا ہے کہ یہ چیز شرط ہے یا میب ہے وغیر داور اس کو وضی اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں امور کو اس طرح وضع کرنے (رکھنے) کا تکم ہوتا ہے کہ وہ وہ کی دور ایک وہ وضوی کے دیا تا ہے کہ اس میں امور کو اس طرح وضع کرنے (رکھنے) کا تکم ہوتا ہے کہ وہ وہ کی دیثیت شرط ہونے کا تعین تکم وضعی ہے اور نماز وضوشرط ہے نماز کی تو وضو کی حیثیت شرط ہونے کا تعین تکم وضعی ہے اور نماز درخوم میں اس حزم، ص ۸۵

۔ زائد: .....جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے چلنے پھر نے سونے جاگئے اور پہننے اوڑھنے میں اتباع کرنا۔ صاحب درمختار اور علامہ شامی کی رائے جمہور علماء کی رائے کی طرح یہ ہے کہ مندوب، مستحب بنٹل اور تطوع میں کوئی فرق نبیس، ان کا چھوڑ ناخلاف اولی ہے۔ اللہ بعض مندوبات ایسے میں کہ جن کا چھوڑ ناباعث کراہت ہوتا ہے۔ •

ہم: حرام: .....وہ چیز جس کے چیوڑنے کا شارع نے بہت بختی اور تا کیدے مطالبہ کیا ہو،احناف کہتے ہیں حرام وہ ہے جس کے چھوڑنے کا مطالبہ ایس دلیا ہو،احناف کہتے ہیں حرام وہ ہے جس کے چھوڑنے کا مطالبہ ایس دلیا ہے۔ پہنا اور چورئ کا حرام ہونا۔ اس کا حکم ہیہ ہے کہ اس سے بچنا لازم لجس کے مرتکب کوئیز ادی جائے گی۔ حرام کومعصیت، ذنب البیج مزجور عند (وہ جس سے روکا گیا ہو) اور متو عدعایہ (وعید کیا گیا کام) بھی کہنا جاتا ہے۔ حرام کو حرام نہ جھنے والا کا فرہوتا ہے۔

2: مگر وہ تحریمی :.....یا صطلاح صرف احناف کے ہاں ہے اور اس کا مطلب ہے وہ چیز جس کے چھوڑنے کا شارع نے حتی اور تاکید کے ساتھ حکم دیا ہو مگر اس کی قباحت دلیل ظنی ہے ثابت ہولیعنی مثلاً خبر واحدہ خابت ہویا کچھاور اس کی مثال جیسے دوسر ہے کے سود سے پر سودا کرنا دوسر سے کے پیغام نکاح پر پیغام دینا، اور مردوں کے لئے ریشم اور سونا پہننا وغیرہ۔ اس کا حکم میہ ہے کہ اس کے ترک کرنے پر ثواب اور اس کے ارتکاب پر گناہ ملتا ہے۔

۔ اور مکروہ کالفظ جب مطلقاً بولا جائے باکسی قید کے تواس سے مکروہ تحریمی ہی مراد ہوتا ہے۔احناف کے ہاں مکروہ تحریم کے قریب تر ہوتا ہے تاہم اس کامئر (اس کو مکروہ نہ ماننے والا) کافرنہیں ہوتا۔

۲: مکروہ تنزیمی : ..... یہ اصطلاح بھی احناف کے ہاں ہے۔ ادریاس چیز کو کہتے ہیں جس کا چھوڑ ناشارع کومطلوب ہومگراس کا مطالبہ ترک بہت زیادہ تخت نہ ہواور نہ ہی اسے کسی سز اوغیرہ ملنے کا اظہار ہوتا ہو۔ مثلاً گھوڑوں کے گوشت کا کھانا ، کیونکہ بیدائنی میں جہاد کی اعتمام مرورت تھے، ای طرح بلی کے جھوٹے چیر بھاڑ کر کھانے والے پرندوں کے جھوٹے سے وضوکر نالور نمازے قبل کی سنتیں ترک کرنا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ کرنے والے کوثواب ماتا ہے اور نہ کرنے والے کوملامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے سزا کا نہیں۔

ے: مباح: .....وہ ہے جس کے کرنے یانہ کرنے کا شریعت نے اختیار دیا ہو۔ جیسے کھانا پیناوغیرہ اور اصول شریعت میں سے ایک اہم اصول ہیہ ہے۔ اسکا کھم ہیہ ہے کہ اس کے کرنے اصول ہیہ ہے کہ اس کے کرنے یا دیکھ ہے کہ اس کے کرنے یا نہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کوئی مخصوص حالات پیدا ہوجا کیں، جیسے مثلاً نہ کھانا مباح ہے گراگر نہ کھانے سے حلاکت کا اندیشہ ہوتو اس وقت کھانا واجب ہوگا اور نہ کھانا گناہ ہوگا کیونکہ جان کی حفاظت مقصود ہے جو کہ شرعالازی چیز ہے۔

۸: سبب : سبب جمہور منا اصول کے ہاں وہ چیز ہے جس کے ہونے پر حتم (مسب) پایا جائے اس کی وجہ سے نہیں۔خواہ بیسب عقل انسانی کے امتبار سے حکم کے موافق ہو یا نہ ہو۔ موافق کی مثال نشہ آور ہونا شراب کے حرام ہونے کا سبب ہے کیونکہ شراب عقل کو برباد کرتی ہواں میں روز سے چھوڑ دیئے کے جواز کا سبب ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ سے سہولت حاصل ہوتی ہے اور مشقت سے نجات ملتی ہی فیرموافق کی (بعنی جو ہماری انسانی عقلوں کے اعتبار سے غیر موافق ہو) مثال زوال منس کا ظہر کے واجب کرنے کا سبب ہونا قرآن کی اس آیت کے مطابق اُقیم الصّالح قَالِدُ لُولُوالشّکیس (سورۃ الاسراء آیت کے مطابق اُقیم الصّالح قَالِدُ لُولُوالشّکیس (سورۃ الاسراء آیت کے مطابق اُقیم الصّالح قالِدُ کُولُوالشّکیس (سورۃ الاسراء آیت کے مطابق اُقیم الصّالح قالِد کُولُوالشّکیس اور ج کے دھانے پر۔ ہماری عقلیں سورج کے

<sup>🕩 ....</sup> حاشیه ابن عابدین ج ۱ ،ص ۱۱۵

9: شرط اوررکن : سنشرط کہتے ہیں اسے جس پرکسی چیز کا وجود موقوف ہو مگر وہ اس چیز کی حقیقت وہ اہیت میں سے نہ ہو۔ جیسے وضو نماز کے لئے شرط ہے اور نماز میں نے نہیں بلکہ ایک مستقل اور علیحدہ عمل ہے۔ اس طرح گواہوں کا نکاح کے وقت حاضر ہونا شرط ہے، کیونکہ گواہوں کا حاضر ہونا نکاح کی حقیقت، وہا ھیت میں سے نہیں ہے۔ اس طرح بیجے جانے والی چیز اور قیمت کا تعین عقد نیج میں شرط ہے نکتے کے درست ہونے کے لئے کیونکہ یقین عقد نیج کا حصہ نہیں ہے۔

رکن: .....احناف کے باں وہ ہے جس پر چیز کا وجود موقوف ہواوروہ اس کی حقیقت اور ماہیت میں داخل ہو۔ جیسے رکوع نماز کارکن ہے کیونکہ وہ نماز کا جز ہے۔ اس طرح دوآ دمیوں میں ہونے والے معاملے میں ایجاب وقبول رکن ہے کیونکہ وہ عقد کا حصہ ہوتا ہے عقد اس سے مل کر ہی عقد (معاملہ کہلاتا ہے ) احناف کے علاوہ باقی علماء کے ہاں رکن وہ ہے جس پرکسی چیز کا وجود اساسی طور پر موقوف ہوا گرچہ وہ ماہیت سے خارج ہو۔

• ا: مانع اس چیز کو کہتے ہیں جس کی وجہ ہے تھم کارک جانا ضروری ہوتا ہے (بعنی جو تھم کے لا گوہونے میں آٹر بن جاتا ہے ) یا سبب باطل ہوجا تا ہے (بعنی جس کی وجہ سب باطل ہو کر تھم کو لازم نہیں ہونے دیتا) پہلے کی مثال جیسے دین (قرض) زکو ۃ کے وجوب سے مانع ہے احتاف کے بال (بعنی دین (قرض) ہونے کی وجہ سے زکو ۃ واجب نہیں ہوگی نعنی وہ تھم (زکو ۃ کا وجوب) لا گوہونے میں آٹر بن جاتا ہے) دوسرے کی مثال باہ ہونا قصاص سے مانع ہے (بعنی قاتل اگر باپ ہوتو قصاص ساقط ہوجا تا ہے کیونکو لل جوسب ہے قصاص کا اسے اس کے باب ہونے نے باطل کردیا)۔

اا بصحت، فساد، بطلان .....صحت کہتے ہیں شریعت کے تکم کے موافق ہونے کواور سیجے وہ ہے جس کے ارکان اور شرا الطاشر عید کمل ہوں اور عبادت کی صحت کامفیوم فقباء کے ہاں یہ ہے کہ وہ اس طرح ادا ہو کہ شریعت کا مطالبہ یا تقاضا جس طرح کا ہے وہ پورا ہوجائے اس طرح کہ اس کی قضاء بھی ذمہ میں نہ رہے۔ اور معاملات کی صحت کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے جائز کر دہ اثر ات ان پر مرتب ہو جائیں، چنانچے صحت عقد (دوافر او کے مابین ہونے والے معاطلے کی صحت ) سے مرادیہ ہے کہ اس کا اثر جوشریعت نے جائز رکھا ہے معاطلے کے کرنے والے دونوں افر او کے لئے وہ اس پر مرتب ہوجائے چنانچے مثلاً خریدوفر وخت میں صحت یہ ہے کہ اس میں فائدہ اٹھا نا (خریدار کے لئے چیز سے بیچنے والے دونوں افراد کے لئے رقم ہے۔ اور نکاح میں ایک دوسرے سے لطف اندوز ہونا شرعا درست ہوجائے۔ اور نکاح میں ایک دوسرے سے لطف اندوز ہونا شرعا درست ہوجائے۔

عبادات کے بارے میں تو علی کا تفاق ہے کہ وہ یا توضیح ہوتی ہیں یا غیرضی اور غیرضیح میں باطل اور فاسد کے درمیان فرق نہیں (یعنی سے فرق نہیں ہے کہ غیرضیح یا باطل ہے یا فاسد ) چنا نچے عبادات میں تقسیم دور کئی ہے تمدنی معاملات میں احناف کے علاوہ باتی کے بال بھی ہے ہی تفصیل ہے فاسد اور باطل کا فرق نہیں لیکن احناف کے بال تقسیم سدر کئی ہے ،ان کے بال غیرضیح معاملہ یا تو باطل ہوگایا فاسد غیر شیح سے مراو ہے وہ معاملہ جوا نی تمام شرائط وار کان پورے نہ کرتا ہو۔احناف کا باطل وہ ہوتا ہے جس میں ایسافلل واقع ہوا ہو جواصل عقد یعنی اس بنیاد میں ہو۔ رکن ہو یا غیر رکن بعنی یا تو معاسلے کے الفاظ وغیرہ میں ہو یا دونوں افر ادمیں ہو جوعقد کرر ہے ہیں یا اس میں ہوجس پرعقد ہور ہا ہواور اس پر کوئی اثر شرکی مرتب نہ ہوجسے مثال ہی مجنون یا ایسے بیچ سے صادر ہوئی ہو جومعاملات کی تمیز ندر کھتا ہو (یعنی تقریبا سات سال سے کم کا ہو ) احناف کے بال فاسدوہ ہے کہ جس میں عقد کے اوصاف میں سے کسی وصف میں خلل واقع ہوا ہوا ایسے کہ یا تو عقد کی شرائط میں سے کسی وصف میں خلل واقع ہوا ہوا ہے کہ بال کا مادی ہوتے ہیں جب اس کے ارکان اور بنیاد کی میں خلل واقع ہوا ہو قاسد کے اوپر بعض اثر ات مرتب ہوتے ہیں جب اس کے ارکان اور بنیاد کی میں خلال واقع ہوا۔ مشال بی کی مادی کے ارکان اور بنیاد کی عناصر موجود ہوں۔ مشال بھی گرنا ہے کہ بال کی مادی ہے کہ بال کی مشرط فاسد ساتھ لگا کر بیج کرنا جیسے یہ شرط لگا دینا کہ عناصر موجود ہوں۔ مشال بھی گرنا ہے کہ بال کی ساتھ کرنا یا کسی شرط فاسد ساتھ لگا کر بیج کرنا جیسے یہ شرط لگا دینا کہ کہ عاد کہ میں کا مشرط فاسد ساتھ لگا کر بیج کرنا جیسے یہ شرط لگا دینا کہ کسی میں عقد کی مادی کے ساتھ کرنا یا کسی شرط فاسد ساتھ لگا کر بیج کرنا جیسے یہ شرط فاسد ساتھ لگا کر بیج کرنا جیسے یہ شرط فاسد ساتھ لگا کر بیج کرنا جیسے یہ شرط فاسد ساتھ لگا کر بیج کرنا جیسے یہ شرط فاسد ساتھ لگا کر بیج کرنا جیسے یہ شرط فاسد ساتھ لگا کر بیے کر بیوں کی کو معاملات کے ساتھ کی کہ کی کو ساتھ کی کر بیا کی کی کے ساتھ کی کر بیا کی کو کو ساتھ کی کہ کر بیا کی کر بیا کی کی کی کی کی کو کو کی کر بیا کی کر بیا کی کی کر بیا کہ کی کر بیا کی کی کی کر بیا کی کر بیا کی کر بیا کی کی کر بیا کی کر بیا کی کر بیا کی کر بیا کر بیا کی کر بیا کر بیا کی کر بیا

اورفسادیہ ہے کہ تصرفات میں ایسی مخالفت کاارتکاب جوشری تشکیل شدہ نظام کے خلاف ہے ہوتا ہم یہ مخالفت فرق اور ایسی جہت ہے واقع ، و کی ہو تعد کو تعد کا تعد کو ت

اور فساد کے حیارا سہاب ہوتے ہیں۔

ا ... . جهالت ( ناواقنيت ، مجبول الكيفية بهونا )

۲ عرود شوک

۳ زيري 🕝

هم كوئي منوع أور فاسد شرط كاساته لكامونايه

۱۲: الا داء، القصناء، الاعادة ..... ان متنول امورادا، قضااوراعاده (لونانا) پر بحث عام طور پراس واجب کے ذیل میں کی جاتی ہے جو "واجب موسع" : واجب موسع ": وہ واجب موسع کا وقت اس کے لیے اور اس کے ہم جنس واجب کی اوائیگی کے لئے وسعت رکھتا ہو۔ جیسے فرض نماز وال کے اوقات کہ ان میں ہرنماز کا وقت اتناہ وتا ہے کہ اس میں وہ نماز اور دیگر نماز (نوافل وغیرہ) کی ادائیگی کی جاسکے۔ ●

• جہات کی چارشمیں ہیں یا تو جہات معقو دعلیہ (وہ چیز جس پرعقد ہوا ہے) میں ہوگی یا عوض میں یامتم روقت میں یاان وسائل میں ہوگی جو تو تیل کے سکے ہوں اور مقد میں شرط ہوں مثلاً کفالت اور رہن یعنی کفالت اور رہن کسی دوسر معالمے میں اعتباد اور تجرد ہے کے لئے ہوتے میں تو جس معالمے میں رہن یا کفالت کے معاملہ کی بنیاد ایک ایسے امر یا کفالت کے معاملہ کی بنیاد ایک ایسے امر کو معاملہ کی بنیاد ایک ایسے امر موجود ہو ہو نامی دونو عیت ہیں :اصل معقود علیہ میں ہوجیتے ماں کے بیٹ میں موجود جمل کی خرید وفروخت ۔ ای یا پیغر رعقد کے اوصاف اور مقدار میں ہوجیتے بکری کے تھن میں موجود دود ہو گی ایک معین مقدار بتانا تو بیاس مقدار میں غرر ہے اورا کراہ کہتے ہیں کسی دوسر شخص کوالیسے کام پر مجبود کرنا جس کووہ ناپند کرے اور خود بھی انجام نددے اگر اسے اپنی جالت پر چھوڑ دیا جائے (مزیر تفصیل کے لئے ملاحظہ بھی ''المدخل الفتھی'' استاذہ صطفیٰ زرقاء ، ف

عبادات دوسم کی ہوتی ہیں ایک وہ جن کا وقت ان کی اوا ٹیگ کے لئے در کاروفت سے بڑا ہوتا ہے جیسے نمازیں دوسری وہ جن کا وقت اتنا ہوتا ہے کہ وہ عبادت اس کمل وقت میں ادا ہوتی ہے جیسے روز واس کا وقت طلوع فجر سے غروب شس ہے اور بیعبادت اس پورے وقت ہی میں ادا ہوتی ہے۔ الفقه الأسلامی وادلته ..... جلداول ...... دفت چند ضروری مباحث الفقه الاسلامی وادلته ..... فقد کے چند ضروری مباحث اواء ..... کہتے ہیں واجب فعل کواس کے اس مقرر وقت میں اداکرنا جواس کے لئے شریعت کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے۔

اعادہ:..... کہتے ہیں واجب کو دوسری مرتبہ وقت میں ادا کرنا جیسے نماز کو جماعت کے ساتھ دوبارہ پڑھنا۔

قضاء ..... کہتے ہیں واجب کو وقت گزرنے کے بعداداکرنا۔ فرض نمازی قضاء واجب ہے جیسا کہ بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوسونے کی وجہ سے نماز کی ادائیگی نہ کر سکے یا بھول جائے تو جب اے یا د آئے وہ پڑھ لے اس کے لئے اس کے علاوہ کوئی کفارہ نہیں۔ بھول جانے اور سوجانے والے پر قیاس کرتے ہوئے نماز کوستی سے یا جان بوجھ کر بلاعذر شرعی چھوڑنے والے پر بطریق اولی نماز کی قضاء واجب ہوگی۔ کیونکہ نماز بدستوراس کے ذمیے باقی ہے اور ادائیگی کے بغیریہ بری الذم نہیں ہوسکتا۔

#### ٢..... نداهب كي خاص اصطلاحات

مختلف فقہی نداہب کی کچھ خاص اصطلاحات بھی جوظا ہر ہےانتصار کی خاطر اورتطویل سے بیچنے کے لئے وضع کی گئیں۔ساتھ میبھی مقصودتھا کرمختلف اقوال میں سے راجح اورمتند قول کوایک اشار سے سمجھا جاسکے۔ ذیل میں کچھالی اصطلاحات کا بیان ہے۔

#### **ند**هب حنفی کی اصطلاحات:

افطا ہر الروایة: .....عام طور پراس سے مراد جیسا کہ پہلے گذر المکہ ثلاثہ حنیفہ کارائح قول ہوتا ہے۔ یعنی امام ابوصفیفہ امام ابو یوسف اور امام محر حمیم اللّٰملیم۔

۲-الامام: ..... امام ابوحنیفه رحمه الله مراد بوت بین -انشیخان امام ابوحنیفه اورامام ابویوسف رحمهما الله -الطرفان امام ابوحنیفه اورامام محمد رحمهما الله ،الصاحبان امام ابوسف ومحمد رحمهما الله -

الثانی: امام ابو یوسف رحمدالله الثالث: امام محمد رحمدالله که کالفظ امام ابوطنیفه رحمدالله اور "لهما" "عندهما" یا" منههما" کے الفاظ کے صاحبین کے لئے استعال ہوتے ہیں۔ احناف کے "اصحاب الله علیم مراد ہوتے ہیں۔ اور فقہاء ہوتے ہیں جنہوں نے امام ابوطنیفہ رحمدالله کا زمانہ نہیں پایا۔

سافتوی در میں اختیاب میں تینوں کا تفاق ہو یقین طور پر فتوی ای قول پر ہوگا اگر ان تینوں حضرات میں اختلاف ہوتو اس صورت میں امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتوی ہوگا علے الاطلاق خاص طور برعبادات کے بارے میں اورصاحبین رحمہ اللہ یا دونوں میں ہے ہی ایک کے قول کو بلاکسی سبب کے ترجی نہیں دی جائے گی ، وہ سبب علامہ ابن مجمم رحمہ اللہ کے مطابق یا تو امام کی دلیل کاضعف ہوگا یا ضرورت اور تعالی ہوگا جسے صاحبین رحمہ اللہ کے قول کو مزارعت اور مساقاۃ میں ترجیح دی گئی ہے اور یا زمانے کا اختلاف سبب ہوگا صاحبین رحمہ اللہ کے قول کو مزارعت اور مساقاۃ میں ترجیح دی گئی ہے اور یا زمانے کا اختلاف سبب ہوگا صاحبین رحمہ اللہ کے قول کی ترجیح کا۔

امام ابو یوسف رحمة الله علیه کے قول پرفتوی ہوگا قضاء شہادت اور میراث کے احکام میں کیونکہ ان کا تجربہ اس بارے میں زیادہ تھا۔ جیسا کہ امام محمد رحمہ اللہ کے قول پرفتو کی ہوگا ذو کا الا رصام کے معاملات کے بارے میں ، اور امام زفر رحمہ اللہ کے قول پرفتو کی ہے سترہ مسائل میں ۔ •

❶.....ردالمحتارج اص ۲۵\_ ۰۷ ج ۵ ص ۳ ا۳، رسالة المفتی ج اص ۳۵ (مجموعه رسائل )

ہ۔۔۔۔اگر کسی مسئلے میں قیاس فراستحسان دونوں جمع ہوں توعمل استحسان پر ہوگا سوائے چند گئے چنے مشہور مسائل ہیں اور وہ بائیس مسائل ہیں۔

اگر مسل طاہر الروایہ میں نہ ملے اود وسری روایت میں مل جائے تو اس صورت میں ای کواپنا نالازم ہوگا۔ اوراگرامام صاحب سے مختلف روایت میں منقول ہوں بیان صورت میں جس کی دلیل تو کی ہووہ اختیار کیا جائے گا۔ ووسری صورت میں جس کی دلیل تو کی ہووہ اختیار کیا جائے گا۔ ووسری صورت میں متاخرین مشائخ جس پڑشق ہوں وہ لیا جائے گا۔ اگران میں بھی اختلاف ہوتو اکثر کے قول کولیا جائے گا۔ اگران سے بھی کوئی قول اس بارے میں منقول نہ ہوتو مفتی کو جا ہے کہ وہ سکے میں خوب غور وخوش اور فکر وقد برت کام لے تاکہ وہ اپنی ذمہ داری سے سکدوش ہونے کے لئے بچے بات کہ سکے ، ایسے ہی انگل بچو مارنے سے گریز کرے ، اللہ سے ڈرے اور اس کا خوف پیش نظر رکھے کیونکہ فتو سے سکدوش ہونے کے لئے بچے بات کہ سکے ، ایسے ہی انگل بچو مارنے سے گریز کرے ، اللہ سے ڈرے اور اس کا خوف پیش نظر رکھے کیونکہ فتو سے کے بارے میں بے باکی اور دلیری سے کام لیناوہ بھی بغیر کسی دلیل بڑا ہی خطر ناک کام ہاس کی جرائے کرنے والا بڑا جابل اور بد بخت ہی ہو سکتا ہے۔

المسبح اور مفتی بقر اردیے میں تعارض ہو مثلاً یوں کہدیا جائے کہ الصیح کن اوالد مفتدی به کن السیح قول یہ ہاور مفتی بقول ایر ہوگا جو متون کے مطابق ہو۔ اگر متون سے موافقت نہ پتہ چلتو مفتی بقول لیا جائے گا۔
کیونکہ فتوی اس پر ہے کا لفظ صحیح اصح اور اشبہ کے لفظ سے زیادہ قوی لفظ ہے ، اور جب ایک مسئلے میں دواقوال ملتے ہوں جن دونوں کی صحت کتابوں میں نہ کور ہوتو فتو کی اور فیصلہ (عدائتی فیصلہ ) دونوں میں سے کسی ایک پر کرنا درست ہے۔ ان دونوں قولوں میں سے اس قول کو زیادہ اس کی دونوں میں سے اس قول کو زیادہ اس کی دینوں قولوں میں سے اس قول کو زیادہ کی جوز مانے ، عرف کے زیادہ مناسب ہویا و تف اور فقراء کے لئے زیادہ مناسب ہو۔ یا یہ ہو کہ اس کی دلیل زیادہ واضح اور ظاہر ہو کی جائے گئے تا دونوں قولوں سے کیونکہ پہلے لفظ سے حصر کیونکہ تربیط کے معنی مفہوم ہوتے میں لفظ اصحیح سے اور لفظ احوط لفظ الاحتیاط سے زیادہ قوئی ہیں۔

ے..... متون کے لفظ کااطلاق احناف کے ہاں ان کی اہم کتابوں پر کیا جاتا ہے مثلاً قد وری ،مدایۃ ،نقابیہ المختار ،الوقایۃ ،الکنز اوراملتقی کیونکہ ان کت کی تالیف کامقصد ظاہرالروایۃ اورمعتداقوال کا بیان کرنا تھا۔

۸....فعیف روایت برعمل کرنا درست نبیس خواه این حق میں بی کیوں نہ ہواس حکم میں قاضی یا مفتی کی کوئی تفریق نین نبیس دونوں کے لئے یہ درست نبیس و پیے مفتی میں فرق ہیں ہے کہ مفتی حکم شرعی کی خبر دینے والا ہوتا ہے اور قاضی حکم شرعی کولازم کرنے والا ہوتا ہے۔ امام المحضیف درحمة الله علیہ سے بیروایت منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا'' اگر حدیث کا درجہ صحیح ثابت ہوجائے تو وہی میرا ند جب به بات دوسرے المحضیف درحمة الله علیہ بات ہم یہ بات پیش نظر رہے کہ ضعیف قول پرفتو کی اس وقت دیا جاسکتا ہے جب کوئی ضرورت یا حاجت ورمیش ہو۔ بیاس لئے کہ لوگوں سے آسانی اور مہولت کا معاملہ ہو۔

9.....اور نہ ہب کے احکام کو ملا کر نکالا جانے والاحکم احناف ؒ کے ہاں باطل ہے۔ اس طرح تقلید پڑمل ہونے کے بعد کس عمل میں تقلید سے رجو عنہیں کیا جاسکتا ہے۔ چنانچے مثلاً ظہری نماز حنی اصولوں کے مطابق چوتھائی سرکامسے کرکے پڑھنے والے کے لئے بیروانہیں کہ وہ اپنی نماز کو اس لیے توڑ دے کہ ند ہب مالکی میں پورے سرکامسے لازمی ہے اور وہ اس پڑمل در آ مدکرنا چاہتا ہو۔ بعض احناف نے تقلید بعد العمل

<sup>● ....</sup>ميزان شعراني ج ا ص ٢٣٠٥، اعلام الموقعين ج ٢ ص ٢٠٢٠، محى الدين عبدالحميد

•ا ۔ . بعض احناف نے اجازت دی ہے کہ اگر مقلد قاضی دوسرے کے مذہب یا روایت ضعیفہ، یا قول ضعیف کے مطابق فیصلہ دے د دیے تو وہ نافذ ہوجائے گا۔ دوسرے قاضی وغیر و کے لئے محض اس بنیاد پراھے تو ڑنایا غلط قرار دینادرست نہیں ہوگا۔

اا۔۔۔۔۔ملامدا بن عابدین شامی ( وفات ۱۳۵۲ ھ) جوشام کے بہت بڑے عالم تھےان کا'الدرالمختارُ پر حاشیہ جوُرد المحتارطی الدرالمختارؑ کے نام ہے مشہور ہے ندہب حنی میں تحقیقات اور ترجیحات کے بارے میں کلام حرف آخر سمجھاجا نا ہے۔

## مذبب مالکی کی اصطلاحات:

مذہب مائی بھی دیگر مذاہب کی طرح کثرت اقوال و آراء کی وجہ سے امتیازی حیثیت رکھتا ہے، لوگوں کی مسلحین اوران کے مختلف عرف اور ساجی حالات کے بیش نظر مفتی (جوجیح معنوں میں مفتی ہوان اوصاف کے مطابق جو پہلے گذر چکے ہیں ) مسئلہ کے بارے میں اس راج رائے کا فتو کی و سے جوفائد ہے پر بنی ہو۔ اور غیر بنی جس میں اجتباد کی شرائط نہ پائی جا ئیں ،صرف وہ قول اختیار کر ہے جوشنق علیہ ہو یا مشہور ہو ۔ یا وہ قول ہو جسے متقد مین نے ترجیح دی ہو۔ اگر قول کے رائج ہونے کاعلم نہ ہوتو وہ زیادہ بخت قول کو ترجیح و سے جسیا کہ شیخ علیش (وفات ساجہ 1790 ہے) کی رائے ہے۔ کیونکہ احتیاط ایسے بی قول کے اختیار کرنے میں ہے۔ بعض کی رائے ہے ہے کہ سب سے زم اور آسمان قول اختیار کرنے میں ہے۔ بعض کی رائے ہے ہے کہ سب سے زم اور آسمان قول اختیار کرے کیونکہ بی شریعت کے مزاج کے زیادہ موافق بات ہے۔ کیونکہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم آسمان دین کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ تو اس مفتی کو اختیار سے کہ وہ جو یا ہے قول اختیار کرے ، کیونکہ انسان کو مکلف اس بات کا بنایا گیا ہے جس کو سہار سکے۔

ا اسلیقض مالکی حضرات نے کتب مالکیہ اور مشارکتے کے اقوال اور آ راء ہیں ترجیح کے اسلوب کواس ترتیب ہے ذکر کیا ہے کہ مدونہ میں مذکورامام مالک رحمہ اللہ کا قول ابن القاسم رحمہ اللہ کے اس میں مذکورقول کے مقابلے میں راجیج ہوگا۔ کیونکہ صاحب مذہب وہی ہیں۔ اور اس میں مذکورایان القاسم رحمہ اللہ کا قول دوسروں کے مقابلے میں زیادہ راجیج ہوگا، کیونکہ وہ امام مالک رحمہ اللہ کے متبابلے میں انجی نہیں بہ نہیں میں دوسروں کے متابلے میں راجیج اس کے مقابلے میں کہا ہوں ہور وہ میں فول ہور وہ میں قول مذکور نہ ہوتو مقربین کے اقوال میں منقول بیں، کیونکہ مدونہ زیادہ اسمیح کتاب شار بوتی ہے۔ اور اگر مدونہ میں قول مذکور نہ بوتو مقربین کے اقوال کے ماکیس کے ان اور انہوں میں منقول میں منقول بیں، کیونکہ مدونہ زیادہ اسمیح کتاب شار بوتی ہے۔ اور اگر مدونہ میں قول مذکور نہ بوتو مقربین کے اقوال کے ماکیس گے۔

۲ جب'' انمذ جب' بولا جائے تو اس سے مذہب مالکی مراد ہوگا ، اور جب' اُمشہو ر'بولا جائے تو اس سے مراد ہوگا مالکی مذہب کا مشہور تول سے دائر ہوگا ہالکی مذہب میں اختلاف ہے۔ اور سیح جے کہ اُمشہور سے وہ قول مراد ہوتا ہے جس کے قائل زیاد ، ہول۔
 ہوتا ہے جس کے قائل زیاد ، ہول۔

مستجب بالفاظ كي الله الله الكلائي الختلف في كذا" يا اختلف في كذا قولان فاكثر "تواس كامطلب بوتات كداس منظ مين اختلاف من الكل مين -

الفقد الاسلامي واولته ..... جلداول \_\_\_\_\_ فقد كي چند ضروري مباحث

ہ۔۔۔۔۔جب بیلفظ بولا جائے'' روایتان' (دور دایتیں ہیں) تو اس کا مطلب ہوتا ہے امام ما لک رحمہ اللہ سے دور دایتیں ہیں مالکی نہ ہب کے مصنفین کی رائے ہیہ کہ نقوی تو گئی ہم ہیں جائے گا اور کے مصنفین کی رائے ہیں ہوتا کے اقوال پر فتوی تہیں دیا جائے گا اور انسان اپنے بارے میں بھی اس پڑمل نہیں کرسکتا، بلکہ اپنے بارے میں دوسرے کی رائے پڑمل کرے گا کیونکہ دوسرے کا قول کسی کے بارے

میں اس کے اپنے قول کے مقابلے میں زیادہ متنداور قابل عمل ہوتا ہے۔ 🇨

۵ ..... ایک عبادت کے دو مختلف مذہب کے اقوال بڑمل کرنے کے بارے میں دورائے منقول ہیں۔

ا ۔ بیمل ممنوع ہے بیم صری حضرات کاطریقہ کارہے۔

۔ ۲۔ دوسری رائے اور طریقنہ کار جواز کا ہے۔ بیابل مغرب کاطریقنہ کارہے اوراس کوتر جیج حاصل ہے۔علامہ دسوقی رحمہ اللہ اپنے مشائخ

سے قال کرتے ہیں کہ بچج بات یہ ہے کہ بیجا تزہ اور حقیقت یہ ہے کہ اس بات میں بڑی وسعت اور گنجائش ہے۔ ●

۲۔۔۔۔علامہ شخصلیل(وفات ۷۷ھ) کی تحریر کردہ کتاب''مخصر خلیل''اوراس کے شرح کرنے والے اکثر شارحین کا کمتب فکر مالکیہ کے ہاں اقوال وروایات کے نقل کرنے اوران میں ہے راج قول ذکر کرنے کے بارے میں متنداور قابل بھروسہ ہے۔●

### ند ببشافعی کی اصطلاحات:

امام شافتی رحمہ اللہ سے دل سے زائد مسائل میں دو اور دو سے زائد قول نقل کئے گئے ہیں، جیسے خرید وفروخت میں" خیار رؤیت" (فروخت شدہ چیز کے دیکھنے پرخرید وفروخت کوموقوف رکھنے کا افتیار ) کے بارے میں دوقول منقول ہیں ایک اس کے جائز ہونے کا۔اور دوسرا نا جائز ہونے کا جس میں انہوں نے پہلے قول سے رجوع کیا تھا، اسی طرح مقروض پر جواپنے پاس موجود مال کے برابر مقروض ہوز کو ہ کے داجر بونے کا قول ،اسی طرح مفلس (دیوالیہ قرار دیے گئے شخص ) کا کسی شخص کے لئے قرض کا اقرار کا معاملہ کہ کیا وہ شخص جس کے قرض کا افتران اس نے خود کیا وہ دیگر قرض خواہوں میں شامل ہوگا یا نہیں اور اس طرح بیمسئلہ کہ شوہر اگریوی کو دھوکہ دیے تو کیا سے مثلاً شوہر بیوی کو اپنانسب وغیرہ غلط بناد ہے تو کیا اس صورت میں بیوی کو دکاح تو کیا افتیار ہوگا یا نکاح ہی باطل ہوگا۔

وغیرہ ۔۔۔۔ان جیسے مسائل نے بعض طعنہ زن لوگوں کو اہام شافعی رحمہ اللہ کے دواتوال اختیار کرنے کے ممل کو ان پرطعنہ زنی اور ان کے بارے میں جو گوئی کرنے کا موقع فراہم کردیا ہے۔ یہ لوگ ان کے اجتہاد پرطعن وشنیج اور ان کے علم کے ناقص ہونے گی ہاتیں کرتے ہیں۔ جب کہ حقیقت یہ ہے کہ قیاس اور دلائل کے تعارض اور باہم دیگر متصادم ہونے کی وجہ سے دوقول یا زائد اختیار کرنانقص علمی کی دلیل ہرگز مہیں بلکہ یہ تو زیادتی ہے۔

عقل کی دلیل ہے کہ رائے رکھنے والا گمان کی جگدیقیٹی بات نہیں کر دیتا ہے، اس طرح یفعل حق اور سچائی کی تلاش کے اندر کمال اخلاص کی بھی دلیل ہے کہ قائل اس وقت تک قطعی تحکم نہیں لگا تا جب، تک اس کے پاس ترجیح کے اسباب جمع نہیں ہوجاتے، اور جب تک ترجیح کے اسباب اسمے نہیں ہوتے وہ خض تر ددیں رہتا ہے۔ ←

مفتی پرلازم ہے کہ اگرامام شافعی رحمہ اللہ کے دوقول مروی ہوں تو متقد مین علاء کی رائے کواختیار کرے ی ورنہ تو قف کرے جیسا کہ علامہ نووی رحمہ اللہ کا قول ہے۔اوراگرمسئلہ ایسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے اصحاب اور شاگردوں کے ہاں اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں یا

<sup>● ۔۔۔۔</sup> حاشیہ الدسوقی علے الشرح الکبیر لددربر ج اص ۲۰، ایضا۔ حاشیدگذشت الکید کے ہال فقرے پراجرت لینادرست ہا آر متعین نہوں الشافعی، شیخ ابو زهرہ، ص ۱۷۲ ہ ﴿ مجتداس کور جے دیتے ہیں جے امام شافعی نے خودر جے دی ہو، اگر ترجیح نہ پائی جائے توبعد والے قول کو پچھلے قول پر رجیح دیتے ہیں اور اگر بعد کا پیتانہ کی جو کہ بہت کم ہوتا ہے قاس کور جے دیتے ہیں جوامام شافعی کے اصواول کے قریب ہو۔

النت الاسلامی وادلت بعداول بسام معتلف انداز مین منقول بوتو مفتی کوچاہے کہ وہ اس قول کو احتیار کرے جے متقد مین جمہدین نے اختیار کیا ہو۔ اور ایسا بھی تنقیل ہے کہ وہ مسلہ قابل ترجیح بوگا جے نیادہ کیا ہوگا وہ قابل ترجیح بوگا ہے نیادہ بڑے بوگا ہے نیادہ برجیح بوگا ہے نیادہ بڑے بوگا ہے نیادہ برجیح نیادہ برجیح نیادہ برجیح بوگا ہے نیادہ برجیح بوگا ہے نیادہ برجیح بوگا ہے نیادہ برجیح نیادہ برجیح نیادہ برجیح نیادہ برجیح نیادہ برجیح بوگا ہے نیادہ برجیح بوگا ہے نیادہ برجیح بوگا ہے نیادہ برجیح نیادہ برجیح نیادہ برجیح بوگا ہے نیادہ برجیح بوگا ہے نیادہ برجیح بوگا ہے نیادہ برجیح نیادہ برجیح نیادہ برجیح بوگا ہے نیادہ برجیح نیادہ برجیح نیادہ برجیح برجی ہوگا ہے نیادہ برجیح کے اختیار کیا ہوگا ہوں برائے تول بیان کرنے والے سمجے جاتے ہیں اور بیم کل اسلام نیادہ برجیک نیادہ برجی کے برجی نیادہ برجی کی سے برجی ہوگا ہے تول برجی نیادہ برجی نیادہ برجی کے برجی نیادہ برجی کی تول برجی نیادہ برجی نیادہ برجی کے برجی نیادہ برجی کا نام برجی نیادہ برجی نیادہ برجی کا نام نووی رحمہ اللہ نیادہ برجی نیادہ برجی کی تولیا ہوگی رحمہ اللہ نیادہ برجی نیادہ برجی کی تول برجی نیادہ برجی کی تول برجی نیادہ برجی کی تول برجی کی تول برجی کی تول برجی کی تول ہوگی کی اور اسلامی کی ادر برجی کی تربی نیادہ برجی کی شرح میں اور این جرکی تو تو ایک بیادہ برجی کی شرح میں اور این جرکی تو تو ایک بیادہ برجی کی شرح میں اور این جرکی تو تو ایک بیادہ برجی کی شرح میں اور این جرکی تو تو تو بردی میں ذکر کیا گیا ہو۔ اس کے بعدور جد سے ملامہ نیادہ کی کی اسلامی کی اسلامی کی اسلامی کی کی برحی کی تو برحمہ اللہ کی رائے گا۔ کی کی برحمہ اللہ کی رائے گا۔ نیادہ برحمہ اللہ کی رائے گا کی برحمہ اللہ کی رائے کیا ہو کی دور کی برحمہ اللہ کی رائے کی برحمہ اللہ کی رائے کی برحمہ اللہ کی رائے کی برحمہ اللہ ک

آ گے علاً مدنووی رحمہ اللہ کے اقوال نقل کرنے اور اصحاب (شاگرد) کی بیان کردہ وجو بات اور آراء کے بیان کرنے اور ان میں ترجیح وینے کاطریقہ کارڈ کر کیا جاتا ہے یہ بات چیش نظررہ کے کہوہ اپنی وضع کردہ اصطلاحات کے طابق امام شافعی رحمہ اللہ کی آراء کو اقوال ان کے اسحاب (تلاندہ) کی آراء کو وجوہ اور ند ببشافعی کے ناقلین کے مابین واقع اختلاف کوطرق سے تعبیر کرتے ہیں۔ چنانچہ اختلافات تین قسم کے بوئے۔

ا ـ الاقوال: .....وه جوام شافعی رحمه الله بيمنسوب بول -

۲\_الوجه.....و، آرا،ادراتوال جوند ببشافع کے نقباء نے مذہب کےاصول وقواعد کو پیش نظرر کھ کراشنباط کئے ہوں۔

سو\_الطرق.... راويون كاندمب نقل كرن مين اختلاف. • •

ا: الا ظهر ..... (زیادہ واضح وظاہر ) یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کے دویا زائد اقوال میں زیادہ واضح قول ، ان اقوال میں ہے جن میں قوئی اختلاف ہو۔ اس کے مقالبے میں خاہر کا لفظ ہے ایک مسئلے کو خاہ اور دوسرے کو اظہر اس لینے کہتے ہیں کہ ہر مسئلے کا مدرک مضبوط ہوتا ہے۔ 🇨

۲: المشہور.... یعنی امام شافعی کے دویاز انداتوال میں ہے مشہورتول، وداتوال جن میں اختلاف توی نہ ہواس کے مقابلے میں غریب کالفظ استعال ہوتا ہے کیونکہ دوس ہے مشئے کامدرک ضعیف ہوتا ہے۔

چنانچەاظىراورمشەوردونول امام ثانتی كۆل مىن-

سا : الاصح ..... (زیادہ تھی ) یعنی دویا زائد وجوہ جنہیں اصحاب نے امام شافعی رحمہ القد کے کلام سے اخذ کیا ہوان کے اصول وضوابط کی بنیاد پریاان کے قوائد سے مستبط کیا ہو میں سے زیادہ تھے اگر ان وجو ہات کے مابین اختلاف بھی قوی ہواصح کے مقابلے میں صحیح آتا ہے۔

ہم : الصحیح ..... دویا دوز ائد وجوہ میں سے تعجے وہ ہے جہاں دووجوہ میں اختلاف قوئ نہ ہوائ کے مقابلے میں ضعیف ہوتا ہے کیونکہ اس کا ا

• الشافعي، شيخ ابحد هو، ص ٢٨ ٥ه الشافعي: ص ٢٦١، الفوائد المكية فيما يحتاجه عليه الشافعيه ص ٣٥. ١٥ ال كا اورآ في والى ويكربا قرار كا في الله المنها قالمنو وي كامقدمه

الفقه الاسلامی وادلته .... جلداول \_\_\_\_\_\_ فقه کے چندضروری میاحث. ریک فارس معتالیہ

چنانچے اصح اوسیحے دونوں کا تعلق اصحاب کے اقوال جنہیں وجوہ کہاجاتا ہے۔

۵: الهذهب ..... دویاز اندطرق میں سے مذہب ، یعنی اصحاب کے مذہب نقل کرنے میں واقع اختلاف میں سے مذہب بیسے ہوئی ا ایک مسکے کے بارے میں دوقول نقل کردے یا متقدمین کی دورائیں (وجوہ) ذکر کردے جن میں ایک رائے کسی نے زیادہ قطعیت سے بیان کی ہو لیکن بہر حال بھی تو وہ قطعی بات رائح ہوتی ہے اور کہی دوسراقول جو قطعی نہیں ، رائے : وتا ہے۔ اوراس کو لفظ المذہب سے تعبیر کرنے کا منہوم یہ ہے کہ جس بات پرفتوی ہے ددوہ بات ہے جسے لفظ المذہب ہے تعبیر کیا گیا ہے۔

۲: النص .....یعنی امام شافعی رحمداللہ کا نص (براہ راست ذکر کردہ بات)،اس کے مقالبے میں وجبضعیف ( کمزور قول) یا قول مخز ج ہونا ہے،اور ہر دونوں صور توں میں فتو کی بھی نص کے علاوہ وجبضعیف یا اُمحر ج پر بھی دیا جاتا ہے۔

ے: الحجد بیر ..... یہ بمقابلہ ند بہ قدیم کے بولا جاتا ہے قول جدیدا ہے کہتے ہیں جوامام ثنافعی رحمہ اللہ نے مصر میں فتو کی یا تصنیف میں افتتیار کیا ہو۔ قول جدید کنتی کرنے والوں میں بویطی معزنی مرتبع المرادی ،حرملة ، یونس بن الاعلی ،عبد اللہ بن لیکی اور محمہ بن عبد اللہ بن الدعیب موغیرہ وافل ہیں۔ ان میں سے پہلے میں حضرات ہی اصل ہیں جن کے سر پر اس کام کے انجام دینے کا سبرا ہے، باقی حضرات ہے محدود اقوال منقول ہیں۔

۸: القدیم ..... و قول جسے امام شافتی رحمہ اللہ نے عراق میں اپنی کتاب الحجة کی تصنیف کے دوران اختیار کیا تھا یا اس کا فتو ک دیا تھا۔
 ایسے اقوال روایت کرنے والی پوری جماعت ہے جن میں ہے مشہوریہ ہیں: (۱) امام احمد بن طنبل (۲) الزغفر افی (۳) الکراہیسی (۴) ابوثور مہم اللہ علیہم۔

ان اقوال سے امام شافعی رحمہ اللہ نے رجوع کر لیا تھا۔ اوروہ ان اقوال پرفتوی دینے کودرست نہیں سیجھتے تھے۔ اسحاب شافعی نے سترہ مسائل میں قول تب وہ قول جدید ہے اور وہ قول جوم اقدام قول ہے وہ قول ہے وہ قول جدید ہے اور جومقدم قول ہے وہ قول تعدیم ہے۔ اور اگر سی مسئلے میں قول قدیم اور جدید دونوں ہوں قول جدید پرفتوی دیا جائے گا سوائے تھوڑے سے مسائل کے جو تقریباً مسترہ ہیں ان میں قول قدیم پرفتوی دیا جائے گا۔ 4

9 ۔۔۔۔۔ دوقول جدیداگرکسی مسئلے کے بارے میں ہوں تو بعدوالے تول کواختیار کیا جائے گااگر پیۃ چل سکے اگر نہ پیۃ چل سکے اورکسی ایک پرامام شافعی رحمہ اللّٰد کا کمل جوتو پینو د نجو د دوسر ہے کے کا بعد م کرنے یا دوسر ہے پراس وتر جسی دینے کا سبب بن جائے گا۔ اور قبل کا لفظ کمزور تول کا پیڈ ویتا ہے اور بیچ یا الاسمے کا لفظ اس کے مخالف مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔

• تخ تخ کامنبوم ہیے کددوا یک جیس ورتوں کے امام شافعی رحمداللہ نے دوا نگ انگ تم بنائے ہوں اور دونوں محکموں کے الگ اوگ ہونے کا بنائ کو گردوا یک معلوم نہیں ہوتا ہو استاب بعد میں دونوں حکم دونوں صورتوں کے لئے ثابت کر دیتے ہیں تو ہرصورت کے بارے میں دونوں حکم دونوں صورتوں کے لئے ثابت کر دیتے ہیں تو ہرصورت کے بارے میں ادام شافعی رحمداللہ نے بیان کیا ۲ مخر ق (وہ قول جواصحاب نے اس صورت کے بارے میں ادام شافعی رحمداللہ نے فرمایا تھا) چنا نچ ایک مسلے کامنصوس تول دوسرے کا خرج تول ہوتا ہے اور دوسرے دراصل اس سیلتی جلتی صورت کے بارے میں ادام شافعی رحمداللہ نے فرمایا تھا) چنا نچ ایک مسلے کامنصوس تول دوسرے کا خرج تول ہوتا ہے اور دوسرے منصوص پہلے کا مخرج تو تول ہوتا ہے اور دوسرے منصوص پہلے کا مخرج تو توا ہے اور ایک صورت کے بارے میں رجوع کر لیا جاتا مخطوص پہلے کا خرج تا ہا میں ہوگا کے بارے میں رجوع کر لیا جاتا ہے تھے دول کرتے تا ہا میں ہوگا کے بارے میں رجوع کر لیا جاتا ہے اور دول کے بارے میں رجوع کر لیا جاتا ہے اور فرق بیان کرد یاجا تا ہے جس سے ظاہر ہے کہ دونوں مسئلے بظاہر ایک ہیں لیکن دونوں میں فرق ہیں۔

• اسسعلامہ ابن جحرفر ماتے ہیں ندہب میں وجہ ضعیف پھل درست نہیں۔ اور کسی مسلے میں تلفیق ممنوع ہے جیسے امام مالک رحمہ اللّٰہ کی تقلید کرے۔ کتے کے پاک ہونے کے مسلے میں اورامام شافعی رحمہ اللّٰہ کی تقلید کرے مرکزے جھے کے جائز ہونے کے مسلے میں البت تقلید کرے مرکزے جھے جھے کے جائز ہونے کے مسلے میں البت کسی مسلے میں تمام شرائط کے ساتھ کمل طور پر دوسرے کی تقلید کر لینے عیں کوئی حرج نہیں اگر چھل کر لینے کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے آگر کسی کے بال درست نہ ہوتو اس کے لئے اس امام کی تقلید کر لینی ورست ہے جس کے ہال وہ عبادت درست ہوئی ہو۔ اور اس خص پر اس نماز کی قضاء واجب نہیں ہوگی۔ اور ایک فد جب سے دوسر سے نہ میں منتقل ہوجانا درست ہے خوا ممل کر لینے کے بعد ہی کیول نہ ہو۔ ا

#### ندېپ خنبلي کې اصطلاحات:

اما م احمد بن صبل رحمہ اللہ کے فد جب میں اقوال وہ راء بہت کثر ت ہے ہیں، یہ یا تواس سب سے ہیں کہ فیاوئی میں رائے ہے کام لینے

کے بعد وہ علم حدیث ہے جب خوب واقف ہوئے تو اقوال پر فرق پڑایا کی مسئے میں صحابہ رضی التہ عنہم کی دورائے ہوجانے کے سب یہ ہوایا

پر چھے جانے والے مسئلوں میں حالات اور واقعات کا لحاظ رکھنے کے سب مسائل میں اقوال وہ راء بدلیں۔ فد ہب صبیلی کے فقہاء اقوال ور وایات

کے ابین ترجیح دینے کے بارے میں دو فر ایق بن گئے، ایک فریق نے تو اقوال نقل کرنے کا اہتمام کیا کیونکہ بیدین کے کمال اور جامعیت کی

دلیل ہے۔ دوسر فریق کا رتجان اس بات کی طرف ہوا کہ امام کی رائے ایک بی بیان کی جائے۔ اور بیاس طرح ہوکہ یا تو ترجیح دی جائے ان

دلیل ہے۔ دوسر فریق کا رتجان اس بات کی طرف ہوا کہ امام کی رائے ایک بی بیان کی جائے۔ اور بیاس طرح ہوکہ یا تو ترجیح دی جائے ان

اتوال کے مابین دونوں اقوال کی تاریخ کے لحاظ ہے۔ یا دونوں اقوال میں مواز نہ کرکے یا دونوں اقوال میں سے زیادہ قوی دلیل والے اور امام

کو صوبے رائے کے مطابق دونوں میں افتیار ہے جس پڑل کرے کو تکہ جہتہ کے بارے میں اصول ہے ہے کہ اس کی اسے اجتہاد کے بارے میں اس کا جہتہاد تی بارے میں اصول ہے کہ اس کی اسے اجتہاد کے بارے میں اس کی اس جائی ترجیح دی ہوں جو جسے قاضی علاء اللہ بن، علام علی بن سلیمان اسعدی المردادی رجمہا اللہ جو تھے فدہ ب میں میں حضرات نے بیکا میں الانصاف تھے الفروع اورائی کے ذریعے انجام دیا۔ ﷺ

مجہد ہیں ان حضرات نے بیکا م بڑی کہ ایوں الانصاف تھے الفروع اورائی کے ذریعے انجام دیا۔ ﷺ

ا .....جب افظ' اشیخ'' یا' شیخ الاسلام' متاخرین علاء حنابله استعال کریں تو اس سے مراد علامه ابوالعباس احمد تقی الدین ابن تیمیه الحرانی (ولادت ۱۲۱ هه، وفات سه ۲۲ هه) ( یعنی امام ابن تیمیه ) مراد بوتے ہیں جن کی کتابوں، رسائل اور مسائل کے ذریعے ند بہ بنبلی کی اشاعت بوئی جیسا کہ ان کے شاگر دعلامہ ابن تیم اعلام الموقعین کے مصنف جن کی وفات ۵۱ دهیں ہوئی کا بھی اس ند بہ کی اشاعت میں برواکر دارہ ہے۔
میں برواکر دارہے۔

۳ .....اور جب علامه ابن تیمیه رحمه الله بی قبل کے متاخرین جیسے الفروع ،الفائق اورالا ختیارات کے مصنفین وغیرہ ،الشنج استعال کمیں تو اس سے مراد ان کی علامه موفق الدین ابومجم عبد الله بن قد امه المقدی رحمه الله ( وفات ۲۲۰ هه ) ہوتے ہیں جنگی تصنیفات میں المغنی ، المقنع ،الکافی العمد ة ،اورمخضر الهدارہ جیسی کتابیں شامل ہیں۔

<sup>•</sup> سشوافع نے ان مسائل کو بائیس تک پہنچادیا ہے مثلاً پانچ کے بفتر مغرب کا وقت گذرنے ہے وقت کا نہ تم ہونا۔ ملاحظہ سیجے بحیر کی الحظیب ن اص ۱۸۹ مقدمه کشاف بہجیری المخطیب ج اص ص ۵۱ مقدمه کشاف القناع ج اص ۱۸۹ مقدمه کشاف القناع ج اص ۱۸۹ مقدمه کشاف القناع ج اص ۱۰۹ مقدمه کشاف القناع ، ج اص ۱۱، المدخل الى مذهب احمد ص ۲۰۴.

ہم اللہ (وفات ۱۸۲ھ) مراد ہوتے ہے۔ اور جب لفظ الشارت بولا جائے تو شخ مثم اللہ ین ابوالفرج عبدالرحمٰن ابن ابوعمرالمقدی رحمہ اللہ (وفات ۱۸۲ھ) مراد ہوتے میں جوعلامہ ابن قدامہ کے جیتیجے اور شاگرد میں اور جب حنابلہ قال فی الشرح 'بولیس تو اس سے مراد یہی کتاب ہوتی ہے انہوں نے المغنی سے برافائدہ اٹھایا ہے ان کی کتاب کو الشرح الکبیز یا الشافی شرح المقنع کہا جاتا ہے جودس جلدوں یا بارہ اجز او میں ہے۔ حنا بلہ کے ہاں قابل اعتاد کتابس سے ہیں۔

ا.....المغنى والشرح الكبير-

۲ ... کشاف القناع، ابن منصور البهوتی کی تصنیف
 ۳ ... شرح منتبی الارادات (ابن منصور البهوتی)

اورفتو کی اورعدالتی فیصلوں میں سعودی عربیہ میں عمل علامہ بہوتی کی دونول کتابوں پر ہوتا ہے اورشرح الزاداورشرح الدلیل پر بھی۔ ۵۔ اور جب قاضی کالفظ بولا جائے تو اس سے مراد قاضی ابو یعلی محمہ بن الحسین بن الفراء رحمہ اللّٰہ (متو فی سنہ ۴۵۸ھ) ہوں گے، اور

ِ جب لفظ ابو بکر بولا جائے تو اس سے ابو بکر مروزی (وفات ۲۷۴ھ) جو امام احمد بن ضبل رحمہ اللہ کے شاگر دہیں مرادہوں گے۔ ۲۔۔۔۔۔ جب وعنۂ کالفظ استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے'' عن الا مام احمد'' اسی طرح'' نصا'' (بطورنس ) سے مراد امام احمد بن ۔ حنبل رحمہ اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے۔

اور آخریس میں سے بتاتا چلوں کہ اس کتاب میں میں جمہور کے لفظ ہے وہ تین فداہب مرادلوں گا جو کسی مسئلے میں چو تھے ندہب سے الگ دائے رکھتے ہوں، لیخی نداہب اربعہ میں اگر تین ایک مسئلے کے بارے میں ایک رائے اور چوتھا ندہب کوئی دوسری رائے رکھتا ہوتو جمہور سے مرادوہ تین نداہب بموں۔اوراس مسئلہ کے ذیل میں کی جانے والی گفتگو ہے خود ہی سے مرادوہ تین نداہب بموں۔اوراس مسئلہ بی جانے والی گفتگو ہے تو رہی ہیں ہیں گہیں ہے الفاظ استعمال کروں اتفق الفقہا بتو اس سے مرادہوں ائمہ اربعہ،دوسری شاذ آ راءوا توال وغیرہ مرادہونا ضروری نہیں۔

# یا تجویں بحث ....فقہاء کے اختلاف کے اسباب

گذشتہ شخات میں کی جانے والی تفتگو میں ہم نے دیکھا کہ ذاہب میں احکام شرعیہ کے بیان کرنے میں اختلاف کی صورت حال پائی ہے۔ اور بیصور تحال صرف نداہب کے مابین ہی محدود تہیں بلکہ ایک ندہب کے اندر خود بھی بعض مسائل میں اختلاف پایا جاتا ہے ایک عام محتل ہے۔ اور تحق ہیں خاص تعلیم عاصل نہ کرر تھی ہواں طرح کے اختلاف کو بڑا اچنجا اور عجب ہجھتا ہے۔ کیونکہ اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ دین وشریعت ایک ہے اور حق بھی ایک ہوتا ہے متعدد نہیں ہوتے اور ان کی بنیاد بھی ایک ہے یعنی وحی اللی تو اقوال میں اتنا تعدد اور اختلاف کیوں ہے۔ ان نداہب کو بھیا کیوں نہیں کر دیا جاتا کہ ایک ہی قول اپنالیا جائے جس پرمسلمان عمل پیرا ہوتے رہیں کیونکہ دو ایک اختلاف شاید شریعت میں تناقض اور اختلاف تک جا پہنچ گایا بنیادتک جا پہنچ گا یعنی وحی یا اسلام ہو ایک میں محتل نہ اللہ باللہ ہوئے ایک کا خیلات میں کو کہ باللہ ہوئے اسلامی کا آپس کا اختلاف در حقیقت امت کے ماتھ در حت اور اجتہادی عملی مسائل میں ہیں۔ اور ایسا تشریعی اثا ثاور دولت ہے جو بجا طور پر قابل فخر واعتر از ہے۔ اور یہ اختلاف محض فروع میں ہور اجتہادی عملی مسائل میں ہیں۔ اور ایسا تشریعی اثا ثافہ اور دولت ہے جو بجا طور پر قابل فخر واعتر از ہے۔ اور یہ اختلاف محض فروع میں ہور اور ہوتھادی عملی مسائل میں ہے ہیں۔ اور ایسا تشریعی اثا ثافہ اور دولت ہے جو بجا طور پر قابل فخر واعتر از ہے۔ اور یہ اختلاف محض فروع میں ہور اور جہادی عملی مسائل میں ہے

فقہ سے جندضروری مباحث الفقه الاسلامي وادلته .....جلداول \_\_\_\_\_\_ جوتدن اور زندگی کے معمولات سے تعلق رکھتے ہیں نہ کہ اصول وقواعد اور مبادی دین میں ہے تاریخ اسلام میں نہیں ایسی بات سننے ونہیں ملتی جو بیبتائے کدان فقہی نداہب کا ختلاف کسی جھڑے اور سلح تصادم کاسب بناہوجس ہے سلمانوں کی وحدت متاثر ہوتی ہویاد تمن کے مقابلے میں ان کی ہمت کمزور پڑتی ہو کیونکہ یہ ایسے جزئی اختلافات ہیں جومضر نہیں۔ ہاں عقائد کا اختلاف وحدت مسلمین کونقصان پہنچا تا ہے اور مسلمانوں میں تفریق پیدا کرتا ہے ان کی اجتماعیت کو پارہ پارہ کرتا ہے اور ان کے ڈھانچے کو کمز درکرتا ہے۔ البذاسلامی فقہ بی سے رجوع کر کے ایک قانون سازی کرنا جوای فقه کی بنیاد پر مودر حقیقت امت اسلامیة کی وصدت اوران کے اختلافات دور کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس گفتگو ہے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ فقہاء کا اختلاف شریعت کے مصادر سے ماخوذ چیزوں تک محدود ہے بلکہ دراصل یہ اجتہاد کی ایسی ضرورت ہے جس طرف خود اجتہاد مائل ہوتا ہے ( دلائل شرعیہ سے براہ راست احکام اخذ کرنے کی صورت میں ، اور یہ بعینہ وہی صورتحال ہے جو دنیاوی قوانین کی وضاحت کے دوران پیش آتی ہے اور شارطین قوانین کے مابین اختلاف واقع ہونے کی صورت میں ہوتی ہے۔اور پیاختلاف فقہاء میں یا تو عربی زبان کی طبعیت کی وجہ سے کہ عربی زبان میں اجمال کی کیفیت ہوتی ہے یا بھی اس کے الفاظ ایک ے زائد معانی کا احمال رکھتے ہیں۔ یا ختلاف کا سبب حدیث کی روایت اور مجتہد تک اس کے پہنچنے کے طریقوں میں قوت یاضعف کی کیفیت ہوتی ہے،اور یا مجتہدین کے سی تشریعی بنیاد پر اعتماد کم یازیادہ کرنے میں تفاوت اختلاف کاسبب بنتا ہے اور لوگوں کی تصلیحتیں ان کی حاجات اور عرف کی نئی اورجد پیدمشکلوں کی رعایت مسائل کی شکیل میں اختلاف کا سبب بنتی ہیں۔اصل منبع اختلاف انسانی فکروعقل میں واقع وہ تفاوت ہے جونصوص شرعیہ کے سمجھنے اور ان سے احکام استنباط کرنے اور شریعت کے اسرار ورموز سے واقف ہونے اور احکام شریعہ کی علل واسباب کے ادراک کرنے میں ہوتا ہے، ہر عقل وفکراینے انداز میں سامورانجام دیت ہے جس کے سبب اختلاف واقع ہوتا ہے۔ بیسب کچھموجود ہونے کے باوجود نہ تو مصدر تشریعی (شریعت کا بنیادی ماخذ) کی وحدت اس سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی خودنس شریعت میں کسی قتم کے تناقض اور اختلاف کا وجود پایا جاتا ہے، دجداس کی پیہے کہ شریعت میں بذات خود تناقض نہیں،اس کے اندراختلاف توانسانی عجز کے سب ہے کہ وہ اپنی عقلوں اور نہم کے تفادت کی وجہ ہے مختلف تشریحات لے آتا ہے۔ان سب کے ساتھ میہ بات بھی ہے کہ مختلف آراء میں ہے کسی پہھی مما کرظہ درست ہے۔اور مقصوداس سے ان لوگوں سے حرج رفع کرناہے جوسلسلہ دحی منقطع (ختم) ہوجانے کے سبب ہواہے ہوائے اس کے کوئی راستنہیں پاتے کہ وہ مجتہدین میں کسی ایک کے طن غالب کے مطابق عمل پیراہوں۔اوراس کو لے لیں جواس مجتہدنے اولہ شرعیہ ظنیہ سے مجھا ہاں مجھ ہو جھ کے اختلاف کو پیدا کرنے والا ہوتا ہے،خود نبی کریم صلی الله علیه وکلم نے فرمایا ہے کہ ' حاکم جب اجتہاد کرے اور درست بات تك جائيني ، تواس كود واجرمليس كاورا گرغلطي كربين في وايك اجر ملح گا- " •

<sup>•</sup> سیحدیث بخاری و مسلم میں حضرت عمر و بن العاص اور حضرت ابو ہر پڑھ کے واسطے ہے آئی ہے صحاح ستہ کی تمام کتابوں میں بیہ صدیث موجود ہے۔

• سنت کی احناف کے ہاں تین قسمیں ہیں۔(۱) متواتر ہ (۲) مشہورہ (۳) آ حاد، متواتر ہ وہ سنت ہے جے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے آئی بڑی تعداد میں لوگوں نے نقل کیا ہوکہ ان کا جھوٹ پرجع ہونا عادۃ ممکن نہ ہواور ایسا ابتدائی تین زمانوں میں ہوا ہو یعنی عہد صحابہ عبد تابعین، عبد تنج تابعین اور سنت مشہورہ وہ ہم ہور ایمان عبد کے زمانے میں (عبد صحابہ طب کے بعد) وہ مشہور ہوگئی ہوسنت آ حادوہ ہے جو ابتدا پخبر آ حاد ہو (بعد کے عبد میں بھی اس کے داوی ہو بھی اس کے داوی ہو جے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یا دویا دو سے زائد افر اونے نقل کیا ہولیکن بعد میں بھی وہ حدیث مشہور نہ ہوئی ہو (بعد کے عبد میں بھی اس کے داوی بر طبی نہ ہوں)۔

اے عربی زبان کے الفاظ کے معانی میں اختلاف ..... یا اختلاف یا تواس وجہ ہوگا کہ وہ افظ جمل ہے یا وہ افظ دو یا زائد معانی میں مشترک ہے یا عام اور خاص معنی کے درمیان متر دد ہے یا حقیقت و بحاز میں متر دد ہے یا حقیق اور عرفی معنی کے بچ میں متر دد ہے یا جھی وہ افظ مطلقاً بولا گیا ہے اور بھی مقید بولا گیا ہے یا بھی اعراب (زبر پیش) کا اختلاف اس اختلاف معنی کا سب ہوتا ہے اور یا الفاظ میں اختلاف میں ہوتا ہے بیسے لفظ تر ، جوچش کے اور چیض کے بعد پاکی کے زمانے دونوں کے لئے بولا جاتا ہے اور الفاظ میں اختلاف میں وہتا ہے یا محض مندو بیت (عمد گی اور مطلوبیت) بیان کرنے کے لئے ہوتا ہے اور منع کر نوا جاتا ہے اور کھی مقد مت پر دلالت کرتا ہے یا صرف کر اہیت پر۔ اور یہ اختلاف بھی مرکب لفظ میں ہوتا ہے جیے قرآن کی اس آیت میں جوتا ہے اور منع کر جوحد قذ ف کی آیت کے بعد آئی ہے: الکیہ یکھی کہ السکانی ہوتا ہے بیان کر اس کے اور میں مقد کہ السکانی ہوتا ہے ہوتا ہے اور میانی السکانی ہوتا ہے دولا سے معاملات کے لفظ کا فاعل الکام الطیب ہے یا اعمل ہے۔ اور بیا ختلاف کھی پیش آنے رائی حالات میں ہوتا ہے۔ مثلاً بیآ یت "ولایت خالات میں ہوتا ہے۔ مثلاً بیآ یت آئی ہونے کی حالت کا اور عوم اور خصوص کے مابین تر دد کی مثال ہے کہ لفظ ایفنار مضرر کے ان کی الدین "ہے کہ کہ اس میں احتمال ہے کہ لفظ ایفنار مضرر کے ان کی الدین " ہے کہ کہ السکانی میں میں ہوتا ہے۔ مثلاً بیانی پر دوقی ہونے کی حالت کا اور عوم اور خصوص کے مابین تر دد کی مثال 'لیا کہ ان فی الدین " ہے کہ کہ کہ بیا بی خرجی کے معنی میں ہے بایخر حقیق ہے۔

اورمجازى كى اقسام بير \_(1) حذف(٢) ذيادت (٣) تقديم (٣) تاخير

اوراطلاق اورتقبید کے درمیان تر دد کی مثال جیسے لفظ' رقبہ' کفارۂ نمین میں مطلق آزاد کرنے کے لیے اور قل خطا کے کفارے میں رقبہ (غلام) کے آزاد کرنے کی تقبید ایمان کے ساتھ کردی۔

۲۔ روایت کا اختلاف سساس کے آٹھ اسباب ہوتے ہیں، مثلاً حدیث ایک امام تک پنجی اور دوسرے تک نہیں پنجی مگر ضعف راویوں کے ذریعے کہ ایسی حدیث ہے دلیل نہیں قائم ہوتی۔ اور دوسرے تک شیخ سند سے پنجی یا ایک طریقے سے ایک تک پنجی جن کے خیال میں ایسند میں کوئی ایباراوی ہے جوضعف ہے جس کی وجہ سے حدیث قابل قبول نہیں جب کہ دوسرے کی نظر میں ایسا کچھنیں یاوہ اسے مانغ نہیں سمجھتے ہیں، یہ عام طور پر راویوں کی تعدیل اور ترجی کے طریقوں میں اختلاف کی وجہ جب کہ دوسرے کی نظر میں ایسا کہ کہ دوسرے کی نظر میں ایسا کہ کہ دوسرے کی نظر میں ایسا کہ جہ ایسا کہ جس میں میں میں ایک ہی طریقتے ہیں ہے ہوتا ہے۔ یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں اماموں کے پاس ایک ہی طریقے سے پنچی مگر ان دونوں میں سے ایک امام پھھٹر الکا رکھتے ہیں جب کہ دوسرے بلائسی شرط کے اسے قبول کر لیمتے ہیں۔ جیسے حدیث مرسل، وہ حدیث جے کوئی صحابی رضی اللہ عنہ سے نیچ در جے کے زاوی فقل کریں اور براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفل کریں بعن صحابی کا واسطہ بتا سے بغیر قبل کریں۔

سا۔ ما خذشر بیت میں اختلاف ..... بعض دلاکل ایسے ہیں جن سے استدلال کرنے کے بارے میں ائمہ کے ماہین اختلاف ہے کہ ان سے استدلاک کیا جائے گایانہیں۔ جیسے استحسان مصالح مرسلہ بقول صحابی ، استصحاب حال اور ذرائع وغیرہ ان کے علاوہ براءت ، اباحت

<sup>•</sup> المسلط من المسلط المجتهداز ابن رشد الحفيد ج ا ص ٥ حجة الله البالغة، حضرت شاه ولى الله صاحب مجدله ج ا ص ١ ا ا م المسلط المسلط المحام ابن حزم، باب ٣ اور ٢ اور ٢٥ اور ٢٦ الموافقات از علامه شاطبى ج ٣ ص ١ ١ ٢ رفع المسلط عن المائمة الاعلام از علامه ابن تيميه اسباب اختلاف الفقهاء، ازشيخ على الخفيف، مقارنة المذاهب فى الفقه الشيخ محمود شلتوت مال يجوز فيه الخلاف، ازشيخ عد الجليل عيسى، الانصاف فى التنبيه على الاسباب التى اوجبت الاختلاف بين المسلمين فى آرائهم. از ابن سيد البطليوسى.

۳ قواعداصولیدگااختلاف ..... بھی قواعداصولید کا اختلاف ان ائمہ کے مابین اختلاف کا سبب بنتا ہے جیسے بیقاعدہ کہ عام مخصوص منہ ابعض جمعت نہیں بن سکتا۔ اور مفہوم جمعت نہیں ہوتا۔ اور نص قرانی پرزیادت نئے ہے یانہیں اس طرح کے دیگر اصولی مسائل۔

۵۔قیاس سے اجتہاد ....سب سے زیادہ اختان ف اس سلط میں ہوا ہے کیونکہ قیاس کے لئے ایک اصل ،علت اورشرائط ہوتی ہیں ، اور علت کی بھی شرائط اور طریقے ہوتے ہیں ، اور ان سب امور میں اختلاف کی تنجائش ہوتی ہے اور قیاس کے اصل پر اتفاق اور کس چیز میں اجتہاد ہوگا اور کس میں نہیں ایک ایسامعاملہ ہے جو تحقق ہوناممکن نہیں ہوتا۔ ای طرح تحقیق مناط ( یعنی فرع ( وہ مسئلہ جسے قیاس کیا جارہا ہے ) میں اصل کی علت کا ہونایا نہ ہونا ) فقہاء کے مابین اختلاف کا ایک اہم سبب ہے۔

۲۔ادلہ کے مابین تعارض اور ترجیج ۔۔۔۔۔ یہ بھی ایک ایسااہم باب ہے جس میں بہت اختلاف ہوا ہے مختلف افکار میں اختلاف ہوا ہے۔ اوراس میں تاویل اور تعلیل کا دعویٰ جمع اور تطبیق دینے کا دعویٰ شنح کا دعویٰ شامل ہے اس طرح نصوص کے مابین یا بعض میں ہوتا ہے۔ اوراس میں تاویل اور تعلیل کا دعویٰ جمع اور تطبیق دینے کا دعویٰ شنح کا دعویٰ شامل ہے اس طرح نصوص کے مابین تعارض کا ہونا اور سنت میں تعارض ہو یا اقوال میں یا افعال میں ہوتا ہے یا بھی تقریرات رسول (کسی معاطع کو برقر اردکھنا) ای طرح بھی اختلاف ہوتا ہے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض تصرفات کو سیاست یا فقویٰ سے متعلق قرار دینے میں۔ اور تعارض کے برقر ادر بنے کا ایک اہم سبب مقاصد شریعت ہو تا ہے (یعنی کو نسائمل مقاصد شریعت کو زیادہ احسن طریقے سے پورا کرنے والا ہے اور کونسائیس) اگر چیتر ترب مقاصد سے متعلق نقط نظر میں اختلاف ہوجائے۔

اس تفصیل ہے معلوم ہوسکتا ہے کہ ائمہ کے اجہ تبادات، اللہ ان ائمہ کو جزائے خیر دے، شریعت خداوندی کی ممل طور پرتر جمانی کرنے ہے قاصر ہیں اگر چہان میں ہے کی ایک امام کی رائے پڑھل کرنا واجب یا بعض صورتوں میں صرف جائز ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان میں ہے اکثر مسائل اجہ تبادی ہیں اور ختی اراء ہیں جن کا احترام برابرطور پرضروری ہے۔ اور یہ ہرگز درست نہیں کہ آراء کے اس اختلاف کو عصبیت نہ ہی اور دشمنی اور دشمنی اور وشمنی اور تفریق ہیں اسلمین جیسے خت نا پہند یہ ہامور کا سبب بنالیا جائے ، وہ مسلمان جن کو قرآن کریم میں بھائی بھائی قرار ویا گیا ہے۔ اور آپس میں شغق رہنے اور اللہ کی ری تھا ہے رہنے کا حکم ہے۔ صابرضی اللہ عنہ میں سے جواجہ ادکیا کرتے تھے وہ اس بات سے بہا گیا ہے۔ اور آپس میں مثنق رہنے اللہ کی ری تھا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ میری رائے ہاگر درست ہے تو اللہ کے فضل سے ہاوا گر فلط ہے تو یہ میرا کمل ہے اور شیطان کی طرف سے ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے بری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہ کہا کروروانہ کرتے وقت اس کے سالا رکو فیصوت فرماتے تو ان میں ایک فیصوت یہ ہوتی ، جب تم کسی قلعے کے مطابق ہتھیا رہ النا ہے بیں تو تم آئیس اللہ کے فیصلے کے مطابق ہتھیا رہ النے کا کہوں کی کہم مطابق ہتھیا رہ النے ہیں تو تم آئیس اللہ کا حکم نافذ کر سکو یا نہیں۔ وی کریکر میں اپنے فیصلے کے مطابق ہتھیا رہ النے کا کہوں کی کہم ہیں بہیں معلوم کے تم ان کے بارے میں اللہ کا حکم نافذ کر سکو یا نہیں۔ وی کریکر تو وی کی کری کے دورانہیں اپنے فیصلے کے مطابق ہتھیا رہ النے کا کہوں کی کہم کی کو کہم کی کی ختم ان کے بارے میں اللہ کا حکم نافذ کر سکو یا نہیں۔ وی کو کہم کی کی مطابق ہتھیا کہ کو کہم کی کی کی کے مطابق کی کو کہم کی کو کہم کی کو کہم کی کو کہم کی کی کم کی کو کہم کی کو کہم کی کی کو کہم کی کی کرنے کے کہم کی کو کہم کی کی کی کی کرنے کر کی کی کو کہ کو کو کرنے کی کرنے کو کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کو کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کو کرنے کرنے کی کرنے کرنے کو کرنے کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے

اس صدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فروع فقہید میں اجتہاد کے درست یا غلط ہونے کے نظر بے کے بارے میں صحیح نظر بے کے حامل وہ لوگ ہیں جو خطر کہلاتے ہیں اور عامدة المسلمین کا نظر رہے ہی ہے شوافع اور درست قول کے مطابق احناف بھی ان میں شامل ہیں خطہ وہ لوگ ہیں جن کا نظر رہے ہے کہ مجتبدین میں سے حق اور درست صرف ایک ہی ہوتا ہے باقی مخطی (غلطی پر) ہوتے ہیں۔ کیونکہ حق صرف ایک ہی ہوتا ہے کئی نہیں ہوتے ان لوگوں کی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ کا ہرا یک مسئلے اور واقعے کے بارے میں ایک متعین تھم ہے، جواس تھم تک پہنچا ہے وہ مصیب (حق کو پانے والا) ہے اور باتی خطی (غلطی پر) ہیں لیکن اجتہاد کے نتائج پڑل درآ مدے اعتبار سے اس میں کوئی شبنہیں کہ ہر مجتمد کا

<sup>€....</sup>روایت از احمد، مسلم، ترمذی، ابن ماحه بروایة سلیمان بن یزید عن ابیه

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_ فقه كے چندضروري مباحث

تحكم خداوندى بى شار بوتا ہے، كيونكدت كوفقيني طور پر معلوم كرنامكن نبير -

اوراس زمانے میں مسلمانوں کا سبب سے بڑا مسئلہ وعمل درآ مدہا بی شریعت پر کممل درآ مد بعقیدے اور عبادت کے لحاظ سے اوراپی زندگی کے برگوشے میں اسلام کے احکام نافذ کرنا ہے عبادات، معاملات، جنایات اور خارجی تعلقات وغیرہ میں۔ان سب میں یکسال طور پر احکام شریعت کا نفاذ ہو۔

# چھٹی بحث ..... ہان مذہب کے اختیار کرنے کے اصول وضوابط

متمہید ..... نداہب اسلامید کی آ راء میں سے نتخب کرنے اور چھا نٹنے کا تمل در حقیقت وہ گرین سکنل ہے جس نے اسلامی فکر کے ارتقاء اور بیدار کرنے کے مل انجام دینے والوں کے لیے راستہ روٹن کر دیا ہے اور ان لوگوں کے لئے بالخصوص جو مملی طور قانون سازی اور شرق رہنمائی انجام دینے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں ایسی قانون سازی جو اسلامی فقہ کے سرچشمے سے فیضیاب ہے، اور ترقی کے تقاضوں کے ہم آ بنگ اور ضرور توں کے مطابق اور ہرزمانے اور ہر جگہ لوگوں کے فائدے اور ان کی صلحوں کے مطابق ہے۔

مخلص اور مسلح علماء، ندکہ مایوس اور بہ نکلف شجیدہ بننے والے جواز ہراور جامعہ زینونیہ مصراور نیونس اور دیگراسلامی ہے تعلق رکھنے والے ہیں، بیداری اور نشاۃ ثانیہ کے ان تفاضوں کی بکار پر لبیک کہتے ہوئے ایک مسئلے میں متعدد فقہی آراء میں سے حق کے قریب افضل ترین اور زیادہ مناسب رائے کے اختیار کرنے کے ظیم عمل کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے تا کہ وہ ایک منتخب فقہ کو تشکیل دے سکیں جوان عہد حاضر کے تفاضوں کے مطابق ہو، یمظیم عمل ان اصول اور قواعد پڑمل درآ مدکرتے ہوئے انجام دیا گیا۔

ا .....جن آیک ہے متعدد نبیس اور اللہ کا دین ایک ہی سرچشمہ ہے حاصل شدہ ہے جو کہ کتاب سنت اور سلف صالح کاممل ہے اور چونکہ ہم مجتهدین کی مختلف آراء میں سے بقینی طور پرحق کا تعین نہیں کر سکتے ہیں اس لئے ہمارے لئے مصلحت اور مفادعامہ کے لحاظ سے ایک پڑمل کرنا جائز ہونا چاہئے۔

ع بیشر بعت کے لیے خلص ہونااس کے احکام پر کار بندر صنااوراس کا ہمیشہ برقر ارر بنا ہر مسلمان کاعقیدہ ہے۔

ساسہ جرج کادوررکھنااور سہولت اور آسانی جس کی بنیاد پرشریعت ہے یہ دواصول خدا کی شریعت کے اہم اجزاء میں سے ہیں۔

ہم سدلوگوں کے فائد ہے اورزی ضرورتوں کی رعایت اور لحاظ رکھنا ایک ایساعمل ہے جوشریعت کی روح سے ہم آ ہنگ ہے، اورشریعت کی
روح ،خوب کھوج اور تلاش ہے معلوم ہوتا ہے کہ الوگوں کی فقع کی بنیاد پر قائم ہے۔ نینی لوگوں کو فقع اور رنقصان میں تمییز کر کے فقع کی راہ اپنانے
کے لئے راہ نمائی فراہم کرنا ہی شریعت کا مقصد ہے۔ چنانچے فقع انسانی شریعت کا ستون ہے اور لوگوں کا فقع ہے وہاں خدا کی شریعت اور اس کا
دین ہے، اور زمانے کے تغیر سے احکام کابدل جانا ایسا اصول ہے جس سے انکار ممکن نہیں۔

ا کہ سیمتی اور انتی تو اسے مطابق کسی خاص معین فقهی ند بہت کی چیروی ضروری نہیں، کیونکہ بیخالص تقلید ہے یعنی دوسرے کی بات کو بلا ولیل مان لینا ہے اور تقلید کا واجب قرار دیناایک نئی شریعت گھڑ لینے کے متر ادف ہے جیسا کہ سلم الثبوت کے شارح کی رائے ہے۔ چنانچی شرعاً اس بات کی کوئی ممانعت نہیں کہ ان مشہور ومعروف یاغیر معروف گمنا م مجتهدین کی تقلید کی جائے۔ جیسا کہ اس بات کی بھی ممانعت نہیں کہ ان خدا ہب کے اقوال میں تلفیق کر لی جائے وین میں آسانی اور سہولت کے قاعدے کے بیش نظر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: الفقه الاسلامی وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_ فقد کے چند ضروری مباحث ملائی وادلته ..... وقد کے چند ضروری مباحث فقد ک یُویْدُ اللّهُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَ لَا یُویْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ .... سورة البقرة آیت نمبر ۱۸۵ اللّه تمهار سے ماتھ آسانی جا ہتا ہے اور تبہار سے ساتھ مشکل نہیں جا ہتا ہے۔

الفرع الاول: (پہلی شم) وہ کون سے مذاہب اور آراء ہیں جن کا اختیار کرنامکن ہے۔

الفرع الثاني: (دوسرِي شم) كسي متعين ندجب كي پيردي اصولي طور پرايك مطلوب ومقصود امريم،

الفرع الثالث كياكسى مسكے كى بابت كچھ يو چھنے والے پرلازم ہے كہ وہ علاء ميں ترجيحى طور پركسى ايک شخص سے سوال پو چھے جواس كى نظر ميں راج اوراس قابل ہو يا اسے اختيار ہے كہ وہ مفتول ميں ہے جسے جا ہے اس سے بوچھ لے؟

الفرع الرابع علم اصلیین کی کسی مستلہ کے آسان پہلوا ختیار کرنے یا دوسرے الفاظ میں رخصت تلاش کر کے اس پڑمل کرنے ک بارے میں کیارائے ہے؟ اسی طرح مختلف فقہی مذاہب کے مابین تلفیق کرنے میں کیارائے ہے۔

الفرع الخامس: اصولى علماء كي تفتلواورمباحث سے اخذ كرده آسان مذہب كواختيار كرنے كے،اصول وضوابط كيا ہيں۔

سے بات پیش نظرر ہے کہ پہلی چار قسموں پر گفتگو پانچویں بحث کے لئے ایک ضروری مقد ہے کی حیثیت سے ضروری ہے کیونکہ پانچویں بحث کا دارو مداراصولی علاء کے ذکر کر دہ قواعد وضوابط ہیں۔اور یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس موضوع کی کتنی اہمیت ہے اور رہ کتنی نافع ہے۔ اور اس کا نفع بخش ہونا ان عام سلمانوں کے لئے بھی ہے جوابی درپیش ان ضرورت میں اور کے متعلق دریافت کرتے ہیں جوانہیں ہر شعبہ حیات میں پیش آتی ہیں مثلاً عبادات ،معاملات اور شخص احوال کا دائر ہ کار۔اوران اوگوں کے لئے بھی ہے جو قانون اور عدالتی امور سے تعلق رکھتے ہیں اور جو فقد اسلامی کی مدد سے قانون سازی کا عمل انجام دیتے ہیں ،اوراس موضوع کی ضرورت ان ملاء کو بھی ہو تو اس قدریس کے پیشے جو فقد اسلامی کی مدد سے قانون سازی کا عمل انجام دیتے ہیں ،اوراس موضوع کی ضرورت ان ملاء کو بھی ہے جو عام اور خاص مذریس کے پیشے سے وابستہ ہیں تا کہ وہ اس نہ بہی عصبیت کو اکھاڑ بھینیکیں جو تقلید محض کے سبب پیدا ہوگئ ہے جو یہ کیفیت پیدا کرتی ہے کہ دیگر اقوال فقہ پی کی اور سید ھی اور اس دی کی اور سید ھی اور اس دی کی اور سید ھی بین بوجہ اس کے کہ وہ اس کا اپنا فقہی ند جب ہے۔بلاشہ اللہ بی سے بچی اور سید ھی بات کی مور سے تھوڑ ہے جھوڑ ہے بھوڑ ہے

الفرع الأول: (پہلی قتم).....وہ نداہب اور آراء جن کالینامکن ہے۔

ہمار اعظیم فقبی سرمایہ جوان تمام احکام کوتر تیب دیتا جولوگوں کی مشکلات کاحل پیش کرتے ہیں،اور جوسرمایہ ہمارے سلف صالحین نے ہمارے لئے چھوڑا ہے وہ سرمایہ صرف چارفقہی مذاہب برمشمل ہمارے لئے چھوڑا ہے وہ سرمایہ صرف چارفقہی مذاہب برمشمل

و السّیقُونَ الاَ وَّلُونَ مِنَ الْمُهُ هُجِدٍ یُنَ وَالْاَنْصَامِ وَ الَّذِینَ اتّبَعُوهُمْ بِاِحْسَانِ لا مَّخِوَی اللهُ عَنْهُمْ وَ مَنْ صُوْا عَنْهُ وَ السّیقُونَ الاَ وَلَمُ اللهُ عَنْهُمْ وَ مَنْ الْمُهُ عَنْهُمْ وَ مَنْ اللهُ عَنْهُمْ وَ اللهُ الْفَوْدُ الْعَظِیْمُ و مورہ توبہ آیت ۱۰۰ اور مباجرین اور انصاریس پہلے اور اول کے وگ اور جنہوں نے ان کی پیروی کی اچھائی کے ساتھ اللہ ان کے اور وہ اللہ ہے۔ اور اللہ نے ان کے لئے تیار کر رکھا ہے باغات کوجن کے بینچ بہتی ہیں نہریں جن میں وہ بمیشہ رہیں گے بیری کامیا ہی ہے۔ اور امام شافعی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کی رائے ہمارے بارے میں ، اپنے بارے میں ہماری رائے ہمارے بارے میں عالم کی اس کا گمان اس میں ہماری رائے میں علامے بات ہوجائے ہمارے اس کے باس کے باس کے باس کے باس ایک نہ ہمب مقلد کے باس نام ہماری وہو ہما ہماری دور سے موجوبات کے اس نہ ہماری وہو ہماری ہو ہو ہماری ہو ہو ہماری ہ

٠ .....اعلام المو قعين، ج ٢، ص ٢١١ طبع عبد الحميد. ٢ مسلم النبوت، ج ٢ ص ٣٣، طبع الكر دري، مصر

الفقہ الاسلامی وادلتہ .... جلداول ..... میں الفقہ الاسلامی وادلتہ .... جلام الفقہ الاسلامی وادلتہ .... جائے ہیں اللہ عنہ میں اللہ عنہ اللہ عنہ میں اللہ عنہ اللہ عنہ میں اللہ عنہ اللہ اللہ عنہ اللہ اللہ عنہ اللہ عن

الفرع الثانی (دوسری شم) .....کیاایی معین ندهب کی پیروی اسولی طور پرضروری ہے؟ علم اصول اس بارے میں تین شم کی رائے رکھتے ہیں۔

ا .... بعض کی رائے ہے ہے ایک معین ند ہب پر قائم رہناواجب ہے کیونکہ اس ند ہب کے مقلد نے اس کو برحق سمجھا تھا تواپ عقید سے کے مطابق اس پڑمل کرناضروری ہے۔

سر کشر علاءی رائے یہ ہے کہ معین کی تقلید تمام ، مائل اور در پیش معاملات میں ضروری نہیں ، بلکہ انسان جس کی جا ہے تقلید کرسکتا ہے۔ لہٰذااگر کسی نے ایک متعین مذہب کو اپنالیا جیسے مذہب حنی یا مذہب شافعی تو اس سے لئے اس پر قائم رہنا ضروری نہیں ، اس کے لئے اس منظم کے اس کے لئے اس کے لئے اس کے اور اللہ اور اس کے رسول نے واجب کئے ، اور اللہ اور اس کے رسول نے واجب کئے ، اور اللہ اور اس کے رسول نے واجب کئے ، اور اللہ اور اس کے رسول نے واجب کئے ، اور اس کے مذہب کو اپنا ہے ، اللہ تعالی نے تو علماء کی اتباع بلائسی تخصیص کے لازمی قرار دی ۔ جنانی قرآن میں ہے :

#### فَسُتَكُوْا اَهُلَ النِّ كُن إِنَّ كُنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ۞ سرة الانبياآيت ٤) اور يوچوالل نفيحت سے اگرتم نه جانے ہو۔

اوراس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام اور تا بعین کے زمانے میں مسائل دریافت کرنے والے کسی ایک ندہب متعین کے پیرونہیں ہوتے تھے۔ بلکہ وہ جس سے بو چھناممکن ہوتا بو چھلیا کرتے تھے بلاکی تلقین وتقیید کے تو گویا بیان کاطر زعمل ایک طرح کا اجماع ہمال بات ہر کہ کسی امام کی تقلید یا کسی متعین مذہب کی پیروی بات ہے۔دوسری بات ہے۔کہ کسی جھی متعین مذہب کی پیروی کا ضروری قرار دینا تنگی اور پریشانی کا سبب بن جاتا ہے جب کہ ندا ہب کا ہونا بجائے خودا کی نعمت ، راحت اور باعث فضیلت بات ہے۔ یہ جو پچھ ہم نے بیان کیا۔ یہ علاءاصول کے ہاں راجی بات ہے۔

ساسسنالم مدتی اورعلام محقق کمال ابن هام نے اس مسلے میں تھوڑی تفصیل بیان کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آگر پچھ مسائل میں متعین ندہب کی پیردی اپنے گئے لازم کر کے ان پڑمل کرتا ہے تو اس کے لئے دوسرے ندہب کی تقلید ان مسائل میں درست نہیں ، البتہ آگردوسرے مسائل میں وہ متعین ندہب کواپنے گئے لازم نہیں کرتا ہے تو ان سائل میں اس کے لئے دوسروں کی تقلید کرنا درست ہے۔ کیونکہ شریعت میں بیاب کہیں نہیں ملتی ہے کہ اس پراپنے اوپر خود لازم کردہ چیزی اتبان ضروری ہو۔ شریعت نے تو اس پرعلاء کی اتباع لازم رکھی ہے

<sup>.....</sup> اعلام المو قعین، ج ۳، ص ۱۲۳.

جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے، اوراس بنا پراصول طور پرعصر حاضر میں اس بات سے مطلقاً کوئی ممانعت بین کرمختلف ندا ہب کے علاء کے میان کردہ شرق احکام کو افتیار کرلیا جائیں۔ میان کردہ شرق احکام کو افتیار کرلیا جائیں اس کے بغیرات کہ پورے ندہب کی پابندی کی جائے یا س کی تفصیلات بھی اپنائی جائیں۔

مزید برآں یہ بات بھی پیش نظر ہے کہ فقہاء نے ندہب کے قول ضغیف پر ہوقت حاجت عمل کرنے کو درست قرار دیا ہے ان کے اقوال اگلی عبارتوں میں ہم چیش کرتے ہیں۔

اسستان کے لئے درست ہے کہ وہ اپنے ندہب کے علاوہ دوسراند ہب بھی اختیار کرسکتا ہے بوقت ضرورت حضرت عطاء بن **جمز ورحمة** الله عليه کا فقو کی۔

السنة قاضی کے لئے اپنے ند بہ کے غیر معروف تول پڑمل درست ہے اگر حاکم وقت اس کا تکم دے دے۔الدرالحقاری عبارت۔ ساست قاضی کے لئے ایسے قول پر فیصلہ کرنا درست ہے جو فاسد ہواور اس کا فیصلہ کا لعدم نہیں ہوگا کیونکہ بیاجتہاوی معاملہ ہے بشرطیکہ وہ قول دوسرے کے مال کونا جائز طریقے سے لینے یاخواہش نفسانی کی اتباع کی غرض کے لئے نہ ہو، جسامہ السف صولیان و تعلیلہا کی عبارت۔

ہم... ضرورت کے مواقع میں ضعیف قول پرفتوی دینا اوٹمل کرنا درست ہے،المعراج کی عبارت فخر الائمہ کے حوالے ہے۔ ۵....ضعیف قول پرممل اپنے ذات کے لئے درست ہے، اور فتوی جب دیا جاسکتا ہے جب مفتی کے لئے ضرورت محقق ہوجائے۔ (علامہ سوتی م نکی م عبارت)

۳۰۰۰۰ ما گرقول ضعیف کے افتیار کرنے کی غرض خواہشات نفسانی اورا پنی غرض ہوتو اس صورت میں اس قول کواپنائے کا اختیار نہیں دیا جائے گااپنی ہوائے نفس کی پیروی اور دنیاوی فوائد کے حسول ہے روکنے کے لئے ۔ 🐿

 الفقد الاسلامی وادلتہ ..... جلداول ..... مراحث مراحث میں الفقد الاسلامی وادلتہ ..... فقد کے چند ضروری مباحث میں اساعمل کرنا اور انہیں اپنا نا درست ہے البتہ سیح قول کے مقابلے میں اساعمل کرنا ورست نہیں کیونکہ اس صورت میں غالب رہے کھل فاسد ہوگا۔ اور دوسرے کے لئے تر غیبی طور پرایسے قول پرفتوی دینا درست ہے، الفوائل المحکیة فیما یحتاجه طلبة الشافعیه القاف (س ۵۰)

الفرع الثالث (تیسری قتم).....کیاعلم میں سب سے فضل اور را جج شخص سے سوال لازم ہے یا جو شخص باسہولت دستیاب ہوا ہی سے سوال کیا جاسکتا ہے؟

علاءاصولیین اس مسئلے کے بارے میں بی عبارت استعمال کرتے ہیں کیا فضل کی موجودگی میں مفضول (چیز دوسروں کو نضلیت دی گئی ہو) کی تقلید جائز ہے اس سلسلے میں علاء کی دورائے ہیں۔ ◘

ا اسسایک جماعت جن میں ایک روایت کے مطابق امام احمد رحمہ الله این مربح شافعی قفال شافعی الواتخی الاسفرا کمی جواستاذک لقب بے مشہور ہیں، ابوالحسن الطبر ی جو کیا کے لقب سے مشہور ہیں، امام غزالی رحمہ الله اور شیعہ مشہور تول کے مطابق شامل ہیں، کا خیال ہیں کہ سوال علم تقوی کی اور دین میں سب سے افضل شخص سے بو چھنالازم ہے اور سوال کرنے والے پر رائج تربات غور سے دیکھی پھراس کی اتباع کرنا ضروری ہے، اور اس سلسلے میں شہرت پر اکتفاء کیا جا سکتا ہے۔ امام غزالی رحمہ الله استصفی میں فرماتے ہیں ، امری میرے زویک اولی ہی ہے کہ آ دمی پر افضل کی اتباع لازم ہے، چنا نیجہ جو بیگمان رکھتا ہوکہ امام شافعی رحمہ الله استصفی میں اور ان کے فدہب کا غالب ترین حصہ ہی حق اور صواب پر مشمل ہے توالی ہے گئے خواہش نفسانی کی بناء پر دوسر سے امام کا مسلک اختیار کر لینا درست نہیں ہوگا۔ ان حصہ ہی حق اور صواب پر مشمل ہے توالی عام اور قضل کی بناء پر ہو سکتی ہی نہ بر بامام کا مسلک اختیار کر لینا درست نہیں ہوگا۔ ان حصر ان کی دیالازم ہے اور ترجی عام آ دمی کے لئے علم اور فضلیت کی بناء پر ہو سکتی ہے کہ نوزیادہ بڑا عالم تو می ہوتا ہے۔ اور زیادہ بڑے انے اور لوگوں کے ان کی طرف ترجی عام آ دمی کے لئے علم اور فول کے بناء پر ہو جو بانے سے ) ہوتا ہے یا شہرت اور ان کانام ہرجگہ سنے جانے اور لوگوں کے ان کی طرف رجوع ہے ہوتا ہے۔

۲۔۔۔۔۔ قاضی ابو بکر بن العربی رحمہ اللہ اور اکثر فقہا ءاور اصولیون فرماتے ہیں € سوال کرنے والے کو اختیارے کہ وہ جن علماءے جاہے سوالات کرسکتا ہے خواہ وہ آپس میں برابر ہوں یا ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوں یعنی کم درجے کے عالم کی تقلید افضل محفص کی موجودگی میں

● المنظم التقرير والتحبير ج سم ۳۵۵، فواتح الرحموت ج سم ۴۰۰، مسلم الثبوت ج ۲ ص ۳۵۸، اللمع في اصول المفقه للشيرازي ص ۲۸، الما حكام للآمدي ج سم س ۱۷، المدخل الى المذهب احمد ص ۱۹۳ فتاوى الشيخ عليش ج ۲ ص ۱۲، ۲ حاشيه ابن عابدين ج ۱ ص ۳۵ طبع المدميرية رسالة في اصول الفقه، ابن عربي ص ۳۳، المستصفى ج ۲، ص ۱۲۵ ارشاد الفحول ص ۲۳۶.

نوٹ.... اِ شفتاء کہتے ہیں کسی مجتبدے کسی تھم کے بارے میں اس پڑمل کرنے سے سوال کرنا خواہ مسئول وہ مجتبدخود ہویاوہ فخض ہوجومجتبد سے سیچ طور پرنقل کرتا ہوخواہ خود براہ راست خواہ کسی کے واسطے سے ۔

طاحظ كيح : تحفه الوأى السديد. از احمد الحسيني ص ٢٣٩

● …… المستصفی الماهام الغزالی ج ۲۔ ص ۱۲۵ قطامه ابن عابدین شامی رحمہ الله اپنے حاشیے میں تحریراوراس کی شرح سے نقل فرماتے ہیں:اور اس بات کو حنفیہ مالکیدا کثر حنابلہ اور شوافع سب بیان کرتے ہیں اور علامه ابن حجر رحمہ الله علیہ کے قاد کی کے آخر میں ہے: شوافع کے ائمہ کے بال حیج تربات میر ہے کہ مقلد کو اختیار ہے کہ و عظاء میں ہے جس کی چاہے تقلید کرے۔اگر چدوہ مفضول ہواور مقلدیہ ہجتنا بھی ہوکہ وہ مفضول ہواور مقلدیہ ہوئے میں میں میں کہ مسئل خور پرید ہم ہم سے کہ مجتمد صواب پر ہے بلکہ مقلد ہرلازم ہے کہ وہ یہ گمان رکھے کہ جس غد ہب کو اختیار کیا ہے وہ حق اور صواب ہونے کا احتمال رکھتا ہے۔ حاشیدا بن عابدین عابدین حد اس میں اور سے کہ وہ یہ گمان رکھے کہ جس غد ہب کو اختیار کیا ہے وہ حق اور صواب ہونے کا احتمال رکھتا ہے۔ حاشیدا بن عابدین عابدین حد اس مقلد میں میں میں مقلد ہم کا احتمال رکھتا ہے۔ حاشیدا بن عابدین حامد اس میں میں میں میں مقلد ہم کا مقال کی مقلد ہم کا مقال کی مقال ہوئے کہ مقال کے معالم کی مقال کی مقال کی میں مقال کی مقال کی مقال کی مقال کی مقال کی میں میں مقال کی مقال کی مقال کی مصنوبی کی مقال کی مقال کی میں مقال کی مقال کی میں مقال کی مقال کی مقال کے میں مقال کی مقال کی مقال کی مقال کی میں مقال کی مقال کو مقال کی مقال کی مقال کی مقال کی مقال کی مقال کے مقال کی مقال کی

۔ اوراً گرصحابہ کرام رضی اللّه عنهم کااس بات براجماع نه ہوتا ( یعنی افضل کی موجودگی میں مفضول کی تقلید پر ) تو فریق ثانی کی بات ہی ماننا رست اوراوٹی ہوتا۔

اس عبارت ہے معلوم ہوتا ہے کہ درسرا قول ہی زیادہ راجج ہے اور صحابہ رضی اللّٰہ عنہم کا اجماع مختلف اقوال میں اختیار دینے اور جس عالم سے جا ہے سوال کر لینے کی اجازت پراس قول کی واضح تا ئید ہے۔

الفرع الرابع (اصولی علاءی آسان ند بهب کواختیار کرنے (یعنی خصتیں تلاش کرنے)اور تلفیق بین المدناهب (مختف غدا بهب کی مختف آراء میں سے بعض کوبعض سے ملا کرایک نئی رائے قائم کرنا) کے بارے میں آراء:

ہم نے جو پچھنصیلی گفتگوکی کہ شریعت میں انسان کو ایک متعین مذہب کا پابند کرنے کے تھم کا کوئی شوت نہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رخصتوں کو ڈھونڈ کا ایا آ سان قول کو اختیار کرنے کا مفہوم میں کہ رخصتوں کو ڈھونڈ کا ایا آ سان قول کو اختیار کرنے کا مفہوم میں ہے۔ انسان ہر مذہب میں سے وہ بات اختیار کرے جو در پیش مسائل میں اس کے لئے آ سان اور ہلکی ہو۔ اصولی علماء نے اس بارے میں آ تھا قوال نقل کیے ہیں میں ان کو مختراً بیان کرتا ہوں چھران میں سے توی نظر بے پر گفتگو کروں گا۔

٢ ....ابل ظاہراور حنابله كاقول ميہ كيسب ہے خت اوراشد قول كواختيار كر ...

سىستىراتول يەب كەسب سى ملكى فدېب كواختياركر ي

م ....سب سے زیادہ مقبول عام مجتہد کو تلاش کر کے اس کے قول کو اختیار کرے۔

٠ ١ ١٥٠ الاحكام للأحدى، جلد ٣ صفحه ١٥٢

الفقه الاسلامی دادلته ..... جلدادل \_\_\_\_\_\_ فقه کے چندضر دری مباحث

٥ ....سب مقدم مجتمد كاقول اختيار كرد ال قول كوروياني في روايت كيا ب

٣....اس كِقُول كوليے جورائے كے بجا۔ ئے روایت برعمل كرتا ہو۔ بيقول علامہ رافعي رحمہ اللہ نے قتل كيا ہے۔

ے ۔۔۔۔ مقلد پر داجب ہے کہ مجتمدین کے ماہین اختلافی مسائل میں خوبغور وخوض کرے کہ کس کواختیار کرنا ہے۔ بیقول علامہ ابن سمعانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔

علامه شاطبی رحمه الله نے الموافقات بیں ای قول کواختیار کیا ہے رقول علام کعبی رحمه اللہ کی رائے کے قریب ہے۔

۸۔۔۔۔حقوق اللہ کےمعاملے میں آسان ترین اورحقوق العباد کے معاملے میں ہخت ترین قول اختیار کیا جائے گا یے قول ابومنصور ماترید کی نے قال کیا ہےان میں سے اِس موضوع کے بارے میں تین رائیں مشہور قر اردی جاسکتی ہیں اور ہم انہی تین پر گفتگو َ سیں گے۔

ا ۔۔۔۔۔حنا بلد کا مالکیہ کیجے قول کے مطابق اور امام غز الی فرماتے ہیں کہ مذاہب میں رخصنوں کوچن کر تلاش کرناممنو یا ہے۔ کیونکہ بیہ خواہشات نفس کی طرف میلان ہے اورشریعت نے ہوائے نفس کی پیروی سے ممانعت فر مائی ہے القد تعالیٰ۔ نے فرمایاہے:

فَانَ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٌ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ... مرة السراء يه د

اً لرتم کسی چیز میں جھگڑ پڑ وتواس کواللہ اوراس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔

بِياْ نچيتنازع نيه چيز دن کوخوامشات نفس کی طرف لوٹان ہرگز درسہ تنہیں ایسے امور کوشر بعت کی طرف لوٹانا ضروری ہوگا۔

علامہ ابن عبد البرر حمد اللہ اللہ علی کیا گیا ہے کہ کسی عامی شخص کے لئے رفعتوں کا تلاش کرنا بالا جماع ممنوع ہے، حنابلہ کی عبارت اس بارے میں ہیہ ہوا الر وہ جہتہ سؤال کرنے والے کی نظر میں برابر ہوں فضلیت میں ،البتہ دونوں اسے مختف جواب دیں آس شخص پرلازم ہے کہ وہ ان دونوں کے جوابوں میں ہے نے کہ وہ ان دونوں کے جوابوں میں ہے نے اللہ علیہ ہے حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ سنی اللہ علیہ وکا موں میں جب بھی اضیا دیا گیا آب ہوں نے اشد (زیادہ شخت) کوافتیار کرے۔ یونکہ امام تر نہ کی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سن فریب قرارہ بات یا دودو کا موں میں جب بھی اضیا دیا گیا آب وں نے اشد (زیادہ شخت) کوافتیار کرنے میں ہی رشد ایک رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سن فریب قرارہ بات کے حدیث کو اس کی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سن فریب قرارہ بات کی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سن فریب قرارہ بات کی رحمہ اللہ اللہ کہ روایت کیا ہے ان دونوں مجتبد دل کے متعارض آنوال کو ساتھ سمجھے اور دوسر شخص سے سوال کرے مالکیہ کی متعارض آنوال کو ساتھ سے جھے اور دوسر شخص سے سوال کرے مالکیہ کی عبارت اس بارے میں ہے دہ تھی نہ ہے کہ مذاب ہیں رخصتوں کو تلاش کرنا جو کہ اس کے ایک اللہ کی سے دوہ تھی اور کو سن کی رخصتوں کے تلاش کرنا جو اس کی اس اور ملکا ہوآنے والے مسائل میں سے ایسے نظر کرنا ہو دوستی کی دوستوں کے تلاش کرنا جو نشری کی مراحت کی ہوراول کی ہے ہور اور کی کے ایک کو کی اس کی میں ہونوں کو انتاز کر کو کو کہ واقتیار کرے کیونکہ دین جس کی نظر میں بلندم رتبہ فسی کی مراحت کی ہوراول کی ہے کہ انتا کی مسائل میں سے ایسے نظر کرنا ہو کہتیار کرے کیونکہ دین جس کی نظر میں بلندم رتبہ فسی کا درنا ہو کہتیار کرنا ہو کہتیار کر سے کونکہ دین جس کی نظر میں کہ مراحت کی ہوراول کی ہور ہور کی کونکہ دیں جس کی نظر میں کر ہوتا ہے وہ بو توں کا ان کا دیک ہور کرتا ہے اور دوسر کے کونکہ تا ان مسائل میں سے ایسے نظر کرنا ہور کرتا ہور کو کہتیار کر سے اور دوسر کے کونکہ ک

آمام غزالی رحمداللہ کی عبارت رہے ہے کسی عامی شخص کے لئے بیدجائز نہیں کہ وہ مختلف نداہب میں سے برمسکے میں اپنے نزدیک صاف اور آسان صورت چن لے اور توسع سے کام لے بلکدائ طرح کے اختلافی مسائل میں ترجی کی میثیت ایسی ہے جیسے دومتعارش دلیلوں

<sup>•</sup> امامرازی رحمداللہ نے بھی بھی بات فرمائی ہے۔ این بدران طبیل المدخل امیں فرماتے بین بن بنت کہ تقلد پرسب ہے افضل مجتدی ہے اوالہ کرنالا زمین کوئیداس کے برخلاف قول تقلید کا دروازہ بند کر ویتا ہے بال ہم الراس اس کے شہر کے بجتدین مرادلیں تو اس پر افضل کی تقلید لازم ہوگا ۔ کیونکہ سب ہے مشہورسب ہے افضل ہوتا ہے (ص ۱۹۳) اوشاد المف حدول الا علامه شوکانی ص ۴۳۰ فضاوی شیخ علیش ج اص اک بسب ہے مشہورسب ہے افضل ہوتا ہے (ص ۱۹۳) او اصلات میں عامی وہ ہوتا ہے جواجتہا وکا اہل نہ ہوا گرچوہ کی دوسر ہے اپنے فن ہے آگاہ ہوجس کا تعلق الکام کے استفاظ ہے نہ ہور لیمنی خواہ ، و نیادی ملم رکھتا ہو گھر ملم شریعت نہ ہور)

تفس کے مطابق ای طرح بیبال بھی ہے۔

اسسطامہ قرافی مائی ،امام شافعی رحجہ اللہ کے اکثر اصحاب (تلانمہ) اور احناف رحمہ اللہ کے ہاں رائج قول کے مطابق ،احناف میں
عضف ابن ہمام اور صاحب مسلم الثبوت خاص طور پر ● یہ حضرات فرماتے ہیں کہ مذاہب کی رخصتوں کا تنبی کرنا درست ہے کوئکہ شریعت
میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ملتی اور دوسری بات یہ کا انسان کے لئے یہ درست ہے کہ وہ آسان ترین بات کوا فقیار کر لے اگر اس کے اختیار نہیں ہوا ور وہ اس طرح کہ اس نے کسی دوسری بات یکس نہ کیا ہوا ور اس طرح کہ اس نے کسی دوسری بات یکس نہ کیا ہوا ور اس است کی دلیل سیہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہ کی اور فعلی سنت اس کے جواز کی متقاض ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہ کہ اس نے اس اس کے جواز کی متقاض ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہ کی افتیار دیا جاتا آپ ان میں سے آسان شریف اللہ علیہ وہ کی افتیار دیا جاتا آپ ان میں سے آسان شریف اللہ علیہ وہ کی کریم صلی اللہ علیہ وہ کی افتیار کرتے اگر وہ گناہ نہ بہ وہ اور تھی خوا کہ میں دین ہے تو کوئی نہیں کرتا مگر یہ کر یم صلی اللہ علیہ وہ کی اس کے اور آپ صلی اللہ علیہ وہ کی کریم صلی اللہ علیہ وہ کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وہ کی افتیار کہ ہے تو کر مبعوث کیا گیا ہوں ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وہ کی ہے ہواس کوآسان سادہ کشادہ اور وہ یقینا ان دونوں میں بنایا ہی علامہ معنی فر ماتے سے حلی اللہ تعالی کور امن میں اختیار دیا جائے اور وہ ان میں سے آبیان کوافقیار کرے تو وہ یقینا ان دونوں میں سے آبادہ یہ ہی کہ کی شری کودوکا موں میں اختیار دیا جائے اور وہ ان میں سے آبان کوافقیار کرے تو وہ یقینا ان دونوں میں سے آباد یہ کی کے باں ۔''

علام قرافی رحمہ اللہ اس مسئلے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رخصتوں کا تنج جائز ہے بشرطیکہ اس کے نتیج میں ایسا ممل ظہور میں نہ آئے جوان تمام کے زویک باطل ہوجن کی میخض تقلید کررہا ہے۔ یعنی دوسرے کے فدہب کی تقلید کے جواز کی شرط ہیہ ہے کہ وہ تلفیق کا سبب نہ ہے کہ وضعوں کا تنج ایسے کام میں نہ والدے جس کے باطل ہونا ان دونوں اماموں کے ہاں محقق ہوجن کی یہ تقلید کرتا ہواور وہ جن کے مذہب کواں نے اختیار کیا ہے۔ جیسے مثال امام مالک رحمہ اللہ کی تقلید اس مسئلے میں کرے کہ وضوعورت کو بلا شہوت چھونے سے ہیں لو فا اور امام شافعی رحمہ اللہ کی تقلید کرے۔ اعضاء وضو کو ملئے کے مدم وجوب کے مسئلے میں یا پورے سرکے سے کے عدم وجوب میں ان کی تقلید کر اس کے ختیج میں ان کی تقلید کر ایس صورت میں اس کی نماز دونوں اماموں کے ہاں باطل ہوجائے گی کیونکہ وضود ونوں کے ہاں اس کے ختیج نہیں ان کی تقلید کر سے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں اس کے ختیج نہیں کہ عورت کو چھونا ان کے ہاں نافض وضو ہے۔ کہ بات پیش نظر رہے کہ علامہ قرانی نے جو یہ قید لگائی ہے کہ تنجی رخصت کے نتیج میں ایس کے ختیج میں اس کی نماز دونوں کہ ہاں باطل جن کی میٹ قل میں ہوجوان دویاز انکرائم کے ہاں باطل جن کی میٹ تھی تقلید کر رہا ہے قید بلادلیل ہے نہ نہ سے سے میں پر دلیل ہے اور نہ ایمام نے خور میں میں میں میں می اس کی ختیج میں ایس کے ختیج میں اس کی کہ جب ایک خص کے لئے سے می جہ بیات کے میں کہ اس کے کہ جب ایک خص کے لئے سے می جہتد کی کی بات سے جزوی اختلاف بطریق اولی جائز ہوگا جیسا کہ صاحب تیسیر التحریر نے یہ بات فرمان ہے کی طور پر مخالفت کرنا جائز ہو اور اس کی بات سے جزوی اختلاف بطریق اولی جائز ہوگا جیسا کہ صاحب تیسیر التحریر نے یہ بات فرمان ہے کی طور پر مخالفت کرنا جائز ہو اور اس کی بات سے جزوی اختلاف بطریق اولی جائز ہوگا جیسا کہ صاحب تیسیر التحریر نے یہ بات فرمان ہے کی طور پر مخالف کے کئو کہ بات نے دور کی اختلاف بطریق اور کیا جائز ہوگا جیسا کہ صاحب تیسیر التحریر نے یہ بات فرمان ہے کہ جب ایک میں میں کے دور کو کیا کے اس کو کو کی اختلاف بطریق کی کے کئی کو کھون کے کئی کو کی ان کے کئی کے کہ بات سے خور کے کئی کو کئی کے کئی کے کئی کی کو کئی کے کئی کے کئی کو کئی کے کئی کے کئی کو کئی کئی کے کئی کے کئی کئی کو کئی کئی کے کئی کئی کے کئی کئی

<sup>•</sup> سمسلم الثبوت ج ۲ ص ۲۵۲، ارشاد الفحول ص ۲۳۰، شرح المحلى على جمع الجو امع ج۲ ص ۳۲۸، شرح المسفوى ج س ص ۲۲۲، رسم المفتى فى حاشية ابن عا بدين ج ۱ ص ۲۹، الفوائد المكية، علامه سقاف ص ۵۲، وحد يث بخارى، بالك اورتر ندى نے روايت كى ب ← امام احمد نے اس حدیث کوانی مندیش روایت كيا ہے اور خطیب بغدادى نے بھى، دیلى نے مندالفردوس بنداس کوفل كيا ہے اس حدیث كوانام بخارى اور نسائى بنداس كوفل كيا ہے اس حدیث كوانام بخارى اور نسائى مندى اس حدیث كوفرانى نے جم كير ميں حضرت ابن عباس رضى الله عند سے روایت كيا ہے۔ ﴿ تلفیق كَتِم بِيس كَم عمل كواس طرح إدا مرنا جس طرح ادا منگى كاكس جم تدكا تول نه بورج بيا كم تاكندہ آئے كا۔

۳۰ علامہ شاطبی رحمہ اللہ کی رائے : .....علامہ شاطبی رحمہ اللہ بھی ابن سمعانی والی رائے رکھتے ہیں ہوہ یہ ہے کہ مقلد پر واجب ہے کہ وہ اقوال مذاہب میں ترجع کاعمل انجام دے اور بیر جے کئی جہتد کے اعلم (زیادہ جانے والا) ہونے وغیرہ کے ذریعے دی جائے اور دوسرایہ داجب ہے کہ وہ قوی دلیل کی اتباع کرے کیونکہ جہتدین کے اقوال بنسبت مقلدین کے متعارض ادلہ بنسبت مجتدین کی طرح کے ہیں، یعنی جیمجہدیر واجب ہوتا ہے کہ وہ ادلہ کے بالکل ایک دوسرے کے ساتھ قوت میں برابرہونے کی صورت میں کسی ایک و ترجیح دے یابالکل تو قف کرے ای طرح مقلد پر بھی جہتدین کے ختلف اقوال کے ماہین ترجیح و بی ضروری ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شریعت واقع میں ایک ہی قول کی طرف لوختی ہے (یعنی ایک ہی قول حق ہوتا ہے) لہذا مقلد کو اختیار نہیں کہ وہ اقوال میں ہے بعض کو منتخب کرے۔ ورندا بی غرض اور شہوت کی اتباع کرنے والا کہلا ہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے خواہش نفسانی کی ہیر دی سے بالکلیمنع فر مایا ہے۔ جیسے کہ اس آیت میں ہے :

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ....سورة الساء آي، ٥٩) وَأَنْ تَنَازَعْتُم فِي مَنْ وَاستاد الله والداوراس رسول كي طرف.

اس کلام کے بعدعلامہ شاطبی رحمہ اللّٰہ نے بڑے طویل کلام میں آ سان نہ ب کواختیار کرنے کے اصول پر مرتب ہونے والے مفاسد کا ذکر کیا ہے و فریاتے ہیں:

انسان گمراہی میں پڑے گا پے دوست یارشتہ دار سے مروت برتنے کی خاطر نفسانی خواہشات کے لئے رخصتوں کی اتباع کرنے میں۔ اسسگمراہی: اپنے دوست یارشتہ دار کے ساتھ جانبداری برتتے ہوئے ندا ہب کی رخصتوں کا تتبع کرے گا اور اس طرح وہ فتویٰ دینے میں گمراہی میں بڑے گا۔

<sup>● ....</sup>مقصوداس بات سے بیہ ہے کہ اگر ایک فعل شرع کچھ شرا کطا کا کھاظ رکھتے ہوئے ادا کرتائسی مجتبد کے ہاں ضروری ہوتو بیہ قلد پر داجب قرار دینا کہ وہ اس فعل کوان شرا نظ کے مطابق اداکر ہے جو جمتبد نے مقرر کی ہیں در نہ وہ کمل باطل ہے بید دعویٰ بلا دلیل ہے انسان کواضیار ہے کہ وہ فعل بعض شرا نظ کے بغیر انجام دے اور وہعل اس کا شرعا درست بھی ہو۔ (مترجم) کا المعوافقات، علامه شاطہی، جسم، ص ۱۳۲ ۔ ۵۵۔

علم میں اختلا فی ہو۔ نے سے دفعل جائز ہوجا تا ہے۔

سستسری خرابی بیہ کے مختلف نداہب کی رخصتوں کی اتباع شروع ہوجائے گ۔

اصول کی بنیاد پر است کے درسے کہ جب کی طرف کلیٹا بنتقل ہونادرست ہے نیز پسراورآ سانی کے اس ضا بطے کی بناء پر جس پر شریعت کی بنیاد ہے ساتھ ساتھ اس کے کدشریعت کی صفت "الد حنیفیة السمحة" پیس السمحة (ساوہ اورآ سان) پیس آ سانی ہے مراد وہ آ سانی ہو ہے اصولی ہواور رخصتوں کا تنبع کرنا اور اقوال محض اپنی خواہشات کی بناء پر اختیار کرنا اصول کے مطابق نہیں خلاف ہے۔ پھر علامہ شاجی رحمہ اللہ نے نماج ہی رخصتوں کے بعض مفاسد گوائے ہیں جیے دلیل کی اتباع ترک کرتے مصحة مخالفت کی اتباع شروع کردینا جودین سے نکل جانے کا سبب بن جائے ای طرح دین کی استبانت کا بھی امکان ہے۔ کیونکہ یہ تنبع مرض مصحة مخالفت کی اتباع شروع کردینا جودین سے نکل جانے کا سبب بن جائے ای طرح دین کی استبانت کا بھی امکان ہے۔ کیونکہ یہ تنبع میں پیدا ہوگی وہ یہ ہے کہ شرع طور پر ایسال مادہ بن جا تا ہے جس کا بہاؤرو کنامکن نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں معلوم چیز کوچھوڑ کرنا معلوم کو اپنا لینے کی خرابی بھی ای کے نتیج میں پیدا ہوگی وہ یہ ہے کہ شرع طور پر ایسال مادہ بن جا تا ہے جس کا بہاؤرو کنامکن نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں معلوم کو اپنا لینے کی خرابی ہوگی وہ یہ ہے کہ شرع طور پر تامعوں کے درمیان معیار کی طریق ہوجائے گا اور وہ اس طرح کہ لوگوں کے درمیان معیار کی طریق ہوجائے گا اور وہ اس طرح کہ لوگوں کے درمیان معیار کی طریق کی اسبب سے کہ جواجا گا اور اہل منظم میں بیا ہو تھی گا کہ می تول ایسے احکام وضع کرنے اور اس طرح تلفین کا سبب سے کہ جواجا گا امت کے فلاف جاتا ہو۔ اس طرح کے دیگر اور مفاسد جن کی تعداد ہے تھارے۔

سسبب چوتھی بنیادی خرابی ہے ہے کہ آسان قول کو اختیار کرنے کے اصول پھل پیرا ہونے سے احکام سے گلوخلاص اور آئیس بھر ساقط کردینے کارجان پیدا ہوگا۔ حالانکہ تکالیف شرعیہ (شرعی احکام کی ذمہ داری اور بوجھ) سب کی سب طبیعت انسانی پر بھاری اور شاق ہیں اس کے بعد علامہ شاطبی رحمہ اللہ ضرورت کے حاجت کے وقت "المضر ووات تبیع المحظورات" (ضرورتیں ممنوع چیزوں کو مباح کردیت ہیں) کے قاعدہ شرعیہ کے پھل کرتے ہوئے رخصتوں کے تتبع کو جائز قرار دینے والوں کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایسے مخص کے فعل کا حاصل مقصد تو وہی اختیار کرنا ہے جو ہوائے نفس اور خواہش کے مطابق ہویا اس کی سعی کا مقصود ضرورت اور حاجت کی مقرر کردہ شرعی کا حاصل مقصد تو وہی اختیار کرنا ہے جو ہوائے نفس اور خواہش کے مطابق ہویا اس کی سعی کا مقصود ضرورت اور حاجت کی مقرر کردہ شرعی حدود کو پھلانگنا ہی ہوگا۔ ساتھ انہوں نے اس اصول کہ اختیاف ان تمہ کی رعایت رکھنا مطلوب اور مقصود امر ہے سے فائدہ اٹھا تے ہوئے آسان قول کو اپنانے کی اجازت و بینے والے حضرات پر بھی تقید کرتے ہوئے ان کی بات کی تردید کی ہے اور بیفر مایا ہے کہ اختیاف رعایت کا بیہ مطلب نہیں نکانا کہ دومتنا فی اقوال کو جمع کرنے کی یا دونوں کی آئیک ساتھ اجازت دیدی جائے بلکہ اختیاف انگر کے کا ظرکھنے کا تھی مدوالگ الگ

میرااندازہ بہ ہے کہ علامہ شاطبی رحمہ اللہ کے ای تی کے ساتھ رفصتوں کے تبع اور تلفین سے منع کرنے کا سبب احکام شرعیہ کے نظام کے بارے میں ان کی غیرت ایمانی اور حساسیت ہے کہ وہ جا ہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ زمی کے اصول پڑمل ہیرا ہوتے ہوئے کوئی شخص نظام احکام شرعیہ کی صدور نہ پھلانگ بیٹھے۔ لیکن جسیا کہ ان کی گفتگو سے مترشح ہے کہ وہ کچھ نہ ہی عصبیت کا شکار ہیں اور باجو دائی آزادانہ ہوج کے وہ امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب کی مخالفت سے ڈرتے ہیں۔ اور تقلید کے کرنے اور اجتہاد سے روکنے کے بڑے خواہشمند ہیں۔ ہم علامہ شاطبی رحمہ اللہ سے غیرت ایمانی کے جذبے میں بالکل منفق ہیں اور ہم بھی ایسی غیرت رکھتے ہیں لیکن تقلید یا تلفیق جوائی جائز حدود میں ہووہ اس بات کی پابند ہے کہ وہ خدا کے نازل کر دہ احکام سے روگر دائی پر مشتمل نہ ہواور نہ ہی ایسی ہو کہ مجتہد کے قول کی دلیل اور چھا نیت کارتجان

تلفیق کی تعریف ....تلفیق کہتے ہیں ایسی کیفیت کا انجام دینا جس کا کوئی قائل نہ ہو۔ اس کا مطلب بیہ ہے کمختلف نداہب کی تقلید کرنے اور ایک مسئلے کے بارے میں دویا زائد قول اختیار کرنے کے نتیجے میں ایک مرکب عمل سامنے آئے جس کے بارے میں کسی کا قول نہ یا یاجا تا ہونہ اس ام کا جس کے ذہب کا وہ خص پابندہے اور نہ اس امام کا جس کی رائے اس نے اختیار کی ہو۔

تلفیق نے لئے دائرہ کاربھی وہی ہے جوتقلید کے لئے ہے یعنی اجتہادی طنی مسائل۔ ہاں جومسائل ضروریات دین ہے تعلق رکھتے ہیں یعنی وہ مسائل جن پر مسلمانوں کا اتفاق ہے اور ان کا مشکر کا فرہوتا ہے تو ایسے مسائل کے بارے میں تقلید اور تلفیق دونوں درست نہیں۔ ای طرح وہ تلفیق جوحرام چیزوں کے حلال کرنے کا سبب ہنے وہ بھی درست نہیں۔ جیسے نبیذ © اور زناوغیرہ مثلاً اس گفتگو میں بیا ہم بات بھی مدنظر رہے کہ تلفیق بین المذا ہب کے منہونے کی شرط دوسرے مذاہب کی تقلید کے جواز کی غرض سے دسویں صدی ہجری کے آخر میں متاخرین علماء رہے کہ تلفیق بین المذاہب کے نہونے کی شرط دوسرے مذاہب کی تقلید کے جواز کی غرض سے دسویں صدی ہجری کے آخر میں متاخرین علماء

• سستقصوداس بات کابیہ کے تقلیداور تلفیق دونوں کی جائز حدود ہیں اور دونوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی جائز حدود ہے باہر نہ ہوں نہ تنفیق ایسی ہوکہ خدا کے احکام سے روگر دانی اس میں ہواور نہ تقلید الی ہوکہ ہی ہجھ نہ آئے خواہ اس کی بات کی دلیل یا اس کی بات کی حقانیت بالکل بھی بجھ نہ آئے اور واضح نہ ہود کھتے اعلام الموقعین نہیان نوعی التقلید المحمود والمدّموم، جسم ۱۸ اتحفۃ الراکی السد بداز علام سینی ص ۳۹ میں شرح الساسوی علمی منهاج البیضاوی سم سس ۲۶ سام ۱ میں التقلید و التلفیق شنع محمد سعید البانی ص ۱۹ ورج نبیذ اس پانی کو کہتے ہیں جس میں مشمش یا محجود کہور کہوڑ دی جاتی جس سے بانی میں ان کا ذاکھ آ جاتا ہے بیٹر بول میں بہت ہوتا تھا۔ شراب اور نبیذ میں تھوڑ افر ق ہوتا ہے۔ نبیذ میں صرف ذاکھ ہوتا ہے۔ جب کہ شراب کے لئے محجود یا شمس کا فی دنوں تک بھگوئی جاتی ہیں جس سے اس میں نشہ بھی پیدا ہوجاتا ہے۔

الفقہ الاسلامی واداتہ ....جیداول \_\_\_\_\_\_ فقہ کے چند ضروری مباحث بی نے لگائی ہے، ساتویں صدی ہجری ہے پہلے اس بر گفتگو تک نہیں ہوتی تھی۔

تلفیق کاجائز ہونا جیسا کہ ہم نے پہلے قرار دیا ہے، اس بات پر بنی ہے کہ تمام مسائل میں ایک ندہب معین کی تقلید لازی نہیں۔ لبذا ہو فض کسی معین ندہب کی تقلید نہ کرتا ہواں کے لئے تلفیق جائز ہے، کیونکہ اگر ایسانہ قرار دیا جائے تو عوام کی عبادتوں کاباطل ہونالازم آئے گا۔

کونکہ عائی خص کا کوئی معین ندہب نہیں ہوتا آلر چہوہ اس ندہب کوائیا بھی لے، ہر در پیش مسلے بیں اس کا ندہب وہی ہوتا ہے جواس کو مسئلہ سے تعلق رکھتا ہے۔

مین کہ اسے معین امام کی ایک مسئلے میں تقلید دوسر سے امام کی تقلید سے ممانعت نہیں کرتی ہے اور اس کے بیتج بیں مرتب ہونے والے عل کے بارے بیں کہ جی نہیں کہا جائے گا کہ مقلد نیک ایسے علی والا مسئلہ ہوگا ایسا قد اض جو بالقصد نہ ہوا ہو۔ جیسے لغت عرب میں ہونے والے علی ہونے والے علی جو بالقصد نہ ہوا ہوں جیسے لغت عرب میں ہونے تا ہوئے ہونے والے علی ہونے تقلید ہو بالقصد نہ ہوا ہوں جیسے لغت عرب میں بہت میں بالمار اور وقصد کے داخل ہوجاتی ہیں، چنا نچے مقلد نے اپنے روئے میل میں کسی امام کی پوری تقلید نہیں کی، بلکہ اس بہت مشکل معاملہ ہے وارث کے لئے اختلاف علی ہی رعایت کرنے کو لازم کہنے اجتمادی طور پر ایسا ہے اور نہ تھا ہے کی رعایت کرنے کو لازم کہنے کہنا میں معاملہ ہے جا ہے عبادات میں چاہیں جس میں اور پر تربیت کی سادگ آسانی اور لوگوں کے مفاد اور صلحتوں کے خیال کو تو یہت مشکل معاملہ ہے جا ہے عبادات میں چاہے معاملات میں ، اور پیشریعت کی سادگ آسانی اور لوگوں کے مفاد اور صلحتوں کے خیال کو تو یہت مشکل معاملہ ہے جا ہے عبادات میں چاہے معاملات میں ، اور پیشریعت کی سادگ آسانی اور لوگوں کے مفاد اور مسلحتوں کے خیال کے کہنا تو بیت ہے۔

اور جوبعض علماء جیسے ابن تجر رحمہ اللہ اور بعض علماء احناف نے تعلقی کے ناجائز ہونے پراجماع کادعویٰ کیا ہے تو یہ مختاج دلیل ہے، اور اس من حکسی بھی اجماع کادعویٰ کیا ہے تو یہ مختاج دلیل ہوسکتی ہے کہ اس بارے میں علماء میں واضح اختلاف ہے علامہ اس من مسئلے کودویاز اکد ند بہ سے ملا کر بنانے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ: اصولیین کا اس بارے میں اختلاف ہے، اور غور وفکر سے یہ شفشاوی کسی مسئلے کودویاز اکد ند بہ سے ملا کر بنانے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ: اصولیین کا اس بارے میں اختلاف ہے، اور غور وفکر سے یہ جائز معلوم ہوتا ہے۔ اور بڑے ثقة علماء نے بھی اختلاف نقل کیا ہے جیسے فہامہ امیر رحمہ اللہ اور فاضل بیجوری رحمہ اللہ دمزید برآس ایسا اجماع ہم کے منا وکوئ کیا گیا ہے اور جوآ حاد (ایک ایک فرد) کے ذریعے منقول ہوتا آیا ہوجہ ہور علماء کے ہاں عمل واجب نہیں کرتا شایداس اجماع سے مرادیا تواکثر لوگوں کا اتفاق ہے یا کسی خاص ند ہب کے علماء کا اجماع مرادیے۔

میں مختلف ندا ہب کے علماء کے تلفیق کے جواز کے بارے میں اتوال اختصار کے ساتھ واگلی مطور میں ذکر کرر ہاہوں۔

ا علماء احناف ..... محقق کمال بن هام رحمه الله اوران کے شاگر دابن امیر الحاق رحمه الله نے التحریروشرح التحریر میں فرمایا ہے کہ مقلد کے لئے بیجا نز ہے کہ وہ جس کی چاہے تقلید کرے ،اور عافی شخص کے کسی مسئلے میں ایسے مجتهد کی بات کو لینے سے جواس کے لئے آسان ہو ،کون کی چیز عقلاً ونقلاً مانع ہے میں نہیں جانبا اور انسان کا مجتهد کے ایسے قول کو اختیار کرنا جواس کے لئے ہاکا اور آسان ہوا وراجتہا داس کو جائز قرار دیتا ہو ، میں شریعت کی کسی اللہ علیہ و کم اپنی امت سے تحفیف ہو ، میں کریم صلی اللہ علیہ وکلم اپنی امت سے تحفیف کسی عام کی میں اس نے اس ممل کی ندمت کی ہو ۔ بی کریم صلی اللہ علیہ وکلی امن اسے جائز قراد کی اللہ میں میں اس کے اس میں میں کسی کسی کسی میں تھم مرکب کو بیان قراد دیا گیا ہے۔ اور میں ہے کہ قاضی طرطوی (وفات ۸۵۸) جواز کی طرف گئے ہیں ، اور مفتی روم علامہ ابوالسعو دالعماد کی رحمہ اللہ اوفات سند ۵۵۰ ہے نیا وقف بغین اسے جائز قراد دیا ہے۔ اور علامہ ابن نجیم المصر کی (وفات سند ۵۵۰ ہے ) نے اپنے '' بی اوقف بغین

 <sup>● .....</sup> رسم المفتى ج اص ۲۹ التحرير وشرحه ج ۳ ص ۳۵۰ الماحكام في تمييز الفتاوى عن الاحكام للقرافي ص ۲۵۰،
 ● ..... وسم المفتى ج اص ۲۹ المؤتمر الاول لمجمع البحوث الاسلاميه بحث الاستاذ الشيخ السهنورى
 • ص ۸۳ اور بحث الشيخ عبد الرحمن القلهود ص ۹۵ اوراس كي بعد كصفات.

اورتلفین جائز ہادراس کے بہت سے دلائل ہیں جواس کے جمع ہونے کامنہ بولتا ثبوت ہیں۔

۲ مالکید: .....متاخرین نقهاء مالکید کے ہاں راج اور سیح ترین بات بیہ ہے کتلفین جائز ہے، علامدابن عرف مالکی رحمداللہ نے اپنے شرح کبیر از علامہ درود پر پرتحریر کر دہ حواثی میں اس کے جائز ہونے کو صیح قرار دیا ہے۔ علامہ دسوتی نے بھی جواز کے قول کو ترجے دی ہے اور امیر کبیر نے اپنے شیوخ سے نیقل کیا ہے کہ صیح میہ ہے کتلفین جائز ہے اور اس میں گنجائش ہے۔

۳ \_شوافع .... بعض شوافع علاء نے تلفیق کی تمام صورتوں کونا جائز قرار دیا ہے۔ اور بعض نے اس کی ممانعت صرف ان حالات میں کی ہے کہ جن میں تلفیق ممنوع ہے، اس کا بیان آگے آگے گا۔ دوسر یعض علاء نے تلفیق کواس صورت میں جائز قرار دیا ہے کہ جب مسلے میں ان زرا ہب کی شرائط پوری ہوتی ہوں جن کی تقلید کی جارہی ہے۔

ہے۔ حنابلہ .....علامہ طرطوی رحمہ اللہ نے فقل کیا ہے کہ حنابلہ قاضوں نے ایسے احکام بھی نافذ کئے جن میں تلفیق پڑل ہوا تھا یہ بات ساتھ ساتھ پٹی نظرر ہے کہ میں نے ان ندا ہب اربعہ کے خالف علاء کے اقوال ذکر نہیں کئے ہیں خواہ یے علاء اخذ بالیسر المہ فاہب (آسان ند ہب کو اختیار کرنا) کے خالف ہوں یا تتبع رخصتوں کے خالف ہوں۔ کیونکہ خالف علاء کے اقوال ہم پر دلیل نہیں ہیں کیونکہ خودان اقوال کی کوئی ایسی شرعی دلیل نہیں جوان کورانج قرار دے۔

ممنوع تلفیق :....تلفیق مطلقأ جائز نہیں، یہ بچھ حدود کے اندرر ہنے کی پابند ہے۔ چنانچ بعض تلفیق الی ہیں جو بذات خود باطل ہیں جیسے مثلاً وہ تلفیق محر مات کے حلال کرنے کا سبب بن جائیں جیسے شراب، زناوغیرہ ۔اور بعض تلفیق الی ہیں جو بذات خودتو باطل نہیں مگر در پیش عوارض واحوال کی وجہ سے وہ نا جائز ہو جاتی ہیں۔اور بیتین قتم کی ہیں۔ ●

سیری میں کو بیاں کی میں اور میں ہے۔ اسسرخصتوں کوعمد اُڈھونڈ کر تلاش کرنا۔ یعنی انسان ہر مذہب کی آ سان اور نرم ہاتوں کو بلاکسی ضرورت اور عذر کے اختیار کرلے ہیے۔ '' آریعہ ( ذریعہ فساد کی بندش ) کے اصول کے تحت ناجائز ہے کیونکہ نتیجہ انسان تکالیف شرعیہ سے آزاد کی اختیار کرلیتا ہے :

م .....وہ لفیق جو قاضی یا حاکم وقت کے حکم کوتوڑنے کا سبب ہے ، کیونکہ حاکم کا قاضی کا حکم اختلاف کور فع کر دیتا ہے مقصودا نار کی اور -

بےراہروی سے بچناہوتا ہے۔ 6

سو سے اللہ اللہ اللہ ہے۔ ایسے چیز سے رجوع لازم آتا ہوجواس نے ایک مرتبہ تقلیداً انجام دیدی ہے یا ایسے کام سے رجوع لازم آتا ہو جوتقلیداً انجام دیے ہوئے مل کے لئے ضرور ب ہو۔اور پیشرط ہے عبادات کے علاوہ احکام میں۔اور عبادات میں و تلفیق جائز ہے بلااس شرط

• .... عمدة التحقیق فی التقلید و التلفیق، ص، ۱۲۱، الا- کام فی تمییز الفتاوی عن الاحکام لقرافی ص ۹۹ فتاوی شیخ علیش ج اص ۱۲۸، ۵۰ مصنف کامتصود پر که اگر کسی میں مسئلے میں فتہاء کا اختلاف بواور قاضی کسی ایک علم برفیصلد دید یقوفتهاء کا فیصلہ برج کہ قاضی کا فیصلہ رافع ظاف (اختلاف کاختم کرنے والا) ہوتا ہے ۔ مقموداس سے برہوتا ہے حکومتی ظم ونتی بربادی اور تباہی اور براہ روی سے بهمکنار نہواس کئے تاضی کا فیصلہ بی حتم سے جماعاتا ہے۔

پہلی صورت یعنی عمل سے رجوع کرنے کی مثال ہے ہے جو فقاد کی ہند ہیں ہے کہ اگر کسی فقیہ نے اپنی یہوی ہے کہا کہ "انت طال ق البت ق" (تمہیں زبردست طلاق ہے) اور اس فقیہ کا خیال ہے تھا کہ اس طرح سے تین طلاقیں واقع ہوتی ہیں چنا نچے اس نے آبابت کو اپنے اور پھوی کے درمیان لا گوسمجھا اور یہ گمان کر لیا کہ میری یہوی مجھ پرحرام ہو چکی ہے۔ پھر بعد میں اس کا خیال یہ ہوا کہ بیاس لفظ سے تین طلاقیں ہیں بلکہ طلاق رجعی واقع ہوتی ہے تو اس صورت میں اسے اپنی پہلی رائے (تین طلاقوں کی) کی جاری رکھنی ہوگی اسے بیافتیار نہیں ہوگا کہ وہ اسے اپنی بیوی قرار دیدے اس رائے کی بنیاد پر جو اس نے بعد میں اختیار کی ہے۔ اس طرح بر عس مسئلہ ہے کہ وہ پہلے اسے طلاق رجعی ہم حقا تھا بعد میں اس کا خیال یہ ہوا کہ پیطلاق ثکث شے تو بیوی حرام نہیں ہوگی۔

یہ بات پیش نظررے کمل کر لینے کے بعد تلفیق کرنے کا بطلان دو شرطوں کے ساتھ مفید ہے:

اسس یہ کہ پہلفتل کا کوئی اور نتیجہ ایسا باتی ہو جوتگفیق پر عمل کرنے کی صورت میں ایس شکل اختیار کرلے جس کا کوئی ندہب قائل نہ ہو۔

میسے مثلاً امام شافعی رحمہ اللہ کی تقلید سر کے بچھ صفے کے سے کے بارے میں اور امام ما لک رحمہ اللہ کی تقلید کتے کے پاک ہونے کے بارے میں اور امام ما لک رحمہ اللہ کی تقلید کتے کے پاک ہوجانے کا فتوی اس ایک مفتی نے کسی مخض کی بیوی کے بائن ہوجانے کا فتوی اس لیے ویا کہ طلاق اس مخض سے زبر دتی دلوائی گئی تھی ، اس مخص نے اپنی سالی سے زکاح کر لیا ندہب حنی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے کہ زبر دتی کی طلاق چونکہ احتاف کے ہاں واقع ہوجاتی ہے لہٰ ذااس کی بیوی تو اس برحم ام ہوچک ہے لہٰ ذااس کے لئے اپنی سالی سے زکاح کر ناجائز ہو گیا اور دوسری سے نافی ہفتی نے اگر یوفتو گی دیا کہ زبر دتی کی طلاق واقع نہیں ہوتی تو اس مخض کے لیے پہلی بیوی سے شافعی مسلک پڑھل کرنے اور دوسری سے حنی مسئک پڑمن کرتے ہوئے ہم بستری جائز نہیں ہوگ ۔ کیونکہ فعل کا ایک مرتبہ انجام دے دینا قاضی کے فیصلے کی طرح ہوتا جو ایک مرتبہ فافعی پڑھل کرلیا تو وہی نافذ ہوگیا اب ایک مرتبہ فافعی پڑھل کرلیا تو وہی نافذ ہوگیا اب شافعی پڑھل کرتے ہوئے تلفیق کرنا جائز نہیں ہوگی۔

ایک مرتبہ افعی پڑھل کرتے ہوئے تلفیق کرنا جائز نہیں ہوگی۔

۲ .....دوسری شرط مید به که مید بعینه ایک بی واقع میں ہوتب غلط ہوگی۔اگراس واقعے کی طرح دوسرے واقعے میں ہوتو غلط نہیں ہوگی مثال کے طور پرایک محص نے حفی مسلک پڑمل کرتے ہوئے ظہری نماز چوتھائی سرے مسلح کے ساتھ پڑھی بعد میں وہ مالکی مسلک پڑمل کرتے ہوئے اپنی طہارت کو باطل نہیں قرار دے سکتا کہ فد جب مالکی میں پورے سرکامتح ضروری ہے۔ ہاں اگر ایک دن وہ ایک فد جب کے مطابق نماز پڑھے اور دوسرے دن دوسرے فد جب کے مطابق توبیجائز ہوگا۔ •

تلفیق کی تیسری قسم کی شق دوم بعنی ایسے کام سے رجوع کرنا جوسب کامتنق ہواوراس پراجماع ہو،اس کی مثال جیسے کوئی شخص امام ابو هنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید بغیر ولی کے نکاح منعقد ہوجانے کے مسلے میں کر لے تو اس صورت میں عقد نکاح مکمل ہوجانے کی وجہ سے زوج (شوہر) کوطلاق واقع کرنے کا حق بھی حاصل ہو گیا کیونکہ وقوع طلاق کا حق ایساام ہے جوصحت نکاح کے ساتھ بالا جماع حاصل ہوتا ہے چنانچہ اگر شخص اپنی یوی کو تین طلاقیں وے دے اور پھر شخص امام شافعی رحمۃ اللہ عامیہ کی تقلید کر لے طلاق کو واقع نہ ہونے میں کیونکہ نکاح بغیرولی کے منعقد ہوا تھا جب نکاح بلاولی ہونے کی وجہ سے منعقد نہیں ہوا تو طلاق بھی غیر مؤثر ہوئی۔ تو اس شخص کے لئے ایسا کرنا درست نہیں موگا۔ کیونکہ یہ تقلید سے رجوع کرنا ہے ایس جیز کے بارے میں جو ذکاح کولا زم ہے بالا جماع۔ اور یہ بالکل معقول بات ہے اور اس کا سبب بیہ

<sup>....</sup> وسم المفتى في حاشية ابن عابدين ج ا ص ٢٩.

الفقہ الاسلامی وادلتہ بلداول بہت جلداول بہت کررہ جائے اور ہونے والی اولا داولا دزنا نہ ہو۔ لہندا ایسا کرناممنوع ہوگا۔ اور ہروہ کام ممنوع ہوگا جود ین کو گھیل تماشا بنانے یا انسانیت کو نقصان پہنچانے یا فساد فی الارض کا سبب بنے تقلید کی مخالفت اجماع کی وجہ ہے ممنوع سورتوں میں سے ایک ممنوع صورت یہ بھی ہے کہ ایک مخص سی عورت سے بلامبر، ولی اور گواہوں کے نکاح کرے ہر فہ بہب کی اس مسئلے میں تقلید میں ہوئے جس کا دوسرا فد بہب قائل نہ ہوتو یہ وہ تلفیق ہے جوممنوع کام تک ہجانے والی ہے، کیونکہ یہا جماع کے مخالف ہے اور کسی نے بھی سے حاکم نہیں رکھا ہے۔ •

تلفیق کی وہ صورتیں جواجماع کی مخالفت کے سبب ممنوع میں ان میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک شخص اپنی ہوی کو تین طلاقیں ویدے پھر وہ عورت نوسال کے لڑے سال مقصد کے تحت شادی کرلے کہ وہ پہلے شوھر کے لئے حلال ہوجائے اور شادی کے جائز ہونے میں امام شافعی رحمہ انتہ کی تقلید کرلے اور پجر وہ لڑکا اس کو طلاق دے دے اور اس کی طلاق کے نافذ ہونے اور عدت کے واجب نہ ہونے میں امام شافعی رحمہ انتہ کی تقلید کرلی جائے اور اس کے پہلے شوہر کے لئے اس سے فوراً عقد کرلین جائز ہوجائے تو اس می کلفیق ممنوع ہے کیونکہ میتلفیق از دواجی مسائل سے تعلی کو دکرنے کے مترادف ہے اسی وجہ سے شوافع علماء میں علامہ جبوری فرماتے ہیں ہے ہمارے زمانے میں ممنوع ہے اور اس مسئلے پڑئل ناجائز اور صحیح نہیں ہے ، کیونکہ امام شافعی کے ہاں شرط ہے کہ بچے کا فکاح کرانے والا اس کا باپ یا دادایا کوئی مادور شوجودگی میں مواور اس کے فکاح کرانے میں خلل واقع ہوتو عورت مردے لئے حلال نہیں ہوگی فکاح کے فاسداور نادرست ہونے کی وجہ سے۔

تكاليف شرعيه مين تلفيق كاحكم - 6

فروع شرعيه كي تين قسمين بين - 🐿

ا .....وه فروع جن کی بنیاد شریعت میں آ سانی اور سہولت پر رکھی گئی ہے اور جوم کلف بوگوں کے احوال بدلنے سے خود بھی بدل جاتی ہیں۔ ۲.....وه فروع جوتقوی اوراحتیاط پر مبنی ہیں۔

سر.....جن کامقصوداور بنیاد بندول گافائدہ اوران کی خوش بحتی ہے۔

کیلی شم تو خالص عبادات بیں ان میں تلفیق درست ہے، کیونکدان کا مقصداللہ کی احکام کی بجا آ وری اوراس کے لیے خضوع اختیار کرنا ہے بغیر کسی مشقت اور پریشانی کے لہذااس میں غلو کرنا درست نہیں، کیونکہ زیادہ تخق تو بلاکت اور تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔

مالی عبادات میں البتہ نسبتاً تخق ضروری ہے اس لئے کہ فقراء کے حقوق کا تحفظ ہو سکے ۔البذاضعیف قول کونہیں لیا جائے گا اور نہ ہی ہر مذہب میں سے وہ اختیار کیا جائے گا جوز کو ۃ دینے والے کے فائدے میں ہوتا کہ فقیر کاحق ضائع کیا جاسکے۔ بلکہ لازم ہوگا کہ فقراء کی مصلحت اور مفاد کالحاظ رکھتے ہوئے اس چیز کافتو کی دیا جائے جوفقراء کے لئے زیادہ بہتر ہو۔

دوسری قتم میں ممنوع چیزیں داخل ہوتی ہیں۔اور وہ احتیاط اور تقویٰ کو جہاں تک ممکن ہوا ختیار کرنے پر ہنی ہوتی ہیں ک کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے بلااس کے نقصان دہ ہونے کے منع نہیں فرماتے ہیں لہٰ ذااس میں مسافحت سے یا تلفیق سے کام لینے کی اجازت نہیں سوائے ضرورت شدیدہ کے کیونکہ بیاصول شریعت ہے کہ' ضرور تیں ممنوع چیزوں کومباح کردیتی ہیں۔'' بناء ہریں حقوق اللہ سے متعلق محظورات اور

● .... شوح وتنقيع للقرافي ص ٢٨٦. في التقليد في التلفيق كامطلب بيت كهذا ب كاتقليد كرت ہوئ احكام فقه من سے يتحكو افتيار كرلينا يا چن كرا پنالينا في عدم عدة التحقيق في التقليد و التلفيق ص ١٢٤. في ان كے تقوى اورا حتياط پر بني ہونے كى دليل احاديث نبوية بين جن ميں ستائيب بيت دع ما يويدك الى مالما يويدك (شك پيداكر نے والى باتوں كوچور كرشك نه پيدا كرنے والى باتوں كوا پناؤ) اور بيا ما اجتمع الحرام والحلال الا غلب الحرام الحلال (جب بھى حلال اور جرام جمع بون جرام كوحال باتو قيت موتى ہے) الفقد الاسلامي واولته .... جلداول \_\_\_\_\_\_ فقد كے چند ضروري مباحث

ممنوعه امور میں تلفیق جائز نہیں اور نہ ہی اجتماع حقوق ہے متعلق یہ جائز ہے مقصوداس سے اجتماعی نظام کی حفاظت، جوشر بعت میں مطلوب ہے، اور مفاد عامہ کی رعایت کا اہتمام ہے۔ اسی طرح حقوق العباد ہے متعلق ممنوع امور میں بھی تلفیق جائز نہیں لیننی انفرادی حقوق کے معاسلے میں۔اور میداس کئے کہ دوگا وال کے حقوق کی یا مالی اور ان کوضر ررسانی اور ان پر کسی قتم کی زیادتی سے روکا جا سکے۔

تیسری قتم تدنی معاملات ہیں۔ یعنی عقوبات شرعیہ (شرع سزائیں) صدوداور تعزیرات، اور شرعاً واجب الا دا ، اموال یعنی اکنے والی اشیاء میں اس عشر کی ادائیگی زمینوں کا خراج ، ظاہر ہونے والی کا فروں کا تمس ، از دواجی تعلقات یا احوال شخصیہ وغیرہ سارے اموراس تیسری قسم میں داخل ہیں۔ چنانچے از دواجی معاملات اور اس سے متعلق طلاق اور جدائی کے مسائل سے مقصود زوجین اور ان کی اولا دول کی بہتری ہو اور الحل ہمتری جب ہی ممکن ہے جب از دواجی تعلق مضبوط رہے اور اچھی عمدہ زندگی حاصل ہوجیسا کہ قرآن کریم نے قرار دیا کہ فیامسائ بہتری جب ہی ممکن ہے جب از دواجی تعلق مضبوط رہے اور الحجی عمدہ زندگی حاصل ہوجیسا کہ قرآن کریم نے قرار دیا کہ فیامسائ بہتری جب ہی ممکن ہے جب از دواجی تعلق مضبوط رہے اور الحجی عمدہ نرد گئی حاصت کردینا ہے عمدگی کے ساتھ۔ (سورة ابقرق، آیت ۲۲۹) للخدا ہروہ چیز جواس اصول کی مؤید ہواس پڑمل کیا جائے گا خواہ بعض صورتوں میں تلفیق جائز تک نوبت کیوں نہ پڑج جائے ہاں اگر تلفیق کولوگوں کے نکاح وطلاق کے احکام سے کھیلئے کا ذریعہ بنا لیا جائے تو اس صورت میں سے تلفیق غلط اور ممنوع ہوگی۔ اور اس میں بھی شرع قاعدے الاصل فی الا بضاع التحریم شرمگاہوں کے بارے میں اصول سے کہ دہ اصلا ممنوع ہیں اور مقصوداس سے عورتوں اور نسب کے حقوق کی حفاظت ہے۔

اور جہاں تک معاملات، مال کی ادائیگی اور مقرر کردہ سزائیں حدود وقصاص وغیرہ جن ہے خون کی حفاظت وغیرہ مقصود ہے اور دیگر مزائیں اور تکالیف شرعیہ جن میں مقصود بی نوع انسان کے مفاد اور ان کے فوائد کی حفاظت ہے تو ان میں ہر ندہب کی وہ رائے اپنائی ضرور می مغرا کی اور تکالیف شرعیہ جن میں مقصود ہے تو گول کے فائد ہے اور اس کے بہتری کے زیادہ قریب ہو۔ اگر چہاں سے تلفیق لازم آتی ہو۔ کیونکہ اس میں در حقیقت شریعت کے مقصود اور مطلوب فائد ہے کی تائید کی ہی کوشش ہے، دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کی فائد ہے کی چیزیں اور امور زیانے عرف، معاشر ہا اور آباد ہوں کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں، اور انسان کے فائد کا معیار یہ ہے کہ وہ پانچ کلی اصولوں کی حفاظت کا ضامن ہو جو کہ یہ ہیں (۱) حفاظت دین (۲) حفاظت دین (۲) حفاظت میں مقصود ہیں اور جنہیں مصالح مرسلہ کہا جاتا ہے۔

علامہ شرنبلا لی حقی العقد الفرید میں تلفین کے جائز ہونے کی تصریح کرتے ہوئے کچھ فروع کاذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں'' ہماری ذکر کر موابقوں سے سیحاصل ہوتا ہے کہ انسان پر کی معین ندہب کا اپنا نالاز مہیں اور اس کے لئے دوسرے امام کی تقلید کرتے ہوئے ایسی چز پر عمل کرنا جائز ہے جواس کے اپنے ندہب کے طلف ہو بشر طیکہ شرا لکا کا خاطر کھتے ہوئے ان امور کو انجام دے اور دوا سے متضاد کا مون پر دو الگ واقعوں میں عمل پیرا ہوجن کا آبس میں تعلق ندہو۔ اور اس کے لئے ہے جائز نہیں کہ وہ دوسرے امام کی تقلید کرتے ہوئے اپنے انجام دیے ہوئے کام کوباطل کردے کیونکہ کسی کام کا انجام دے دینا قاضی کے فیطے کرنے کی طرح ہوتا ہے جو کا لعدم نہیں کیا جاسکتا ہے اور وہ مزید فرماتے ہیں کہ می تفص کے لئے مل کر لینے کے بعد بھی تقلید کر لینی درست ہے جیسے اس نے نماز پڑھی بیگان کرتے ہوئے کہ میری نماز میرے ندہب کے مطابق وہ درست نہیں دوسرے ندہب کے مطابق درست ہو تا اس کے لئے دوسرے ندہب کے مطابق درست ہو تا اور دوسرے ندہب کے مطابق درست ہو تا اور کیا تا بنا پر جو بزاز سے میں منقول ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے کسی جمام سے شسل کر کے جمعے کی نماز کی اوابیکی کی پھر آئیس بتایا گیا کہ جمام کے کئو یں میں مردہ چوہا تھا تو انہوں نے ندہ ہوتا کے دوسرے ندرست بولی دوقہ والی کی کیا تھا کہ اس کے نویں میں مورہ ہوتا کہ میں کہ جب پانی دوقلہ (بڑے دوسکوں) سے زیادہ ہوتو گندگی اس پر مقتوب بیانی دوقلہ والیہ مانے ندید مورہ کے عاشوں کے قول کو لے لیتے ہیں کہ جب پانی دوقلہ (بڑے دوسکوں) سے زیادہ ہوتو گندگی اس پر

الفقه الاسلامی واولته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ فقه کے چند ضروری مباحث اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ تعلقی کے جائزیانا جائز ہونے کا ضابط یہ ہے جو چیز شریعت کے اصولوں اور بنیادوں کی پامالی کا سبب ہے اوراس کی ۔ تدبیروں اور حکمتوں کے زوال اور تو ڑنے کا سبب ہے وہ نا جائز ہوگی اور بالخصوص ممنوع شرعی حیلے ● اور جو چیز شرعی بنیادوں کی پچنگی کا سبب ہے: اور جو چیز شریعت کی حکمت اور اس کی تدابیر بتاتی ہوں لوگوں کی دونوں جہانوں میں بہتری اور خوش بختی کے لئے عبادت کو ان کے لئے آسان کر کے اور معاملات میں ان کے فائدے کی حفاظت کر کے تو وہ جائز اور مطلوب ہے۔

فی الجملۃ تلفیق کے جواز کا قول اس کی ممانعت کے قول سے زیادہ قوی ہے چہ جائیکہ جب تلفیق کے عمل سے مقصود افراد اور جماعت کے مفاد اور مصالح کا سحفظ مقصود ہو۔ اور اس پر ممنوع تلفیق سے پیدا ہونے والے مفاسد بھی مرتب نہ ہوتے ہوں۔ اور اگر ہم فرض کرلیں کہ تلفیق ناجائز ہے قو حاکم کا ایک رائے کو اختیار کر کے ایسے نافذ العمل قانون بنادینا اس تھم کو قوی بنادیتا ہے خواہ دہ قول ضعیف ہوجیسا کہ علاء نے قرار دیا ہے۔ بلکہ اس کی اطاعت ضروری ہوگی اگر اس نے کسی واقعی معصیت کا تھم نہ دیا ہو۔ قانون سازی کے عمل میں احکام ندا ہب کا اختیاری چنا ؤ مملی طور پر پیچاس سال پہلے اس صدی کی ابتداء میں ہی شروع ہو چکا تھا۔ اور بیاس وقت ہوا تھا جب حکومت عثانہ کو محاملات (مقصود) میں مزید حریت کی ضرورت در پیش ہوئی۔ ای طرح شروع عقد پر عقد کی شرائط) اور جس چیز پر وہ معاملہ طے ہور ہا ہے اس کی قابلیت اور صلاحیت میں مزید توسع کی ضرورت پرش آئی ، وجہ اس کی بیتی کی تجارتی اور مقاملات اور معاہدوں کی ضرورت برحدرتی تھی اور داخلی اور مقاملات اور معاہدوں کی ضرورت برحدرتی تھی اور داخلی اور حقوق تی ہوتے ہوتی ہوئی دار جی تجارتی کے معاہدوں کی ضرورت در چش تھی اور توق تی کئی قسمیں ساسنے آر ہی تھیں جیسے حقوق ادبید (تصنیف اور تالیف کو ارخانوں سے معاملات کے دائرہ کا رہیں توسع مقصود تھا کہ وہ ضروری اور لازی سازو کا رخانوں سے معاملات کے دائرہ کا رہیں توسع مقصود تھا کہ وہ ضروری اور لازی سازو کا رہیں توسع مقصود تھا کہ وہ ضروری اور لائی سازو کی منام دول میں بھی توسع مقصود تھا کہ وہ ضروری اور لائی سازو کا رہیں توسع مقصود تھا کہ وہ ضروری اور تعلی ادار وال میں توسع مقصود تھا کہ وہ ضروری اور ان کی سازو کا رہیں توسع مقصود تھا کہ وہ ضروری اور تعلی اور تا میں ہو تھی ہو تک معاہد والی میں توسع مقصود تھا کہ وہ ضروری اور تو ان میں اور تعلی اور تا میں توسع مقصود تھا کہ وہ ضروری اور تا میں معامل میں توسع مقصود تھا کہ وہ ضروری اور تا میں کی توسع مقصود تھا کہ وہ خواصوری کے دور کی میاس کی توسع مقصود تھا کہ وہ ضروری اور کی میں توسع مقصود تھا کہ وہ خواصوری کی توسع مقسود تھا کہ وہ ضروری اور کی میں توسع مقسود تھا کہ وہ خواصوری کی توسع میں توسع کی توسع کی

چنانچی خکومت عثانیے نے قانون کی شق ۱۴ ہے (سنہ ۱۳۳۱ھ برطابق سنہ ۹۱۴ء میں) اصول محاکمات (عدالتی قوانین) کے قانون کو بدل دیا جس میں ان مبادی اور اصولوں کولیا گیا جو غذہب خفی کے علاوہ دیگر غذا بہ جیسے حنا بلداور ابن شرمہ کے غذا ب عاخوذ تھے، بید دونوں حضرات عقد کی شروط کے دائرے میں توسع کرتے ہیں اور اس اصول کے قریب قریب ان کا فیصلہ ہے بعنی ''سلطان الارادۃ القانونی ' کے اصول کے قریب، جس کامفہوم یہ ہے کہ عقد جو ہے وہ فریقین کا آپس کا قانونی معاملہ ہوتا ہے جووہ چاہے مطے کرلیں۔ بیدونوں ان تین اصولوں کو جائز قرار دیتے ہیں جس پڑئی قانونی شق مشتل تھی اور وہ یہ ہیں:

ا.....جس چیز پرعقد کیاجا تا ہےاں کے قابل عقد ہونے کے تصور میں وسعت پیدا کی جائے ( بعنی وہ کون کی چیزیں ہیں جن پرتعاقد دو فریقین کامعاملہ ) ہوتا ہے ان میں مزید گنجائش پیدا کی جائے اور وہ بعض چیزیں جوفقہاء نے ذکر نہیں کی ہیں یاان کوغلط قرار دیا ہےان کوقابل

<sup>....</sup> رسم المفتى في حاشية ابن عابدين، ج ١ ص ٥٠

سرم محیلوں کی مثالیں جن کافتو گل دینے کا کافر ہو جاتا ہے، دیکھے اعلام الموقعین ج ۳ ص ۲۵۵ اور اس کے بعد کے صفحات میں۔

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ فقه کے چند نشروری مهاحث

عقد چیزوں میں داخل کیا جائے تا کہ وہتمام چیزیں جوعرف میں ہوتی ہیں یا بعد میں ہوں گی وہ سب ان میں شامل ہو جا کیں۔

۲..... ہراس انفاق یا شرط کا جواز جوعام نظام ، آ داب ، خاص ( پرائیویت ) قوانین عام ( پبلک ) قوانین ، زمینوں کے قوانین اموال شخصیہ اوراوقاف کے احکام کے خلاف ندہو۔اس اصول سے احناف کا نظریۂ فسادتھ ، و جاتا ہے اوروہ چیز جائز قرار پائی جیسے الشرط الجزائی کے نام سے جانا جاتا ہے یعنی کئی مل سے بھر جانے یا اسے انجام دینے میں تاخیر کی صورت میں مالی تاوان کی اوائیگی کالزوم جو کہ قاضی شریح رحمہ مدر د

سرسکی بھی عقد کواس کی بنیادی چیزوں کے اوپراتفاق ہوجانے کی صورت میں جائز قرار دینا خواہ فرعی اموراور تفسیلات ذکر نہ کی جائیں۔اوراس اصول کی وجہ سے جہالت کسی معاطلے کی ہیئت میں مضر نابت نہیں ہوگ۔لہذاامعالمہ بازار کے ریٹ پر یااس ریٹ پر کرنا جو بازار میں کسی میں بوجائز قرار پایا ہا اور یہ بات بھی چیش نظر رہے کہ حکومت عثانیے نے ۱۳۳۱ھ میں خاندان کے حقوق کے سلسلے میں ایک دستا ویرنشر کی تھی جو آئی نافذ العمل ہے اس میں اس نے احناف کے علاوہ تینوں ندا ہب کے بہت سے احکام لئے گئے تھے۔اور حنی مسلک کے بعض ضعیف اقوال بھی احتیار کئے گئے تھے۔اور مصر میں بعض متحق بقوا نین لاگو کئے گئے تھے جو مختلف ندا ہب کے احکام سے ماخو ذکے معر ۱۹۳۹ء میں بھی جاری ہوئے اوراب تک ہور ہے ہیں اس میں خلافت عثانیہ کے اختیار کردہ عائی قوانین ہی کو جنیا دبنایا گیا ہے۔اور میسارا ممل مختلف ندا ہب کے متحق جو الی تبدیلیوں کا بطور خاش کیا ظامراس میں نوانے میں ہونے والی تبدیلیوں کا بطور خاش کیا ظامراس میں زمانے میں ہونے والی تبدیلیوں اور اجتماعی زندگی میں ہونے والی ترقی کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلیوں کا بطور خاش کیا ظامراس میں ذمانے میں ہونے والی تبدیلیوں اور اجتماعی زندگی میں ہونے والی تبدیلیوں کا بطور خاش کیا ظامرات کی باز کی جائیں میں بیش نظر تھا۔

اوربعض مسائل کوچن لینے کی عدالتی فیصلوں کی مثال میں سے بیقانون سے جس میں گواہی کوقبول کرنے کواس چیز کے ساتھ متعید کردیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی قوی دلیل ہو۔ جیسے ککھا ہوا ہونا ، اور حکومتی رجٹریشن کا ہونا تا کہ ذیانے کے تغیر سے سی قتم کا شہنہ بیدا ہواور نہیں ویلی جذبہ کے کم ہونے کے سبب کوئی التباس بیدا ہو۔ اس طرح بندرہ سال بعد دعوے کی ساعت کی ممانعت ما سوااس کے کہ وقف یا وراثت کا مسئلہ ہوتا تینتیس سال تک اس کے دعوے کو سنا جاسے گا۔ جیسا کہ مصری عدالت ہائے شرعیہ کے ضابط قانون میں ان امور کی تصریح

<sup>€ ....</sup> المدخل اللفقهي العام، استاد مصطفى زرقاء ف ٢٣٨٨ ٣٩-

النوع الخامس (یا نیجوی قسم) آسان مدیب کواختیار کرنے کی شراکط کی اقسام علاء اصول دفتہ کی جتنی کتابیں میری نظرے گذری ہیں، ان میں کسی میں بھی یہ سام اصول دفتہ کی جتنی کتابیں میری نظرے گذری ہیں، ان میں کسی میں بھی یہ اس موضوع پر ستقل بحث میں نے بیس دیکھی۔ تاہم اصولیین اور فقہاء کی تحریر کردہ تلفیق تنتی رخصت اور تقلید کے بارے میں مباحث سے اس بارے قواعد کا نکالناممکن ہے استنباط اور استخراج سے طور پر۔ بیضو ابط مندر جذبیل ہیں۔ ؟

علامہ قرافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ نداہب جن میں تقلید کی جاتی ہے ان کے ضوابط صرف اور صرف پانچے ہیں چوبھی نہیں کیونکہ ڈھونڈ نے اور تلاش کرنے ہے اپنے ہی سامنے آئے ہیں۔ 🇨

> ۲....ان احکام کے اسباب ۲.....ان کے موانع

ا.....اد کام شرعیه جوفری میں اوراجتبادی میں۔ سو.... ان کی شرائکا

۵ ۔.. ثابت کرنے کے وہ طریقے جواسیاب، شرائط اور موانع کو ثابت کرتے ہوں۔ ۵

اس میں نشرعید کا لفظ بول کر امور عقلیہ ہے احتر از مقصود ہے جیے حساب اور انجینئر نگ وغیرہ کے علوم اور حسیات وغیرہ سے احتر از مقصود ہے اور فروعیہ ہے احتر از کرنامقصود ہے اصول دین اور اصول فقہ سے اور اجتبادیئے کے لفظ سے احتر از مقصود ہے ان احکام سے جودین کا

• .... شابط کے معنی ہوتے ہیں قاعدہ کلیے اس کی جمع ضوابط ہے یہاں پر مرادوہ قیود ہیں جن موضوع کے دائر ہ کار کالعین ہوگا۔ ﴿ قیاس جل وہ ہے جس میں سنت منصوص ہو یا منسوص تو نہ ہوگیاں اصل اور فرع کسی بھی فرق نہ ہونے کا لیقین ہوجیت مار بیٹ کواف کہنے پر قیاس کرنا کہ اُف نہ کرنے کا تختم نص ہے اصل ہے اور فرع یعنی مار بیٹ (ضرب) فرع ہے لیکن پر تینی بات ہے کہ مار پیٹ اور اف کہنے میں کوئی فرق نہیں دونوں گتا خی اور ہے ہورگی ہیں۔ ﴿ المساحک ام فی قدر افی ج من من ۵۔ ﴿ عبارت میں آئے ہوئے لفظ اُنجاع نا سے مراو ہے کہ کرنے کے طریقے بدلائل جیسے اقر اراور شہادت۔

الفقه الاسلامي واولته .....جلداول \_\_\_\_\_\_ فقد كے چند ضروري مباحث

﴾ حصه بین اور ضرور یات دین بین -

"اسباب احکام" ہے مراد ہے وہ چیز جو کسی تھم کاسب ہے جیسے اتلاف (دوسرے کی چیز کوتلف کرنا) ضان (تاوان) کا سبب بنتا ہے۔اورشروط ہے مراد ہے جیسے ولی اور گواہوں کی شرط عقد نکاح کے لیے اور موانع ہے مراد ہیں وہ امور جو تکلیف شرگی (شرگی ذمہ داری کا پوچھ) سے مانع ہوں جیسے جنون، نے ہوثی جو تکلیف شرگی سے مانع ہوتے ہیں اور قرض زکو ۃ واجب ہونے سے مانع ہوتا ہے۔

۔ ۔ اسباب،شرائط، اورموانع کو ثابت کرنے والے دلائل سے مراد وہ امور ہیں جن پرعدالتی امور بنیاد بناتے ہوں جیسے گواہ، اقرار وغیر و( جس کوعدالتی قوانین قابل دلیل سجھ کراس پرمقدمہ کوقائم رکھتے ہیں )ان کی دوشمیس ہیں۔

۔۔۔۔۔۔ وہ جن پراتفاق علماء ہے جیسے مالی معاملات میں دوگواہ کا ہونا اور زنا کے معاطع میں چارگوا ہوں کا ہونا اوران امور کے بارے میں اقراراً کرئسی ایل شخص نے کیا ہو۔

۲ .....وہ جن پراتفاق نہیں۔ جیسے گواہ اورتنم بچوں کی گواہی قتل اور زخم وغیر ہ کے معاملات میں اور اقر ارجس کے بعد اقر ارکرنے والے نے رجوع کرلیا ہو۔

اورہم جیسے علاء کی تقلیدا دکام، اسباب شرائط اور موانع میں کرتے ہیں ای طرح ان امور میں بھی کرتے ہیں جوان چیزوں کو ثابت کرنے والے ہیں۔ اور مذاہب میں آسان کو چن لینااس دائرے ہی میں مقید ہوگا اور وہ دائرہ ہاد کام فرعیہ کا یعنی وہ احکام جو مجتبد کے ہاں غلب ظن وہوتے ہیں مثلاً وجوب وتر اور وضو میں نہیت کالازم ہونا اور قرض کا زکوۃ سے مانع (روکنے والا) ہونا اور بچے معاطاۃ کا جائز ہونا اور آخل اور زخموں کے معاطات میں بچوں کی گواہی قبول کرنا اور گواہ اور شم کا قبول کرنا اور غورتوں کی گواہی خاص عورتوں کے معاطات میں قبول کرنا گور خوں کرنا اور گواہ اور شم کا قبول کرنا اور غورتوں کی گواہی ہائی طرح ترجے کو ای شرط مجل ہے ہوں ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو کو رائدہ ہو جائز قرار دینے کا مسئلہ یا غائب ہوجانے یا غربت یا ضرر رسانی کے سبب طلاق واقع ہونے کا مسئلہ اور من کے هدیہ ہے ممانعت کا مسئلہ اور اس کی اصلاح کا مسئلہ اور مار دوروں اور کارگروں کوضامن قرار دینے کا مسئلہ اور مقروض کے هدیہ ہے ممانعت کا مسئلہ اور اس

ووسراضابطہ:......آ سان مذہب اختیار کرنے پرشریعت کے ماخذ قطعیہ کے تعارض ندہواور ندہی اس کے عام اصول ومبادی اس سے متآثر ہوں پیشرط فقباء مالکید کی ذکر کر دہ بعض باتوں ہے بمجھ میں آتی ہے ان فقہاء جن میں علامہ شاطبی رحمة اللہ علیہ بھی شامل ہیں بیذ کر کیا ہے کہ حاکم کا تھم یا قاضی کا فیصلہ بھی قابل رداور نا قابل تنفیذ ہوگا چارامور میں۔اسی گفتگو سے پیمجھ میں آتا ہے کہ' ایسی صورت نہیش آئے جوان جارامور کی مخالف ہوور نہوں نا قابل قبول ہوگی۔اوروہ امور یہ ہیں: •

۔۔۔۔۔ قاضی قرآن سنت یا جماع کےخلاف فیصلہ دیدے تو وہ فیصلہ بذات خود کا لعدم ہوگا اوراس کے بعد آنے والا قاضی اسے کا لعدم کر دے گا اورائ قبیل سے شاذ قول کےمطابق فیصلہ سنانا بھی ہے کہ وہ بھی کا بعدم ہوگا۔

۲۔۔۔۔ یہ کہ قاضی محض گمان اوراندازے ہے بغیرکسی اجتہاداورمعرفت کے فیصلہ دیدے۔تو خوداس کواوراس کے بعدآ نے والے کواس کو کابعدم کرناضرور کی :وگا۔

سے سے کہ قاضی غور وفکر اور اجتہاد کے بعد فیصلہ دے۔ پھر بعد میں اس پر پیرظا ہر ہو کھیجے بات اس کے برخلاف ہے تو اس صورت میں

<sup>• ....</sup> بن معاطاة اے کہتے ہیں کہ خریدار اور فروخت منہ سے بغیر کھے کیے مبادلہ کریں، جیسے خریدار چیزا تھائے اور پیے دے دے بغیر کی ہات چیت کے۔ تو ہاوجوداس کے کہ اس میں ایجاب وقبول زبان سے نہیں ہوا گریہ جائز ہے تفصیل بعد میں آئے گی۔ 1 المقدو انسان المفقهید لابن جؤی ص ۲۹۳، طبع فاس۔

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ فقد كے چند ضروري مباحث

بعد میں آنے والا قاضی اے کالعدم نہیں کرسکتا ہے،اوراس میں اختلاف ہے کہ کیاوہ خود کالعدم کرسکتا ہے یا نہیں۔ ہم ..... یہ کہ قاضی کاارادہ ایک مذہب کے مطابق تکم کرنے کا ہوگر وہ بھول کر دوسرے ند ہب کے مطابق تکم دے دیے وہ خودا ہے ضخ

كريكين بعدوالااسے فنخ نبيں كرسكتا ہے۔

الی حد بالایسر کی بحث میں بھارے لئے ان چاروں امور میں سے امراول اہم ہے۔ علام قرافی رحمۃ اللہ علیہ نے چارصور تیں ذکر کی ہیں جن میں تھم ٹوٹ جاتا ہے۔ ● اور وہ ہیں۔(۱) مخالفت اجماع (۲) مخالفت قواعد (۳) مخالفت قیاس جلی (۴) مخالفت نص۔ اور ان میں سے برایک حالت کی مثال بیان کی ہے اور نقض تھم کا سبب بتایا ہے پھراس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس طرح کی چیز کوشریعت میں برقرار نہیں رکھا جاسکتا ہے کیونکہ بیضعیف بوتی ہے، اور جیسے حکام سے صادر بونے کے باجودوہ برقر ارز ہیں رکھی جائے گی ای طرح اس طرح کے مسئلے میں تقلید بھی درست نہیں اگر مفتی ہے ایسامسئلہ صادر بواور مفتی کی تقلید ایسے سئلے کے بارے ہیں ناجائز ہوگی۔ ●

اجماع کے خالف تھم کے کا بعدم ہونے کا سب یہ ہے کہ اجماع کو معصوم عن الخطاء قر اردیا گیا ہے اوروہ قت ہی کا فیصلہ دیتا ہے البذا اس کی مخالفت باطل ہوگی۔ اور قواعد، قیاس جلی اور ایسے نصل کی جس کا کوئی ایسا معارض نہ ہوجواس پر رائح ہو مخالفت کی وجہ سے تھم کے کا بعدم ہونے کا سب یہ ہے کہ ان کی اتباع شرعاً لازم ہے اور ان کی مخالفت حرام ہے اور جوغلط اجتہاد کے سبب ان کے معارض تھم سامنے آئے گا اس کا برقر ار رکھنا جا ترجیس ، اللہ تعالی کا فرمان ہے :

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ .....ورة الساء، آيت ٥٩

اگرتم جھنز پڑوکسی چیز میں تواسے لوٹا دواللہ اوراس کے رسول کی طرف۔

اور خالف نصی کی مثال جیسے قاضی اگر منقول چیز کے وقف کرنے کے باطل ہونے کا تھم دید ہے تو بیتھم کا لعدم ہوگا کیونکہ بیتھم احادیث صحیحہ کے ان نصوص کے خلاف ہے جومنقول چیز وں کے وقف کے تیجے ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلی اللہ وصیت کے اور ای اس کے لیے جائز کرنا کہ یہ اس حدیث متواتر کے خلاف فیصلہ ہم سود کو معمولی ہونے کی بناء پر جائز قرار کے والے اس کے میں مود کو معمولی ہونے کی بناء پر جائز قرار وینا کہ کہ کہ ویا ہونے کی بناء پر جائز قرار وینا کہ ویک کے خلاف ہوگا اس کے خلاف ہوگا ان کریم کی قطعی طور پر دلالت کرنے والی اس آئیت کے خلاف ہوگا :

وَأَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الزِّلْوالْ ....مورة النماء ٓ يتنبراا

اورالله نے حلال کیا ہے خرید وفر وخت کواور حرام کیا ہے سود کو۔

اورای طرح مرداورعورت کومیراث میں برابر قرار دینا للف کر مثل حظ الانشیین (مردکے لئے دوعورتوں کے جسے جتنا۔ (سورۃ انساء آیت نمبر ۱۱) کے خلاف ہونے کی وجہسے کا بعدم ہوگا۔

مخالفت اجماع کی مثال دادا کومبراث ہے اس صورت میں محروم قرار دینا جب کہ درثاء میں سے میت کے بھائی بھی حقدار بنتے ہوں ہیں غلط اس لئے ہوگا کہ صحابہ کا دادا کے وارث ہونے پرخمنی اجماع موجود ہے ان کا اختلاف اس بارے میں ہے کہ کیا دادا کوسارا مال ملے گا اور وہ میت کے بھائیوں کے لئے مانع ہوگایا و دبھائیوں کے ساتھ حصہ دار ہوگا۔ اس طرح بعض احوال میں بیوبوں کے درمیان شب باثی میں برابر

تخالفت قواعد کے لئے علامہ قرافی نے مثال میں مسکد'' سریجیہ' (علامہ احمد بن سریج شافعی، متوفی ۲۰۰۱ھ، کی طرف منسوب مسکلہ) پیش کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ شوہرا گربیوی ہے کہے کہ اگر میں تمہیں طلاق دوں تواس سے پہلے تہمیں تین طلاقیں ہیں توابن سریج کے ہاں طلاق واقع نہیں ہوگی، اس مسکلے میں علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم بھی ان کے ساتھ ہیں کا کیونکہ اس سے صاور ہونے والی طلاق اپنے کل (جگہہ) معر نہیں ساقع میں جی میں

میں نہیں واقع ہورہی ہے

لبذااگر قاضی اس طلاق کا فیصلہ دیدے شوھر کے اقرار کی وجہ سے تو وہ فیصلہ کا تعدم ہوگا مالکیہ کے ہال، کیونکہ بیقو اعد شرعیہ کے خلاف ہے ہشریعت کا قاعدہ ہے کہ شرط وہ صحیح ہوتی ہے جو مشروط کے ساتھ پائی جاسمتی ہواورا گرشرط شروط کے ساتھ جمع نہ ہوسکتی ہوتو وہ شرعا شرط قرار نہیں پائے گی ہے بات پیش نظر ہے کہ وارث کے لئے وصیت قواعد شرعیہ کے بھی خلاف ہے جسے کہ یہ قاعدہ دو المفاسل مقلمہ علی جلب المصالح (مفاسد کا دور کرنا فوائد کے حصول پر مقدم رکھا جائے گا) اور یہ قاعدہ الحکم یہ بہت المصلحة الواجعة (تھم رائح کے فائدان کے باہمی روابط محبت اور تعاون اور صلہ رکھی کی بنیاد فائد سے تحت ہی ہوگا) اور مسلمت رائج یہی ہے کہ وصیت کی اجازت نہ دے کرخاندان کے باہمی روابط محبت اور تعاون اور صلہ رکھی کی بنیاد

ت مخالفت قیاس جلی کی مثال عیسائی کی گوائی قبول کرلینا کہ ایساحکم جواس کی گوائی کی بنیاد پردیا گیا ہووہ کا اعدم ہوگا، کیونکہ فاس کی گوائی قبول نہیں ہوتی اور کا فرسلمان فاس سے زیادہ درجے کا فسوق رکھتا ہے اور اس سے زیادہ شرعی مناصب کے لیئے نااہل ہوتا ہے قیاس کے

تقاضے كے مطابق البذائكم كالعدم بوكا \_الله كافر مان ب:

وَّ اَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنْكُمُ ..... سرة الطلاق، آيت ا

اورگواہ بنا واپنے میں سے عدل والوں کو۔

اور بیذا ہب اربعد کی رائے ہے ماسوا حنابلہ کے کہ انہوں نے اہل کتاب کی گواہی کوسفر میں کی جانی والی وصیت کے بارے میں قبول کیا ہے اگر وہاں ان کے علاوہ کوئی اور نہ ہو۔

میراا پناخیال ہے کہ بعض معنوی اور معاشرتی اسباب اور مخصوص حالات اور وہ تعصب جومسلمان اور غیر مسلموں کے مابین پایا جاتا تھا وہ اس بات کا سبب بنا ہے کہ ان کی گواہی کے قبول کرنے کو نا جائز قر اردیا جائے (۲) اور اب جب کہ مسلمان غیروں کے ساتھ ایک بنیاد پر زندگی گذار مہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرے دوابط قائم کر پچکے ہیں تو ان کی گواہی قبول کرنے میں کوئی مضا نقد معلوم ہیں ہوتا ضرورت کی خاطر اور آج کل بلاد اسلامیہ میں ای پڑمل در آمد ہور ہاہے۔

تیسراضابط ..... احدن بالایسر کاضابط این تلفین کاسب نه بنج جوممنوع بوجم نے پہلے ممنوع تلفین کادائرہ کاریبان کیاتھا خواہ وہ جو بالذات باطل ہو جیسے محرمات شرعیہ شراب زناوغیرہ حلال کرنے والاتلفین یاوہ جو بذاتہ باطل نہ ہواالبتہ دیگر عوارض کی وجہ سے باطل ہو پیتم تین قسمول پر شتمل ہوتی ہے۔

● …… اعلام السعو قعین ج ۳، ص ۲۲۳ و تواعد شرعید کی مثالث تواقع کے ہاں تی معاطاۃ یا مراضاۃ ہے ان کی رائے میں یہ اصول شریعت کے خلاف ہے اور وہ اصول ہے ہے اور تجارت میں رضامندی شرط ہے جس کا اظہارا بجاب وقبول ہے ہوگا جو کہ لفظا اوا کیے جا کیں۔ ہم صفف کی اس بات سے علیء امت کی دیانت پر حرف آتا ہے۔ بات یہ بھی ہے کہ مسلمان پہلے اس طرح کفار کے ساتھ اپنے بھی نہ تھے اور نہ تی کفار بلند معاشرتی حیثیت میں ہوتے تھے وہ تو معاشرے کے اقلیت زوہ بت طبقے میں شار ہوتے تھے لہذا ہے مسلمان زمانے میں ای طرح تھا اب نوعیت بدل کی ہے لہذا اب معالمہ مختلف ہوگا۔ (مترجم)

<u>۔</u> فقہ کے چندضروری میاحث الفقيه الاسلامي وادلته .... جلداول \_\_\_\_\_\_ ٢٠١٢ ما

ا.....رخصتوں کاعمد أبلاعذر وضرورت تتبع كرنا تاكية سان چيزيمل موسكے۔

٢.....وةلفيق جوقاضي كي حكم كوكالعدم كرنے كاسبب بنا-

سو .....و تلفیق جوائم لے رجوع کاسب بے جواس نے کسی کی تقلید کرتے ہوئے انجام دیا تھا۔ یاا یے عمل سے رجوع کاسب ینے جوابسے کام کے لئے لازم ہے جس میں وہ امام کی تقلید کررہاہے،اور بیعبادات محضہ کے علاوہ امور میں ہو۔الہٰذا "اخت ف بالایسسو" کے حکم برغمل اس صورت میں نہیں کیا جائے گا جب اس کے نتیجے میں اٹکالیف شرعیہ کی ذ مہداری ہے ن*کے نکلنے* یادین کےمعاملات اوراز دواجی احکام ہے کھلنے کی نوبت پننچ جائے یا نسانی تقاضوں کوئٹیس پننچتی ہو یافساد ف ہی الارض نتیجے میں بریاہو یا اجماعی نوائد کوکوئی نقصان پننچتا ہو۔ان تمام صورتوس ميس اختل بالايسس ناجائز بموكار

للذامثلاً فريضه زكوة سے بیچنے کے لئے تلفیق یا اخذ پڑمل کرتے ہوئے حیلے وغیرہ كرنا فاجائز ہے مثلاً سال گزرنے سے پہلے اپنے مقروض شخص کوز کو ق کی رقم دیے کراس ہے قرض کی واپسی کامطالبہ کرنا جس کے متبحے میں دی ہوئی رقم واپس اس تک لوث آئی اورز کو ق دینے ا والے کی زکو ہ بھی ادا ہوگئ \_ یاز کو ہ دینے والاصور تاالی خرید وفر وخت یاھبہ کامعاملہ کرے اور مال دوبارہ واپس کسی طریقے ہے حاصل کرلے تو اس طرح حیلے حرام اور باطل میں اس طرح کی حیلوں ہے فریفنہ زکو ۃ ادانہیں ہوگا 🗗 وہ تلفیق جو قاضی کے تکم کو کالعدم کرنے کا سبب ہو۔ کیونکہاس میں فقراء کےمفاداوران کےمصالح کونقصان اورضررلاحق ہوتا ہےاوران کے ٹابت شدہان شرعی حقو ق کوزبروش یا مال کیاجا تا ہے جواغنیاء کے اوپرلا گوہوتے ہیں۔ای طرح فقراء کی حاجت کی تکمیل کے لئے احکام زکو ۃ میں آسان مذہب پرفتو کی دینا درست نہیں ہوگا۔ بلکہ فتوی ایسی چیز پر دیا جائے گا جس سے فقر اوکو فائدہ ہو۔ لہٰذاامام شافعی امام مالک اور دیگر فقہاء کے فتوے کےمطابق بیجے اور پاگل کے مال میں بھی زکو ہ واجب ہوگی اور خراجی زمین پرعشر بھی لازم کیا جائے گالبندااس زمین پرخراج اورعشر دونوں واجب ہوں گے۔ کیونکہ عشر مسلمانوں یرویلی فریضہ ہے۔اورخراج اجتہادی واجب ہے تا کہ حکمرال جماعت کے لیے وہ آیدنی کا ذریعہ ہے تا کہ وہ حکومتی امور میں در پیش حاجتوں اورضرورتوں گو پورا کر سکے۔

اوربیلازم ہے کہ اخذ بالا بسر ہے مقصود مقاصد شریعت کی حفاظت اوراس کی تشریعی حکمتوں اوراس کی پایسیوں کا تحفظ ہو۔اوراس طرح تمام لوگوں کے مفادات کا معاملات ہفتو بات (سزاؤں )اموال کی ادائیگیوں،ادراز دواجی تعلقات میں لحاظ رکھا جائے نہ کہ انفراد کی مسلحت اور چیونی مصلحت کابڑے مصلحت کے مقابلے میں لحاظ اور تحفظ اس کے ذریعے کیا جائے۔اورضر ورت کے وقت بڑی خرابی کوچیوٹی خرابی کے ذر معروكا جائے ۔ اور به كه شريعت بى مصلحت كے تقق اور خرانى كے دوركرنے ميں معيار ، ونه كه ديگر چيزيں -

اورشر بعت کےمقاصد یہ ہیں:

ا....حفاظت دین (عقائد وعما دات)

٢....حناظت ننس

٥....حفاظت مال

سر حفاظت عثل

هم....حفاظت نسل

اوران امور کی حفاظت میں اس ترتیب کا ضرور لحاظ رکھا جائے کہ پہلے لازمی امور پھر حاجات وضروریات اور آخر میں تحسینی اور آ رائتی امور په

علامه ابن قیم فرماتے میں مفتی کے لئے ایسے حیلوں کو تلاش کر کے ان پرفتوی دینا درست شیس جوحرام اور نا جائز حیلے بول۔اعلام الموقعین تع م موم ۷

اعلام الموقعين ج٣، ص ٢٥٨ ٣٢٠٠

الفقة الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_ فقد كے چند ضروري مباحث

لازمی امور (یا ضروریات) سے مراد وہ امور ہیں جن پر انسان کی دینی اور دنیوی زندگی کا مدار ہواس طرح کدان کے نہ ہونے سے و نیاوی زندگی گڑ برد ہواوراخروی زندگی میں نعتوں کا زوال ہواور سزا کمیں لا گوہوتی ہوں۔خلاصہ بیہ ہے کہ وہ امور جن کاان بنیادی پانچ مقاصد کی حفاظت کے لئے ہونا ضروری ہو یہ نہ ہوں تو حفاظت نہ ہو سکتے۔

حاجات اورضرورتوں ہے مراد ہے وہ امور جن کی حاجت لوگوں کواپئی ضرورت کی تکمیل کے لئے ہوتی ہے اس طرح کہ اگریہ مفقو دہوں تو لوگ تنگی اور پریشانی میں پڑجا نمیں ہاں زندگی متاثر نہ ہو بھی بھی ان کے بغیر مقاصد خمسہ کا حصول بھی ہوتا ہے لیکن بڑی مشقت اور تنگی کے ساتھ اور تحسینات یا آرائش امور سے مراد وہ فوائد ہیں جن کا حصول عبادات کے محاسن اور اخلاق کی اعلی فقدروں کے حصول کے لئے ہوتا ہے جیسے طہارات اور سرعورت وغیرہ گویا بیان یا نچے مقاصد کے لئے بمزلہ چاردیواری کے ہوتے ہیں۔

چوتھاضابط'' اخذ بالایس'' کی واقعی ضرورت اور حاجت ہوا خذ بالایسر کودین کوکھیل بنانے یا نفسانی خواہشات کاراستہ یا غراض کی حصول کاذر بعیہ نہ بنالیا جائے کیونکہ شریعت مطہرہ نے خواہشات کی اتباع سے منع فرمایا ہے،اللہ تعالی فرماتے ہیں :

وَلَوِ اتَّبَكَعُ الْحَقُّ اَهُوَ آعَهُمُ لَفَسَلَتِ السَّلُواتُ وَالْآئَنُ ضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ السَّنورة المؤمنون آيت الا اوراً لرحق ان كي خواشات كي بيروى كرنے لگية آسان اور زين اور جو يجھان بين بيسب بين فسادوا قع بوجا تا

للذااختلافی مسئلے کوخواہشات نفس کی طرف لوٹا کراس کے مطابق حل کرنا درست نہیں اس معنی ومفہوم میں بہت ی آیات ہیں جیسے کہ یہ

آيت ۽

ُ فَانُ لَنَمْ يَسْتَجِيْبُوا لَكَ فَاعُلَمُ أَنَّهَا يَتَبِعُونَ أَهُو آءَهُمُ ۖ وَمَنْ أَضَلُّ مِتَنِ الثَّبَعَ هَوْلهُ بِغَيْرِ هُلَى مِّنَ اللهِ َ سواگر يتمهاري بات قبول نهرين وتم جان لوكه بها ين خواشات كي پيروي كررے بين اوراس سے زيادہ كون گراہ موگا جواني خواہش كي بيروي كرے الله

كى طرف ہے كى رہنمائى كے بغير بے شك الله ظالم لوگوں كو ہدایت نہيں دیتا .... سورة انقصص آیت ۵۰

وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَ لا تَتَبِعُ أَهْوَ آءَهُمْ ....عرة المائدة مناه

اوران میں فیصلہ سیجئے اس چیز ہے جواللہ نے اتاری اوران کی خواہشات کی پیروی مت سیجئے۔

يُدَاؤُدُ إِنَّا جَعَلُنْكَ خَلِيْفَةً فِي الْآرُضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لَا تَتَّبِعِ الْهَوْى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ \*

اورداؤدہم نے آپ کوز مین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے سولوگوں میں حق کے مطابق فیصلہ سیجے اورخواہشات کی اتباع نہ کریں۔

ورندوه آپ کواللہ کے رائے سے بھٹکادے گی۔ سورة ص آ بت ۲

ای بناء پر علاء نے مفتی پر لازم قرار دیا ہے کہ وہ اپنے فتوے میں لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرے ہی بلکہ فائدے اور دلیل راج کو پیش نظرر کھے ۔اور فائدہ بھی وہ ہے جو عام لوگوں کا ہونہ کہ چندا کیک کا جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔اللہ تعالی اپنے نبی سلی اللہ علیہ وسلم سے قرماتے ہیں:

ثُمَّ جَعَلَنْكَ عَلْ شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَالتَّبِعُهَا وَ لا تَتَّبِعُ أَهُو آءَ الَّذِيْنَ لا يَعْلَمُونَ ۞ لَمُ جَعَلَنْكَ عَلْ شَرِيْعًا لَمُ اللهِ شَيْعًا للهِ سَيْعًا اللهِ اللهِ شَيْعًا اللهِ اللهُهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

پھرہم نے ڈال دیا آپ کوئٹم کے ایک طریقے پرتو آپ اس کی بیروی سیجے اوران لوگوں کی خواہشات کی بیروی نہ سیجے جوجائے نہیں ہیں۔ وہ آپ کواللہ ہے ہے بیروانہیں کر سکتے ایک چیز میں بھی۔

آسس اعلام المو قعين ج اص ٣٤، الموافقات ج ٣ص ١٣٢ الاعتصام ج ٢ص ١٤١.

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_ فقد كے چند ضروري مباحث

علامہ قرافی الاحکام میں اور شخ علیش اپنے فتاوی میں فرماتے ہیں ورہی بات تکم اور فتوی میں خواہشات کی پیروی کرنے کی تو وہ بالا جماع حرام ہے۔ علاسہ ابن قیم فرماتے ہیں مفتی کے لئے رخصتوں کا تلاش کرنا جائز نہیں اس شخص کے لئے جس کو وہ فقع پہنچانا چاہے، کیونکہ رخصت کے رخصتوں کا تتبع فتق اور گمراہی ہے اور اس کے بارے میں سوال بو چصاحرام ہے اور یہی وہ بات ہے جس نے علامہ شاطبی کو تتبع رخصت کے منع کرنے پر آ مادہ کیا، چنا نچہ وہ فرماتے ہیں کہ اس اصول ( یعنی دو دلیلوں یا دوا قوال میں ایک پر بلاتر جے عمل کرنا ) پر لا پر وائی سے عمل کرنے بیاں تی خوب پہنچادی ہے کہ فقہاء کے بہت سے مقلدا ہے دار یا دوست کو وہ فتوی دے دستے ہیں جو وہ دوسرے کو نہیں بتاتے اور بیا نی غرض ، خواہش کی پیروی میں ۔

آس بات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انفر ادی مسلحوں کا اخذ بالا یسر میں لحاظ رکھنا شرعاً اور فقہا ناپندیدہ مل ہے بلکہ مفاد عامہ یاسب کی مسلحت و مفاد کا لحاظ ضروری ہے۔ اور جب خواہشات کی بیروی شرعاً حرام اور مذموم قرار پائی تولازم ہوا کہ اخت نب بالایسب کو ضرورت یا حاجت کی قید سے یا ہند کیا جائے ، کیونکہ یہ اصول ہے کہ ضرورت ممنوع چیز وں کومباح کردیتی ہے اور حاجت عام ہویا خاص ہووہ ضرورت ہی کی طرح جمی جائے گی ضرورت کہتے ہیں اس چیز کو جس ۔ کے نہ کرنے سے خطرہ لاحق ہو۔

اور حاجت کہتے ہیں اس کوجس کے نہ کرنے سے تگی اور مشقت لاحق ہوتی ہو۔

اورحاجت کے عام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ امت کے تمام افراد کوشامل ہواور حاجت کے خاص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ امت کے ایک خاص گروہ کو لاحق ہونہ کہ پوری امت کو جیسے کسی شہر کے لوگ یا کوئی پیشے والے۔اس سے مرادین ہیں کہ وہ انفرادی اور خص ہو۔ ﷺ میں علامہ شاطبی سے اس بارے میں تو متفق نہیں کہ ضرورت اور حاجت پرعمل خواہش نفسانی پڑمل کرنے کے متر ادف ہے ہی کیونکہ ضرور تیں اور

حاجات ترتی کے ساتھ ساتھ نئ نئ سامنے آتی رہتی ہیں اور ضرورت شرعیہ اور حاجت شرعیہ کے ضوابط کی رعابیت ضروری ہے ( یعنی کہ ضرورت موجود ہومتوقع نہ ہوئینی ہویا کم از ظن غالب ہوحرج میں ڈالنے والی ہویا ملجئہ ہودغیرہ۔ ●

العلى الما لك في الفتوى على مذهب مالك ج ، ص ١٨ الما حكام للقرافي ص ٩٠٥ اعلام المو قعين ج ٣ص ٢٠٢٠ الم الموافقات ج ٣٠ ص ١٣٥ .
 الموافقات ج ٣ص ١٣٥ .
 المقاون الم الموافقات ج ٣ص ١٣٥ .
 الموافقات ج ٣٠ ص ١٣٥ .
 الموافقات ج ١٠ ص ١٣٥ .
 الموافقات ج ١١ ص ١١ ملاح .
 الموافقات ج ١١ ملاح .
 الم

الفقہ الاسلامی دادلتہ سبطدادل ۔۔۔۔۔۔ نقہ کے چند ضروری مباحث النقلہ الاسلامی دادلتہ سبطدادل ۔۔۔۔۔ نقہ کے چند ضروری مباحث نے اس اجماع کے دعوے پر جرح کی ہے اور کہا ہے کہ پیاجماع اگر ثابت ہوتو اس صورت کے لئے ہے جب قاضی یا مفتی کسی شاذ قول کی افتیار کرنے میں اپنی خواہش نفس کی اتباع کرے۔ اگر کسی شنس سے ناراض ہوایا وہ ایسے گمنا متم کا یاغریب ساآ دمی ہوتو اس کے بارے میں ختی اس کے اس کے اور اگر اس کو بیابتا ہوایا اس کا اس پر کوئی احسان ہوایا وہ اس کے دوستوں اور اعزاء واقارب میں سے ہوایا وہ اس سے تھا ہاں کے لئے زمی برتے ہوئے شاذ قول پر فتوی دیدیا جس میں اس کے لئے زمی برتے ہوئے شاذ قول پر فتوی دیدیا جس میں اس کے لئے زمی برتے ہوئے شاذ قول پر فتوی دیدیا جس میں اس کے لئے زمی میں میں اس کے لئے زمی ہوئے شاذ قول پر فتوی دیدیا جس میں اس کے لئے زمی ہوئے شاذ قول پر فتوی دیدیا جس میں اس کے لئے زمی ہوئے شاذ قول پر فتوی دیدیا جس میں اس کے لئے زمی ہوئے شاذ قول پر فتوی دیدیا جس میں اس کے لئے زمی ہوئے شاذ قول پر فتوی دیدیا جس میں اس کے لئے زمی ہوئے شاذ قول پر فتوی دیدیا جس میں اس کے لئے نہیں میں اس کے لئے نہیں میں سے سوئے شاذ قول پر فتوی دیدیا جس میں اس کے لئے نہیں اس کے لئے نہیں میں سے سوئے شاذ قول پر فتوی دیدیا جس میں اس کے لئے نہیں میں سے سوئے شاذ قول پر فتوی دیدیا جس میں اس کے لئے نہیں میں سے سوئے شاذ قول پر فتوی دیدیا جس میں اس کے لئے نہیں میں سے سوئے شاذ قول پر فتوی دیدیا جس میں سے سوئے شاذ قول پر فتوی دیا جس میں ساتھ کی سے سوئے شاخل کے سے سوئے شاخل کے سوئے ساتھ کی ساتھ کیا ہوئے کیا ہوئے کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کو ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کیا ہوئے کے ساتھ کی ساتھ کیا ہوئے کی ساتھ کی س

پھرشخ علیش نے اقوال میں پھرکواختیار کر لینے کے مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے اپنے فناوی میں کہا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ اگر مقلد ترجیح کے طریقوں سے واقفیت رکھتا ہے اور تقدیم (مقدم کرنے) کے راستوں کا اس کو علم ہے تو اس پر واجب ہے کہ دویا دو لے اقوال اگرا کیک پی شخص (مجتبد) کے ہوا ہے وہ فتوی دینے مجمل کرنے یا تھم لگانے میں اس کو اختیار کرے جو اس کی نظر میں رائے ہو۔ 🗨

ہی طف (جبہد) کے ہوا ہو وہ تو ی دینے ، س رہے یا مراکاتے ہی اس واحسیار رہے ہوا سی صفرین روان ہو ہے۔

پر علامہ قرافی کی اس عبارت جس میں انہوں نے جبہد کو صرف رائح پر تھم لگانے یا فتوی دینے کا پابند جب کہ مقلد کے لئے اپنے

غرصب کے مشہور کے مطابق فتوی دینے کو جائز بتایا ہے اگر چہ وہ قول خود مقلد کی نظر میں رائے نہ ہواس عبارت پر تقید کرتے ہوئے علامہ تنے

علیہ فی ہے کہا ہے کہ کہ غیر رائے پڑس کرنے کی کوئی دلیل نہیں۔ کیونکہ مقلد کی نظر میں مرجوح جواس کے امام کی نظر میں رائے ہے، پڑسل

مرنے میں یا بالعکس صورت پڑس کرنے ہے بیلاز منہیں آتا کہ اپنے عمل کو انجام دیا گیا ہے جودونوں (امام اور مقلد) کی نظر میں مرجوح ہے۔

علامہ قرافی اور شخ علیش کی گفتگو کا فلاصہ بیہ ہے کہ مقلد اگر ترجے دینے کا اہل ہے اور اس مسئلے میں دوقول ہوں رائے اور مرجوح تواس پر
غور کر کے ترجے دینالازم ہے اور اگر دونوں قول برابر ہوں مقلد کی نظر میں دونوں میں سے کوئی رائے نہ ہوتو اس کے لیے ایک قول کے مطابق تھم

قرائی درست ہے یادہ ان دونوں میں ای ترتیب سے تربی درجو پہلے بھی گذری) کہ جوزیادہ اعلم (زیادہ جاننے والا) شخص کا قول ہوا ہو اس میں دونوں میں ای ترجے دے دوریادہ اس سے بھاری ہو۔

قرائی دوست سے بیادہ کا تول میں ای ترتیب سے تربی دوریادہ تول ہویادہ قول جو سب سے بھاری ہو۔

میں میں میں دونوں میں ای ترتیب سے تربی دونوں میں میں دونوں جو سب سے بھاری ہو۔

میں دونوں میں ای ترتیب سے تربی دوری دونوں جو سب سے بھاری ہو۔

میں دونوں میں ای ترتیب سے تربی دونوں جو سب سے بھاری ہو۔

س. فتح العلى الما لک ج اص ٢٢٠ فتاوى الشيخ عليش ج اراص ١٨٠ شص ٢٨٠ تغييل كياني الناحكام
 للقرافي ص ٣٠٠٠٠ فناوى عليش ج ا ص ٢٤٠٩ هـ ١٥٠٠ قول ثاؤوه بوتا بجس كدرك كابالكل تم نناو\_

تو ہمارے خیال اور اندازے میں یہ ہیں" اخت بایسر الک فاہب" (آسان ندہب اختیار کرنے) کے قواعد وضوابط، اگر ہم انہیں تقاہے رکھیں گے تو ہم اعتدال اور میاندروی کو پکڑے ہوئے ہوں جس کی بنیاد برشر بعت اسلام قائم ہے اور جواس طریقہ کاراور اسلوب سے منفق ہو جو خلیفہ ابوجعفر منصور نے سوچا تھا جب اس کی امام مالک سے جج کے موقع پر ملا قات ہوئی تواس نے ان سے کہا میرے اور آپ کے ملاوہ کوئی عالم باقی ندر ہا میں توسیاست میں مشغول ہوگیا ہوں، اب آپ لوگوں کے لئے سنت اور فقہ کے بارے میں ایسی کتاب تحریر کردیں علاوہ کوئی عالم باقی ندر ہا میں توسیاست میں مشغول ہوگیا ہوں، اب آپ لوگوں کے لئے سنت اور فقہ کے بارے میں ایسی کتاب تحریر کردیں جس میں آپ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ختیوں اور حضرت ابن مسعود کی منفر دآ راء سے بچ کر چلیں اور اس کو آپ سان ترین بنا کمیں۔ امام مالک فرماتے ہیں ابوجعفر نے مجھے تالیف کرنے کا طریقہ بتا دیا یعنی ان کواعتدال کا طریقہ بتا دیا تھا۔

ان صوابط کا خصار دو کاموں میں کرناممکن ہے۔

ا.....مسئلها جتهادی ہواوراس میں راجح وکیل نہو۔

۲....کوئی ضرورت،حاجت،مصلحت یاعذر ہو۔

یہ بات مدنظررہے کہ شوافع میں ہے ابن حجر وغیرہ نے تقلید کی شرائط وضاحت سے بیان کی ہیں € ہماری گفتگو جواخذ بایسر نداھب کے بارے میں ہے اس کے لئے ان کی سے بحث بطریق اولی مفید ہے ، ابن حجر کی اس بحث کا ذکریبال مفید معلوم ہوتا ہے۔ ہم اس کوذکر کرتے ہیں۔

وه فرماتے ہیں:تقلید کی چھٹرائط ہیں:

ا ..... بیکہ جس مجتبد کی تقلید کی جارتی ہے اس کا فد ہب با قاعدہ مدون ہو۔ تا کیغور وفکر کا نتیجہ سے معنوں میں حاصل ہو سے اور مقلد کویقینی طور پر معلوم ہو سکے کدوہ مسئلہ جس میں تقلید کر رہا ہے وہ اس فیر ہب میں سے ہے طور پر معلوم ہو سکے کدوہ مسئلہ جس میں تقلید کر رہا ہے وہ اس فیر ہب میں سے ہے

۲..... مقلدامام مذہب کی اس مسئلے کے بارے میں ذکر کردہ شرائط یا در کھے۔

سے سے تقلیدان امور میں نہ ہوجن میں قاضی کی قضا کا لعدم ہوجاتی ہے بعنی نص قر آنی یا حدیث یا اجماع یا قیاس جلی کے مخالف نہ ہو۔ سم سے رخصتوں کا تنتبع نہ کرے کہ ہر مذہب میں ہے آسان ہات کو اختیار کرلے۔

تا كەتكلىف شرقى كاطوق اپنے گلے سے ہى اتار سي كے معلامہ ابن حجركى رائے يہ ہے اس طرح كے كام كرنے والے فاس قرار دينازيادہ صحح معلوم ہوتا ہے كہ وہ فاس تو نہيں البته گناہ گارضرور ہوگا۔ يہ شرط جيسا كه متاخرين كى تصرح مود ہے صحت تقليد كى شرطنيں ہے بلكہ يہ درءالائم (گناہ سے نبچنے ) كے لئے شرط ہے جيسے نماز كے ليے يہ شرط لگانا كہ وہ كى سے خصب شدہ ذین ميں نہ ہو۔

(كەرىشرط كناەت بىچنے كے لئے موتى ہے اصل نمازے اس كاتعلق نبيس موكا)

٠٠٠ فتاوى الشيخ عليش ج ١.ص ٢٢وص ٢٠٠ الفوائد المكية في ما يحتاجه طلبة الشافعيه، سيد علوى احمد السقاف، ص ٥١عبع بابي الحبلي

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_ فقد كے چند ضروري مباحث

۵ سے بنکرے کو ایک مسلے میں ایک بات پڑ کمل کرے اور اس سے ملتے جلتے دوسے مسلے میں اس کے بالکل خالف قول پڑ کس کرے سے نیکن اس شرط پراعتران ہے، کیونکہ اس کا دارو مدارا اس بات پر ہے کھل کے بعد تقلید درست نہیں اور جیسا کہ شوافع کا قول ہے کہ سے کھل کے بعد تقلید درست نہیں اور جیسا کہ شوافع کا قول ہے کہ سے کھل کے بعد تقلید کر لیے کہ میں اور امام مالک کی تقلید کتے کے پاک بونے اور بیدونوں تقلید ایک بی نماز کے بارے میں بوجسے دواماموں کرنا کہ بینا جائز ہے۔ ملا میں بوجسے دواماموں کی تقلید حدث کی طہارت کے بارے میں بوجسے دواماموں کی تقلید حدث کی طہارت کے بارے میں ، ہاں اگر بیر ترب اندازی دونو عیت کے مسائل کے بارے میں بوجسے ایک کی طہارۃ الحدث (وضوء کی تقلید حدث کی طہارت کے بارے میں اور دوسرے کی طہارۃ الحدث (نہیں ہے۔ خسون تنمیم وغیرہ) کے بارے میں اور دوسرے کی طہارت الحبار نوان نہیں ہے۔ کیونکہ دونوں اماموں کا ایک بی نوعیت کی طہارت کے باطل ہونے پر اتفاق نہیں ہے۔

بعض شوافع علاء نے ساتویں شرط کا اضافہ کیا ہے کہ مقلد پر لازم ہے کہ وہ اعتقاد رکھتا ہو کہ دوسرے امام مقلدین ہے وہ یا توافشل ہے یا برابر ہے (بینی وہ مجھتا ہو کہ میرے تقلید شدہ مجتهد زیادہ اُفضل اور رائح ہیں دوسرے مجتبدین کے مقابلے میں ،اگر وہ ایسانہیں ہمجھتا تو اس پر لازم ہے کہ وہ دوسرے افضل مجتبد کی تقلید کر کے اُفضل کی موجودگی میں مفضول (غیر افضل مجتبد کی تقلید کر کیا ہے کہ وہ دوسرے افضل کی موجودگی میں مفضول (غیر افضل) کی تقلید جائز ہے ،علامہ ابن عابدین شامی نے ذکر کیا ہے کہ تحریراور اس کی شرح میں مذکور ہے کہ مفضول کی تقلید افضل کی موجودگی میں جائز ہے، یہ دفضول کی تقلید افضل کی موجودگی میں جائز ہے، یہ دفضول کی تقلید افضل کی موجودگی میں جائز ہے، یہ دفضول کی تقلید افضل کی موجودگی میں جائز ہے، یہ دفضول کی تقلید افضل کی موجودگی میں جائز ہے، یہ دفضول کی تقلید افضال کی موجودگی میں جائز ہے، یہ دفضول کی تقلید افضال ہے۔

بعض لوگوں نے آخویں شرط بدلگائی ہے کہ تقلید کی صحت کے لئے ضروری ہے کہ صاحب مذہب تقلید کے وقت زندہ ہوں الیکن ب**ی تول** علماء نے رد کر دیا ہے، ملامہ نو و کی اور رافعی اس بات پر متفق ہیں کہ انتقال کئے ہوئے شخص کی تقلید بھی درست ہے۔

ان شرائط پر کی جانے والی بحث سے بیدواضح ہوجاتا ہے کہ پہلی دوشرطیں برتقلیدیاا خذبالا یسر کے لئے لازم ہیں،اورساتویں اور آٹھویں شرط بے دلیل وحاجت ہیں، تیسری شرط سے میں منفق ہوں اورا پنی بحث میں اسی پراعتاد کرتا ہوں،اور میں صرف تعلقیق ممنوع کو خلط قرار دیتا ہوں۔اس طرح پانچویں شرط کی ضافت کو میں درست ہمجھتا ہوں۔اور میں ہمجستا ہوں کہ بیہ ہم ہر موگا کہ تعدنی تقدیمات کو میں درست ہمجستا ہوں۔اور اس کے علاوہ دیگر بہت بہتر ہوگا کہ تعدنی تقدیمات اور بعد باور اس کے علاوہ دیگر بہت بہتر ہوگا کہ تعدنی تقدیمات اربحہ،اور اس کے علاوہ دیگر اسک مجبتدین کے نقد اور عصر حاضر کے علاء کی آراء کی بنیاد برکی جائے۔

اجتہاد آئے بھی ممکن ہے تمام تر امکانی پہلوؤں کے ساتھ ،اس میں کوئی مشکل نہیں شرط بیہ ہے کہ ہم ان اوھام اور خیالات کو فرن کردیں اور اس پردے کو جاک کردیں جو ہماری عقلوں اور دلوں پر ماضی کی نا کامیوں اور ستی اور کا بلی کے سبب پڑگیا ہے اور اس غلط گمان کی وجہ ہے بھی کہ اس تک پہنچناممکن نہیں جہاں تک پچیلے لوگ پہنچے تھے۔ یہاں تک کہ اجتہاد کو ایک نوعیت کا امر محال سمجھ لیا گیا ہے اور اب فضاؤں تک کو مخر کر لینے اور نت نئے جمیب وغریب آلات کی ایجاد کے بعد بھی کوئی چیز ہے جو محال تجھی جا سکے ؟

آجتہادی شرائط کی تحمیل اب کوئی مشکل کا منہیں جب کر مختلف عکوم مدون کئے جانچے ہیں اوران میں تصنیف شدہ کا بوں کی ہڑی تعداد سمامنے آچی ہے اوراس میں شامل ہر خارجی چیز کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ اور ہر مخفی پہلو کھول کر واضح کر دیا گیا ہے۔ اور و کھنے بہی علاء سے ہر زمانے میں جواجتہاد کا عمل جاری رکھے ہوئے تھے اور چینے کے اقوال کے مابین ترجیح کا عمل انجام دیے تھے اور حتی کہ مذاہب اس طرح مضبط ہوئے اوراد کام اس طرح تحریر کئے گئے۔ علاء مالکیہ میں علامہ عبد السلام اپنی کتاب '' شرح مختر ابن حاجب' کے باب القصاء میں فرماتے ہیں '' اجتہاد کے رہے کا حصول ممکن ہے فتو کی اور قضاء (عدائتی امور) میں بینچے ہیں جس میں انقطاع علم ہوگا۔ ورنہ بیلازم آپ کی گاریم میں انقطاع علم ہوگا۔ ورنہ بیلازم آپ کا گئی کے کہ کے کہ اور جم ابھی اس زمانے تک نہیں پہنچے ہیں جس میں انقطاع علم ہوگا۔ ورنہ بیلازم آپ کا

شیخ مراغی اسلام میں اجتہادی حیثیت پر گفتگوکرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں ان حضرات کی رائے کا جواجتہادکواب محال قرار دیتے ہیں، احترام کرنے کے ساتھ ان کی رائے سے اختلاف بھی کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ مصر کے بعض دینی اداروں کے علاء ایسے ہیں جن میں اجتہاد کی شرائط پائی جاتی ہیں اوران پر دوسرے کی تقلید (محض) حرام ہے۔

### ساتويں بحث ....اجتهاد میں حق تک پہنچنے والا

اصولی علاء کااس بات پراتفاق ہے کہ خالص عقلی امور © اور اصولی مسائل © میں غور وفکر کرنے والے پر واجب ہے کہ وہ حق اور درست بات تک ضرور پہنچے کیونکہ ان مسائل میں حق ایک ہی ہوتا ہے متعدد نہیں ہوتے ،اور اس میں حق تک پہنچے والا فقط ایک ہی معین شخص ہوتا ہے ور نہ دومتفاد چیز وں کا بیک وقت اجتماع (اجتماع تقیضین )لازم آئے گا جو کہ باطل ہوتا ہے جو شخص حق کو پائے وہ درست اور جو نہ پاسکے بکھ کلطی کرے وہ گارہوتا ہے۔

تھرگناہ کی نوعیت بھی مختلف ہوتی ہے اگر غلطی ان امور میں ہوجن کا تعلق اللہ اوراس کے رسول پر ایمان سے ہے تو وہ غلطی کرنے والا کافر ہوتا ہے، بصورت دیگر وہ فاسق اور بدعتی ہوتا ہے، کیونکہ وہ حق کے راستے سے روگر دانی کر چکا ہوتا ہے اور گمراہ ہو چکا ہوتا ہے۔ جیسے مثلاً اللہ

تعالى كى رؤيت كا قائل نه مونا اورخلق قر آن كا قائل مونا 🕰

جمہورعلاءاورشیعہ حضرات کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اجتہاد ہے آبل ہی ہرحکم کے بارے میں متعین حکم ہے، لہذا جواس تک پہنچ جائے وہ حق تک پہنچے والا ہے اور جواس تک نہ پہنچے وہ خاطی ( غلطی کا مرتکب ) ہے، چنانچے قت تک

مینیخے والا ایک ہاوراسے دوا جرملیں گے، اور اس کے علاوہ باقی علاقی کے مرتکب ہیں اور ان کے لئے صرف ایک اجر ہے **©** پھر ان حضرات میں بھی اختلاف ہے فقہاءاور متکلمین کے ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ بیتکم جوتن اور اللہ کے ہاں معین ہے اس کی کوئی دلیل اور کوئی اِنٹانی نہیں ہوتی ، اس کی مثال ایسے مدفون خزانے کی ہے جو کھوونے والے کو بالکل اچیا تک بغیر کسی علامت اور نشانی نے کے ل جاتا ہے۔

کین بدرائے غیرمعقول ہے، کیونکہ یہ کیسے مکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کوالیے تھم کا مکلف بنادیں جس کی کوئی دلیل نہ ہو۔ اکثر حصرات کی رائے میہ ہوتا ہے کیونکہ دلیل خفی اور بہت گرائے میہ ہوتا ہے کیونکہ دلیل مخفی اور بہت مجتبر دلیل کو پانے کا مکلف نہیں ہوتا ہے کیونکہ دلیل مخفی اور بہت مجبری ہوتی ہے۔ جو باوجودکوشش کے اسے نہ پاسکے وہ معذور : وگا اور اسے اجربھی ملے گا کوشش کرنے کا۔ اور بہی قول مجتبح ہو اور دلیل اس کی حدیث نبوی ہے کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاکم کوئی فیصلہ کرے اور حق تک پنجے کی کوشش کرے تھربھی غلطی کرلے تو اسے ایک اجربطے گا۔

#### آ گھویں بحث.....اجتہاد کا طریقہ

جب کوئی نئی بات پیش آئے یاانسان مجتمدین کی آ راء میں سے رائح رائے نگالنا چاہتو اس مجتبد عالم کوچاہئے کہ وہ موضوع سے متعلق لفت ، آیات قرآنیہ احادیث نبویہ سلف صالحین کے اقوال اور قیاس کی ممکند وجود سب یکجا کرے، یعنی اس خاص واقعے کے بارے میں تمام تشرا مُطابحتها داس مجتبد میں پائی جائیں بجران دلائل پروو شخص بلاکسی خاص ند ہب ہے وابستگی یا تعصب کے مندرجہ ذیل طریقے کے مطابق خور وفض کر

سب سے پہلے کتاب اللہ کے نصوص میں غور وخوش کرے اگر کوئی نصیا ظاہری دلیاں وہاں سے ل جاتی ہے تو اس کے مطابق عمل کرے اگر اس واقعے کے بارے میں اس کے مطابق فیصلہ دیدے ، اور اگر کتاب اللہ میں اسی کوئی بات نہ ملے تو سنت نبویہ میں غور وخوش کرے اگر اس میں کوئی خبر ، سنت عملی یا سنت تقریری ملے تو اس کو سلے اور اس کے مطابق فیصلہ دے۔ ﴿ ہُمراس کے بعد اجماع علاء میں غور کرے پھر اس کے بعد قباس میں غور کرے و شریعت اسلامیہ کی روٹ اور مقاصد سے مطابقت اسلامیہ کی روٹ اور مقاصد سے مطابقت میں اس طریقے سے اجتہاد کے طریقے کی صدود معین ہوتی ہیں کہ یا تو ظاہر نصوص کے مطابق فیصلہ ہواگر وہ واقعہ پر منظم تی ہوں یا پھر نعی

 الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ نقہ کے چند ضرور کی بردن یش معاملات کوان اصول وقواعد پر پرکھ کردیکھا جائے جوقر آن سے حاصل ہونے والے امر عقلی یعنی قیاس سے وہ فیصلہ اخذ کیا جائے یا پھر درپیش معاملات کوان اصول وقواعد پر پرکھ کردیکھا جائے جوقر آن وسنت کی متفرق دلیلوں سے ماخوذ ہیں جیسے استحسان مصالح مرسلہ عرف اور سدذ رائع وغیرہ۔ ❶

## نویں بحث .....اجتہاد کا کالعدم اور اس کامتغیر ہونا اور زمانے کی تبدیلی ہے احکام کابدل جانا

ا۔اجہتہاد کامتغیر ہونا۔۔۔۔ مجہد کے لئے اپنااجہاد بدل دینا جائزے، چنانچے وہ پہلے ہی ہوئی بات سے رجوع کرسکتا ہے۔ کیونکہ اجہنہاد کی بنیاد دلیل ہوتی ہوتی ہات کے مطابق عمل کرنا واجب ہے کیونکہ اس صورت میں وہ بات ظاہر ہوجاتی اجہناد کی بنیاد دلیل ہوتی ہے اور مجہد کو جب بھی دلیل ملے اس پراس کے مطابق عمل کرنا واجب ہے کیونکہ اس صورت میں وہ بات ظاہر ہوجاتی ہے جوزیادہ قائل عمل ہے اس کے مقابلے میں جواس نے پہلے اختیار کیا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ بید دسرا قول زیادہ جق اور صواب کے قریب ہوزیادہ تا میں ہو خط حضرت عمر رضی اللہ عند نے جو خط حضرت ابوموں اشعری کے نام جوان کے قائمی تھے وفید میں جو خط کھا تھا اس میں ہے کہ اور تہمیں وہ فیصلہ جوتم نے آج کیا ہواور تم نے اس میں اپنی پوری کوشش کی ہواور تم نے اپنے طور پر تیجے راستہ اپنایا ہو جق کی طرف ہوئے ہے نہ دوک دے، کیونکہ حق پہلے ہی سے ہوتا ہے اور حق کی طرف ہوئے جانا باطل پرڈ نے رہنے ہے بہت بہتر ہے۔

۲۔اجہ تباد کا کالعدم ہونا ،ٹوٹ جانا ..... جب کوئی مجتبد کسی واقعے کے بارے میں کوئی فتوی دے یا حاکم دوجھٹزنے کے مابین کسی جھٹڑے میں کوئی فیصلہ دے دے۔

پھران دونوں کا اجتباد بدل جائے اوران دونوں کی رائے اس کے برخلاف ہوجائے جیسے پہلے تھی تو کون سے اجتباد پڑھل کیا جائے گا؟ پہلے والے اجتباد پر یا بعد والے اجتباد پر؟ اور کیا بچھلا اجتباد کا بعدم ہوجائے گا۔ اس بات کے جواب سے پہلے اجتباد کے فرٹ کی تعدم ہونے فقض اجبتاد) اور اس کے بدلنے (تغیر اجتباد) کے درمیان فرق ہے اور وہ یہ کتغیر ایک نظریاتی چیز ہے جو بچھلے اجتباد سے رجوع کرنے کی بنیاد کے قعین کرنے کو کہتے ہیں جب کرفتن اجتباد کا دائر ہ کارعملی زندگی سے ہوتا ہے بعنی فتوی تناز عات اور جھگڑ واں وغیرہ سے اس کا تعلق موتا ہے ۔

• ... تاریخ الفقه الاسلامی. السانیس ص ۳۱ و ارشاد الفحول ص ۲۳۲ بسما اجتهادی دوسیتیس بول بین (۱) نظریاتی (۲) اوردوبری عملی اگر صرف تحییوری کرنظریاتی تبدیلی واقع بوتو استر تغییر اور اگر نظریاتی اور تملی دونول طور پر بوتو استر تغییر اکر تے بین - از مترجم السستصفی ج ۲ ص ۱۲۰ الباحکام للآمدی ج ۳ ص ۱۵۸ مسلم النبوت ج ۲ ص ۳۴۵ فواتح الرحموت ج ۲ ص ۳۹۵ ارشاد التفویر و التحریر ج ۳ ص ۲۳۵ شرح المحدی علی جمع الجوامع ج ۲ ص ۳۳۰ البدخل علی مذهب احمد ص ۱۹۰ ارشاد الفحد ن ص ۲۳۱ البدخل علی مذهب احمد ص ۱۹۰ ارشاد

الفقة الاسلامی وادات بین این اجتهادی و کی فیصلدد کے پھراس کااجتهاد بدل جائے اس سے ملتے جلتے واقعے میں تواگر کا تھم کسی دیل قطعی جونس یا اجتماع یا تیا تر بیل ہیں ہے ہو، کے خلاف ہوتو وہ کالعدم ہوگا ہا اتفاق علماء خواہ حاکم کی طرف ہو یا کسی اور مجتهد کی طرف ہے ایسا ہوا ہو کیونکہ یہ اجتماع یا تیا تر بیل ہو یا کسی اور مجتهد کی طرف ہوتو وہ کالعدم ہوگا ہا اتفاق علماء خواہ حاکم کی طرف ہے ہو یا کسی اور مجتهد کی طرف ہوتو وہ کالعدم ہوگا ہا اتفاق علماء خواہ حاکم کی طرف ہو یا کسی اور مجتهد کی طرف ہو ایسا ہوا ہو کیونکہ یہ دوگا۔ کیونکہ اس صورت میں اس کا کا اعدم قرار دینا احکام شرعیہ میں خلل اندازی اور ان کی بے استقراری کا سبب بنے گا اور حاکم کے فیصلوں پر ہوگا۔ کیونکہ ہی ۔ اور یہاں کا اعدم قرار دینا احکام شرعیہ میں خلل اندازی اور ان کی بے استقرادی کی سبب بنے گا اور حاکم کے فیصلوں پر بین متعین کیا جا ور فیصلہ ہوجائے تو احکام کے خلاف ہو جہ مستقل طور پڑئیں متعین کیا جا اور فیصلہ ہوجائے تو احکام کے کوئی قاعدہ مستقل طور پڑئیں متعین کیا جا سبب بنے گا اور خلام ہم کہ ہی ہو جود جھڑ ہو وہ جھڑ وں تناز عات اور فساد چھلنے اور عناد کے برقر ارد ہنے کا سبب بنے گا اور خلام ہم کہ ہی سبب امور ان حکمتوں کے من فی ہیں جن کی خوض سے حکام کا نقر رکیا جا تا ہے جیسا کہ علامہ قرانی نے اس بات کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہو اور اس بار سے میں بنیاد پر ہے جو انہوں نے جب کہا تھا جب انہوں نے ایک وراثت کے مسلے میں راہنما بات و بن سے جو اموں نے بہ کہا تھا در یاس بنیاد پر ہے جو ہم فیصلہ دیں گے۔

میں راہنما بات و بن سے جو اموں نے نیمان کیا دیا تھا در یا سیاد پر ہے جو ہم فیصلہ دیں گے۔

جیسے اصول عقیدہ وعبادات اور اخلاق اور آپس کے معاملات کے اصول جیسے محرم رشتہ داروں کی حرمت اور باہمی سطے کئے جانے والے معاملات معاملات میں رضا مندی کا اصول اور عقد کر اجازت جو دوسرے سے معاملات میں رضا مندی کا اصول اور عقد کر اسلامی واست میں کہ ہے تھا اور شخص و مدداری کا اصول اور عدالت اور شور کی کے اصول کا احتیاد اور میں کی تعمیل کے اصول کا احتیاد کر اصول کا معاملات اور شور کی کے اصول کا احتیاد کر اور عام انسانی حقوق کا تحقیل واقع نہیں ہوتی۔

### دسویں بحث ..... بحث وتمحیص کا خا کہ

ابواب نقد میں میری گفتگو کا اسلوب یہ ہے کہ میں نے فقہ کو بنیادی طور پر چیقسموں میں تقسیم کیا ہے۔ است عبادات، اور وہ امور جن کا تعلق عبادت سے ہے جیسے نذرقتم اور قربانی وغیرہ یعنی وہ امور جن کا تعلق خالص اللہ سے ہوتا ہے اور وہ

\_ فقد کے چند ضروری میاحث الفقيه الاسلامي وادلته ..... جليداول \_\_\_\_\_\_ الله اور بندے کی درمیان ہوتے ہیں۔

٢....١ بم فقهي نظريات.

سر ....معاملات ترنی معاملات اوران کے متعلق امور بینی و دامور جن کا تعلق انسانوں کے آپس کے تعلقات ہے ہوتا ہے۔ سم اللیت اور ساتھ متعلق زمینوں کے احکام مردہ زمین کے زندہ کرنے کے احکام ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کے حقوق زمین میں سر مایکاری کے معاملات کانوں، قدرتی کنوؤں (تیل کے کنویں) کے احکام تقسیم، غصب، لقط، مسفقو داور شفعہ وغیرہ کے احکام۔ ے.....وہ احکام جن کا تعلق حکومت ہے ہوتا ہے ( بعنی فقہ عام ) جس میں حدود جنایات، جہاد، معاہدے، عدالتی امور، اثبات کے

طریقے،امامت کبری کے احکام یا حکومت کے نظام کے احکام وغیرہ۔ان احکام کو احکام سلطانیہ کہتے ہیں۔

۲ .....تخصی احوال طلاق، نکاح اور ان کے متعلق امور، میراث وصیت وقف کے احکام وغیرہ۔اہلیت اور ولایت پر گفتگو میں نے نظریات فقہیہ کی بحث میں کی ہے،ان دونوں کی تفصیل کہیں کہیں احوال شخصیہ کے مباحث کے ذیل میں بھی آگئی ہے۔

### گیار ہویں بحث ..... بیانہ جات کا جارٹ 🗨

ا....لمبائی ناینے کے بیانے:

قصبه: ..... برابرے اذراع یا ۲۹۲، سمیرے۔ 6

جریب سبرابر ہے ۱۰۰ قصبہ کے یا ۳۹۰۰ ہاٹمی ذراع یامر بع فٹ یامر بع گز کے یا ۱۳۹۲ ۱۳۹۱ء مربع میٹر کے۔ اور قدم (فٹ) ۴۰۰ سینٹی میٹر کا ہوتا ہے۔ اور آج کل گز ۴۱،۷۳ سینٹی میٹر کا ہوتا ہے: دراع ہاٹمی ۳۲ اصبع (انگی) یا قیراط کا ہوتا ہے، ربع میں میں میٹر کی میٹر کا ہوتا ہے۔ اور آج کل گز ۴۱،۷۳ سینٹی میٹر کا ہوتا ہے: دراع ہاٹمی ۳۲ اصبع (انگی) یا قیراط کا ہوتا ہے،

اوراصیع (انگلی۔انگی کا پور) ۹۲۵ء اسٹنی میٹر کا ہوتا ہے۔

ذراع مصری بیت 🗗 ۲۶،۲ سینٹی میٹر کا ہوتا ہے۔ فقہ میں ذرائ سے مراد ذرائ ہاتھی ہوتا ہے جو کہ ۱۱۲ سینٹی میٹر کا ہوتا ہے۔ باع ( دونوں ہاتھ کھول کرمخالف سمتوں میں پھیلانے کے برابرلمبائی ) ۶ ذراع ہوتی ہےاورمرحلہ ۱۲ساعت ( گھنٹے ) کا ہوتا ہے۔

لمبائی ناپنے میں لفظ قفیر ۱۱۰ (ایک بطہ دس) خریب ہوتا ہے یا ۳۱٬۶۱۰ مربع میڑ ہوتا ہے اور نلوۃ (غلوہ ۱۸۳،۸ ایک بطہ ۱۸۳،۸ ا ميٹر کا ہوتا ہے،اور فریخ ۱۳ میل یا ۵۵۴ میٹریا ۲۰۰۰ اخطوۃ (قدم کا بوتا ہے جوتقریباؤیڑھ ساعت (گھنٹہ) بنتا ہے۔

ر بدیر بی م فرخ کا بونا ہے جو ۱۲۲۱۷میٹریا ۲۲۱۱۷۲ کلومیٹریاتقریبا۲ ساعت( گھنٹے) کے برابر ہونا ہے۔ **●** مسافر کے لئے قصر کی مسافت مہر دہاور مہر دسولہ (۱۷) فرسخ بنتے ہیں جو کہ ۵۸،۷۰۳ کلومیٹر کے برابر ہوتے ہیں،احناف کے ہاں تقریباً ۸ کلومیٹر کی مسافت بنتی ہے،اور بعض نے ۸۴ کلومیٹر کی مقدار قرار دی ہے فدان مصری ۱۵ تقریبا ۴۲۰۰ مربع میٹریا ۱۳۳۳مربع قصبہ کے برابر ہوتا ہے۔اورفدان قدیم ۹ ۵۹۲ مربع میٹر کا ہوتا ہے اور دوتم • • • امر بع میٹر کا ہوتا ہے۔

• .... وكيم الخراج في الدولة الاسلامية ذاكتر ضياء الدين الريس طبع اول ص ٢٦١ ـ ٣٥٣ النظم الاسلامية داكتر صبحي صالح ص ٩٠٠٩. ٢٠٩. اليا يضاح والتبيان في معرفة المكيال والمبزان ابن رفعه الانصاري. ٢ عالية قصبه ٢٣٠،٧٥ م يع ميم كابوتا ب گرام اورمیٹر کے ناپ میں بھی بھی حننیہ وشافعیہ وغیرہ میں فرق ہوتا ہے اور وجداس کی یہ ہے کہ اوق اور مرحلہ کی پیائش اور انداز سے میں اختلاف ہے۔ 🗨 مصنفین کتب اس کے مختلف نام ذکر کرتے ہیں۔ چنانچیاس کوذراع صغیر ذراع مامد ذران قیاس ذراع بیر ذراع آدمی یا ذراع سیجے کے نامول سے ذکر کرتے ہیں۔ 🗨 بعض لوگ فرنخ کو ۵۷۶۰ میٹر کامانتے ہیں اس صورت میں آٹھ فرنخ ۴۱۸۰ کلوئیٹر بنیں گے۔

الفقه الاسلامي وادلته ....جلداول \_\_\_\_\_ فقد كے چندضروري مباحث

۲..... ماینے کے بیانے

صاع شری یاصاع بغدادی مه مدکاسوایا نجی رطل کا موتا ہے، یعنی چار بڑے پیالوں کے برابر، جس کاوزن ۱۸۵ء 2 درہم یا ۲۵۰۲ میشریا ۲۱۷۱ گرام بنیا ہے۔ بیدامام شافعی رحمہ اللہ، فقہاء حجاز اور صاحبین رحمہم اللہ علیہم کی رائے ہے اور وہ اس لئے کہ ان کے ہال مد ۴۰، رطل عراقی کے برابر موتا ہے۔

ید ۱/۳۰ ارطل یا ۱۷۵ گرام یا ۲۸۸ ملی لیٹر کے برابر ہوتا ہے رطل شرعی یارطل بغدادی ۲۸۴ ادر ہم ہوتا ہے ۔ بعض کی رائے ہیہے کہ ۱۳۰۰ ادر ہم ہوتا ہے،رطل بغدادی ۴۰۸ گرام کا اور رطل مصری ۴۳ ماادر ہم یعنی ۵۰ م گرام کا ہوتا ہے تقریباً۔

درہم عراقی ۱-۳ گرام ہوتا ہے اور حالیہ درہم مصری ۳-۱۲ گرام کا ہوتا ہے۔اور درہم عربی ۲،۹۷۵ گرام کا ہوتا ہے۔قفیز ۱۳ساع یا آٹھ مکوک کا ہوتا ہے، مکوک ڈیڑھ،صاع کا ہوتا ہے قفیز ۳۳ لیٹر یا ۲۸ ابغدادی رطل کے برابر ہوتا ہے۔اوریہ تین کیلجہ کے برابر بھی ہوتا ہے۔ایک کیلجہ آ دھےصاع کا ہوتا ہے منا' دورطل کا ہوتا ہے۔

الفرق پتیل کا تا ہے کا ایک برتن ہوتا ہے جس میں ۱ ارطل آتے ہیں جس کا مطلب ہوا (دس) کلویا ۲ قسط ، ایک قسط آ دھے صاع کا ہوتا ہے۔

اعدی بید کے علاوہ ایک پیانہ ہے جوشام اور مصر کا ہے اور ۲۲ء ۵صاع کا ہوتا ہے۔

جریب ۱۹۰۰ ۲۸ صاع یا ۱۹۲ د کا بوتا ہے۔ اور وس ۲۰ (ساٹھ) صاع کا بوتا ہے۔ اور پانچ اوس جوز کوۃ کا نصاب ہوتا ہے وہ احناف کے علاوہ جمہورعلاء کے ہاں ۲۰۰۰ (تین سو) صاع یا ۲۵۳ کلوگرام کا بوتا ہے اس اعتبار سے کہ صاع کو ۲۱۷۵ گرام یا ۲۰۰۰ (بارہ سو) مدیا موجودہ رائج مصری وزن کے اعتبار سے سمار دب اور دوکیلہ مصری یا ۵۰ کیلہ مصری (پراناوزن) کے برابر ہوگا۔

اور کیلہ ۲۸ مدکا ہوتا ہے، اور موجودہ اردب مصری ۹۷ قدح (بڑا پیالہ۔وزن کانام) یا ۲۸۸ مدیا ۹۸ الیٹر کا ہوتا ہے 🗗 اور یہ ۱۵۷ کلو گرام یا ۹۲ ارطل یا ۷۲ صاع کے برابر بھی ہوتا ہے۔اور کیلہ مصری ۷ صاع یا ۳۲ رطل کا ہوتا ہے۔

اردب مصری یااردب عربی ۲۴ صاع یا ۲۴ منایا ۲۸ ارطل یا ۹ و بیه یا ۲۷ لیٹر کے برابر ہوتا ہے۔اور و بیه ۲۸ مدیا ۲ صاع کا ہوتا ہے۔اور یہی موجودہ مصری کیلہ ہے۔

ہیں وروں کی میں ہے۔ اور کر، جوسب سے بڑاما پنے کاعر بی پیانہ ہے، ۲۰ صاع، یا ۲۰ تفیر یا ۱۱۰دبیا ۳۸۴۰ عراقی رطل یا ۱۵۹۰ کلوگرام کا ہوتا ہے۔ سو..... تو لنے اور نفذی کے پیما نے :

دینار.....ایک مثقال سونے کو کہتے ہیں جو ۴،۲۵ گرام 🗨 یا ۲۵ جو کے متوسط دانوں کے برابر ہتا ہے۔اور جو کا معتدل دانیہ

• ..... دائر ۃ المعارف الاسلامیہ نے صاع کوتین لیٹر کے برابر گروانا ہے اس کے مطابق وس ۸۰ الیٹر کا ہوگالیکن زیادہ تحقیق بات یہ ہے کہ صاع ۲۵۵۲ لیٹر کا ہوتا ہے۔ 🗗 فیصل اسلامک بینک سوڈ ان نے اسے ۵۷ ۳،۳ گرام کا قرار دیا ہے۔ • ۵۹۵ (صفراعشاریصفرپانچ نو) گرام سونے کے برابرہوتا ہے۔ اور مثقال یا دینار ۲۰ قیراط کا ہوتا ہے۔ اور مثقال جمی ۴۸۰ گرام کا ہوتا ہے۔ اور مثقال جمی والے اور یہ وہ وزن ہوتا ہے۔ اور مثقال عراقی ۵ گرام کا اور قیراط کا وزن ، اگر مثقال و ۲۰ قیراط کے برابر سمجھا جائے تو قیراط ۱۵۹۰ می گرام چاندی ہوگا۔ اور یہ وہ وزن ہے جو حضرت معاویۃ نے مصر میں برصانا چاہا تھا۔ اور اگر ایک مثقال کو ۲۳ قیراط کے برابر سمجھا جائے تو قیراط ۱۹۵۰ میں مرصوط ہو۔ اور دن کو بروتا ہے بعق کو 17 میرا ہم جھا جائے تو قیراط ۱۹۵۰ میرام چاندی وزن کو بروتا ہے ہوگا در برم عربی ایک مثقال (یعنی دینار) کا ۱۰ / ۷ ہوتا ہے بعنی ۵۹۵ ء کر امرام یا دواند جو جو متوسط ہو۔ اور در برم کے برابر سمجھا جائے تو قیراط ۱۹۵۰ میرا میں موجود و بروتا ہے، اور اوقیہ سونے کا ۳۰ در برم ہوتا ہے۔ وائن و قیراط یا ۵ / ۲ ۔ ۵ دانہ جو جو متوسط یا ۲ / ادر برم ۲۵۵ ء گرام کا برتا ہے اور طبوع جو دورانے جو یاضف قیراط یا ۳ / ۱۱م کا برتا ہے۔ اور طبوع جو دورانے جو یاضف قیراط یا ۳ / ۱۱م کا برتا ہے۔ اور طبوع کا ۳۰ در برم کو کہتے ہیں۔ اور اوقیہ سات مثقال کا برتا ہے جو کہ ۱۱ گرام چاندی کو کہتے ہیں۔ اور اوقیہ سات مثقال کا برتا ہے جو کہ ۱۱ گرام چاندی کو کہتے ہیں اور وقطار شمی یا ۱۵ کا بوتا ہے۔ اور شامی رطل کا ۱۲۰۰۰ کا کو کا برتا ہے، انٹور اور کھجور کا نصاب جو کے خمتہ اوت ۔ (پینے اور تو تا ہے۔ ۵ تو تا رہوں کی برق کے برابر موان کی رہوں کے برم وزن بوتا ہے۔ اور شامی رطل کا ۲۰۲۰ کا کو کا برتا ہے، انٹور اور کھجور کا نصاب جو کے خمتہ اوت ۔ (پینے آور تا ہوتا ہے۔ وقیط رکشمش یا ۱۵ کا کو یا دی کے برم وزن بوتا ہے۔

# بارہویں بحث معادات، دوفریقی معاملے نئے جانے والے معاملے اورتزک کیے جانے والی چیزوں میں نیت اور سبب کی بحث

میں موجود وربیٹ کے اعتبارے انداز وکرناضروری ہے کیونکہ موجود وافقدی کی قوت خرید کا انداز وشر غالازم ہے اور پیھی پیش نظر رصناضروری ہے کہ نشر بیت آنے زکو § کے لیے جومتبادل مقداریں مقرر کی میں جومیں دیناراور دوسودرہم جاندی میں اور بید دنوں ایک چیزیں اور ایک قیت میں۔ € اسان انعرب میں

ے کے مرب کے مال یامعروف امعمول ہے کہ قبط رہم ہزار دیار کا ہوتا ہے۔

اس بحث کی اہمیت اور اس کا خا کہ .....اسلامی شریعت اس لحاظ سے ایک متاز حیثیت کی حامل ہے کہ بیدین اور دنیا دونوں کے امور ومعاملات پرشتمل ہے اور یہ ایک روحانی اور تدنی معاشرتی نظام ہے جق باعتبار عدالتی مؤید کے ہونے یانہ ہونے کی دوسمیس رکھتا ہے۔ حق دیانی جق قضائی۔

۔۔۔۔۔جق دیانی وہ ہے جو قضا ،عدائتی معاملات کے دائرہ کار میں نہیں آتا ہے ،انسان اس بارے میں صرف القد کے آگے جواب وہ ہوتا ہے۔

المستحق قضائی وہ ہے جو قضاء اور عدائتی امور کے دائر ہ کار میں آتا ہے اور صاحب تن کے لئے عدالت کے سامنے اس کو ثابت کرنا ممکن ہوتا ہے۔ ان دونوں قتم کے احکام میں فرق کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ احکام دیانت (حق دیانی) نیت، واقعی معاملے اور حقیقت سے تعلق رکھتے میں جب کہ احکام قضائی صرف ظاہر امر سے تعلق رکھتے ہیں اور اس میں نیت اور امر واقعہ کا لخاظ نہیں رکھا جاتا ہے۔ چنانچواگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو نطحی سے طلاق دیدی اور طلاق واقع کرنے کا راد ذہیں تھا تو قاضی کے پاس معاملہ جانے کی صورت میں قاضی ظاہر معاملہ کو دکھ کر طلاق کے واقع ہونے کا تھم اگا دے گا۔ کیونکہ حقیقت حال کی پڑتال اس کے لئے ممکن نہیں۔ جب کتھم دیانت کے تحت مفتی طلاق کے واقع نہ مونے کا تھم دے گا۔ اور انسان اس پراسے اور اللہ کے معاملہ کے طور پڑمل کرسکتا ہے دنیاوی اعتبار سے نہیں۔

الہذا حق دیانت کا عتبار نیت کے لحاظ ہے ہوتا ہے اور نیت دیانت کی بنیاد ہے 🗨 اور بیوہ ہمیشہ رہنے والا ابدی حق ہے جو بدل آئمیں ، اور کیدہی ثواب وعقاب کی بنیاد ہے بندے اور اللہ کے درمیان ۔ کیونکہ اسلام ہر چیز ہے پہلے ہی دین حق معین ہے اللہ کے ہاں۔ اور دین کے معنویت ہر چیز میں اسلام کا جو ہرہے۔ اور وہ اس بات کی یابندہے کہ وہ خالص اللہ ہی کے لئے ہو۔

اور انسانوں کے وضع کر دہ قوائین میں نیتوں، پوشیدہ باتوں اور دل کی اندروئی کیفیات کو مدنظر میں رکھا جاتا۔ اور ان میں حرام اور حال کے دیئے معنی و غیروم کے نظر کے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ بلکہ مقصور واعتبار صرف ظاہری امور کا ہوتا ہے اور ہاہمی معاملات کے قائم ان کے ساتھ زندگی کی کیفیت وصورت حال کی گمرانی منقود ہوتی ہے۔ اور معاشرے اور ملک میں رائج نظام کے مطابق ان امور کا نظم و منظوب ہوتا ہے اسلامی مما لک میں انسانی وضع کر دہ تو انہیں کے نفاذ سے جونقصانات پنچے ہیں ان میں دیئی جذب اور رجان کی کمزوری وضیع مطالوب ہوتا ہے اسلامی مما لک میں انسانی وضع کر دہ تو انہیں کے نفاذ سے جونقصانات پنچے ہیں ان میں دیئی جذب اور رجان کی کمزوری وین کے برتر ہونے کی گئر انی اور اللہ تعالیٰ کی گئر ان کی میں اور کھنے کی کیفیت کو محقوق کے محتول اور ان سے دستبرداری جیسے امور میں تقویٰ کا فقد ان وغیرہ جیسے امور جنہوں نے نبیت کے قصوصی خیال رکھنے کی کیفیت کو مسلل میں کم اور دیا ہے۔ لیکن ہمارے معاشروں میں اس جیسی صورتحال کا ظہور جو ہمارے معاشروں میں بڑی پہند بیدہ بھی ہے، ہمیں ایک مسلل میں نفیحت سے باز نہیں رکھ سکتا جو ہم اسلام کی بلیٹ فارم سے کریں گئریوں کی اقد ار اور اس کے احکام کے ساتھ ہو۔ مسلل عمل نفیحت سے باز نہیں رکھ سکتا جو ہم اسلام کے بلیٹ فارم سے کریں گئر ورکر دیا ہے۔ لیکن ہمیشرین ہمیشہ باقی رہنے والا اور انسانیت کے لئے زیادہ فائدہ مند ہے تا کہ لوگوں کی تحریاں اور انسان کا عام اوگوں کی تحریاں اور انسان کا عام اوگوں کے درمیاں اور انسان کا عام اوگوں کے درمیاں اور انسان کا عام اوگوں کے درمیاں اور انسان کے باں ہروز قیامت محاسبہ کیا جاسلہ کیا جاسلہ کیا جاساتی ہو۔

<sup>• ...</sup> بیملی اور طبرانی نے حضرت انس رضی الله عنه کی ایک حدیث نقل کی جو که نیسة المعنو من عدلد (مومن کی نیت اس کے ممل سے بہتر ہوتی ہے) گیمن بیومدیث ضعیف ہے جیسا کہ ملامہ سیوطی نے جماع صغیر میں ذکر کیا ہے۔ حافظ مناوی فرماتے ہیں: حاصل بیہ ہے کہ اس حدیث کے نی طرق ہیں جن سے گائن کے ضعف کی تلائی ہو جاتی ہے۔

..... فقد کے چند ضروری میاحث اسلام کے احکام شرعیہ کے دائرے سے تعلق رکھنے والے فرخیرہ اورسر مایے کا اہم جزجس کا مکلف لوگوں کو پابند کیا گیا ہے وہ ہے تھے نیت۔ چنانچہا عمال کے سیح ہونے کامعیاریہی ہے لہذا جہاں نیت سیح ہوگی وہاں عمل صیح ہوگا۔اور جہاں نیت خراب ہوگی وہاں عمل خراب ہوگا۔ اور مککف لوگوں کے اعمال شرعامعترنہیں ،و نکے اور نہ ہی ان کے انجام دینے پرثواب مرتب ہوگا مگرنیت کے ذریعے۔اور حضرت عمر رضی اللّد عندکی روایت کردہ مشہور حدیث انبا الاعمال بالنیات وانبا لکل امری مانوی کا دارومدار نیتوں پر ہادر ہر مخص کے لئے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ان احادیث میں ہے ثار کی ٹنی ہے جن پر اسلام کامدار ہے، جنانچہ بید دین کےاصولوں میں ایک اصول ہے۔اور اس براسلام کے اکثر احکام کا دار ویدار ہے،ادر بیضف اسلام ہے۔امام ابوداؤ دصاحب سنن الی داؤوفرمائے میں بیحدیث آ دھادین ہے، کیونکہ دین کا ایک طاہر ہوتا ہے جو کیمل ہے اور ایک باطن ہوتا ہے جو کہ نیت ہے۔اور اس صدیث کوایک تہائی علم بھی قرار دیا گیا ہے،امام شافعی رحمداللداورامام احد بن صبل رحمدالله فرمات بين اس حديث مين ايك تبائى علم موجود بام بيهقي رحمدالله وغيره ف فرمايا ي كداس كايك تہائی علم ہونے کا سبب بیہ ہے کہ انسان کی کوشش اور حصول دل سے زبان سے اور اپنے اعضاء سے ہوتی ہے، اور نیت ان تینوں میں سے ایک سے تعلق رہتی ہے۔ امام شاقعی رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ بیرحدیث فقہ کے ستر ابواب سے تعلق رکھتی ہے اوراسی وجہ سے علاء کرام نے اپنی اپنی تصنیفات وکتب اس حدیث ہے ہی شروع کی ہیں اور سبب اس کا بیتھا کہ طالب علم کویہ تنبیہ کردی جائے کہ وہ اپنی نیت کو خالص اللہ کے لئے کر لےعلم کےطلب کرنے میں، نیک کام کرنے میں اورا بی ذات،ا بنی امت اورا پیے مسلک کوفائدہ پہچانے کے ممل میں۔اوراسی بناء پرعلاء نے فرمایا ہے کہ الامور بمقاصدها ( کاموں کا تعلق ان کے مقاصدے ہوتاہے ) کا قاعدہ ایک تہائی علم کا درجہ رکھتا ہے۔ادرعلاء کی ایک جماعت کا قول ہے کہ الاع مال بالنیات والی حدیث ایک تہائی اسلام ہے،امام ابوداؤوفر ماتے تھے: میں نے سنداحادیث میںغورکیاتووہ حیار ہزاراحادیت ہیں۔پھرمیں نے دوبارہغورکیاتوان سم ہزاراحادیث کامدارصرف حیار صدیثوں پر نکلا۔

السيحفرت نعمان بن بشررض الله عند كي حديث الحلال بين والحرام بين "-

٢.....حضرت عمرضى الله عنه كي بيرحديث أنها الاعمال بالنيات "-

٣.....حفرت ابوبريره رضى الله عندكي حديث ُ أن الله طيب لا يقبل الاطيباً "

سم سن حضرت ابو ہریرہ درضی اللہ عنہ بی حدیث ''من حسن السلامہ المهرء تیر کمہ مالا یعنیہ''وہ فرماتے ہیں ان میں سے ہر حدیث علم کا ایک چوتھائی حصد رکھتی ہے۔ ❶

ان سب باتوں کی بناپرنیت کی بحث دین کے بنیادی مباحث میں سے ہے اور ہرانسان کے لئے لازم علم کے اصول میں سے ہے، کیونکہ اس بحث میں نفیحت بھی ہے بیان حقائق بھی ہیں اور امور وقواعد کا ضبط بھی نیت کے ضوابط کی تعیین وشکیل عبادت اور قربانی دینے والوں کے لئے سیح اور درست راستہ ہموار کر دیتی ہے ان کی عبادات اور قربانیوں کے لئے ، اور برانسان کے لئے حلال اور حرام میں تمییز کرنے کا طریقتہ اور ثواب وعقاب لازم کرنے والے امور میں فرق کرنے کا طریقہ واضح کر دیتی ہے۔ اور اس کے لئے بیواضح کر دیتی ہے کہ اس پر کم از کم کتناعلم حاصل کرنا ضروری ہے۔

کیونکہ کوئی عبادت بغیرنیت کے درست نہیں ہوتی۔اورعقد کرنے یا اسے نٹخ کرنے جیسے تصرفات کا تھم بھی نیت کی وجہ ہے متاثر ہوتا ہے کیونکہ یا تو وہ جائز اورضحے کی قبیل میں سے ہوگا اگر نیت مشروع ہے اور یاباطل اورغلا ہوگا اگر نیت گندی اور بری یعنی غیر مشروع ہے اسی طرح وہ تصرف نیت کے ہونے یا نہ ہونے کی بناء پر اس کا اثر مرتب کرنے والا ہوگا یانہیں ۔ تو معاملات اورتصرفات میں مقاصد اور معافی کا اعتبار ہوگا یا الفاظ اور ظاہری صورت کا اعتبار ہوگا؟ اور کیا ایک براباعث اور سبب عقد کو فاسد کرتا ہے یانہیں؟ اور اس طرح یہ

<sup>● ....</sup> الناشباه والنظائر، ازعلا مه سيوطي ص ٨.

الفقد الاسلامی وادلته ..... وقد کے چند خروری مباحث بین الله الله الله مادلته الله الله من وادلته .... وقد کے چند خروری مباحث بین الن بحث ذرائع کے اصول کے بارے میں بتائے گی کہ سد ذریعہ ہونا ہے یافتی ذریعہ اور فتی ذریعہ اصول فقد کی اصطلاحات بین الن کا کیان آگے آئے گا)۔

میں نیت پراپی اس بحث میں ان مندرجه ذیل باتوں پر گفتگو کروں گا۔

ا ....نیت کی حقیقت،اس کی تعریف \_

۲....نیت کا حکم ، یعنی وجوب اس کے واجب کرنے کے دلائل ۔ اور اس سے متعلق قواعد شریعت۔

٣...نيټ کي جگه۔

س....نیت کاز مانه یاا*س کاونت*۔

۵....نیت کی کیفیت۔

٢....نيت ميں شك كاممل دخل اس كابدل جانا اور دعباتوں كوايك نيت سے كرنا۔

ے....نیت کامقصوداوراس کے اجزائے ترکیبی۔

٨....نيت كي شرائط -

٩....عبادات مين نبيت.

٠١....معاملات (عقود)مين نيت ـ

اا....فسوخ میں نیت۔

١٢ .... تروك (حجمور عانے والى چيزين) ميں نيت۔

۱۳ ....مباحات اورعادات مین نیت.

۱۲۰۰۰۰۰ ویگرامور میں نیت۔

سیقصیل اس بات کے ساتھ پیش نظررہے کہ محدثین اور فقہاء نے نیت پر نفتگو کی ہے لیکن مقرق جگہوں پر سائل پر نفتگو کے دوران اور ابواب فقہید کی گہرائیوں میں اور نیت اور اس کے احکام ہے متعلق کوئی کتاب میری نظر ہے نہیں گذری سوائے ایک '' سکتاب نھائیہ الاحسکام فہی بیان ماللنیۃ من احسکام '' کے جواحمہ بکے سینی کی تصنیف ہے جوسہ ۱۳۰۰ھ بمطابق ۱۹۰۳ء میں مطبع امیر بیم معرمیں جھی تھی، تاہم یہ کتاب دوبا توں کی وجہ سے محدود ہے ایک تو یہ کہ بیصرف شافعی مذہب کے اور پاکھی گئی ہے اور فقط بعض عبادات تک محدود ہے۔ لبذا میں اپنے اور پر از میں محمد دوبا اور کی کے اعتبار سے نیت ہے متعلق تمام امور پر بحث کروں تا کہ پڑھنے والوں کے لئے بیاہم نظریہ بھی کھل کرسامنے آئے جوعبادات، معاملات احوال شخصیہ، قابل ترک امور (تروک) اور مباحات سب کے امور کوشائل سے میں اللہ سے محمد میں تاکہ میں دوسے کے امور کوشائل سے میں اللہ سے محمد کی مدد مائکتا ہوں وہ بی تو فیق دینے والا ہے۔

ا۔ نیت کی حقیقت یا اس کی تعریف .....نیت افت میں کہتے ہیں کسی چیز کے ارادے اور اس پرعزم کر لینے کو ● از ہری کہتے ہیں عرب میں بولا جاتا تھا نواف الله ، بعنی الله تمہاری حفاظت فرمائے اور عرب یہ بھی کہتے تھے نوائے اللہ یعنی الله تمہارے سنر میں تمہارے ساتھ رہے اور تمہاری حفاظت فرمائے۔ بالفاظ دیگر نیت ارادے کو کہتے ہیں قصد کا مطلب ہے دل کو سی کام کوسوچ لینا اور اس پرعزم کر لینا ہلاکس تر دو کے نیت اور ارادہ فعل متر اوف الفاظ ہیں۔ بیدونوں موجودہ فعل (فعل حال) اور فعل سنتنب دونوں کو شامل ہوتے ہیں۔ بعض ماہرین لغت نے نیت اور عزم میں فرق کیا ہے کہ نیت موجودہ فعل کے ارادے کو کہتے ہیں۔

<sup>•</sup> المجموع للنووي ج ا ص ٢٠٠ الاشباه والنظائر. لابن نجيم ص ٢٣٠. طبع دارالفكر دمشق

الفقه الاسلامی واولته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ فقه کے چندرضروری مباحث.

لیکن پیفرق اس وجہ ہے قابل اعتراض ہے کہ کتب لغت میں نیت کے معنی میں پیفر ق نہیں بتایا گیا ہے۔ پٹر بعہ ، میں نہ یہ کہتر نمبی فرض عمل ایس سرعلاہ کہے عمل سرانےامرد سنز سرقلبی عزیم کو سادل سرعز مرکوح کئی فرضا

شریعت میں نیت کہتے کسی فرض عمل یااس کےعلاوہ کسی عمل کےانجام دینے کے قبی عزم کو۔ یادل کے عزم کو جوکسی فرض عمل پرہویا نفلی عمل پراور بوں بھی کہاجا تا ہے کہ وہ ارادہ جوفعل ہے حال میں پامشقبل میں انجام دینے ہے متعلق ہو۔ اسی بناء پرکسی بھی سجھدار جا گئے والے بااختیار محض سے صادر ہونے والافعل نیت سے خالی نہیں ہوسکتا ہے۔خواہ عبادات کی قبیل سے ہویا عادات کی قبیل سے۔اوریہی وہ فعل ہوتا ہے جس سے احکام شرعیہ تکلیفیہ یعنی وجوب ،حرمت ،ندب، کراہت اور اباحت وغیر ہ متعلق ہوتے ہیں۔اور نیت سے خالی فعل غافل کافعل فراریا تا ہےاورلغو ہوتا ہےاورشریعت کا کوئی تھم اس ہے متعلق نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذاا گرفعل کسی ایسے خص ہے صادر ہوجو عاقل نہ بولیکن جا گا ہوآتخص ہواس طرح کیدہ مجنون ہویا بھو لنے والاً یاغلطی کرنے والا ہویااس کے ساتھ جبر کیا گیا ہوتو وہمل لغوقرار پائے گااوراس فعل ہے اویر ذکر کر دہ کوئی تھی شرع تکلیفی متعلق نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس کے انجام دینے والے کا قصد ،ارادہ اور نیت نہیں پائی جار ہی۔اوروہ شر عامعتبز نبیں بوگااور نہ ہی اس مسے طلب فعل یاتخیر فعل متعلق ہوگا۔اورا گرفعل افعال عادیہ میں سے ہوجیسے اکل، شرب، فیر مقعود ( بیئسنا ) سی چیز کا تفامنا، چلناسوناوغیره اوراس کاتمجھدار دی عُقل جا گئے والے حُف سے صدور بغیرنیت کے ہوتو اس کا حکم بیر ہے کہ و مہاح ہوگا۔البہ تد شرط بیہے کداس فعل کے ساتھ کوئی ایسی بات یا امر در پیش نہ ہوجائے جواس کے کرنے یا نہ کرنے کا نقاضا کرتا ہو۔اوراس فعل کا تنام میہ ہے کہ شرعاالیافعل ( فعل عادی )معتبر ہوتا ہے۔اور رہی ہاہت ان احکام کی بعنی بھول کر وضو کرنے والے کے وضو کا باطل ہونااور یا گل یا بھے کی تلف کردہ چیزوں کے تاوان کالازم ہونا ، اورقل کا ، یا کسی عضو کے تلف کرنے کا یا کوئی وصف انسانی مثلاً ساعت ، بصارت ، تھا ہنے کی قدرت یاحرکت کی قدرت وغیره کازاکل کردینااگرخطایا شبیعمد کے طور پر موتوان امور کا تاوان بطور دیت لازم بونا باوجوداس کے که کرنے نے والے کی نیت بیر نے کی نہیں تھی اور اس جیسے دیگر امورتو ان کاتعلق تکلیف شری سے نہیں ہے بلکہ ان کاتعلق احکام وضعیہ ہے ہے لیتن کسی چیز کا دوسری چیز کے لئے سبب یا شرط، یامانع ہونایااس کا صحیح یا فاسد یاعز بمت بارخصت ہوناو فیبرہ کدیہسب احکام وضعیہ ہیں 🗗 اوران میں فی الحقیقت بیتهم کیا گیاموتا ہے کہ کون می چیز دوسری چیز کے لئے سبب بن رہی ہے مشالاً تلف کردینا سبب ہے عوض یا تاوان کاعلی الاطلاق خواہ نیچے سے تلف کائمل ہوا ہو یا بڑے سے یا گل ہے یاؤی ہوش مخص ہے ۔ تو یہاں تلف کا سبب منیان ہوناا حکام وضعیہ سے علق رَحتا ہے نہ کہ احکام تکلیفہ ہے۔

یہ بات کمحوظ رہے کہ روزوں میں نیت سے مرادع زم یا ارادہ کلیہ ہوتا ہے یہ نیت کے عام معنی ہیں۔ یعنی روزہ رات بی سے نیت کر لینے سے صحیح ہوجاتا ہے نیت کا روزے کی ابتدائے ساتھ ہونا ضروری نہیں۔ یعنی طلوع فجر کے ساتھ ۔ البذا اگر نیت کی بھر پچھ کھایا بھر روزہ رکھا تو اس کا روزہ صحیح ہوجائے گا۔ باں روزے کے علاوہ دیگر عبادات میں جن کے سے جو بوغ کے لئے نیت کانعل کی ابتداء کے ساتھ ملا ہوا ہو ہوتا تو ان میں واقعتا قصد کا پایا جانا ضروری ہے یعنی ارادہ جو فعل کی ابتداء سے ملا ہوا ہو۔ تو اس میں معتر نیت ہے واقعی ارادہ ۔ یعنی وہ نیت جو ارادے کے نافذ کرنے کے ملک کی ابتداء سے ملی ہوئی ہواور نیت سے یہی چیز مراد ہوتی ہے شوافع کے باں جب وہ اسے ارکان عبادت میں شار کرتے ہیں۔ یعنی وضوء مسل ہمی میں ہمی میں بھی ۔ چنا نچہ ان امر میں ہمی واقعتا ارادے کا پایا جانا ضروری ہے یعنی نیت کا جولفظ کنائی ( کنایت ہولے جانے والے لفظ ) کے ملی ہوئی ہویا کتا ہت ( کھائی ) یا اشارے سے ملی ہوئی ہوا گراور اشارہ بھی ایسا جسے مجھدار آدی بجھ سکے۔

اس طرح اقراراورطلاق میں اشٹناء کرنااورطلاق میں لفظان شاءاللہ کے ذریعے علیق کرنا ( یعنی طلاق کوان پرمعلق کرنا ) توان جیسے امور میں نہیت جمعنی واقعی ارادہ مشتنیٰ مند بول کرفارغ ہونے سے پہلے ضروری ہے۔

<sup>🗨</sup> احکام وضعیہ کی تعریف چھی بحث کے تحت اصطلاحات فقہیہ کی بحث کے ذیل میں تزریجی ہے۔

یعنی نیت کااس کلام ہے مل جانا جوآ لیس میں متصل ہے۔ **0** 

حقیقت نیت بیان کرنے کے بارے میں خلاصہ کلام اس سے ظاہر ہوجا تا ہے جوآگ بات آرہی ہے، حافظ این رجب حنبلی فرماتے بیں کہ جان اونیت لغت میں قصداوراراد ہے کی ایک قیم کا نام ہے۔اگر چیان الفاظ (نیت قصد اورارادہ) میں پچھفر ق بھی کیا گیا ہے گریہ موقع ان کے بیان کانہیں۔علاء کے کلام میں نیت دومعنی میں استعال ہوئی ہے۔

است عبادات کوایک دوسرے سے متاز کرنا۔ جیسے ظہر کی نماز کو مثلاً عصر سے متاز کرنا اور مضان کو دیگر روز وں سے متاز کرنا۔ یا عادات کو عبادات سے متاز کرنا جیسے خسل جنابت کو نسل صفائی یا عسل شنڈک سے علیحد و کرنا وغیر و فقہا و کے کلام میں زیادہ تر یہی نیت پائی جاتی ہے۔

۲ سند دوسر ہے معنی ہیں کمل سے مقصود جو ہے اسے متاز کرنا۔ یعنی کیاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ہے یا اللہ اور اس کے متعلقات کے تحت بیان کرتے ہیں۔ اور لئے ہے۔ اور نیت اس معنی میں وہ ہے جسے اہل تصوف وعرفان اپنی کتابوں میں اخلاص اور اس کے متعلقات کے تحت بیان کرتے ہیں۔ اور نیت کا پی تصور متقد میں کے کام میں پایا جاتا ہے۔ شخ ابو بکرین ابوالد نیا نے ایک کتاب تصنیف فرمائی تھی جس کانام کتاب الا خلاص والمدید تھا اس میں نیت سے مرادان کی بہم معنی و مفہوم سے۔ اور نیت کے بہم معنی و مفہوم ہیں جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ و کم میں بھی لفظ نیت کے ساتھ اور بھی الفاظ ارد ق کے ساتھ اور بھی الفاظ کے دسر ہے قریب المعنی الفاظ کے ساتھ اور اس کا ذکر کم میں بھی لفظ نیت کے بغیر دیگر قریب المعنی الفاظ کے در بے بھوا ہے۔

جن حضرات نے نیت ارادہ اور قصد اور اس جیسے الفاظ کے درمیان فرق کیا ہے ان کا خیال بیتھا کہ نیت کا لفظ پہلے معنی و منہوم کے لئے
استعال ہوتا ہے جو فقہا اپنے کلام میں ذکر کرتے ہیں چنانچ بعض حضرات فرماتے ہیں نیت فعل کرنے والے کے فعل کے ساتھ خاص ہے اور
ارادہ اس کے ساتھ خاص نہیں جیسے انسان اللہ سے چاہتا ہے (ارادہ کرتا ہے) کہ وہ اس کی مغفرت کرد رہے کئین وہ اس کی نیت نہیں کرتا۔ اور ہم
ارادہ اس کے متنی میں کہ نیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سلف کی کلام میں اس معنی میں زیادہ تر استعمال ہوئی ہے، چنانچ نیت اس صورت میں
ارادے کے معنی میں ہے، اس کے قرآن کریم اس کی تعبیر اکثر ارادے کے لفظ سے کرتا ہے۔

۲-نیت کا حکم اس کے واجب کرنے کے دلائل اور اس کے متعلق شرعی قواعد ....نیت کا حکم جمہور فقہاء، ما سوااحناف،
کے ہاں ہیہ ہے کہ ﷺ جس چیز کا وجود اس پر موقوف ہے نیت اس کے لئے واجب ہوتی ہے جیسے وضوا و بخسل، ما سوامیت سے خسس اور تیمتم ہے،
ای طرح بیلازم ہے نماز کی تمام اقسام زکو قا،روزوں، حج اور عمرہ و غیرہ کے لئے بھی۔اور نیت مستحب ہے ان چیزوں میں جن کی بھت نیت پر انہوق ف نہیں جیسے خصب شدہ چیز کی واپسی اور مہاجات جیسے اکل و شرب اور قابل ترک چیزیں (تروک) جیسے حرام اور مکر وہ چیزوں کو چھوڑ ناجیسے فرنا شراب اور دیگر حرام چیزوں کا ترک اور جوئے ہے پاک لبوولوب کا ترک کرنا یعنی و داہوجس میں دونوں فریقین یا دونوں میں ہے ایک کی طرف ہے کوئی اجروم عاوضہ نہ ہوکہ ایسالبوضیا کا وقت اور لا یعن ہے مقصد کا مول میں بہتا؛ ہونے کی وجہ ہے مگر وہ ہوتا ہے تو ان ہے بچنا اور ان کا ترک نیت پر موقوف نہیں لہٰذا ان کے ترک کے لئے نیت مستحب ہے لازم نہیں۔ ۞

احناف کی رائے بیہ ہے کے مسائل نماز لینن وضونسل وغیرہ میں نہیں متنب ہے حصول ثواب کے لئے اورنماز کے لئے شرط ہے جبیبا کہ

معنف کا مقعد پر بند کردوا موراین میں نیت امام شافع کے باس شرط بندان امور کی انجام دی کے وقت نیت کا پایا جا تا طروری ہے ورندائی کا م پرود انجام مرتب ندہ دکا جو بونا چاہتا دو و معا ما مہروا ہوں ہے دو اور ایس نی کا م تجارت اشراکت و فیرہ سب داخل ہیں اور انجام مراوو و معاملات ہیں تی کا م تجارت ہیں کی مقدر تھے۔ ایس میں کی المسجد علاق کے اور میں کا المسجد علی المسجد کے اور میں کہ المسجد کی تعالیٰ کے ایس کا ایک مسلم الفتاع ہے ایس کی مقدر کی المسجد کی ایس کی اور اور میں کا ایک مسلم الفتاع ہے ایس کی المسجد کی المسجد کی المسجد کی المسجد کی ایس کی ایس کی اسلام کی اس کی المسجد کی ایس کی المسجد کی المسجد کی المسجد کی المسجد کی اور المسجد کی ایس کی ایس کی اس کی است کی المسجد کی اور المسجد کی المسجد کے المسجد کی المسجد کے المسجد کی المسج

اس حدیث میں اعمال سے مراد طاعات اورا عمال شرعیہ ہیں نہ کہ مباح اعمال اور بیصد بیث عبادات میں نیت کے شرط ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ کیونکہ انما کا لفظ حر ( کسی چیز کوکسی چیز میں محصور کرنا ) کے لئے آیا ہے جو کہ نہ کور کے اثبات اور ما سوا کی نفی کے معنی دیتا ہے، اور یہاں مراد صورت عمل نہیں، کیونکہ صورت عمل تو بلانیت بھی پائی جاتی ہم رادیہ ہے کیمل کا حکم نیت کے بغیر ثابت نہیں ہوگا۔ یعنی اعمال شرعیہ کا بدون نیت اعتبار نہیں ہوگا جسے دضوء شل ، تیم ، نماز ، زکو ق ، روز ہ حج اور اعتکاف اور دیگر تمام عبادات ہاں نجاست کا دور کرنا اس کے لئے نیت ضروری نہیں ، کیونکہ بیر وک ( قابل ترک چیزیں ) سے تعلق رکھتا ہے اور تروک کے لئے نیت ضروری نہیں ۔ اور اندما الاعمال بالنیات میں ترکیب نوی کے لئے نیت ضروری نہیں ۔ اور اندما الاعمال بالنیات میں ترکیب نوی کے لئے نیت ضروری نہیں ۔ اور محد وف لفظ شامل کر کے عبارت اس نیس شرط تر اردی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یاصحة الاعمال کا لفظ ہے ، اور محد وف لفظ شامل کر کے عبارت اس طرح ہوگی ۔ وسائل عبادات یعنی وضو اور خسل وغیرہ اور مقاصد یعنی اصل عبادات یعنی وضو اور خسل وغیرہ اور مقاصد یعنی اصل عبادات یعنی وضو اور خسل وغیرہ اور مقاصد یعنی اصل عبادات نواز ہم و قور وغیرہ اس کے بغیر درست نہیں ہول گے۔

احناف جومسائل میں نیت کوشر طقر ارنہیں دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مراد ہے کمال اعمال اوراس صورت میں محذوف عبارت اس طرح ہوگی: کمال الاعمال بالنیات، چنانچہ نیت ان کے ہاں شرط کمال ہے یعنی حصول ثواب کے لئے فقط نہ کہاس عمل کی صحت اس پرموقوف ہے حدیث کے بیالفاظ وانعما لکل امری مانوی دوباتوں پردلالت کرتی ہیں۔

اسسطامہ خطابی کے بقول ایک معنی اس ہے حاصل ہوتے ہیں جواول معنی ہے ختلف ہیں، اوروہ ہیں عمل کی تعیین نیت کے ذریعے،
یعنی پرالفاظ اندما الاعمال با لنیات کی تکرار کے طور پڑئیں بلکہ ان ہے ایک معنی سمجھ میں آتے ہیں جو پہلے الفاظ ہے حاصل ہونے والے معنی سمجھ میں آتے ہیں جو پہلے الفاظ ہے حاصل ہونے والے معنی ہے مختلف ہیں۔ علامہ نو وی فرماتے ہیں کہ ان الفاظ کے ذکر کرنے کا فائدہ یہ بیان کرنا ہے کہ نیت شدہ عبادت کی تعیین اس کی صحت کے لئے ضروری ہے۔ لہٰ ذاا کر کی شخص کے ذمہ کو کی قضاء نماز ہے اس نماز کی بیت کرلینا کافی نہیں ہے، اس کے لئے اس نماز کی بحثیت ظہریا عصریا کوئی اور تعیین ضروری ہے، اگر یہ الفاظ نہ ہوتے تو پہلے الفاظ کا تقاضا یہ وتا کہ نیت بلاتعین درست ہے یا کم از کم اس بات کا وہم پیدا ہوتا۔

البتداس دوسرے معنی اس سے بیر حاصل ہوتے ہیں کہ عبادات میں نیابت درست نہیں اور نہ ہی نیت میں وکیل بنانا درست ہے۔البتداس سے زکو قت میں کرنا اور قربانی کا ذیح کرنامشنی ہے کہ ان دونوں میں تو کیل فی المنیة (نیت میں بھی وکیل بنانا) درست ہے باوجود (نیت پر قذرت رکھنے کے،ای طرح قرض اداکرنے میں وکیل بنانا درست ہے۔ ●

اس حدیث کا آخری حصه اس کے سبب کو بھی بیان کر دیتا ہے۔ امام طبر انی نے اپنی کتاب مجم کبیر میں اپنی سند ہے جس کے راوی سب افحہ میں میں ایک خض سے جنہوں نے ایک ام قیس نامی عورت کو پیغام دیا، انہوں نے مقت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے ایک ایک جنہ میں ایک شخص سے جنہوں نے ایک ام قیس نامی عورت کو پیغام دیا، انہوں نے جات کہ کہا کہ جنہ ہے۔ انہوں نے ججرت کرلی اور اس خاتون سے شادی کرلی، تو ہم ان کومباجرام قیس (ام محمد فی کی طرف جرت کرنے والے ) کہا کرتے تھے۔

خلاصة كلام يه ب كديدهديث چندامور پردلالت كرتى ب جن ميس سے چنديد ميں :-

الف .... كوئي عمل اس وقت شرع نهيس موسكتابه بإين معنى كهاس برثواب ياعقاب ملي جب تك كه نيت نه مو-

ب .....جس چیز کی نیت کی جار ہی ہے اس کی تعیین اور دوسر ہے ہے تمییز کرنا نیت کے لئے شرط ہے چیا نچیسرف نماز کی نیت کر لینا کافی نمیں بلکہ ہاتفاق علاء نماز کی تعیین کہ وہ ظہر ہے یاعصر یا کوئی اور مثلاً ضروری ہے۔

تی بیست مرض یا موت وغیرہ تو اس کو انہت کی اور وہ مل انجام دینے ہے کوئی بڑا عذر مانع ہو گیا جسے مرض یا موت وغیرہ تو اس کو اس نیت کی اور وہ مل انجام دینے ہے کوئی بڑا عذر مانع ہو گیا جسے مرض یا موت وغیرہ تو اس کو اس نیت کی اور دہ کرنے والا اگر اس بڑمل نہ کر سکے تو اس کے لئے ایک نیک گادی جاتی ہے اور برائی کا ارادہ کرنے والا اگر اس کا ارتکاب نہ کرنے تو اس کے لئے برائی نہیں گھی جاتی معلم سیوطی فرماتے ہیں جس شخص نے معصبت کا عزم کر کیا اور اسے نہیں کیا یا گئراس کا ارتکاب نہ کرمی تو اس کے بیان کی میں کہ منافیات کیا ہو ہر کے مسلم نے فرمایا جیسا کہ صفیت کے مصنفین نے حضرت ابو ہر برہ وضی التدعنہ سے روایت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے میری امت کی سو جی بوئی باتوں (خیالات سے گناہ اٹھالیا ہے جب کہ وہ اسے کہ مندویں گائل نہ کرلیں۔

و .....عبادت اورا تمال شرعیہ میں اخلائس آخرت میں اجروثواب کے حصول کے لئے بنیاد ہے اور دنیا میں فلاح اور کامیا بی کے لئے ، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ علامہ زینتی نے سراحت کی ہے کہ نمازی کے لئے نماز میں اخلائس نسروری ہے۔

ھ ۔۔۔ بینمن نافع یامباح یاسی غلط فعل کا ترک کرنا اچھی نیت اور حکم الٰہی کے انتثال کے ارادے سے ایک عبادت کا درجہ حاصل کر لیتا کے جس پر اللّٰہ کی طرف تو اب عطافر مایا جائے۔

' و الله المنعل كي نيت أو گول كوراننى كرنا يا حصول شهرت اورد كھاوا ياد نيوى منفعت كاحصول بموجيسے ام قيس كى طرف هجرت كرنے والے ماحب كامعاملہ تقاتواس كام كے انجام دينے والے كئے آخرت ميں كوئى اجروثو ابنيس-

سے بیان مان مان کا است با ہمیں۔ منوی (نیت شدہ چیز ) کی تعیین اور عدم تعیین کے بارے میں احناف کی رائے احناف نے منوی کی تعیین کے بارے میں پچھ تفصیل بیان کی ہے ﷺ چیانچے وہ فرماتے ہیں۔

<sup>•</sup> المجموع ج اص ۳۱۱ شرح المار بعين للنووي ص ۷.۵، شرح الما ربعين لا بن دقيق العيد ص ۱۴.۱۳ و الماشباه والنظائر، للسيوطي ص ۲۹.۵ الاشباه والنظائر. لابن نجيم، ص ۲۵ طبع دارالفكر، دمشق

الفقہ الاسلامی وادانہ .....جلداول \_\_\_\_\_\_ فقہ کے چندرضر ورک مباحث پو چھا جائے کہتم کون ہی نماز ادا کررہے ہوتو وہ بلاتاً مل جواب دیدے۔اور وقت کے تنگ ہونے سے تعیین نماز ساقط نہیں ہوگ۔ کیونکہ وقت میں بہر حال گنحائش ہے۔

سر اوراگر وہ عبادت ظرف نہ ہو معیار ہو بایں معنی کہ اس عبادت کے وقت میں دوسری اس جیسی عبادت کی ادائیگی مکن نہ ہوجیسے رمضان کے روزے، اورایسے واجب کو' واجب مضیق'' کہتے ہیں، تو اس کے لئے تعیین ضروری نہیں ہے آگر روزے دار تندرست اورا پے شہر میں قیام پذیر سے تو مطلق نیت سے روز ہ ہوجائے گا اور نقل کی نیت سے بھی فرض ہی ہوگا ، کیونکہ معین چیز میں تعیین کر نا انغوبات ہے۔ اورا گروہ مختص مریض ہے تو اس بارے میں دوروایتیں ہیں، صحیح بات سے ہے کہ جو بھی نیت کرے روز ہر مضان ہی کا ہو خواہ کی دوسرے واجب کی نیت کرے یانفل کی ۔ اور مسافر اگر کسی دوسرے واجب کی نیت کرے تو جس کی نیت کی ہے وہ ادا ہوگا نہ کہ رمضان کا روز ہ ۔ اور اگر نظلی روزے کی سے کہ وادا ہوگا نہ کہ رمضان کا روز ہ ۔ اور اگر نظلی روزے کی سے کہ وادا ہوگا نہ کہ رمضان کا روز ہ ۔ اور اگر نظلی روزے کی سے کہ وہ روایتیں ہیں صحیح ہے ہے کہ وہ رمضان ہی کا روز ہ ہوگا۔

سا سا اوراً برعبادت کا وقت مشکل ہو جے واجب ذوالشہین کہتے ہیں جیسے وقت نجے کیونکہ وہ واجب مضیق کے مشابہ ہے اس انتہار ہے کہ سال میں ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے اور واجب موسع کے مشابہ ہے اس اعتبار سے کہ اس کے ارکان وافعال سارے زمانہ فج پرمحیط نہیں ہوتے ، تو اس صورت میں مطلق نہت ہے حج درست ہوگا باعتبار معیار ہونے کے اور نفل کی نہت کرنے کی صورت میں جونہت کی اس طرح ہی ادا ہوگا باعتبار اس کے ظرف (واجب موسع) ہونے کے۔

کلی شرعی قواعد متعلقہ نیت ..... فقہاء نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث، جس کا بیان ابھی گذرا، سے تین کلی قواعدا خذ کئے ہیں، ان قواعد کو مجتبدین اورائمہ ندا ہب نے اپنے ندا ہب کے اصول کی تشکیل کے لئے بنیاد بنایا ہے اوران سے فروع فقہیہ بھی اخذ کی ہیں ● اور وہ تین قواعد رہے ہیں۔

ا .... لا ثواب الابا لنية (بانيت ثواب بيس بوتا) ـ

٢....الامور بمقاصدها (اموركاانتباران كمقاصد ع)

سسس العبرة في العقود للمقاصل والمعانى لا للالفاظ والمبانى (عقور أيتن معاملات مين المبارمة اسماورمغاتيم )-

پہلاقاعدہ : لاثواب اللہ بافنیۃ (بانیت تواب نمیں ہوتا) .....نیت عبادات میں شرط ہے جیسا کہم نے بیان کیایا تو اہما گا مت کی وجہ سے یاس آیت کی دجہ سے وصا آور قالاً لین گئی گئی اللہ کہ خلیصیٹن کئا اللہ بین کو حکمہ اللہ تاہم ہود عباس کے باوت کریں اللہ کی دین کو خالف اس کے لئے کرتے ہوئے ۔ سورۃ البیۃ آیت د) ملامدا ہن تجیم ختی رحمۃ التہ علی فرماتے ہیں کہ پہلی بات (کہ بیا جماع امت کی وجہ سے شرط ہے) زیادہ درست ہے، کیونکہ اس آیت میں عبادت کے متی تو حید کے ہیں، اور اس کا قرید ہے کہ نماز اور کو قاکواس پرعطف کر کے بیان کیا گیا ہے، لبذا نیت وضوع میں میں اگئین ، نجاست ھیقیہ کودور کرنے کے لئے کیڑے، بدن یا جگہ ہے یا بائی ہرتنوں سے صحت فعل کے لئے ضروری تیں۔ ہاں تیم کے لئے اس لئے شرط ہے کہ اس کے معنی خود ہی اس پردالات کرتے ہیں (کہ وہ بذات خود کوئی صفائی یا پاکی دینے والا عمل نہیں ، اراوے اور نیت سے اس میں یہ بات پیدا ہوتی ہے) اور میت کے مسل کے لئے نیت اس لیے بذات پیدا ہوتی ہے) اور میت کے مسل کے لئے نیت اس لیے بذات پیدا ہوتی ہے) اور میت کے مسل کے لئے نیت اس لیے بدات پیدا ہوتی ہے) اور میت کے مسل کے لئے نیت اس لیے بدات پیدا ہوتی ہیں اور میت کے مسل کے گئات سے کھوں کے کہ اس کے مقابل کے لئے نیت اس کی

<sup>🛈 .....</sup> پایخ اصولی قواعد میں جن کے گردساری فقد گھومتی ہے وہ میہ تین۔

نیت جمبور علماء کے بال وسائل اور مقاصد دونوں کے لئے ضروری ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا، اور احناف کے بال وسائل میں بشرط
کمال ہے جیسے وضواو بخسل، اور مقاصد میں شرط صحت ہے جیسے نماز روزہ زکوۃ کج وغیرہ اس قاعدے کے معنی یہ بیں کہ تمام شرق اشال پر تواب
سرف نیت کی وجہ ہے جی ہوگا علامہ ابن تجیم مصری فرماتے ہیں کہ تواب (بدیلے) دوقتم کے ہیں اخروی، یعنی آخرت میں ملئے والا، اور وہ
تواب (اجز) اور عقاب کا ستحق ہونا ہے اور دینوی، اور وہ ہے صحت وارف ادر اور بھی صرف اخروی مراد ہوتا ہے بالا جمائ، کیونکہ اس پر اجمائ
ہے کہ تواب اور عقاب نیت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے لہذا دوسری قتم یعنی و نیوی قتم کا اراوہ خود بخود منوع ہوگیا کیونکہ پہلی نوعیت پر کلام کرنے سے
ہی بات پوری ہو جاتی ہے۔

دوسری قسم کے ذکر کرنے کی حاجت نہیں رہتی۔

دوسرا قاعدہ: الامور بمقاصدها (امور كااعتباران كے مقاصد ہے ہے) ....اس قاعدے كامطلب يہ بكائيان كے الله اور تقرفات قولى اور بمقاصد ها (امور كااعتباران كے مقاصد ہے ہے) ....اس قاعدے كام جوان پرمرتب ہوتے ہوں، اس مقصود كے پابند ہيں جوہ فض چاہتا ہے، خاہ قول وقمل سے الله كام تعنق منه بنات ہوتا۔ اس قاعدے كى بنياد جيسا كميں نے بيان كيا انعما الاعمال بالنيات والى حديث ہوادراس كے علاوہ اس كى تم معنى احاديث جنہيں علامہ سيوطى نے اپنى كتاب ميں ذكر كيا ہے۔

این قاعدے کی مٹالیس درج ذیل میں:

<sup>●</sup> الماشباه والنظائور ص ۱۴ ، طبع دارا لفكور دمشق. الماشباه والنظائو، السيوطى ص ١٠٠ الماشباه والنظائو، المسيوطى ص ٢٠ والنظائو، الأولى التي الناب المال التي الناب المال التي الناب المال التي الناب ال

الفقہ الاسلامی وادلت بہلاول بھتے ہیں ہوگا۔ اور آ داب پیش کرنے کی غرض ہے جدہ کرے عباوت مقصود نہ ہوتو وہ کا فرہیں ہوگا ( سخت گناد گار موربوگا ) کیونکہ طائکہ کو حضرت آ دم علیہ السلام کو تجدہ کرنے کا تحکم ہوا تھا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آئیں تجدہ کیا تھا۔ اور پید بجر کر کھانے کے باوجود حضرت آ دم علیہ السلام کو تجدہ کیا تھا۔ اور پید بجر کر کھانے کے باوجود حضرت ہوائی نفس کی خاطر اور کھانا ترام ہوا اور اگر مقصود دوزے کے لئے تقویت کا حصول یا مہمان کی ہم شینی میں کھانا ہوتو ترام نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی مسلمان کو ڈھال بنا لے اور دوسر اسلمان اس کو مار ہے تو اگر مقصود مسلمان کا قبل ہوگا اور اگر کسی مسلمان کو ڈھال بنا لے اور دوسر اسلمان اس کو مار ہے تو اگر مقصود مسلمان کا قبل ہوگا اور اگر کھا ور دخت کا محتصود کا فرائل ہوگا ور منظم دور کو کہ اور کھا ور منظم دور کھا ہو کہ دو تو مرام ہوگا اور موجود میں درخت کا محتصود کا تعلیم کرنا ہو گا ور منظم دور کے نام کو سکے ( درھم و غیرہ ) پر کندہ کرنے سے تقصود نشانی اور علامت ہے تو درست ہوتو درست ہو در نظرہ وہ ہوگا۔ اور کسی ایسے ڈب وغیرہ پر بیٹھنا وغیرہ پر بیٹھنا دور ہوگا۔ اور کسی ایسے ڈب وغیرہ پر بیٹھنا دور معاملات میں متبہت کا میں ہوتا ورست ہوتا ور دست کو کا اعدم کرنے میں اور موزن کر نے میں اور موزن کی دور ہوگا۔ اور کسی اور میں اگر کنا میا افغا خاسمت مال کے جا کیں اور مرادوہ ہو جو صرت کا لفاظ سے ہوتی ہوتی ہوتی معاملات میں اگر کنا پر افغا خاسمت مال کے جا کیں اور مرادوہ ہو جو صرت کا لفاظ سے ہوتی ہے تو می معاملات وقوع پذریہوں گے ورثی کیں۔

لیکن احناف اور شوافع کے ہاں اس قاعدے پڑمل اس صورت میں ہوگا جب عقد میں صراحنا یا ضمنا قصد ظاہر ہو © اور اگر عقد میں کوئی اس چرنہ ہیں جونیت اور قصد پر صراحنا ( دلالت کرے تو اس قاعدے "المعتبر فی اواحر الله المعنبی والمعتبر فی احور العباد الاسھ والله ظامت بر الله ظام الله علیہ علی احکام میں معنی کا اعتبار ہے اور بندوں کے معاملات میں نام اور لفظ کا اعتبار ہے کہ مطابق عمل ہوگا۔ یعنی اس صورت میں اصول یہ ہوگا کہ عقد و ( معاملات ) میں الفاظ کا اعتبار ہے نیتوں اور مقصود کا مقبار نہیں ۔ کیونکہ شرعا فیر مباح سب اور غرض کی نہیت تو ایک چیز ہے جو پوشیدہ ہے اس کا جان لیما ممکن نہیں۔ چنا نچہ اس کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ ا جائے گا اور اس کا مرتکب قابل سز ا ہوگا جب تک وہ اپنی

<sup>● ....</sup> الاشباه والنظائر. ابن نجيم، ص ٢٣. الاشباه للسيوطي ص ٩.١٠. كاحاشيه الحمودي على الاشبا والنظائر. ابن نجيم ج ٢ ص ١٢، مغني محتاج شرح المحتاج ج٢ ص ٣٤ الاشباه والنظائر. السيوطي. ص ١٣٩.١٣٨

سا: مین کامکل (اس کی جگه اور مقام) .....نیت معلق تیسری بحث ہیے۔ نیت کامکل با تفاق علماء ہر مقام ہیں دل ہاور وہ

مجی وجو با یعن محض زبان سے تلفظ کافی نہیں اور نہ ہی زبان سے تلفظ شرط ہے اصل فعل دل کا ہے تا ہم جمہور علاء ما سواما لکیہ کے نیت کی زبان

ادا نے کے لئے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور مالکیہ کے ہاں اولی ہیہ کہ اسکوزبان سے نہ کہا جائے کی کریم سلی النہ علیہ وسلم اور صحابہ

ادا نے کے لئے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور مالکیہ کے ہاں اولی ہیہ کہ اسکوزبان سے نہ کہا جائے کی کریم سلی النہ علیہ وسلم اور صحابہ

ادا ہے نیت کا زبان سے کہنا معقول نہیں اور اسی طرح اسمار اربعہ ہے ہی میں معقول نہیں۔ عبادات میں نہیت کو ذل کا قرار دینے کی وجہ ہیں ہے کہ اور زبان سے نہیا ہوائے اور اندازہ ہے جنانچہ اگر دل سے ارادہ

ادر اور زبان سے کہ لیو جمہور کے ہاں کامل کام انجام دینے والاقرار پائے گا۔ اور اگر صرف زبان سے تلفظ کیا اور دل سے نہیت نہیں گوتو ہیں اس کے لئے درست ہوگا۔ علامہ بیضا وی فرم سے نہیں کو تو یہ اس چیز کی طرف دل کے متوجہ ہور کے ہاں کامل کام انجام دینے والاقرار پائے گا۔ اور اگر صرف زبان سے تلفظ کیا اور کی طرف دل کے متوجہ ہور کے ہاں کامل کام نہیں کو دیت ہو وہ وہ حول نفع کے لئے یاد فی ضرر کے لئے حال میں یا مستقبل میں۔ اور شریعت نے نہیں کی خوش سے۔ حاصل کلام ہیں۔ کے بارے میں نفتا کو کہنے کام کی طرف ہواں کے بارے میں کونکہ النہ تعالیٰ فرمائے ہیں وہ ما اور کار کونے کے اور اور کی کے کہنے کہ بارے میں نفتا کو کہنے کے اور کیا ہوگی کونے کام کی طرف کی کام کی طرف کی کام کی طرف کی کام کی خواصل ہوں ہیں کہنے کہ کونے کے میں دربان سے نیت کا تلفظ کافی نہیں کیونکہ النہ تعالیٰ فرمائے ہیں وہ ما اور کونے کے میں کام کی طرف کی اور کونکہ کیا ہور کونکہ النہ تعالیٰ فرمائے ہیں وہ ما اور کونکہ کونکٹ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکٹ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکٹ کون

الفروق للقرافي ٢ ح ص٣٦، اعلام الموقعين ج ٣ ص١٢٠.١١٠ ج ٣ ص ٢٠٠٠ الشباه والنظائر. ابن انجيم ص ٣٠٠ الفروق للقرافين الفقهيه ص ٥٥ الشرح الكبير للدردير وحاشية الاسوقى، ح اص ٥٢ ٢٣٣ الباشباه والنظائر. سيوطى ص ٢٠٠ كشاف المقناع عن متن القناع ج اص ٢٣٠، طبع مكنة المكر مة. احكام النية، الشيخ الحسيني، ص ١٠٠ ٨. ١٢٠، ١٢٠ ١٤٠

الفقہ الاسلامی وادلتہ .... جلداول \_\_\_\_\_\_ فقہ کے چندر خروری مباحث کی ورد البینی آیت نمبر ۵) اوراخلاص زبان میں نہیں ہوتا ، یہ و کے سورۃ البینی آیت نمبر ۵) اوراخلاص زبان میں نہیں ہوتا ، یہ و کے دل کا فعل ہے جو کہ نبیت ہوتا ، یہ و کے سورۃ البینی آیت نمبر ۵) اوراخلاص زبان میں نہیں ہوتا ، یہ ول کا فعل ہے جو کہ نبیت ہوتی ہے۔ اور وہ اس طرح کہ کام انجام دینے والا اسے عمل سے صرف ذات باری تعالیٰ کا ارادہ کرے اور حدیث میں آ ہے سلی اللہ عالیہ والم کا دری مانوی۔ اس اصول ہے مضوابط نکتے ہیں :

الف .....اگرزبان اورول میں فرق ہوتو اعتباراس کا ہوگا جودل میں ہے چنانچواگردل میں نیت وضوکی ہے اور زبان سے یہ کے کہ مقصود تھنڈک کا حصول ہے تو وضو درست ہوجائے گا اس کے برتکس صور تحال میں درست نہیں ہوگا اس طرح تھم ہے اس صورت میں کہ دل سے نیت ظہر کی اور زبان سے عصر کہد یا اور دل سے نیت جج کی کی اور زبان سے عمرہ کہد دیایا بلعکس ، تو اس صورت میں دل کی نیت کر دہ بات درست ہو گی زبان سے کبی ہوئی نہیں بعض کتب احناف جیسے'' قنیہ'' اور'' مجتبی'' میں ہے کہ جو خض اپنے دل کو اتنا حاضر نہیں رکھ یا تا کہ وہ دل سے ارادہ کرے یا وہ باربار نیت میں گر مُدکر دیتا ہوتو اس کے لئے صرف زبان سے کہد دینا کافی ہے ، کیونکہ اللہ فرما تا ہے :

لَا يُكِلِّفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا مُنْ وَرَةَ الِقَرَةَ آيت ٢٨٩

(وانتد کسی جان پر)اس کی برداشت ہے زیادہ دباؤ نہیں ڈالٹا۔

ج .....اگرطلاق اورعتاق سے وہ معنی مراذ ہیں گئے جوشر بعت کے ہاں مراد ہوتے ہیں جب طلاق سے مراد ہند شوں ہے آزادی لے لی پالفظ طلاق کے ساتھ ایسی بات شامل کرنے کا ارادہ کرلے جس سے طلاق وغیرہ کا حکم رفع ہوجا تا ہوتو اس سے قضاۂ یہ بات قبول نہیں کی جائے گی اور انتداور بندے کے ماہین معاملے کے طور پراس کی بات کی تصدیق کی جائے گی اور وہ اپنے قصد وارادے کے مطابق عمل کرے گا۔

<sup>● ...</sup>الا شباه والنظائر. ابن نجيم ص 2.4 البدائع ح ٣٠٠٠س٣٠٣

محل نیت کے بارے میں گفتگومیں دوسرااصول میہ ہے کہتمام عبادات میں نیت قلبی کے ساتھ تلفظ ضروری نہیں لبنداز بان کا عتبار نہیں اور اس اصول پر پیضوابط مرتب ہوتے ہیں۔

الف .....اگرانسان کسی جگہ کومسجد بنانے کی نیت ہے آباد کرے تو اس کی محض نیت سے وہ مسجد بن جاتی ہے ، زبان سے تلفظ رکی نہیں ...

ضروری نہیں۔ بسسکی شخص نے قسم کھائی کہ وہ فلال شخص کوسلام نہیں کرے گا پھراس نے کہیں ایک جماعت کوسلام کیا جس میں وہ شخص بھی تھا لیکن اس نے اپنی نیت میں اس کوسٹنی کر دیا تو وہ جانٹ نہیں ہوگا بخلاف اس صورت کے کشخص نے قسم کھائی میں خلاف شخص کے پاس نہیں جاؤں گا پھروہ ایک جماعت کے پاس جن میں وہ محض بھی تھا اور اپنے دل میں اسے سٹنی کر کے دوسروں کے پاس جانے کی نیت کی توضیح قول کے مطابق شوافع کے ہاں وہ جانث ہوگا ، اور احتاف کے ہاں اگر وہ محض اس گھر کا ساکن بھی ہے جہاں وہ ان لوگوں پاس گیا ہے تو جانث ہوگا ور نہیں ۔

اس اصول ہے چندمسائل مشتیٰ ہیں:

ان میں سے نذر، طلاق عتاق اور وقف ہیں، ان کی اگر صرف دل میں نیت کی اور تلفظ نہ کیا تو نذر اور وقف منعقذ نہیں ہوں گے اور طلاق وعتاق محض نیت سے واقع نہیں ہوں گے بلکہ تلفظ ضروری ہوگا۔ ان مشتیٰ مسائل میں سے ایک مسلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی ہوی سے کہ ہاانست طال ق (شہیں طلاق ہے) پھر وہ بولا میر کی نیت تھی ان شاء الله (اگر اللہ جا ہے) تو اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی امام رافعی فرماتے ہیں کہ شہور قول ہیہ ہے کہ اس کی تصدیق ویا نہ بھی نہیں کی جائے گی۔ ان مشتیٰ مسائل میں سے حدیث فس (نفسانی خیال) بھی ہے کہ اس پراس وقت مؤ اخذہ نہیں ہوگا جب تک وہ اسے کہ نہ دے یا اس پر مل نہ کرلے، یا چوشح ش برائی کا پختہ ارادہ کرلے پھر اس کا ارتکاب نہ کہ کہ اس کی اس خیال پر پر بری امت کے نفسانی خیال کو ان سے رفع کر دیا ہے۔ (ان کی اس خیال پر پر بری ہوگی) جب تک وہ اسے کہ نہ دیں یاس پر مل نہ کر لیں۔

علامہ بکی اور دیگرعلاء نے دل میں پیدا ہونے والے ارادہ معصیت کی پانچ قسمیں بتائی ہیں۔

ا۔ ہاجس ….. وہ خیال جو دل میں ڈالا جائے اور اس پر بالا جماع مؤ اخذ ہنییں ہوگا کیونکہ یہ اس کافعل نہیں ہے، یہ تو ایسی چیز ہے جو اس پرآ گئے ہے اس میں نداس کا اختیار ہے نداس نے وہ کام کیا ہے۔

۲۔خاطر ...... دل میں رہنے والا وہ خیال جوانسان دور کرنے پر قادر ہوجیسے ھاجس کے آتے ہی اسے پھیر دیناممکن ہوتا ہے اس طرح اس کوبھی دل میں رہنے دینایا اسے دور کر دیناممکن ہوتا ہے اور رہنے ہی وہ ہے جس پرمؤ اخذہ نہیں۔

سا۔ حدیث نفس .....یعنی دل میں پھرنے والا وہ خیال جس میں انسان کسی کام کے بارے میں تر دور کھتا ہو، کہ فلاں کام کروں یا نہ

الفقد الاسلامی وادلتہ ..... جلداول ۔۔۔۔۔۔۔ نقدے چند ضروری مباحث کروں۔ اس میں بھی گنا ہنییں ہوا خذہ ہیں تواس سے پہلے کے در بطریقہ اولی مرفوع ہوں گے۔ دور بطریقہ اولی مرفوع ہوں گے۔

خیال اوراراد ہے ہے بین در جا گرنیکی کے بارے میں بھی ہوں تو بھی ان پرکوئی اجزئیس ماتا کیونکہ اس میں انسان کا قصد شیر پایا جاتا۔

۲۹۔ اُھیم : ..... ہے ہے ہیں ول کے کسی کام کے کرنے کے قصد کو ترجیح دید یے کو اور سیح صدیث سے ثابت ہے کہ بنگی کا بم افسد کر لین ) باعث اجر ہاں پرایک نیکی ملتی ہا اور برائی کا ہے ہو گناہ لاز خمیس کرتا ، لکہ بید ملاحظہ کیا جائے کہ اگر اس نے اس کو القد کے لیے چیوڑ ویا تو ایک نیکی کسی جائے گی اور اگر اسے کر لیا تو صرف ایک گناہ کا حاج اس کا اور اس کا تیجی مطلب یہ ہے کہ بم کرنے کے بعد عمل کر لینے سے مرف عمل کا گناہ کا حاج ایک گناہ کا کوئکہ ہے السیدة مرفوع ہے۔

۵۔عزم :....عزم کہتے ہیں قصد کے قوی ہونے اوراس پرڈٹ جانے کو اور محققین کی رائے یہ ہے کہ عزم کر لینے پرمؤ اخذہ ہوگا۔ ہم ....نیت ہے متعلق چوتھی بحث نیت کا زمانہ یااس کا وقت ہے اس بارے میں مام اسول اور ضابطہ یہ ہے کہ نیت کا وقت عبادت بدنیة کی ابتداء میں ہے ماسواچند مخصوص حالات کے جن کا ذکر میں کروں گا کا یعن کسی بھی بدنی عبادت کی ابتداء جس فعل ہے ہوتی ہے اس فعل کے انجام اور ارتکاب کا وقت نیت کا زمانہ ہے (مثلاً تکبیر تحریمہ صف میں قبلدرخ کھڑا ہوناوغیم و نماز کی ابتداء میں ،اور یہی کل نیت تیں )۔

جہا ہوروں بوہ بوہ بوہ سے برد ہوئے ہیں جہادی ہوت ہے۔ اعتاق فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ نیت وضوی سنتوں ہے ہی باتھ گول تک وصوتے وقت ہوجائے تاکہ چرودھونے ہے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ نیت وقت ہے۔ استخااہ ہے ہی کہ سازا اوھوتے وقت ہوجائے تاکہ چرودھونے ہے ہیں کہ سنتوں کا تواب بھی حاصل ہو سکے۔ اور نیت کا وقت ہے استخااہ ہے ہیں ، تاکہ اس کا سازا افعل (استخیاءوضو) قربت خداوندوں شار ہو الکہ بوہ ہے ایک دوابہ ہیں ہے۔ اولا استخااہ ہے ہیں نہتے کا کمانا ضروری ہے تاکہ دو پہلے فرض ہیل وضویہ ہے کہ اور سنے ہیں چرے کہ کا کوئی بھی حصر پہلی وفعہ بھوتے وقت ہی اس فعل ہے نہتے کا ملانا ضروری ہے تاکہ وہ پہلے فرض ہیل ہے جہام دوی پراسے تواب ہے کہ وہ بہلے ہوتو ہے وقت ہی اس فعہارت کے فرض اور سنت دونوں شم کے اتحال کوشال ہوا دونوں شمل کی انجام دی پراسے تواب ہے جہیںا کہ احتاف کا قول ہے۔ اور طبارت سے نیت کا طبارت کے آخر تک ساتھ ساتھ در بنا مستحب ہے تاکہ اس کے افعال نیت ہے جزب وہ تھوڑ ہے ہی وقت پہلے ہوا ورائر زیادہ و در بہلے ہوتو یہ اس کے افعال نیت ہے کہ وہ نیت تو تر نے کہ نیت نہ کرے۔ حزا افعال وسن ہی اور اور کم نیت کہ وہ نیت کو وقت ہے وہ اس کے اور نیت کا وقت اول واجب کی ابندا ، کے وات ہے اور وہ ہوشو کے وقت رفع حدث کی نیت نہ کرے۔ حزا اور نیت کا وقت اول واجب کی ابندا ، کے وات ہو ہوتو کے وقت رفع حدث کی نیت نہ کرے والے فعال وسنو کی مقتل کی موس کے دونوں گال کرنا وہ سے کہ کی اس معتبر بات یہ ہو کا اور نے ماسوالای رشوک مالئے کی بال معتبر بات یہ ہو کہ اور نیت کر اور موسوک اعتماء رہے منظوق کرنا وہ دونوں کی ایت کہ اور اور سازہ سے کہ کا موسوک ہو تو تے وقت نیت کر اور وہ کو اس کی ایت کہ ای اور اس کے وال میں نیت کر لیانا ن کے وہ نیت کر کے دونوں کی اور اور سے کہ کی تو کی وہ نیت کر کے بال معتبر بات یہ ہوگئی تو یہ درست نیاں پیدا ہو کہ کہ کی اور اور کیا ہو کہ کی اور نے جسنتوں میں کیونکہ فسل کی ابتداء میں نیت کر لیانان کے مکمل کرنے کی نیت کمی تھوں نے وکا اور احتاف کے بال منسل وضوی طرح ہے سنتوں میں کیونکہ فسل کی ابتداء میں نیت کر لیانان کے دونوں کی کہ کیانان کے دونوں کی کو نیت کی کیانان کے دونوں کیانہ سال کی کہ کیانان کے دونوں کی کو کہ کیانان کے دونوں کیانہ سال کیانان کے دونوں کیانہ سال کیانہ کیانہ کیانہ کو کہ کیانہ کا کہ کو کہ کیانہ کیانہ کیانہ کی کیانہ کیانہ کیانہ کو کروں

النقة الإحلامي وادلته ، ... جلداول \_\_\_\_\_\_ فقد كے چند ضروري مياحث. ماں فقط سنت ہے تا کینسل کرنے والے کافعل قربت خداوندی ہواوراس پرایسے ہی ثواب ملے جیسے دضو کےمعاملے میں بیان ہوا،جمہورعلاء نیت کونسل کے لئے بھی واجب قرار دیتے ہیں جیسے وضو کے لئے واجب قرار دیتے میں اور یہ قول اس حدیث کے سبب جوگذری یعن 'انساسا الاعدمال بالنيات ''اورنيت بدن کے پہلے جز وکودھوتے وقت ہی ھونی جائے اس طرح کے فرض عسل یار فع جنابت یار فع حدث اکبریاکسی ایسے کام کے جائز کرنے کی نیت کرے جو جنابت کی وجہ سے اس پرممنوع ہو چکا ہے اور تیم میں نیت با تفاق مذاہب اربعہ فرض ہے اور زیادہ ت بل اختاد اور رائح بات میرے کد مید حضید اور حنابلہ کے مال شرط ہے اور احناف کے مال مٹی پر ہاتھ لگاتے وقت نبیت ہونی جا ہے۔ اور شوافع نیت کاس انقال می ہے مصل اونا ضروری قرار دیتے ہیں جو چبرے پر ہاتھ پھیرتے وقت ہوتا ہے کیونکہ یہ پہلارکن ہے اور نیت کا چبر ہے کے کچھ جسے کے مستی ہوئے تک مایا جانا ضروری سے مجھے قول کے مطابق اور مالکید اور حنابلہ صرف چبرے پر ہاتھ کھیسرتے وقت نمیت کو واجب قراردے ہیں اور نماز کی نیت میں تفصیل ہے کہ بیکبیراول (تکبیراحرام) کے وقت ہونی جائے اوراحناف نیت کانمازے ایسے مصل ہونا ضہ وری قرار دیتے ہیں 🗨 کہ کوئی اجنبی فاصلہ حاکل نہ ہونیت اور تکبیر کے مابین ،اوراجنبی فاصلے سے مراد ہے ایساعمل جونماز کے مناسب نہ ہو جیے میانا پیناوغیر دراور مالکیة تکبیراحرام کے وقت نیت کا استحضار ضروری قرار دیتے ہیں یااس سے پچھے پہلے تک بھی 🗨 اور شوافع نے نیت کا نماز ئے بعل ہے ملنا ضروری قرار دیا ہے اور وہ اگرنماز ہے کچھ وقت قبل ہوتو ہیمز م کہلائے گاے حنابلہ فرمانے ہیں کہ 🍑 افضل ہیہ ہے کہ نیت تکبیر ے ملی ہو کی ہو،اورا گرنیت تکبیر سے پیچے درقبل فرض نماز کی ادائیگی کے لئے وقت داخل ہونے کے بعد بغیرنیت کے نئے بھے ہوئے اور پیمل اس ۔ تخص کے اسلام کی بقاء کے ساتھ ہولیتنی وہ مرتد نہ ہوا ہوتو اس صورت میں نماز درست ہوجائے گی کیونکہ نیت کا نماز سے پچھ درقیل ہونا نماز کو منوی (نیت کی ٹی) ہونے کی حثیت سے نہیں نکالتا اور نہ ہی نیت کنندہ کے نیت کرنے والے تخلص ہونے کی حثیت کوختم کرتا ہے اور ساتھ میہ بات بھی ہے کہ نیت نماز کی شرائط میں سے ہے چنانچہ دیگر شرائط کی طرح اس کا بھی پہلے ہونا درست ہے۔اور بالکل ساتھ ہونے کی شرط لگانے مين مشقت ودشواري بي ناني بياس آيت وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ " (اوراس في تمهار عاور وين ميس كوني تنظي نبيس رکھی۔ سورۃ الحج آیت ۷۸) کے بیش نظریہ شرط ساقط ہوگی اور دوسری بات سے سے کہ نماز کا اول حصہ نماز کا جز ہوتا ہے چنانچے صرف اس میں نیت كابوناايابي كافي موكا جيها كرتمام نمازيس نيت كاموناموتا ب-

 <sup>...</sup> تبيين الحقائق للزيلعي، ج ص ٩٩. الشرح الصغير وحاشية الصاوى ج ١ ص ٣٠٥، طبع دارالسعارف مصر.
 حاضة الباجدوى - ص ١٠٠١. كشاف القناع عن متن اللقناع ج ١ ص ٣٢٠، غاية السنتهى ج ١ ص ٣٠٠٠ ١١٥

الفقہ الاسلامی دادلت جلداول ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۳۴۰ ۔۔۔۔۔۔۔ افقہ الاسلامی دادلت جلداول ۔۔۔۔۔۔ فقہ کے چند ضروری مباحث اقتداء کررہا ہواس سے پہلے نہیں جیسے کہ جماعت کی نیت کا دقت مقتدی کی نماز کا اول حصہ ہے (کہ مقتدی کواس وقت نیت کر نے امام کے شروع کرنے کے القدریمیں امام کی اقتداء کے جونے کہ بارے میں ہوئی والی بحث میں ہے اور افضل میہ ہے کہ مقتدی نیت کرے امام کے شروع کرنے کے وقت وہ عبادات جن کی ابتداء کا دقت نیت ہونا متثنی ہے وہ یہ ہیں:

۲۔ جی سسان میں نیت اواء ہے بل ہوتی ہے یعنی مناسک جی کی اوائیگی ہے بل پوقت احرام، اوروہ ایے ہوتی ہے کہ نیت یا تو

تلبیہ کے ساتھ ہو یا ایسی چیز کے ساتھ ہو جو تلبیہ کے قائم مقام ہوجیہ سوق ہدی (جانور کا بنکانا) احناف کے باں۔ مالکیہ کی رائے یہ ہے کہ

احرام اس نیت کے ساتھ درست ہو جاتا ہے جو جی ہے متعلق کسی قول وقعل ہے متصل ہوجیہے تلبیہ اور راستے پر چلنا اس کی طرف متوجہ

ہونا ہمیکن ان کے بال راج بات ہیہ کر کھن نیت ہے بھی منعقد ہوجاتا ہے شوافع اور حنا بلہ فرماتے میں کہ احرام نیت کر لینے ہے ہوجاتا

ہونا ہمیکن ان کے بال راج بات ہیں ہے کھن نیت ہے بھی منعقد ہوجاتا ہے شوافع اور جانز ہوگا اور بلانیت تلبیہ کہد دیا تو اس کا احرام نیس ہوگا۔

ہونا ہمیکن اور بیانیت کہ بلہ ہو ہوا تا ہے ، کیونکہ بیان کار میں ہے لینز اور کار کی طرح ہیں واجب نہیں ہوگا چاہوں ہو ہو ہے کہ وہ کسی احرام نیت کر لینے سے منعقد ہوجاتا ہے ، احتاف کے ہاں جسی حربات ہے ہے کہتع کی نیت کا وقت اس وقت تک ہے جب قول یا نعل ہے مصل ہوجو احرام کے خواص میں سے ہو۔ اور شوافع کے ہاں جسی تربات ہے ہے کہتع کی نیت کا وقت اس وقت تک ہے جب تک انسان عمرے سے فارغ نہیں ہولیتا۔

تک انسان عمرے سے فارغ نہیں ہولیتا۔

سل زکو قا اورصد قد فطر .... ان دونول میں بھی فقیر کوادا کرنے ہے بل نیت کا ہونا درست ہے دوزول پر قیاس کرتے ہوئے۔ اور نیت کا ایسے وقت ہونا کا فی ہے جس وقت انسان مال میں سے مقدار واجب الگ کرر ہا ہو یااس الگ مال کواپنے وکیل کود ہے ہیں ہوکہ بہ فترا ، کو دیدویا وکیل کود ہے جس دوت انسان مال میں سے مقدار واجب الگ کرر ہا ہو یااس الگ مال کواپنے وکیل کود ہے ترک اور اس کے قسیم کئے جانے ہے بل بھی نیت کر لینا درست سے اور بیزگان کی آسانی کے لئے ہے حالا فکہ اصول کا تقاضا یہ ہے کہ ذکر وقت کے اگر وہ مال اس فقیر کے ہاتھ میں ، وتو درست سے اور اگر فتم ہو چکا ہوتو درست نہیں ۔ اور کفارہ بھی ذکو قاسے کی اس کے وجوب سے قبل ہونا درست سے اور مستحقین کواس کی ادا نیکی سے قبل بھی نیت درست ہے۔ کا موادر سے درست سے اور مستحقین کواس کی ادا نیکی سے قبل بھی نیت درست ہے۔

سم ہم جمع بین الصلا تین کی نبیت ..... دونماز وں کوجمع کر کے پڑھنے کی نبیت پہلی نماز میں ہوگی ساتھ یہ بھی بات ہے کہ دوسری نماز بی در حقیقت جمع کی گئی ہوتی ہے اب اگر پہلی نماز کو اول عبادت سمجھ لیا جائے تو شوافع کے باں اس کی ابتداء سے تاخیر کرتے ہوئے نبیت کر لین جائز ہے کیونکہ زیادہ مجھے بات یہ ہے کہ نبیت دوران عبادت اور فراغت عبادت کے ساتھ دونوں سورتوں میں درست ہے۔

۲ قسم کے اندر استنائی الفاظ کی ادائیگی ہے استناء کی نیت .... قسم سے فارغ ہونے ہے قبل نیت استناء ضروری ہے اور ساتھ بیر کنس استناء میں بھی نیت ضروری ہے۔

نیت کا بقاعمل میں شرط نہ ہونا ۔۔۔ نیت بقاعمل میں شرط نہیں کونکہ ایسا کرنے میں حرج ہے، اوراسی طرح ہر جزمیں عبادت کی نیت ضروری نہیں ہے، جو پچھانسان کررہا ہواس میں فی الجملہ نیت ضروری ہے، اوراسی بنیاد پرعبادتوں کا اول ہی میں نیت کر لینا کافی ہے ہر فعل کی ادائیگی کے لئے نیت کا ہونا ضروری نہیں۔ اور ہیاں لئے کہ نیت کو ہفعل کے لئے بھی ہجھ لیا جائے گااگروہ ابتداء میں ہوجیہ وضواور نماز اور حج، چنا نچہ حج میں طواف معی اور وقوف عرفہ میں ہرا یک کے لئے با قاعدہ نیت کرنا ضروری نہیں تا ہم یہ بات مدنظر رہے کہ نماز میں ارکان نماز کے لئے متفرق طور پرنیت کرنا درست نہیں ہاں بیدوضو میں درست ہے شوافع کے ہاں سیح ترقول کے مطابق جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں اور حج کے بارے میں زیادہ کا اللہ بات ہیہ ہے کہ حج کی نیت کر لینے سے طواف سعی اور وقوف عرفہ کے انجام دیتے وقت ان کی نیت خود بخو دشار ہو گی ہاں طواف نذریا نفلی طواف کے لئے نیت شرط ہے کیونکہ ہیدونوں کسی دوسری عبادت کے تحت نہیں انجام دیے جاتے بلکہ بینا تحدہ عبادت کی جس کے فرض کے لئے نیت شرط نہیں کین نفل جیسا اور دوطواف میں جس کے فرض کے لئے نیت شرط نہیں کین نفل میں اور اس کی کوئی دوسری مثال نہیں۔

حنابکہ کی عبارت اس بارے میں بیہ کہ تھم نیت کابر قرار رہنا واجب ہے حقیقت نیت کانہیں اور برقرار رہنے کامفہوم بیہ کہ وہ مخص اس نیت کے قطع کرنے کا ادادہ نہ کرے ، باں اگر نیت کر کے ذہن ہے بات نکل جائے کہ نیت کی تھی تو یہ نماز کی صحت برکوئی اثر نہیں ڈالے گی اورا حناف رحمہ اللہ نے یہ سئلہ ذکر کیا ہے کہ اگر حاجی ایا منح میں نقل کی نیت سے طواف کر لے تو فرض طواف ، طواف نیارت اداموگا اورا گر لوگوں کے جانے کے بعد نقل کی نیت سے طواف کیا تو وہ طواف وداع اداموگا اورا گر حاجی کسی اپنے قرض دار کے پیچھے بیچھے اس کو پکڑنے کی غرض سے مطاف میں گھر ارباتو بیدو توف شار ہوجائے گا کیونکہ طواف مستقل نیکی ہے بخلاف و توف عرفات کے۔ •

<sup>.....</sup>الاشباد والنظائر ابن نجيم ص ٣٥ الاشباد للسيوطي ص ٣٠ احكام النية للحسيني ص ٢٢ ١ ١ ٢٢، المغني ج 1 ص ٦٤ م.

اورروز و کش چیزوں سے بچنا بھی روزوں کی غرض ہے ہوتا ہے اور بھی پر ہیز اور علاق کی غرض سے ہوتا ہے البذا، روز و کش چیزوں سے بچنے کی نیت ساتھ صفروری ہے کہ اس بات کی بھی تعین ہو یہ بچناروز ہے گئے ہیں تا کہ اسے عام عادت یا پر ہیز وغیرہ سے متاز کیا جائے۔
پیرروز ہے بھی نماز کی طرح فرض اور سنت دونوں طرح کے ہیں چنا نچہ روزوں کی نیت کے ساتھ ریبھی ضروری ہے کہ اس کے بارے ہیں ہے کہ تعین کردہ جائے کہ وہ رمضان کا ہے اگر رمضان کا روزہ کس دوسر مے مہینے میں رکھا جارہا ہو یا اس کی قضاء کی جارہی ہو یا کھارہ تنم یا کفارہ ظباریا کو اس کے طرح فرض ہو یا کھارہ تم پاکھارہ فرسیال کر لینے کا کفارہ ہے و غیرہ پیعین ضروری ہو ادان امور کی تعین کرتے ہوت ان کے فرض ہونے کا طور پر بیداموران جام نہیں کہ ہے ہوت ہوتا ہے۔ پینانی یا سنت کے طور پر بیداموران جام نہیں دیے جات۔ چیا نجے یہ بنانی کے ساتھ خلط مکل خریبی ہوں گے۔

جہ ہے۔ بیت ہوں کے اور اگراس نے بہلے جج یا عروا ہے اور کھی ایسے ہی عادۃ ہوتا ہے جسے تجارت وغیرہ کے لئے لبندا حرم شمین ہے ہوں اسے سے یا توج کا احرام اگروقت جج کا ہولیتی اشہ جج ہوں الامرے کئیے نہ اور کے کا جواب کے اور اس کے لئے جا ہے۔ وہ احرام اگروقت جج کا ہولیتی اشہ جج ہوں ہے کے لئے جا ہے۔ وہ احرام اگروقت جج کا ہولیتی اشہ جج ہوں ہے۔ کہ متعین ہوگا۔ اور اگراس نے بہلے جج یا عمرہ نہیں کررکھا ہوتو فرضیت کی نیت کرنا شرط بھی نہیں ہوگا۔ اور اگراس نے بہلے جج یا عمرہ نہیں کررکھا ہوتو فرضیت کی نیت کرنا شرط بھی نہیں ہوگا۔ اور اگراس نے بہلے جج یا عمرہ نہیں کررکھا ہوتو فرضیت کی نیت کرنا شرط بھی نہیں کہ تو اور نہ نہ ایک ہو بیان کر چکے ہیں۔ میں یہاں عبادات بیس کیفیت نیت کی چھوٹا لیس پیش کرتا ہوں چانچ وضویل کے فات کہ وضور نے والا حدث کے دور کرنے یا فران کرنے کی یام نہ فران نے بیان کر چکے ہیں۔ میں یہاں عبادات بیس کیفیت نیت کی چھوٹا لیس پیش کرتا ہوں چانچ وضویل کے فیت نیت کی مثال یہ ہے کہ وضور نے والا ورف کو بیت کرت یا گرض شمیل کی نیت کرت یا فرش شمیل کی نیت کرت ہو وہ کو نیت کرت ہوں کہ کہ ہوتا ہوگیں اور عضور اور اگرات کو کی دور اضی کی نیت کرت یا فرش شمیل کی نیت کرت ہوں کہ خواب کو کہ نیت کرت ہوتا کہ کہ کو کہ

 <sup>□</sup> نهاية الحاحكام في مانية من الاحكام ، احمد الحسيني شن الوراعد كَ شَخَات البد انع ج اص ١٠ الدوالمختاوج اص ١٩٨ الووص ١٣٠ الوراعد كَ شَخَات المجوع شوح المذهب ج اص ١٣١ مغني المحتاج ج اص ٢٨٠ ك بداية المجتهد ج اص ١٣٠ اوراعد كُ شَاف القدع ح ص ١٩٠ ص ١٩٠ ص ١٩٠ ص ١٠٠ وما بعدها المغني ح ض ١٣٠ ص ١٩٠ ص ١٠٠ ص ١٠٠ ص

رفع حدث کی نیت کی تواس کا تیم باطل ہوگا کیونکہ تیم حدث کو رفع نہیں کرتاان کے مشہور قول کے مطابق ۔ بال اگر فرض تیم کی نیت کرے تو بیہ اس کے لئے درست ہوگا۔شوافع کے ہاں تیم کے لئے ضروری ہے کہ نماز کے جائز ہونے وغیرہ کی نیت کرے چنانچہ تی ترقول کے مطابق فرض تیم یا فرض تیم بیان کرتا۔ اور فرض تیم یا فرض تاریخ کی تعدید کے تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کے تعدید کی تعدید کے تعدید کی تعد

ھنابلہ کے ہاں اس چیز کے جائز کرنے کی میت کرے جو حیثم کے بغیر جائز نہیں جیسے نماز وغیر و لیعنی طواف قر آن کا حجونا ودیگر ، بعنی ان کے ہاں بھی بٹر فعہ یہ کی طرح تفصیل ہے۔ **0** 

اور تساس کے اندر عساس کرنے والا اپنے بدن سے پہلے وضوکو وقت فرض عنسل کی نیت کرے گا یا جنابت دور کرنے کی یا حدث اکبر دور کرنے کی یا ایسی چیز سے جائز کرنے کی نیت کرے جو تسل کے بغیر جائز نہ ہوجیسے نمازیا طواف کو جائز کرنے کی نیت کرے جو کہ عسل پر معرقونی ہیں، اگر اس نے اس چیز کے جائز کرنے کی نیت کی جس کی ضرورت نہ ہوجیسے عید کا غسل تو سیجے نہ ہوگا اور نیت فرض کے اول جے سے متصل ہوگ جو بدن کا وہ حصہ نہوگا جس پر پہلی دفعہ پانی پڑے خواہ بدن کے اوپر سے جھے کا جو یا نچلے جھے کا۔ کیونکہ بدن جسوئے میں تر تیب ضرور کی نیس کا وراحیٰ ف کے بال منسل اورونسو میں نیت فرضیت شرط نہیں کیونکہ ان دونوں میں نیت شرط نہیں۔

اورنماز کے بارے میں احناف فرباتے ہیں اگر نمازی آئیا نمازادا کر رہا ہوں تو و فرضیا واجب کی نوعیت متعین کردے اور آئرش ادا کر رہا ہوں تو و فرضیا واجب کی نوعیت متعین کردے اور آئرش ادا کر بہتر ہوتا ہوں ہونے کے بیٹے مردول کی امامت کی نیت نشرور کی طبیع ان پہلے گذرااو مرد کے لئے مردول کی امامت کی نیت نشرور کی طبیع ان کی اقتدا ، فرست ہونے کے لئے اس فحض کی اقتدا ہوں ہونے ہوں ہونے سے باورا گرنمازی مقتدی ہوتو بھی وہ تعین کرے گا۔ جیسا کہ پہلے گذراالبتہ اس کے لئے امام کی اقتدا ہی درست ہونے کے لئے ضروری ہے۔ اورا گرنمازی مقتدی ہوتو بھی وہ تعین کرے گا۔ جیسا کہ پہلے گذراالبتہ اس کے لئے امام کی اقتدا ہی اقتدا ہی بیت ضروری ہے۔ اورا گرنمازی اوراس امام کی اقتدا ہی یا امام کی نماز شروع کرنے کی نیت کرے یا اپنی نماز میں امام کی اقتدا ہی ہونے ہوں ہونے کی است تی ہونے ہوں ہونے کی است تی ہونے کی نیت کرے۔ اور پانچ سنتوں میں جی نستوں میں جی نستوں میں تعین ضروری ہے۔ اور پانچ سنتوں میں جی نستوں میں ہوتو اس کے مطاوہ نوائل جیسے جاشت کی فرخ ان کی مستوں ہوں ہوں ہے۔ ان کے مطاوہ نوائل جیسے جاشت کی فرخ ان کی سنتوں ہیں ہوتا ہوں کی سنتوں کی مستوں کی سنتوں کی طرف سے بوجائے گی اور اسے بیل ہو یا بعد میں وافل بھر تی ہوتا ہوگی ہونے گی اسے بوجائے گی اور اسے بوجائے گی اور اسے بوجائے گی ہونی ہونوں کی گی شان ہوتے وقت پڑھی گئی فل جی المسجد کی طرف سے بوجائے گی ۔ اور دارت میں اداکی گئی شرف ہونے کی طرف سے بوجائے گی ۔

• فع القدير ع اص ٩٩.٨١ البدائع ع اص ٩٢ تبيين الحقائق ع اص ٣٦ الشرح الكبير ح اص ١٩٨ القوائين الفقاية في الفقاية عن ١٩٨ البدائع عن متن القناع عن ١٩٨ البدائع ع اص ١٩٨ البدائع على المحتاج على ١٩٨ كشاف القناع ع اص ١٩٨ البدائع ع اص ١٩٨ البدائع ع اص ١٩٨ الندر المحارج عن ١٩٠ نبين الحقائق ع اص ٩٩ فتح القدير ع اص ١٨٨ اللشباه والنظائر ابن نجوص ١٩٣ المدرج المدرك النشباء والنظائر ابن نجوص ١٩٠ المدروج المدروج

ا۔ نیتہ الفرضیۃ ..... فرضیت کی نیت یعنی اس بات کالحاظ نیت میں رکھنا ضروری ہوگا کہ نماز فرض ہے تا کہ وہ نفل یا دو ہرائی جانے والی نماز سے متاز ہو سکے۔ چنانچے فرض کی نیت اس طرح ہوگی میں ظہرا داکر رباہوں جواس وقت فرض ہے اللہ کے لئے تواس میں (اودی) میں ادا کر رباہوں کالفظ اصل فعل اور اداء دونوں معنی کوشامل ہوگا۔

۲۔ قصد .....یعن میں کے صادر کرنے کا قصد وارادہ اوروہ اس طرح کہ وہ نماز کے فعل کا ارادہ کرے تا کہ وہ دیگرا فعال ہے۔ متاز ہو جائے۔

سالیمین .....یعنی که فرض کی نوعیت کی تعیین که مثلاً وه فجر کی ہے یا ظہر کی اور و داس طرح کہ وہ خص ظہر کی فرض نماز کے صادر کرنے کی نیت کرے اور شرط یہ ہے کہ بیسب ہے تھی سراترام (نماز کی مہلی تہیں ) کے تمام اجزاء سے مل کر بوں ، اور بیہ مقارنت (مانا) اجمالی ہو تفصیلی ہو تا ضرور کی نہیں (یعنی بیامور جو او پر ذکر ہوئے ان کا نماز کی تعمیر اول کے ساتھ اتصال بایں معنی ضروری ہے کہ اجمالی طور پر بیہ مارے امور مختصر بول تفصیلاً ضرور کی نہیں ) اور بیاس طرح ہوگا کہ نماز کی نماز کے ارکان کا استحضار کرے یعنی کہ وہ تمام ارکان ایک بی زمانے میں ذہن میں حاضر ہوتا ہے جیسے نماز کا مثلاً ظہر کا ہو تا اور فرض ہوتا و نیم و مناز کی ذات اور صفات ، جن کہ چیش نظر رہانشرور کی ہوتا ہے جیسے نماز کا مثلاً ظہر کا ہو تا اور فرض ہوتا و نیم و مناز کی دات اور صدور ایسارا رادہ جو کہ تیم سرتر کے یہ کی ابتداء ہے۔

متصل ہواور بیارادہ تکبیر کی ادائیگی کے آخر تک موجودر ہےاورس مقارنت ( یعنی تکبیر تحریمہ کی ابتداء سے اس ارادے کی مقارنت کے لئے عام مقارنت عرفی کا فی ہے یعنی نمازی کونماز کا استحضار رکھنے والا اس سے غفلت نہ برتے والا سمجھا جا سکے اور علامہ نووی نے ذکر کیا ہے کہ بہ قول ہی مقارنت کے ہاں استحضار عرفی اور مقارنت عرفی سے یہی حکم مراد ہوتا ہے جوہم نے بیان کیا، یعنی نمازی تکبیر تحریمہ کہنے سے قبل فعل نمازی تعدور جج ہے اور مقارنت ایسے قبل فعل نمازی تعدور جج ہے اور مقارنت ایسے ہوئی میں سے تعبیر تحریم ہے۔ یورائے زیادہ قابل اعتاد ور جج ہے اور مقارنت ایسے ہوئی میں سے تعبیر تحریم ہے۔ دوران تکبیر تحریم سے مصل (مقارن) ہو۔

خلاصہ کام بیہ ہے کہا ٹرادا کی جانے والی نماز پنج وقتہ نماز وں میں سے کوئی ایک ہوتو اس صورت میں نمازی پرتین نیتیں ضروری ہیں : است فعل نماز کی نیت ۲سسفر ضیت کی نیت سرسستیمین کی نیت

چنانچینمازی کو بول کہنا چاہئے نیت کرتا ہول نماز ظہرادا کرنے کی یا یوں نیت کرے میں نیت کرتا ہوں فرض نماز عصرادا کرنے کی یا فرض نماز مور نے کہ نافرض نماز مور کے کہ نہیں نیت اس کئے کہ دوہ نول کے کہ دوہ افعال عادیہ سے ممتاز ہوجائے اور ظہر کی نیت اس کئے کہ دوہ نفل سے ممتاز ہوجائے اور ظہر کی نیت ، دن کی تعیین کی نیت شرط مہیں نہادا نماز میں اور نہ بھی اللہ تعالیٰ کے کہ دوہ نول ہے گار نہیں نہ دون کی نیت اللہ کی طرف منسوب کرنا ضرور کی ہے گار ایعنی یہ کہنا ضرور کی نہیں کہ واسطے اللہ تعالیٰ کے ) اور نہ بھی نہیں نہ دون کی بھی نہیں نہیں کہ واسطے اللہ تعالیٰ کے ) اور نہ بھی نہیں نہیں کہ واسطے اللہ تعالیٰ کے ) اور نہ بھی نہیں نہ دون کے بھی نہیں کہ واسطے اللہ تعالیٰ کے ) اور نہ بھی نہیں نہیں کہ واسطے اللہ تعالیٰ کے اور نہ بھی نہیں نہیں کہ واسطے اللہ تعالیٰ کے کہ نہیں نہ دونا کہ نہیں کہ واسطے اللہ تعالیٰ کے کہ نہیں نہ دونا کی نہیں نہ دونا کی نہیں نہیں کہ واسطے اللہ تعالیٰ کے کہ نہیں نہیں نہ دونا کی نہیں نہیں نہ دونا کی نہیں نہ دونا کی نہیں نہیں نہ دونا کی نہیں نہیں نہیں کہ دونا کی نہیں نہ دونا کی نہ نہ دونا کی نہیں نہ دونا کی نہ نہ دونا کی نہ دونا کی نہ دونا کی نہ کہ دونا کی نہ دون

• الشرح الكبير وحاشية الاسوقى ج اص ٢٠٠٠، ٢٢٥ بداية المجتهد ج اص ١١٦، القوانين الفقهية ص ٥٥ المجموع شرح المهذب ج ٣٠ص ٢٥٢، ١٢٥ مغنى المحتاج ج اص ١١١٠ مغنى المحتاج ع اص ١١١٠ مغنى المحتاج ع اص ١١١٠ مغنى المحتاج ع اص ١١٠٠ مغنى المحتاج ع اص ١١٥ مغنى المحتاج ع اص ١٥٠٠ مغنى المحتاج ع اص ١١٥ مغنى المحتاج ع اص ١٥٠٠ مغنى المحتاج ع اص ١١٥ مغنى المحتاج ع اص ١٥٠٠ مغنى المحتاج ع اص ١٥٠ مغنى المحتاج ع اص ١٥٠٠ مغنى المحتاء ع اص ١٥٠٠ مغنى المحتاط المحتاط

(۱)...قصدُفعن (۲)....نية يعين.

جیے سنت ظہر، یا عیدالفطر یا عیدالانتی وغیرہ ہونے کی نیت کر۔ بال نفلیت کی نیت شرطنہیں ہے جیج قول کے مطابق ۔ اورنقل مطلق اینی وہ جووت یا سبب کی قید ہے آزاد ہوتی ہے جیسے تھیۃ المسجداور تھیۃ الونسواس میں محض نیت نفل نماز کافی ہے باقی دو کی ضرورت نہیں ۔ اورامام کے لئے نیت امامت ضروری نہیں صرف مستحب ہے تا کہ وہ فضیلت جماعت حاصل کر سکے۔ اگر وہ نیت نہ کرے تو وہ فضیلت اسے حاصل نہیں ہوگی کیونکہ انسان کواس کے عمل میں سے وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرے۔ ند بہب شافعیہ میں نیت امامت چار حلقوں میں ضروری ہے، اور ای ای جمعہ میں نیت امامت چار حلقوں میں ضروری ہے، اور ای ای جمعہ میں نیت امامت جا مقدم کیا جائے ۔ (۳) وقت اندر جماعت کے ساتھ لوٹائی جائے والی نماز۔ (۳) اور وہ نماز جسے سی نے جماعت کے ساتھ لوٹائی جائے دار سے کہوں گئے ہے۔

ای طرح مالکیہ فرماتے ہیں کہ امامت کی نمیت صرف ان جارچیز وں میں واجب ہے۔(۱) جمعہ بین الصلاتین۔(۳) خوف۔ اور (۲) دوسر کے فنماز میں خلیفہ مقرر کرنے کی صورت میں کیونکہ اس میں امام کا جونا شرط ہے۔ علامہ ابن رشدر حمد اللہ نے پانچویں چیز نماز میں کو سے

اور مقندی کے لئے اقتدا، کی نیت کرنا شرط ہے اور وہ اس طرح کہ مقندی تنبیر تحریمہ کے ساتھ اقتدا، ائتمام، یا موجود امام کے ساتھ یا محراب میں موجود تنص کے ساتھ ایک موراب میں موجود تنص کے ساتھ ایک مرت کے دیگر امور کی نیت کرے۔ کیونکہ دوسرے کے تابع ہونا (مجعیت) ایک عمل ہے چنانچہ بیانیت کا مختاج ہے۔ کیونکہ آ دمی کے لئے وہی ہونا ہے جس کی وہ نیت کرے اور مطابقاً نیت اقتدا، کا فی نہیں بینی بیان ہوئے کی ایک عمل ہے چنانچہ بیانیت اقتدا، کا فی نہیں بیان بیان سے بیان کی ہوئے گئے ہوئا ہے۔ کی ماتھ کی تواس کی بازنہ طل ہوئے گیا۔ نمازہ طل ہوئے گیا۔

اور حنا بلد کاند بہ ہے کہ 1 اگر نماز فرض ہوتو دو چیزیں شرط ہیں: اور دنا بلد کاند بہت کہ و فلم سے یا عصر ہے اور دوسری چیز ہے۔

<sup>0</sup> البغير - اص ١٠٠٥م ١٠٠ - ص ٢٣١ كشاف القناع - اص ٣٦٠ - ٢

یعنی ای طرح کہنا کہ میں نماز ظهر فرض اُداکر رہا ہوں ضروری نہیں۔اور قضاء شدہ نماز کواگروہ ان میں متعین کر لے کہ یہ مثلاً آت کی ماز ظہر ہے تو نہیں اور تضایت و اداوراس کا برخلاف اس ظہر ہے تو نہیں اور خیاب کے برخلاف اس کے برخلاف اس کے برخلاف اس کی برخلاف اس برخلاف کی برخلاف اس کی برخلاف اس برخلاف کی برخلا

روزے کے بارے میں احناف کی رائے یہ ہے کہ © رمضان اوراس کی طرح روزے جیسے وہ نذرجس کا زمانہ معین کیا ہوا ہوہ مطلق نیت سے جسے درست ہوجاتے ہیں۔اور رمضان کے روزے کی رات سے بیت کر لینا ضروری نہیں جیسیا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں اور حری کرنا ان حضرات کے بال نیت ہے۔اور مالکیہ کے بال نیت ہے ۔وصف ضروری ہے گ کے وہ عین ہورات سے ہواور یقینی ہواور شوافع کے بال رمضان کی نیت کی تحکیل اس طرح ہوگی کہ ﴿ وَ هُنِت مُرے کہ میں آئیدہ کا ماہ رمضان کا فرض روزہ جواس سال کا ہے اللہ کی رضا کے لئے رکھ رہا ہوں اور زیادہ سے جاتے ہیں کی نیت میں فرخیت کا تعمین حنابلہ کا فرض روزہ جواس سال کا ہے اللہ کی رضا کے لئے رکھ رہا ہوں اور زیادہ سے جاتے ہیں کہ نیت میں فرخیت کا درخہ ورکن نہیں جنابلہ کا فرض روزہ جواس سال کا ہے اللہ کی رضا کے لئے رکھ رہا ہوں اور زیادہ تو ہو ہو ہوں سے کہ جس کے دل میں یہ خیال ہو کہ دو کر کی رکھ رہا ہے تو وہ ہو ہوں کہ ساتھ فرخیت کی تعمین واجب ہے یعنی کہ وہ اس کا خیال بھی رکھے کہ وہ کل رمضان کا یا قضا یا نذر کا یا کفارے کا روزہ رکھ رہا ہے،اور تعمین کے ساتھ فرخیت کی تعمین واجب ہے یعنی کہ وہ اس کا خیال بھی رکھے کہ وہ کل رمضان کا یا قضا یا نذر کا یا کفارے کا روزہ رکھ رہا ہے،اور تعمین کے ساتھ فرخیت کی بیت نے وہ رکن نہیں۔

تناوں کارم ہیں کے ماسواا حناف کے جمہور کا اس پراتفاق ہے کہ نبیت کارات ہے ہونا ضروری ہے جبیبا کہ شوافع کے علاوہ جمہوراس پر مشنق ہیں کہ روز ہے اسموری کی نبیت کرے شوافع کے بال مشنق ہیں کہ روز ہے گئے ہوری کی نبیت کرے شوافع کے بال مروز ہے گئے ہوری کی نبیت کرے شوافع کے بال روز ہے گئے ہم مورتوں ہیں تحری نبیت کے قائم مقام نہیں ماسوال کے کہ تحری کے وقت اس کے دل میں روز ہ کا خیال آئے اور وہ اس کی نبیت سے کرے یا فجر کے وقت اس کئے کھانے ہے دک جائے کہ اس کاروز ہ نہ ٹوٹ جائے سے دک جائے کہ اس کاروز ہ نہ ٹوٹ جائے سے دونوں میں نبیت سے کرے یا فجر کے وقت اس کئے کھانے سے دک جائے کہ اس کاروز ہ نہ ٹوٹ جائے سے دونوں میں نبیت سے کرے یا فجر کے وقت اس کئے کھانے سے دک جائے کہ اس کاروز ہ نہ ٹوٹ کے سے دونوں میں نبیت سے کہ بال کی کہ میں نبیت سے کہ بال کاروز ہ نہ ٹوٹ کے اس کاروز ہ نہ ٹوٹ کے دونوں میں نبیت سے کہ بال کے کہ اس کاروز ہوئے کہ کہ کہ کہ کہ کوٹ کے دونوں کے ۔

اورا ویکاف میں نیت بالا تفاق شرط ہے، شوافع کی بیان کر دہ تعریف کے مطابق اعتکاف کہتے ہیں" کسی شخص کے معجد میں نیت کے ساتھ شر نے کو'اور نیت کے ضرور کی ہونے کی وجہ وہ حدیث ہے جوگذر کی' انعمال بالنیات ''اور دوسر کی ہات یہ ہو کہا اعتکاف عبادت میں ہوتیں شافعیہ مزید ہوئی ہے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئیں شافعیہ مزید ہوئی ہاتے ہیں کہا گر عبادات نماز روزہ وغیرہ بلانیت درست نہیں ہوتیں شافعیہ مزید ہوئی مائے ہیں کہا گر اور عبان اس کے اور احتاف اور مالکیہ کے بال اس کے لئے روزہ بھی شرط ہوگ اوردلیل اس کی وہ حدیث ہے جو دار قطنی اور بیہی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنبا سے روایت کی ہے کہا عتکاف بغیر روزے کئیں ہوتا تاہم ہے حدیث میں شرط ہے شوافع اور حنابلہ کے ہال روزہ شرطنیس ماسوااس کے کہوہ اس کی نذر مان لے، اوراء تکاف کی نیت ہے کہ وہ کہ میں اس معجد میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں جب تک اس میں رہول اورز کو ق کے بارے میں فقیاء شخص ہیں کہنیت اداء

 <sup>.</sup> مراقى الفلاح ص ٢٠١ الاشباه والنظائر. ابن نجيم ص ٣٣. القوائين الفقهية ص ١١٠ بلااية المجتهدج ١ص ٢٨٣.
 عنى المحتاج ج ١ ض ٣٢٥. كشاف الفناع ج ٢ ص ٢٦٤. فتح القدير ج ٢ ص ٢٠١ الدرائمختار ح ٢ ص ١١٠٠ الشرح الصغير وحاشية الصاوى ج ١ ص ٢٥٠ المهذب ج ١ ص ٩٢.١٩٠ مغنى المحتاج ج ١ ص ٣٥٣ كشاف القناع ج ٢ ص ٢٠٠ المحتاج ١ ص ٣٥٣ كشاف القناع ج ٢ ص ٢٠٠ المحتاج ١ ص ٣٥٣ كشاف القناع ج

ۂ:الکھر انبی ارید الحج والعمرۃ فیسر همالی وتقبلهما منبی**©** ۔ اور قربانی کی نیت شوافع اور حنابلہ کی رائے کے مطابق جانور کے ذ<sup>خ</sup> کرنے کے وقت ہونی جاہئے، کیونکہذن کی نفیہ نیکی اور قربت

ہے،اور ذرج کرنے والے کے لیے ول میں نیت کر لینا کافی ہے،اور نیت کا زبان سے تفظ کرنا شرط نہیں ہے کیونکہ نیت ول کا معل ہے اور زبان ہے اس کا کہنا اس کی دلیل ہوتی ہے۔

فتح الفدير ج : ص ٩٩ م، البدانع ج ٢ ص ٣٠، المجموع ج ٢ ص ١٨١، الشرح الصغير ج ا ص ٢٩٦. تا. ١٢٠، النعنى خ ٢ ص ١٣٨ وما بعد. القوانين الفقيد ص ١٣١، البدانع ج ٢ ص ١٩١، الشرح الصغير ج ٢ ص ٢٠١، معنى المحتاج ج ١ ص ١٩١، الشرح الصغير ج ٢ ص ٢٠١، المعنى ج ٣ ص ١٨١، المبدر ع ١ ص ١٩٠، الفقيد ص ١٨٠، المعنى ج ٣ ص ١٨٠ وما بعد. الله العجم ٥ ص ١٥، القوانين الفقيد ص ١٨٠، معنى المحتاج ج ٢ ص ١٨٠ الفقيد ص ١٨٠ المبدر ج ٢ ص ٢٨٠ كشاف القناع ج ٣ ص ٢٠٥ احكام النية للحينى ص ١٨٠، ١٩١٥ مغنى المحتاج ج ١ ص ١٨٠ ١٥ وما بعد، ٢٥ وما بعد كر صفحات، المعنى ج ١ ص ١٣١، ١٣٠ غاية المنتهى ج ١ ص ٢١١، كشاف القناع ج ١ ص ٣١٩.

الفقة الاسلامی وادلت ببارات وادلت ببار ہوتو اس کی نماز باطل ہوجائے گی۔ اور اگر کوئی رکن فعلی انجام نہیں دیا اور دورانیہ شک مختم ہواتو مشہور تول کے مطابق نماز باطل نہیں ہوگی۔ ہاں اگر مسافر نیت قصر میں شک کرے پھرا ہے یاد آجائے کہ اس نے مسافت سفر کی دور کی پر قصر کی مشہور تول کے مطابق نماز باطل نہیں ہوگی۔ ہاں اگر مسافر نیت قصر میں شک کرے پھرا ہے یاد آجائے کہ اس نے مسافت سفر کی دور کی پر قصر کی نیت نہیں کی بلکہ قریب ہوگی ، جوداس کے کہ قصر کی نیت امام (نماز کا پورا پڑھنا) لازم ہے، کیونکہ پر نظا اگر چر تھوڑ اسا ہے مگر وہ مسافر کے قصر کی نیت اصلاً شرط نہ ہوتو وہاں شک کا دقوع جواز کے لئے مانع نہیں ہوتا۔ اور نیت کا دوران نماز استحضار شرط نہیں ہوئی ایک رکعت پڑھی اور دوسری رکعت میں اسے پی خیال رہا کہ بیعصر کی نماز ہے پھر تیسری میں یاد آیا دوران نماز استحضار شرط نہیں ہوئی کے اوراس کا عصر کا خیال آجانا اس کے لئے مفز نہیں ہوگا کے ویکہ جس چیز کی نیت میں ادا کرے تو نماز باطل میں خطا کا وقوع محتر نہیں ۔ اوراس کا عصر کا خیال آجانا اس کے لئے مفز نہیں ہوگا کے ویکہ جس چیز کی نیت اصلاً واجب نہیں تو اس میں خطا کا وقوع محتر نہیں ۔ اوراس کا عصر کا خیال آجانا اس کے لئے مفز نہیں ہوگا کے ویک جس جیز کی نیت میں شک واقع ہوا در نماز کو اس حالت شک ہی میں ادا کرے تو نماز باطل جوجائے گی کیونکہ اصل نیت اگر چیشر طہر نہیں مرحق نیت کا برقر ارر بہا شرط ہے۔ آ

اورشرط نیت میں شکل اصل نیت میں شک کے تھم میں ہے، چنانچہ اگر کمی تخص کی دونمازی فوت ہو گئیں اوراس نے ان دونوں کو جان کر ایک کی نیت کر کے اسے شروع کر دیا چراہے شک ہو گیا اوراہے بینیں معلوم ہور ہا کہ اس نے کون می نماز کی نیت کی ہے اورا می حالت میں اس نے نماز ادا کر لی تو یہ نماز ان دونوں میں ہے کسی کی طرف ہے بھی ادائمیں ہوگی جب تک کہ وہ بینی طور پریاظن غالب کے طور پر بینہ ادراک کرلے کہ کون تی نماز کی اس نے نمیت کی تھی۔

ای طرح حنابلہ فرماتے ہیں کہ اگر دوران نماز اسے شک ہوا کہ اس نے نیت کی ہے یا نہیں یا تکبیر تحریمہ میں شک واقع ہوا تو وہ اسے از سر
نوانجام دیے گا جیسا کہ شوافع کا قول ہے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ جس چیز میں شک واقع ہووہ کا لعدم ہوجائے پھراگر اسے یاد آیا کہ اس نے نیت
کی تھی یا اس نے نیت قطع کرنے ہے قبل تکبیر تحریمہ کہ لی تھی تو اس صورت میں اسے نماز کم ل کر لینی چاہئے کیونکہ نماز کو باطل کرنے والی کوئی چیز
نہیں یائی گی، ہاں اگر شک کی کیفیت کے دوران ہی کوئی کمل انجام دیا تو نماز باطل ہوجائے گی جیسا کہ شوافع فرماتے ہیں۔

تغییر نیت ..... فقہاء کااس بات پر اتفاق ہے کہ نمازی اگر ایک فرض کی نیت باند سے پھراس نیت کو بدل کر دوسر نے فرض کے لئے کر دے تو دونوں فرض باطل ہوجائیں گے۔ کیونکہ اس نے پہلے فرض کی نیت قطع کر دی اور دوسر نے فرض کی نیت تکمیر تحریمہ کے وقت نہیں کی۔اور اگر فرض کو نفل میں تبدیل کرنا چاہئے تو رائح تر بات شوافع کے ہاں یہ ہے کہ وہ نفل میں بدل جائے گا کیونکہ فرض کی نیت نفل کی نیت کو مضمن (اپنے اندر شامل کئے ہوئے) ہوتی ہے اور دلیل اس کی میہ ہے اگر کوئی فرض کی تئمیر تحریمہ کیے پھراس پر می ظاہر ہو کہ ابھی اس فرض کا وقت داخل نہیں ہوا ہے تو اس کی نمازنفل میں بدل جاتی ہے اور فرض ادانہیں ہوتا اور یہاں نفل کو باطل کرنے والی کوئی چیز نہیں پائی گئی۔

• سساس بات کامفہوم ہے کہ جب سفر پردوانہ ہونے والے تخص نے اپنے آپ کومسافر سخھتے ہوئے قسر کی نیت باندھی حالا نکہ مسافر سفر طے نہ کرنے کے سبب اس کی نیت قصر درست نہیں ہوئی تھی پھر بعد میں اسے اس بات کاعلم ہوا تو اس نے اس وقت اتمام کی نیت کر لی تو بینماز درست ہوگی کیونکہ انسل تو اتمام ہو کہ انسان کی نیت قصر درست ہی نہ ہوئی تو اتمام جو کہ اصل ہے وہ خود بخو دلوث آئے گا اور نماز پر اس کا تھا منظل ہوگا۔ از متر ہم ۔ 4 یہ بات نیت کی بحث میں گذر چکی ہے کہ نماز کے اندراصل نیت کا برقر ارر ہنا شرط ہے اور حکم نیت کا مطلب بیہ ہے کہ وہ نیت کے ساتھ ایک فعل شروع کر ہے اور اس نیت کوقط کرنے کا ارادہ نہ کیا ہو یہاں پر بھی جب تھم نیت یعنی اصل نیت کے تسلسل میں جب شک واقع ہوا تو نماز باطل ہوگئ ۔ ان متر جم ۔ 4 مقصود اس گفتگو کا ہے کہ اصل نیت میں شک ہو یعنی نیت کرنے یا نہ کرنے میں یا شرط نیت میں شک ہولین نماز کی نیت تو کی گرتھیں میں شک ہے جو لازم یا شرط جو کہ شرط نیت ہے تو ان دونوں میں ہے کوئ تی بھی صورت پائی جائے تھم دونوں کا ایک ہوا دورہ ہے نماز کا بطلان ہاں آگر شک ایک چیز میں ہے جو لازم یا شرط نمیت کا یوری نماز میں انتر میں شک کوقوع مصورت پائی جائے تھم دونوں کا ایک ہوا دورہ ہے نماز کا بطلان ہاں آگر شک ایک چیز میں ہے جو لازم یا شرح م

اورا گرفتن اورنفل دونوں کی نیت کی تو اگر مثلاً ظہر اورنفل کی نیت کی تو فرض کی طرف شار ہوگی اورنفل باطل ہوگی امام ابو یوسف رحمة الله علیه کی رائے کے مطابق اور امام محمد رحمة الله علیه کی رائے کے مطابق اور امام محمد رحمة الله علیه کی رائے کے مطابق اور امام محمد رحمة الله علیه کی مدان دونوں کی طرف شار ہوگی۔اورا گرفنل اور نماز جناز و کی نیت کر بے تو وہفل کی مطرف شار ہوگی۔اورا گرفنل اور نماز جناز و کی نیت کر بے تو وہفل کی طرف سے شار ہوگی۔

اورا گردوننی عبادتوں کی نیت کرے جیسے نجر کی دوستوں سے سنتوں اورتحیۃ المسجد کی نیت کرے تو ان دونوں کی طرف سے درست ہوگی۔
اور جی کے اندر متعدد عبادتوں کی نیت میں مینفصیل ہے کہ اگر اس نے نذراورنفل کا احرام باندھا تو وہ نفل شار ہوگا ای طرح اگر فرض اورنفل کی نیت کی تو امام ابو پوسف اور بھی حر تول کے مطابق امام محمد کے ہاں دونوں گل طرف سے شار ہوگی۔ اور اگر دو تجو ں کا احرام ایک ساتھ باندھا یا کے بعد دیگر ہے ہاں دونوں گل اور امام ابو پوسف کے ہاں دونوں گل اور ہوں گا اور امام محمد کے ہاں دونوں کی ایک ساتھ است کی صورت میں دونوں میں سے ایک لازم ہوگا اور اگر ایک عبادت کی خبراس دور ان میں دونوں میں سے ایک لازم ہوگا اور اگر ایک عبادت کی خبراس دور ان معمد کے بار دونوں کی نیت کے ساتھ کی تو وہ خارج شامی دونوں کی عبادت کی حرات کی خبر ایک کی خبراس دور ان میں عبادت کی طرف نیت کر ساتھ دوسری نفل کی نیت کر سے تو دونوں کی بھی عبادت کی عبادت کی عبادت کی خبر سے کہ ہوئے کہ وہ اگر ایک نیت کر سے تو ہوں گا گر ایک نیت کر ساتھ دوسری نفل کی نیت کر سے تو دونوں کو میں میں ہوں گی۔ ایک اگر ایک نفل کے ساتھ دوسری نفل کی نیت کر سے تو ہوں کی نیت کر سے تو ہوں دونوں معمد نہیں ہوں گی۔ اور اگر ایک دوسری نفل کی نیت کی تو اگر ایک دوسری میں دونوں معمد نوبی ہوں گی۔ اور اگر ایک نفر دونوں میں دونوں معمد نوبی ہوں گی۔ اور اگر ایک نوبی کی صورت میں وہ دونوں معمد نوبیس ہوں گی۔ اور اگر ایک نوبی کے صورت میں وہ دونوں معمد نہیں ہوں گی۔ اور اگر ایک نوبی کے دونوں کی نوبی کے دونوں کو ایک کرد سے کی صورت میں وہ دونوں معمد نوبیس گی۔ اور اگر ایک نوبی کے دونوں کی دونوں

کشاف القناع عن متن الاقناع ج ا ص ۳۷۰ السمغنی لابن قدامه ج اص ۳۲۸، فتنح القدیر ج ا ص ۳۸۵ الاشباه والنظائر . للسیوطی ص ۲۰

تا ورعبادت کے علاوہ امور میں اگر دوسری چیز کی نیت کرے جیسے اپنی ہوی ہے کیے انت علی حرام (تو مجھ پرحرام ہے) اور طلاق اور ظہار دونوں کی نیت کرے واحناف دونوں کی نیت کرے واحناف کی دونوں کی نیت کرے واحناف کی دائے کے مطابق دونوں میں زیادہ تحت اور شدت کے حال لفظ کی طرف سے شار ہوگا جو کہ طلاق ہے کیونکہ ایک لفظ دومعا ملوں پرمحمول نہیں کی دائے کے مطابق دونوں میں زیادہ تحت اور شدت کے حال لفظ کی طرف سے شار ہوگا جو کہ طلاق ہے کیونکہ ایک لفظ دومعا ملوں پرمحمول نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور شوافع کے ہاں تیج کر بات رہے کہ دونوں الفاظ میں اسے اختیار ہے جس کووہ چن لے وہ واقع شار ہوگا ہیں بارے میں امام شافعی کی رائے کی مزید تفصیل المقصود بالنہ کی بحث میں آئے گ

کے ساتو سی بحث: نیت سے مقصود، اور اس کے اجزاء .....علامہ ابن تجیم اور علامہ سیوطی نے نیت کے مقصود اور ہوف کی بری ملما و ضاحت فر مائی ہے **©** چنا نچہ ید دونوں حضرات فر ماتے ہیں کہ نیت ہے اہم ترین مقصود عبادت کو عادت ہے ممتاز کرنا ہے اور عباد اور اس مقتول میں گردش کرتے ہیں اور باعث افطار کے رہے ایک دوسرے ہمتاز کرنا ہے جیسے وضواور علس جو صفائی شخنگ اور عبادت تینوں حیثیت وں میں گردش کرتے ہیں اور باعث افطار امروا اشیاء ہے رک جانا بھی پر ہیزی غرض ہے ہوتا ہے اور بھی عدم ضرورت کی وجہ ہے ہوتا ہے اور ممالی کو خرص ہے ہوتا ہے اور کسی اور دنیوی غرض کے تحت ہوتا ہے اور بھی بحثیت عبادت کے ہوتا ہے اور کسی اور دنیوی غرض سے ہوتا ہے اور کسی اور دنیوی خرب ان کی غرض سے ہوتا ہے اور عبادت شار ہوتا ہے اور ہی تحرب ان کی غرض سے ہوتا ہے اور ہی خرب کے اور ہی تحرب ان کسی کسی کسی رہنما کی تعظیم کی غرض سے قربانی ہوتی ہے تو بہت کو اس کے اور بھی قربانی کی غرض سے ہوتا ہے اور ہی فرض ہوتے ہی اور ہی فرض ہوتے ہیں اور ہی فل اور یہ کسی سے متاز کیا ج سے اس طرح تقرب الی اللہ بھی فرض کے ذریعے جو تا ہے اور بھی فراج ہوتی فرض ہوتے ہیں اور ہی فل اور بھی میں اور بھی میں ہوتا ہے اور بھی فل اور بھی بھی جہرے اور باتھ یہ بھی جہرے اور باتھ یہ بھی جہرے اور باتھ یہ بھی خروس ہوتے ہیں اور بھی فل اور بھی بھی جہرے اور باتھ یہ بھی جہرے اور باتھ یہ بھی خروس ہوتے ہیں اور بھی فل کے دیا ہوتے ہیں اور بھی فل کے دیا ہوتے ہیں ہوتا ہے اور بھی خور ہوتا ہے اور بھی فل کے دیا ہوتے ہیں اور بھی فل کے دیا ہوتے ہیں ہوتا ہے اور بھی فل کے دیا ہوتے ہیں ہوتا ہے اور بھی خروس ہوتے ہیں اور بھی فل کی دیا ہوتے ہیں ہوتا ہے اور بھی خور ہوتا ہے اور بھی ہوتا ہے اور بھی فل کے دیا ہوتا ہے اور بھی ہوتا ہے اور بھی

اس تفصیل ہے بیامور مامنے آتے ہیں۔

ری رہ بہت کی میں میں میں شرط ہے جودوسرے ہے ملتیس ہوتا ہونہ کہ اس میں جو کمتیس نہ ہوتا ہو۔ سیونکہ فیرمان نبوک ہے بشک ہر مستحص کے لئے وہ ہے جس کی وہ نبیت کرنے تو تعیین کی شرط لگانے میں بالکی ظاہر وواضح ہے۔ چنانچے فرائض میں تعیین نشرط ہے بیونکہ ظہر اور عصر صورة اور فعلا ایک طرح انجام دی جاتی ہے چنانچہ ان میں امتیاز بغیر تعییں ہے نہیں ہوتا اس طرح وہ نو افل جو مطلقہ نہیں ہیں جیسے رواجب (فرائض کی سنتیں ) ان کا عیمین ان کوفرض نماز کی طرف منسوب کر ہے ہوتا ہے مثلاً ظہر کی طرف منسوب کر سے پہلے کی یابعد کی سنتوں منسوب کر ہے ہوتا ہے مثلاً ظہر کی طرف منسوب کر سے پہلے کی یابعد کی سنتوں میں رہتے ہوتا ہے مثلاً ظہر کی طرف منسوب کر ہے ہوتا ہے مثلاً ظہر کی طرف منسوب کر سے بہلے کی یابعد کی سنتوں سے بیابعد کی بیابعد کی سنتوں سیتعد ہے۔ بیٹو کی بیابعد کی سنتوں کی بیابعد کی سنتوں کو بیابعد کی بیابعد کی سنتوں کی بیابعد کی بیابعد

الباشباد والنظائر. السيوطي ص ۱ اا الباشباه، والنظائر، ابن نجم ص ١٣٢٠ الباشباه و النظائر ابن نجيم. ص ١٢٠٠ للبسنوطي ص ١٠١٠٠.

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ فقه كے چند ضروري مباحث.

اس کے بعد علامہ سیوطی نے تین تواعد ذکر کئے ہیں، وہ یہ ہیں:

الف .....جس چیز سے تعرض ندا جمالاً اور نه تفصیلاً ضروری ہواس میں وقوع خطامصز نہیں، لینی اس کی تعیین میں خطا کا وقوع مصز بیش جیسے مماز کی حگہ اور اس کا وقت ۔

ب....اورجس چیز گنعین شرط ہے اس میں وقوع خطام صرے۔ جیسے روز ہے کے بجائے نماز کی نبیت کر لینے کی خطایا ظہر میں عصر کی

۔ جسبجس چیز سے تعرض اجمالا واجب ہواس کی تعیین تفصیلا واجب نہ ہواس میں تعیین کر لینے کے بعد اکر خطاکا وقوع ہوتو بیر مصر ہوگا مثلاً رکعات کی تعداد کہ اس سے اجمالاً تعرض ہوتا ہے جونیت نماز کے ذیل میں ہوجا تا ہے اور اس کی تفصیلاً تعیین میں خطاوا قع ہوجائے تو وہ مصر ہوگا مثلاً ظہر کی تین پایا نچے رکعات کی نیت کرلی تو نماز طل ہوجائے گی۔

سے ۔۔۔۔فرضت اور لفظ نماز سے تعرض کرنے کا شرط ہونا ہے یہ دونوں امور کہ فرضیت اور صلاۃ کے لفظ سے تعرض اس امر کے نتیج میں ظہور
پزیہوتے ہیں جس کے لئے نہیت شروع کی گئی ہے اور وہ تمییز (لعنی باہم بنشا لیکن اصلاً مختلف چیز وں میں امتیاز دینا) ہے، چنا نچے فرضیت کی
صفت بیان کرنی اس لئے ضروری ہے کہ فل سے امتیاز ہو سکے۔اور ضیح ترقول کے مطابق لفظ صلاۃ سے بھی تعرض ضروری ہے وضو میں نہیں کیونکہ مسل بھی عادۃ
وغیرہ جیسے فرائض سے امتیاز ہو سکے۔اسی طرح شیح ترقول کے مطابق فرضیت سے تعرض مسل میں ضروری ہے وضو میں نہیں کیونکہ مسل بھی عادۃ
ہوتا ہے اور وضوعادۃ نہیں صرف بطور عبادت ہوتا ہے۔اورز کوۃ کے بارے میں شیخ تربات سے ہے کہ اگر صدیے کے لفظ سے اس کی اوا یکی ہوتو
فرضیت سے تعرض لیعنی اس کاذکر ضروری ہوگا اورز کوۃ کے افظ سے مال اداکر بے تو فرضیت کاذکر (اس سے تعرض) ضروری نہیں ،وگا کیونکہ میں فرض ہوتا ہے اور کہ ہوتا ہے اور عمر سے متعد کرنے کی ضرورت نہیں۔اور اس طرح جج اور عمر سے میں فرضیت سے بلااختلاف تعرض شرط
مال مے متعلق ہوتا ہے لہٰذا اسے لفظ فرض سے مقید کرنے کی ضرورت نہیں۔اور اس طرح جج اور عمر سے میں فرضیت سے بلااختلاف تعرض شرط
میں ہوتا ہے لئے اسے لفظ فرض سے مقید کرنے کی ضرورت نہیں۔اور اس طرح جج اور عمر سے میں فرضیت سے بلااختلاف تعرض شرط
میں ہوتا ہے اور عمر اور سے کہ وہ عبادات جن میں نیت واجب ہوتی ہے ان کی بنسبت فرضیت کی نیت کے وجوب کے چار قسمیں ہیں :

ا یچ عمره، زکو ة بلفظ زکو ة اور جماعت ،ان میں نبیت فرضیت ضروری نہیں۔

٢ ينماز ، جمعه كي نماز عسل اورزكوة بلفظ صدقه ان مين سيح ترقول كي مطابق نيت فرضيت واجب ب-

٣\_وضواوروزهاس میں صحیح قول کے مطابق شرطُنبیں۔

٨ يتيم ،ان مين صرف نية فرضيت كافي نهين، بلكه نقصان ده ٢٠٠ چنانچه أگر فرضيت تيم كي نيت كرلة ويه كافي نهين -

۵۔قضاءاوراداءی نیت کاشرط نہ ہونانمازوں میں یہ بھی اس تفصیل سے مستفاد ہوتا ہے جواو پر گذری اور یہی تفصیل نماز جمعہ کے بارے میں بھی ہے اور روز ہے کہ اور کے بارے میں جس بات کی ترجیح سامنے آتی ہے دہ یہ ہے کہ قضاء کی نیت اس میں ضروری ہے، اور جج اور عمرے کے بارے میں تو بلا شہرید دونوں شرطنہیں۔ کیونکہ اگروہ قضاء جج سے ادا مراد لے لئے بیاس کے لئے معنز نہیں اور وہ قضاء کی طرف سے ہوگا اور اگر اس پرکسی حج کی قضالازم ہو جو اس نے اپنے بیخے میں فاسد کر دیا ہو اور بعد میں وہ بالغ ہوا ہوتو اگروہ قضاء کی نیت سے حج کرے تو وہ حج اسلام یعنی فرض حج کی طرف سے شار ہوگا۔

۵۔اخلاص۔ یتمییز کےاصول پرمترتب ہونے والانتیجہ ہے،لبذانیا بت یاوکیل بنانااس کام میں ممکن ہے جو نیا بت کوقبول کرتا ہواوروہ

<sup>• ....</sup>فرضیت اورصلاۃ سے تعرض کا مطلب میہ ہے کہ کیا نہیت نماز میں اس کے فرض ہونے یا نماز ہونے کا ذکر بھی کیا جائے گایانہیں ،مثلاً نہیت نماز وغیرہ میں ہوں کہنا ضروری ہوگا فرض نماز کی نہیت کرتا ہول یانہیں۔اس بات کی تفصیل اس عنوان کے تحت مصنف نے بیان کی ہے اس میں نماز کے علاوہ ویگرعبادت کا بھی بیان ہے۔ بھی بیان ہے۔

۲۔دوسری شکل عبادت کے ساتھ دوسری چیز کوشر یک کرنے کی رہے کے فرض عبادت کے ساتھ کوئی مستحب یا مندوب عبادت کوشامل کر لے ،اوراس کی کئی صورتیں ہیں :

الف ..... یہ کہ وہ شامل شد وعبادت بطلان کی متقاضی نہیں اور دونوں ایک ساتھ حاصل ہوسکتی ہوں۔ جیسے کوئی نماز کی تکبیر تحریبہ کے اور اس سے فرض اور تحییۃ المسجد دونوں کا اراد ہ کر لیے تو بیزیت درست ہے اور دونوں کا حصول ایک ساتھ ہو جائے گا۔ای طرح اگر کوئی شخص نئسس کرنے میں نئسل جنابت اورنئسل جمعد دونوں کی نیت کریے توضیح قول کے مطابق دونوں حاصل ہو جائیں گے۔

اورا گرنمازسلام پھیرتے وقت نماز کا سلام اور حاضرین پرسلام دونوں کی نیت کی تو دونوں حاصل ہوجا ئیں گے۔اورا گرفرش ٹی کرے اور نقل عمرے کواس کے شاتھ متصل کردے یا برنکس کا م کرے تو دونوں حاصل ہوجا ئیں گاورا گریوم عرف کے روزے میں قضاء، نذریا کفار ے کی نبیت کی تو دونوں کا حصول ایک ساتھ دوجائے گا۔

ب سید کہ دو معہد دقوں میں سے فقط فرنس عبادت کا حصول ہواور دوسری نفل عبادت کی نیت کا بعدم ہوجائے ۔ جیسے کو کی حج سے سی فرض اور حج نفل کا ایک ساتھ ارادہ کرے تو صرف جج فرض ادا ہوگا ، کیونکہ اگر وہ صرف ایک نیت نفل سے بھی کرتا تو بھی فرض ہی ادا ہوتا اورا گر کو کی مختص رمضان کی را توں میں قضانی زیز سے اور تراوح کی نیت اس کے ساتھ کر لے تو صرف قضانما زادا ہوگی تراوی کنہیں ۔

ج ..... بددوعبادتوں میں سے فقط نشل عبادت ہی اداہوجیسے کوئی پانچ درہم کسی کود ہاورز کو ۃ اورنفل صدیقے دونوں کی نبیت کر یے تو زکو ۃ ادانہیں ہوگی صرف نفلی صدقہ ہوگا۔اوراگر کوئی امام خطبہ دے اور نبیت خطبہ جمعہ اور خطبہ کسوف ہوتو خطبہ جمعہ ادانہیں ہوگا ، کیونکہ بیفرنس اور نفل

و ...... یہ ہے کہ دوعباتوں میں دونوں باطل ہوں ایک بھی درست نہ ہو، جیسے مسبوق (نماز میں بعد میں شریک ہونے والا) امام کے حالت رکوع میں ہونے کے دوران تکبیر کہا درنیت کرے تکبیر تحریر انتقال (ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے وقت کہی جانے والی) دونوں کی کہ رکوع میں جھکنے کی بھی نیت ہوتو نماز اصلا درست نہیں ہوگی کیونکہ دو چیزوں میں شرکت پائی گئی۔اورا گراپنی نماز ہے فرض اور سنت دونوں کی نیت کرلی تو نماز بالاصل درست نہیں ہوگی۔

سیستیسری شکل عبادت کے ساتھ دوسری عبادت کوشر یک کرنے کی بیہ ہے کہ انسان ایک فرض کے ساتھ دوسرے فرض کی نیت کرے۔ بیصور تحال حج اور عمرے اور وضوا درغسل میں درپیش ہوتی ہے، اور ضیح تر قول کے مطابق ایک عمل سے دونوں چیزیں حاصل ہو حاتی ہیں۔

میں میں جوتھی شکل ہے ایک نفل کے ساتھ دوسری نفل کی نیت کرلینا۔ تو اس صورت میں دونوں کا حصول نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ دوسنتیں جب ایک دوسرے میں داخل نہ ہوکئیں تو دونوں کوایک ساتھ انجام دینے کی صورت میں وہ درست نہیں ہوتیں۔ جیسے چاشت کی سنت اور فجر کی سنتوں کی قضاء۔

اوراگرایک فل دوسری میں داخل ہوسکتی ہوجیسے تحیۃ المسجد اور سنت ظہر مشا تو دونوں درست ہوجائیں گی۔اس قاعدے اور ضا بطے سے سے امور مشتیٰ ہیں کہ جیسے کوئی جمعہ اور عید کے لئے عنسل کرے تو دونوں حاصل ہوجائیں گے۔اور اس طرح دو خطبے عید اور کسوف دونوں کے لئے کہتو سیجے ہے۔اور اس طرح اگر یوم عرف اور پیر کے دن روز ہ رکھنے نیت ایک ساتھ دکی تو روزہ درست ہوگا۔

۵ ..... پانچوین شکل بیہ کے غیرعبادت کے ساتھ کوئی دوسری چیز جمع کرد ہے جوتھ میں مختلف ہوں، جیسے کوئی اپنی ہیوی سے کہے انست علی حسر اھر (تو مجھ پرحرام ہے) اور طلبا ق اور ظہار دونوں کی نیت کر ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ اسے دونوں میں اختیار دیا جائے گا، جس کووہ اختیار کرلے دولا گوہوگا خلاصہ کلام یہ ہے کہ نیت کے اجزاء یہ ہیں۔(۱) ارادہ(۲) پانچوں فرائض شسل، زکو قبلفظ صدقہ وغیرہ میں فرضیت کا اختیار کرلے دولا گوہوگا خلاصہ کلام یہ ہے کہ نیت کے اجزاء یہ ہیں۔(۱) ارادہ (۲) اخلاص لیندا نیت میں وکیل بنادینا درست نہیں اسوا اس چیز کے جو نیابت قبول کرلے یعنی وہ چیز جونش سے مقارن (متصل) ہو۔ اور اصول میہ ہے کہ عبادت میں نیت میں شراکت درست نہیں ماسوا چیز مشتنی امور کے۔

۸۔نیت سے متعلق آٹھویں بحث: نبیت کی شرا لط …عبادات میں نیت کی تجھ عام شرا لط ہیں اور ہرعبادت کے متعلق بچھ خاص شرا لط ہیں عام شرا لط نیت توبیہ ہیں۔ ●

ا۔اسلام ،.... وہ نیت جو باعث ثواب اور باعث صحت فعل ہوتی ہے وہ صرف مسلمان کی ہی درست ہے چنا نچہ کافر کی عبادت درست نہیں، لہذا کافر کا تیم اور وضود ونوں لغوہ وتے ہیں جمہور علماء کے ہاں، اور احتاف رحمہ اللہ فر ہاتے ہیں کہ اس کا وضواور شسل صحیح ہو جاتے ہیں کیونکہ نیت ان کے ہاں تیم کی شرائط میں سے نہیں چنا نچہ وہ اگر شسل اور وضو کے بعد اسلام لے آئے تو وہ اس وضو و شسل سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور احتاف کے ہاں کافر کا کفارہ صحیح نہیں۔ لہذا اس کی قسم منعقد نہیں ہوتی کیونکہ فر مان اللہی سے اللہ اللہ مناز پڑھ سکتا ہے۔ اور احتاف کے ہاں کافر کا کفارہ صحیح نہیں۔ لہذا اس کی قسم منعقد نہیں ہوتی کیونکہ فر مان اللہ سے اللہ اللہ مناز پڑھ سکتا ہے۔ اور احتاف کے ہاں کافر کا کفارہ تو ہے آیت آبان کی قسمیں نہیں ہیں سورۃ تو ہے آیت کا اور یہ آیت و اِنْ منافی کھٹر اور اگروہ اپنی قسمیں توڑیں سورۃ تو ہے آیت ۱۲)

<sup>● .....</sup> الاشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٨.٣١ الاشباه والنظائر ابن نجيم ص ٥٢. غاية المنتهي ج ١ ص ١١٥.

۲۔ تمییز ، .... نیت کی دوسری شرط ہے تمیز (امتیاز) کا پایا جانا، چنانچہ بالا تفاق تمیز نہ کر سکنے والے بچے کی عبادت درست نہیں اور نہ بی پاگل کی عبادت درست ہے۔ تا ہم شوافع رحمہ اللہ کے بال ولی کے لئے بچے کوطواف کے لئے وضوکر انا جب کہ وہ اس کی طرف ہے احراس باند ھے، درست ہے۔ اور پاگل عورت کے شوہر کے لئے اسے مسل چیف دینا درست ہے اور شیح تول کے مطابق وہ خود نہیت بھی کرے۔ اور اس شرط سے میہ بات سامنے آتی ہے کہ بنچ یا پاگل کا عمد (جان ہو جھ کر انجام دینا) خطا (بھول و چوک) شار ہوگا خواہ بچہ تمیز کر سکتا ہو یا نہیں میں احتاف کے ہاں ہے، کہ مجنون اور تمیز نہ کر سکنے والے بچکا عمد خطابی شار ہوگا تا ہم تمیز کر سکنے والے بچکا عمد خطابی شار ہوگا تا ہم تمیز کر سکنے والے بچکا عمد عمد بی شار ہوگا تھے کہ وجاتی ہے کیونکہ وہ تمیز نہیں کر سکتا ہے، لیکن مطابق ۔ اور نشج میں گرفت تک باطل نہیں ہوگی اور اس کے افعال بھی شوافع فرماتے ہیں کہ اس کے حدث کا فیصلہ اس وقت تک باطل وکا بعدم شار نہیں ہول گے جب تک کہ وہ نشج میں بالکل ؤ و باہوانہ ہو مہ ہوشی کی کیفیت کے بعد۔

سارنیت کی جانے والی چیز کاعلم ..... چانچہ جو خص نماز کی فرضیت کاعلم ندر کھتا ہوتواس کی نماز درست نہیں ہوگی،اس طرح اگر کوئی جانتا ہوکہ بعض نمازیں فرض ہیں گرجس کووہ اداکر رہا ہے ایس کی فرضیت کا اسے علم نہ ہوتو بھی بھی تھم ہوگا، ہاں جج میں بیشر طنہیں، وہ نماز سے اس لحاظ سے مختلف ہے کداس میں منوی (نیت شدہ چیز) کی تعیین شرطنہیں بلکہ احرام مطلق نیت سے ہوجا تا ہے پھراس کی تعیین کی جاسکتی ہے۔
کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عند نے اس چیز کا احرام باند حالقا جس کا احرام نبی کریم ملی اللہ علیہ وہ کم نے باند حالقا اور اسے درست سمجھا تھا۔ پھر بعد از احرام اگر کوئی فعل شروع کر دینے کی صورت میں بعد از احرام اگر کوئی فعل شروع کر دینے کی صورت میں عمرہ بی متعین ہوگا جیسے اس نے تعیین کی ورند شروع کر دینے کی صورت میں عمرہ بی متعین ہوگا ۔علام سیوطی رحمہ اللہ نے اس شرط پر تفریع کرتے ہوئے یہ مسئلہ بھی ذکر کیا ہے کہ اگر کسی نے لفظ طلاق ایسی زبان کا استعمال کیا جس کے معنی سے وہ واقف نہیں اور یوں کے کہ اس کے عربی معنی مراد لے رہا ہوں توضیح ترقول کے مطابق طلاق واقع نہیں ہوگا ۔

الم انتیات اور نیت کر دہ چیز کے درمیان کوئی منافی نیت کام انجام نہ دے .....اوروہ اس طرح کہ وہ نیت کو حکما برقرار رکھے۔ چنا نچاس اصول کے پیش ظرع بادات جیسے روزہ نماز ، قج ،اور یتم وغیرہ ،معاذ اللہ مرتد ہوجانے کی صورت میں دوران انجام دہی کا اعدم ہوجا نیس گی۔اس طرح نحبت نبوی مرتد ہوجائے سے باطل ہوجائے گی اگراس کیفیت پر مرجائے ،اوراگر مرتد ہونے کے بعد دوبارہ سلمان ہوگیا تو حیات نبوی میں مسلمان ہونے کی صورت میں شرف سے ایت ملے گابھورت دیگراس شرف کے لوٹ آنے میں اعترانس واشکال ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ وضو اور عسل ارتداد سے باطل نہیں ہوتے ، کیونکہ ان کے افعال ایک دوس سے جڑ نے ہوئے (بعنی مرتبط) نہیں ہوتے ہا کمیں گے۔اورار تداد مل ثواب اور ہوئے انہیں سب کو ضائع اور سوخت کردیتا ہے،خواہ وہ دوبارہ اسلام کی طرف لوٹے یائیس ۔

منافی نیت بیامربھی ہے کدانسان اپ عمل کوظع کرنے کی نیت کر لے، چنانچہ اگر کوئی ائیان کے قطع کرنے کی نیت کرلے تووہ فی الفور

اوراً کرمیں اقامت پذیر ہونے سے سفر قطع کرنے کی نبیت کی تو وہ مقیم بن جائے گا۔اورمسافر کا سفر احناف کی رائے کے مطابق پانچے میں سنتہ میں اقامت

ا ..... خلنے ہے رک جانے بر۔ چنانچا گروہ سواری پر چلتے ہوئی اقامت کی نیت کر ہے تو وہ معترنہیں ہوگ ۔

س استقال رائے چنانجے تابع کی رائے کا استبار نیس

ہم سیدت یعنی اگروہ آ دھے مہینے کے قیام کی نیت کرے چنانچہ آ دھے مہینے سے کم مدت کی صورت میں وہ قعر کرے گا۔

۵۔ جگہ کا ایک ہونا للبذا گر دوجگہ آ دھے مہینے تھر نے کی نیت کی جیسے مکہ اور منی تو وہ تقیم نہیں کہلائے گا اور وہ ایسا شار ہوگا کہ اس نے

اقامت کی نیت ایس جگه کی ہے جوموضع اقامت نہیں۔ •

نیت قطع صلاۃ ہے قریب مسلہ ہے قلب (تحویل یعنی پھیردینے بدل دینے) کا اور وہ ہے ایک نمازے دوسری نمازی طرف نتقل ہونا اور یہ احناف کے ہال محض نیت نے نہیں ہوتا بلکہ بھیرتر میر کہنے ہے ہوتا ہے اور یبھی ضروری ہے کہ دوسری نماز پہلی سے متغائر ہوجیسے کوئی ظہر شروع کرنے کے بعد عشر شروع کردی تو ظہری نماز فاسد ہوجاتی ہے۔

اور یہ قلب (تحویل) اس صورت میں صرف نیت سے نہیں ہوتی جب آ دمی نیت کوزبان سے نہ کے اگر زبان سے نیت کا تلفظ کرنہا تو کہلی والی نماز مطلقاً باطل ہوجائے گی۔علامہ ماور دی فرماتے ہیں کہ نماز باطل ہوجاتی ہے ایک فرض سے دوسر نے فرض کی طرف نشقل ہونے سے یا ایک مسنون نفل سے دوسری مسنون نفل کی طرف نشقل ہونے سے جیسے وتر سے سنت فجر کی طرف نشقل ہونایا ففل سے فرض کی طرف نشقل ہونے سے یا فرض سے نفل کی طرف نشقل ہونے سے ماسواس سے کہ کسی عذر کی وجہ سے ہوجیسے کسی نے فرض کی نیت انفراداً باندھی پھر جماعت کھڑی ہوگئ تو جماعت یا لینے کے لئے وہ دور کعت پڑھ کرسلام پھیرد سے قودہ نماز صحیح قول کے مطابق نفل بن جائے گی۔

ری کمی مان نہا ہے۔ منافی نیت میں سے بیجی ہےنیت میں تر دوہوااور جزم ویقین نہ ہو چنانچہ اگر شعبان کی ۳۰ ویں رات کو، جو یوم شک کہلاتا ہے بینیت کی کہ اگر کل رمضان ہواتو میر اروز ہ ہوگاور نہیں تواس کی بینیت صحیح نہیں اس کے برخلاف اگر رمضان کی ۳۰ ویں شب کوابیا ہوتو درست ہوگا

الدرالمختار مع ألما شية ح اص ٢٣٥

فقدسے چند ضروری میاحث الفقيه الاسلامي وادلته .....جلداول وجہاس کی بیہ ہے کہاصل حکم کانشلسل ہوگا اورای طرح اگروہ متر دد ہو کہ نماز توڑوں یانہیں یانماز کے بطلان کوکسی چیزیر معلق کر دیا تو نماز باطل ہوجائے گی۔اورا گرسی کوتر دد ہو کہ اس نے قصر کی نیت کی ہے یانہیں یا پیر کہ وہ اتمام کرے یانہیں تو وہ قصر نہیں کرے گا۔اس شق کے دیگر مسائل میں سے بیچی ہے کہ نیت کے بعد مشیت (انشاءاللہ وغیرہ) کہنااگر مقصود تعلق ہے تو نیت باطل اوراگر مقصود حصول برکت ہوتو نیت درست ہو گی۔اور بلانیت تبرک یاتعلق ویسے ہی کہد یا تو بھی نیت باطل ہوگی ، کیونکہ اصلاً وہ لفظ تعلیق (معلق کرنا ایک چیز کو دوسرے پر موقو ف کرنا ) کے لئے استعال ہوتا ہے۔ لہذا اگر کسی نے کہا میں کل روز ہ رکھوں گاان شاءاللہ تو پینے سیجے نہیں ہوگی۔علامداین نجیم رحمہ اللّه فرمانتے ہیں کہ اگر ایسی چیز کے بارے میں بدالفاظ استعمال کئے جونیت ہے تعلق رکھتے ہیں جیسے روز ہ اور نماز وغیرہ تو نیت باطل نہیں ہوگی اوراگر ایسے امور ہواں جن کا تعلق اقوال ہے ہوجیسے طلاق اور عماق تو باطل ہوجائے گا ( یعنی وہ چیز جس کے ساتھ مشیت ( لفظ انشاء اللہ ) استعمال کیا ہے وہ باطل : وجائے گی کااس کا بھتم لا گونہیں ہوگا چندصورتیں ایسی جن میں تر دواورتعلق کے باوجودنیت درست ہوجاتی ہےان کوعلامہ سیوطی نے ذکر کیا ہے تر دد کی صورتوں میں نے ایک یہ ہے کہ کسی شخص کوسادہ پانی اور عرق گلاب میں اشتباہ ہو گیا معلوم نہیں ہور ہا کہ کون ساان میں سے پانی ہے اور کون ساعر ق تووہ غور وفکنہیں کرے گا بلکہ دونوں ہے ایک ایک مرتبہ وضوکرے گا اور یہاں نیت میں تر دوضر ورت کی وجہ سے قابل معافی ہے۔ ای طرح پیمسئلہ ہے کہ کسی پڑکوئی واجب روز ہ ذہ ہے میں ہولیکن اس کو پنہیں یاد کدرمضان کا ہے یا نذر کا یا کفارے کاروز ہے اور وہ واجب روزے کی نیت کرلیتا ہے تو بیاس کے لئے جائز ہےاں طرح اگر کوئی شخص بھول گیا کہاں کے ذمے کونی ایک قضاءنماز ہے فجر کی یا ظہر کی یا کوئی اور اوراس نے یانچ کی یانچ دو برالیس توبیاس کے لئے جائز ہاورنیت کے جزم اور یقین سے نہونے پروہ معذور شار بوگا ضرورت کی خاطر۔ تعلق (سمی کام کا دوسرے برمعلق کرنا) کی صورتوں میں ہے جو باوجو تعلق کے درست ہوتی ہیں نماز ہے متعلق ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی مخض اگراینے امام کے بارے میں نہیں جانتا کہوہ مسافر ہے پانہیں اوروہ پیسوچ لیتا ہے کہ اگراس نے قصر کی تو میں قصر کروزگاور نہیں بھی اس ی طرح اتمام کروں گا آخر میں ظاہر ہوا کہوہ مسافر ہے اور فصر کررہا ہے تو میخض بھی قصر کرے گا اور جج سے متعلق آیک مسئلہ یہ ہے کہا گرکو کی احرام باندھنے والا یہ کیے کہ' اگرزیدنے احرام باندھاتو میرابھی احرام ہے ورنہبیں' تواگرزیدنے احرام باندھا ہوا ہوگا تواس کا احرام بھی ہو جائے گاور نہیں ہوگاہاں اگر مستقبل رمعلق کرتے ہوئے اس نے بیکہا جب زیداحرام باندھ لے پایدکہا جب مہینة شروع ہوگا تو میں محرم ہوں گا توردرست نہیں ہوگا ایک مسلدیہ ہے کہ اس کے ذھے ایک قضاء نماز ہے جس کی ادائیگی کے بارے میں اسے شک ہوگیا کہ اداکی ہ یا نہیں تو اس نے کہااگر وہ فوت شدہ ہوتو فرض ور نبقلی نماز ہوگی بعد میں ظاہر ہوا کہاں کے ذمے وہ نماز واقعی تھی توبیاس کے لئے جائز ہوجائے گ ۔ ا کے مسکلہ روز ہے ہے متعلق یہ ہے کہ شعبان کی ۲۰۰۰ ویں کونیت کرے کہ اگر کل رمضان ہوا تو فرض ور نفل روز ہ ہوگا تو یہ درست ہے اور روز ہ موجائے گا۔ ایک مسکدر کو ہے متعلق یہ ہے کدر کو ہ نکا لتے وقت بینیت کی کداگرائی کا کچھ نائب مال اگر باقی ہے توبیاس کی طرف ہے ہے ورنه حاضر مال کی طرف ہے ہے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ غائب مال باتی نئے گیا ہے ضائع نہیں ہوا توز کو ۃ اس کی طرف ہے ہوجائے گی یا اگر بعد میں معلوم ہوا کہ غائب باقی نہیں بچاضا نع ہوگیا ہے توز کو ق موجودہ حال کی طرف ہے ہوجائے گی۔ایک مسکد جمعے سے متعلق ہے کہ اگر نماز کے آخرونت میں نیت باندھی کدا گرونت باقی ہوتو جعہ ہوجائے ور نظر ہوگی، بعد میں دنت کا باقی ر بنامعلوم ہوا توایک قول کے مطابق جمعہ درست ہوجائے گااور ایک قول کے مطابق درست نہیں ہوگا۔ منافی نیت میں یہ بھی ہے کہ منوی (نیت شدہ چیز ) پرقدرت نہ ہویا تو عقلاً یا شرعاً یاعاد تا پہلی کی مثال وضوکرتے وقت نبیت کی کہ میں نماز پڑھوں گا اورنہیں پڑھوں گا توبیء عقلاَممکن نہیں۔ دوسری کی مثال وضوکرتے وقت نایاک زمین نماز کے اداکرنے کی نیت کی توبینیت درست نبیں ہوگی تیسری کی مثال سال کے شروع میں وضو سے عید کی نماز کی نیت کرنا ( یعنی عید کے زمانے سے بہت پہلے مید کی نیت کرنا) یا کسی دور دراز علاقے میں طواف کی نیت سے وضوکرنا کہ عادۃ ایسامکن نہیں کہ انسان اس وضو ہے بیامورانجام دے سکے تواس بارے میں سیح تربات یہ ہے کہ وضود رست ، وجائے گا درایک قول بیرے کہ درست نہیں ،وگا۔

ز کو ہے بارے نیت کی عام شرائط لا گوہوتی ہیں، تاہم نیت کے فعل کے ساتھ اتسال کی کیفیت کے بارے میں اختلاف سے احناف فرماتے ہیں کہ زکو ہ کی ادائیگی ایسی نیت کے ساتھ ضروری ہے جوفقیر کوز کو ہ ادا کئے جانے کے فعل سے متصل ہوخواہ حکماً یہ مقارنت ہوجیسے

<sup>●</sup> معنبي المحتاج، ح ا ،ص ٢٧ المعنبي ج ا ص ٢ % الماق في الساحة بيثُ كواليك مند كساته روايت كياجس كمّام راوي ثقه مين -

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ فقد کے چند ضروری مباحث بلانیت دے دی پھرنیت کر لی جب کہ وہ چیز اس شخص کے ہاتھ میں موجود ہو، یاوکیل کو مال دیتے وقت نیت کر لی اور وکیل نے بلانیت آ گے دیدی یا واجب مقدار کو مال ہے الگ کرتے وقت زکو ق کی نیت کرلی (ان تمام صورتوں میں زکو ق کے فعل کے ساتھ نیت کا انصال ومقارنت یائی جارہی ہے ) مالکیہ فرماتے ہیں کہ زکو ۃ اداکرنے کے لئے دیتے وقت نیت شرط ہے، ادر مقدار واجب کوکل مال سے علیحدہ کرتے وقت نیت کرلینا بھی کافی ہے اورای کی نیت بھی جائز ہوجاتی ہے جو بخوشی اسے ندرے جیسے بچے اور یا گل۔اورامام یااس کے قائم مقام کی نیت زکو ق نکالنے والے کی نیت کی طرف سے ہوجاتی ہے۔ شوافع بھی احناف اور مالکیہ کی طرح نقیر کو دینے سے قبل نیت کے ہونے کو جائز قرار دیتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ بینیت زکو ۃ کے مال کوعلیحدہ کرتے وقت وکیل کودینے سے پہلے یا بعد میں اور تقشیم سے قبل ہو۔اس طرح مال زکو ۃ کو الگ کرنے کے بعد تقیم سے بل بھی نیت درست ہے خواہ ان دونوں ( مال الگ کرنے اور تقسیم ) ہے متصل نہ بھی اور نیت کاوکیل کو تفویض کر دینا مجمی درست ہے اگروہ اس کا ہل ہو یعنی مسلمان ہواور مكلف ہو۔ بچے اور كافر كوستحقین میں تقسیم كرنے کے لئے وكيل بنایا جاسكتا ہے بشرطيك وہ لوگ متعین کردئے جائیں جن کودی جائے گی۔اور بچے مجنون اور بے وقوف شخص کی طرف سے زکو ۃ دیے جانے کی صورت میں ان کے ولی یرنیت کرنالازم ہے وگرنہ وہ بانیت زکو ہ دینے کی صورت میں کوتا ہی کرنے کے سبب ضامن نقصان ہوگا اور اگر زکو ہ فکا لنے والے نے بیمال امام وقت کوبلانیت دیا توامام نیت اس کے لئے کافی نہیں ہوگی جیسا کہ ظاہر مذہب ہے معلوم ہوتا ہے،اوراگرز کو ق نکالنے والے سے جبر اُز کو ق لی جائے تو جس وقت اس سے لیا جار ہاہے وہ اس وقت نیت کر لے بصورت دیگر لینے والے پرنیت کرنالا زم ہوگا۔اور حنابلہ نے بھی نیت کا اداء ہے کچھوقت پہلےنیت کے ہونے کوجائز قرار دیاہے جیسے کہ دیگر عبادات میں ہوتا ہے۔ اور اگراس نے اپنے کیل کوز کو قاتقسیم کرنے کے لئے دی اورخوداس نے نیت کر لی اوروکیل نے نہیں کی توبیجائز ہے اگر اس کی نیت ادائیگی ہے بہت زیادہ پہلے نہ ہو۔ ( یعنی نیت اور فقیرول کوادا كرنے ميں بہت وقت نه فاصل موجائے ) اورا گرنيت بہت وقت يہلے موجائے تواس صورت ميں جائز ہے كه زكو قادينے والاخودوكيل كوديتے وقت نیت کرے اور وکیل آ گے مستحقین کو دیتے وقت نیت کرے ہاں اگر امام وقت جبراً لے لے توبلانیت بھی درست ہوجائے گی کیونکہ نیت کے اس کے حق میں متعذر ہونے اس کے ذمے سے نیت کا وجوب ایسے ہی ساقط کر دیا جیسے بچے اور یا گل کے ذمے سے نیت ساقط ہے۔ اورانسان اگراپناسارامال بطورصدقہ دیدے تو ماسوااحناف جمہور کے ہاں بیز کو ق کی ادائیگی کے لئے کافی نہیں ہوگا کیونکہ اس شخص نے اس ادائیگی کے ذریعے فرنس کی ادائیگی کی نیت نہیں کی تھی اوریہ ایسا ہی جیسے کہ وہ اگر اپنا کچھ مال صدقہ کرتا تو وہ زکو ق کی طرف سے شارنہیں ہوتا۔اور دوسری مثال کے مطابق بیااہی ہے کہ جیسے انسان سور کعت نفل پڑھے اور فرض کی نیت نہ کریے تو فرض ادانہیں ہوتا۔احناف کی رائے کے مطابق فریضہ زکو ۃ اسخسانااس سے ساقط ہوگااور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہوہ کسی اور واجب کی ادائیگی کی نیت نہ کرے جیسے نذر وغيره اوروجهاس انتحسانا ادابموجانے كى يەہے كەواجىب تواس مال كالمچھ حصد يناہے اوروہ تومتعين ہے لېذائعيين كى مزيدكوئى حاجت نہيں اور ای بنیاد پر بیمسئلہ ہے کہ اگر کسی مخص کا قرض کسی فقیر کے پاس ہواور وہ اے اس قرض ہے آزاد کردے ( قرض معاف کردے ) تو جنٹی رقم معاف کی ہےاں کی زکو ہ بھی ساقط ہوجائے گی خواہ زکو ہ نی ادائیگی کی نیت کرے یا نہ کرے، کیونکہ یبھی ضائع ہوجانے کے مترادف ہے۔ اور حج وعرے میں یے عمومی شرائط لا گو ہیں تا ہم حج میں شرط ہے کہ احرام ایک معین وقت میں ہواور وہ وقت حج کے تین مہینے ( دومہینے دس دن) شوال، ذوالقعدة، ذوالحجه بين اورعمره كے لئے بورے سال مين احرام ہوسكتا ہے اوراحناف كى رائے كےمطابق احرام كى خصوصيات مين ہے کوئی فعل یا قول نیت احرام ہے متصل ہوجیے تلبید یا سلے ہوئے کپڑے اتاردینا جمہورنے بیشر طنبیں رکھی ہے،ان کے ہال احرام محض نیت سے ہوجاتا کے لیکن نیت کے وقت تلدید نہ کہنے اور سلے ہوئے کیڑے نہ اتار نے وغیرہ کی صورت میں مالکید کے بال دم واجب ہوتا ہے، اور احرام کے لئے مردوں پر سلے ہوئے کیڑے اتاردینا، نوشبوہ بینااوردیگرمنوعات احرام کاترک لازم ہوتا ہےاورعورت کااحرام سے کدوہ ا پناچپر و کھول کے اور احرام کے لئے میتات سے ہونا بھی شرط سے اور ہر جہت کی ایک معین اور معروف میقات ہے جوعلاء اور عوام میں مشہور

اور عمرے کا حج پر داخل کرنا احناف کے ہاں درست نہیں۔اور جمہور کے برخلاف حنابلہ نے حج کے احرام کوفننج کر کے عمرہ کر لینے کی اجازت دی ہے بعنی حج کے احرام کی نیت کوعرے کے احرام میں بدل دینے کی نیت کوانہوں نے جائز قرار دیا ہے۔

اور قربانی کے بارے میں شوافع اور حنابلہ نے بیشر طقر اردیا ہے کہ قربانی ذیح کرنے کی نیت ہونی جائے کیونکہ قربانی بذات خود ایک عبادت ہے اور دل سے نیت کرلینا کافی ہے زبان سے نیت کرنا شرطنہیں ہے کیونکہ نیت دل کا ممل ہے اور زبان سے اس کا کہنا اس کی دلیل ہے،علامہ کا سانی حنفی رحمہ اللہ بدائع الصنائع میں فرماتے ہیں کہ اضحیہ نیت ہے ہی متعین ہوتا ہے، اور فد بہب حنفی میں جانور خریدتے وقت نیت کافی ہے جیسا کہ میں اس بات کوآ گے بالنفصیل بیان کرول گا۔

٩ نیت سے متعلق نویں بحث ..... کیا نہ عبادات میں رکن ہے باشرط ہنت پر بحث کرتے ہوئے ہم پہلینت کی شرائط مگل نہت ، کیفیت نیت اوروقت نہت وغیرہ پر گفتگو کر تھے ہیں اورنیت فی العبادت کے بارے میں صرف اس کی رکنیت یا شرطت کی حقیت پر گفتگو باق ہے کہ عبادات میں نیت رکن ہے باشرط ہے یہ بات بھی مذظر رہے کدر کن اورشرط دونوں فرض ہوتے ہیں کیکن شرط شروط کی ذات سے خارج ہوتی ہے بعیر طبارت نماز کی شرط ہولی زات خارج الگہ چیز ہے اور کن احتاف کی اصطلاح میں وہ چیز ہے جس پر سی چیز کا وجودوہ ا خارج ہوتی ہوتی ہے بعیر طبارت نماز کی شرط ہولی ہوتی ہوتی اور تجاور کن احتاف کی اصطلاح میں وہ چیز ہے جس پر سی چیز کا وجودوہ اس کا جز بہوجواس میں داخل ہوں واوہ اس کا مراسا ہی ہو چیا نچر کو کا اور جودر کن میں جونماز کی ماہیت میں داخل میں کیونکہ سینماز کے اجزاء میں اس کا جز بہوجواس میں داخل ہوں کیا جارہ ہوں کا اور جودر کن میں جونماز کی ماہیت میں داخل میں کیونکہ سینماز کے اجزاء میں کے دوجر جی اور عقد کر دونوں وقد کر کے مطابق رکن میں اور ایجاب وقبول کے ساتھ دونوں وقد کرنے والے معاملات میں ایجاب وقبول دونوں عقد کرنے والے معاملات میں اجباب وہ شام ہوں گے اور بیعقد کے ارکان شار بوں گے جمبور کی اصطلاح کے مطابق ہی بہر معلوم ہوتا ہے کہ علامدا این تجیم خفی رحمہ اللہ اور ملامد سیوطی رحمہ اللہ کی عبار تھیں عوادات کے اندر نیت کے کم کو بیان کرنے ہے آبی ذکر کردہ عبار تھی موجود ہیں کہوں کی ترجمانی کرتی ہیں۔ علامدا تن تجم کے مرحمہ اللہ کی عبار ان شام عبادات کی میں اختیا ہی ہوتا کی کر میں ان حضرات کے اس اختیا ہی ہوتا ہے کہ بارے میں واقع ہوا ہے اس تمام عبادات میں شرط ہے اپنے تی تی موجود ہوں کئی ہوں کہوں کے دور انس بھی موجود ہوں کہوں کئی اس کے دور انس بھی دور کئی ہوں کے دور کی جی موجود ہوں کئی ہوں کہوں کے دور کئی ہوں کہوں کو کئی ہوں ہوں کہوں کے دور کئی ہوں کہوں کے دور کئی ہوں کے دور کئی ہوں کہوں کی دور کئی ہوں کہوں کی دور کئی ہوں کے دور کئی ہوں کے دور کئی ہوں کے دور کئی ہوں کہوں کئی دور کئی ہوں کئی دور کئی ہوں کئی دور کئی ہوں کہوں کئی دور کئی ہوں کئی دور کئی ہوتا کہوں کئی دور کئی دور کئی دور کئی دور کئی ہوتا کہوں کئی دور کئی ہوتا کہوں کئی دور کئی دور کئی

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں کے کہ اصحاب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس بارے میں اختاباف ہے کہ نیت عبادات میں مگن ہے۔ یا ٹھرط اکثر نے اس بات کو اختیار کیا ہے کہ وہ رکن ہے کیونکہ وہ داخل عبادت ہے اور سیر کن کی حیثیت پردلالت ہے اور شرط وہ موتی ہے جو اس فعل سے پہلے موتی ہے اور اس شرط کا اس فعل میں شلسل سے پایاجانا ضروری موتا ہے۔

ں۔ میں ہرعبادت کے بارے میں ملیحدہ ملیحہ وطور پرنبیت کا خکم بیان کرتا ہول ہے 🕜

ا 🗀 الله ينت كي غلو ك ك شرط الواجب ك بارات بين فقها وكي دورات تين 🖎 🕒

افاشیاه والبطا بر ص ۵۵،۵ القوانین الفقهیة ص ۵۰،غایة المستهی ج ۱ ص ۱۵ ، اوالاشیاه والبطانو ص ۴۹،۵ ایت کی تشیل فراه کامورم طار به تاریخ یک آن کی البدانع ج ۱ ص ۱۰ اید السحد ، چ اص ۹۹ ادر بعد کی تاریخی مادالی آن یا ...

احناف کے اس نیت کے فرض نہ ہونے کے قول کے نتیج میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لئے وضو کرنے والے والے کا اور پانی میں تیراکی کرنے یاصفائی کی یاکسی ڈو ہتے ہوئے کو بچانے کی غرض سے گھنے والے کا وضود رست ہواور اس سے ملتی جلتی شکلوں میں بھی یہی بات ہو۔ اپنی اس رائے کی دلیل میں مید حضرات میدامور پیش کرتے ہیں۔

۔ اسسقر آن کریم میں اس پرنص نہیں ہے آیت وضوصرف تین اعضاء کے دھونے اورسر کے مسح کے بارے میں بتاتی ہے،اور نیت کوخبر آ حاد کی بنیاد پرشرط قرار دینے کا قول نص قر آن پر زیادت (اضافہ ) ہے اور زیادت علی الکتاب احناف کے ہاں نسخ ہوتا ہے جو کہ خبر آ حاد کی بنیاد کر پرست نہیں ہوتا۔ پر درست نہیں ہوتا۔

المست میں اس پرنص نہیں نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراقی کو یہ چرنہیں سکھائی باوجوداس کے کہ وہ اس سے ناواقف تھا، اور سیم میں نیت اس لیفرض ہے کہ وہ اس سے باور مٹی اصالبا حدث وور کرنے والی چرنہیں وہ تو پانی کے متبادل کے طور پر استعال ہوتی ہے۔
میں نیت اس لیفرض ہے کہ وہ مٹی سے ہوتا ہے اور مٹی اصالبا حدث وور کرنے والی چرنہیں وہ تو پانی کے لئے نیت شرط نہیں جیسے نجاست کوزائل سے سلمان ہو جاتے اور اس طرح جیسے ایک ذی وہ اللہ کتا ہوت کے لئے فسل حیض کے لئے فسل حیض کے لئے نیت شرط نہیں تا کہ وہ اپنے مسلمان شوہر کے لئے حلال ہوجائے اس طرح یہاں بھی نیت شرط نہیں ہونی چاہئے۔
مونی چاہئے۔

ہم۔وضونماز کاوسلہ ہے،بالذات مقصود نبیں اور نیت ایسی چیز ہے جوصرف مقاصد میں بطور شرط مطلوب ہوتی ہے وسائل میں نہیں۔ احماف کے ملاوہ جمہور علما فمرماتے ہیں € کہ نمیت وضو میں فرض ہے عبادت انجام دینے کے لئے یا قربت خداوندی کے ارادے سے چنانچے وضوع بدت کے ملاوہ کی اور چیز کے لئے درست نہیں جیسے کھانا، بینااورسوناوغیرہ،انہوں نے دلائل میں یہ باتیں ذکر کی ہیں:

ا مستحدیث نبوی جیسے محدثین نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ بلاشبہ اٹمال کا دار ویدار نبیت پر ہے اور ہر مخض کے لئے وہ ہے جس کی اس نے نبیت کی ہواس کا مفہوم یہ ہے اٹمال جوشر عامعتر ہوتے ہیں وہ نبیت سے ہوتے ہیں اور وضو ممل ہے چنانچہ بیشر عاً بلانیت نبیس ہوسکتا ۔
نبیس ہوسکتا ۔

٢ .... اخلاص كاعبادت ميس محقق موناء كيونك فرمان البي هے:

وَ مَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الرِّيْنَ فَ حُنَفًا عِ ....ورة البين من يده

ادران کو کم دیا گیاتھا کہوہ اللہ کی عبادت کریں ایس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔

اوروضوالیی عبادت ہے جس کا تھم دیا گیا ہے ،اور بیاس وقت تک مخقق نہیں ہوسکتا جب تک اس میں نبیت خالص اُللہ تع لیٰ کے لئے نہ سر لی جائے ، کیونکہ اخلاص تو دل کا ممل ہے جو کہ نبیت ہے۔

السنة قياس: جيسے نمازيس نيت شرط ب ايسے بى وضويس بھى شرط ب اورجيسے تيم ميں نماز كو جائز كرنے كے لئے نيت شرط ب اى

المجموع للنووى ج اص ۲۱ سبدایة المجتهد ج اص ∠ الشرح الكبیر ج اص ۹۳ مغنی المحتاج ج اص ۳۷ المغنی ج
 اص ۱۱۰ كشاف القناع ج اص ۹۳ امل ۱۰۱

الفقه الاسلامی دادلته .....جلداول \_\_\_\_\_ فقه کے چندضروری مباحث مرح وضویل بھی ہے۔ مرح وضویل بھی ہے۔

جبتم نماز کے لئے کھڑے ہوتو دھولواپنے چبرے ۔۔۔۔۔الخ

اس سے معلوم ہوا کہ نمازے لئے کھڑے ہونے کی صورت میں وضوما مور بہ ہے اور اس عبادت کی غرض سے تو مطلوب ہے اعضاء کا دشونا نماز کے لئے اور یہ معنی میں نیت کے۔

فریقین کے دلائل کا جائز لینے ہے میرے سامنے یہ بات آتی ہے کہ نیت کوفرض قرار دیا جائے ، کیونکہ احادیث آ حادیے بہت سے وہ احکام بتائے ہیں جوقر آن میں نہیں تھے،اور حدیث عمر جونیت کے بارے میں ہے وہ ابتداءاگر چیغریب (غیر معروف، ایک آ دمی کی روایت گردہ) ہے کیکن بعد میں

پیدندیث مشہور بن گئی تھی، چنانچے وہ اتنی مشہور ہوگئی تھی کہ اسے حضرت عمر سے دوسوسے زیادہ افراد نے روایت کیا جن میں اکثر ائمہ ستھ میں میں سے بڑے امام مالک ، توری ، اوز اتی ابن مبارک ،لیٹ بن سعد ، تماد بن زید ، شعبہ اور ابن عیبینہ موغیرہ جیسے بلیل القدر ائمہ میں ۔ دوسری بات بیہ ہے کہ پانی کا عضا ء پر بلاقصد لگ جانا یا بخرض حصول تصندک پانی کا اعضا ۽ کوگیا اکروینا وضو کے لئے دھونانہيں کہلا سکتا کہ ووا بنا مقسود شرقی (طہارت ) ادا کردے اور مامور بہ چیز کوالیسے وقو تا پذیر کرد ہے جیسے اس کا تھم دیا گیا ہے ، اور اس اصول پر الامور بمقاصد ھا گھرکہ کا تفاق ہے کہ دامور متاصد کے تحت ہوتے ہیں )۔

الدستیم کے بارے میں فقہا ، کا اتفاق ہے کہ اس میں نیت واجب ہے ، اور مالکیہ اور شوافع کے ہاں تو یفرض ہے ، اور احناف اور حنابلہ کی بال زیادہ قبال انتہ دقول یہ ہے کہ نیت تیم کے لئے شرط ہوں الن حضرات کی دلیس ایک تو بچینی صدیث ہے انہا الاعمال بالنیات کو اس دان کی بات کی استدلال یہ ہے کہ مٹی در فقیقت تلویث ( گندگی ) کرتی ہے تو یہ پاکی کا سب جب بی ہے گی جب نیت کر لی جائے۔ ان کی بات کی استدلال یہ ہے کہ مٹی حقیقت میں طہارت کا ذریعہ نیس ہے ، اسے بوقت ضرورت طبارت قرار دیا گیا ہے اور حاجت کا علم نیت کے ذریعے بی گی مقصد یہ ہے کہ کہ وہ حقیقتا فریعہ پاکی وصفائی ہے تو اس کے طبارت کا فریعہ بننے کے لئے حاجت کا تحقق ضروری نہیں ہے لئہذا نیت بھی کی کے کئے ضروری نہیں ہوگی۔

المستقسل کے بارے میں بھی وضو کی طرح دوا قوال ہیں،احناف کے علاوہ جمہور علاء نے نیت کو قسل کے سنے لازم قرار دیا ہے جیسے العبوے لئے لازم قرار دیا تھا،اورد ٹیل اس کی وہی حدیث ہے جو گذر چن ہے بعنی حدیث انتہا الاعمال بالنیبات احناف فرمات ہیں کہ اللہ تاکرے شروع کرنا سنت ہے اس کے ذریعے اس شخص کا لیفل قربت کا درجہ حاصل کرلیتا ہے جس پر ثواب بھی ملتا ہے جیسے وضو ہا اور میت میں ہیں۔۔

حنابلہ نے بیشرط قراردی ہے کہ نبلانے والانیت کرے،اورولیل ای حدیث انتها الاعمال بالنیات ہے لیتے ہیں۔

سم المازك بارك مين فتهما وبالأتفاق نيت واجب قراردية بين تاكه عبادت اورعادت مين امتياز بموسكاً ورنماز مين الله ك لئة

علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان حضرات (محدثین وفقہاء متقدیین) کے کلام میں اخلاس سے مرادنیت ہوتی ہے، اور پہلے گذری ہوئی حدیث انہا اللاعہ ال بالنیات نیت کے وجوب پر دلالت کرتی ہے بند بلانیت نماز کی شرائط میں درست نہیں ہوگ ۔ حنفیہ اور عالمہ کے بال نیت نماز کی شرائط میں اللہ حضرات کے جانبی کی دائج قول کے مطابق شرط ہے شوافع اور بعض مالکیہ حضرات کے بال بینی از کے ارکان میں سے ہے، کیونکہ رینماز کے بچھ جھے میں واجب ہے جو کہ نماز کی ابتداء ہے (یعنی ابتداء نماز ہم ہم ترکی ہیں بیواجب ہے) پوری نماز میں واجب نبیں البذار کوع اور سجد ہے کی طرح میں گور کن ہوگی اور آبیا امام پر لازم ہے کہ وہ امامت کی نبیت کرے تو بعض حضرات کا خیال ہے کہ بیال اللہ علیہ وہ بی کریم سلی اللہ علیہ وہ بیال سے کہ بیال اللہ علیہ وہ بیال سے کہ بیال اللہ علیہ وہ بیال کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عند وہ کی کریم سلی اللہ علیہ وہ ہم اٹھا نے والا ہوتا ہے البذا میں آب سلی اللہ علیہ وہ کہ امام ہو جھا تھا نے والا ہوتا ہے البذا میں آب سلی اللہ علیہ وہ بی کہ امام مقتد یوں کے بعض افعال اپنے ذیے لیات ہو العنی اس کی تبعیت میں ادا ہوتے ہیں مقتد یوں کے بعض افعال اپنے ذیے لیات ہوئے میں اور کیا ہم ہم ہورعلاء امام کے لئے نیت امامت کوشر طبیس قرار دیتے میں ، صرف مستحب ہیں۔

گئت بین تاکہ جماعت کی فضلیت و تواب کا حصول ہوسکے، اگر وہ نہیں کرنے تواہ فواہ نہیں سلے گا۔ کیونکہ انسان کوائی مل کا اجر المائے ہیں جو جماعت ہے، ہی اداکی جاتی ہے جیسے جمعہ، مائا ہے جس کی وہ نہیت کرے۔ شوافع اور مالکیہ اس اصول ہے الن نماز وں کوشٹی قرار دیتے ہیں جو جماعت ہے، ہی اداکی جانے والی نماز ، ان صور تول اور بارش کی وجہ ہے جمع کی گئی دونمازیں ، لوٹائی گئی نماز ، صلاۃ النحوف ، اور کسی کو خلیفہ بنانے کی صورت میں اداکی جانے والی نماز ، ان صور تول میں جماعت ہے ہی نماز اداکی جائے والی نماز ، ان صور تول میں اور کی جانے اور انہیں ) احتاف نے عور قب کی افتد ا ، کی صورت کو اس اصول ہے مشخی قرار دیتے ہوئے خواتین کی امامت کی نیت امام کے لئے ضرور کی قرار دی ہے تاکہ کور تول کا اس میں نہیں جب عورتیں اقتد اء کر رہی جو اگر ان افتد ا ، کو ان کر افتد ا ، درست نہیں ہوگی )۔

حنابلی فرباتے ہیں کہ امامت کی نیت مطاقا شرط ہے اہندا امام پر لازم ہے کہ وہ بینیت کرے کہ وہ امام ہے اور مقتدی بینیت کرے کہ وہ مقتدی ہے نیت کرے کہ وہ مقتدی ہے نیت کرے کہ وہ مقتدی ہے نیت کرے کہ وہ مقتدی ہے نیسے مقتدی ہے بھر اس کی اقتدا میں نماز پڑھنے گے اور وہ خض مقتدی ہے بھر اس کی اقتدا میں نماز پڑھنے گے اور وہ خض امام المام سے اس بین کرتے ہوئے جائز قرار پاتا ہے جس میں حضرت ابن عباس رضی اند عنبا فرمات ہیں ایک رات اپنی خالے ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی انتد عنبا کے ہاں رہا ، رات کو نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم رات وضوکیا وہ کہ اللہ علیہ وسلم کے وضوکیا اور کھڑے وہ وہ کہ کراہ وہ کھڑا اور کھڑے وہ اموام سکیزے کے باس جانب جا کھڑا اموا آپ نے اپنی کمرے چھے سے میر اہاتھ بگڑا اور مجھے دا میں جانب کھڑا کر رہا تھا اور بیا تنظار کر رہا تو وہ اکا م صید : وقو وہ اکیا بیت با ندھ سکتا ہے اور بیا تنظار کر رہا تا ویکنی مثال وہ اہام صید : وقو وہ اکیا بیت با ندھ سکتا ہے اور بیا تنظار کر سکتا

التبيين الحقائق ج اص ٩٩. الاشباد ابن نجيم ص ١٠ التسرح الكبير وحاشية الدسوقي ج اص ٢٣٣، ١٥٠٠ الشرح الصغير ع اص ٢٠٠١ للمجموع ج اص ١٣٨. الماشباد لليسوطي ص ١٠١، ٣٨، مغني لمختلج ع اص ١٣٨ احاشية الباجوره ج اص ١٣٨. المعنى ج اص ١٣٨ كشاف القناع ج اص ٣١٢ العدك فن ت ٣١٨ غلية المنتهي ج اص ١٥٠ كشاف القناع ج اص ٣١٢ تعدك فن ت اللهاء والنظائر. ابن نجيم، ص ١٤٠ القوامين الفقيمة. ص ١٥٠ كشاف القناع عن النقاع ع اص ٢٥٠ هـ اص ٢٥٠ كشاف القناع عند النقاع ع اص ٢٥٠ هـ العشاق عليه.

\_ فقد کے چندضر وری مماحث والفقه الاسلامي واولته مسجلداول مستسبب المسام المستسبب المسامين المستسبب المستساد المساء المستساد المستسبد ہے کہ بعد میں آنے والے اس کے بیچھے نیت باندھ لیں گے۔ بیصورت حنابلہ کے بال جائزے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے ہیت باندھی پھرحصزت جابررضی اللہ عنداورحصرت جہارۃ رضی اللہ عنہآ ئے۔ان دونوں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بیچھیےنیت یا ندھی تو آپ صلّی الله علیه وسلم نے ان دونوں کونماز پڑھائی اوران کے اس فعل پرنگیز ہیں فر مائی۔اور بظاہریہ معلوم ہوتا ہے کیہ یہ نماز قرش کھی ، کیونکہ یہ واقعہ سِفر کا ہے اور پی حضرات مسافر تھے۔اس کے علاوہ دوسری صورت حال میں بیدرست نہیں کہ اس شخص کی اقتداء کرلی جائے جس نے امامت کی نبیت نه کی ہو۔اورمقندی کی اقتداء کی نیت تو یہ باا تفاق فقہا ءِشرط ہےالہٰ ذاکسی امام کی اقتدا ، بلانیت درست نہیں اس کامفہوم بیہوا کہ تقتدی تکبیر تحریمہ کے ساتھ افتداء کی جماعت کی یا مامومیت کی نیت کرے،اگراس نے بینیت چپوڑ دئی یاس میں اسے شک ہوگیا اوراس نے امام کی ا**فعال میں م**تابعت کر لی تواس کی نماز باطل ہوجائے گی ہاں امام کی تعیین نام لے *کر کر*نی ضروری نہیں اگرا*یں نے تعیی*ن کی اوراس سے ملطی ہوگئی تو شوافع کے ہاں نماز باطل ہوجائے گی۔ یہ البتہ ضروری ہے کہ کسی معین امام کی وصف امامت کے ساتھ تعیین کر دی جائے ، چنانچہ اگر دونماز پڑھتے ہوئے آ دمیوں کی اقتداء کی دونوں میں ایک تعیین کے بغیرتو بیدرست نہیں ہوگا جب کہ امام کومعین نہ کردے، کیونک تعیین شرط ہے۔اور ایک سے زیاد داماموں کی اقتداء درست نہیں، اگر دواماموں کی اقتداء کی توبیہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ دونوں کی اتباع ایک ساتھ ممکن نہیں شوافع کے باں اقتداء کی نیت کے لئے پیشرط ہے کہ وہ تکبیرتح بیہ کے ساتھ متصل ہوا حناف تکبیرتح بیہ سے مقدم ہونے کوبھی جائز قرار دیتے ہیں بشرطیکہ ٹھیمیرتج یمداوراس نیت کے درمیان کوئی اجنبی چیز حائل نہ ہو۔اوراحناف اور حنابلہ کے باں افضل بیے کے نبیت اقتدا آ تکبیرتج یمہ ہے متصل ہوتا گہاختلاف ہے بچاجا سکے، کیونکہ اختلاف ہے بچنا( خروج من الخلاف، ) پایوں کہیں اختلافی حدود سے باہررہتے ہوئے اتفاقی حدود میں ر منابېر حال متحب امرے۔ مالکیہ نے نیت اقتراءاور کئیرتح بیہ میں مقارنت (اتصال) یااس کامعمولی سایسلے ہونالازم قرار دیا ہے جیسے کیوہ نماز کی نبیت میں بـقرارد ہے ہیں ہم اِس بحث کو پہلے بیان کر چکے ہیں۔ '

اذان کے بارے میں مشہور تول یہ ہے کہ اس میں نیت کی ضرورت نہیں ، ایک قول یہ بھی ہے کہ اذان میں نیت کا ہونا ضرور ن ہے۔

خطبہ جمعہ کے بارے میں مشہور تول یہ ہے کہ اس خطبہ کے ارادے کا ہونا شرط قرار دیتے ہیں ، دیل اس کی حدیث انسا الاعسال مشرط نہیں تر علی اس کی حدیث انسان الاعسال مشوافع بھی شرط نہیں قرار دیتے ، بال ان کے بال شرط یہ ہے کہ کوئی الیا قرینہ نہ ہوجواس خطبہ کی حیثیت بدل ویتا ہوائی صورت میں خطبہ نہیں ہوگا حیسے کوئی الیا قرینہ نہ ہوجواس خطبہ کی حیثیت بدل ویتا ہوائی صورت میں خطبہ نہیں ہوگا حیسے کوئی میں قرار دیتے ، بال ان کے بال شرط یہ ہے کہ کوئی الیا قرینہ نہ ہوجواس خطبہ کی حیثیت بدل ویتا ہوائی صورت میں خطبہ نہیں ہوگا ہو اس خطبہ کی حیثیت بیل قرینہ موجود ہے جواس کی حیثیت کو واضح طور پر بدل مربا ہے ) شوافع سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر دونوں کے لئے تکبیر ترخ بمد کے ساتھ نیت بھی شرط قر اردیتے ہیں ، بال نمازی سجدہ تلاوت کی صرف دل سے نیت ہوتی ہوئی شرط قر اردیتے ہیں ، بال نمازی سجدہ سبور تول ہے ہو بار بارگذر چی سے نیت کرے دیاں سی وہی حدیث ہے جو بار بارگذر چی ہے ہوان نے ہوئی تول یہ ہے کہ بہلی نمازی تکبیر ترخ بم کہتے وقت جمع کی نیت کرے دیاں سی وہی حدیث ہے جو بار بارگذر چی ہوئی تول یہ ہے کہ بہلی نماز کی تعمیر ترکی نیت کر کے نواہ سالم کے وقت کرے ای طرح یہ دونوں نہ می تعمیر کے بال میں نہوں بینی انتاوقت ہوکہ اگر نماز شروع کی نیت کہلی نماز کا وقت نگلے سے پہلے کر لے اگر چہوہ وقت بھی کی یا تاخیر کی صورت ہیں جمع کی یا تاخیر کی نیت کر کے نوائی نہیں سے شوافع کے ہاں ہور میں انتاوقت ہوکہ اگر نماز شروع کی دی جائے تو وہ ادانماز شارہ وقضا نہیں سے شوافع کے ہاں ہور دنابلہ کے ہاں وقت اتنا

<sup>•</sup> الدوا لمنحتارج اص ۷۵۷. ۲۰ ۵۰، مراقی الفلاح ص ۸۵، کشاف القناع ج ۲ ص ۳۳ تا ۳۵، الماشهاه والنظائو. ابن نجیم ص ۱۵ و به سه سال ۱۵ و به المساه والنظائو. ابن نجیم ص ۱۵ و به بین الصلاتین (دونمازول کوجمع کرنا) کامطلب بیه که دوونت کی نمازول کوایک وقت میں داکیاجائے مثلاً ظهراورعمر کوجمع کرکے ایک وقت میں پڑھئیا جائے ،امام ابوحنیفہ رحمۃ الله علیہ کے بال بیرجمع صرف صورتا ہوگئی ہے بین کہ صورت جمع ہو حقیقت میں جمع نہ ہواور باتی ائمہ کے بال سفراور بارش وغیرہ کی وجہ سے بیرجمع القرام الله الله ہوائی انکہ سے اوراگر کے اور الله کی الله الله الله الله کے اوراگر کے بعد دالی نماز کو وقت میں اداکیا جائے تو بیجمع تاخیر کہلاتی ہے۔ اس کی تفعیلات اور شرائط وغیرہ اپنے مقام پر آئمیں گی۔

۵۔۔۔۔۔روزے کے بارے میں شوافع کے علاوہ جمہور فقہاء فرماتے ہیں کہ نیت صوم شرط ہے، کیونکہ رمضان یا غیر رمضان کے روزے عبادت ہیں، اور عبادت اس فعل کو کہتے ہیں جے انسان اپنے اختیار سے خالص اللہ کے لئے اس کے تکم کی بناء پر انجام دے، اورا خلاص اور اختیار بغیر نیت کے نقق نہیں ہوتے، لہٰذاروزوں کی اوائی بغیر نیت کے درست نہیں تا کہ عبادت اور عادت میں امتیاز حاصل ہو سکے۔ شوافع فرماتے ہیں جیسے روز سے میں روزہ تو ڑو دینے والی چیزوں ہے بچنار کن ہے اسی طرح نیت بھی رکن ہے، دلیل اس کی وہی حدیث انسمال الاعمال بالنبیات ہو ہاں اواء یا قضاء کی نیت کرنا شوافع کے جے تول کے مطابق نماز، حج، ذکو ق، کفارات، اور نماز جنازہ میں شرط نہیں، اور جمعہ تو تول کے مطابق نماز، حج، ذکو ق، کفارات، اور نماز جنازہ میں شرط نہیں، اور جمعہ تو تول کے مطابق نمازہ جو تول ہے اس میں ضرورت نہیں ہے، اور روز سے کہارے میں ان کے ہاں راج قول یہ ہے۔ اس والے کی صورت میں نیت قضاء ضروری ہے اس قول پر تمام ندا ہہ کا انفاق ہے۔

۲ .....اعتکاف، جوکہ شوافع کی تعریف کے مطابق مجد میں کسی مخصوص تحض کا نیت کے ساتھ ( کیچھ عرصے ) قیام پذیر رہنا ہے اس کے لئے بالا تفاق نیت شرط ہے،اعتکاف خواہ واجب ہویاست ہویا نفل ہو۔ چنا نچاء تکاف بغیر نیت کے درست نہیں ہوتا دلیل اس کی وہی حدیث ہے جوگذر بچکی، دوسری بات میں ہے کہ اعتکاف عبادت محض ہے،الہذا ہے بلانیت درست نہیں ہوگی جیسے نماز روزہ دیگر عبادات بلانیت درست نہیں ہوتی ہیں۔شوافع اس بات کا اضافہ کرتے ہیں کہ اگراعتکاف فرض ہوجیسے نذر کا اعتکاف تو اس میں فرض ہونے کی تعیین ضروری ہے تا کہ اسے نفل اور عام مستحب سے امتیاز دیا جاسکے۔ ●

ے ۔۔۔۔۔۔زکو ق کے بارے میں فقہاء کا انفاق ہے کہ نیت زکو ق کے اداکر نے کے لئے شرط ہے، دلیل اس کی حدیث انما الاعمال بالنیات ہے، اورزکو ق کی ادائیگی بھی نیت ضروری ہے تا کہ فرض اور فض میں انتیاز ہوسکے ۔ ﷺ نفل میں انتیاز ہوسکے ۔ ●

۸.....ج اور عمرے کے بارے میں احناف کی رائے میہ ہے کہ فج کا حرام باندھنا (تبیدوغیرہ کہنا) اس کی نیت ہے اوراس کی دریکی اور صحت کے لئے شرط ہے فرض جج ہویانفل ہو۔ اور عمرے کا بھی یہی تکم ہے۔ اور عمرہ ان کے ہاں سنت ہے اور نذر مانا ہوا ہوا عمرہ ان کے ہاں فرض ہے، اوراگر کسی نے نذر مانی کہ وہ مجھۃ الاسلام (اسلام کا حج) کرے گاتو اس پر فقط اسلام کا حج (یعنی حج فرض) ہی لازم ہوگا جیسے کوئی قربانی کی نذر مانے تو اس پر قربانی لازم ہوتی ہے۔ ان سب میں قضا بھی نیت کے اعتبار سے اداکی طرح ہے۔ جمہور فقہاء کی رائے میہ ہے کہ احرام کی نذر مانے کی نیت جے اور عمر سے میں رکن ہے، البذایہ دونوں بلانیت منعقذ نہیں ہوتے۔ اور احرام بلانیت صحیح نہیں ہوتا۔ دلیل و ہی

• المجموع ج ٣ ص ٢٥٣ مسغنى المحتاج ج اص ٢٥١. كشساف القنباع ج ٢ م ٣ السمغنى ج ٢ ص ٢ ا و ٣٥ الدرالمختار ج ٢ ص ٢ ا ا مراقى الفلاح ص ١٠٥ القوانين الفقهيه ص ١ ا ا الماشباه لابن نجيم ص ١ ا و ٣٥ الشباه للسيوطى ص ٢ ا مغنى المحتاج ج اص ٣٣٣ المهذب ج اص ١١٠ المغنى ج ٣ ص ١٣٠ كشاف القناع ج ٢ ص ٣٥٩. فنح القدير ج ٢ ص ٢٠١ الدرالمختارج ٢ ص ١١٠ الماشباه ابن نجيم ص ١١ المقوانين الفقهيه ص ٢ المشرح الصغير ج اص ١٨٠ المهذب ج اص ١٩٠ مغنى المحتاج ج اص ٣٥٣ المعنى ج ٣ م ١٨٠ كشاف القناع ج ٢ ص ٢٠٠ الماشباه ابن نجيم ص ١١ المبدائع ج ٢ ص ١٩٠ المشرح الصغير ج اص ٢٨٢ المقوانين الفقهيه ص ١٩ المجموع ج ٢ ص ٢٠٠ المعنى ج ٢ ص ٢٠٨ المبدوع ج ٢ ص ٢٠٠ المبدوع ج ٢ ص ٢٨٠ المعنى ج ٢ ص ٢٨٠ المبدوع ج ٢ ص ٢٠٠ المبدوع بيروع المبدوع ج ٢ ص ٢٠٠ المبدوع بيروع المبدوع المبدوع المبدوع بيروع المبدوع بيروع المبدوع المبدوع المبدوع المبدوع بيروع المبدوع المبدوع بيروع المبدوع المب

الفقه الإسلامي وادانته .... جلداول \_\_\_\_\_\_ فقد كے چند ضروري مياحث

حدیث ہے جو بار بارگز رچکی ہےاور حج وعمر محض عبادت میں للبذا بلانیت پیدرست نہیں ہوں گے جیسے روز وادرنماز 🛈 اور نیت کی جگہ جیسا کہ ہم جان چکے ہیں دل ہے۔اوراحرام کہتے ہیں۔ دل ہے نیت کر لینے کو، اکثر علاء کے ہاں افضل یہ ہے کہ وہ نیت کوزیان ہے بھی اوا كرائام مسلم نے حضرت انس رضي الله عندسے روایت كى ہے وہ فرماتے ہیں كه ميں نے رسول الله صلى الله عاليه وسلم كوبه كيتے ساليدك بعج وعمدوة (مين لبيك كبتابول في اورعر الكنية) كساته ) جمهورك بال احرام سرف نيت كر لين بي بوجاتا ي جيها كهين بیان کر چکاموں، احناف کے ہاں مجردنیت سے منعقدنہیں ،وتااس کی نیت کوسی ایسفعل یا قول سے ملانا ضروری ہے جواحرام کی خصوصیات میں سے ہوجیسے لبیبہ یاسلے ہوئے کپڑوں کوا تاردینا۔

www.KitaboSunnat.com

9 قسم .....اللّٰدے نام کی تنم کھانا نیت پرموتو نے نہیں، یہ تنم ہر حال میں منعقد ہوجاتی ہے خواہ جان بوجھ کر ہو، کجو لے ہے : و منطی سے ہو یا جبراُ ہواور یہی صورتحال اس چیز کے بارے میں بھی ہے جس پراس نے قتم کھائی ہے کہ وہ اس چیز کوجس کیفیت ہے بھی انبی م دے وہ بہر حال نتیجہ خیز ضرور ہوگا ( بینی حانث ہوجائے گا ) 🗨 اور تتم دلانے کے بارے میں فقہا ،فر ماتے ہیں دعویٰ وغیرہ میں نتم دلانے میں قتم لینے والے کی نیت کا مقبار ہوگافتھ کھانے والے کی نیت کانہیں۔اوروعدے وغیر ہ کی صورت میں فتم دلانے کے بارے میں اختلاف ہے بعض کی رائے ہے کوشم کھانے والے کا انتہار ہو گا اور بعض کی رائے ہے کوشم لینے والے کی نمیت کا متبار ہوگا۔ مالکید کی رائے یہ ہے کہ نمیت کا متباوشم لینے والے کا ہوگا اور شم کھانے والے کی نیت قابل قبول نہیں ہوگی۔ کیونکہ خصم نے گویا یشم فریق ٹانی ہے اس کے حق کے بدلے میں قبول کی ب اوردوسري وجديد كدرسول التدسل المندمايية والم سع يعديث ابت كرآب في مايا: اليميين على نية المستحلف (مسم، فتم لینے والے کی نیت کا متبارت: وگ )اورایک روایت میں ہے یمینٹ علی مایصدقك به صاحبك تمهاری تم ووے جس کی تصدیق تمہارا ساتھی کرے ) 🗨 احداف کے ہاں راج سے کہتم میں امتباریتم پلنے والے کا سے ماسوان کے قتم طلاق یا عناق کی ہویا ان بی طرح کی جیسی چیزول کی ہواس صورت میں قتم کھانے والے کی نیت کا اعتبار ، وگا بشر طیکہ ظاہری صورتحال کے برخلاف اس کی نیت نہ جو خواه شم کھانے والاحق پر جو یاناحق جو ۔ اس ط ح اگر قسم اللہ کی نام کی کھانی جائے اور قسم کھانے والام خلام (حق پر) : وتو بھی قسم کھانے والے کی نیت کا متبار ہوگا ،اور خالم ( ناحق ) ہے مرادے و جھنس جوجھوٹی قسم کھا کردوسرے کا حق مارہ جا ہتا ہو۔ 🎱

اور حنابلد، ایک روایت امام ابو حنیف سے بھی ایک ہی ہے فرمات بین تشم ھانے والا گرفتم میں تاویل سے کام لے یعنی فتا ہے کے برخ رف سن بات كاراده كرية مظلوم بون كي صورت ميراييا كرنا درست سے اور ظالم (ناحق) بونے كي صورت ميں بيد باطل تاويل اس كے حق میں نہیں جائے گی۔علامہ این بھیم فرمات میں کہ مذہب حنی میں فتوی اس بات پر ہے کوشتم کھانے والے کی نہیت کا اعتبار ہے آ مروہ غلوم ہونیہ كىظالم بىكىن شرط يەپ كەشىم اىتدتى كى دو ـ اورا كرطلاق يا متاق وغير ە كەنتىم بوتونتىم كھانے والے كى نىپ كامطاغاا متىبازىيىن ، و كاجىييا كەپپە

 الناشباه لابن نجيم ص ١٦ البدائع ج ٢ص ١٦١ فتح الفدير ج ٢ص ١٣٣٠ الشرح الصغير ج ٢ص ٢٥٠١٦ القوانين الفقهية ٣١١ مغنى المحتاج ص ٢-٦٠ لمجموع جـ ص ٢٢٦ كفاية المنتهى ج ١ ص ٣١٥ المغنى ج٣.ص ٢٠١١،٢٥١ في **بات فرمین نظین رہے کہ اردویش احمام کا س**رق اللہ وچادروں پر ہوتا ہے جو جاتی ہمر و کرنے والا دوران کچ یا عمر واسپے جسم پر باندھتا ہے فقعی اصطابات میں احرام کا مفهوم ہے تی واقع سے کی بہتے کہ ہے اور ان حر معمول چیز و ک واپ اور چر ساز میں اس محل مستف حرام کی اصفاق کی ساتھوں کر رمج تين دويودرين م الكين مين دمتر أم عـ في النشباه و المنظانور لابن نجيم ص ١٠٥ في بداية المجتهد ج ١ ص ٣٠٣ المدانع ج٣ ص ١٠٠ اللشياف ابن نجيم ص ٢٠، ١٥، معنى المحتاج ج ج م ص ٣٠١، المعنى ج ٨ ص ٢٠٤، ٣٢٠ شرح الكبير مع الدسوقي ج ٣ ص ١٣٩ المقبوانيين المفقهيسة ص ١٢٢ ه. 🗗 🖫 ونول روايتين مسلم إورائن وجهث حضرت ابو جرميره رمضي القدعنه بينه روايت كي جن اورامام إحمد اليودا وُورِّرَ مُذِي اورابِين ماجد نے دوسری روايت نقل کی ہے۔ (جامع الماصول ج ۲ م ص ۳۰۷) .

پیرفقہاء کاقتم کے بیان میں لفظ''محلوف علیہ' سے مقصود امر کی تفسیر میں اختلاف ہے، کی قسموں کا اعتبار نیت پر ہوگا یا عرف پر ما صیغه (لفظ) پر ہوگا 🗨 احناف کی رائے ہیہے کوشم عرف وعادت پر مبنی ہوئی ہیں مقاصد اور نیتوں پزہیں ، کیونکہ شم کھانے واکے کامقصود وہ چیز ہوتی ہے جواس کے پیش نظر ہولی ہےاور اس کے ز دیک متعارف ہوتی ہے، لہذابات اس کی غرض تک محدودر ہے گی۔ بیا حناف کے ہال اکثر ہوتا ہے بہھی کبھی ان کے بال قسموں کامدار الفاظ پر بھی ہوتا ہے اغراض ومقاصد پرنہیں۔ چنانچے مثلاً اگر کوئی کٹی مخص سے ناراض ہوجائے اور تتم کھانے کہ وہ اس کے لئے ایک پیسے کی چیز نہیں خریدے گا پھر اس کے لئے سورو بے کی کوئی چیز خرید لے تو وہ حانث نہیں ہوگا،اوراگر وہ متم کھالے کہ میں اس کودیں درہم میں تو فلاں چیز نہیں دوں گا پھروہ اسے گیار ہ یا نو درہم میں دیدے تو حانث نہیں ہوگا باوجوداس کے کہ دیں میں نہ بیجے سے مقصود بیہے کہ زیادہ میں بیچے گا۔امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں مشہور تول بیہ ہے کہ وہشمیں جن کے مطابق شم کھانے والے کے خلاف عدالتی فیصلہ نہ کیا جاتا ہو (یعنی وہ قسمیں جن کے بارے میں کوئی عدالتی کاروائی نہ ہوتی ہو بلکہ وہ ایسے معاملے کے متعلق ہوں جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے یا انسان کی اپنی ذات ہے متعلق کام ہوتا ہے، ہاں وہ امور جوایک انسان کو دوسرے سے پیش آتے ہیں توسیہ وہ امور ہوتے ہیں جن میں قتم کھانے والے برعدالتی فیصلہ نافذ ہوتاہے ) اور نذران دونوں میں اعتبار ہے نیت کا لیعنی شم کھانے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا دعوے وغیرہ کے علاوہ امور میں ایعنی دیوانی اور فو جداری کے معاملات میں ) ان دعوے وغیرہ جیسے امور میں قسم لینے والے ( کھلانے والے ) کی نیت کا عتبار ہوگا اگر قتم کھلانے والے کی نیت نہ ہوتو قرینہ حال دہ بھی نہ ہوتو عرف میں قتم کھانے سے مراد لیت ہیں،اوراگر عرف لفظ بھی نہ ہوتو جولغت ہے جھ آئے وہی مراد ہوگا۔اوروہ قسمیں جن کے کھانے والے پران کا نتیجہ بطور فیصلہ عدالت نافذ ہوتا ہے تواستفتاء (فتویٰ یو جھے جانے ) کی صورت میں ان ضوابط کابالتر تیب لحاظ رکھنا ضروری ہے جواو پربیان ہو چکے ہیں ( یعنی پہلے نیت پھر قرینہ حال پھر عرف لفظ پھر دلالت لغت )اوراگران قسموں میں استفتاء کے بجائے عدالتی کاروائی کا معاملہ ہوتو اس صورت میں صرف لفظ کالحاظ ہوگا او پر بیان کرد و تر تیب کانبیں ہاں اگر اس کے دعویٰ نیت کا کوئی قرینہ یا عرف مؤید ہوتو اسکی بات سلیم کر لی جائے گی۔شوافع فرماتے ہیں کہ قسموں کادارومدارحقیقت لغوی پر ہوتا ہے یعنی باعتبار لفظی صینے کے ان کا حکم ہوتا ہے، کیونکہ اصل حقیقت اس بات کی زیادہ حق دار ہوتی ہے کہ اس کا ارادہ وقصد کیا جائے ہاں اگر کوئی نیت اس نے کی ہوتو اس نیت کا اعتبار ہوگا، چنانچہ اگر کسی نے قتم کھائی کدرؤوں (سری) نہیں کھائے گا پھراس نے مجھلی کاسر کھایا تو جوحضرات عرف کالحاظ رکھتے ہیں جیسے احناف تو ان کے ہاں وہ حانث نہیں ہوگا اور جوحضرات لغت کا اعتبار کرتے ہیں ان کے ہاں جانث ہوجائے گاای طرح ان کے ہاں وہ مخص جوتم کھائے کہ وہ کم (گوشت) نہیں کھائے گا بھروہ محم (گوشت یر چڑھی ہوئی چربی) کھا لیاتو وہ جانث ہوجائے گا کیونکہ لفظ کی دلالت اسی طرح ہے۔اورشوافع کےعلاوہ حضرات فرماتے ہیں کہ وہ جانث نہیں ہوگا۔

حنابلہ کی رائے یہ ہے کہ ایمان (قسموں) میں قسم کھانے والے کی نیت کی طرف رجوع کیا جائے گا گراس نے کسی ایسی چیز کی نیت کی جس کاوہ لفظ احتمال رکھتا ہوتو قسم اسی معنی میں شار ہوگی ،خواہ اس کی نیت کر دہ چیز ظاہر لفظ کے موافق ہویا مخالف ہو، کیونکہ حدیث میں انسمال بالاعمال بالنیات وانعا لکل امری مانوی۔ اور اگر اس نے کوئی نیت نہیں کی توقتم کے سبب اور تیم پر ابھار نے اور آ مادہ کرنے والے امور کونیت معلوم کرنے سے لئے پیش نظر رکھا جائے گا۔ چنانچہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ آئی ہوگ کواس گھر میں نہیں لائے گا اور اس کی قسم کا مرب سے متعلق کسی بات پر غصہ ہومثلا میر کہ اسے وہاں تکلیف پہنچی ہویا کسی کا زیراحیان ہوتا ہوتو اس صورت میں قسم صرف اس گھر سے متعلق کسی بات پر غصہ ہومثلا میر کہ اس کا میں نہیں کا زیراحیان ہوتا ہوتو اس صورت میں قسم صرف اس گھر سے متعلق کسی بات پر غصہ ہومثلا میر کہ اس کا میں کا زیراحیان ہوتا ہوتو اس صورت میں قسم صرف اس گھر کے

 <sup>●</sup> ۱۳۱۰ الماشیاه این نجیم، ص ۵۷ الماشیاه للیسوطی ص ۳۰، رسائل ابن عابد ین ج ۱ ص ۲۹۳ بدایة المجتهد ج ۱ ص ۱۳۹۸، المعتماع للمعتاج ج ۳ ص ۳۳۵، المعنی ج ۸، ص ۷۲۳.
 المعتمام للشاطبی ج ۲ ص ۱ ۱ ۲ ، مغنی المحتاج ج ۳ ص ۳۳۵، المغنی ج ۸، ص ۷۲۳.

الفقه الاسلامی وادلته .....جلداول ......فقد کے چندضروری مباحث الماقلة الاسلامی وادلته .....جلداول ............ اساتھ خاص ہوگی ،اوراگر قتم کا سبب وہ غصہ ہو جواسے عورت کی وجہ ہے ہو کہ اس نے کوئی قابل ایذاء حرکت کی ہوگھر کا اس معاملے سے کوئی واسطہ نہ ہوتا قتم کا تعلق عورت ہے ہوگا کہ وہ اسے کسی بھی گھر میں کھیرائے وہ جانث ہوجائے گا۔

عدالت کے سامنے تم بین پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ عدالت کے سامنے تم کھانے میں اعتباراس قاضی کی نیت کا ہوگا جو تم لے رہا ہو

کونکہ امام سلم کی حضرت ابو ہریرۃ ہے روایت کردہ حدیث میں ہے الیہ بین علی نیۃ الہ ستحلف (قسم جتم لینے والے کی نیت کے
اعتبار ہے ہوگی) اور اس حدیث کو حاکم وقت کے بارے میں قرار دیا گیا ہے کیونکہ حاکم وقت ہی وہ ہوتا ہے جو ولایت استخلاف (قسم لینے کی
قدرت وطاقت ) رکھتا ہے، لہٰ دااگر اس صورت میں قسم کھانے والے کی نیت کوشلیم کرلیا جائے توقتم کا فائدہ باطل ہوجائے گا اور حقوق کا ضیاع

لازم آئے گا، کیونکہ پھر تو ہرایک اپنے مقصد کی نیت سے تم کھائے گا۔ چنا نچا گرفتم کھانے والا تو رید کرلے یعنی قاضی کی تسم ولانے پر ظاہر لفظ
کے بجائے کوئی اور معنی دل میں سوچ لے یا تا ویل کرلے یعنی قاضی کی نیت کے برخلاف سوچ لے یا کوئی استثناء کردے مثلاً تم کھانے کے بعد

انشاء اللہ کہد دے یا لفظ کے ساتھ کوئی شرط بڑھا و میں کہ رہ وہ کہ گا ہو میں داخل ہوایا پچھا ور اور ریہ کہ اس طرح کہ قاضی اس کی

اس استثناء یا شرط کوئ نہ سکتو اس حرکت سے وہ خض جھوٹی قسم کے گناہ سے بری الذ منہیں ہوگا ، وہ گناہ گار ہوگا۔ وجاس کی ہی ہے کہ اگر ہم

اس استثناء یا شرط کوئ نہ سکتو اس حرکت سے وہ خض جھوٹی قسم کے گناہ سے بری الذ منہیں ہوگا ، وہ گناہ گار ہوگا۔ وہ اس کی ہی ہے کہ اگر ہم

اس صورت میں اسے گناہ گار قرار نہیں دیتے توقسم کا مقسود ضائع ہوجاتا ہے ، اور مقسود ہے ہے کہ تم کھانے سے انسان گھبرائے اور خلاقت موں سے بھنے کی کوشش کرے ۔ شوافع اور حنابلہ نے قسم کے قسم دلانے والے کی نیت کے اعتبار ہے ہونے کے لیے شرطیں رکھی ہیں ہیں ہی ہے کہ قاضی اسے کناہ کو تھیں دو نے کے لیے شرطیں رکھی ہیں ہو ہو نے سے لیے شرطیں رکھی ہیں ہو ہو نے کہ لیے شرطیں رکھی ہیں ہو ہونے کے لیے شرطیں رکھی ہیں ہو ہونے کے لیے شرطیں رکھی ہیں ہو ہونے کے انسان گھبرائے اور خلائے والے کی نیت کے اعتبار ہے ہونے کے لیے شرطیں رکھی ہیں ہو ہونے کے لیے شرطیں رکھی ہیں ہو ہونے کے لیے شرطیں رکھیں ہونے کے لیے شرطیں کو میں کے دور کے میں طلب کرنے کی کوششوں کی کو شرطی کو میں کو میں کرنے کے میں کو میں کو میں کرنے کی کو سرطی کرنے کی کو سرطی کی کو میں کرنے کے کہ کی کی کو سرطی کرنے کی کو سرطی کی کرنے کو کرنے کے کو کرنے کے کو کو

قتم میں توریر کنافتم کھانے والے خص کے لئے اس تم میں تورید کر لینے کی اجازت ہے جوعدائی معاملات میں نہ ہواور جے وہ اپنے اختیار سے کھار ہا ہویا دوسر آخض اس سے تم لے رہا ہولیکن وہ تم اس پرلازم نہ ہوتی ہواورتو رید کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ایسے معنی مراد لے جولفظ سے فوراً سمجونیس آتے ہوں یاوہ اس میں ظاہر کے خلاف کی بات کی نیت کر لے دلیل اس کی حدیث اندیا الاعدال بالنیات ہے، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پراجماع فقل کیا ہے کہ بغیرتم لئے جانے کے قتم کھانے والا اور وہ خص جس کی تم سے کسی کا حق وابستہ نہ ہورہا ہواس کی تم سے بین قواعد ذکر کے ہیں جو ہواس کی تم بارے میں اس کی نیت قبول کی جائے گی اور اس کی بات تسلیم کی جائے گی اس بنیاد پر علامہ سیوطی نے تین قواعد ذکر کے ہیں جو کے کمندر جوذیل ہیں:

ا.....لفظ ہے مقصود وہی ہوگا جولفظ ہو لئے والانیت کرے سوائے ایک جگہ کے وہ ہے قاضی کے سامنے تسم کھانے کا موقع کہاس صورت میں قسم قاضی کی نیت کہاعتبار ہے ہوگی ہو لئے والی کی نیت کے اعتبار ہے نہیں۔

اسسنیت مشروطی طرح شاری جائے گی ایک مسئلے میں ، اور وہ بیہ ہے کہ اگر کسی تخص کونماز کے بعد بیشک ہوا کہ اس نے نماز پڑھی نہیں ہے بلکہ چھوڑ دی ہے یا طہارت کے چھوڑ دینے کے بارے میں شک ہوا تو اس پر نماز کا اعادہ واجب ہوگا بخلاف اس کے کہ اگر سی کوکسی رکن کے چھوڑ دینے کے بارے میں شک ہوا تو اس پر نماز کا اعادہ واجب بخلاف مشروط کے کہ ان میں شک ہمت کم واقع ہوتا ہے ، بخلاف مشروط کے کہ ان میں شک بہت کم واقع ہوتا ہے ، بال اگر کوئی روزے وارخص دن گذر جانے (سورج غروب ، وجانے ) کے بعد شک کر ہوتا ہے ، بخلاف مشروط کے کہ ان میں سوسی میں نیت عمومی معنی والے لفظ کو خصوصیت دے وہ بی ہے کہ نے مصوصیت دو الے معنی کو مومیت نہیں دیتی ہوئے کہ بخدا میں کہ ونگا اور نیت زید کی کر بے تو بیدرست ہے اور دوسرے کی مثال جیسے کوئی شخص کسی کو پانی دیتے ہوئے احسان جنائے تو وہ شخص شم کھالے کہ بخدا میں بیاس کی وجہ سے یہ پانی نہیں بیوں گا تو قسم صرف بیاس کی وجہ سے پانی نہیں بیوں گا تو قسم صرف بیاس کی وجہ سے پانی نہیں ہوگی و یسے بی کہ ایسے بی لی بینے پر ہوگی و یسے بی کہ ایسے بی لینے یا پی لینے یا پی لینے سے وہ شخص حانث نہیں ہوگا۔ وجہ اس اصول کی بیرے کہ نیت جب مؤثر ہوتی ہے کہ جب لفظ اس بات کا جس کی اس نے کہا لینے یا پی لینے سے وہ شخص حانث نہیں ہوگا۔ وجہ اس اصول کی بیرے کہ نیت جب مؤثر ہوتی ہے کہ جب لفظ اس بات کا جس کی اس نے کہا لینے یا پی لینے سے وہ شخص حانث نہیں ہوگا۔

٠٠٠٠٠٠ مغنى المحتاج، ج ٣٩ص ٣٤٥، كشاف القناع ج ٢،ص ٢٣٢. ۞ الاشباد والنظائر لليسوطي ص ٣٠٠.

الفقہ الاسلامی وادلت بہت ہے۔ دکھتا ہوجواں شخص کے لئے جائز ہو۔ علامہ ابن نجیم اس قاعد ہے کے بارے میں فرماتے ہیں 🎝 کہ عام چیز کی ہے اختمال اس جہت ہے۔ دکھتا ہوجواں شخص کے لئے جائز ہو۔ علامہ ابن نجیم اس قاعد ہے کے بارے میں فرماتے ہیں 🎝 کہ عام چیز کی ہے اختمال اس جہت ہے قضا نہیں برخلاف امام خصاف کے کہ ان کے ہاں قضاء بھی درست ہے، چنا نچہ اگر کسی نے کہا ہروہ عورت جس ہے میں شادی کروں اسے طلاق ہے چروہ بولے کہ میری نبیت تھی کہ فلان ملک یا شہری عورتیں تو ظاہر مذہب کے مطابق ہے بات درست نہ ہوگی ہوناف خصاف کے اور میں سمجھتا ہوں کہ امام خصاف کے قول کو اس صورت میں اختیار کر لینے میں کوئی مضا کھنہیں جب ایسی بات کہنے والشخص ظالموں کے چنگل میں گرفتار ہوجائے اور جب اس کوکئی ظالم شخص حلف طلاق دلوائے تو وہ عام کی تخصیص کی نبیت سے تئم کھالے۔ اور کسی خاص کوئیت سے عام کر لینا تو یہ بات اب تک میری نظر نے ہیں گذری۔

١٢\_ تلاوت قرآن ....قرآن كريم كي آيت اراد اورقصد اس كي حيثيت قراني ختم كي جاسكتي ہے، چنانچي جبي اور حائضه

<sup>• .....</sup> الاشباه والنظائر. ابن نجيم ص ٢٠١٨. ◘ البدائع ج ٥ص ١٠، القوانين الفقهيه ص ١٨٧ مغني المحتاج ج ٣ ص ٢٨٩ كشاف القناع ج ٣ص ٢. ۞ القوانين الفقهيه ص.١٨٤ ، ١٨٩ ، مطبعه النهضه. فاس. ۞ البدائع ج ٢ ، ص ١٩٣

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ التحريري مباحث

ے لئے ذکر کی نیت سے قرآن کی وہ آیت جن میں ذکر ہو پڑھنا درست ہے اس طرح دعائی آینوں کو بھی بقصد دعا پڑھنا جائز ہے۔ ●

### •ا....نیت سے متعلق دسویں بحث

نیت کی عقو داورمعاملات میں حیثیت، غیرمشروع نیت یا باعث کی عقو دیرانژ اندازی کا دائر ہ کار کی حدود۔

فقہاء کرام کے سبب(اصطلاحی سبب نہیں معروف معنوں میں بولا جانے والا سبب) کے بارے میں دونظر پئے ہیں، ایک نظر بیتو موضوعیت کی نظریا بالفاظ دیگر ظاہری ارادے کو غالب رکھتا ہے اور دوسرانظریہ وہ ہے جو نیتوں ذاتی اسباب اور پوشیدہ ارادے کوفوقیت دیتا ے(اس برمزید گفتگوانشاءالله عنقریب آئے گی) پہلانظریة و ندہب حفی اور شافعی کا ب ● بید حضرات عقود میں ظاہری ارادے پردارومدار ر کھتے ہیں پوشید ہارادے برنہیں دوسر لےفقلوں میں معاملات کےاستقر اروہ وام کےاصول کی حفاظت کے پیش نظریہ حضرات سبب یا باعث کے نظریے کؤئیں لیتے ہیں اس پر دارو مدارنہیں رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی فقداصول پیندی کے رجحان والی ہے جیسے فقہ جر مانی۔ جب کہ سبب اور باعث جو کہ لوگوں کے مختلف ہونے کی وجہ ہے خود بھی مختلف ہوتے ہیں ، ایک ذاتی اور دافعلی چیز ہیں جومعاملات میں تشویش پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔سبب اور باعث کابراہ راست عقو دیرکوئی اثر نہیں ہونا ماسوااس کے کہ ہونے والے عقد کےالفاظ میں ہی کوئی تصریح کر دی گئی موجیسے گانے بجانے ،نوحہ خوانی کرنے اورلہوولعب وغیرہ کے لئے کراید داری کامعاملہ کرنا، توبیسب خالصتاً گناہ کے کام ہیں اور عقد میں ان کا نام لے کرتصریح کئے جانے کے سبب عقد متاثر ہوگا ایکن اگر اصل عقد میں کوئی ایسی تصریح نہ ہواس طرح کے ظاہری ارادہ کسی غیرمشروع سبب یا باعث کوایئے شمن میں ندلیا ہوا ہوتو وہ عقد صحیح ہوگا کیونکہ ریے عقدم تمام اساس ارکان جیسے ایجاب، قبول، اور محل عقد کا حکم کے لئے اہل ہونا سیب ا اساس ارکان چونکہ یائے جارہے ہیں اس لئے عقد صحیح ہوگا، دوسری وجہ یہ ہے کہ جس چیز پر عقد بور باہے اس سے معصیت کا کام الیا جانا مضروری نہیں ہے ریکھی ممکن ہے کہاس ہے معصیت کا کوئی کام نہ لیا جائے اور (چونکہ بید حضرات احناف وشوافع دارومدار ظاہر پرر کھتے ہیں لبندا)عقود کے باطل کرنے میں سبب یاباعث کا کوئی اثر وکر دارنہیں ہوگا ہفہوم بیہ کے مظاہری ارکان وغیرہ کی بنیاد پرعقد بچے ہوگا کیونکہ عقد کے ار کان اور شرا اکط بوری ہیں نیت اور غیرمشروع قصد ہے بحث کئے بغیر الیکن بیکر وہ اور حرام ہوگا کیونکہ نیت غیر مشروع ہے۔اوراس اصول کے پیش نظراحناف اورشوافع ان مندرجہ ذیل عقو د کی ظاہر میں صحت کے قائل ہیں تا ہم ان میں کراہت تحریمی یا شوافع کے مطابق حرمت یائی جائے کی کیونکہ حدیث میں ان کی ممانعت آئی ہے۔

ا بی عین دست براس کے پیسے ملنے کے دعدے پر، پھر خریدار سے فی الفورا یک بیس بھے سامان ادھار فروخت کیا سود رہم کے بدلے ایک معین مدت پراس کے پیسے ملنے کے دعدے پر، پھر خریدار سے فی الفورا یک بیس درہم میں دوبارہ خریدلیا تو دونوں کے بی کا فرق سود بوگا۔امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس اصول کہ عقد میں غیر مشروع نیت کوئیس دیکھا جائے گا، سے استثناء کرتے ہوئے اس عقد کواس صورت میں فاسد قرار دیتے ہیں جب کہ دونوں فریقین کے درمیان کسی تیسر شخص کا واسطہ نہ ہوجو قرض خواہ بالک اور مقروض خریدار کے درمیان آیا ہو۔اور فاسد قرار دینے کی بنیا دایک اور چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلی بھی شن کے قبضے میں نہ ہونے کی وجہ سے کمل نہیں ہوئی، اور ایک اور وجہ یہ ہے کہ دوبارہ خریدار سے خرید تا ایسی منقول چیز کی تیجے ہوقیضے میں نہیں آئی ہے اور قبضے سے باہر چیز کی فروخت شرعاً بھی فاسد کے ذمرے میں آئی ہے اور قبضے سے باہر چیز کی فروخت شرعاً بھی فاسد کے ذمرے میں آئی ہے اور قبضے سے باہر چیز کی فروخت شرعاً بھی فاسد

<sup>● .....</sup> الماشباه والنظائر ص ۲۰ (ابن نجيم) همختصر الطحاوي ص ۲۸۰ تـكمله فتح القدير ج ۸ ص ۱۲۷ البدانع ج ٣ص ١٨٩ تـ كمله فتح القدير ج ٨ ص ١٢٥ البدانع ج ٣ص ١٨٩ تبيين الحقائق ج٢ص ١٢٥.

سم حلال کرنے والے کی شادی .... محلال (حلال کرنے والا) وہ خض ہوتا ہے جواس عورت سے شادی کرے جسے طلاق بائن ہو چی ہو یعنی بینونت کہری جس کے باعث وہ اپنے شوہر پرحرام ہو چکی ہو، اور شادی کا مقصداس عورت کے ساتھ ایک رات ہمبستر ہونے بعد اسے طلاق وے کر پہلے شوہر کے لئے حلال کرنا ہونا کہ پہلا شوہر اس سے دوبار وشادی کر سکے، بیعقد بظام صحیح ہوتا ہے قرآن کی اس آیت قوان کا محلات میں اس آیت قوان کے لئے حلال نہ ہوگی جب تک کدو، طلقتھ افلان حیل کے لئے حلال نہ ہوگ جب تک کدو، علی قائد کا کہ خوان کے لئے حلال نہ ہوگی جب تک کدو، دوسر شخص سے شادی نہ کرنے البقرہ آیت ۲۳۰) کی روشنی میں، یہ بات مذاخر رہے کہ اس عقد نکاح میں اس غرض کی تصریح نہیں ہوتی ہے ان میں آپن میں یہ بات خفیہ طور پر پس پردہ طے ہوتی ہے تھد کی تھیل سے پہلے۔

فلاصہ کلام بیہ کہ اس رتجان اور نقط نظر کے علم بردار حضرات سب یاباعث کو مدار تکنم نبیں بناتے ہیں ماسوااس صورت کے کہ وہ عقد کے صغر الفاظ ) میں بوادراراد ہے ہے تعبیر اس سبب کو مضمن ہوخواہ ضمنا ( یعنی اراد ہے کے اظہار سے بیسبب جو مانع وغیرہ وہ مجھ آتا ہوخواہ ضمنا سہی ) اور صیغہ عقد ( عقد کے الفاظ ) ایسے سبب کو مضمن نہوں تو عقد کی حیثیت پر فرق نہیں پڑتا۔

دومرانقط نظراورنظريه مالكيه ،حنابله ، ظاهريه اورابل تشيع كا ب-•

ص ٠ م الشيع بيزيدييك لئے اُمتر ع الختارج ٣ ص ١١١ور بعد كے صفح ٥٠ الفوا عد لابن رجب ص ٣٢٢.

١٣١، ١٣٨ غاية المنهتى ج ٢ص ١٨، فابريك لئ: المعلى ج ٩ ص ٣٦، شيعة بعثريك لئ المختصر النافع في فقه الاهاميه

الفقه الاسلامی وادلته ..... جلداول ..... فقد کے چند ضروت است ان عقود و معاملات کے بطلان کا نظریدر کھتے ہیں جواو پر بیان ہوئے اور اصرار پایا جاتا ہے۔ اور اسی بناء مالکیہ اور ان کے موافقین حضرات ان عقود و معاملات کے بطلان کا نظریدر کھتے ہیں جواو پر بیان ہوئے اور مالکیہ اس پر مزید اضافہ کرتے ہوئے یہ قرار دیتے ہیں کہ کنیسہ بنانے کی غرض سے خرید نے والے کو زمین کی فروخت جائز نہیں ، اسی طرح کم کر میں مشال کا مرح خوصلیب بنائے یا غلام خرید نا تا کہ وہ گانے بجانے کا کام کرے یا ایسی کا بیوں اور کتابوں کو کرا میر پر لینا جن میں مشال فوج علیہ السلام کے فرامین وعبارتیں ہواور ریشم کوا بیٹے خص کے ہاتھ

فروخت کرنا جواسے پہنے حرام ہو (بیسب امور غیر مشروع) باعث کے پائے جانے کسب حرام ہیں اور پہلے بیان شدہ مسائل کی وجہ یہ میں سے شراب کشیدہ کرنے والے کوانگور فروخت کرنا ناجا کز ہونے وشنول کواسلے فروخت کرنے کے عدم جواز اور اس جیسے دیگر مسائل کی وجہ یہ ہے کہ ان میں اعدان میں اعدان سے بالحد واحد ہے یا ایسی چیز پر عقد ہور باہے جومعصیت خداوندی کا سب بنتی ہے لبندا پر عقو ودرست نہیں ہوں ہے۔ اور حکل (حلالہ کرنے والے) کا نکاح حلال ندہونے کا سب بیہ ہے کہ بیز کان کے بلندا ورعالی مقاصد کے منافی ہے ، اور وہ بیہ ہے کہ بیز کان کے بلندا ورعالی مقاصد کے منافی ہے ، اور وہ بیہ ہوتے ہو ہو جو ہو گئی ہوتا ہے اور اس کا مقصود ایک خاندان کی تشکیل ہوتی ہے تا کہ بنی سیار اور وہ اچھی عمدہ اور مطمئن صورتحال میں بیلے برح سے ، اور بین کاح ایسی مطلقہ عورت کو پہلے شوہر کے لئے حمال کرنے کی غرض ہے کیا گیا ہے اور بیدائیں قتی حالت کے لئے ہوکہ پریشان کی سے تو بیدال کرنے کا حمالہ ہوتی ہے ابندا بیا نی غیر مشروع قصد ہے ۔ بیتے میند اور بیتا اس محقیقی مقصد خرید فروخت نہیں ہوتا ہے لبندا بیشر عا حرام عقد کا وسیلہ فاصد میں بوتا ہے لبندا بیا نہ برحرام ہوتے ہیں۔ فاصد ہونے کی وجہ بیہ ہوتا ہے لبندا بیا بہر جو رام تک لے جانے کے سبب بنتے ہیں اور اس بناء پر حرام ہوتے ہیں۔ بنتے ہیں اور اس بناء پر حرام ہوتے ہیں۔ بنتے ہیں اور اس بناء پر حرام ہوتے ہیں۔

خلاصہ کلام بیہ کہ ینظر بید مقاصداور نیتوں کو پیش نظر رکھتا ہے خواہ وہ عقد میں ندگورنہ بھی ہوں شرط صرف بیہ ہے کہ دوسر فریق کواس کاعلم بھی ہویا حالات اور قرائن اس کے جان لینے کا سبب بنتے ہوں۔اور وجداس کی بیہ ہے کہ نیت عمل کی روح اور اصل ہوتی ہے۔اس طرح بیہ نظر بیاور رجان نظر بیسب کولیتا ہے جس کا تقاضا ہیہ ہے کہ سبب مشروع ہونا ضرور کی ہے،اگر سبب مشروع نہ ہوتو عقد درست نہیں ہوگا۔

وہ احوال جوغیرمشروع نیت یابرے باعث کے ساتھ نہ ہوں کیاان میں عقد ایک نیت کے ساتھ درست ہوگا جس میں سود ہے اور بلنگ کو برلنا مقصود ہور یعنی اگر نیت تو غیرمشروع نہ ہولیکن نیت سے مقصود عقد کی حقیت کو بدلنا ہوتو کیا نیت اتنی مؤثر ہو عتی ہے؟ مقصود ہے کہ نیت سے ان عقو دمیں کیا جائز مقاصد حاصل کئے جاشتے ہیں)۔ مالکیہ اور احناف کی دائے ہے کہ سینہ عقد (عقد کے الفاظ) میں نیت مؤثر ہوتی ہے، چنانچہای بنیاد پر یہ سکلہ ہے کہ دکاح (عقد زواج) ہمراس لفظ کے ساتھ درست ہے جونی الفور تملیک کے معنی پر دلالت کرنے والا ہوجیسے مزوج کاح تعلیک (جعل (بنانا) ہمد (تحفہ کرنا) عطیہ اور صدقہ وغیرہ لیکن شرط ہے ہے کہ نیت پائی جائے یا کوئی قرینہ ایسا موجود ہوجو ہیں تالے کہ لفظ سے مراد نکاح اور شادی ہی ہوار دوسری شرط ہے کہ گواہان بھی مقصود بھے گیس، کونکہ عقد زواج بھی دوسرے عقود کی طرح ہے جو فریقین کی رضا مندی سے منعقد ہوتے ہیں، چنانچہ یہ ہمراس لفظ سے منعقد ہوسکتا ہے جوفریقین کی رضا مندی اور ارادے پر دلالت کرے فریقین کی رضا مندی سے مراد نکا کے اور ضا مندی سے ختم کرنا) اجارہ (کرامیداری) اور ہم درختے کالین دین) میامورنیت پر موقون نہیں، چنانچہ اگر مزاحاً کوئی ہم ہمرسکتا ہے جوفریقین کی ساتھ کی گئی ہے جس کے ساتھ کی ساتھ کی گئی ہے جس کے ساتھ کی ساتھ کی گئی ہے جس کے ساتھ کی سے ساتھ کی گئی ہے جس کے ساتھ کی گئی ہی ساتھ کی ساتھ

• .... مواهب الجليل للخطاب جلد ٢٥٣ طبع دار الفكر بيروت. فتح القدير ج ٢ ص ٣٣٦، الدرالمختار مع المحار مع المحاشية ج ٢ ص ٢٦٨، القوانين الفقهيه ص المحاشية ج ٢ ص ٢٨، شرح الكبير للعلامة الدردير ج ٢ ص ٢٢٠، بداية المجتهد ج ٢ ص ١ ٢٨، القوانين الفقهيه ص ١ ٢٨. • ١٠٠٠.

" ں'' کا'' سوف'' کا اضافہ نبیں (جو کہ مضارع (مستقبل) کے معنی میں قربت پیدا کرے اسے مستقبل قریب میں بدل دیتے ہیں) تو اس صورت میں وہ نیت برموقوف ہوگی ،اگر اس شخص نے نیت فی الفؤر کرنے کی کی ہوتو وہ تیجے ہوجائے گی ورنہ وہ بیج نہیں ہوگی (وعدہ تیج یا پیشکش الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلداول \_\_\_\_\_ قلمے چند ضروری مباحث فروخت ہوگی) بخلاف صیغہ ماضی کے کہ اس میں بھے نیت پر موقوف نہیں ہوتی ہے اور وہ مضارع جو خالص مستقبل کے معنی میں ہوتو وہ امر (حکم) کی حیثیت رکھتا ہے اس سے بچے کسی طرح درست نہیں نہیت کے ساتھ نہ بلانیت اور بچے ہزل (ہنمی فداق) میں نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس صورت میں بچے کے حکم پراضاف نہیں یائی جارہی ہوتی ہے۔

اقرار، وکالت، ایدائ (دوسرے کے پاس امانت رکھوانا) اعارہ (عاریت رکھوانا) قذفِ دوسرے پر بد کر داری کا الزام لگانا) اور سرقہ (چوری۔

تو یہ معاملات نیت پرموقو نے ہیں ہوتے ہیں (یعنی ان میں نیت کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں بڑتا ہے) اور قصاص قاتل کے ارادہ قتل پرموقو نے ہے، نیکن احناف فرماتے ہیں کہ چونکہ ارادہ ایک دلی اور پوشیدہ فعل ہے اس کا جانناممکن نہیں لبندا آ کہ قتل کو اس کے قائم مقام قرار دیا جائے گا لبندا اگر ایس چیز سے قتل کیا گیا ہو جوعادہ کا شنے اور ایز اوکونکڑ کے لیئے استعمال کیا جا تا ہوتو بیتل عمر کہلائے گا اور قصاص واجب ہوگا۔ اور اگر ایسی چیز سے قتل کیا جوعاد تا اجز اوکونکی مدہ نہ کر دیتا ہوتی سے سور پرقل کر دیتا ہوتو میشبہ عمر کہلائے گا ، اس میس قصاص نہیں ہوگا ام ابو صنیفہ دحمہ اللہ علیہ کے نزدیک ۔

#### اا....گیار ہویں بحث متعلقہ نیت

نیت فسوخ میں، (یعنی وہ معاملات جن سے ضخ کاعمل ہوتا ہے) اقالہ (جو کہ عقد نیج کا فنخ ہوتا ہے) اور طلاق (جواز دواجی تعلق کے تحلیل کرنے کا سبب ہوتی ہے )اگرید دونوں صریح اور داضح الفاظ میں ہوتو بینیت پرموقو نے ہیں 🗗 چنانچہ اگر کوئی صحف اپنی ہوتی کو بھولے سے غفلت میں یاغلطی سے طلاق دے دیے و طلاق واقع ہوجاتی ہے جتی کہا حناف نے توبیجی قرار دیا ہے کہ قضاء (عدالتی حیثیت اور روسے )تصحیف شدہ (بدلے ہوئے بگڑے ہوئے )الفاظ ہے بھی طلاق ہوجاتی ہے لیکن بیضروری ہے کہوہ اس لفظ سے طلاق دینے کا ارادہ بھی کرے۔اورالفاظ کنایات ہے طلاق کا وقوع یعنی وہ الفاظ جوطلاق اور غیر طلاق دونوں کا اختال رکھتے ہوں اور لوگوں میں متعارف نہوں جیے کوئی اپنی بیوی ہے کہ الحقدی باہلك (اپنے گھروالوں كے پاس جاؤ)انھىدى (جنٰی جاؤ)اخر جی (نکل جاؤ) انت بائن (تم مجھ ہے جدا ہو بائن ہو)انت بتة انت خلية (تم خالي بو)برية (تم برئ ہو) اعتدى (شاركرو) استبرئىي رحمك (اپنے رحم كوصاف کرلو)اور امرے بیان شہارامعاملے تبہارے ہاتھ میں ہے) تو بیسب الفاظ طلاق کے معنی یادوسرے معنی دونوں کا احتمال رکھتے ہیں۔ چنانچے قضاء حنابلہ اور حنفیہ کی رائے میں نیت طلاق بیار اوہ طلاق جس پر حالت دلالت کرے کے بغیران الفاظ سے طلاق نہیں ہوگی۔ اوروہ اس طرح كه پيالفاظ يا توغيے كى حالت ميں كيرجائيں \_ يانداكرہ طلاق (طلاق پر گفتگو) كے دوران ايبا ہو۔ مالكيد اورشوافع كى رائے ميں صرف نیت سے طلاق واقع ہوگی ، دلالت حال کا کوئی اختبانیس ہے ، چنانچہ طلاق اس وقت واقع ہوگی جب وہ نیت کرے ،اگر وہ تخص کے کہ میں نے نیت نہیں کی تھی تو طلاق واقع نہیں ہوگ ،اوراگروہ تخف فتم دلانے رفتم نداٹھانے کو تیار ہوتو (اسے جھوٹا سیجھتے ہوئے) طلاق کا تکم دے دیا جائے گا۔شوافع نے نیت کنایت میں پیشر طقر اردیا ہے کہ وہ ہر لفظ ہے متصل ہوالبذااگر پہلے لفظ ہے متصل ہواور دوسرے لفظ ہے پہلے اس کی نیت ندری ہوتوطلاق واقع نبیں ہوگی۔ اگر شوہریے کے کہ انت طلاق یا انت الطلاق یعنی مصدر کالفظ استعال کرے یایوں کے انت ط الق طلاقًا (تحجه طلاق بطلاق دینا) تواحناف الکیه اور حنابله کے ہاں اس کے ذریعے ایک رجعی طلاق واقع ہوگی اگر اس نے کوئی نیت نہ تی ہو۔اوراگر تین کی نیت کی تو تین واقع ہوں گی ،گو یا بیالفاظان کے ہاں صرح میں کیونکہاس میں اس محص نےمصدر کی تصرح کی ،اور مصدر قلیل وکثیر دونوں پراطلاق کیا جانا ہے اوراس شخص نے اس چنے کی نیت کی جس کا پیلفظ احتمال رکھتا ہے۔احناف مزید بیفر ماتے ہیں کہ

الشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٨ اوراجدك قات

یہ بات ملحوظ خاطررہے کہ تعریضاً قدف کرنا ( بعنی ذو معنی بات کر کے کسی پر بدکاری کا انزام لگانا ) جب موجب حد ہوگا جب انزام لگانے والانیت کرے، گویایہ کنایات طلاق کی طرح ہے،اور کناپیلفظ نیت کے ساتھ ہو کہ حدواجب کرتا ہے صرح کی طرح۔

### ۱۲..... بار ہویں بحث متعلقہ نیت

تروک (وہ چیزیں جن کاترک کرنامطلوب ہے) میں نہیت۔

تروک سے مراد ہے مثلاً ترک ریا (ریا کاری کا چھوڑناوغیرہ) جن سے شرعاً ممانعت آئی ہے، شرعاً یہ طے ہے کہ ممانعت کی ذمہ داری سے عہدہ براہونے کے لئے منوع چیز سے چھوڑنے کے لئے نیت ضروری نہیں ، صرف ثواب کے حصول کے لئے نیت کا ہونا ضروری ہے اور وہ اس طرح کہ مثلاً انجام دہی سے رک جانا اس کا مفہوم ہے ہے کہ ایسی چیز نفس جس کا خواہ شمندہوا س کے کرنے پر قدرت ہوا س چیز سے خوف خداوندی کی بنیاد پررک جانا تو نیت کر کے رکنے پراس پر اجر ملے گا ورنداس چیز کے چھوڑ رکوئی ثواب نہیں ملے گا۔ چنا نچ نمازی کو ووران نماز زنا سے بہتے پر ثواب نہیں ملے گا اور نا مروج فس کو زنا سے بہتے پر ثواب نہیں ملے گا اور نا مروج فس کو زنا سے بہتے پر ثواب نہیں ملے گا اور ندا بینا شخص کو حرام چیز وں کے ندد کی بھتے پر اور وہ اس کے ندد کی بھتے پر ثواب ملے گا۔

فقد اسلامی میں بعض اعمال ایسے میں جوتر وک کے حکم میں میں، کیونکہ وہ دوحیثیتوں کے درمیان میں۔

اسدوہ افعال ہیں اس حثیت سے کہ وہ فعل ہیں اور تروک (جمع ترک) اس حثیت سے کہ وہ اس سے قریب ہیں ایسے افعال کے بارے ہیں اکثر حضرات نے نیت کوشر طنہیں قرار دیا ہے کیونکہ ان میں تروک سے مشابہت پائی جاتی ہے جیسے نجاست کا دور کرنا بخصر ہوگا۔ میت کا اور عاریتا کی ہوئی چیز کا لوٹا نا اور تیخے کا بہچانا وغیرہ کہ ان کی صحت شرعی نیت پر موقو نے نہیں ، تا ہم ثواب نیکی کی نیت کرنے پر مخصر ہوگا۔ میت کا نہا نا تو حنا بلہ کے علاوہ اکثر کے ہاں رائے بات یہ ہے کہ اس میں نیت شرطنہیں جیسے ان اعمال میں نہیں جو ترک سے ملحق ہیں ، وجداس کی بیہ ہم کہ میت کو نہلا نے سے مقصود صفائی کا حصول ہوتا ہے ، اور اس طرح نماز سے باہم ہونے کی نیت کا معاملہ ہے کہ رائے بات یہ ہم لیان نیا ترسیت کا کہی کام کے انجام دینے کے لئے ضروری قرار پانا زیادہ مناسب ہے بنسبت اس کے کہا میں نہوں ہوئی ہوئی کی کام کو انجام دیتے وقت نیت کا الازم ہونا کہ بلانیت وہ کام نہ ہویہ معقول اور قابل قبول بات ہے بنسبت اس کے کہی کام کے چھوڑ نے کے لئے اسے لازم قرار دیا جائے ) تروک سے محتی اکی سے کہ انسان اپنے مولیشوں کو چارہ کھلائے اگر مقصود انتثال تکم خداوندی ہے تو وہ تو اب پائے گا اور اگر مقصود ان جائم اس اصول سے بیم کر انٹی دوات و مال کی تفاظت کرنا ہے تو اسے ثواب نہیں مطافہ میں نہوں نہیت نہ ہوتی ہم اس اصول سے بیم کر اپنی دولت و مال کی تفاظت کرنا ہے تو اس ثواب نیس میں نیت نہ ہوتی ہی تا ہم اس اصول سے بیم کرا ہم کے گور نے تو آئر وہ اسے یائی پائے کین نیت نہ ہوتی ہم اس اصول سے بیم کرا ہیک کی کی بیم اللہ میں نگا دے تو آئر وہ اسے یائی پائے کیکن نیت نہ ہوتی ہم اس اصول سے بیم کرا ہو تو کو کہ بیم کا سے جیا کہ بیان بیا ہے کہ کہا ہم اگر سے گھوڑ ہے تو کہ بیم کیا ہو اسے یائی پائے کیکن نیت نہ ہوتی ہوتی ہوئی ہوئی کہ کہا ہم اگر اس کی تعلیم کو کہا ہم کرا ہم کو کہا ہم کرا ہم کرا ہم کو کہا ہم کرا ہم کی کھوڑ ہے کہ کہا ہم کرا ہم کے کہا ہم کرا ہم کرا ہم کو کہا ہم کرا ہم کرا ہم کہا ہم کرا ہم کو کہا ہم کرا ہم کو کہا ہم کرا ہم کرا ہم کو کہا ہم کرا ہم کرا ہم کو کہ کو کہا ہم کرا ہم کو کہا ہم کرا ہم کرا ہم کرا ہم کرا ہم کرا ہم کو کہا ہم کرا ہم کو کرا ہم ک

الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلداول ...... فقد کے چند ضروری مباحث الاسلامی وادلتہ ..... فقد کے چند ضروری مباحث ا ثواب ملے گا پہلے بیان کردہ مسائل کی طرح بیوی کا مسئلہ بھی ہے کہ اگر قضاء شہوت میں نیت انتثال امر کی ہوتوا جر ملے گا ور انتہیں ) اوراسی طرح رات کو گھر کے درواز سے بند کرنے میں اور سوتے وقت روشنی کل کرنے میں اگر مقصود تھم خداوندی کا انتثال ہے تو ثواب ملے گا اورا کر کچھا ور مقصود ہے تو نہیں۔ ف

## ۱۳ ..... تیر ہویں بحث: مباحات اور عادات میں نبیت کا حکم

ہرمسلمان کے لئے یہ بہتر ہے کہ وہ مباح اور عادی افعال پر تواب حاصل کرنے کے لئے صبح دشام بیالفاظ کیجا ہے اللہ جو کچھ میں اس دن ۔ یا اس رات اچھائی کروں تو وہ محض تیرے علم کی تھیل میں کروں گا،اور جو گناہ میں ترک کردوں تو وہ تیرے منع کرنے کے علم کی تھیل میں ترک کروں گا۔

### الما \_ چودھویں بحث متعلقہ نیت: نیت دوسرے امور میں

جوامورہم نے ذکر کئے ہیں ان کے علاوہ بھی پچھامور ہیں: میں یہاں ان امور کے بارے میں نیت کے علم کی طرف مختصرا شارہ کرتا ہوں۔

ا - جباد ..... بری عظیم عبادت ہے،اس کے لئے خلوص نیت ضروری ہے تاکدہ صحیح معنوں میں جہاد فی سبیل الله بن سکے۔

<sup>● .....</sup> الماشباه والنظائر، ابن نجيم ص ٢١، الاشباه للسيوطي ص ١١ شـرح الاربعين النوويه للنووي ص ٨.٨، غاية المنتهي ج ا ص ١١٥. اعناية المنتهي ج ا ص ١١٥.

س وقف :..... پیاصلاح عبادت نہیں ہے، دلیل اس کی بیہ ہے کہ وقف کا فر کا بھی صحیح ہے اگر نیکی کی نیت ہوتو ثواب ملے گا نہیں ۔

مہے۔ شادی ..... یہ عبادت کے قریب قریب ہے جتی کہ شادی کرنا افضل ہے عبادت کی غرض سے مجردر ہے سے اور یہ عام حالت اعتدال نفس میں سنت مؤکدہ ہے نہ بہ حنفی کے رائح قول کے مطابق لہذا حصول ثواب کے لئے نیت ضروری ہوگی اور وہ یہ ہوگی کہ انسان ایخ آپ کا ورا پی بیوی کے پاک دامن اور گناہ سے بیجے رہنے کی نیت کرے اور اولا دی حصول کا ارادہ کرے ، اور رجعت (طلاقی رجعی کے بعد بیوی ہے رجوع کرنا) شادی کی طرح ہے، کیونکہ اس سے رشتہ از دواج کو برقر اررکھا جاتا ہے، چنانچہ اگر صرح کلفظ استعمال کیا جائے تو اس کے لئے نیت کی ضرورت نہیں اور جو کنایہ ہواس کے لئے نیت ضروری ہوگی۔

۵\_قضاء: (عدالتی امور )....عبادات میں سے ہادراس پر واب کاملنانیت پرموقوف ہے۔

۲ حدود ، تعزیرات ..... اوروه تمام امورجن کو حکام اور افسران بالا انجام دیتے ہیں اور گوامیاں لینا اور دینا ان سب میں اجروثو اب کا ملنانیت پرموقوف ہے۔

کے تاوان یا نقصان کی تلافی ..... یہ نیت یا اراد ہے پر موقوف نہیں نقصان کی تلانی ایسے ہی ضروری ہے جیسے ضائع کر دیے کی صورت میں تلافی ضروری ہوتی ہے ،خواہ یہ جان ہو جھ کر ہوا ہو یا غلطی سے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا محض نیت کر لینے ہے بھی کہیں تاوان واجب ہوسکتا ہے جب کفتل وقوع پذیر نہ ہوا ہو؟ احتاف کی ایک مسئلے کے بارے میں رائے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگرکوئی احرام باندھ اہوا تحض اگر بدن کی ہیئت کے مطابق بنا ہوا کپڑا پہن لے پھراسے اتارد سے اور اس کا دوبارہ پہننے کا رادہ ہواوروہ اس کو پہن لے تواسی پر متعدد جز البدہ دم) لازم نہیں ہوں گے، اورا گراس کا ارادہ دوبارہ پہننے کا نہیں تھا پھر بھی پہن لیا تو جزاء (بدلہ ، دم) متعدد ہوں گے رجتنی بار پہنا تی بار پہنا تی بار دیا ہوگا ) اسی طرح وہ شخص جس کے پاس کسی کا امانت کپڑا ہواوروہ اس کو پہن لے پھرا تارد سے کیکن دوبارہ پہن لینے کی نہیت ہوتو اس کے ضائع ہونے کی صورت میں وہ تاوان سے بری الذہ نہیں ہوگا۔

۸۔ کفارات .....خواہ غلام آزاد کرنے کی شکل میں ہوں یاروزے رکھنے کی شکل میں ہوں یافقراءکوکھانا کھلانے کی شکل میں ہول ان مصحیح ہونے کے لئے نیت ضروری ہے۔

9 ضحایا (قربانی کے جانور) ..... ان کے لئے نیت ضروری ہے جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں تا ہم احناف کی رائے میں فریداری کے وقت نیت ہونی جا ہے ذرج کے وقت نہیں اوراس پر یہ سکا تفریع ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی جانور قربانی کی نیت سے فریدااور دوسرے حض نے بلااجازت ذرج کر دیا تو اگر مالک کی طرف سے ذرج کیا تو اس پرکوئی تا وال نہیں ،اورا گرانی طرف سے کیا تو اگر ذرج کرنے والے نے اس کو ذرج شدہ لے لیا اور مالک نے اس سے تا وال نہیں لیا تو قربانی اس کی طرف سے ہوجائے گی اورا گر مالک نے تا وال لیا تو قربانی اس کی طرف سے ہوجائے گی اورا گر مالک نے تا وال لیا تو قربانی اس کی طرف سے ہوجائے گی اورا گر مالک نے تا وال لیا تو قربانی اس کی طرف سے ہوجائے گی اورا گر مالک نے تا وال لیا تو قربانی اس (ذرج کرنے والے) کی طرف سے نہیں ہوگا۔ کیا اضحید (قربانی کا جانور) نیت سے تعین ہوجا تا ہے؟ احتاف فرماتے ہیں اگر فقیر نے اس کے ملاوہ دوسرے حضرات کے مال مطلقا متعین نہیں ہوتا الا شاوہ والنظائر میں صحیح اس قول کوقر ار دیا ہے کہ مطلقا نیت سے متعین ہوجا تا ہے ،ان کے علاوہ دوسرے حضرات کے مال مطلقا متعین نہیں ہوتا اللہ شاوہ والنظائر میں صحیح اس قول کوقر ار دیا ہے کہ مطلقا نیت سے متعین ہوجا تا ہے ،ان کے علاوہ دوسرے حضرات کے مال مطلقا متعین نہیں ہوتا ہوتا ہے ،ان کے علاوہ دوسرے حضرات کے مال مطلقا متعین نہیں ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے ،ان کے علاوہ دوسرے حضرات کے مال مطلقا متعین نہیں ہوتا ہوتا ہوتا ہے ،ان کے علاوہ دوسرے حضرات کے مال مطلقا متعین نہیں ہوتا ہوتا ہے ،ان کے علاوہ دوسرے حضرات کے مال

الفقہ الاسلامی وادلتہ .... جلداول ۔۔۔۔۔۔۔ فقہ کے دوہ اسے صدقہ کرد ہے نہ ب شافعی اور ایک قول مالکیہ کے ہاں بھی یہ بے کہ خریدار خواہ قربانی کے دونوں میں ،اور اس کو چاہئے کہ وہ اسے صدقہ کرد ہے نہ بہ شافعی اور ایک قول مالکیہ کے ہاں بھی یہ بے کہ خریدار کے یہ کہنے ہے کہ نہ ہے کہ نہ ہے کہ خریدار کے لئے کردیا اس صورت میں اس براس کو ذیح کر نامتعین ہوتا ہے کیونکہ اس جملے کے کہنے ہے اس کی ملکیت اس جانور پر سے نتم ہوجاتی ہے ،اور مالکیہ اضحیہ یا تو ذیح کرنے سے قبل نیت کرنے سے یہ دونوں قول ند جب مائلی میں اس مسئلے کے بارے میں اختلاف اقوال کے سب جی جی متعین ہوتا ہے بیان کر چکے ہیں۔اور قابل اعتماد مشہور قول یہی ہے کہ اضحیہ صرف قربانی سے جی متعین ہوتا ہے نذر مان لینے ہے بھی متعین نہیں ہوتا ہے۔

اوراس بحث کے اختام پر میں یہ کہوں گا کہ یہ سب کچھ نیت اس کی اہمیت اوراحکام کا بیان گذراچنا نچہ نیت مسلمان کے دل کا ووریڈ اراور قطب نما ہے جواسے یا تو بھلائی کارخ دکھاتی ہے یابرائی کا ہمسلمان کے مل کا دارو مداراس پر ہے عبادات اور معاملات کے شرقی اعمال کی کسوٹی ہے یا توعمل شرعی کو بیصت ہے ہمکنار کرتی ہے یا اسے باطل اور کا لعدم کرتی ہے، اور یہی کسی عمل کے اخروی ثواب و عقاب کا سبب بنتی ہے یا تو اور ہمیشہ کی جنتوں کی کا میابی کا سبب بنتی ہے جہاد کی ہمسلمانوں سے محبت کی اور صفاء قلب کی نیت، اور یا بیسب بنتی ہے عمال و مرز ا

چنانچے جس کی نبیت اچھی ہوئی۔اس کے اندر کی حالت بہتر ہوئی تو وہ فضلیت کا میابی اور بھلائی ہے دنیا اور آخرت میں ہمکنار ہوگا اور جس کی نبیت گبڑی ،اس کے اندر کی حالت خراب ہوئی تو نقصان اور برائی اور ناکامی دنیا اور آخرت میں اس کا نصیب ہے گی۔

# القسم الأول:العبادات بها قشم.....عبادات كابيان

نَيَا يُنْهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا مَ بَّكُمُ

اللوكواليغ رب كى عبادت كرواسورة البقره، أيت نبر ٢١

تمہید.....دین کے امورزندگی کے تمام شعبوں مے متعلق ادکام بعنی اعتقادات (عقائد) آ داب،عبادات،معاملات اور عقوبات (سزاؤں) کی تفصیلات پر شتمل ہوتے ہیں،اوران پر'' فقہ اکبر'' کااطلاق کیاجا تا ہے،اور چونکہ ہماری بحث اور گفتگو کالعلق ان احکام شرعیہ کی فقہ ہے جوملی ہیں اہذا ہم عقید ہے اور اخلاقیات کی بحث ہیں چھیڑیں گے (کہاول کا تعلق عملی احکام ہے ہیں نظریاتی احکام ہے ہور دور سرے کا تعلق شرعی احکام ہے نہیں )۔

عبادات کی پانچ فتمیں ہیں۔نماز،روزہ،زکوۃ، حج اور جہاد۔ہماری بحث کے خاکے میں جباد کی بحث عبادات کے ذیل میں نہیں ہے، اس کوہم ان احکام کے ذیل میں بیان کیا ہے جن کاتعلق مملکت سے ہوتا ہے۔

معاملات کی پانچ قشمیں ہیں،معاوضات مالیہ (مالی معاوضوں کے معاملات) شادی بیاہ کے معاملات، باہمی تنازعات،امانتوں کے معاملات اور ترکے کے معاملات۔

عقوبتِ (سزائیں) کی پانچ قشمیں ہیں،قصاص،حدسرقہ (چوری کی حد) حد زنا،حد قذ ف (بدکاری کے الزام کی حد) اور حدردت

امِرتد بن) جانے کی سزا۔ 0

ردالمحتار ج ا ص ۷۲ ، ان حدود کے ساتھ حد شرب اور حد سکر (شراب نوشی اور نشہ کرنے کی حد ) بھی شامل ہیں۔

\_\_\_\_\_ فقد کے چند ضروری میاحث

عبادت :.....ا يك جامع اوروسيع مفهوم كا حامل نام ہے جو ہراس چيز پر بولا جاتا ہے جسے الله تعالى نے پسند فر مايا ہوخواہ اتو ال ہول يا سپوشیدہ اور طاہری افعال واعمال ہوں 🗨 اور دین اللّٰہ کامفہوم ہے اللّٰہ کی عیادت، اطاعت اور اس کے آ گے جھک جانا۔

چنانچینماز ،ز کو ق ،روزے ، حج ، سچ بات بولنا،امانت ادا کرناوالدین سے حسن سلوک کرنا صلیرمی کرنا ، وعدے بورے کرنا ، نیکی کاحکم کرنا

برائی ہے روکنا کفاراورمنافقین ہے جہاد کرنا، پڑوی بیتیم مسکین اورمسافر ہے اور جانوروں تک حسن سلوک اور خوش معاملگی کرنا، دعا، ذکر وتلاوت اوراس کے علاوہ نیک کے دیگر کام سب عبادت میں سے شار ہوں گے۔اس طرح اللہ اور رسول سے محبت ،اللہ کا خوف وخشیت اور اس کی طرف رجوع،اوردین کواس کے لئے خالص کرنااس کے حکم کے آ گےصبر کرنا،اس کی نعمتوں کاشکر بچالا نااوراس کے فیصلوں پر راضی رہنا، اس برجروسہ کرنااس کی رحمت کی امید کرنااوراس کے عذاب سے ڈرنااوراس طرح کے دیگرابواب خیران سب برعبادت کا اطلاق ہوتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ عبادات خداوندی درحقیقت وہ چیز ہے جواس کے نزد یک پسندیدہ ہے اور وہ مقصود امرہے جس کے لئے اللہ نے

مخلوقات کو پیدافر مایا،اللّٰه فر ما تا ہے

وَ مَا خَلَقْتُ الَّجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ مِرة دَارِياتِ

اورمیں نے انسانوں اور جنات کواین عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔

اوراس بيغام كوك كرتمام انبياء بصبح من جيس كه حضرت نوح عليه الصلوة والسلام في اين قوم يفرمايا:

اعُبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهٍ غَيْرُهُ السَّورة الرَّاف

الله کی عبادت کروتمهارااس کے علاوہ کوئی معبودنہیں۔

اورای طرح حفنرت هود،حفنرت صالح ،حضرت شعیب تلهیم السلام وغیر د کوا نی اقوام کی طرف ای بیغام کے ساتھ جیجا گیا۔ اور چونکه تمام مخلوق الله کے بندے ہیں ،نیکو کاربھی اور برے بھی مومن اور کا فرجھی اہل جنت بھی اوراہل جہنم بھی ۔ان سب کا بندہ ہونا اللہ واحدوقہار کی عبادت کو مشکزم ہے ( یعنی ان پر بندہ ہونے کے ناطے۔

الله کی عبادت لازم ہے ) فرمان خداوندی ہے:

إِنَّ هَٰنِهَ أَمَّتُكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً ۚ وَ أَنَا مَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿ مِرة النيا، بے شک میتمهاری امت ایک امت ہے اور میں تمہار ارب ہوں سومیری عبادت کرو۔

دوسری آیت میں فرمایا:

لَيَا يُهَا النَّاسُ اعْبُدُوا مَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَنَّكُمْ تَثَقُونَ ۞ ﴿ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَنَّكُمْ تَثَقُونَ ۞ ﴿ وَالْجَرَةِ اے لوگوایٹے رب کی معبادت کروجس نے پیدا کیا تھہیں اورتم سے پہلے والوں کوتا کہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو۔

اورفر مایا:

وَ مَا خَكَقُتُ الَّجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۞ مِعَدَريت

اورمیں نے انسانوں اور جنات کواپی عودت کے گئے پیدا یا ہے۔

اس بناء پرفقها وکرام کاپیطریقه کارر باہے کہ وہ عبادات کو دوسری چیز وں سے پہنے ،یان کیا کرتے بھے اس کی عظمت شان کی بناء پر *کیونک* انسانوں کی تخلیق ای کے لئے ہوئی ہے ای طرح فقہا عہادات میں سے نماز و پہنے بیان کرتے ہیں کیونکدا میان کے بعدائلہ کوسب سے **پسندیڑ** عمل یمی ہےاورال لئے بھی کیفماز دین کاستون ہے تبی کریم صلی اہتہ میہ وسلم نے مایا ہے کیفماز دین کاستون ہے جس نے اسے قائم رکھا

العبودية، شيخ الاسلام المام ابن تيسيه ص ٢.

فقہ کے جندضروری مباحث الفقه الاسلامي وادلته .....جلداول \_\_\_\_\_\_\_\_ الفقه الاسلامي وادلته .....جلداول اس نے دین کوقائم رکھااور جس نے اسے ڈھادیااس نے دین کوڈھادیا پیمدیث بیمق نے حضرت عمرسے روایت کی ہے اور بیمدیث ضعیف ہے، صدیث اس طرح بھی آئی ہے الصلاۃ عمود الدین سیمدیث سے۔ خطة البحث (عادات كى ماحث كالجمالي فأكم) جهاد كےعلاده عبادات برگفتگوان مندرجه بحثول برمشمل موگ-اراطبارة، ٢- السلوة، ٣- الجنائز (جنازے كے احكام)، ٣- الزكوة، ٥- الصيام والا عتكاف، ٢- الحج، ٤- قتم اور نذركا بيان، ٨ الاطعمة والاشربه (ماكولات اورمشروبات كابيان) ٩ الصيد والذبائح (شكار اورذك كابيان) ١٠ الضحايا والعقيقة والختان (قرباني، عقيق اور ختيخ كابيان)ان امور يربحث ان والواب يرتشيم موتى --الباب الأول .....الطهارات مقدمات الصلوة اوالوسائل بيهلاباب ..... ياكى كابيان منماز كمقدمات ياوسائل واسباب دوسراباب سفماز اورجنازے کے احکام کابیان ٢\_الياب الثاني .....الصلوة واحكام الجنائز تيسراباب .....روزون اوراعتكاف كابيان ٣ ـ الهاب الثالث .....الصيام والاعتكاف چوتھاباب....ز کو ۃ اوراس کی اقسام س\_الباب الرابع .....الزكوة وانواعها بانجوال باب ..... حج اور عمرے كابيان ٥- الباب الخامس ....الحج والعمرة چەناباب سىقىم،نذراوركفارون كابيان ٢\_الباب السادس ....الايمان والنذ وروالكفارات ك\_الباب السابع .....الحظر والاباحة اوالاطعمة والاشربة ماكولات اورمشروبات كابيان ساتوان ماب....منوع اورمباح چیز ون کابیان .....یا.. آ محوال باب .... قربانيول ، عقيق اور ختن كابيان ٨\_الها\_الثامن ....الضحابا والعقيقة والختان نوال پاپ .... شکاراور ذیح کرنے کا حکام ٩\_الباب الناسع .... الصيد والذبائح

الباب الأوّل

## الطهارات، الوسائل أؤمقد مات الصلاة

پہلا باب .....طہارات کا بیان ، بعنی ذرائع طہارت یا نماز کے ابتدائی امور کا بیان طہارت کی بخشان مندرجه ذیل سات نسلوں پڑھتل ہوگ۔

ر پی سیرون میں میں است، اس کی اقسام، قابل معافی مقدار کا بیان ، نجاست پاک کرنے کا طریقه اور غساله کا حکم ۳\_تیسری فصل .....استنجاءاس کے معنی جکم اور ذرائع ، اور قضاء حاجت کے آواب۔ ۴\_چقی فصل .....وضواور اس کے ذیل کے مباحث جو یہ ہیں :

۔ پون کی سند و فرور کی کے دیا ہے۔ پیش کی معذور معذور من معذور مخص کا وضو کہا ہے۔ اس وضو کے فرائض شرائط منتقل نوافض (وضو تو ٹرنے والی چیزیں معذور مخص کا وضو)

الفقه الاسلامی وادلته ..... جلداول ...... نقه کی چند خرد کی مباحث در کی مباحث دوسری بحث .....مسواک،اس کی تعریف محکم، کیفیت اور فوائد ....

تيسرى بحث .....مسع على الخفين (موزوں پرسح)اس كامنہوم،مشروعيت كيفيت،شرائط،مدت مسح، پگرى پرسح جورب پرستے اور پٹيوں برسے۔

۵۔ پانچوں فصل .....غنسل،اس کے فوائد وامتیازات،اس کے موجبات (واجب کرنے والی چیزیں فرائض سنتیں اور مکر وہات،جنبی پر حرام چیزیں مسنون غنسل،احکام مجداور حماموں کے احکام کے دومباحث جواس ہے کمتی ذکر کئے گئے ہیں۔

۲۔ چھٹی فصل تیم .....اس کی تعریف ،مشروعیت اور حیثیت اس کے اسباب فرائض ، کیفیت ،شرا نط ،منتیں اور کمر دہات ،نواقض اور دونوں ذرائع طہارت (بعنی یانی اور مٹی ) کے نہ بانے والے کا تھم۔

ے حیض،نفاس اور استحاضہ کابیان اس کے ذیلی مباحث۔

پہلی بحث: سیف کی تعریف اوراس کی مدت۔

دوسری بحث ....نفاس کی تعریف اوراس کی مدت.

تيسرى بحث ....حض ،نفاس كاحكام اور حائضه اورنفاس والى عورت برحرام چيزول كابيان \_

چوهی بحث استحاضه اوراس کے احکام۔

## ىپهای قصل .....طهارت

فقہاءطہارت کی بحث کونماز کی بحث پرمقدم رکھتے ہیں، کیونکہ طہارت نماز کی سنجی ہاورنماز کے سیح اوردرست ہونے کے لئے شرط ہے اور شرط مشروط سے پہلے ہوتی ہے۔ نبی کر یم سلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نماز کی جائی پاکی ہے اوراس کی تحریم ابتداء تکبیر (اللہ اکبر کہنا) ہے اور اس کی تحلیل (اختیام) شلیم (السلام ملیم) • دوسری حدیث میں ہے" یا کی ایمان کا حصہ ہے۔' •

ال فصل میں جیر مباحث ہیں:

ا پہلی بحث: .... طہارت کے عنی اوراس کی اہمیت

۲۔ دوسری بحث: .....طہارت کے دجوب کی شرائط

۳۔ تبیری بحث سیاک کرنے والی اشیاء کی تشمیل

سم۔ چوتھی بخث سیانی کی اقسام

۵\_ پانچویں بحث مسکنوگوں اور جھوٹوں کابیان

٢ يَجِفْنَى بحث ... باك اشياء كي اقسام

<sup>● …</sup> بیصدیث حسن اور سیح ہے ابواؤور تذی اور ابن ماجہ نے حضرت علی ہے اسے روایت کیا نصب الرائیۃ ج اص ۲۰۰۰ ہے بیصدیث سیم نے روایت کی ہے طبورت یباں مرادفعل ہے طاء پر بیش ہے اس حدیث کے معنی میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ مرادیہ ہے کہ اس میں اجرایمان کے آ ، ھے اجرتک ہوتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ مرادیہ ہے کہ اس میں اجرایمان کے آ ، ھے اجرتک ہوتا ہے اور بعض کہتے ہیں ایمان سے مراد ہے نماز ، کیونکہ فرمان خوان نکہ ناز کی وضائع میں کہتے ہیں ایمان سے مراد ہے نماز کے لئے شرط ایک حصد قرار پائی۔ اور بظاہر یوں لگتا ہے کہ طہارت سے مراد طہارت معنوی ہے کیونکہ مسلمان جب طہارت سے ساتھ گندی صفات سے متصف ہوجیسے کبر ، کینۂ ، حسد تو اس کا ایمان ضعیف : وتا ہے اور جب اس کی روح صفائی حاصل کر لے اور اس کانفس خالص جاتراں کا ایمان ضعیف : وتا ہے اور جب اس کی روح صفائی حاصل کر لے اور اس کانفس خالص جاتراں کا ایمان کا لیمان کی روح صفائی حاصل کر لے اور اس کانفس خالص کو اس کے تو اس کی روح کے ساتھ کی کے ساتھ کی دیمان کی روح کے ساتھ کی دیمان کیمان کیمان

الفقه الاسلامي وادلته ..... چلداول \_\_\_\_\_\_ فقد كے چند ضروري مباحث

## ا پہلی بحث .....طہارت کے معنی اوراس کی اہمیت

طہارت لغت کےمطابق صفائی ظاہری اور حسی میل کچیل جیسے پیشاب پا خانہ وغیرہ جیسی نجاسیں ، اور معنوی میل کچیل جیسے عیوب اور گناہ ، وغیرہ سے چھڑکارا حاصل کرنے کے ہیں اور تطبیر کا مطلب ہے تنظیف لیعنی کسی جگہ کوصاف کر دینااس جِگہ نظافت پیدا کر دینا۔

کناہ ،وغیرہ سے چھنکارا حاس کر نے لے ہیں اور سمبر کا مطلب ہے تنظیف یی کی جلہ وصاف کر دینا ال جلہ لطافت پیدا کر دینا۔

اور شر عاظہ بارت کہتے ہیں نجاست سے صفائی حاصل کرنے کو خواہ نجاست جقیقی ہو جسے خبث کہتے ہیں یا حکمی ہو جسے حدث کہتے ہیں۔ ●

اور خبث حقیقت میں اس چیز کو کہتے ہیں جو شر عا ایک گندگی کی حامل چیز ہوجس کا طبعی وجود ہو۔ اور حدث ایک شرع کیفیت ہے جواعضاء

میں سرایت کرتی ہے اور طہبارت کو زائل کردیت ہے۔ علامہ نووی شافعی نے طہبارت کی تعریف یوں کی ہے کہ حدث کا رفع کرنا یا نجاست کا دور

کرنا یا وہ چیز جوان دونوں (رفع حدث اور از الد نجاست) کے معنیٰ میں ہویا صورت میں ہو ⑥ آخر کے ان کلمات سے جن سے انہوں نے

احتاف کی تعریف پر اضاف کیا ہے ان کا مقصود ہے تیم اور مسنون عسل کو تعریف میں شامل کرنا ای طرح تجد پیر وضوا ور اعضاء کا دوسری اور تیسری

مر تبددھونے کا عمل حدث اور نجس دونوں صورتوں میں ، اور کان کا مریض ) جیسے دیگر امور جو طہبارت کے مستحبات میں سے ہیں ان

کے علاوہ مستحاضہ اور سلس البول (مستقبل پیشاب کے قطرے آنے کا مریض ) جیسے مریضوں کی طہبارت کو تعریف طہبارت میں شامل کرنا ہی

. طہارت کی تعریف مالکیہ اور حنابلہ کے بیہاں بھی و لیم ہی ہے جیسے احناف کے بیہاں ہے € چنانچہ وہ فرماتے ہیں طہارت شریعت میں کہتے ہیں۔

، یک حدث یا نجاست میں سے نماز کورو کنے والی چیز کو پانی کے ذریعے دورکرنے کے ممل کو یااس چیز کے جو مانع ہے جھم کوٹی کے ذریعے دور کرنے کے مل کو۔

طہارت کی دوسمیں ہیں، طہارت کی تعریف سے یہ بات معلوم ہوجاتی ہے کہ طہارت کی دوسمیں ہیں، طہارت حدث، یہ خاص ہے بدن کے ساتھ اور دوسری ہے طہارت خبث، اور یہ بدن، کپڑے اور جگہ تینوں مقام پر ہوسکتی ہے طہارت حدث کی تین تسمیں ہیں، طہارت حدث کبرئ (بردی طہارت) اور وہ خسل ہے، طہارت صغریٰ جو کہ وضو ہے، اور ان دونوں طبارت کا بدل جب کہ ان دونوں کو اپنانے سے انسان معذور ہواور وہ ہے تیم ۔ اور خبث (جسم والی گندگی) کی طہارت بھی تین تسم کی ہے سسل (دھونا) سے (پونچھنا) نضح (جیٹر کنا)۔ تو طہارت وضوء خسل، از الدنجاست اور تیم اور تمام متعلقات کو شامل ہے۔

اہمیت طہارت .....اسلام میں طبارت کی بڑی اہمیت ہے خواہ حقیقی طہارت ہوجو کہ کپڑے بدن اور نماز کی جگہ کی گند گیوں سے یا کی سے عبارت ہے۔

خواہ طہارت حکمی ہو جوعبارت ہےاعضاء وضوکو حدث ہے اور پورے ظاہری اعضاء بدن کو جنابت سے پاک کرنے ہے۔ کیونکہ میہ طہارت دائی طور پرشرط ہے نماز اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا طہارت دائی طور پرشرط ہے نماز اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا نام ہے، تو اس کو طہارت کے ساتھ اواکر نا اللہ کی تعظیم ہیں شار ہوگا اور حدث اور جنابت اگر چینظر آنے والی نجاست نہیں ہیں مگر مید دونوں معنوی نجاست ہیں اور اس محض کو گندا کردیتی ہیں جس میں میسرایت کرجا کیں تو ان دونوں قسموں کا یا ایک کا وجود اللہ کی تعظیم میں خل ثابت

● ..... اللباب شرح الكتاب ج ا ص • ا ، الدرالمختار ج ا ٩ كـ المجموع شرح المهذب ج ا ص ١٢٣ مغني المحتاج جلد ا ص ١ ١ ـ الشرح الصغير ج ا ص ٢٥ ، الشرح الكبير ج ا ص ٣٠ ، المغنى ج ا ص ٢ ـ

اوراسلام کی توجہ ایک مسلمان کے ہمیشہ دونوں مادی اور روحانی ، رخوں سے پاک رہنے کے امر پر بذات خودکمل اور پوری دلیل ہے اسلام کی صفائی اور سخرائی کے بارے میں صرف کی ، اوراس بات کی بھی کہ اسلام ایک اعلیٰ مثال اور نمونہ ہے نہ بنت اور صفائی کا اور عوام وخواص کی صحت کی حفاظت کا اور جسمانی ڈھانے کچے کی عمدہ شکل بہترین مظہر اور مضبوط بنیادوں پر تعمیر کا اور ماحول اور معاشر ہے کو امراض کے کمزوری کے اور بڑھا ہے کے کھانے سے روکنے کا بڑا مؤثر ذریعہ ہے کیونکہ گر دوغبار، مٹی کوڑا کرکٹ اور جراثیم کی آ ماجگاہ بنے والے ظاہری اعضاء کا رواز نددھونا اور پورے جسم کا بھی بھی اور ہر جنابت کے بعددھونا انسان کو سی بھی گندگی اور غلاظت میں ملوث ہونے اور تتحر نے سے محفوظ رکھنے کے لئے کافی ہے اور طبی طور پر بیٹا بت ہو چکا ہے کہ وبائی اور دیگر امراض سے بسخے کا سب سے کا میاب اور مؤثر علاج صفائی ہے ، اور پر ہیز تو ظاہر ہے کہ علاج کے ایک صاصل کرنے والوں کی تعریف فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَّوَابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّدِينَ ﴿ مِرة القرة

القدتعالى بسندكرتا يخوب توبدكرن والول كوادرخوب صفائي ركضه والول كوب

اورالله تعالى في الل قباءك اسية ان الفاظ ميل تعريف فرما كى:

فِيهِ مِرجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَّتَطَهَّرُوا ﴿ وَ اللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ۞ سرة العِب

اوراس بستی میں ایسے اوگ ہیں جوخوب یاک ہونا پسند کرتے ہیں اور اللہ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔

مسلمان پرلازم ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان صفائی اور سخرائی میں ایک روشن نمونہ بن کر رہے اور ظاہراور باطن دونوں کو پاک وصاف رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت ہے ارشاد فر مایا تھا کہتم لوگ اپنے بھائیوں کے پاس آرہے ہوتو اپنے کجاوے تھیک رکھو، اپنے لباس اچھے کرویباں تک کہتم لوگوں میں نمونہ بن جاؤ ہے شک اللہ پہندئییں کرتا اس شخص کو جوفیا شی اختیار کرنے والا ہواور نہ اس کوجو مفحش ہو۔

۲۔ دوسری بحث .....طہارت کے وجوب کی شراکط جسم کیڑے یا جگرہ ہوں کی شراکط جسم کیڑے یا جگرہ ہوں کی جائے اسے پاک کردینا ضروری ہے، دلیل اس کی قرآن کی بیآ یت ہے:

وثیکا بلک فطید ی سورة المدرر

اوربيآيت:

أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَ الْعَكِفِينَ وَ الزُّكِّعِ السُّجُودِ ﴿ مِرةَ القَّرَةِ

ید کہ پاک رکھومیر ہے گھر کوطواف کرنے والوں کے لئے بھبرنے والوں کے لئے اور رکوٹ اور تجدے کرنے والوں کے لئے۔ اور جب کیٹر ول اور جگہ کا دھونالا زم تھبراتو بدن کو پاک کرنا بطریق اولی لازم ہوگا کیونکہ بینمازی پرزیا دہ ضروری ہے۔

• سیبات ملحوظ خاطررہے کہ ظاہری طہارت ،طہارت باطن ہی کے ساتھ نافع ہوتی ہے جو کہ عبارت ہے اخلاص للہ، دھو کے،حسد، کینہ، کھوٹ وغیرہ جیسے عیوب سے پاک ہونے اور قلب کوغیراللہ سے بالکل پاک کردینا عالم وجود میں تو انسان اللہ کی عبادت کرے اس کی ذات کی خاطراس کی طرف محتاج ہوکر نہ کہ کسی نفع کے سبب کی وجہ سے ۔

الفقه الاسلامي واولته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ فقد كے چند ضروري مباحث

طہارت ہرائ خص پرلازم ہے جس پرنماز فرض ہے اور بیوجوب دس شرائط کے ساتھ ہے۔

ا پہلی شرط اسلام کا ہونا ..... دوسر بے قول کے مطابق دعوت اسلام کا پہنچ جانا، پہلے قول کی بناء پر کافر پر طہارت واجب نہیں ہوگ، اور دوسر بے قول کے پیش نظر اس پر طہارت لازم ہوگی، اور بیا ختلاف دراصل اس مشہور اصولی اختلاف پر بنی ہے جومعروف ہاوروہ بیا کہ کفار شریعت سے مخاطب میں یانہیں، جمہور علاء کے ہاں کفار عبادات کی فروع کے مکلف میں یعنی وہ پروز قیامت ترک ایمان کے علاوہ اضافی

تھار تر بینے سے فاطب بیل یا میں ہور ماہ ع ہوں تھار ہورات کی روس سے مصنت بیل کا روہ اردور ہیں گے۔ ● طور پراس بات پر بھی بکڑے جا نمیں گے کہ انہوں نے عبادات ترک کی ہیں چنانچہوہ دوسز اوُں کے مستحق ہوں گے۔ ●

ا ۔۔ ایمان کے ترک کرنے کی سزا۔

۲ فروع دین کے ترک کرنے کی سزا۔

اوراحناف کے ہاں کفارفروع شریعت کے خاطب نہیں ہیں، چنانچے بروز آخرت وہ ایک سزائے ستی ہوں گے اوروہ ہے ترک ایمان کی سز افتظ ، اوراختلاف صرف اخروی سزائے بارے میں سے فریقین کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ دنیاوی احکام میں اس اختلاف کا کوئی نتیجہ معلی نتیج نارے بیں آتا۔ چنانچے کا فرجب تک کا فرج اس کی عبادت طبح نہیں ہے اور جب کفار اسلام لے آئیں تو ان سے قضا کا مطالبہ بھی نہیں کیا جائے گا اور ای بناء پر بیا جماعی مسئلہ ہے کہ کا فرسے اوا شدہ نماز درست شار نہیں کی جائے گی ۔ اور مرتد اگر اسلام لے آئے تو دوران ارتد اواس کی قضاء شدہ نماز وں کی قضا اس پر لازم نہیں ہوگی جمہور علماء کے ہاں اور شوافع کے ہاں قضا لازم ہوگی۔

۲۔ دوسری شرط .....عقل کا ہونا، چنانچہ پاگل اور مدہوث شخص پر طہارت واجب نہیں ماسوااس کے کہ انہیں وقت نماز کے اندر اندر افاقہ ہو جائے ، ہاں نشے میں مدہوث شخص سے طہارت ساقط نہیں ہوگی۔

٣٠ - تيسري شرط ..... بالغ مونا،اس كي يا نج علامتيل مين:

ا احتاام موياً ٢ - احتاام موياً ٢ - المستيض آنا

م بنائ كے نتیج میں حاملہ ہوجانا ۵ مقررہ عمرتك بنج جانا۔

اور وہ نم ہے پندرہ سال ایک روایت ہے سترہ سال کی۔امام ابوصنیفہ رحمۃ اللّٰدعلیہ کے ہاں اٹھارہ سال ہے چنانچہ بچے پرطہارت واجب نین ، تا ہم سات سال کی عمر سے اسے بیسکھانا شروع کر دینا چاہئے اور دس سال کی عمر میں اس پر تنبیہ بھی کرنی چاہئے۔اگر بیجے نے نماز پڑھی پترنی زے بتیہ وقت میں وہ بالغ ہوگیایا دوران نماز بالغ ہوگیا تو مالکیہ کے ہاں اس پراعادہ لازم ہے اور شوافع کے ہاں اعادہ لازم نبیس ہے۔

سم\_ چونسی شرط: .....جیض ونفاس کے خون کارک جانا۔

۵ یا نجویس شرط .....نماز کے وقت کا واخل ہوجانا۔

٢\_ بچھٹی شرط:.....سویا ہوانہ ہونا۔

۷\_ساتویں شرط ..... بھول نہ جانا۔

۸\_آ تھویں شرط: اکراہ (جبر ) کا نہ ہونا .....یعنی کوئی زبردتی اسے طہارت سے روکا ہوا نہ ہوور نہ طہارت لازم نہیں ہوگی تا ہم سویا ہوا تخص ، بھولا ہوا تخص اور جبر کا شکار تخص بالا جماع فوت شدہ نماز کا اعادہ کریں گے۔

<sup>● ...</sup> اس مدیث وامام احمد نے اپنی مندمیں اور ابوداؤو، حاکم اور بیٹن نے مہل بن الحظام سے روایت کیا ہے سے صدیث سی مندمیں اور ابوداؤو، حاکم اور بیٹن نے مہل بن الحفظام اور بیٹن نے مہل بن الحفظام اور بیٹن نے مہل میں المعلق المبن المعلق المبن المعلق المبن المعلق المبن المعلق المبن المعلق المبن المب

• ا۔ دسویں شرط یہ ہے کہ بقدرام کان فعل طہارت انجام دینے کی قدرت ہو .... یعنی جتنی اس مخص کی قدرت ہے اور جتنااس کے لئے مکن ہے دہ طہارت کے افعال انجام دے سکے۔

## ۳ تیسری بحث ..... یاک کرنے والی اشیاء کی اقسام

یہ بات دلیل قطعی ہے، جس پرسب کا اتفاق ہے، ثابت ہے کہ طہارت شرعاً واجب ہے اور طہارت میں سے وضوع مسل جنابت عمسل حیض ونفاس کا کرنا پانی موجود نہ ہو یا اس کے حیض ونفاس کا کرنا پانی موجود نہ ہو یا اس کے استعال سے مربوتا ہو اور نجاست کا از الد کرنا پانی کے ذریعے یہ بھی طہارت کا حصہ ہے اور لازم ہے۔

فتہا ، کااس بات پراتفاق ہے کہ پاک پانی یا عطاق سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے میا عطاق اس کو کہتے ہیں جے عرف عام میں "ماء" (پانی) کہاجا تا ہو جہے ماء کہ اصافی لفظ کسی اضافی وصف کے لئے ندلگا یاجا تا ہو جیسے ماء مستعمل (کداس میں ماء کے ساتھ لفظ مستعمل کی قید تگی ہوئی ہے ) یا اضافت نہ ہوتی ( بعنی مضاف اور مضاف الیہ نہ ہو ) جیسے ماء السور در گلاب کا پانی ) ہیں ماء کو الور دکی طرف مضاف کیا گیا ہے ایک اضافی معنی بتانے کے لئے کہ یہ پانی تو ہے مگر عام پانی نہیں گلاب کا پانی ہے قرآن میں اللہ فرما تا ہے:

وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءَ مَا لَوْ طَهُوْ مِّانَ عِرة الفرقان

اورا تاراہم نے آسان سے پاک پانی۔

اوربيه

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاء مَا عَلِيْطَقِى كُمْ بِهِ .....ورة النفال الموراتارر بالفاتم يرياني آسان عناكم كوياكرد عاس عد

اسی طرح فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کا غذیا پھر سے حالت استفاء میں پونچھ کربھی طبارت حاصل کی جاسکتی ہے، یعنی دونوں راستوں سے نکنی وائی نجاست کوصرف پونچھ کربھی طہارت حاصل ہوجاتی ہے بشرطیکہ نکلنے والا بول و براز بہت زیاد و نہیس کا جائے۔

فقہاء کاس پہمی اتفاق ہے کہ منی ہے طہارت تھمی حاصل کی جاسکتی ہے یعنی تیم کے ذریعے اورای طرح اس شراب کی طہارت پہمی اتفاق ہے جوشراب سے سرکہ بن جائے باقی طاہر یعنی پاک کرنے والی چیزوں کے بارے میں اختلاف ہے، پاک کرنے والی چیزوں کے بارے میں فقہا ، کی آراء مندر جوذیل میں :

احناف فرماتے ہیں 4 کہ نجاست کا مقام نجاست سے ازالدان چیزوں کے ذریعے درست ہے۔

ا۔ عام پانی .....اگر چہوہ استعال شدہ ہو، اس سے طہارت حقیقی اور حکمی ( یعنی حدث اور جنابت ) حاصل کی جاسکتی ہے۔ ماع طلق کی مثال جیسے آسان سے برسا ہوا پانی ، دریاؤں، کنووں، چشموں اور وادیوں کا پانی جن میں سیالب کا پانی جمع ہوجا تا ہے۔ دلیل اس کی سیہ ہے کہ

 البدائع ج ا ص ۸۳ فتح القدير ج ا ص ۱۳۳ الدرالمختارج ا ص ۲۰۲،۲۸۴، تبيين الحقائق ج ا ص ۲۹، اللباب شرح الكتاب ج ا ص ۲۳، مراقى الفلاح ص ۲۸.۲۷ الفقة الاسلامی واولته مسجلداول \_\_\_\_\_\_ الفقة الاسلامی واولته مسجلداول \_\_\_\_\_ الفقة الاسلامی واولته مسجلداول و ال الله تعالی نے پانی کو'' طبور''( پاک کرنے والا ) کہا ہے اپنے اس فرمان میں: وَ اَنْدَوْلُكَا مِنَ السَّمَاءَ مَائَةً طَهُوْ مَّانَ سورة الفرقان آیت نمبر ۴۸ اور ہم نے آسان سے یاک پانی اتارا۔

اور نی کریم صلی الله عابیه وسلم نے فر مایا ہے:

الماء طهور لاينجسه شيء الا ماغير لونه او طعمه اوريحه پاڼياك بين تركق وائاس كواس ارغان بواورمزه بلاد ــــ پاڼياك بين تركق وائاس كواس ارغان بواورمزه بلاد ــــ

اورطبور كبتے اس كوجوخود ياك بواوردوسرك كوياك كردے. •

۲۔ دوسری چیز ..... پاک سیال چیزی، اور ما نعات وہ بین جونچوڑے جانے سے نچر سکیں یا کم از کم اسنے افیق (تیلے) ہوں کہ نجاست کوزائل کرسکیں ۔ ایسے ما نعات سے خیاست حکمیہ تو زائل نہیں ہوتی یعنی حدث اس سے دور نہیں کیا جاسکتا ہے، وضواور شسل نہیں ہوسکتا ہے، میتو احناف اور غیر احناف کا بالا تفاق مسئلہ ہے، کیونکہ حدث حکمی صرف پانی کے ساتھ خاص سے نعی قرآنی کی رو سے، اور وہ لوگول کے لئے باآسانی دستیا ہی ہوتا ہے۔ احناف کے بال ایسے ما نعات سے طہارت تھیقیہ حاصل ہوسکتی ہے، طہارت تھیقیہ کا مطلب ہے نجاست تھیقیہ کا بدن اور کیڑے سے دور کرنا، یہ امام ابو صنیفہ اور امام ابو یوسف کا قول ہے اور اسی پرفتو گی ہے۔ ما نعات طاہری کی مثال جیسے کا سے کا دیگر پھولوں کا کشیدہ عرق ، سرکہ، درخت اور بھلوں کا عرق جیسے اناروغیرہ کا ،اورلو بیا کا پانی ، یعنی وہ پانی جس میں لو بیاؤ ال کراتنا پکایا گیا ہوکہ دو نشر اہونے نے مقور اگاڑ ھا ہو جائے۔ ●

اوراس طرح کی وہ مائع اور سیال چیزیں جن کو نچوڑ ہے جانے پر نجر جائیں، یبال تک کے تھوک کا بھی بہی تھم ہے، چنا نچا آنگی پراگر خواست کی ہواور عورت کے بہتان پر اٹی گئی ہوتو بچے کو دودھ بلاتے وقت بچہ جب تین مرتباس کو چاٹ لے تو وہ پاک ہوجاتا ہے ای طرت شراب نوثی کرنے والے خص کا مذھوک کے بار بارمنہ میں لانے اور نگلنے ہے منہ پاک ہوجاتا ہے۔ اورا گروہ چیز ایس ہوجواتی گرائے ہو ہو گئی ہو کہ نجوزے جانے پر نجرنہ سکے جسے شہد ہ تھی، چر بی تیل اور دودھ اگر چاس میں ہے کھن نگلا ہوا ہواور سالن اوراس طرح کے دیگر گاڑھے سیال ما نوات تو ان سے طہارت حاصل نہیں ہوگی، نیونکہ اس قسم کے سیال مادول سے نجاست کے از الے انتقاد ملکن نہیں نظر آتا ہے۔ کیونکہ از اللہ خوالی چیز (مائع) کے اجزاء کے ساتھ آ ہتہ نگلتے ہیں، اور بیطریقہ کا راس تھم سے سیال مادول میں ممکن ہے جونچوڑ ہے جانے پر نج کے تعرب ، چنانچہ ایسے پٹے مائعات نجاست کے اجزاء ذائل گرے میں پانی کی طرح ہول سے کیونکہ مائع پتلا ہونے کے سبب نجاست کے اجزاء کہ ساتھ کی بیانی سے مواب نے برنجاست کے اجزاء کو ساتھ کی بیانی کے علاوہ دیگر اضام ہو کہ ان کا طاہم ہو نااز روئے شریعت معلوم ہوا ہے اور شریعت نے پانی کے علاوہ کی بیانی کے طہارت حاصل سیکھتے ہیں ہی وجاس کی بیانی کا طاہم ہو نااز روئے شریعت معلوم ہوا ہے اور شریعت نے پانی کے علاوہ کی بیانی کی جانسی ہیں۔

طہارت ایسے یانی ہے بھی حاصل کی جاعتی ہے جس میں وئی یاک چیزال جائے اور اس کے اوصاف میں سے ایک وصف کو متغیر کردے کے

<sup>• ....</sup> يحديث ان الفاظ كرما تحد فريب به ابن ماجه في حضرت الوطع به ان الفاظ من روايت كياب ان الماء طهور لل ينجسه شيء الماما غلب على ريسعه و طعمه و لونه يحديث فعيف بن صب الراية (ج اص ٩٠) بال الرياني كارتك بغير يكائي من ركير كري بل جائة المدارة واست و ٩٠ المعنى ج اص ١١، مغنى المحتاج ج اص ١١. وفوورست بي المعنى ج اص ١١. واراكراس كية والدواوساف يا دواوساف تبديل بو ين قواس يانى و فوورست بين بوكا الميكن مح قول اس بارت بين بيركدرست بوكا-

سا۔ چوتھی چیز ۔۔۔۔۔گندگی کو پونچھ کرصاف کرنا جس ہے اس کا اڑختم ہوجائے اس طریقے ہے وہ چیزیں پاک ہوتی ہیں جن کی سطح پائش شدہ اور چنتی ہوتی ہے اور ان میں مسام نہیں ہوتے ، جیسے لموارآ ئینداور شیشہ و فیم رہ اور چرنا برتن ، ناخن ، ہٹری ، چینی کے برتن اور چاندی کی فیرنقش شدہ پلیٹیں و فیم ذلک۔ وجہ یہ ہے کہ اس مسم کی چیز وال میں نجاست سرایت نہیں کرتی اور طبی پائی ہوئی نجاست پونچھ دینے ہے صاف ہوجاتی ہے۔ یہ دوایات محیح طور پر ثابت ہے کہ نبی کر بیمسلی اللہ عابہ وسلم کے سحابہ کفارے جہاد کرتے اور تلواریں بونچھ کرنمازیں بڑھ لیا کرتے تھے۔ اور اس بناء پر بچھنے گل ہوئی جگہ کو تین صاف کیلے کیڑے ہے کئروں سے بونچھ کریا کیا جاسکتا ہے۔ مالکید کی رائے بھی یہ ہے کہ جو چیزیں دھونے سے خراب ہوجا میں ان پر گلی ہوئی نجاست کو بونچھ کرصاف کیا جاسکتا ہے۔ مالکید کی رائے بھی یہ ہے کہ جو

<sup>• ....</sup> بدروایت احمد، ابوداؤد، حائم، اورابن حبان نے حضرت ابوسعید خدری ہے روایت کی ہے، اس کے موصول یا مرسل ہونے میں اختااف ہے، امام ابوحاتم نے الحلل میں اس کے موصول ہونے کور جے دی ہے (نبیل الماوطار ج اص ٣٣) اس حدیث کوداؤطنی نے اپنی مندمیں حضرت عائشرضی الله عنبا ہے روایت کیا ہا وہ دوسرے حضرات ہے مرسلا منقول ہے۔ اور بیہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم سنی الته عندی سے موسلا منقول ہے۔ اور بیہ جو میں اختاع ہے کہ نبی کریم سنی الته عندیث میں میں افران کے اس ٢٠٩ المقوانین الفقهیة ص ٣٣، کشاف الفناع ج اص ٢١٨ المعنی جو بہانی نبیں جاتی الفوانین الفقهیة ص ٣٣، کشاف الفناع ج اص ٢١٨ المعنی ج ۲ ص ٨٣. الفقان الفقائد ص ٣٣٠.

احناف کے ملاوہ علماء کے بال زمین خشک ہونے ہے پاک نہیں ہوتی ہے اس کو نجاست لگ جانے کی صورت میں پانی ہے دسونا ضروری ہے۔

چنانچہ ٹاپاک زمین اور حمام کے مب، دیواریں اور حوض اور اس جیسی چیزیں پانی کان پر سے بکٹرت بہہ جانے کی وجہ سے پاک موجاتی ہیں، یعنی برسات وغیر و کی وجہ سے زیادہ پانی کے ان پر سے گذر جانے کے سب جسم نجاست ختم ہوجانے کی وجہ سے یہ چیزیں پاک موجاتی ہیں جیسا کہ اس اعرانی کی حدیث میں ہے جس نے مسجد میں پیشاب کردیا تھا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرایک ڈول پانی بہانے کا تھم دیا تھا۔ €

الیے چھٹی چیز .....اس لیے کیڑے و پہن کرمسلسل چلنا جو پاک اور ناپاک دونوں طرح کی زمینوں پر سے گزرتا ہو۔ یعنی اگر کسی نے طویل کیڑا پہن رکھا ہے اور وہ اس کو پہن کر جارہا ہے اور اس کا کیڑا زمین پڑھسٹ رہا ہے تو اس کھنننے کے سب وہ کیڑا پاک کہا ہے گا کیونکہ دمین حصد دوسر ہے بعض جھے و پاک کرویتا ہے، دلیل اس کی حضرت امسلمہ رضی اند عنہا کی حدیث ہے۔

وہ فرماتی میں کہ میں اپنادا میں امبار تھتی تھی اور کبھی گندی جگدت گذر ماہوتا قربول اللہ سکی اللہ مایہ وسلم نے فرمایا اس ( کیٹرے ) کو بعد میں آئے والی زمین پاک مرد ک گی کہ مالیہ اور حمنا بلہ احماف کے ساتھداس مسئلے کے بارے میں مشفق میں امام شافعی فرماتے میں کہ ریہ جب ہے کہ وہ خشک نجاست پر سے مذرے اور حمنا بلہ فرماتے میں کو نجاست بہت عمولی تی ، وقو نھیک سے ورنداس کا دھونا لازم ہوگا۔ ©

١١٨ القوانين الفقهية ص ٣٥، كشاف القناع ج ١ ص ٢١٨.

. فقہ کے چند ضروری مباحث پُرِ تا شرط یہ ہے کہ عضو خاص کا سرایا ک ہواس طرح کہ اس شخص نے پانی ہے استنجا کیا ہوا ہو، کاغذیا پھر سے نہیں، کیونکہ پھر وغیرہ اس پہیٹا ب کوچم نہیں کرتے ہیں جو مضوے سرے پر کھیل چکا ہوتا ہے، ہاں اگر پیٹا ب پھیلا خہبواور منی باہرنکل کراس پرنگی بھی نہ بوتو وہ بھی کھرینے سے یاک ہوجائے گی۔ کیونکہ حشفہ کے اندر بیشاب پر سے اس کا گذر نامھنر نہیں ہے۔ اور اس مسئلے میں مرداور عورت کی منی میں فرق نہیں۔اگر منی تر بویاآ دی کے علاوہ کسی اور کی منی ہویا آ دی نے کاغذیا پھڑوغیرہ سے استنجاء کیا ہوا ہوتو وہ منی کھریجنے سے پاکٹبیں ہوگی۔اس کو دھونا ضروری ہوگا۔اور بیاس صدیث کےمطابق ہے جوحضرت عائشہ صنی اللہ عنہاہے مروی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ عابیہ وسلم کے کیٹروں پر ہے منی کودھودیا کرتی تھیں 🗨 اور دار قطنی کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنبا ہے قال کر دہ روایت میں ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں ہے منی كهرچ دياكرتي تقي اگروه ختك موتى اوردهوديا كرتى تقى اگروه تر موتى - 🍑

اوریہ بات پیش نظرر ہے کہ تر تیب مطہرات میں دلک اور فرک کوایک چیز گردانا جا سکتا ہے۔

مالكية احناف كيهمنوا بين مني كوناياك قرار دين مين، شافعيداور حنابله فرمات بين كدآ دى كي منى ياك ہے۔ دليل حضرت عائشه رمنى الله عنها كي وبي حديث ہے جودا قطني نے روايت كى ہے اور جو پہلے گذرى ،اور دوسرى دليل حضرت ابن عباس رضى الله عنهما كافر مان ہے اس كو

ا ذخر ع سے یو نچھ کر دور کر او یا کسی کیٹر ے کے نکڑے سے کیونکہ یہ بمنز لہ ناک کی رینٹ اور تھوک کے ہے۔ 🍪

وراصل اس اختلاف کا سبب دو چیزیں ہیں ایک تو حضرت عا مُنشار ضی اللہ عنہما کی حدیث میں اضطراب ہے بھی وہ اسے دھوتی ہیں اور بھی کھرچ کیتی ہیں،اوردوسری چیز یہ ہے کہ منی دوحیثیتوں کے بچ میں زیر گردش ہے کہ یا تو وہ ان چیز وں کے مشابہ ہے جوجسم سے خارج ہوتی

بیں (پیشاب پاخاندوغیرہ) یاان پاک چیزوں سے مشابہ جوجسم نے کلتی ہیں جیسے دودھ وغیرہ۔ میرامیلان منی کی پا کی کے قول کی طریف ہے مقصودلوگوں پرآ سانی کرنا ہے، ہال کپڑے کو گھن کی وجہ 🚅 وصولیا جائے گانجاست کی وجہ

ہے نہیں کیونکہ حضرت عائشہ کی پہلی حدیث سیجے ہے جس میں وہ صرف منی کھر چنے پراکتفاءکرتی ہیں اگر چہ بید حنفیہ کی دلیل اس بارے میں بھی

ہے کہ نجاست کو یانی کے علاوہ اشیاء ہے بھی دور کیا جاسکتا ہے۔ 🏵

٨ \_ آئھویں چیز :..... دهنیا،اوراس طریقے ہےروئی پاک ہوتی ہےاورنجاست کااثر چلاجا تاہے اگر کم ہو۔

 ہے نویں چیز.....تقوریعن گندی چیز کے گندگی والے جھے کوعلیحدہ کردینااس طریقے سے جماہوانا پاک تھی چربی وغیر و پاک ہوتی ہیں۔ جیسے نایاک تھی ادر شیر ہوغیرہ ، دلیل اس کی حضرت میموند رضی اللہ عنہ کی

حدیث ہے کہ ایک چوہاایک مرتبہ تھی میں گر پڑ داور اس میں مرگیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے دریافت کیا گیا آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:اس کواوراس کے آس پاس کے تھی کو نکال کہ بچینک دواور باقی کھالوت کی مسئلہ متنق علیہ ہے اِگر تھی جماہوا ہوتو نجاست بچینک دی جائے گی اوراس کے اردگرد کا تھی بھی خاص طور پر اورا گرنجاست کسی مائع چیز میں گرجائے جیسے تیل، بگھلا ہوا تھی تو جمہور کے ہاں پاک نہیں ہو گا**(^)**اور

● …. روايت بخارى مسلم. ابن جوزى فرماتے بين اس حديث مين وليل نہيں كيونكد دعونا نا پاكى كى وجه ئے نہيں تھا كھن كى وجہ سے تھا (نصب المواية ج ا 👝 ۲۰۰۹ کا 🗗 اس حدیث کا حوالہ گذر چکا ہے۔اور ہم یہ پہلے جان چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منی کو گیلا ہونے کی صورت میں وهونے کااور خشک ہونے کی صورت میں کھر چنے کا حکم فر مایا تھا۔ یہ والی حدیث غریب ہے، پہنی فرماتے ہیں دونوں حدیثوں میں منافات نہیں ۔ نصب الرابیہ حوالةً رُشته ١٠٠٠ الق الفقهيه ص ١٣٠، بداية المجتهد ج ص ٤٩، مغنى المحتاج ج ١ ص ٥٠ كشاف القناع ج ١ ص ٢٢٣٠.

﴿اذخو الكِينوشيووارگهاس ہے جوگھروں میں چھتوں میں لکڑی پرڈالی جاتی ہے۔۞اس کوسعید بن منصوراوروار فطنی نے روایت کیا ہے۔ ۞السجموع ج

r ص ٥٦٠ بداية المجتهدج اص 24، نيل اللوطارج ا ص ٥٥. ﴿ روايت بخارى احمراورنسائى نے بيالفاظ مزيزُقُل كئے ہيں فى سمن جامل : سبل السلام ج ٣ ص ٨. ٥ القوانين الفقهية ص ٣٥، المغنى ج ١ ص ٣٤ الشرح الكبير ج ١ ص ٥٩.

\_\_\_\_\_\_ فقد کے چند ضروری مباحث

احناف کے ہاں پاک ہوجائے گا س طرح کہ اس کی مقدار پانی اس پرتین مرتبہ بہادیا جائے یا سے ایک سوراخ دار برتن میں رکھا جائے اور اور پھر اس میں پانی ڈالا جائے تو تیل او پر آ جائے گا تو اس کو نکال لیا جائے یا اس سوراخ کو کھول دیا جائے یہاں تک کہ پانی با برنکل جائے اور تر اپنی ڈالا جائے دیاں بھر نکار جائے ، چنانچہ اگر برتن تر اشنا تقویر کی ( نکال پھینکنا ) کی طرح ہے اور کھوں چیزی بھی پاک ہوجاتی ہیں ماسواان کے جن میں نجاست سرایت کر جائے ، چنانچہ اگر برتن

پراکھاڑنے کی غرض ہے گرم پانی میں جوش دیدیا گیا تو وہ بھی پاک نہ ہو سکے گی۔ مالکیہ حنابلہ احناف کے ساتھ اس بارے میں متفق میں کہوہ گوشت جونجاست کے ساتھ پکایا جائے پاک نہیں ہوسکتا البتہ مالکیہ مزیدیہ کہتے ہیں نجس چیز کے ساتھ ابالا ہوانڈ انجس چیز کے ساتھ نمک لگایا ہوازیون اور وہ کی ہوئی مٹی ہاٹھیکری جس کے اندر

تک نجاست سرایت کرچکی ہویہ چیزیں بھی پاک نہیں ہو عق ہیں۔ ہاں اگر یکے ہوئے گوشت میں پکنے کے بعد نجاست گری تو وہ ہالکیہ کے باں پاک ہوسکتا ہے اس طرح اس سالن وغیرہ کو دھودیا جائے جس سے نجاست کی ہوبشر طیکہ نجاست بہت دیراس میں ندری ہو۔ شوا فع فر ماتے ہیں وہ جامد چیزیں جن میں نجاست سرایت کرجائے وہ پاک ہو عمق ہیں چنانچہ اگر گوشت کونجس چیز میں پکایا جائے یا گندم میں نجاست کے سرایت کر جائے یا چھری کونجاست میں بجھایا جائے تو وہ پانی بہادینے سے پاک ہوجا کیں گی ماسوااس پکی اینٹ کے جوٹھوں نجاست کے ساتھ گوندھی گئی ہوکہ وہ یا کہ نہیں ہو سکتی ہے۔

• ا۔ دسویں چیز ..... نجس چیز کونسیم کردینا اس طرح کمنجس اجزاء کواوپری چیز سے علیحدہ کردینا اور مثلی چیز کی تقسیم جیسے گندم اور جواگر نجس ہوجا ئیں ان کوشر کاءیاخریداروں کے درمیان تقسیم کرنا۔ چنانچہ اگر گدھا اس گندم پر پیشا ب کرد ہے جیسے وہ روندرہا ہو پھراتے تسیم کردیا جائے یا کچھ کودھودیا جائے یا کچھ حصہ تخفے میں دے دیا جائے یا کھالیا جائے یا بچی کی ویائے تاہوتو ہوں سامندہ دونوں پاک شار ہول گاور اس طرح حتم ہے اس نجس چیز کا جس کوکسی ایسے خص کو ہب کردیا جائے جواس کونجس نہیں ہم جتا ہوتو وہ اس کے حق میں پاک شار ہوگی تقویر ہتسیم اور بہ جقیقت میں مطہرات نہیں ہیں ان کو سہولت اور آسانی کی خاطر تساھلاً پاک قرار دیا جاتا ہے۔

حنابلہ نے شراب کے ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل کرتے رہنے سے سر کہ بننے کی صورت میں پیشر طار تھی ہے کہ بیکا مسر کہ بنانے کی میت سے نہ ہوالہٰ ذاگراس کے إدھراُدھ نتقل کرنے سے ارادہ سر کہ بنانا ہوتو شراب پاکٹنیں ہوگی کیونکہ شراب کو مرکہ بنانا حرام سے۔ البندااس حرام مل کے نتیج میں شراب کی طہارت حاصل نہیں ہوگی۔

توافع فرماتے ہیں 🗘 کنجس چیزوں میں کوئی چیز بھی استحالے سے پاکٹبیں ہوتی ماسواتین چیزوں کے:

ا.... بشراب مع اینے برتن کے اگروہ خود سر کہ ہے۔

۲.....کتے اور سور کے علاوہ جانوروں کی کھال جوان کے مرنے کی وجہ سے ناپاک ہوید کھال دباغت کی وجہ سے اندراور باہر سے پاک ہوجاتی ہے۔

س۔ وہ چیز جوزندہ شکل اختیار کرلے (حیوان بن جائے) جیسے مردار میں اگر کیڑے پڑجا کیں تو وہ کیڑے پاک ہوں گے کیونکہ ان میں حیات (زندگی) متحقق ہوگئی ہے۔

۱۲ بار ہویں چیز ...... ناپاک کھالوں کی دباغت، ناپاک یامردہ کھالوں کی دباغت کھالوں کوپاکردیتی ہے ماسواانسان اور سور
کی کھال کے اور ماسواان جانوروں کی کھالوں کے جنہیں دباغت ، ناپاک یامردہ کھالوں کی بین جیسے چھوٹے سانپ کی کھال اور چوہے کی کھال در کیل اس
کی میصدیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' جس کھال کو دباغت دے دی جائے وہ پاک ہوجاتی ہے' کا اور روایت ہے کہ نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں کسی قوم کے گھر کے پاس سے گذر ہے تو آپ نے ان سے پانی طلب فرمایا اور پوچھا کیا تمہارے پاس
پانی ہے تو ایک عورت بولی نہیں یارسول اللہ علیہ وسلم ہاں ایک مشکیز ہے میں جومر دار جانور کی کھال کا ہے بچھ پانی ہے آپ نے فرمایا
کیا تو نے اسے دبا غت نہیں وی تھی وہ بولی ہاں یارسول اللہ دی تھی! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دباغت ہی اس کوپاک کرنے والی

<sup>• ....</sup> القوانين الفقهيه ص ٣٣ بداية المجتهد ج ١، ص ٢١ الشوح الصغير ج ١ ص ٢٦. الشوح الكبير ج ١ ص ٥٩.٥٥ المسرح الكبير ج ١ ص ٥٩.٥٥ المستقى على المؤطاج ٣ص ١٥٣ و ١ المحضر مية ص ٢٣ و يروايت و منزت ابن عباس سنائى، ترقدى اورابن ماج في كل يهاور و منزت ابن عمر دارة و بغ صادا ديمًا.

احناف کے ہاں دباغت اگرایی چیز ہے دی جائے جوس نے اور گلنے ہے روک دیتی ہوتو وہ دباغت مطہر (پاک کرنے والی) ہوگی خواہ وہ کمی دباغت ہوں جیسے مٹی اللہ دینایا دھوپ لگانا کہ مقصودان دونوں ہے حاصل جو جاتا ہے اور ہروہ چیز جود باغت ہے پاک ہوجاتی ہے وہ ذکت کر دینے ہے جس باک ہوجاتی ہے اور ان کی کھالوں کو پاک کر دیتی ہے اور ان کی کھال کوائں اسول ہے اس کے مستنی ہے کہ اور کی کھالوں کو پاک کردیتی ہوتا ہے اور ان کی اسول ہے اس کے مستنی ہے کہ انسان کوائلہ نے تکریم عطاء کی ہے اور سور کی کھال اس کے مشتنی ہے کہ وہ نجس العین ہوتا ہے اور ان کے ساور جی جو تا چو با اور مردار کی کھال پر بال وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں اور سانے کی پنجلی پاک ہوتی ہے۔

مالکیہ اور حنابلہ بھی مشہور تول کے مطابق میٹر ماتے ہیں کہ ناپاک کھال دباغت سے پاک نہیں ہوتی ہے، دلیل اس کی عبداللہ بن مالیم

<sup>• ....</sup>اس مدیث کوابودا کودا و دارنسائی نے سلمہ بن الحجق ہے اور ابن حبان نے اپنی تھے ابن میں اوسمہ نے اپنی سند میں اور ترخد ن نے اپنی تناب میں روایت کیا ہے ان حضرات نے ایک راوی جون بن قادہ کی وجہ ہے اس حدیث کو معلول قرار دیا ہے جیسا کہ نصب الرابة ہے اس کے دائیں ہے۔ دسترت ابن عباس رضی الله علیہ والله ووقع الله علیہ والله و

مالکید نے دباغت شدہ کھال کے بارے میں مشہور تول کو وہنس ہے، کی بنا ، پریہ مسئلہ متفرع ہے کہ کھال کو دباغت کے بعد خشک چیزوں میں استعمال کیا جاسکتا ہے اور مسجد کے ملاوہ اسے نہیں بجھے کہ نماز کے ملاوہ اسے نہیں جھے کہ نماز کے ملاوہ اسے نہیں جھے کہ نماز کے ملاوہ اسے نہیں بھونا بنایا جاسکتا ہے مائع اور سیال چیزوں میں اس کا استعمال درست نہیں ہے جھے تھی، شہد، تیل، اور برختم کے روننہا ہے اور نسی خاص قتم کا پانی (عامسادہ بانی نہیں) جیسے گلاب کا عرق اور تر روئی خشک ہونے ہے جس اور نیرو فیر و کہ سے چیزاں الی کھال میں نہیں رکھی جاسکتی ہیں اور اگر کھال میں رکھی گئیں تو نجس بوجا نمیں گل اس اصول سے یہ حضرات سور کی کھال وست تیں کہ وہ سی حال میں پاک نہیں ہوگی ، دبا فت وئی جانب میں اور نہ جو نہیں اور نہ جو نہیں اور نہ بی کھال کا ہے، کیونکہ انسان مشرف وہوم ہے۔ بال جانور کی موت سے نایا کئیس ہوتا۔

اور حما بدے بال زیا ک د باغت الدو کھال سے فائدہ حاصل کرنے کے بارے میں دوروایتی منظول میں ا

ا سیکبی میرکه بیاستغمال جائز نمیس دلیل وی حدیث هفترت تقیم ہےای طرح امام کی بیحدیث مردار کی سی چیز ہے فا کدومت الحاؤجو انہوں نے اپنی کتاب'' تاریخ'' میں نقل کی ہے۔

اس دوسری روایت جو کدران جید منقول ہے کدائ سے فائد داخی، جائز ہے، دلیل اس کی وہی حدیث جو گذر چکی' کہ یہوں نہم نے اس کی کھال اتا رلی کہ تہمیں فائدہ عوجاتا' دوسری بات یہ کہ سحابہ کرام رضی القد منہم نے جب فارس کو فتح کیا تو ان کے پالانوں اور ان کے اسلحے اور ان کے: نگشدہ مردار جانوروں سے فائدہ اٹھایا۔ دوسری بات یہ کہ اس فائدہ اٹھانے میں کوئی ضرر وفقسان نہیں بہتو ایس بی ہے جیسے کتے سے شکار کھیانا اور خچر اور گلد ھے کی سواری کرنا اور مردار جانوروں کے اون ، بال بختلف جانوروں کے بال اور پہم اور پر حنابلہ کے بال در پر حنابلہ کے بال در پر حنابلہ کے بال دیا ہے۔

میری نظر میں احماف اور شوانع کی رائے رائے ہے کہ دباغت پائے ترے والی دوتی ہے، یونکہ حدیث ابن تھیم میں اختاف اور افتطراب دونوں میں امام حازمی النائخ والمنسوخ میں فرماتے میں کہ نافعاف کا راستہ یہ ہے کہ یہ باب کہ ابن تکیم کی جدیث سن کولالت کرنے میں فلا ہر وہاہم ہے اگر دو سیح ہوتو انیکن اس میں بہت اضطراب ہے تھے میں دھنرت میموند رضی الند عنہا والی حدیث کو اس بیٹھول مہیں ہے اور حضرت ابن عہاس رضی الندعنہما کی حدیث کو اختیار کرنا وجو دہتر جسے کی وجہت اولی ہے جسنرت ابن تھیم والی حدیث کو اس بیٹھول کیا جائے کا کہ اس میں اور باغت سے پہلے نفع حاصل کرنے کی صورت ہے اور اس وقت اس کو احداب اولا جاتا ہے وہاغت کے بعد اسے جہد اولا جاتا ہے اس وقت اسے اس احداث احداث التران کو اجاتا جہیں کہ اہل فیت میں بیٹ بورومعروف ہے اور اس طرح دونوں تھموں پڑھیں

<sup>🗗 -</sup> اس حدیث کو پانچوں شرمت ( مامانداور پاروس شن کا حاب ) ندارہ بات باسشانی بندنی اور دون حبان نے بھی اس وروست یا ہے مام از ندنی نے است مدیث سن آسادی ہے واقت میں نامواہدت ہوئے سازمان وہدنی الله میادات میں باتھ میں استقلام موارد بالو کے ارب میں رفصت دی تھی ہے دہشتہ میں میرائیج القرم و رب اوروس کی موارد در پنوں سندنی کدوائی باید کردوں نیل الماوطان ج واص ۱۳۰

الفقد الاسلامی وادلته مستجلداول \_\_\_\_\_\_ نقت چند ضروری مباحث میں بیش رہے کہ سرکہ بنالیمنا اور دباغت بیدونوں استحالہ یا انقلاب مجسی بیش رہے کہ سرکہ بنالیمنا اور دباغت بیدونوں استحالہ یا انقلاب ماہیت کے ذیل میں آتے ہیں۔

ساا: تیرہویں چیز: شرعی طریقہ ..... ذکح ، ذکح شدہ جانور کو پاک کرنے کے لئے بینی شرعی فذکح شدہ جانور کو پاک کردیتا ہے ، اور ذبح کہتے ہیں سلمان یا کتابی (ببودی یا نصرانی) کے کسی بھی جانور کے ذبح کرنے کوخواہ وہ جرام ،ی ہو چنا نچہ ندہب حفی کے سیح اور ان جمترین قول کے مطابق ذبح کرنے سے جرام جانور کاسب کھے پاک ہوجاتا ہے ، اسوا گوشت اور چربی کے ، کیونکہ ہروہ جانور جس کی کھال د باغت سے پاک ہوجاتا ہے ، اس کی صدیث نبوی ہے کہ کھال کی دباغت اس کا ذبح کرنے ہے بھی پاک ہوجاتی ہے۔ دلیل اس کی صدیث نبوی ہے کہ کھال کی دباغت اس کا ذبح کرنا دباغت ،ی کو ذکا آ (ذبح ) سے ملحق کر دیا اور کھال چونکہ دباغت سے پاک ہوجاتی ہے لبندا اسے ذبح کرنے ہے بھی پاک ہوجاتی ہے لبندا اسے ذبح کرنے ہے تھی پاک ہوجاتی ہے لبندا سب ایسے ہی ہے جیسے دباغت پاکی کا سب ہے ۔ ہاں آ دمی اور سور اس اصول ہے مشتی ہیں اور مجوی کا فعل ذبح ذبح شرعی نہیں ، کیونکہ وہ اہل سب ایسے ہی ہے جیسے دباغت کی کا سب ہے ۔ ہاں آ دمی اور سور اس اصول ہے مشتی ہیں اور مجوی کا فعل ذبح ذبح شرعی نہیں ، کیونکہ وہ اہل خوانور کی موت سے دبی چربی بیا کہ کو کہ ہیں ہوتی ہی کہ ہواور پڑھا تھے قول کے جانور کی موت سے دہ چیز یں نا پاک بھی نہیں ہوتیں ، چیسے بال ، ٹو ٹا ہوا پر ، سینگ ، کھر ، اور مثری اگر اس پر چربی ہواتی ہیں ۔ ہواتی ہیں ہوتی ہوتی ہوال ہوا ہوا پوسینگ ، کھر ، اور مثری اگر اس پر چربی ہوال ہو جانور کی موت سے دہ چیز ہیں نا پاک بھی نہیں ہوتیں ، چیسے بال ، ٹو ٹا ہوا پر ، سینگ ، کھر ، اور مثری اگر اس پر چربی مطابق کی مطابق نجس ہو اور مدافق ہیں ۔ اور مدافق ہیں ۔

ماسوا بیتے خون کے، یہ تمام نداہب کا متفقہ مسئلہ ہے مالکید کامشہور تول ہدہ کے کہ اگر حرام جانور (جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا) ذیج کیا جائے تو اس کا گوشت چربی اور کھال پاک ہوجاتی ہے سوائے آ دمی اور سور کے آ دمی کا اس لئے نہیں کہ وہ محترم اور مرم ہے اور سور اس لئے کہ وہ نجس العین ہے تاہم علامہ صاوی اور در دیر فرماتے ہیں کہ شہور قول نہ بہب کا یہی ہے کہ ذیج کرنا گدھے، گھوڑے، فحجر، کتے اور سور جیسے

کہ وہ بس آین ہے تا ہم علامہ صاوی اور در در حرکم مانے ہیں کہ منہور ہوں مدہب کا بہی ہے کہ درس کرما کد تھے،صور ہے، چر، سے اور حرام گوشت جانوروں میں مؤ ٹر اور مطبر نہیں ہوگا۔ ہاں دحشی درندے اور دحشی (جنگل) پرندے ذبح کرنے سے پاک ہوجاتے ہیں۔ مرن م

شوافع اور حنابلہ فرماتے ہیں کے کہ حلال گوشت جانور کے علاوہ کی اور حرام گوشت جانور کو ذکے کے ذریعے پاک نہیں کیا جاسکتا۔
کیونکہ ذک کا اثر دراصل یہ ہوتا ہے کہ وہ گوشت کو مباح کر دیتا ہے اور کھال گوشت کے تابع ہوتی ہے چنانچے ذک کرنا جب گوشت میں مؤثر نہیں ہوات کو مباح کردیتا ہے اور کھال گوشت کے تابع ہوتی ہے چنانچے ذک کرنا جب گوشت میں مؤثر نہیں ہوتا۔ اور ذکح کو دہا غت پر تابیں ہوتا ہے اور ذکح کو دہا غت پر قیاس کیا جاسکتا ہے، کیونکہ دبا غت گندگی اور تمام رطوبات کو دور کر دیتی ہے آ ور کھال کو اتناصاف اور اچھا کردیتی ہے کہ وہ بمیشداس حالت پر برقر ارر دہکتی ہے اور اس میں تغیر واقع نہیں ہوتا جب کہ ذرئے سے یہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی ہے چنانچے صرف ذرئ کر لینے سے حالت پر برقر ارر دہکتی ہے اور اس میں تغیر واقع نہیں ہوتا جب کہ ذرئے سے یہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی ہے چنانچے صرف ذرئ کر لینے سے دباغت پرتعبد یات (عبادت کے معاملات) میں دباغت پرتعبد یات (عبادت کے معاملات) میں ہوتا۔
قیاس ہے جو کہ درست نہیں ہوتا۔

سما۔ چود ہویں چیز ۔۔۔۔۔ آگ چند جگہوں پر طہارت کا فائدہ دیتی ہے جب اس کے ذریعے نجاست کا استحالہ ( حقیقت وما ہیت بدلنا ) کیا جائے یا نجاست کا اثر اس کے سب زائل ہوجائے جیسے نے مٹی کے برتن کو آگ میں پکا دینا اور لید کا را کھ بن جانا اور بکری کی سری

<sup>• ...</sup> نيبل الماوطار ج اص ٢٠٠٥ نمائى نے حضرت عائش رضى الله عنها ہے روایت كى ہے كه نبى كريم سلى الته عليه وسلم ہے مردار جانوروں كى كھانوں كے ہارہ ہيں كريم سلى الته عنها ہے روایت كى ہے اس طرح ارتفاق كه حضرت عائش رضى الته عنها ہے روایت ہے كہ آپ كے ہارہ ہيں كہ الله عنها ہے روایت ہے كہ آپ نے فرمایا كى وہا غتماس كى پاكى ہے واقطنى كہتے ہيں كہ سند ميں سبراوى ثقة ہيں يشل الاوطار في اص ١٦٣ بن حبان طبرائى اور تيم في اس عدیث كوروایت كيا ہے ۔ اس على المشرح الصغير ج اص ٢٠٠ القوانين الفقهية ص ١٨١ حماشية الصاوى على المشرح الصغير ج اص ٢٠٠ المنتهى ج اص ١٨٠ - اس على المشرح الصغير ج اص ١٨٠ .

۔ احتاف کے علاوہ دیگر فقباء کے ہاں آ گ مطبر نہیں ہے جیسا کہ ہم یہ بات بحث انتحالہ میں ذکر کر چکے میں ، چنانچ نجس چیز کا د تواں اور را کھ ناپاک میں تاہم مالکیہ نے مشہور تول کے مطابق نجس چیز کی را کھ کو اور نجس چیز کے د تنویں اور نجس ایندھن کومشنی قرار دیا ہے اور ان چیزوں کوآگ میں جلنے کے سبب یاک قرار دیا ہے۔

10۔ پندر ہویں چیز: ...... ناپاک تنویں سے پانی نکالنایا کنویں کے پانی کا زمین میں اتر جانا (کنوال سوکھنا) اتی مقدار جتنااس کا
نکالناواجب تھا، یہ پاکی کا سب ہے۔ کنویں کا سوکھ جانا بھی ایسے ہی مطہر ہے جیسے پانی کا نکالنا۔ نزح: پانی کا نکال لینے کے اعد پورے پانی کا نکال لینا۔ یمل کنویں میں آدمی یا کوئی اور جانور نکال لینے کے بعد پورے پانی کا نکال لینا۔ یمل کنویں کو پاک
کردیتا ہے۔ جب کنویں میں سے پورا پانی نکالنالازم ہوتو پانی کے تمام سوتوں کو بند کردینا مناسب ہے اگر ممکن ہو پھراس کے بعد سارا پانی نکالا اور اگر ممکن نہوکہ پانی کے رائے بند کئے جا سمیں ، کیونکہ پانی بہت زیادہ نکل رہا ہوتو اس صورت میں مندر جدذیل تفصیل کے مطابق پانی بنا در ایک ہوتوں کو بندگردیا ہوتوں کو بندگردیا ہوتوں کو بندگردیا ہوتوں کی باددا ہوتا کی مطابق پانی بندکھ جا سکیں ، کیونکہ پانی بہت زیادہ نکل رہا ہوتوں کو بندگردیا کہ مطابق پانی بندکھ کا دور کا کہ گا

الف سسا اگر کنویں میں کوئی جانور گر گیا ہوتوا گروہ نجس العین ہوجیہ سورتو تمام پانی نکالنا ضروری ہوگا۔اوراحناف کے ہاں تیجے قول یہ ہے کہ کتا نجس العین نہیں ہے۔اورا گر کرنے والانجس العین نہ ہوتوا گرآ دمی گرا ہوتو کنواں نا پاک نہیں ہوگا،اور بقیہ حیوانات میں یہ تفصیل ہے کہ آگر اس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہوجیہے خونخوار پرندے اور درندے توضیح قول یہ ہے کہ کنواں نجس ہوجائے گا اورا گر گدھایا نجج گر سے توضیح ہیں ہے کہ اپنی مشکوک ہوجائے گا۔

ب اسد اورا گرئے والا جانوراییا بوکہ جس کا گوشت کھایا جاتا ہوتو اگروہ مراہوا نظیقو پانی ناپاک ہوجائے گا اورا گروہ چھولا یا پھا ہوا انکلاتو سارا پانی نکالا جائے گا۔ اورا گروہ نجولا یا پھٹا ہوا نہ نکلے تو ظاہر الروایہ کے مطابق وہ تین قسموں پر ہوگا چو ہے اوراس جیسے چھوٹے جانور ہونے کی صورت میں ہیں ہے تیس ڈول نکا لے جائیں گے ڈول کے چھوٹے یا بڑے ہونے کے لحاظ سے اور مرفی جیسے جانور نکلنے کی صورت میں ہوئے کی صورت میں ہوئے کی سارا پانی نکالا میں جائے گا ، اور یہ اس میں ہوئے گا ، اور یہ اس کی دوسرے جانور نکلنے کی صورت میں ہوئے کی سارا پانی نکالا جائے گا ، اور یہ اس میں ہوئی جو میں ہوئی ہوئی مروی نہیں ہے۔
میں سے ایک اس بارے میں کوئی صحیح حدیث نبوی مروی نہیں ہے۔

۱۱ اسولہویں چیز ..... پانی کا ایک جانب ت تا اور دوسری جانب نے نکل جانا۔ یہ چھوٹے حوش کے بارے میں ہے کہ اگر تین ا مرتبہ اس میں سے اس طرح پانی نکل جائے تو یہ اس کو تین مرتبہ دھونے (پاک) کرنے کے متر ادف ہوگا یہ تمام کے حوش اور برتنوں کے پاک کرنے کا طریقہ ہے کیونکہ نجاست کے اگر کے زاکل ہونے سے پانی ما ، جاری (بہتے پانی) کی طرح ، وجا تا ہے اور نجاست کے اس میں رہنے کا کوئی امکان باتی نہیں رہتا۔ اس بنا ، پر یہ سئمہ کا تا ہے کہ اگر کسی نامی بابڑ سے برتن میں پانی ناپاک ہوجائے تو اس کی ایک جانب سے پاک پانی اتنا وال وسینے سے کہ وسری طرف سے و دہبہ کرنگل بائے ، ووپانی پاک ہوجائے ہ

<sup>🛈 -</sup> تحفة الفقهاء ج ا ص ١٠٠ طبع دار الفكر دمشق مع تحريج وتحقيق احاديث از مؤالف بسع پر وفيسر منتصر كتافي.

الفقد الاسلامي وادلته ..... جلداول .... فقد كے چند ضروري مباحث

ے اےستر بہویں چیز .....کھدائی، بعنی زمین کوایسے کھودنا کہ اس کااوپری حصہ پلٹ کرینچے چلاجائے بیز مین کوپاک کردیتا ہے۔

۱۸۔ اٹھارویں چیز .....کپڑے یابدن کے ایک جھے کو دھونا نہ پورے بدن کو دھونے کے بدلے میں کافی ہوتا ہے آگرانسان اپنے بدن یا گیڑے کی وہ جگہ جنول جائے جونایاک ہوگئی اورخواہ یہ دھونا بلاکوشش و تلاش (تحری) کے ہی کیوں نہ ہوا حناف کے ہاں یہی بات زیادہ را جھے۔ (یہ تو احداف کی رائے کے مطابق مطہرات (پاک کرنے والی اشیاء کی اقسام ہیں پیکل اٹھارہ چیزیں ہوئیں ، دیگر فقہاء کی آراء کا بیان آگے آریاہے)

مطبرات کے بارے میں غیر حنفی حضرات کی آ راء .....احناف کے بان مطبرات کی بحث کے ذیل میں ہم نے دیگر مذاہب کی آ راء ہے بھی واقفیت حاصل کر کی تھی ،میں یہاں ان آ راءکو مشتقل طور پر مختصراً بیان کرتا ہوں۔

مالكيد كاندبب: .... مالكيدك بالمطبرات مندرجدذيل بين-

ا۔ عام مطلق پاک پانی سے دھونا ..... بیہ براس چیز کے لئے ہے جہاں صرف پونچھنااور پانی کا حچٹر کنا کافی نہ ہواور پانی کا صرف گذاردینا کافی نہیں ہے بلکہ میں نجاست (جسم نجاست )اوراس کے اثر دونوں کا بالکل ختم ہونا ضروری ہےاور نجاست کا پانی کے علاوہ کسی اور مائع چیز سے دورکر نادرست نہیں ہے۔

۲۔ گیلے کیٹر ہے سے بیو نچھ دینا ۔۔۔۔۔ بیاس چیز کے ہارے میں ہے جود عونے سے خراب ہو جائے جیسے تلوار جونااور چڑے رزہ۔

سلات میسر کی چیز ...... کپڑے یا چائی پر چیٹر کا وَ،اگراس کی نجاست میں شک ہوتو وہ چیڑ کا وَبلانیت درست ہے جیسے دعونا۔اور چیڑ کئے کا مطلب ہے ہاتھ سے چیئر کا وَال مشکوک جگد پراور یہ چیڑ کا وَال مشکوک جگد پراور یہ چیڑ کا وَال مسادہ علیہ اس مشکوک جگہ کے جس مونے کے شک کی صورت میں اس جگد کا قبار م ہے دھونا لازم نہیں بال اگر دخونات میں اس جگد کا قبار میں جیسے نجاست دخولے تربیر ہے۔ ہاں بدن کا کوئی حصہ مشکوک ہو کہ نجس ہے یانہیں تو اس پر چیڑ کا وَدرست نہیں اس کا دھونا ایسا ہی ضروری ہے جیسے نجاست کے لگنے کے بیتین کی صورت میں دھونا ضروری ہوتا ہے۔

مهم۔ چوتھی چیز ..... پاک مٹی تیم کے لئے یعنی طہارت حکمی کے لئے ذریعہ ہے۔

۵۔ پانچویں چیز ......رگزنا، بیذر تیبه طہارت ہے موزے، جوتے وغیرہ کو جانوروں کی لیداوران کے پیشاب وغیرہ لگ جانے ک صورت میں پاک کرنے کے لئے یعنی وہ راہتے جن پر جانوروں کی لیداور پیشاب و نمیرہ بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ جانوروں کی آمدورفت ان جنگہوں پر بہت ہوتی ہے اوران ہے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جانوروں کے ملاوہ دوسرے ذک روح جیسے انسان ، کتابی وغیرہ تو کیڑے یا بدن پران کے فضلات میں سے کوئی چیز اگر لگ جائے تو وہ معانی نہیں ہے اسی طرح اگر جانوروں کی لیداور چیشا ب وغیرہ جوتوں کے بجائے کیڑے اور بدن پرنگ جائے تو وہ بھی قابل معافی نہیں ہے۔

۲۔ بار بار چانا یا گذرنا .....عورت کاوہ لمبا کپڑا جوخنگ ناپاک زمین پرگسٹ رہا ہواس پراگر گردوغبارلگ جائے تواس کے چلتے رہنے ہے اوراس کپڑے کے گھٹے رہنے ہے وہ کپڑا پاک ہوجائے گا۔ شرط میہ ہے کہ عورت نے یہ کپڑا تکبر کی غرض سے لمبانہ کیا ہوا ہو، ستر پوٹی کی غرض ہے لمبار کھا ہو۔ اور تر نجاست کے بارے میں اختلاف ہے۔ اور پاکی اس صورت میں حاصل ہوگی کہ وہ عورت موزے نہ

◘ .... القوانين الفقهبة ص ٣٣. الشرح الصغيرج اص ٨٢.٦٢ بداية المجتهدج اص ٨٢ الشرح الكبيرج اص٧٥.

الفقہ الاسلامی وادلتہ بلداول بہن رکھے ہوں تو پیرن سے میں ہوگی۔ای طرح اس شخص کا بھی تھکم ہے جو سیلے پیر کے ساتھ دختگ نجاست پر چلی ہوں اور نہیں ہوگی۔ای طرح اس شخص کا بھی تھکم ہے جو سیلے پیر کے ساتھ دختگ نجاست پر چلی تو بعد والی خشک زمین (جس پر اس کے پاؤں خشک حالت میں پڑیں) اس کو پاک کردے گی ان دونوں صورتوں میں ان لوگوں کو اپنی اس حالت میں نزیر جھ لینے کی اجازت سے ان پردھونا ضروری نہیں ہے۔اور ہارش کا تیچڑ پاک شار موگائی کا گنامعاف ہے اگر نجاست خالب نہ مویا نجاست کا جسم اس میں برقر ارزیہ ہو۔

کے ساتویں چیز .....تقویر (کائ کرنکالنا) یہ جامد اور شوں چیزوں کے پاک کرنے کاطریقہ ہے، جیسے چوہا آگر جے ہوئ تھی میں گرجائے توچو ہااوراس کے آس پاس کا تھی نکال دیا جائے توجوہ پاک ہوجائے گا امام بحنون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کدا گروہ زیادہ عرصے رہاتو رہتے میں کہ اگر ہوئے تھی میں گر کر مرجائے تو ساراتھی بھینک دیا جائے گا، اور اس بناء پر یہ سکلہ ہے کہ نجاست اگر پانی کے علاوہ کسی اور سیال مادے میں گری توجوہ نایاک ہوجائے گا جاچوہ متغیر ہویا نہ ہو۔

۸۔ آ تھویں چیز:..... پانی کا نکالنا، جب کوئی جانور کنویں میں گرجائے پانی متغیر ہوجائے تو پورے پانی کا نکالناواجب ہے،اوراگر پانی متغیر نہ ہواہوتو مستحب یہ ہے کہ پانی ،گرنے والے جانور،اور کنویں میں موجود پانی ،دونوں کے برابرنکالا جائے بعنی پورا پانی 'کالا جائے اور اضافی طور پر جانور کے ببتدر (ہم وزن) پانی نکالا جائے۔

9۔نویں چیز:.....ناپاکی کی جگہ کودھونا۔اگر بدن اور کپڑنے کی نجاست کی جگہ الگ اور ممتاز ہوتو اکیلا اس جگہ کودھویا جائے گا بصورت دیگر پورے کو ہونا ہوگا۔

• ا۔ دسویں چیز: .....استحالہ: (حقیقت و ماہیت کابدل جانا) شراب اگرخودسر کہ بن جائے یاا سے سر کہ بنا دیا جائے تو وہ پاک ہوجائے گی ، اور مردار کی کھال د ہاغت ہے پاک نہیں ہوتی ہے۔اور قابل اعتاد اور رائج قول سے ہے کہ نجس چیز کی را کھاوراس کا دسوا ایک سے

اا۔ گیار ہویں چیز: ..... شرق طریقے ہے ذکح کرنا، پیغیر ماکول اللحم (حرام گوشت جانور) کو پاک کر دیتا ہے ما سوا آ دمی اور سور کے اور علامہ در در پر جمہ اندکی رائے کے مطابق مشہور قول ند بب کا بیہ ہے کہ حرام گوشت جانوروں کو ذرئح کرنا اس کے لئے مطبر نہیں ، وہ جیشے گھوڑے، خچر، گدھے، کئے اور سور۔اور اً سرس شفل نے نماز اواکی اور اوائیگل کے بعد دیکھا کہ اس کے کپڑے یابدن پر نجاست گلی ، و فی ب جس کا اے علم نیمانیوں وہ اسے بھول گیا تھا تو ان مالکی حضرات کے ہاں نماز درست ہوجائے گی تو نجاست کا ازائداس وقت ضروری سمجھتے ہیں جب انسان کو یا د ہواور اس کا زائل کرنا ممکن ہواور قدرت میں ہو۔

مائع اور جامداورديگر چيزوں کو پاک کرنے والی اشيا بشوافع کے ہاں چار میں جو که مندر جدذیل میں۔ •

ا۔عام سادہ پانی.....(مامطلق) مینی وہ پانی جس پر پانی کا اطلاق کیاجا تاہو بلاکس اضافی قید کے جیسے ماءالورد( گاب کا پانی) یا کسی وسفی قید کا اضافہ بھی نہ:وجیسے ماءوافق (اچھلنے والا پانی منی کے لئے پیلفظ بولا جاتا ہے)۔اس پانی مام طلق کی چند تشمیس ہیں۔اب جو آتسان سے اترا:وابوجیسے بارش ہسرف اوراولوں کا پانی۔

۲\_زمین سے نگنے والا پانی .... یے وارطرح کا ہے چشموں کا ،کنوال کا ،نبرول کا اور دریا ؤں اور سمندروں کا۔گندگی دور کرنے کے لئے اور حدث دافع کرنے کے لئے اور دیگر چیزوں کے لئے پانی ضروری ہے جیسے وضوی تجدید وغیرہ۔اوروہ بچہ جودوسال سے تم کا مواور صرف

<sup>. ....</sup>تحقة الطلاب شيخ زكريا الانصاري ص ٣ المجموع شرح المهذب ج ا ص ١٨٨ ، مغنى المحتاج ج ا ص ١٠ ، ص ٨٣

الفقه الاسلامي وادلته مستجلداول \_\_\_\_\_\_ فقد كے چند ضروري مباحث دودھ پہتا ہو کچھ کھا تانہ ہواس کی قئے اور پیشاب پرصرف چھڑ کاؤ کافی ہے دلیل اس کی وضحے احادیث ہیں جواس بارے میں وارد ہیں جن میں سے ایک بیہ بچی کا پیٹاب دھویا جائے گا اور بچے کے پیٹاب پر چھڑ کاؤ کیا جائے گا 🗨 اس فرق کے قائل صرف شافعی اور حنبلی حضرات میں، مالکیہ نرینہ اور زنانہ بچوں میں فرق نہیں کرتے ہیں، وہ فر ماتے ہیں کہ چیڑ کا وُصرف اس صورت میں ہے کہ چیز مشکوک ہو کرنجس ہے یا نہیں اوراحناف کی طرح وہ بہرصورت دھونالازم قرار دیتے ہیں بچے ہویا بچی،اوراس سلسلے میں وہ بچی کو بچے پر ہی قیاس کرتے ہوئے بیقرار دیتے ہیں 🗨 اور میرا میلان شواقع اور حنابلہ کی رائے کی طرف ہے کیونکہ اس تفریق کی تصریح موجود ہے اور حکمت اس میں یہ ہے کہ بیچے کا پیٹاب قوت سے نکلنا ہے او کھیل جاتا ہے یا ہے کہ بچے کوزیادہ گود میں لیا جاتا ہے تواس کودھونے میں مشقت زیادہ ہے، یا بیاس کا مزان گرم مونے کی بناء پراس کا بیٹا ب نسبتار قیق (پتلا) ہوتا ہے بخلاف پکی کے۔

٢\_ دوسري چيز ..... پاک مڻي جس کو پيليکسي فرض کي اوائيگي مثلاً تيم وغيره ميں استعال ندکيا گيا ہواورکسي چيز ہےوہ خلط ملط بھي نه ہودلیل میآ یت ہے:

#### فتيمموا صعيدًا طيبا مسموتم قصد كروپاكم شي كا-

صعيداً طيباً تتراباً طاهراً بإكمى مرادب

سوتیسری چیز .....دابغ ( دباغت کرنے والا )اوراس کااطلاق اس چیز پر ہوتا ہے جوکھال کے فضلات اور بد بووغیر د کو بالکل اکھاڑ چھنکے اور ایسا کردے کہ کھال کواگر بعد میں پانی میں ڈالا جائے توبد بواور سرانڈ دوبارہ اس میں نہ آئے مثلاً قرظ (ایک خاص درخت کے پتے جو تیز ابی خاصیت رکھتے ہیں)اورشب(ایک معدنی نمک)اوردالغ کے جس ہونے ہے بھی فرق نبیں پڑتا جیسے پرندول کی بیٹیں -

۴ \_ مرکه بن جانا..... یعنی شراب کا سرکه بن جانااس مین کسی چیز کے ڈالے بغیر خواہ اے دھوپ سے سائے اور سائے سے دھوپ میں رکھنے سے وہ سرکہ بنے۔اوراگراس کے سرکہ بننے کے دوران کوئی چیز اس میں پڑگئی خواہ وہ اس ممل میں مؤثر نہ بھی ہویا اس میں کوئی نجس چیز گریزی اورسر کد بننے سے قبل نکال کی گئی توبیاس کے لئے مطہز ہیں ہوگا، یعنی اب وہ سرکد بننے سے یا کنہیں ہوگ ۔

ان چارمطبرات ہے حاصل ہونے والی طبرارتیں جار ہیں: ا.....وضو ۲....غسل ۳.....تیم یہ سیمینجاست کا از الد۔

اس میں استحالہ (حقیقت وماہیت کی تبدیلی) بھی شامل ہے۔ چکنی اور چمکدار سطح رکھنے والی چیزیں اگرنایا ک ہوں تو و محض یو نچھنے سے پاک نہیں ہوں گی،ان کا دھوناصر وری ہے، جیسے کہ جو تا صرف رگڑنے سے پاک نہیں ہو گاجب تک اسے دھونہ دیا جائے ،اور پانی پڑھ جانے سے پاک ہوجاتا ہے خواہ وہ دوقلوں (مشکوں) کے برابرنہ بھی ہو،اورنا پاک زمین برزیادہ پائی بڑنے سےوہ پاک ہوجاتی ہے حنابلہ کے بال مطہرات زیادہ شواقع کی ہی تفصیل کے مطابق ہیں کا ماسواد باغت کے مسلے کدان کے ہاں دباغت مطہز نبیں ہوتی ہے چنانچ مطہرات ان کے ہاں پانی مٹی اور اسی طرح پتحروں ہے استنجاء اور سر کہ بن جانا میں۔ چنانچہ نا پاک زمین پانی کے پڑنے سے یعنی نجاست پر پانی اس طرح پڑنے ہے کہ پانی نجاست کو بلآنفصیل تعداد ( دومرتبہ یا تین مرتبہ ڈھانپ لے اور نجاست کاجسم باقی ندر ہے اور رنگ اور بو کا اثر ندر ہے۔ یہ

● ..... بید حدیث ابودا و دنسانی اور ابن ماجه نے ابوسم سے روایت کی ہے صحات ستہ نے ام قیس بنت محض سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسکم نے بچے کے پیشاب پر چیز کا ؤ کیاا ہن ماجہ نے ام کرز ہے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بچے کے پیشاب پر چیز کا و ہو گاا در بچی کے پیشاب کو وهوياجائ گارتيل الاوطارج اص ٣٥ - ٢ بداية المهجتهان ج اص ٨٢ ، نيسل الساوطار ج اص ٢٥، كشساف السقساع ج اص 211. كشاف القناع عن متن الو قناع ج اص ٢١، ٢١٣، ٢١٨ المغنى ج اص ٣٥، ٣٩، ج ٢ص ٩٨

اور دوغن اگرناپاک ہوجائے تو و و دھونے سے پاک نہیں ہوگا کیونکہ پانی کااس کے تمام اجزاء تک پہنچناممکن نہیں ہوتا۔ ای طرح مٹی کاو و برتن بھی اندر کی طرف سے پاک نہیں ہوسکتا جس میں نجاست سرایت کر گئی ہواور نہ ہی وہ گوندھا ہوا آٹا جس میں نجاست سرایت کر گئی ہو کیونکہ اس کا دھوناممکن نہیں۔ اور وہ گوشت بھی پاک نہیں ہوسکتا ہے جوناپاک ہوجائے اور نہ وہ برتن جس میں نجاست سرایت کرجائے اور نہ وہ ججبری جس کو نجاست میں بجھایا گیا ہو۔ ہما ہوا تھی اور اس جیسی جامد چیزیں ان میں نجاست کے گرجانے کی صورت میں وہ نجاست اور آس پاس کی تھوڑی ہوتو وہ پاک نہیں ہوسکتی ہے جیسے چو ہااس میں گرم رجائے بال اگر چو باگر کر زندہ نکل آئے تو وہ چیزیاک رہتی ہے۔

جِس چیز مین نجاست پڑ جائے اس کااس وقت بک دھونا ضروری ہے۔

اگر بدن، کپڑے یا جپونی می جگہ جیسے جپوٹا سا گھر، میں نجاست کی جگہ معلوم ندر ہے تو اس پورے کا دھونا واجب ہے بحض گمان کا بھونا کافی نہیں کیونکہ پاک چیز نجاست کی وجہ ہے مشتبہ ہو چکی ہے لہٰذا، پورے (نجس اور مشکوک) سے بچناضرور کی ہوگا یہاں تک کہ پاکی کا یقین موجائے وجہ اس کی بدہے کہ نجاست کا بونا بقینی ہے لبنداوہ نجاست بقینی طہارت ہے ہی دور ہوگی (یعنی جب نجاست کا ہونا بقینی ہے تو وہ محض

<sup>●</sup> سام احمہ ابودا ؤداور ترندی نے بدروایت حضرت این عمر رضی القدعتما سے نقل کی ہے ، امام ترندی نے اس کو حدیث حسن غریب قرار دیا ہے۔ ۵ ملامه ابن تیمیدر حمة الله علیہ نے فقاوی میں بیٹا بت کیا ہے کہ نجاست کا استحالہ اس کی گندگی اور اس کے جسم کوشتم کردیتا ہے ، چنا نچی نجاست کا حکم ہاقی نہیں رہتا ہے اور وہ چیزیاک ہوتی ہے۔

وہ پے جو کھانا اپنی رغبت سے نہ کھا تا ہواس کے پیشاب اور قے کی جگہ پر پانی کا چیئر کا وکانی ہوگا ،اگر چہ یہ پیشاب بھی ہڑے آ دی کے پیشاب کی طرح نا پاک ہوتا ہے، اور بچی اور ہیجو ہے بیشاب کا دھونا ضروری ہے۔ اور جو تارگڑنے سے پاک نہیں ہوتا ہے اس کا دھونا ضروری ہے جو چلنے سے زمین پرلگ کرنجس ہوگیا ہوجسے کہ بدن اور کپڑے کا دھونا ضروری منروری ہوتا ہے، تا ہم تھوڑی ہی نجاست جوموزے یا جوتے کے تلے میں لگ جائے اس کورگڑنے سے وہ قابل معافی ہوتی ہے بیدد حقیقت حدیث ابو ہریرہ پڑعل کرتے ہوئے جس میں وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جب کوئی کسی گندی چیز کو اپنی چیل سے روند دے وان چیلوں کی باکی مٹی میں ہے۔ •

اور نجس زمین دسوپ، ہوااور خشک ہوجانے سے پاک نہیں ہوتی ہے گذشتہ صدیث پڑمل درآ مدکرتے ہوئے کہاس ( دیہاتی ) کے پیشاب برایک ڈول یانی بہادو۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ شافعیہ اور حنابلہ نے مطہرات (پاک کرنے والی اشیاء) میں ان پرنظر رکھی ہے جن سے شریعت کی مراد کمل ترین طریقے سے حاصل ہوتی ہے، اور احناف نے مطہرات کے بارے میں توسع سے کام لیا ہے، اور اس بارے میں مالکیہ کہیں کہیں ان ہیں۔ لوگوں کی ضرور تیں ، ان کے عرف وغیر مکمل طور پر فد ہب حنی پڑمل کرنے گی۔

تائید کرتے ہیں،اوراس بناء پرنا پاک زمین اور کیڑے پھیلانے کی الگنی جونا پاک ہو،جمہور کے ہاں دھوپ اور ہواسے خشک ہونے پر پاک نہیں ہوگی اوراحناف کے ہاں پاک ہوجائے گی۔

ادرموکیت یانصب شدہ انشتوں (وہ نشتیں یا بنجیں جوز مین میں یاد بوار میں نصب ہوں) کی پاکی کاطریقہ یہ ہے کہ نجاست پر پائی بہادیا جائے ،اور نا پاک جو تا اورموز ہزمین پر رگڑنے ہے ان حضرات کے ہاں پاک ہوگا جواس کے قائل ہیں، کیونکہ البوداؤد نے حضرت ابو ہر برہ سے روایت کی ہے کہ نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے جوتے سے کسی گندگی کوروند دے تو مٹی اس کے لئے پاک ہے ۔اس طرح آئینہ، چیری تلوار، شیشہ اور ہر گھوں چینی سطح والی چیز اس طرح کے پو بخچے جانے سے پاک ہوجائے گی کہ جس سے نبیاست کا از ختم ہوجائے میصا بدرضی اللہ عنہم کے اس فعل کے مطابق ہوگا جس میں وہ اپنی تلواروں سے خون پو نچھ کرصاف کیا جس سے تب

واشنگ مشینوں میں دھلے ہوئے کپڑے پانی میں ڈو بے ہوئے ہونے کی صورت میں پاک ہوں گے، کیونکہ ان مشینوں میں ہار ہار پانی نجراجا تا ہے اور کپڑے کنچوڑے کا سٹم (ڈرائیر) بھی اس طرح کام کرتا ہے کہ تیز گھو سنے سے کپڑے نچوڑ جاتے ہیں۔ کسی کپڑے یا جگہ کے ناپاک ہونے کا تحکم اس وقت تک نہیں لگا یا جائے گا جب تک وہاں میں نجاست (نجاست کا جسم) نظر ندآ جائے چنا نچوا گرکسی تحف پر پانی وغیر وگرے یا اس کے کپڑوں کورات کو کوئی گیلی چیز لگ جائے تواس کو پاک قرار دیا جائے گااس کی نجاست کے بارے میں دریافت نہیں کیا جائے گا اور نجاست کا تحکم بھی تب لگا جائے گا جب خلن غالب ہو (محض خیال کی بنیاد پڑییں)

<sup>● ....</sup>اس حدیث کواحمد ابوداؤد نے محمد بن خلان کے واسطے ہے روایت کیا ہے اور بیرنقہ تضا ورحضرت ام سلمہ والی حدیث سے میں معلوم ہو چکا ہے کہ نشگ ہرات پرچل لیٹا پاک کرنے والا ہے تاہم اس حدیث نے نجاست کے کم یازیادہ ہونے کی تھی پر نہیں گی ہے۔

ألفقه الاسلامي وادلته.... جلداول \_\_\_\_\_\_ فقد كے چندضروري مباحث

# ۳\_چوتھی بحث ..... پانی کی اقسام

پانی تین شم کے ہوتے ہیں

٢ .....صرف پاک، جوخود پاک ہوليكن دوسر بے كو پاک نه كر سكے۔

سسنایاک یانی۔

ار پہلی قتم :.....الماء الطہور، پاک کرنے والا پانی یا مطلق پانی یوہ پانی ہوتا ہے جو بذات خود پاک ہوتا ہے اور دوسر ہے کوہی پاک کرتا ہے، اور بیروہ پانی ہے جو آسان سے برسا ہو، زمین سے نکا ہو جب تک وہ اپنی اصل خلقت اور اصلیت پر باقی ہولیتی اس کے تین اوصاف (ار رنگ، ۲۔ بو، ۳۔ مزہ) میں سے کوئی ایک وصف بھی نہ بدلا ہو بدلا ہو گرا ہی چیز ملی ہوجس سے پانی کی طہوریت (پاک کردیئے کی صفت) ختم نہ ہوئی ہوجیسے مٹی بنمک یا پودے وغیرہ پانی میں ل جا کیں۔ اوروہ پانی مستعمل استعمال شدہ بھی نہ ہو ماء مطلق کی مثال بارش کا، واد یوں کا، چشموں کا، کنوؤں کا، دریاؤں، نہروں، سمندروں کا، اوراولوں اور برف کا اوراس طرح کے دیگر ذرائع آب کا پانی خواہ پہلے ماہور یا کہ شکل وہ ماہ علی متامل ہے جو کسی حیوان کی ہیئت اختیار کرلے یا نمک بن جائے یا بھوار اور بخارات کی شکل میں ہو کیونکہ یہ بھی حقیقت پانی ہے۔ تا ہم احناف فرماتے ہیں کہ وہ پانی جونکہ بن جائے تو وہ نمل بغنے سے پہلے طہور (پاک کرنے والا) ہوگا میں نمک بن کر دو بارہ اگر پکھل کر پانی بن جائے تو وہ صرف طا ہر ہوگا مطہر نہیں، لہذا وہ رفع حدث کے لئے نافع نہیں ہوگا بال خوث است کا دور کردےگا۔

یہ پانی جو ماء مطلق (مطلق یعنی بلاقید جس کی صفت بیان کرنے کے لئے کوئی لفظ اس کے ساتھ نہ بولا جائے مثلاً صاء الورد، (گلاب کا پانی) کہلاتا ہے بالا جماع خود بھی پاک ہوتا ہے اور دوسرے کو بھی پاک کرنے والا ہوتا ہے ( یعنی طاہر ومطہراس بات پر پوری امت کا اجماع ہے۔ اس یانی کو نجاست کے دورکرنے کے لئے اور وضواور عسل کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ دلیل اس کی قرآن کی بیر آیت ہے۔

وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَلَا عُلَهُوْمُ الصورة الفرقان

اورا تاراہم نے آسان سے پانی پاک کرنے والا۔

اوردوسری آیت:

وَيُنَوِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءَ مَا عَ لِيُطَهِّى كُمْ بِهِ ....ورة الانفال اورتم يرنازل كرتاب ياني آسان عن كتبهيل ياك كرد عاس عد

اس طرح نبی کریم صلی الله علیه وسلم کاسمندر کے بارے میں فرمان:

هو الطهور ماءة والحل ميتة٠

ان کا پانی پاک ہے اور اس کا مروہ حلال ہے۔

<sup>● .....</sup>اس حدیث کوسات صحابه رضی الله عنهم نے روایت کیا ہے وہ یہ ہیں، ابو ہر برہ ، جابر بن عبدالله ، علی بن ابی طالب ، انس بن ما لک ،عبدالله بن عمر و، فراسی ، اور ابو بکر صدیق رضی الله عنه ، حضرت ابو ہر برہ رضی الله عنه کی حدیث کو جاروں اصحاب سنن نے روایت کیا ہے بید حدیث اگر چداس میں مثل ہیں مگر دوسری روایات سے بیدؤید ہوجاتی ہے۔نصب الرابیة ج1ص ۹۵۔

الفقه الاسلامی وادلته.....جلداول \_\_\_\_\_\_ فقه کے چندرضر وری مباحث اوراسی طرح بیفریان :

> الماء طهور لاینجسه شیء الا ماغلب علی ریحه وطعمه ولونه ( پانی پاک ہوتا ہے اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتے ماسواس کے جواس کی بو، مزے یارنگ پرغالب آجائے )۔ ما طبور کی بحث دومزید باتوں کے جان لینے کا تقاضا کرتی ہے۔ اور وہ یہ ہیں:

احناف فرمات ی کی کے طبارت ایسے پانی سے جائز ہے جس میں کوئی شوں چیزال جائے اوراس کے متیوں اوصاف یا ایک وصف کو متغیر کروے بشرطیکہ یہ تغیر پکائے جانے کے سبب نہ ہو جیسے سیاب کا پانی جس میں مٹی ، سپتہ اور درخت وغیر وہل جاتے ہیں بشرطیکہ اس کا پتلائی متغیر کروے بشرطیکہ یہ تغیر وہائے وابعنی پانی کچیز کی طرح سے ہوجائے ) تو اس سے طہارت جائز نہیں ہوگی اس طرح وہ پانی جس میں زعفران دودھ، صابن یا اشنان وغیر وہل جا میں اس کا استعال بھی جائز ہے بشرطیکہ پانی کا پتلا پن اور سیان باتی رہے۔ وجہاس جواد کی یہ سے کہ ایسے پانی پر پانی کا طاق برقرار رہتا ہے، اوران پانی سے اوراگر پانی اپی طبیعت سے باہر کا گیایا اس کا طبیعت سے باہر سے کہ ایسے پانی پر پانی کا اطاق برقرار رہتا ہے، اوران پانی سے طبیر کے ایسے بانی برقی ہو گیایا زعفران کا پانی رنگ بن گیا تو اس سے طبارت حاصل کرنا جائز نہیں ہوگا۔

مالئیدفرمات بین وہ پانی جود رینک ٹھبرے رہنے سے متغیر ہوجائے یائسی چیز کے اس پر گذرنے اور چلئے نے یا اس میں بیدا ہونے والی چیزوں مثلاً کائی ، کپڑے اور زندہ مجھیلی وغیرہ سے وہ پانی متغیر ہوتو پہنتھان دہنیں ای طرح وہ چیز جو پانی سے مام طور پر الگ نہیں ہوتی ہے یاصرف پانی کے ساتھ ہے ( لیمن صرف پاس پڑا ہے پانی کے اندرنہیں ہاس سے بیدا ہونے والاتغیر بھی معزنہیں ہے، اور پانی میں ڈالی گئی مٹی کے سبب پیدا ہونے والاتغیر بھی معزنہیں ہوگا تھے قول کے مطابق اور نہ ہی نمک اور دیگر زمین سے حاصل ہونے والی دیگر اشیاء جیسے پیتل ، تانبا،

• يوديث ابن ماجيف ابوامامد بروايت كى جهيعد يدفعيف السند جانسب الرايدة اس ٩٠، عام مام ترفذى في التحسن قرارديا ب، اور اس كي محي الماديمي بين محساس في قطال في ذكركيا بجاس فديث كبارت بن الم المحرفر مات تحك يومديث محيح برا فعت القدير ج اص ٨٣، المباب شرح الكتاب ج اص ٢٦،٣٠ مراقى الفلاح ص ٣٠، البشوح الصغير ج اص ٣١،٣٠ المقوانين الفقهية ص ٣٠، بداية المعجمة من ٢٠٠ ، الشرح الكبير ج اص ٣٩،٣٥. الفقه الاسلاي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ فقه كے چند ضروري مباحث گندھک، لوہا کے بالقصد ڈالنے سے پیدا ہونے والاتغیر مصر ہوگا ای طرح پاک دباغت دینے والی چیز کے ملنے ہے بھی پانی طہوریت سے خارج نہیں ہوتا جیسے کولتا راورا یسے ہی وہ چیزیں جن ہے بچناممکن نہ ہوان کا گرنا بھی پانی کے گئے مصر نہیں ہے جیسے تیکے درخت کے ہے جو ہو ا ہے کنووں اور تالا بوں میں گر جاتے ہیں اور یانی لانے لے جانے کے لئے تیاری گئی کھالیں جیسے شکیزہ اور ڈول وغیرہ جن سے یانی نکالا جاتا ہےان کواگر دباغت دی جا پیکی ہوتوان میں رکھے ہوئے یانی سے انتفاع درست ہے خواہ جس یاک چیز کے ذریعے ان کھالوں کو دباغت دی گئی ہےان کا اثر پانی میں بھی آجائے جیسے قرظ (ایک خاص قتم کے درخت کے بتے )اور کولٹاراورشب (سچھکری کی طرح کامعدنی نمک )اور یاس پڑی ہوئی چیز سے پیدا ہونے والا تغیر بھی مصر نہیں ہے، کیونکہ پانی پاس پڑی ہوئی چیز کی کیفیت اور صفت سے متاثر ہوتا ہے،اور پاس پڑی ہوئی چیز کی مثال مردار جانور کالاشہ جو پانی ہے باہراس کے قریب پڑا ہوا ہوا دراس کی بد بوسے پانی متاثر ہور ہاہو۔اور یانی نکالنے والی اشیاء ہے پڑنے والاتغیر مصر نہیں، جیسے ول اوراس کی رسی یاوہ چیز جس سے برتن کودھونی دی گئی ہود باغت نہیں، یا سے پانی میں بھینک دیا گیا ہو اور وہ تہہ میں جا کر بیٹے گئی ہواور یانی اس سے متغیر ہوجائے (بعنی ایسی چیز جوڈول وغیرہ برمل دی گئی ہوجیسے کولتاروغیرہ کہ اسے یانی میں استعال کئے جانے والے برتنوں پرملاجا تا ہے تا کہوہ محفوظ ہیں ،اس طرح کی چیزیں اگر برتن پرگلی ہویا یانی میں گر جا ئیں تو وہ متغیز ہیں کر تیں) وجداس کی بیے کے عرب کولتار کو بہت استعمال کیا کرتے تھے پانی وغیرہ نکالنے کے برتنوں میں ، تواس سے پڑنے والاتغیراییا ہی ہے جیسا کہ یانی کے تقبر ے رہنے سے تغیر واقع ہوتا ہے۔ای طرح اگر یانی میں تغیر پیدا کرنے والی چیز میں شک ہو کہ کیااس نوعیت کی ہے کہ جس سے تغیر پیدا ہونے سے پانی کے احکام بدل جاتے ہیں جیسے شہداورخون یااس نوعیت کی ہے کہ جس سے پیدا ہونے والے تغیر سے وکی فرق نہیں پڑتا جیسے گندھک یا یانی کا دیرتک شہرار ہنا،تو بھی ریغیرمصز نہیں ہوگا اوراس ہے طہارت حاصل کرنا جائز ہوگا۔اورا یسے ہی پانی میں واقع ہونے والاتغیر بھی مصز نہیں جس میں شک ہو کہ اس میں تھوک مل گیا ہے یانہیں جیسے کسی نے مندمیں یانی لے لیا پھر شک ہوا کہ پانی میں تو تھوک شایدل گیا ہوتو پیشک مصنبیں اوریانی یاک ہی شار ہوگا۔

پانی میں پیدا ہونے والا وہ تغیر جواس چیز سے پیدا ہوا ہوجو پانی سے الگ تصلگ ہوتی ہے اور پاک بھی ہوا بیا تغیر مصر ہوگا اور پانی طاہر نہ رہے گا۔ جیسے دود دھ کھی ، شہدا ور گھاس (حشیش ، خاص قسم کی گھاس) وغیرہ ، تو اگر ان میں سے کوئی چیز پانی میں مل جائے اور اس کے ساتھ جڑ جائے جیسے وہ چھول جو پانی کی سطح پر بڑے ہوں یا وہ تیل جو پانی سے بالکل ملا ہوا ہوا ور رپانی کے تین اوصاف میں سے کوئی وصف متغیر ہوجائے رنگ ، بواور مزے میں سے تو ایسے پانی سے طہارت حاصل کر ناجا کر نہیں ہوگا۔ پانی بذات خود پاک ہوگائین دوسرے و پاک نہیں کرتے گا۔

خلاصہ کلام ہیہ ہے کہ اگر پانی سے کوئی پاک چیز مل جائے اور اس کے تین اوصاف میں سے کسی کوتبدیل نہ کر سے تو وہ پانی ما مطلق (عام پانی) ہے جو طہور (پاک کرنے والا) ہے اور اگر ان تین اوصاف میں سے کوئی وصف تبدیل ہوجائے تو مالکید ، حنابلد اور شافعیہ کے بال پانی خود پاک ہوگائین مطہر نہیں ہوگا اور احناف کے بال طاہر اور مطہر دونوں ہوگا گر اسے پکانہ لیا جائے یا وہ پانی کی طہور یت کو سلب نہیں کرتی ہیں اگر میں بی تیس کرتی ہیں اگر میں بی تا ہوئی ہوریت کو سلب نہیں کرتی ہیں اگر میں بی تا ہو جائے ہوں گا گر اسے بیا نہ کی جیزیں پانی کی طہور یت کو سلب نہیں کرتی ہیں اگر میں بی تیس کر اس بی تی میں قسدا ڈالا گیا ہو۔

کا وصاف میں سے ایک کوتبدیل کردیں خواہ نہیں یانی میں قسدا ڈالا گیا ہو۔

شوافع فرماتے ہیں کہ کدالیں پاک چیز سے پیدا ہونے والامعمولی تغیر جو پانی کومطلق پانی کینے سے مانع ند ہووہ مؤثر اور مغینیں ہوت خواہ پر مشکوک بھی ہوکے تغیر تھوڑا ہے یازیادہ کیونکہ پانی کاالی چیزوں سے بچناممکن نہیں ہوتا۔ اس طرح عرصے تک ایک جگر تشہرار ہے سے بیدا ہونے والا تغیر بھی مصر نہیں خواہ یہ تغیر بہت زیادہ کیوں نہ ہوجائے مٹی اور کائی ، پانی کے راستہ اور اس کی ذخیرہ گاہ میں موجودہ چیزیں جیسے ، مجنوعک ہرتال (ایک بوٹی) اور چوناوغیرہ سے بیدا ہونے والا تغیر مصر نہیں ہوتا کیونکہ پانی کاان چیزوں سے بچناممکن نہیں ہوتا اس طرح پانی کے

<sup>.....</sup> مغنى المحتاج ج، اص ٩ ا، المهذب ج اص ٥ـ

الفقہ الاسلامی واولتہ .....جلداول \_\_\_\_\_\_ بیدا ہونے والا تغیر صرح ہا گروہ پانی کے راسے یا ذخیرہ گاہ میں نہ ہو۔ اور وہ نمک جو پانی ہیں ہیں ہوا ہونہ ہیں باں پہاڑی نمک سے پیدا ہونے والا تغیر صرح ہوگیا کہ جب وہ پانی میں پیکھل جائے تو پانی کے حکم میں ہوا ہون کے دور ہوگیا کہ جب وہ پانی میں پیکھل جائے تو پانی کے حکم میں ہوا کے بیکہ وہ کے اس سے بیدا ہونے والا تغیر بھی مصنبیں ہوا کہ بین بوگا۔ اس طرح وہ تغیر جو درخت کے بیخ بھرنے اور اڑتے پھر نے اور پانی میں گر جانے سے پیدا ہونے والا تغیر بھی مصنبیں ہوتا ، کیونکہ پانی کا ان سے بچنا ممکن نہیں ہوتا اور ان طرح وہ تغیر بھی مصنبیں جو پاک چیز کے ساتھ پڑار ہے کی وجہ سے پیدا ہونے والا تغیر بھی مصنبیں ہوتا کی گان سے بچنا ممکن نہیں ہوتا اور ان طرح وہ تغیر بھی مصنبیں ہوگا کے گوئلہ پانی میں وہ کی وجہ سے پیدا ہوتھے تول کے مطابق (لعبی وہ می جس سے تیم کیا جاچا ہوا ور اسے پانی میں وال دینے سے پانی متغیر نہیں ہوگا کی کیونکہ پانی میں وہ کی ہوئے جو اور کے مطابق (لعبی ہوگا کے کیونکہ پانی میں وہ کی کیونکہ پانی میں وہ کی ہوئی ہوئی کے نام کے اس پراطلاق سے کے علاوہ چڑ وں کا ملنا تو خوال کے مطابق (لعبی ہوگا کے کہ ہوئی کے نام کے اس پراطلاق سے حنا ہد کا فہ ہیں ہوتا ہے جودلیل ہے کہ پانی میں کوئی تغیر نہیں ہوا ہے ) سے جودلیل ہے جودلیل ہے کہ پانی میں کوئی تغیر نہیں ہوا ہے ) سے حزا ہد کو خوالہ کوئی تغیر ہوئی ہوئی کے نام کے بالی کی سے بیدا ہونے والا تغیر میا ساتھ کیونکہ وہ کی کی کیا ہوئی کی کوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی جیوڑ دیا جائے کی کوئک نہیں ، اور پانی کے نمک سے بیدا ہونے والا تغیر ہوئی ہوئی کے دور ان میں میں جود والا تغیر و

خلاصه کلام یہ ہے کہ وہ متغیر پانی جس سے وضوکرنے میں کوئی حرج نہیں جا وہم کا ہے:

ا.....وہ پانی جس کواس طرح بیان کیا جاتا ہے کہاں کی جگہ ( جہاں وہ ذخیرہ ہو )اس کی طرف منسوب کر کے بیان کیا جائے جیسے ماءالنہر ( درما کا مانی ) ماءالبیر ( کنویں کا یانی ) وغیرہ -

۲۔۔۔۔۔وہ چیز جس سے بچناممکن نہ ہوجیسے کائی اورخز (ہرے کانٹے)اور ہر وہ چیز جو پانی میں اگتی ہواس طرح درخت کے وہ پتے جو پانی میں گر جا کمیں یا ہوااڑا کر انہیں گراد ہے،اور وہ کچرا،لکڑی اور جنگے، جوسیا ہب میں بہدکر آ جاتے ہیں اور پانی میں رہ جاتے ہیں اور وہ چیزیں جو پانی کی تہد میں ہوں جیسے گندھک تارکول وغیرہ جب پانی ان پر چلے اور تنغیر ہوجائے یا اس زمین میں سے چیزیں ہوں جس میں پانی کھڑا ہو۔ سو۔۔۔۔۔ وہ چیز جو پانی کے ہم معنی ہوطہارت اور طہوریت وونوں صفتوں میں۔جیسے مٹی اگر پانی کو تنفیر کردیتواس کی طہوریت سے مانع

نہیں ہوگی، کیونکہ ریجی پانی کی طرح طاہراورمطہرہے۔ کنیس ہوگی، کیونکہ ریجی پانی اتنا گاڑھا ہوجائے کہ وہ اعضاء پر بہدنہ سکے تواس سے طہارت نہیں ہوسکتی، کیونکہ بیاب صرف مٹی رہ آئی ہے یانی نہیں رہا

اور مٹی کے پانی میں گرنے یا ڈالے جانے میں کوئی فرقن نیس ہے اس طرح سمندری پانی کااور بہاڑی نمک ان دونوں میں بھی فرق نہیں ہے، کیونکہ یہ آخری (معدنی نمک )ایسی چیز ہے جو ضروری اور لاز منہیں ہوتی اور پانی ہے بنی ہوئی بھی نہیں ہوتی (یعنی یہ کوئی ایسی نا گزیر چیز نہیں سرچسے سے معادن سے مصرونا کے مصرونا کی اس کا تعدید کا اس غور کی طرح شاہد میک

کہ جس کے ہوناضروری ہویا پانی کے ساتھ لاز ماً پائی جائے ) تو بیزعفران وغیرہ کی طرح شار ہوگا۔

المسدہ وہ چیز جس کے ساتھ ہونے سے پانی متغیر ہواس سے ملے بغیر ، جیسے برشم کا تیل اورکولٹار ، تارکول اور موم اور طوس پاک چیزیں جیسے لکڑی ، کا فور (خاص قسم کی خوشبودارگھاس) اورغنر ، بشرطیکہ یہ پانی میں ریزہ ریزہ نہ ہوں اور نداس کے ساتھ بہیں کیونکہ ریتغیر ساتھ ہونے سے آیا ہے لل جانے (خلط ملط ہونے ) سے نہیں یہ مشابہ ہاس سے کہ پانی ایک طرف پڑی ہوئی کسی چیزی بوسے متغیر ہوجائے تو وہ تغیر

• ..... كشف القناع ج اص ٢٥، المدهني ج اص ١٣ ـ ٥ كيونكه آپ عليه الصلوة والسلام ني ايب مرتبه ايسے پائي سے وضوفر مايا جس ميں ناگوار ميک پيدا ہوگئي تھي -

اورعلاء کااس بات پراتفاق ہے کہ اس پانی سے وضو جائزہے جس میں کوئی پاک چیز مل جائے جب تک کہ وہ اس کو متغیر نہ کردے۔ چنا نچہ اگرلوبیا، چنا، گلاب اور زعفر ان وغیرہ اگر پانی میں گرجا کیں اور بہت تھوڑ ہے ہے ہوں اور ان کارنگ مزہ ،اور بہت زیادہ بونہ ، ہوتوا لیے پانی سے وضوکر ناجا کڑتے ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ محتر مدنے ایسے برتن سے وضوفر مایا تھا جس میں گوند ھے ہوئے آٹے کا اثر تھا۔ بست دوسری بحث ماع طہور سے متعلق وہ طہور (یاک کرنے والا) پانی جس کا استعال احتاف کے ہاں مکروہ تنزیبی ہے:

ایک پانی ایسا ہے جو طاہر اور مطہ ہے تا ہم دوسر نے پانی کے ہوتے ہوئے اس کا استعال سیح قول کے مطابق مگر وہ تزیبی ہے احناف کے ہاں اور وہ وہ قلیل پانی ہے جس ہے کی حیوان نے پی لیا ہوجیے گریلو بلی نہ کرجنگی بلی کداس کا جھوٹا نجس ہوتا ہے اور اس طرح آزاد پھر نے والی مرغی جوگندگی وغیرہ کھاتی پھرتی ہواور چیر پھاڑ کرنے والے پرند ہے سانپ اور چوہ وغیرہ کیونکہ بیسب جانورگندگی سے بیجے نہیں ہیں۔ بیمل استحسان کے مطابق ہے تاکہ لوگوں پر ہمولت ہوجائے وہ کیونکہ بلی انسانوں ہے بہت مخالطت رکھتی ہے اور ان کے ہاں آتی جاتی رہتی ہے۔ اور چیر پھاڑ کرنے والے پرندوں کا مسئلہ ہیہ کہ ان سے بچناممکن نہیں ہوتا اور نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا وہ نجس نہیں ہے وہ تم پر آتے جاتے رہنے والوں میں سے ہے اور حضرت عاکشہ وضی اللہ علیہ سے ہوئے پانی عنہ ہو۔ پانی کا برتن بلی کے آگے جھکا دیتے وہ بیتی پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم اس بیچ ہوئے پانی عنہ ہو۔ پانی کی کراہت اس وقت نہیں رہتی جب اس کے علاوہ کوئی اور پانی دستیاب نہ ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بلی کے منہ اور اس کے حکاوہ کوئی اور پانی دستیاب نہ ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بلی کے منہ اور اس کے حکاوہ کوئی اور پانی دستیاب نہ ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بلی کے منہ اور اس کے حکاوہ کوئی اور پانی دستیاب نہ ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بلی کے منہ اور اس کے حجو نے کی کر میں ہیں۔

۲۔ دوسری قسم ..... وہ پاک پانی جو دوسرے کو پاک نہ کرے۔اس کا حکم احناف کے ہاں بیہ ہے کہ وہ نجاست کو دور کر دیتا ہے یعن کپڑے اور بدن پر لگی ہوئی نجاست کو یہ دور کر دیتا ہے کیکن حدث کوزائل نہیں کرسکتا ہے۔ چنانچہ دضواور عسل اس سے درست نہیں ہوتے۔اس کی تین قسمیں ہیں۔

اسدوہ پانی جس کے ساتھ کوئی پاک چیز مل جائے اور اس کے اوصاف میں کسی ایک کوتبدیل کردے اور اس کی طہوریت کوئم کردے اور احتاف کے ہاں طہوریت کوسلب کرنے والی چیز پانی کے علاوہ کسی چیز کا پانی پر غالب ہوجانا یا تو جامد چیز ول سے لل جانے سے یا انعات کے لل جانے سے کھوں چیز ول میں غلبہ اس طرح ہوگا کہ پانی اپنی رفت (پیلے بن) اور بہاؤ کی صفت سے نکل جائے ۔ یا پانی کے اوصاف اس خوص چیز کو پیانے نے سے ختم ہوجا کمیں ، لیعنی پانی کا پتلا بن بہاؤ سیر اب کرنا اور نشو ونما (پودوں وغیرہ کی) جیسے چنا اور دال ، اور ایسی چیز پانی میں ملے جس سے مقصود صفائی کا حصول نہ ہوجیسے صابن اور اشنان (مخصوص قسم کی گھاس) دلیل اس کی بیصد بیث ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالیہ جس سے مقصود صفائی کا حصول نہ ہوجیسے ہوئے آئے کا اثر تھا۔ اور آپ صلی اللہ عابہ وسلم حالت جنابت میں شرم ارک کو خطمی سے دھوتے تھے خطمی الکہ عابہ وسلم نے اس میں کر مبارک کو خطمی سے دھوتے تھے خطمی الکہ عابہ وسلم نے اس کی ختم فر مایا تھا۔ ور آپ سلی اللہ عابہ وسلم رضی اللہ عنہ کو جو احرام با ندھا ہوا تھا اور اسے اس کی اور پانی سے خسل کر میا تھا۔ ور آگیس بن عاصم رضی اللہ عنہ کوجس وقت وہ اسلام لا کے بیری اور پانی سے خسل کرنے کا تھم فر مایا تھا۔ وہ اللہ عنہ کوجس وقت وہ سروقت وہ اسلام لا کے بیری اور پانی سے خسل کرنے کا تھم فر مایا تھا۔ وہ اور آپ سے خسل کرنے کا تھم فر مایا تھا۔ وہ اسلام لا کے بیری اور پانی سے خسل کرنے کا تھم فر مایا تھا۔ وہ اللہ عنہ کوجس وقت وہ میں وقت وہ اسلام لا کے بیری اور پانی سے خسل کرنے کا تھم فر مایا تھا۔ وہ اسلام لا کے بیری اور پانی سے خسل کرنے کا تھم فر مایا تھا۔ وہ اسلام لا کے بیری اور پانی سے خسل کرنے کا تھم فر مایا تھا۔

<sup>• .....</sup>مواقی الفلاح ص ۳. اس کو پانچول (من هم انخمسة )حضرات نے حضرت کبیشه بنت کلب بن بالک سے روایت کیا ہے ) امام ترزی فرماتے ہیں کہ اسے میں کہ سے میں کہ اسے روایت کیا ہے اس مدیث کو بخاری بقیلی ، ابن خزیمہ ، ابن حبان ، حاکم اور دارقطنی نے میح قرار ویا ہے ، نیل الا وطار ق الم ۲۵ ۔ حوالمه مسابقه بو وایت دارقطنی ۔ حسواقی الفلاح ص ۳۰ فنصح القدیو ج اص ۴۸ ۔ دسے سالوایہ ج اص ۴۰ ا ، نیل الاوطاد ج اص ۴۳ ، پہلی حدیث کونسائی ابن ماجہ اور اثر م نے روایت کیا ہے اور دوسری حدیث کوامام احمد نے حضرت عائشہ رضی الفد عنہا سے روایت کیا ہے۔

الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلداول ..... اور کوئی رنگ، جومزہ وغیرہ نہ ہو) جیسے ما مستعمل (استعال شدہ یانی، وضووغیرہ میں) اور عرق وہ سیال چیز جس کا کوئی وصف نہ ہو (بعنی اس کا کوئی رنگ، جومزہ وغیرہ نہ ہو) جیسے ما مستعمل (استعال شدہ یانی، وضووغیرہ میں) اور عرق گلاب جس میں خوشبو نہ رہی ہو، ایسے پانی میں غلبہ کے اعتبارا سے ہوگا کہ وہ یا تو وزن میں برھ جائے جیسے دور ظل مستعمل پانی ایک رطل ماء مطلق میں ال جائے، بیغلب ایسے ہوگا کہ وہ مائع اور سیال چیز جس کے تین اوصاف (رنگ، بو، مزہ) میں دووصف پانی میں ظاہر ہوجا کیں جیسے مرک کہ جس کارنگ، بو، مزہ ہووہ اگر پانی میں ال جائے تو اس کے جوجمی دووصف پانی پرغالب آ جا کیں پانی کی طہوریت برقر ارنہیں رہے گی اور وضو غیرہ اس سے درست نہیں ہوگا، اور ایک وصف کے ظہورے کو فرق نہیں پڑیگا کہ بیاس ملنے والی چیز کی قلت کی طرف اشارہ ہونے کو قلب مقدار میں ملی ہے جب ہی ایک وصف می خاہر ہونے کو غلب مقدار میں ملی ہے جب ہی ایک وصف می اور مزہ وہ وتا ہے اور بوئیس ہوتی (یا سفید سرکہ وغیرہ)

وہ پانی جس کی طہوریت مشکوک ہوتی ہے احناف کے ہاں ، یہ وہ پانی ہوتا ہے جس میں سے گدھے یا خچرنے پی لیا ہوتا ہے یہ بذات خودتو طاہر ہوتا ہے، تاہم اس کی قوت طہوریت (از الدحدث) مشکوک ہوتی ہے، اگر کسی کے پاس پاک پانی نہ ہوتو وہ اس پانی ہے وضوکر سے اور تیم بھی کر لے۔ وجداس بات کی ہیہے کہ اس کی اباحت اور حرمت کے دلائل

میں تعارض ہے یا یوں کہدلیں کہ صحابہ کرام رضی الله عنهم کااس کی نجاست اور طہوریت میں اختلاف رہاہے۔ 🌑

شوافع فرماتے ہیں کہ پانی کی طبوریت کوسلب کرنے والی چیز جواسے رفع حدث اورازالہ نجاست کے قابل نہیں رہنے دیت ہوہ ہو اور پینی پانی کی وہ ضرورت نہ ہو، پانی کی نقل وحمل اور ترسیل وغیرہ کے لئے ) اور وہ پاک ملنے والی چیز ہے جس کی پانی کو حاجت نہ ہوتی پانی کی وہ ضرورت نہ ہو، پانی کی نقل وحمل اور ترسیل وغیرہ کے لئے ) اور وہ پانی میں مل کر پانی کے اوصاف میں سے ایک وصف کو اتنا متغیر کردے کہ پانی کا نام اس پر نہ بولا جاسکتا ہو۔ شرط یہ ہے کہ پانی کو تغیر کرنے والی چیز ول کی مثال جیسے چیز مٹی نہ ہواور نہ پانی کا نمک ہواور بید دونوں چیز ہیں خواہ بالقصد بھی ڈال دی جائیں پانی متغیر نہیں شار ہوگا۔ متغیر کرنے والی چیز ول کی مثال جیسے زعفران ، در خت کا عرق مٹی ، بہاڑی نمک ، چھو ہارہ آٹا ، پانی میں بیری یا صاب ن وغیر و ملائے گئے ہوں تو ایسے پانی سے وضو درست نہیں کے در خت کی جڑا در کول تار جو د بالا چیز ہیں گئی ہول اس کی مثال جیسے لو بیا کا یا گوشت کا پانی اور یہ تغیر خواہ سی ہو ( یعنی حواس سے محسوں کیا جا سکتا ہو ) یا جس میں بیرمی میں میر میں دورہ وہ اسے مورد سے مورد سے میں کیا جا سکتا ہو کیا

 <sup>•</sup> فتح القدير اور هداية ج ا ص ٤٨٨ شرح الكبير ج ا ص ٣٧، الشرح الصغير ج ا ص ٣١، القوانين الفقهية ص ٣٠٠ بداية المجتهد ج ا ص ٢١ المهذب ج ا ص ٥٠.

العقد الاسلامی وادلت بلداول بعض معلوم ہوجانے پر محض اندازے یا جان لینے کی بنا، پروہ مقرر کرلیا گیا ہو) چنا نچا گر پانی میں کوئی ایسا محض مقرر کردہ ہو(یعنی دیکھنے ہے معلوم ہوجانے پر محض اندازے یا جان لینے کی بنا، پروہ مقرر کرلیا گیا ہو) چنا نچا گر پانی میں کوئی ایسا مائع گر جائے جواوصاف میں اس کے بالکل موافق ہو، جیسے گا ب کا پانی جس کی خوشہوختم ہو پکی ہو، اور اس کے گرنے ہے کوئی تغیر پیدائہ ہوتو اگر ہم اندازہ کریں کہ ایسے مائع کی جگہ اگر کوئی دوسری چیز (جوابیا تغیر پیدا کرتی ہو) جمعتدل ہو، رکھی جائے تو وہ اوصاف کو بدل دیتو ہواس مطہر تمیں رہے گا جیسے اس کا رنگ ، انار کا ذائقہ اور لا ذن (ایک تعم کی خوشہو) کی بو(یعنی ہم اگر اندازہ کریں کہ یہ پانی کے ہم وصف چیز جواس مطہر تمیں رہے وہ ان گا ہوا ہے گا ہوا ہوا ہور کرتی ہو ) حابلہ فرماتے معتدل چیز کے برابرلگایا جائے گا، یعنی اسی چیز جس میں خود یہ اوصاف معتدل ہوں اور وہ پانی پراخ بھی معتدل طور پر کرتی ہو ) حابلہ فرماتے ہیں کہ یہ پانی کی طہوریت (دوسر ہے کو پاک کرنا) کی صفت کو چند چیز بین ختم کر دیتی ہیں، ان ہیں ہو ایک ہو جیلے کہ وہ چیز جو کسی تد ہراور طریقے ہے نکائی ٹی ہوجیے گا ب، بھولوں ، اور خربوزے کا عرق اگر اس کے اجزاء پانی پر غالب آ جا کیس تو وہ پانی کو مطہر نہیں دینے دیں وہ در ہور ہونے کہ وہ پانی کی معتدل ہوں اور وہ پانی پر خود ہو پانی کو مطہر نہیں دینے دیں۔ دوسر ایہ ہے کہ وہ پانی کا نام بدل دے کہ وہ یا تو رنگ یا سر کہ وغیرہ کے طور پر جانا جائے۔

اوران میں ایک میہ ہے کہ وہ پاک چیز جو پانی کے اوصاف کو بہت بدل دے اس طرح کہ وہ اس پاک چیز کے ساتھ پکا دیا گیا ہوجیسے لو بیا اور چنے کا پانی یا پایا یہ گیا ہوجیسے زعفران اور معدنی نمک ، یا کسی ذی ہوش انسان نے اس میں کائی یا ہے وغیرہ بھینک دیے ہوں تو ان سب صورتوں میں وہ یانی ماء مطلق نہیں رے گا اس سے وضو درست نہیں ہوگا۔

مشتہ پانی ان کے باں وہ ہوتا ہے کہ پاک پانی یا کیڑے مشتہ ہوں کہ کونسا پاک ہے اور کون سانا پاک ہے تو اس صورت وہ خض تحری کرے گا (کوشش کرے گا) اور غور وفکر کرکے ، جیسے کے قبلہ مشکوک ہونے کی صورت میں کرنے کا حکم ہے، ان میں سے ایک کیڑے میں نمازا وا کر لے گا اور دونوں پانیوں میں سے ایک سے وضو کرلے گا جس کے بارے میں اسے کسی علامت وغیرہ کے ذریعے یقین ہوکہ وہ پاک ہے۔ وجہ اس کی ہیہ ہے کہ پاک ہونا نماز کی شرائط میں سے ایک شرط سے اور اس اس کے برتنے اور استعمال کرنے کا حلال ہونا کوشش کے ذریعے جاس کی نظر میں قابل اعتماد ہو جان لیما مکن ہے ، چنا نچے اشتباہ کی صورت میں ایک کو معین کرنا ضروری قرار پایا۔ اور اگر کوئی باخبر شخص یا کوئی فقیہ جو اس کی نظر میں قابل اعتماد ہو اسے نایا کی کے بارے میں بنائے تو وہ اعتماد کرے۔

۲۔ ماءطا ہرغیرطہور کی دوسری قسم ہے ماء ستعمل قلیل ....تلیل پانی وہ ہے جودوقلہ پانی ہے دورطل ہے زیادہ کم ہواوردوقلہ تقریبا پانچ سوبغدادی رطل ہور کی دوسری قسم ہے ماء ستعمل قلیل ....تلیل پانی وہ ہے جودوقلہ پانی ہور تاہم اس طرح دوقلہ تقریبا پانچ سوبغدادی رطل ہور ہورا ہوتا ہے اس طرح دوقلہ 19۵،۱۱۲ کلوگرام کے ہوئے جو برابر ہیں • احتکہ کے بعض کہتے ہیں ۵ استکہ کے یا • ۲۷ لیٹر کے اور کسی مربع جگہان کی پیائش سواذراع مربع کا متبارسے ہوگی اور گول کھدی ہوئی جگہ میں دوذراع قطر اور دوذراع گہرائی کے برابر ہوں گے۔ حنابلہ فرماتے ہیں کہ وہائی ذراع گہرائی ہے برابر ہوں گے۔ حنابلہ فرماتے ہیں کہ وہائی ذراع گہرائی میں اور ایک ذراع قطر کا ہو۔

احناف کے ہاں ماء مستعمل وہ ہوتا ہے جوحدث کے رفع کرنے (وضویا عسل) کے لئے استعال ہوا ہویا تو اب کی نیت سے استعال ہوا ہویا تو اب کی نیت سے استعال ہوا ہویا کے بیار وضو ہوتے ہوئے پھر دوبارہ وضو کر لینا قربت کی نیت سے یا نماز جنازہ یا متجد میں داخل ہونے یا قرآن چھونے اور پڑھنے کی نیت سے ۔اورجسم سے جدا ہوتے ہی پانی مستعمل قرار پائے گا۔اور مستعمل وہ ہے جوجسم سے ککرایا ہوسارا پانی نہیں ،اوران کے ہاں اس کا حکم میں ہے کہ بیطا ہر ہے مطہز نہیں (یعنی خود پاک ہے اور دوسرے کو پاک نہیں کرسکتا ہے، یعنی وضو وغیرہ اس سے دوبارہ نہیں کیا جاسکتا ہے تا ہم

<sup>•</sup> المغنى ج ا ص ١٠، كشف القناع ج ا ص ٣٠ في طل يغدادى ٢٨ م ١٨ اورتم كابوتا باورطل مصرى ٣٣ ورتم كا، اورورجم ٣٤ م عُرام كا، وتا بـ • البدائع ج ا ص ٢٩، الدوالمخداد مع المي شيبة ج ا ص ١٨١ فتح القديو ج ا ص ١١،٥٨، ٢١،

جیے (اعضاء کا تین مرتبد دھونامسنون ہونا اور ) ایک مرتبد دھونا کہ یفرض ہوتا ہے اور تول جدید کے مطابق صحیح تربات یہ ہے کہ طہارت کی غیر فرض صور توں میں استعال ہونے والا پانی اور کی غیر فرض صور توں میں استعال ہونے والا پانی اور فرضیت طہات ہے مراد ہے فرض خواہ صور تا ہی ہوجیے بچے کا وضو ۔ کیونکہ بچے کی نماز کے لئے اس پر وضوکر ناضر وری ہے ۔ ماء ستعمل میں وہ قلیل پانی بھی داخل ہے جس میں کوئی شخص ہاتھ دھونے کے لئے پانی نکالنے کی غرض سے ہاتھ ڈبوئے کہ وہ پانی نکال کر باہر دھوئے گالیکن اس نے نیت ہاتھ ڈبوئے کہ وہ پانی نکال کر باہر دھوئے گالیکن اس فیلی پانی ہور ہوئے کہ وہ پانی نکال کر باہر دھوئے گالیکن اس مستعمل میں وہ پانی بھی داخل ہے جو سریا موزے کے مستعمل ہوگا لیکن اگر اس نے اس نیت کے ساتھ ہاتھ ڈبوئے تو وہ پانی خور میا کہ پانی جو سریا موزے کے مستعمل میں دھونے کی صورت میں گرے یااس کا فرہ عورت کے خسل کا پانی جو اپنی مستعمل میں دھونے کی صورت میں گرے یااس کا فرہ عورت کے خسل کا پانی جو اپنی مسلمان شوہر کے لئے حلال ہونا چاہتی ہو (حیض سے پاک ہوکر) اور میت کے خسل کا پانی جو اپنی جو اپنی جو اپنی جا تھوں ہو تھوں ہونا ہونا چاہتی ہو اور یہ پانی جب مستعمل قرار پائے گا جب بی عضو سے جدا ہوجائے وہ ماء ستعمل جے نیا شرطیں ہیں۔

ا.....نباست کی جگہ پانی اس وقت ڈالا جائے جب کہ وہ قلیل ہوشچے قول کے مطابق اگر نجاست زیادہ ہوتو نہیں تا کہ پانی نا پاک نہ ہوجائے جب زیادہ نجاست ہو، کیونکہ یانی محض نجاست کے اس میں پڑجانے سے ہی نا پاک ہوجا تا ہے۔

۲ .....کدوہ پانی اس جگہ سے طاہر ہی جدا ہو بایں معنی کہ اس کے اوصاف میں سے کوئی بھی تبدیل نہ ہوا ہواور جگہ بھی پاک ہوچکی ہو۔ ۳ .....کبزے نے جتنا پانی لیا ہے اور جتنا میل اس میں چھوڑا ہے اس اعتبار سے کبڑے کاوزن نہ بڑھے اگر پانی متغیر ہوگیا یا اس کاوزن بڑھ گیا یا وہ جگہ ہی پاک نہ ہوئی اس طرح کہ نجاست کارنگ اور بودونوں باقی ہوں یاصرف اس کا مزہ باقی ہواوراس کا دورکر نامشکل بھی نہ ہوتووہ

برط بیادہ جنہ ای کے کہ بیال پر دلالت کر رہاہے کہ نجاست کا اصل جسم باقی ہے۔ پانی نجس ہوجائے گا، کیونکہ بیاس پر دلالت کر رہاہے کہ نجاست کا اصل جسم باقی ہے۔

ماء ستعمل کا تھم ہیہ ہے کہ وہ خود پاک ہوتا ہے لیکن پاک کرنے والانہیں ہوتا ہے ندہب جدید کے مطابق، چنانچداس سے وضواور عسل درست نہیں اور نہ نجاست ای سے زائل ہو سکے گی کیونکہ سلف صالحین اس پانی سے احتر از نہیں کرتے تھے اور نہ اپنے اوپر سے نکپنے والے پانی سے احتر از کرتے تھے جیجین میں ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر دہنی اللہ عند کی مرض الموت میں عیادت فرمائی اور وضوفر مایا اور ان پراپنے وضو کا پانی بہادیا۔ اور صحابہ پانی کی قلت کے وجود ماء ستعمل کو استعمال کا نی کے لئے جمع نہیں کرتے تھے اور نداس کو پینے کے لئے

الفقہ الاسلامی واداتہ ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ قتہ کے چند ضروری مباحث رکھتے تھے، کیونکہ پیطبعا قابل گھن پانی تھا اور قلیل ماء مستعمل جو پانی میں گرجائے قابل معافی ہے اور ماء مستعمل اگر جمع کر لیا جائے اور وہ دوقلیہ کے برابر ہوجائے تو وہ پاک شار ہوگا تھے قول کے مطابق \_

حنابلہ کے ہاں ہامستعمل وہ ہے ہے حدث اکبر (جنابت) یا اصغر (وضو) کے رفع کرنے کے لئے استعمال کیا گیا ہویا نجاست کے زائل کرنے کے لئے آخری مرتبہ جو دھونا ہوتا ہے اس میں استعمال شدہ پانی، یعنی ساتویں مرتبہ دھوتے وقت استعمال ہونے والا پانی ● میں این نہ سے کامین میں شامل میں اف تاریل نہ جو ان میں استعمال شدہ بانی، یعنی ساتویں مرتبہ دھوتے وقت استعمال ہونے والا پانی ●

جیسا کہ ند بہ کا مخارے شرط ہے ہے کہ پانی کے اوصاف تبدیل نہ ہوں۔
اور ماء ستعمل میں وہ پانی بھی داخل ہے جو شمل میت کا ہو کیونکہ یفسل تعبدی ہے حدث کا شمل نہیں ہے، اور پانی اس وقت بھی مستعمل ہوگا اگر جنبی یا وضوکر نے والا کم پانی میں رفع حدث کی نیت نہیں کی یا صرف چلو بھرنے کی نیت کی یا غبار دور کرنے کی نیت کی یا خبار دور کرنے کی نیت کی یا خبار دور کرنے کی نیت کی یا محن کھیل کو دکشف کی نیت کی تو وہ پانی طہور ہی رہے گا۔ ماء ستعمل میں سے رہی ہے کہ وہ کم پانی جس میں ڈوب جائے یا دھولے اس سے رات کی نیند لے ای خصے والا اور وہ خص مسلمان عاقل اور بالغ ہو بچہ ، مجنون اور کا فرنہ ہو۔ اور ہاتھ بھی اپنا پوراڈ ہوئے گوں تک اور اگر ہاتھ کے علاوہ چبرہ وغیرہ ڈبویا تو پانی مستعمل نہیں ہوگا۔

مامستعمل كاحتم بيري كدوه ندر فع حدث كرسكتا بإورنداز الدنجاست ، جيب كدشوافع كاقول ابهي گذراب

اور ما مستعمل کوجمع کر دیا جائے اور اس کے دو نظے بن جائیں تو اس بارے میں دوصور تیں ہیں۔ایک بیار وہ ما مستعمل ہی ہوگا اور دوسری بیا کہ وہ پاک ہے اور مطہر ہے کیونکہ حدیث ہے کہ جب پانی دوقلہ ( ہڑا منکا ) ہے تو وہ گندگی نہیں اٹھا تا ( گندہ نہیں ہوتا ) اورا گر ماء مستعمل اور غیر مستعمل جمع ہوکر دوقلہ بن گئے تو سارا کا سارا طہور ہوجائے گا۔

الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلداول ......فقہ کے چند ضروری مباحث ..... یعنی پھول پھل وغیرہ کے حرق جیسے گلاب کا پھول کا ،خر بوزے وغیرہ جیسے کھا ہے کا پھول کا ،خر بوزے وغیرہ جیسے کھا ہے کا پھول کا ،خر بوزے وغیرہ جیسے کھاوں کا عرق طاہر ہے لیکن مطہز نہیں ہے۔

جیسے بھاوں کاعرق طاہر ہے لیکن مطہز ہیں ہے۔

السل کی تیسری قسم، ناپاک پانی الماء انتجس ..... یہ وہ پانی ہوتا ہے جس کے اندرایسی نجاست گرجائے جو قابل معانی نہ ہو جیسے تھوڑا ساگو براور پانی بھی تھہرا ہوا اور کم ہو۔ اور قلیل پانی ناپ کے اعتبار سے احناف کے وہ ہے ہو جو دس ضرب دس عام ذراع سے کم ہو لین عام باشندوں کی ذراع (انگیوں کے سرے سے کہنی تک ) سے کم ہوا یہ پانی ناپاک ہوجائے گا خواہ اس میں نجاست کا اثر نہ بھی آئے۔ اور اگر دس ضرب دس ذراع کا مربع حوش یا چھیس ذراع قطر کا گول حوض ہوا دراس کی گہرائی آئی ہو کہ اس میں سے چلو بھر نے سے زمین نہ نظر آئسکتی ہو، تیجے قول کے مطابق ، تو آئی مقدار میں پانی جب ناپاک ہوگا کہ جب اس میں نجاست کا اثر ظاہر ہوجائے۔ اور ماء جاری بہتا ہوا پانی کی دو جب بھی ہو گئی جب اس میں نواجب اس میں نجاست کا اثر فاہر ہوجائے۔ اور ماء جاری بہتا ہوا پانی کی دو قسمیں ہوگا جب اس میں نواجس سے کا اثر اس کا مزہ (ذائقہ ) یارنگ یا ہو ہے۔ اس تفصیل کے مطابق پانی کی دو قسمیں ہوگیں۔

ا .....و یانی جو یاک اور مطبر ہواور کم ہواور اس میں اتن نجاست گرے جواس کے کسی وصف کو تبدیل نہ کر سکے۔

پانی کی قلت و کشرت: فتہاء کا قلت و کشرت کی حدود کے یقین میں اختلاف ہے امام ابوطنیفہ کے ہاں کشرت کا معیاریہ ہے کہ پانی اتناہ و کہ اگراس کی ایک طرف کو ترکت دی جائے تو دوسری طرف حرکت نہ پنچ کا اور قلیل پانی وہ ہوتا ہے جو وس ضرب دس ذراع سے کم سے دوش و غیرہ میں : وجیسا کہ پہلے گذر چکا ہے۔ مالکیہ کے ہاں کثیر کی کوئی حذبیں ہے اور وہ قلیل پانی جو کر وہ ہوتا ہے وہ وہ پانی ہے جو وضو یا شعیر نہ کر ہے تو ایسے پانی کا حدث کے دفع کرنے یا نجاست یا خسل کے برتن کی مقدار میں یاس سے کم ہواگر اس میں نجاست جاپڑے اور اسے متغیر نہ کر نے تو ایسے پانی کا حدث کے دفع کرنے یا نجاست کے از الے کے لئے استعال مکر وہ ہے اور ایس چیز میں استعال جو طہارت پر موقوف ہو جیسے طہارت مسنونہ اور مستحبہ ہاں عادی امور میں اس کا استعال مباح ہے۔ شوافع اور حنا بلد کے ہاں کثیر اور قلیل میں حدفاصل دوقلہ (بڑا مذکا) ہیں کے جو بجر کے قلہ میں سے ہوئیتی پانچ قربہ کا ہوتا ہے ہوا ہو اگر بہ مور انگر مور کے قلہ میں کے مقدار اگر دو قلے کے ہوا ہو جو کے دیانچہ پانی کی مقدار اگر دو قلے کے ہو ابر ہو

۳۰۳ میاحث. الفقه الاسلامي واولته .....جلداول \_\_\_\_\_ اوراس میں نجاست گرجائے بھوں ہویاسیال، مائع اوراس کا ذا نقد، رنگ اور بوتبدیل نہ ہوتو وہ یاک اورمطہر ہوگا کیونکہ حدیث ہے کہ جب یانی دوقلہ کے برابر ہوتو وہ گندگی نہیں اٹھا تا (یعنی گندانہیں ہوتا) حاکم نے اس حدیث کوشنخین کی شرط کےمطابق صحیح قرار دیا ہے۔اور ابود اودوغیرہ کی روایت میں سیج سند کے ساتھ مروی ہے فانہ لاینجس ( کروہ نا پاک نہیں ہوتا )اور یہی مرادہ آپ کی اس بات ہے' کہ وہ گندگی نہیں اٹھا تا''بعنی کہوہ نجس چیز کودور کردیتا ہےاوراس کااثر قبول نہیں کرتا۔اورا گرنجاست کسی ایسے مائع سیال ہیں گر جائے جو یانی نہ ہوخواہ و دو قلہ کی مقدار میں ہوتو وہ مخض خجس چیز سے ملتے ہی نجس ہوجائے گا کیونکہ پانی کا نجاست سے بچانامشکل ہوتا ہے بخلاف دوسری چیز وں کے خواہ وہ بہت ہوں۔اوراگر ماءکثیر کےاوصاف میں سے کوئی وصف متغیر ہوجائے خواہ معمولی ساتغیر ہوتو وہ نجس ہوجائے گادلیل اس کی اجماع امت ہے جوان دوحدیثوں حدیث قلتین ( کہ دوقلہ یانی نایا کشہیں ہوتا) اور حدیث ترندی اور ابن حبان کہ یانی کوکوئی چیز نایا کشہیں کرتی ہے۔ 🗨 کوخاص کر ڈیتا ہے ( بعنی محدود کر دیتا ہے ) جب کہ بید دونوں عام ہیں۔ امام ابن منذ رفر ماتے ہیں کہ اہل علم کااس بات پراجماع ہے۔ کہ پانی خواہ کم ہویازیادہ اگراس میں پڑنے والی نجاست اس کے رنگ بویا مزے کو تبدیل کردیتو وہ نجس ثنار ہوگا جب تک وہ ایسار ہے ادر ا اوا مامه الباهلي نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پانی پاک ہوتا ہے اسے کوئی چیز نا پاک نہیں کر سکتی ہے گروہ جواس کے رنگ بو،اور مزے پرغالب آ جائے اس حدیث کوابن ماجہ نے روایت کیا ہے تا ہم بیحدیث ضعیف ہے 🗗 میں شوافع اور حنابلہ کی رائے کو ترجیح دیتا ہوں کدوہ حدیث قلتین کو بنیاد بناتے ہیں جو کہ حدیث صحیح ہے،اگر چدا حناف نے اس حدیث کومعلول قر اردیا ہے کہ اس میں اضطراب ہےاورتعارض ہےروایات سے،ایک روایت میں ثلاث قلال، تین قلہ کالفظ ہےاور ایک روایت میں قلة ،ایک قلہ کالفظ ہے،اوروہ ر میں علت نکالتے ہیں کہ قلہ کی مقدار نامعلوم ہے تا ہم شوافع ان باتوں کا جواب دے کیے ہیں۔

## ۵ ـ پانچویں بحث .....کنوؤں اور جھوٹوں کا حکم

طبارت معتعلق پانچویں بحث کنووک اور جھوٹوں (پس خوردہ) کے متعلق ہے اس میں دومباحث بیں۔

المبحث الاول ( پہلی بحث ) تکم الاسار، جھوٹوں ( پس خوردہ جات ) کا تھم ..... آسار جمع ہے سور کی، ادر سور کہتے ہیں بقیہ ادر فضلہ کو، اور اصطلاح میں برتن ادر حوض میں پانی پینے والے کا بچا کچھا پانی ، پھراسے استعارۃ پس خوردہ ( کھانے کے بعد بچا کچھا کھانا) علماء کا اس پراتفاق ہے کہ مسلمانوں ادر مویشیوں کا جھوٹا پاک ہے ادران کے علاوہ کے جھوٹے پر بہت اختلاف ہے۔

احناف کے ہاں جھوٹے کا تھم پینے والے کے لعاب کے پائی یامشروع میں مل جانے کے سبب سے ہوتا ہے ہو پنانچہ پینے والے ک لعاب کے پاک یا نایاک ہونے کے لحاظ ہے اس میں بھی فرق ہوگا۔ چنانچہ آ دمی اور حلال گوشت جانوروں کا جھوٹا پاک ہوگا اور کتے کا جھوٹا نایاک ہوگا۔ اور جھوٹا بھی مکر وہ بھی ہوتا ہے یا مشکوک بھی ہوتا ہے تو اس تفصیل کے مطابق کیس خوردہ کی امام ابو حذیفہ کے ہاں چار تشمیس ہوئیں۔(۱) طاہر (۲) مکروہ (۳) مشکوک (۴) اور نجس۔ بیا قسام آنے والی تفصیل سے مزید واضح ہوجا کیں گی۔

ا۔ وہ جھوٹا جوطام اور مطہر ہو بلا کراہت .....یدہ جھوٹا ہے جس میں ہے آ دی نے بیا ہو یا حلال گوشت جانور (جن جانوروں کا گوشت حلال ہے) نے بیا ہوجیسے اونٹ گائے بکری اور گھوڑا بھی صبح قول کے مطابق اوران کی طرح کے دیگر مولیثی بشرطیکہ وہ گندگی خور نہ ہوں اور نہ دوران جگالی وہ بیکریں اگر وہ جگالی کرنے والے جانور ہوں۔ وجہ اس بھم کی ہیہے کہ وہ تھوک جو پانی پیننے کے دوران اس پانی میں مل گیا ہے۔

• سسلا خطر سيج نصب الرايدة اص ٩٥، ابن حبان فرمات بين كديد فاس كردي كل به صديث للتين ك ذريع اوريد دونول جومديتين بيان بوكين، مخصوص كردي كل بين است المسلل المرابع عندي المرابع عندي المرابع عندي المرابع عندي المرابع عندي المرابع عندي المرابع المسلام و ١٠ المسلام و ١٠

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ فقه كے چند ضروري مباحث و تھوک یاک گوشٹ سے پیدا ہونے کی وجہ سے یاک ہے۔اورانسان کے چھوٹے یابڑے مسلمان یا کفر جنبی یا حائض ہونے میں کوئی فرق نہیں، ہرحال میں اس کا جھوٹا پاک ہے ہاں اگر کا فرنے شراب پی رکھی ہوتو اس کا منہ نا پاک ہوگا اور وہ اگر شراب نوشی کے بعد فی الفور پانی پینے تواس کا جھوٹانجس ہوگا۔ ہاں اگر اتنی دیر کھمبر کریانی پیا کہ جتنی دیر میں اس کا منداس کے تھوک کے اندر باہر ہونے سے پاک ہو گیا تو اس کا جھوٹا نجس نہیں ہوگا 🗗 دمی کا جھوٹا مطلقا یا ک ہونے کی دلیل وہ روایت ہے جوحضرت ابو ہریرہ نے موایت کی ہے وہ فرماتے ہیں انہوں نے کہایا رسول الله صلى الله عليه وسلم! آ ب مجھ سے بھی اس حالت میں ملتے ہیں کہ میں جنبی ہوتا ہوں تو آ پ کے ساتھ بیلھنا مجھے اچھانہیں لگتا، تو آ پ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا'' سبحان الله!مسلمان گنده بیس ہوتا 🗨 مسلم نے حضرت عائشہرض الله عنبها سے قبل کیا ہے کہ میں حالت حیض میں پانی پیتی پھر" میں اے آپ کو پکڑا دیتی آپ میرے مند کی جگہ اپنامندر کھ پانی نوش فرماتے۔'' بخاری نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبددود دونوش فر مایا آپ کی داہن طرف ایک بدواور با بنی طرف حضرت ابوبکر بیٹھے تھے، آپ نے اس بدوکووہ دیا اور فر مایا دایا س

۲۔ وہ جھوٹا جو یاک ہواور دوسرے یانی کے ہوئے ہوئے اس کا استعال مکروہ تنزیبی ہو۔اور وہ ہے بلی اور ہرطرف گھومنے پھرنے والی مرغی کا جھوٹا ۱۳ اور گندگی کھانے والے اونٹ اور گائے کا بینی وہ جس کی حالت کا پیۃ نہ ہواور گندگی وغلاظت کھاتی پھرتی ہو۔اور چیر پھاڑ کرنے والے پرندے جیسے باز، گدھ،شکرا، چیل اورکوا،اورگھریلو جانور جیسے سانپ اور چوہے اگرنجاست ان کےمند پرندنگی ہوئی ہو، کیونکہ یہ جانور

گھروں میں آنے والے ہیں، پاپیآ سانی ضرورت کی خاطر ہے اوران سے نہ بچنے۔ 🏵 ك امكان كى وجد سے ہے، اور اس كئے كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم بلى كے لئے وضو كے برتن كو جھكا ديا كرتے اوروہ اس ميں سے پائى پى

لیتی پھرآ باس سے وضوفر ماتے۔**۞** 

سے .....وہ جھوٹا جس کی طہوریت (پاک کردینے کی صفت) میں شبک ہوطا ہر (پاک) ہونے میں نہیں ،اوروہ خچراور گلاھے کا جھوٹا ہے چنانچاس سے وضواور مسل بھی کرے پھر تیم بھی کرلے دونوں میں سے جسے جاہے مقدم کردے اور میکل احتیاطا کرے ایک نماز کے لئے ،اور شک کا سبب اس کے گوشت کی حرمہ خداور اباحت کے بارے میں وارد دلائل ہیں یا صحابہ کا اس کے بارے میں اختلاف اس کا سبب ہے یا ضرورت اورعام حاجت کے تقل کے بارے میں واقع تر دداں شک کاسب ہے کہ بید دنوں چیزین نجاست کے حکم ساقط کردیتی ہیں ،اورسب اس تردد کابیہ ہے کہ اس جانور کو گھور ن میں باندھاجاتا ہے اور بیاستعال کے برتنوں میں بیتا ہے اور لوگوں کا اس سے میل جول زیادہ ہوتا ہے اس پر سواری وغیرہ کرنے میں، تواحناف کا مسلک رہے کہ نچراور گدھے کا جھوٹا پاک تو قطعاہے شک صرف اس کے طہور (پاک کرنے والا) ہونے میں ہے۔

اس کی حلت اور حرمت میں واقع تعارض تواس وجہ ہے کہ اس کے گوشت کے حرام ہونے کے بارے میں دوحدیث وارد ہوئی ہیں۔ ا .....حدیث ایج بن غالب انهوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم عرض کیا یارسول لله صلی الله علیه وسلم! ہمارے ہاں قبط وخشک سالی کا دور دورہاورمیرے پاس اپنے گھر والوں کو کھلانے کے لئے صرف موٹ گدھے ہی ہیں اور آپ گدھوں کوحرام کر چکے ہیں؟ آپ نے فرمایاتم • ....اس کی مثل میسئلہ ہے کہ کافر کے عضو پرنجاست گلی اس نے وہ منہ سے جاٹ لی حی کداس کا اثر ختم ہو گیایا بیجے نے ماں کی چھاتی پر قے کردئی پھراس نے دورھ پیاحتی کراٹی کااثر جاتار ہاتو دونوں صورتوں میں وہ جگہیں پاک ہول گی۔ عبی حدیث مسلم نے روایت کی ہے، اور انہول نے بیروایت بھی کی ہے کہ بی کر پیم سلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حنیفہ ہے ملا قات ہوئی آپ نے مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے ہاتھ تھینجے لیااور بولے کہ میں جنبی ہوں آپ صلی النَّدعلیہ وسلم نے فر مایا کہ مؤمن نا پاکنہیں ہوتا 🗨 جلالہ اس مرغی کو کہتے ہیں جو باہر گندگی کھاتی پھرتی ہے گھر میں بندمرغی جودا نہ کھاتی ہوا س کا حجو نا پاک ہے۔ 🖸 وار قطنی نے اس کودوطریقوں سے حضرت عائشہر ضی اللہ عنہائے قبل کیا ہے۔ نصب الوایہ ج ا ص ۱۳۳

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_ فقد كي چند ضروري مباحث.

اينے خانہ کوايے موٹ گدھے کھلاؤ۔ 🗨

حق بات یہ ہے کہ حفرت انس والی حدیث اصح ہے اور گدھوں کا گوشت بلاشبہ حرام ہے اور جب حلال کرنے والے اور حرام کرنے والے میں ایسا ہونیا ہوتا ہے جودوحدیثوں میں ایسا ہویا سے اجتہادوں میں ایسا ہونیا دہ سے والے میں ایسا ہونیا دہ سے والے میں ایسا ہونیا دہ سے کہ شک کی دلیل ضرورت میں در پیش تر دد ہے کیونکہ گدھے گھروں اور میدانوں میں باندھے جاتے ہیں۔ تاہم بیضرورت چوہے اور بلی کی صور تھال میں در پیش ضرورت سے کم تر ہے کیونکہ وہ دونوں تو تنگ کرڈ النے والوں میں ہیں بنسبت گدھے اور خچر کے ، البندااس کی طہوریت میں شک واقع ہوگیا چنانچہ یہ لعاب وہن کی وجہ سے نجس ہونا چاہیے اور ضرورت کے در پیش ہونے کی وجہ سے اسے پاک ہونا جاہئے ، چنانچہ بیش جھوٹے میں پیدا ہو۔ یہ تفصیل ہے شک پیدا ہونے کی وجہ ہیں کہ اس کی حرمت میں یقین نہیں یا صحابہ کا اس کے جھوٹے میں اختلاف ہے۔

ً مالكية فرماتے بين ﴿ كَتَفْصِيلِ بِيبٍ:

ا ۔۔۔۔۔انسان کے جھوٹے میں یہ تفصیل ہے کہ اگروہ مسلمان ہے اور شراب نوش نہیں تو اس کا جھوٹا طاہر ومطہر ہے بالا جمائ۔ اور اگروہ کا فر ہے یا مسلمان شراب نوش ہے تو اگر اس کے مند میں نجاست ہے تو اس کا جھوٹا اس پانی کے حکم میں ہوگا جس میں نجاست مل جائے اور اگر اس کے مند میں نجاست نہ ہوتو وہ طاہر اور مطہر ہوگا بیرائے جمہور علاء کی بھی ہے۔ تا ہم مالکید کے باں وہ مسلمان جوشراب نوش ہواور کا فرجس کے مند کے بارے میں شک ہواس کا جھوٹا مکروہ ہے اور بیاس کے حکم میں ہے جس میں کوئی اپناہا تھوڈ ال دے اور وہ متغیر بھی نہ ہو۔

· · · · اس کا جھوٹا جو نجاست استعال کرے۔ جیسے بلی اور چوھا، اگران کے مندمین نجاست دیکھ جائے تو حجو نے کا حکم وہی ہوگا جو

<sup>● .....</sup>ابوداؤد نے بیصدیث روایت کی ہے۔ ﴿ روایت بعدادی ﴿ بیروایت احمداور بخاری و مسلم نے حضرت ابو هریرة سے روایت کی ہے امام احمد و مسلم سے روایت ہے جس کے برتن میں کتا مندوال و سے اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کدوہ اسے سام مرتبہ و هوئے جن میں کبلی مرتبہ تک سے وهوئے ، نیسل اللوطاد ج اص ۳۳ ، سال اللوطاد ج اص ۳۳ ، سال الله و اس سام میں اسلام الله و اس سام میں اسلام الله و اسلام الله و اس سام میں اسلام الله و اسلام و اسلام الله و اسلام الله و اسلام و الله و اسلام و الله و ا

الفقہ الاسلامی واداتہ .... جلداول ..... ٢٠٦ .... ٢٠٦ .... الله کی واداتہ .... باللہ کی واداتہ اللہ اللہ واداتہ اللہ اللہ واداتہ اللہ اللہ واداتہ واداته واداتہ واداتہ واداتہ واداتہ واداتہ واداتہ واداته واداته

شوافع اور حنابله فرماتے ہیں 🗗 کتفصیل بوں ہے۔

ا۔ آ دمی کا جھوٹا پاک ہے مسلمان ہو یا کافریہ علاء کامتفق علیہ مسئلہ ہے جبیبا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان گندہ نہیں ہوتا۔

۲۔۔۔۔۔طال گوشت جانور کا حجموثا پاک ہے ابن منذر کہتے ہیں کہ اس پرامت کا اجماع ہے کہ جس کا گوشت کھایا جا تا ہے اس کا حجموثا یاک ہے اس کا پینااوراس سے وضوکرنا جائز ہے۔

سو سب بلی، چوہے، نیولے اور دیگرز بین پررینگنے والے جانور جیے سانپ اور چیکلی وغیرہ کا جھوٹا پاک ہے اس کا بینا اور اس سے وضوکرنا درست ہے، صحابہ رضی الٹرعنبم اور تابعین حمہم اللہ علیہ میں ہے اکثر اہل علم کے ہاں بیکر وہ ہیں ہے ماسواا مام ابوصنیف رحمۃ اللہ علیہ کے کہوہ بلی محجموٹے سے وضوکو کر وہ قرار دیتے ہیں تاہم اگر کسی نے وضوکر لیا تو درست ہوجائے گا۔

ہم .... تمام حیوانات یعنی نجر ، گھرڑے، گدھے اور درندے جن کا گوشت کھایا جاتا ہویانہیں، ان کا جھوٹا طاہر ہے۔ بیروایت حنابلہ کے ہاں رائح ہے، دلیل اس کی حضرت جابرض اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ بی کر بھرصلی اللہ علیہ وسلم سے بو چھا گیا کہ کیا ہم گدھوں کے چھوڑے ہوئے پانی سے وضوکرلیں؟ آپ نے فر مایا ہاں اور ان سب سے بھی جنہیں درندے بی کر چھوڑ دیں € دوسری بات یہ ہے کہ بیا ہے حیوانات ہیں جن سے انتفاع بغیر ضرورت کے درست ہے چنا نچہ یہ بکری کی طرح پاک ہوں گے۔ اور کیونکہ نبی کر بھرصلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے سے بہرضی اللہ علیہ وسلم اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے جو اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے حیات میں کو ساتھ رکھنے والے کے لئے اس سے تحرز مشکل ہوتا ہے تو یہ بلی کی مشابہ ہوا، اور نبی کر یم سلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیبر کے دن گدھوں کے بارے میں فر مایا تھا۔ یہ گئر گئی ہیں تو اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے کھانے کا حرام ہونا تبانا تھا۔

۵۔۔۔۔ کتے ،سور اور ان دونوں کے ملاپ سے یاان میں سے کسی ایک کے دوسرے جانور سے ملاپ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جانور کا جھوٹا ناپاک ہے دلیل اس کی میے حدیث ہے کہ جبتم میں سے کسی کے برتن میں کتامنہ ڈال دیتو اس کوسات مرتبہ دھوجن میں سے کمبلی مرتبہ ٹی سے دھوں اورخز ریھی کتے کی طرح ہوگا تھم میں کیونکہ بیتو کتے سے بدتر ہوتا ہے اور ملاپ سے بیدا ہونے والا جانور کا تھم اس کے اصل کا تھم ہوگا کیونکہ اپنے ماں باپ میں جوزیا دہ بدتر ہونجاست میں اس کے تابع ہوگا بیدنہ ہدراجے ہے، مالکیہ کامیقول کہ دھونے کا تھم عبادت

• .... قرق نے ابن سیرین سے روایت کیا ہے کہ نی کریم ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا" اس برتن کی پائی جس میں بلی مندؤال و سے ایک یا دومر تبدو حوتا ہے" اور قرقہ وہ من شرق اللہ دو اللہ علیہ وہ من شرق کے ہاں فقت میں اور ۱۷م مالک نے قادہ سے دوایت کیا ہے کہ دول الله علیہ وسلم نے فرمایا" بلا شہدہ نجی نہیں ہے، دہ اق تم پر آنے جائے والوں میں سے ہے۔ " المجموع ج اص ۲۲۱ المعنی ج اص ۲۲، ۵ معنی ملاک تتا ج ج مص ۸۳، کشف القناع ج اص ۲۲۱۔ گیسے میں دوایت کی ہے۔ پی روایت مسلم، اور ایک اور روایت جستر ندی نے مح قرار دیا ہے بیالفاظ ہیں ان میں سے کہا یا آخری مرتبہ مئی سے ہواور الاوا کا دی روایت میں ہولین" ساتویں ہارمئی کے ساتھ ہو۔"

الفقہ الأسلامی وادلتہ ..... جلداول \_\_\_\_\_ نتر وری مباحث کے طور پر ہے تو بین قابل فہم ہے کوئلہ اصل تو نجاست کا دھود ینا ہے دلیل بیہ ہے کہ ہرشم کے دھونے میں بہی بات مقصود ہوتی ہے۔ اور اگر تکلم محض تعبدی عبادت کے طور پر دیا جانے والا تکلم ) ہوتا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم بھی پانی بہانے کا تکلم نہیں دیتے ، اور دھونے کا تکلم صرف مند و النے کی جگہ پڑئیں ہوتا ، کیونکہ یہ لفظ تو پورے برتن کے بارے میں ہے (خاص جصے کے بارے میں تونییں )

۲\_المطلب الثانی (دوسری مبحث) کنوول کا تقلم ...... ناپاک کنووں کے بارے میں گفتگواس پانی کے بارے میں ہونے والی گفتگو کی طرح ہے جس میں نجاست ال جائے۔ان دونوں معاملوں میں جمہور کے بال کوئی فرق نہیں ہے،احناف نے بعض صورتوں میں فرق کیا ہے۔

مالکیہ فرماتے ہیں 🗨 کہاگرناپاک جانور کنویں میں گرجائے اور پانی کو تنفیر کردی تو تمام کنویں کا پانی نکالناواجب ہے، اور اگراہے متغیر نہ کیا ہوتو پانی اور جانور دونوں کے بقدریانی نکالنامستحب ہے۔

شوافع اور حنابلہ فرماتے ہیں ﴿ کھُٹِراہوااور چلتا ہوایا فی دونوں قلیل اور کثیر کے فرق میں برابر ہیں، چنانچہ دوقاہہے کم پانی جولیل ہوتا ہے وہ مؤ ترنجس چیز ہے ملتے ہی ناپاک ہوجاتا ہے خواہ پانی متغیر نہ ہواور کثیر پانی جو کہ دوقالہ یا زیادہ ہوتا ہے تو یہ پائی نجاست ہے ملئے ہے ناپاک نہیں ہوتا خواہ ٹھوں نجاست ہویا مائع نجاست ہواور اگر وہ نجاست پانی کو تغیر کرد ہے تو وہ پائی نجس ہوجائے گا۔اور اس بنا ، پرشوافع رحملہ منظم نے میں کہ اور اس بنا ، پرشوافع رحملہ منظم نوائد ہوتا ہے ہواور پائی دوقاہ ہے زیادہ میں کہ خواہ ہے ہوا کہ بوجاتا ہے کو کہ ہوتا وہ تغیر کے خود بخو دہم ہوجائے ہے یا اس میں دوسرا پانی ملادینے سے یا اس میں سے بچھے پانی نکال دینے ہے وہ پاک ہوجاتا ہے کیونکہ مخواست تغیر کی وجہ سے تھی اور تغیر اب ختم ہوگیا۔

حنابلے فرماتے ہیں کہ بارش کے پانی کی ذخیرہ گا ہیں اور تالاب جن میں بہت پانی جمع ہوتا ہے وہ کسی چیز ہے بخس نہیں ہوتے۔ جب تک کہ پانی متغیر نہ ہوجائے جیسے انسان کا پیشا ہیا کہ پانی متغیر نہ ہوجائے جیسے انسان کا پیشا ہیا کہ پانی متغیر نہ ہوجائے جیسے انسان کا پیشا ہیا کہ پانی متغیر نہ ہوجائے جیسے انسان کا پیشا ہیا کہ پانی متغیر نہ ہوجائے جیسے انسان کا پیشا ہو کہ اللہ عنہ اس کا پتلا پا خانہ تو تمام پانی نکالا جائے گا۔ ان دونوں حضرات نے نکا لے جائے ہیں بین کی کوئی مقد ارمتعین نہیں کی ، حضرت علی رضی انسان سے بچے کے بارے میں بوچھا گیا ہی ہو چھا گیا اس کنویں کے بارے میں جس میں کسی انسان سے پیشا نہ کر دیا ، انہوں نے فرمایا کہ انسان کو چھا گیا ہی کی کیا حد ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کی کوئی حد عیں نہیں کی ہو کہ منواہیں۔

احناف جمہور کے ساتھ اس مسئلے میں مشنق ہیں کہ زیادہ پانی (ماءکثیر) جو کہ دس ضرب دس کا مربع حوض ہو ہوہ اس وقت تک ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں نجاست کا اثر نہ ظاہر ہو جائے اور قلیل پانی نجس ہوجا تا ہے خواہ اس کے اوصاف متغیر نہ ہوں ان حضرات نے استحسان کے اصول کے تحت کنویں کے کم پانی کی صورت میں پھھ معین مقداریں ذکر کی ہیں جن کا نکال دینا کافی ہوتا ہے، اور وہ مقداریں مندر جدفیل ہیں۔

۔۔۔۔۔۔کنویں میں گرنے والے کے زندہ ہونے کی صورت میں پیفصیل ہے کہ اگرآ دمی یا کوئی جانور کنویں میں گر جائے اور زندہ ہوتو اس میں سیچکم ہے کہ انسان یا حلال گوشت جانور کے کنویں میں گرنے ہے کنواں ناپا کنہیں ہوتا اگر وہ زندہ نکل آئے اور اس کے بدن پر کوئی

الفقد الاسلامی وادلت بجلداول بخاست موتو پانی نجاست کی وجہ سے ناپاک ہوجائے گا اور اگر اس میں سورگر پڑے یا کتے کالعاب گرجائے تو کنواں ناپاک ہوجائے گا اور اگر اس میں سورگر پڑے یا کتے کالعاب گرجائے تو کنواں ناپاک ہوجائے گا اور اپنی تمام حیوانات جوغیر ماکول اللحم ہیں (حرام گوشت ہیں) جیسے خچر، گدھے، اور چیر پھاڑ کرنے والے پرندے اور وحثی جانور

وغیرہ،ان کالعاب اگر کنویں میں گرجائے توضیح قول کے مطابق پانی کا حکم بھی ان جانوروں کے طاہر مکروہ اور نجس ہونے کے اعتبار سے بوگا۔ چنا نچینجس اور مشکوک پانی ہونے کی صورت میں کنویں کا پانی نکالناوا جب ہوگا اور مکروہ ہونے کی صورت میں چند ڈول نکال دنیا مستحب ہوگا جیسا کہ اس کی تفصیل آنے والی ہے نجس درندے یا چیر پھاڑ کرنے والے جنگی جانور ہیں جیسے شیر اور بھیٹریا۔اور مکروہ ہیں چیر پھاڑ کرنے والے پرند سے جارعقاب،اور مشکوک فیہ فیجر اور گدھے ہیں تو اس تفصیل کے مطابق نجس یعنی جنگی جانور اور درندوں کا لعاب اور مشکوک لیعنی فیجر اور گدھے کا لعاب اور مشکوک سے بی نی خیر اور گدھے کالعاب کو یں میں گرجانے سے پانی نکالناوا جب ہوگا اور مکروہ یعنی چیر پھاڑ کرنے والے پرندوں کے لعاب گرنے سے بچھڈول کے دور نکالنامستحب ہول گے۔

حنابله فرماتے ہیں 🗨 کداگر چو ہایا بلی ماان کے جیسے جانور کسی مائع یا پانی میں گر کرزندہ نکل آئیں تو پانی پاک ہوگا۔

۲..... دوسری صورت مقدار کے تعین کی ۔انسان یا جانور کی کنویں میں موت کی صورت ۔

الف ......اگرانسان کنویں میں مرجائے تو احناف کے ہاں کنواں ناپاک ہوجائے گا کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے سے بالہ عنہما کے بیال میں ایک بیٹر کے کئویں کا سارا پانی نکال دینے کا تھم دیا تھا جب کہ اس میں ایک زنجی گرکر مرگیا تھا ہی مسئلہ ان نجر احناف کی رائے کے خلاف ہے جوانسان کے کئویں میں مرجانے کی صورت میں کئویں کوپاک قرار دیتے ہیں خواہ وہ کافرہی کیوں نہ ہو کیونکہ آپ سلی اللہ علیہ وہ کم کافرمان ہے' مؤمن نجس نہیں ہوتا۔' 🍅

ب .....اگر جانور خشکی کامو یانی کانه موجیک بمری کما ، مرغی بلی اور چو مااورید کنویی میں مرجائے تو کنوال نایاک موجائے گا۔

جسے مجھلی، مینڈک، مگر مجھ، کیکڑا، پانی کا کا اور پانی کا سوران کے پانی میں ہوتا جیسے کھی جھینگر، کمبریلا، کھڑ، بسو، بچھویا وہ جانور جوسمندری ہول جیسے مجھلی، مینڈک، مگر مجھ، کیکڑا، پانی کا کا اور پانی کا سوران کے پانی میں مرجانے سے کنواں ناپا کئیں ہوتا کیونکہ حدیث میں ہے کہ جب تم میں ہے کہ بیسے مجھلی مینڈک کی پانی میں اگر کھی گر پڑنے تو وہ اس کوڈ بوئے گھراس کو زکال نے اس کے ایک پر میں بیاری ہوتی ہے اور دوسرے میں ہفاً یہ بخاری کی روایت ہے ابوداؤد کی روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں اور وہ اس پر سے اپنا بچاؤ کرتی ہے جس میں بیاری ہے اور سیمی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان ہر وہ کھانا اور پینے کی چیز جس میں ایسا جانو اگر جائے جس میں خون نہیں ہوتا اور وہ اس میں مرجائے تو اس کھانا ور اس بینے والی چیز کا پینا اور اس سے وضو کرنا حلال ہے۔

#### سر....تیسری صورت تعیین مقدار کی نجاست کے پانی میں گرجانے کی حالت:

الف .....جھوٹا کنواں نجاست گرجانے سے ناپاک ہوجاتا ہے خواہ نجاست بہت قلیل ہی کیوں نہ ہوجیسے خون کا ایک قطرہ یا شراب کا ایک قطرہ، پیشاب، پاخانہ وغیرہ نجاست کے نکال لینے کے بعد پورا کنواں خالی کیا جانا ضروری ہے پانی نکالنے کے ساتھ کنواں، ڈول، اشاء اور ریل (چرفی) اور پانی نکالنے والے کا ہاتھ سب پچھ پاک ہوجائے گا۔

• المغنى ج اص ۵۲ في السين نصب الرايه ج اص ۱۲۹ في المغنى ج اص ۲۳. المغنى ج اص ۲۳. السكومحار ستر كم منتين بين ب ماسوا بخارى اورترندى كسب نے مفرت حذيفه ب روايت كيا ب ان الفاظ كساتھ" أن المسلمد لاينجس "مفرت ابن عباس منى الله عبان فرمايا المسلمد لاينجس حيا ولا ميتا (مسلم زنده يامرده تا پاكنيس بوتا) نيل الاوطار ج اص ۵۲،۲۰ في يحديث احمد بخارى ، ابوداؤواوراين ماجد نے روايت كى ب نيل اللوطار ج اص ۵۲،۲۰ الفقہ الاسلامی وادلتہ .... جلداول .... جلداول .... وال اونٹ اور بکری کی مینگنی، گھوڑے، گدھے اور خچرکی لیداورگائے کے گوہر کے گرنے سے کنوال تا پاک نہیں ہوتا ماسوااس کے کدد کیصنے والا اس کو بہت سمجھے یا کوئی ڈول مینگنی وغیرہ سے خالی ندآئے اور قلیل وہ ہے جے د کیصنے والاقلیل سمجھے اس سکے کی دلیل وہ روایت ہے جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہیں نے نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو پھر اور ایک لید استخباء کے لئے لاکر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو پھر اور ایک لید استخباء کے لئے لاکر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو پھر اور ایک لید استخباء کے لئے لاکر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو پھر اور ایک لید میں کو استخباء کے لئے لاکر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو پھر اور ان جیسے وہ پر ندے کو گوشت کے گرنے سے کنویں کی بیٹ کے گرنے سے کنویں کے ناپاک نہ ہونے کا تحکم استخبانا ہے، کیونکہ ابن مسعود نے کبوتر کی بیٹ کو اپنے ہاتھ سے اپنے او پر سے صاف کر دیا تھا اور جی قول میہ ہے کہ کنواں ان پیٹوں وغیرہ ہے نہیں ہوتا ہے جن کو گوشت کھانا حرام ہے جیسے چیر پھاڑ کرنے والے پر ندے کو فل ان ہونا ہے کونکہ ابن ہوتا ہے مواقع فر ماتے ہیں کہتم م درندوں اور پرندوں کا فضلہ نجس وناپاک ہوتا ہے کیونکہ استے ہیں کہتم میں درندوں اور پرندوں کا فضلہ نجس وناپاک ہوتا ہے کیونکہ اسے میں اس جو کیسے میں اور دیا گیا ہے اور رجس فراردیا گیا ہے اور دیا گیا ہے اور کی سے بیں کہتم میں دیا ہے کو دیا ہے کیونکہ اس کی میں کی سے کم کو کیٹ کی کو دی کو دیا ہے کیونکہ اس کی کو دیا ہے کی کی کی کی کو دیا ہے کی کو دیا گیا ہے کو دیا ہے کی کو دی کو دی کی کی کو دی کو دی کو دی کو دی کو دی کو دی کو دیا ہے کو دی کی کی کو دی کر دی کو دی کی کو دی کر دی کی کر دی کر دی کو دی کر دی

مالکیہ اور حتابلہ فرماتے ہیں 🗨 کہ حلال جانوروں کا گو ہراوران کا پیشاب پاک ہےاور حرام جانوروں کا گو ہراور پیشابنجس ہے پانی کی وہ مقدار جس کا نکالناواجب ہے۔

ا ..... كنوي كا يوراياني زكالنايا دوسود ول زكالناجب يورے ياني كا زكالنامكن شهوان صورتوں ميں واجب ہے۔

کنویں میں انسان یا بڑا جانور مرجائے جیسے خچر، گدھا کتا بحری وغیرہ۔ یا کوئی جانور کنویں میں پھول بھٹ جائے خواہ حجھوٹا ہو یا بڑا، یا چوہا، بلی سے ڈرکر بھاگے اور کنویں میں گرجائے یا وہ زخمی حالت میں گرجائے خواہ زندہ نکال لیا جائے یا بلی کتے سے ڈرکر بھاگے یا زخمی ہو کیونکہ یکی اور چوہا اس حالت میں بیپٹا ب کردیتے ہیں، اور بیپٹا ب اورخون سیال نجاست ہیں۔

۲ ۔۔۔۔۔ چالیس سے ساٹھ ڈول نکالے جائیں گے اگروہ جانور متوسط حجم کا ہوجیسے کبوتر ،مر نے اور بلی ۔ جامع صغیر کی ذکر کردہ روایت کے مطابق اظہر (زیادہ ظاہر ادر صححے) قول میہ ہے کہ چالیس یا بچاس ڈول نکالے جائیں گے،اوراگراس متوسط حجم کے دوجانور گرجائیں تو بورے کنویں کا یانی نکالا جائے گا۔ چالیس ڈول واجب اور بچاس مستحب کا درجدر کھتے ہیں۔

ساسسکویں میں سے ہیں سے ہیں ہے اور کھوٹے یا بڑے ہونے کے لحاظ سے نکالے جائیں گے اگراس میں چھوٹا جانور مرجائے جیسے چڑیا، چو ہااور چھکی وغیرہ ہیں کا نکالناوا جب اور تمیں کا نکالنامستجب ہے۔ یعنی اگر گرنے والا جانور بڑا ہے اور کنوال بھی بڑا ہے جو دس ڈول مستحب ہیں اور آگر دونوں چیزیں چھوٹی ہیں تو استحب ہوں اور دور کے مقابلے میں کم استحب ہوں اور دونوں بڑے ہوں تو اس مصورت میں دس اضافی ڈول نکالنامستجب ہوں گے ہیں واجب ڈول کے علاوہ اور آگر کنواں اور گرنے والا جانور دونوں جو ہوئے ہوں تو دس صورت میں دس اضافی ڈول نکالنامستجب ہوں گے ہیں واجب ڈول کے علاوہ اور آگر کنواں اور گرنے والا جانور دونوں چھوٹے ہوں تو دس سے کم ڈول میں جی استحب مصل ہوجائے گا اور اگر کنواں بڑا اور جانور چھوٹا ہے یا بڑاس معاملہ ہے تو اس صورت میں بڑے کا لحاظ رکھتے ہوئے استحاب کم میں حاصل ہوجا تا ہے تو ان دس ڈولوں میں سے پانچ کو کنویں اور استحب بول بڑے ہوئے ہوئے استحاب کم میں حاصل ہوجا تا ہے تو ان دس ڈولوں میں سے پانچ کو کنویں اور رہے کہ مقابلے میں جھتے ہوئے یہ فرض کرلیں گے کہ پانچ تو مستحب اس کئے ہیں کہ مثلاً کنواں بڑا ہے اور بقیہ پانچ پہلے پانچ سے کم درجے کے مستحب ہوں گے۔

<sup>● ....</sup> بیصدیث احمد بخاری ، ترندی ، نسائی نے حضرت ابن مسعود رضی التدعنہ سے روایت کی ہے۔ نیسل الماو طار ج اص ۹۸ ۔ ©القوانین الفقہید ص ۳۳ ۔ کی بیاس کے مطابق ہے جو صدابییں ہے اور قدوری میں بحسب کبرا لحیوان وصغرہ نذکور ہے بیخی جانور کے بزے یا چھوٹے ہونے کے کاظ ہے یکی وئیش ہوگ ۔

الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلداول ۔۔۔۔۔۔۔ نقہ کے چندضروری مباحث استفصیل کے ساتھ یہ بھی پیش نظرر ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے چوہے کے بارے جو کنویں میں گرتے ہی نکال لیاجائے یہ فرمایا تھا کہ کنویں سے بیس ڈول نکالے جائیں گے۔اور حضرت ابوسعیدالخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے مرغی کے بارے میں جو کنویں میں مرجائے یہ فرمایا تھا کہ کنویں سے جالیس ڈول نکالے جائیں گے۔ •

ڈول کا تجم ،.... ڈول کے جم میں معتبرا یہے کویں کا ڈول ہے جس کے ساتھ معاملہ پٹن آیا ہے اگر اس کویں کا ڈول نہ ہوتو ایسا ڈول ہوجس میں ایک صارت میں لیمن ایس سے ہوجس میں ایک صارت میں این فرول کے مطابق جو اوپر فدکور ہوا بعنی ڈھائی کلویا پونے تین لیٹر والا حساب کیا جائے گا ،الہٰ ذااگر کسی چھوٹا یا بڑا ڈول ہونے کی صورت میں اس ڈول کے مطابق جو اوپر فدکور ہوا بعنی ڈھائی کلویا پونے تین لیٹر والا حساب کیا جائے گا ،الہٰ ذااگر کسی نے واجب مقدار ایک ہی بہت بڑے ڈول سے نکالی تو فد ہو جن کی ظاہر روایت کے مطابق یہ اس کے لئے جائز ہوگا کیونکہ مقصود حاصل ہوجاتا ہے۔ اور ڈول کا اکثر حصہ بھرا ہوا ہون کا فی ہے جسیا کہ کنویں میں موجود کل پانی کا نکال دینا کا فی ہے خواہ وہ مقدار واجب سے کم ہی کیوں نہ ہو کنویں کو پاک کرنا اس طرح بھی ممکن ہے کہ کوئی نالی بنا دی جائے یاراستہ کھود دیا جائے جس سے پانی نکل جائے۔ اور اگر کہیں پانی میں مرا ہوا جائے جس سے پانی نکل جائے۔ اور اگر کہیں پانی میں مرا ہوا جائے ہوا نہ ہوا وہ بواد تین دن رات کا تھم لگایا جائے گا اگر وہ بھولا ہوا نہ ہوا ور وہ چن ہوں اور وہ چنج ہوں اور وہ چنے جس کو وہ پانی سے کیا گیا ہویا کی جو سے جس اور وہ چنے ہوں اور وہ چنے جس کو وہ پانی کا تکار سے کا گیا ہویا کہوں تین دن رات کا تھم جاری ہوگا۔

### ۲ \_ چھٹی بحث ..... پاک چیزوں کی اقسام،طہارت کی چھٹی بحث

دنیا میں موجودتمام چیزیں یا جمادات ہیں، یاذی روح ہیں یافضلات ہیں اوراشیاء کے بارے میں میاصول ہے کہ اصلاُوہ پاک شار ہوں گی جب تک کہ ان کی نجاست کی دلیل شرق سے ثابت نہیں ہوجائے، فقہاء اشیاء کی طہارت کے بارے میں قریب قریب ایک ہی رائے رکھتے ہیں چنا نجان کا اس پر اتفاق ہے کہ جمادات یعنی ہروہ جم جس میں زندگی نہ پائی جائے اور نہ وہ کی زندہ چیز ہے جدا ہوئی ہوئی چیز ہوں پاک ہیں ماسوانشد آوراشیاء کے، لبذا زمین کے تمام اجزاء ٹھوں شکل میں ہوں یا بہتی شکل میں (سیال شکل میں) اور ان سے بیدا ہونے والی تمام اشیاء طاہر ہیں۔ جمادات میں سے معد نیات ہیں جیسے سونا جائدی، او ہونی ماہ اور تمام انواع نبا تات خواہ وہ زہر کی ہوں یا شکل ہوں جیسے حقیش، افیون اور بھنگ اور مائن ہوں جیسے خشیش، افیون اور بھنگ اور مائن ہم اقسام کا تیل گئے کا شیرہ، چولوں کے عرقیات، خوشبو اور سرکہ وغیرہ ہیں۔ اور اس پر تھی فقہاء کا اتفاق ہے کہ ہر خشک چیز پاک ہا ور مشک کا نافہ مشک کی طرح پاک ہا ورز باداور عبر پاک ہوں اور حیل کی ہوں جائور سے موسل کیا جاتا ہے اور خلال جاتا ہے کہ وہ ایک ہونے کی جانور ہے۔ اور طلال جانور کے بیل بال پاک ہوتے ہیں اور خود بخو دسر کہ بن جانے والی شراب پاک ہوتی ہے۔ اس طرح فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ جانور جے شری طری ہے۔ اس طرح فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ جانور جے شری طری ہے۔ اس طرح فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ جانور جے شری طری ہے۔ اس طرح فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ جانور جے شری طری ہے۔ اس طرح فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ جانور وہ کے انسان کی میارت پر بھی اتفاق ہے۔ انسان کی طہارت پر بھی اتفاق ہے خواہ وہ کا فر ہو، موالات نے کہ وہ اس کی نجاست کے قائل ہیں دلیل اس کی پاکی کی ہی آ ہی ہے :

وَلَقَنُ كُرُّمْنَا بَنِيَّ إِدَمَ ....ورة بنامرائل،آيت نبر ٧٠

اور حقیق ہم نے بنی آ دم کوعزت بخش۔

اوران کوعزت بخشے جانے کا تقاضا ہے کہ وہ پاک شار ہوں خو ہ مردہ سہی اور حدیث میں ہے کہ مسلمان نجس نہیں ہوتا یعنی غالب اور اکثر

● .....دوروا تول کے لئے ملاحظہ یجئے نصب الرابة. ج اص ۱۲۸ واوروه چیز جو کی زنده چیز سے الگ ہوئی ہوجیسے انڈه، کل بشہدتو یہ جمادات میں سے نہیں میں کوئکہ بیزندہ سے الگ ہوئی ہوئی اشیاء میں اور یہ یاک میں۔

الفقه الاسلامی وادلته ..... جلداول ..... دفقه کچند خروری مباحث الفقه الاسلامی وادلته ..... دفقه کے چند خروری مباحث احوال بین، اور قرآن کی اس آیت انگهاالکُشُور کُونَنَجُسُ (بلاشبه شرک ناپاک بین، سورة التوبه آیت ۲۸) تواس سے مرادع قلید کی

گندگی اور نایاک ہے یامراد ہے کدان سے ایسے اجتناب کرناہے جیسے کدوہ نجس ہوں، ظاہری نجاست مرازمیں۔

اشیاء کے بارے میں فقہاء میں اختلاف ہے، احناف فرماتے ہیں 🗨 کہ سور کے علاوہ کسی بھی حیوان کی وہ چیزیں جن میں خون نہیں دوڑتا ہے مردہ کی ہوں یا زندہ کی حلال جانور کی ہوں یا حرام جانور کی جتی کہ کتا بھی، پاک ہوں گی جیسے بال کتر اہورواں، اور بخت انتخد 🏵 چونچ، پیٹا ہوا کھر مشہور قول کے مطابق پٹھے، سینگ، کھر، ہڈی جس پر چر بی نہ ہوییسب یاک ہیں، مردار کی چر بی نجس ہوتی ہے اور ہڈی یاک ہوتی ہے، چنانچے جباس پرسے ناپاک چیز چر بی ہٹ جائے گی تو نجاست بھی دور ہوجائے گی۔ مڈی بذات خود یاک ہے، دکیل وہ روایت ہے جودار قطنی نے قل کی ہے کہ بلاشہ رسول الله ملی اللہ علیہ وسلم نے مردار جانور کا تو صرف گوشت حرام کیا ہے کھال، بال اور ان کے بارے میں کوئی حرج نہیں اس سے اندرانسان کے وہ بال بھی داخل ہیں جوا کھاڑ ہے ہوئے نہ ہوں اور انسان کی ہڈیاں اور دانت بھی مطلقا بلاتفصیل وقیودیاک ہیں، ہاں اکھاڑا ہوابال نایاک ہے کیونکہ زندہ ذی روح سے جدا کی ہوئی چیز اس کے مردے کا حکم رکھتی ہے۔ زندہ ذی روح کے آ نسو، پیینه بھوک اور رینٹ، طہارت اور نجاست کے اعتبار سے جھوٹے (پس خوردہ) کی طرح ہیں اور مذہب کا مختار مسئلہ میہ ہے کہ خچراور گدھے کالعاب یاک ہےاور چیر کھاڑ کرنے والے برندول گھریلوچھوٹے جانورجیسے چوھا، بچھواور ملی وغیرہ ان کاحمھوٹا مکروہ ہےاورسور، کتے اورتمام وحثی جانوروں کا جھوٹانا پاک ہے۔انسان کا تھوک اس کے پینے کی طرح پاک ہے ماسواشراب پینے کی صورت میں کہ اس حالت میں اس کا منہ ناپاک ہوتا ہے۔اوراس مخص کا منہ دھو لینے اور پانی پی لینے سے فی الفور پاک ہوجا تا ہے یا تین مرتبہ تھوک نگل لینے سے بھی پاک ہوجاتا ہے شرمگاہ کی رطوبت امام ابوحنیفہ رحمة الله علیہ کے ہاں پاک ہے صاحبین رحمة الله علیها کے ہاں پاک نہیں ہشرمگاہ کی رطوبت سےوہ رطوبت مراد ہے جو یجے کی ولا دت سے بیچ کے ساتھ لگاتی ہے، اور خلہ کی رطوبت جب وہ اپنی مال کے پیٹ سے نکلے پاک ہے اس طرح انڈا بھی لہذاایں سے کپڑااور پانی ناپاکنہیں ہوتا تاہم اس ہے وضو کرنا مکروہ ہے اور خشکی کے وہ جانوراور حشر ات جن میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا جیسے کھی بھن، چیونی بچھو بھڑ اور پسوان کا مردار پاک ہوتا ہے۔وہ پرندے جن کا گوشت حلال ہےاوروہ ہوا وَل میں ہیٹ کردیتے ہیں جیسے کبوتر چڑیا اور عقعق ( کوے کی شکل کا پرندہ) اوران جیسے دیگر پرندول کی بیٹ پاک ہوتی ہے۔ کیونکہ لوگ کبوتر ول کومسجد حرام اور دیگر مساجد میں رکھا کرتے تھے، باوجوداس کے ان کا بیٹ کرناان کومعلوم تھااگران کی بیٹیں نجس ہوتیں تو لوگ ایسانہ کرتے کیونکہ مساجد کو یا ک رکھنے کا حکم قرآن کی اس آیت سے نکلتا ہے اُن طَقِیرا بَیْتِی لِلطَّا بِنِفِیْنَ (کہ پاک رکھومیرے گھر کوطواف کرنے والوں کے لئے ، سورۃ البقرۃ آیت ۱۲۵) اور حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ ایک کبوتری نے اُن پر ہیٹ کر دی انہوں نے اسے یو نچھ دیا اور نماز ادا کرلی، حضرت ابن مسعود رضی الله عنبما سے چڑیا کے بارے میں اس طرح کی بات منقول ہے۔ اس طرح وہ پرندے جن کا گوشت حلال نہیں جیسے شکرا، باز، چیل وغیرہ ان کی بیٹ امام ابو حنیفہ وا مام ابو یوسف رحمۃ الله علیما کے ہار اپاک ہے کیونکہ ضرورت یقین ہے، یہ برندے ہواؤں میں ہیٹ کرتے پھرتے ہیں اوران سے کیڑوں اور برتنوں کا بیا ناممکن نہیں ہوتا ہے۔مچھلی کا خون امام ابوصلیفہ اورا مام محمد رحمہما اللہ کے ہاں پاک ہے، کیونک امت کا جماع ہے کہ اس کواس کے خون سمیت پکا کر کھایا جاتا ہے، اور دوسری بات سے کہ سے قیقت میں خون نہیں ہوتا ہے، دوتو پانی کی طرح کی چیز ہوتی ہے جوخون کے رنگ کی ہوتی ہے، کیونکہ خون والا جانور پانی میں نہیں رہ سکتا ہے وہ خون جورگوں میں اور گوشت میں ذیح کرنے کے

<sup>• .....</sup> مراقبی الفلاح ص ۲۸،۲۲ الدرالمعنتار ج ۱ ص ۱۸۸،۱۵۳ ، ۳۳ ، ۲۹۵ ، ۳۳ ، البدائع ج ۱ ص ۲۹،۲۹۰ فی ایک الفی ایک ماده م جودوده پیتے پچیئرے کے پیٹ نے نکالا جاتا ہے، پیمراس کو پانی میں نچوڑ لیا جاتا ہے اور پنیر میں ڈال کراہے خت بنایا جاتا ہے ہخت انتحہ کی طہارت پر سب کا تفاق ہے، اور سیال انتحہ اور مردار کے تھن میں موجود دودھ کے بارے میں اختلاف ہے امام صاحب کے بال پاک ہیں صاحبین رحجما اللہ کے بال نہیں اور زیادہ ظاہر صاحبین حج سے کا قول ہے جیسا کہ علامہ شامی نے وضاحت کی ہے۔

مالکیہ فرماتے ہیں © کہ ہرذی روح خواہ وہ کتا ہویا سوروہ پاک ہے خواہ سے نجاست کھائی ہوئی ہو۔ای طرح اس کا پسینہ آنسو،
رینٹ،اورتھوک جومعدے ہے نہ نکلا ہوا ہووہ پاک ہے نکلا ہواتھوک جوزر درنگ کا ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے )ای طرح انڈ ابھی
پاک ہوتا ہے، ماسواسر ہے ہوئے اور بعد ازموت نکلے ہوئے انڈ ہے کے سڑا ہوا انڈ اوہ ہوتا ہے۔جس میں بدبو آ جاتی ہے یاوہ رنگ بدل کر
نیلا پڑجائے وغیرہ یا خون بن جائے بخلاف ممروق انڈ ہے کے اور ممروق انڈ اوہ ہوتا ہے جس کی زردی اس کی سفیدی سے ل جائے مگر اس میں
بدبونہ ہواور جانور میں سے نگلنے والا انڈ ا، رینٹ، آنسواور تھوک جو بغیر شری طریقے سے ذرج کئے ہوئے اس کی موت کے بعد نکلا ہووہ نجس ہوتا
ہے اگر جانور کا مردہ جسم نجس ہو۔

<sup>● ……</sup> النسوح الكبير، ج اص ٣٨ النسوح المصغير ج اص ٣٣، بداية المجتهد ج اص ٤٠٠. وه جانورجن كاكهانا مروه بي النسوح المصغير ع اص ٢٠٠، بداية المجتهد ج اص ٤٠٠. وه جانورجن كاكهانا مروه بي ورند المرسرف كهال كردند اور بلي توال المراك كورند كالمراك كورند كالمراك كورند كالمراك كالموراك كالموراك كالموراك كالموراك كالموراك كالموراك كورند بي المرك المربيرة اص ٢٠٠ (اس كى مزير تفصيل ذكر كيان مين آئي كالمرح الكبيرة اص ٢٠٠ (اس كى مزير تفصيل ذكر كيان مين آئي كال

\_ فقہ کے چند ضروری مباحث تحجور بھگوئی گئی ہو) البنة خشك نشية وراشياء يعنى حشيش، افيون اور سيران وغيره پاك بين كيونكه بيہ جمادات ميں ہے بيں تا ہم ان كا كھانا پينا حرام ہے کیونکہ بیقل کو بد ہوش کردیتی ہیں، بیکن ظاہری بدن پران کاستعال درست ہے۔ پاک اشیاء میں سے انسانی دودھ ہے خواہ کا فرہی کا کیوں نہ ہواور حلال جانوروں کا دودھ بھی ہے خواہ کر وہ ہوجیہے بلی اور درندے، اور حرام جانوروں کا دودھ جیسے گھوڑے گدھے اور خچر کا تووہ ناپاک ہے پاک اشیاء میں سے حلال جانوروں کا فضلہ بھی ہے یعنی لید، گو ہر بینگنی ، پیشاب ،مرغی کی ہیٹ ، کبوتر اور دیگر پر ندوں کی ہیٹ یاک ئے بشرطیکہ پیگندگی استعال نہ کرتے ہوں، اگرانہوں نے گندگی کو کھانے یا پینے میں استعال کیا تو ان کا فضلہ نجس ہوگا۔ چو ہے کا کھانا مباح ہے البذااس کا نصلہ یاک ہے اگر نجاست سے ملا ہوا نہ ہوخواہ مشکوک طور پر ہی کیونکہ چو ہاعام طور پر گندگی کھا تا ہے جیسے مرغی بخلاف کبوتر کے كهاس كى بيث كے ناپاك مونے كا حكم اس وقت تكنبيں لكا ياجائے كاجب اس كنجاست كے استعال كرنے كا يقين ياظن غالب ندمو-یاک اشیاء میں اس جانور کا یتنا واخل ہے جس کوذ نے کیا گیا ہواوراس کا گوشت کھانامباح یا مکروہ ہو جرام نہویتے سے مرادوہ پیلایا فی ہے جوحیوان کے جسم میں جمی ہوئی حالت میں ہوتا ہے اس طرح قلس بھی پاک اشیاء میں داخل ہے،اورقلس اس پانی کو کہتے ہیں جومعدہ مجر جانے کی صورت میں باہر آجا تا ہے۔ اور الٹی پاک ہے جب تک کہ کھانے کی حالت متغیر ہوکر کشھاس وغیرہ میں نہ بدل جائے ،اگر معدے میں موجود کھانے کی حالت بدل ٹی توائی ناپاک ہوگی۔مشک اوراس کا نافہ پاک اشیاء میں داخل ہیں ای طرح شراب اگر کسی کے کرنے سے سرکہ بن جائے یا تجر (ٹھوں) بن جائے یا خود بخو دسر کہ بن جائے یا ٹھوں شکل اختیار کر لے وہ پاک ہوگی اس کے ساتھ اس کا برتن بھی یاک ہوجائے گا۔اور وہ کھیتی جس کونا پاک یانی سے سیراب کیا جاتا ہووہ پاک ہے کیکن اس میں اگنے والی چیزوں پر گلی ہوئی نجاست کوصاف کر لینا ۔ چاہئے۔ پاک اشیاء میں نایاک چیزی را کہ بھی شامل ہے جیسے گو براور لیداور نایاک ایند ھن کے یونکدیہ چیزیں آ گ میں جل جانے کی وجہ سے پاک ہوجاتی ہیں۔اور سیح قول کےمطابق ناپاک چیز کا دھواں پاک ہوتا ہے پاک اشیاء میں وہ خون شامل ہے جو ہتا ہوانہ ہو، یعنی ذبح شدہ جانورہے بہدکر نہ نکلا ہو۔ مراداس ہے وہ خون ہے جورگوں وغیرہ میں لوٹھڑوں کی شکل میں موجود ہوتا ہے یا دل میں موجود ہوتا ہے یا گوشت کا متے وقت اس میں سے ٹیکتا ہے۔ شوافع فرماتے ہیں کہ تمام حیوانات پاک ہیں۔ ماسواکتے ،سوراورخون کے۔ کیونکہ وہ خون ذکح کرنے کے دوران بیٹ میں گیا ہوتا ہے اور دم مسفوح ہوتا ہے کیونکہ بیذ بح شدہ جانور کا ایک حصداور جز ہی شار ہوتا ہے اور ذبح شدہ جانور اس کے تمام اجزاء پاک ہوتے ہیں ہاں جو گردن کٹنے کی جگہ پرلگا ہواخون ہوتا ہے وہ ستے ہوئے خون کا بقیہ ہی ہوتا ہے اور وہ ناپاک ہوتا ہے۔اس طرح ذبح شدہ جانور کاوہ خون جواس کے پیٹ میں ہے کھال اتار نے کے بعد نکلتا ہے وہ بھی ناپاک ہوتا ہے۔

اوران سے پیداشدہ جانور کے۔اور جمادات سب کی سب پاک ہیں ماسوانشد آور چیزوں کے۔علقہ (جماہواخون) مضغہ (چھوٹا سا اوران سے پیداشدہ جانور کے۔اور جمادات سب کی سب پاک ہیں ماسوانشد آور چیزوں کے۔علقہ (جماہواخون) مضغہ (چھوٹا سا گوشت کا کلاا) اور شرمگاہ کی رطوبت، وہ صفید ساپانی جو منی اور ذری کی درمیانی شکل کا ہوتا ہے، ہر پاک حیوان کی خواہ اس کا گوشت کھانا حلال نہ بھوانسان کی ہوں یہ چیزیں یا کسی اور ذری روح کی مطال ہیں۔ پاک اشیاء میں حلال جانوروں کا دودھ خواہ وہ فرجانور ہواور چھوٹا ہوا ور مردہ ہو اور جانور کے نیچ کا افتی و اگر اس کے ذریح کرنے کے بعد لیاجائے پاک ہے اور اس جانور کے نیچ نے دودھ کے علاوہ پچھنہ پیا ہودودھ خواہ پاک ہو یا نجس ۔ اور ہم جانور کے اندر سے متر شح ہونے والی چیزیں پاک ہیں جسے پسینہ تھوک، رینٹ، اور ہنم ، ماسوااس چیز کے جس کے معدے سے نکلنے کا یقین ہو۔ زخم اور پھوڑے کا وہ پانی جو متغیر نہ ہوا ہووہ بھی پاک ہے پاک جانور کا انڈ اگر چے مردار جانور سے نکلا ہو جس کا کھانا حلال نہ ہواورخواہ انڈ اخون میں تبدیل ہوجائے اور قز کا انڈ ابھی پاک ہے، ہز رائقر وہ انڈ اجس میں ریشم کے کیڑے ہوتے ہیں (ابریشم وغیرہ شاید) سمندری جانور کا مردارجہ بھی پاک اشیاء میں داخل ہے خواہ اس کو چھلی نہ بھی وہ انڈ اجس میں ریشم کے کیڑے ہوتے ہیں (ابریشم وغیرہ شاید) سمندری جانور کا مردارجہ بھی پاک اشیاء میں داخل ہے خواہ اس کو چھلی نہ بھی وہ انداز اجس میں ریشم کے کیڑے ہوتے ہیں (ابریشم وغیرہ شاید) سمندری جانور کا مردارجہ بھی پاک اشیاء میں داخل ہے خواہ اس کو چھلی نہ بھی

 <sup>●.....</sup> مغنى المحتاج ج ا ص ١ • ٨٠ شرح الباجورى ج ا ص ٥ • ١ • ٨٠ ا ، شرح الحضر متيه ص ٢٢ ، المهذب ج ا ص ١ ١ ، المجدوع ج ٢ ص ٥ ٤ ٢ .
 المجموع ج ٢ ص ٥٤٦ .

پاک چیزوں میں سمندری حیوانات کا مردار بھی ہے خواہ اس کو مجھلی نہ کہا جاتا ہو، ماسوا مگر چھے، مینڈک ادرسانپ کے، کیونکہ پنجس ہیں جیسا کہ شوافع کا قول بھی یہی ہے، اس طرح خشکی کے حشر ات جن میں بہتا خون نہیں ہوتا ہے ان کا مردار ناپاک ہے جیسے کھی چیونٹی اور پسو،

القناع عن متن الاقناع ج اص ٢٢٠٠٢١ غاية المنتهى، ج اص ١٢٠.

الفقہ الاسلامی واولتہ ..... جلداول ..... نجاست کابیان ماسوانڈی کے کہاس کامردارنا پاک نہیں ہوتا۔ یہ تفصیل شوافع کے مطابق ہے۔ پاک اشیاء میں ان حضرات کے ہاں بال اور اس جیسی دوسری چیزیں (اون، روال وغیرہ) ہر اس حیوان کی جس کا گوشت حلال ہو، شامل ہیں خواہ مردار کی ہویا زندہ جانور کی ہواور حرام گوشت والے جانوروں میں ان کی پاک ہیں جو بلی کے برابریا اس سے چھوٹے ہوں اور وہ نجاست سے پیدا ہوئ نہوں، تا ہم بالوں کی اور رویں کی جڑیں مطلقاً تا پاک ہیں بالقصیل کے۔

## دوسرى فصل ..... نجاست

اس میں پانچ مباحث ہیں:

ا \_ پہلی بحث: نجاست کی اقسام کا اجمالی بیان اور ان کے از الدکرنے کا ذکر:

نجاست طہارت کے مقابلے میں بولا جاتا ہے اور نجس (نون اور جیم پرزبر) طاہر کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، اور انجاس جمع ہے نجس (نون پرزبر اور جیم کے نیچ نے اور انجاس کا اطلاق کندگی کے جسم پرکیا جاتا ہے، یعنی وہ چیز جس کوشر عا گندہ سمجھا گیا ہو۔اس کا اطلاق نجس حکمی اور حقیقی دونوں پر ہوتا ہے، اور خبث صرف نجاست حکمی کو یجس (جیم کے زبر کے ساتھ) اسم واقع ہوتا ہے اور نجس (جیم کے زبر کے ساتھ) اسم واقع ہوتا ہے اور نجس (جیم کے زبر کے ساتھ) صفت۔

نجاست کی دونسمیں ہیں: حقیقہ

۲....

نجاست تحقیق لغت میں گندی چیز کو کہتے ہیں جیسے خون، پیشاب اور پا خانہ، اور شرعاً اس چیز کو کہتے ہیں جونماز کے سیح ہونے سے مانع ہو وہاں جہاں کوئی رخصت نہ ہو ( یعنی وہ چیز جس کے ہونے سے نماز درست نہ ہو تکتی ہواور وہاں کوئی ایس بھی نہ ہو جو رخصت کا سبب ہنے ) نجاست تھمی ایک اعتباری چیز ہے ( یعنی محض ذہنی اور تصوراتی چیز ہے جس کا خارجی اور مادی وجو ذہیں بالفاظ دیگر وہ ایک کیفیت ہے جو جسم پرطاری ہوکر نماز سے مانع ہوتی ہے وہاں جہاں کوئی رخصت کی باعث چیز نہ ہواس میں صدث اصغر، جو وضو سے ختم ہوتا ہے، اور صدث اکبر بعنی جتابت، جو سل سے ختم ہوتا ہے دونوں شامل ہیں۔

نجاست حقیقی کی نئی اقسام ہیں۔ وہ تو مغلظ ہوتی ہے یا نخففہ جامد ہوتی ہے مائع ،نظر آنے والی ہوتی ہے یا نہ نظر آنے والی۔ وہ نجاست جوقائل معافی نہیں ہوتی (تفصیل آگے آئے گی) اس کے کپڑوں ،بدن اور نماز کی جگہ سے دور کرنے کا تھم یہ ہے کہ یہ جمہور فقہاء کے ہاں واجب ہے ماسوامالکیہ کے ،دلیل ان فقہاء کی ہیآیت ہ**و ثیب ابک فصل**ھ راورا پے کپڑوں کو پاک رکھو، سورۃ المدثر آیت ن

نمبر ۳) ند نہب مالکیے میں دوشہور قول اس بارے میں پائے جاتے ہیں € ایک واجب ہونے کا اور ایک سنت ہونے کا۔اوریاس وقت ہے محمد بسان کو یا دہو، قدرت ہواور از الممکن ہو۔اور زیادہ مشہور اور قابل اعتاد قول ہے ہے کہ بید مسنون ہے۔تا ہم ند نہب کی فروعات ( ذیلی مسائل ) کی بنیادو جوب کے قول پر رکھی گئی ہے۔ چنانچہ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کراس کو دور کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجو دنجاست کے مسائل ) مسائل اور پر ایس کے اور میں اور میں نہاز لوٹائے گا اور بیا عادہ اس پر واجب ہوگا کیونکہ نماز باطل ہوگئی ہے۔اور مشہور قول کے مطابق جس میں نجاست کا

ازالہ صرف مسنون قرار دیا گیاہے،نماز کا اعادہ محض مستحب ہوگا اگر اسے نجاست یا دتھی اور وہ از الے پر قادر تھا۔اور دونوں تولوں کے مطابق **بعول جانے والے پراور نجاست کے لگے ہونے سے** ناواقف شخص پراعادہ کرنامستحب ہے اوراس پر بھی جونجاست دورکرنے ہے عاجز ہو۔

الشرح الكبيرج اص ٢٥ الشرح الصغيرج اص ٢٣ فتح العلى المالك ج اص ١١١.

الفقه الاسلامي واولته ..... جلداول \_\_\_\_\_ نجاست كابيان

اس بحث (نجاست کی اقسام اوران کے از الے کا تھم ) میں دومطالب ہیں۔

الالمطلب الأول، يهلا بيان: .....و فنجاسات جن مين انفاق هاورده جن مين اختلاف هين

ا.....وهنجاستين جن پرفقهاء كااتفاق ہے:

فقہاء کاان مندر جبذیل نجاستوں پراتفاق ہے۔ 🗨

الف .....سور کا گوشت،خواہ اس کوشر می طریقے سے ذرئے کیوں نہ کر دیا جائے ، کیونکہ یقر آن کے نص سے نجس انعین قرار پاتا ہے، البذا اس کا گوشت اور اس کے تمام اجزاء بدن یعنی بال ، ہڈی ، کھال ،خواہ د باغت شدہ ہوسب نا پاک ہیں اور مالکیہ کے ہاں معتمد بات رہے کہ زندہ سور اس کا پسینے ، آنسو، ناک کی رینٹ اور تھوک پاک ہے۔

بہت جون انسان کا (شہید کے علاوہ) اور شکل کے جانوروں کا خون، جواس نے لکا ہوزندہ یامردہ حالت میں اگر مسفوح (بہتا ہوا)
ہواورزیادہ ہوتو وہ نا پاک ہے شہید کا وہ خون جواس کے جسم پر ہو مجھلی کا خون کیجی اور تلی اور دل کا خون اور جانور کے گوشت میں موجود وہ خون جو
ہواورزیادہ ہوتو وہ نا پاک ہے شہید کا وہ خوان جواس کے جسم پر ہو مجھلی کا خون کیوں خواہ وہ زیادہ کیوں نہ ہوا حناف کے
ہاں اس محم سے خارج ہیں (یعنی خون کے نا پاک ہونے کے حکم سے بہتا ہوا خون نا پاک ہے مالکید اور شوافع کے ہاں اگر مجھلی کہ محصل اور چیچڑی کا سے بہتا خون نکلے تو وہ بھی نا پاک ہوگا۔ اس کا اختلاف کا نتیجہ اس صورت میں نکلے گا گئت (نمک لگائی ہوئی مجھلی) کا کیا حکم ہے، کہ یہ مجھلیاں
ایک دوسرے کے اوپر رکھی جاتی ہے اور خون نکل کرا کیک دوسرے میں جاتا ہے، شوافع کے ہاں ایک مجھلیاں نہیں کھائی جا مور کے بال ایک مجھلیاں نہیں کھائی جا اور کسی میں گئی ہوئی مجھلی میں سے اوپر کی متدی ہے یا اور کسی میں گئی ہوئی مجھلی میں سے اوپر کی متدی ہے ہاں ایک مجھلی ہیں سے اوپر کی متدی ہے یا در کسی سے اوپر کی میں اور کسی ہیں گئی ہوئی مجھلی ہیں سے اوپر کسی ہے ہاں ایک مجھلی ہیں سے نکنے والی چیز خون نہیں بلکہ جا نہ میا مدی کے اور اس صورت میں یہ پاک شار ہوگی۔ ●

ج۔۔۔۔آ دمی کا پیشاب اس کی قے ©اور اس کا پاخانہ ناپاک ہے۔ وادھ پیتے بچے کے کہ شوافع اور حنابلہ کے ہاں کے اس کے جُس ہونے کے باوجود صرف اس پرچیٹر کا وکر وینا کافی ہے اس طرح حرام گوشت والے جانوروں کا پیشاب پاخانہ اور تے ناپاک ہے ماسواپر ندوں کی بیٹوں، چو ہے اور چیگا ڈرفے بیشاب کے کہ احناف کے ہاں بیناپاک نہیں، کیونکہ چو ہے سے بچنامکن نہیں اور چیگا ڈرفضا میں ہی پیشاب کر دیتا ہے، ان کے دونوں کے پیشاب صرف کیڑوں پرلگ جانے اور کھانے میں گر جانے کی صورت میں معاف ہیں بر تنوں میں محفوظ پانی کے ملسلے میں بیمان نہیں اس طرح جانور جگالی میں جونکالتے ہیں وہ ناپاک ہے۔

د....بشراب، آکثر فقہاء کے ہاں نا پاک ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے:

إِنَّهَا الْخَمْرُ وَالْمَيْشِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْآزُلامُ بِجُسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْظِنِ .... ورة المائده، آيت ٩٠

بے شک شراب، جوااور تیروں سے فال زکالنا گندگی ہے اور شیطان کے کاموں میں سے ہے۔

اور بعض محدثین اس کی طبیارت کے قائل ہیں ،اور ٹمرشراب کا اطلاق برنشد آور مائع چیز پر ہوتا ہے جمہور علماء کے ہاں اوراحناف کے ہاں معتد قول بھی یہی ہے۔

الفقہ الاملامی دادلت بیجہ میگر اہوا خون ہوتا ہے اس میں خون نہیں ملاہوا ہوتا ہے بینچس اس لئے ہے کہ بیخون ہوتا ہے جس کی ماہیت بدل چکی ہوتی ہے، اورصد بدکا بھی یہی تھکم ہے یعنی وہ مادہ جو پتلا ہوتا ہے اور اس میں خون کی ملاوٹ بھی ہوتی ہے، کم مقدار میں بیددونوں ہوں تو معاف ہیں نجس اس صورت میں ہیں جنب بیزیادہ مقدار میں ہوں۔

و .....ندی اورودی، ندی وہ سفید پتلا ساپانی ہوتا ہے جو شہوت کے وقت یا جمہستری کے خیال کے وقت نکلتا ہے کین منی کی طرح اچھل کر منہیں پنجس ہے اس لئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث کے مطابق اس کے نکلنے کی صورت میں شرمگاہ کو دھونا اور وضود و بارہ کرنا لازم ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے بہت ندی ہوتی تھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بو چھنے میں جھجکہ محسول کی میں نے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو بو چھنے کے لئے کہا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دریافت کیا آپ نے فرمایا: اس میں وضولازم ہے اور مسلمان کو جائے کہ وہ اپنی شرمگاہ دھوئے اور وضوکر لے۔ •

اورودی وہ گندااور گاڑھا ساپانی ہوتا ہے جو پیشا ہے جو بیشا ہے یا کوئی بھاری چیزاٹھانے کی صورت میں نکلتا ہے یہ ناپاک ہے اس لئے کہ یہ یا تو پیشا ہے بعد نکلتا ہے یااس کے ساتھ نکلتا ہے تواس کا بھی تھم پیشا ہے کا بی ہوگا ، پیشا ہے بعد نکلنے والی پھری یا تنگری جو پیشا ہے بعد نکلتی ہے اگر طبیب یہ کیے کہ یہ پیشا ہے بنی ہوئی ہے تو وہ ناپاک ہوگی ورنہ وہ صرف عارض طور پرناپاک ہوگی وھونے سے باک ہوجائے گا۔ ©

۔ زیسنفنگی کے وہ جانور جن میں بہتا خون ہوتا ہے ان کے مردارجہم کا گوشت،خواہ وہ حلال گوشت والے ہوں یا حرام گوشت والے ہوں جو اسے میں بہتا خون ہوتا ہے ان کے مردار جانور کی بلاد باغت کھال، یقصیل احناف کے ہاں ہے دوسرے فقہاء کے ہاں انسالا کے علاوہ تمام جانوروں کے مردار کے تمام اجزاء بعنی بڈی ،بال اون اور رواں وغیرہ سب نا پاک ہیں، کیونکہ ان سب میں زندگی ہوتی ہے (اور مرف ہے ان سب میں سے زندگی ختم ہوجاتی ہے )۔

ح .....حرام گوشت والے جانوروں کے گوشت اور دودھ ناپاک ہیں دودھ گوشت ہی سے پیدا ہونے کی وجہ سے گوشت ہی کا تھم نےگا۔

ط .....زندہ کی زندگی میں اس سے جدا ہونے والا جزجیسے ہاتھ کولہا وغیرہ ، ماسوابال اوراس طرح کی چیزیں جیسے اون رواں اور چھو بے بال کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جانور سے اس کی زندگی میں کٹ کرجدا ہونے والی چیز مردار ہوتی ہے۔ ● ۲.....وہ نجاشتیں جن میں فقہاء کا اختلاف ہے :

فقہا ، کا بعض چیزوں کی نجاست کے بارے میں اختلاف ہے جومندر جدذیل میں۔

ا \_ كتا .....احناف كے ہاں سيح قول يہ ہے كە كتابجس العين نہيں ہے، كيونكه اس شكاراورنگرانی جيسے فوائد حاصل كئے جاتے ہيں۔ اور سورنجس العين ہے، كيونكہ قرآن كريم كى اس آيت' فاندرجس' (پس وہ گندگی ہے، سورۃ الانعام آيت نمبر ١٣٥٥) ميں ضمير غائب ہ

الفقد الاسلامی وادلتہ .... جلداول .... نجاست کابیان جولفظ فانہ میں ہوہ افظ فانہ میں ہوں کے اور اسلامی کے جوافظ فانہ میں ہوں کو ہوں ہوئے نا پاک ہوا سات ہو ہو ہو ایس کی ہو ہوں کے ہوت میں ہمنہ دار نے کی صورت میں ہرتن کو سات ہم تبددھوئے امام احمد و سلم کی روایت کے سلی الفظ ہیں تم میں سے کہ وہ اس سے کہ ہونے کا طریقہ جس کے برتن میں کتا ہمنہ دارد سے یہ ہے کہ وہ اس سات ہم تبددھوئے جن الفاظ ہیں تم میں پہلی مرتبدوہ کی است مرتبددھوئے جن میں پہلی مرتبدوہ کی استعمال کرے وہ الکیے فرماتے ہیں کی کہ کتا ہم حالت میں پاک ہے خواہ وہ ایسا کتا ہوجس کے پالنے کی اجازت ہے ہیں چھے چوکیداری اور مویشیوں کی نگرانی کا کتا یا کوئی اور ہو ہو صرف منہ مار نے کی صورت میں کسی اور چیز کے ڈالنے کی صورت میں نہیں جیسے وہ کیداری اور مویشیوں کی نگرانی کا کتا یا کوئی اور ہو ہو سرف منہ مار نے کی صورت میں میں ہمنہ وہ بھی تعبد ای یہ بات ان کے مشہور تول کے مطابق ہے۔

شوافع اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ کتا اور سور اور ان کے ملاپ کے نتیج میں بیدا ہونے والے جانور ، اور ان کا پسینہ سب جس ہے اس سے تاپاک ہوئی ہوئی چیز کوسات مرتبہ دھویا جائے گا جن میں کہلی مرتبہ میں مٹی سے دھویا جائے گا وجہ اس کی بیہ ہے کہ جب منہ کی نجاست کا گزشتہ حدیث ہے معلوم ہوا جو کہ اس کے جسم میں سب سے صاف چیز ہے۔ ہے گزشتہ حدیث ہے معلوم ہوا جو کہ اس کے جسم میں سب سے صاف چیز ہے۔ ہے

منہ سے بار بارزبان باہر نکالنے کی وجہ ہے، تو باقی جسم بطریق اولی ناپاک ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں جس کو دار قطنی اور حاکم نے روایت کیا ہے ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ایک گھر کے لوگوں نے دعوت دی آپ نے قبول فرمالی ، دوسرے گھر کے لوگوں نے دعوت دی تو پہنے قبول فرمائی ، آپ سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان کے ہاں کتا ہے آپ سے لوگوں نے عرض کیا کہ پہلے گھر والوں کے ہاں بلی ہے آپ نے فرمایا بلی ناپاک نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ کتا نجس ہے۔

۳۔ سمندری جانورکا مردار اوران کا مردارجن میں بہتا خون بیس ہوتا .....فقہاء کااس پراتفاق ہے کہ سمندری جانورکا مردار اوران کا مردارجن میں بہتا خون بیس ہوتا ....فقہاء کا اس پراتفاق ہے کہ سمندری جانورکا مردار اور دوخون حلال ہیں مجھلی اور اگر مجھلی اور اس طرح کی مخلوق ہوتو وہ پاک ہے، کیونکہ اپ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کے دومردار اوردان کا مردار میں اللہ علیہ وسلی کے مردار کے بارے میں مطلق عبارات یہ ہیں: احتاف کا اس کے مردار کے بارے میں مطلق عبارات یہ ہیں: احتاف فرماتے ہیں کہ پانی میں رہنے والی مخلوقات کے پانی میں مرنے سے پانی ناپا کئیں ہوتا جیسے مجھلی مینڈک اور کیکڑ الیکن بہتے خون والے جانورکا گوشت اور دباغت سے بال سکی کھال ناپاک ہیں ہوتا جیسے کھلی مینڈک اور کیکڑ الیکن بہیں ہوتا جیسے جانورکا گوشت اور دباغت سے بال اس کی کھال ناپاک ہے اور جن میں بہتا خون نہیں ہوتا اگر وہ پانی میں گرجا کیووہ اس کو ڈبو کھٹل مکھی ، بھڑ ، بچھو وغیرہ درلیل اس کی وہ حدیث ہے جس میں مکھی کا ذکر ہے کہ جبتم میں سے کسی کے پانی میں مکھی گرجا ہے تو وہ اس کو ڈبو

خلاصہ کلام بیہ ہے کہ پانی کے جانور اور وہ جن میں بہتا خون نہیں ہوتا ہے ان کا مردار فقہاء کے ہاں پاک ہے، ماسواشوا فع کے کہوہ حضرات ان کے مردار جن میں بہتا خون نہیں ہوتا ہے ان کی بیار کیل قرآن کریم کی بیآ یت ہے حسر مت علیکہ المعینة (تم پر حرام کیا گیا ہے مردار کوسورۃ المائدہ آیت نہر س) اور مردارامام شافعی کے ہاں وہ ہوتا ہے جس کی زندگی شری طریقہ ذی کے بغیرختم ہوجیسے مجوی حرام کیا گیا ہے مردار کوسورۃ المائدہ آیت نہر س) اور مردارامام شافعی کے ہاں وہ ہوتا ہے جس کی زندگی شری طریقہ ذی کے بغیرختم ہوجیسے مجوی کی شدہ اور حرام گوشت والا جانور جب اس کو ذی کے کردیاجائے۔

مالکیہ فرماتے ہیں وہ تمام جانور جن کوذنج کیا جائے ذنج کے ذریعے کے ذریعے یاعقر (جسم کا کوئی حصہ کاٹ کر)اوروہ حلال گوشت والے جانور ہوں تو وہ پاک ہیں اور وہ جانور جوحرام ہیں جیسے گدھے ٹچراور گھوڑ سے تو ذنج کرناان میں مؤثر نہیں ہوتا یعنی وہ ذنج سے پاک نہیں ہوتے اسی طرح کتے اور سور میں بھی ذنج کا ممل مؤثر نہیں ہوتا۔ تو ان خدکورہ جانوروں کا مردار نا پاک ہے۔

سار مردار کے وہ تھوں اجزاء جن میں خون نہیں ہوتا۔۔۔۔۔ جیسے ہڑی سینگ اور دانت اس طرح ہاتھی دانت ، کھر ، یا وَل کے کھر کا اوپری حصد (موز ہنما) کھر کا نجلاحصہ ، ٹیسے اور خت انتخہ ﴿ کہ بیسب اشیاء احناف کے ہاں پاک ہیں ﴿ کیونکہ بیا شیاء مردار نہیں ہوتیں ، کیونکہ مردار شرعاحیوان کا وہ حصہ ہوتا ہے جس ہے زندگی دورگ گئی ہو ، کین انسان کے فعل ہے نہیں اور نہ غیر مشروع کسی کام کے سبب ان میں ہے زندگی کا ازالہ نہ ہوا ہو وہ نہوا ہو جو شرعا حلال کرنے کے اسباب ہیں یعنی کسی مسلمان یا ہل کتاب کے ذرج کا ممل ) جبکہ ان ذکورہ اشیاء میں زندگی نہیں ہوتی لہذا یہ اشیاء مردار نہیں ہوتیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مردار جانوروں کی نجاست ان رطوبتوں اور بہتے خون کی وجہ ہے ہوتی ہے جوان میں موجود ہوتی ہیں ، جب کہ ان اشیاء میں ان چیز دں کا وجود نہیں ہوتا۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں پاک ہے۔ دلیل فرمان اللہ ہے:

وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لِعِبْوَةً لَا نُسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَهْتٍ وَدَمِر تَبَمَّا خَالِصًا سَآبِعًا لِلشَّرِبِيْنَ ﴿ وَاللَّهُ مِنْكُمْ فِي اللَّهُ مِنْكُمْ مِنْكُ اللَّهُ مِنْكُمْ مِنْهُ مِن اللَّهُ مِنْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

خالص دودھ نکال کردیتے ہیں جو پینے والوں کے لئے بڑار چہا ہوا ہے۔ سورۃ الحل، آیت ۲۱

صاحبین فرماتے ہیں کہ دونوں بخس ہیں صاحبین کا قول زیادہ واضح اور راجے ہے کیونکہ دودھ اگر چہ بذات خود پاک تھالیکن نا پاک چیز کے ساتھ کی وجہ سے نا پاک ہوگیا۔ احناف کے علاوہ جمہور علاء فرماتے ہیں کہ مردار کے تمام اجزاء نا پاک ہیں ان میں انفخہ اور دودھ بھی داخل ہیں ماسوااس کے کہ بد دونوں اگر دودھ بیتے بیچ سے نکلیں تو دہ پاک ہیں شوافع کے ہاں۔ کیونکہ ان سب اجزاء میں حیات پائی جاتی ہے۔ تاہم حنا بلہ فرماتے ہیں کہ مردار کا اون اور بال پاک ہیں کیونکہ دار قطنی کی بیان کر دہ روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا ہے کہ مردار کی کھال کا کوئی حرج نہیں اگر اس کو دہولیا جائے تاہم میہ حدیث صعیف ہے مالکیہ نے اس اصول ہے ( کہ مردار کے تمام اجزاء نا پاک ہیں) یہ چیزیں مشتیٰ قرار دی ہیں پرندوں کے پروں کا رواں اور علی وہ حضرات ان کی طہارت کے قائل ہیں کیونکہ ان کومردار شار نہیں کیا جاتا ہے۔ تاہم ہڈی کا حکم ایسا نہیں کیونکہ وہ مردار شار ہوتی ہے بعض بال وہ حضرات ان کی طہارت کے قائل ہیں کیونکہ ان کومردار شار نہیں کیا جاتا ہے۔ تاہم ہڈی کا حکم ایسا نہیں کیونکہ وہ مردار شار ہوتی ہے۔ بعض مالکیہ نے مردار ہاتھی کے دانت کومر دار خواں جان بال یارداں لگا ہوتا ہے۔ کیونگر کی جو یر کے بیج میں ہوتی ہے اور جس کی دونوں جانب بال یارداں لگا ہوتا ہے۔

خلاصه کلام بیہ ہے کہ شوافع کے علاوہ تمام فقہاء مردار کے بال اون اور پرول کو پاک قرار دیتے ہیں۔

۷۰ مردار جانور کی کھال ..... مالکیہ اور حنابلہ حضرات کے مشہور تول کے مطابق € مردار کی کھال ناپاک ہے دباغت شدہ ہویانہیں کیونکہ بیمردار کا ایک جزیج، چنانچہ بیجھی حرام ہی ہوگی۔ دلیل فرمان خداوندی ہے:

حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ ....ورة المائدة تت

تم يرحرام كيا كيا يمرداركو-

چنانچدیدد باغت سے پاکنہیں ہوگی جیسے گوشت د باغت سے پاکنہیں ہوتا ہے اور دوسری بات یہ کہ احادیث نبویہ بھی اس کی ممانعت ہٹلاتی ہیں جن میں سے ایک بیہ ہے اور مردار کی کسی چیز سے نفع مت حاصل کرد اور ان میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل جہینہ کوار سال کردہ خط ہے جس میں بیتھا کہ میں نے تہمیں مردار کی کھالوں کی اجازت دے دی تھی جب میرایہ خط تمہیں ملے تو تم مردار کی کھال اور پھوں سے فائدہ اٹھانا بند کردوں اور دوسر سے الفاظ میں بیرحدیث ایسے منقول ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط آپ کی

الفقہ الاسلامی وادلتہ ....جلداول ..... نجاست کابیان وفات ہے دو ماہ یا ایک ماہ بہتر ہے گئی ہے۔ است کابیان وفات سے دو ماہ یا ایک ماہ بہارے پاس پہنچاس سے بیدلیل ملتی ہے کہ پہلے کے احکام کے لئے ناسخ ہے کیونکہ یہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر کی بات ہے، مالکید نے اس حدیث ہروہ کھال جود باغت شدہ ہوتو وہ پاک ہوجاتی ہے کی مشہور تول کے مطابق یہ تاویل بیان کی ہے کہ اس سے مراد طہارت نغوی ہے طہارت نثر عی مراز نہیں۔

اسی طرح بیمسئلہ بھی ان حضرات کے ہاں ہے کہ اگر غیر ماکول انھم (حرام گوشت والے جانور ) کوذیج کردیا جائے تو اس کی کھال ناپاک رہے گی دباغت دی جائے یانہیں ۔احناف اورشوافع فرماتے ہیں 🗗 کیموت کی وجہ سے نایاک شدہ کھال، جیسے حرام گوشت والے اس جانور ك كھال جسے ذرئ كرديا كيا مود باغت سے ياك موجاتى ہدليل اس كى حديث نبوى ہے كہ نبى كريم صلى الله عابيه وسلم نے فرمايا ہے كہ ايسما اهاب دبغ فقد طهر (ہروہ کھال جے دباغت دیدی جائے وہ پاک ہوجاتی ہے کامسلم نے اس حدیث کوان الفاظ میں روایت کیا ہے كماذا دبغ الاهاب فقل طهر (جبكهال كى كود باغت ديدى جائة وهياك موجاتى ہے) يقول راج ہے كوئلد بيصديث سيح حديث ئے،اوردوسری بات بیے ہے کدد باغت نجاستوں کواوررطوبتوں کوکائتی اوردور کردیتی ہے،اس بات کی تائید بخاری وسلم کی اس حدیث ہے بھی ہوتی ہے جوحضرت ابن عباس رضی الله عنهماہے مروی ہے کہ حضرت میمونہ کی ایک باندی کوصد قے میں بکری ملی کیجھ دنوں بعدوہ مرگئی تو نبی کریم صلى الله عليه وسلم كاس پرگذر بوا آپ نے فرمايا هلا اخذتم اها بها فد بغتموه فانتفعتم به (كتم نے اس كى كهال كرد باغت کیوں نددیدی کیکوئی فائدہ حاصل کر لیتے )وہ لوگ ہو لے وہ مردار ہے آپ نے فرمایا کہ انسا حدیمہ اکلھا (حرام توصرف اس کا کھانا ہے)اوردوسری جگدیدالفاظ آئے ہیں یطھر ها الماء والقرظ (اس کو پانی اور قرظ (ایک درخت کے بنے) پاک کردیتا ہے علامنووی نے شرح مسلم میں فرمایا ہے کہ دباغت ہراس چیز ہے جائز ہے جو کھال کے فضلات اور رطوبتوں کوصاف کردے اور کھال کواچھا کردے اوراس کو خراب نہ ہونے دے جیے شث (ایک خاص قتم کے درخت کے پتے) اور قرظ (اخروٹ کے پتوں کے مشابہ پتے) انار کے تھیکے اور دیگر پاک ادویات (اور کیمیکل) دباغت دھوپ سے حاصل نہیں ہوسکتی ماسوااحناف کے کدان کے مال دھوپ سے دباغت دینا درست ہے اور نمٹنی ، را کھاورنمک سے حاصل ہوسکتی ہے بھی تول کے مطابق اس گفتگو کا مفہوم بدہوا کہ احناف اس حقیقی دباغت کوبھی جائز قرار دیتے ہیں جو کیمیاوی (تیزانی اثر والی) چیزوں سے ہواوراس حکمی دباغت کوبھی روار کھتے ہیں جو گند گیوں کو دور کرسکتی ہوجیسے مٹی میں کتھیز نا اور دھوپ میں سوکھانا۔ کیونکہ بیدونوں قتم کی چیزیں نجاست کواکھیڑنے والی کھال کوخٹک کر کے یاک کردینے والی ہیں جیسا کہ میں پہلے بیان کرچکا ہوں۔

۵۔ دودھ پیتے بیچ کا بیشاب جودودھ کے علاوہ کچھ نہ بیتا ہو .... شوافع اور حنابلہ فرماتے ہیں ہے کہ وہ بچہ جودوسال ہے کم کا ہواوردودھ کے علاوہ بچھ نہ لیتا ہواں کے بیشاب اور نے ہے ناپاک شدہ چیز پرصرف پانی کا چھڑکاؤکائی ہے۔ یہ بات مدنظر رہے کہ دودھ کے علاوہ بچھ اور نہ کھا لینے کی شرط میں تحسنیک کے لئے تالو میں لگائی تھجور داخل نہیں (یعنی بیچ کی پیدائش کے فوری بعد جو تھجور وغیرہ کو بالکل باریک مسل کر بیچ کے تالو میں لگانے کا عمل اس اصول ہے مشنی ہے کیونکہ اس عمل تحسنیک کا مقصد بیچ کو کھلا نانہیں ہوتا۔ صرف حصول برکے مسل کر بیچ کے تالو میں لگانے کا عمل اس اصول ہے متنظی ہونی کے اس مونے کی صورت میں اس کا دھولینا ضروری ہوگا ہو سکے جو تمام نجاستوں کے بارے میں نافذ ہے بیچ کواس اصول ہو سکے جو تمام نجاستوں کے بارے میں نافذ ہے کہ دھنرت ام قیس ہے متنظی قرار دینے کی وجداس کو بہت زیادہ ہاتھوں پر اٹھایا جانا ہے جو کہ شخین کی اس بیان کردہ حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ام قیس

احناف اور مالکیہ یسفر ماتے ہیں کہ بی اور بیج دونوں کا بیشاب اور قے ناپاک ہادران کا دھونا واجب ہے،ان حضرات کی دلیل وہ عمومی احادیث ہیں جن میں بیشاب سے بیجو، وہ عمومی احادیث ہیں جن میں بیشاب سے بیجو، استنز ہوا من البول فان علمة عذاب القبر منه (پیشاب سے بیجو، کر قبر کاعذاب عام طور پراس کی وجہ سے ہوتا ہے) تا ہم مالکیہ نے سیخفیف فر مائی ہے کہ دودھ بلانے والی عورت کے کیڑوں اورجم پرلگ جانے والا بیشاب پاخانہ معاف ہے خواہ دہ عورت ماں ہویا کوئی اور ہو ہاں شرط یہ ہے کہ دہ نجاست کے دورکرنے کی کوشش کرتی ہو باصلیا کی کرنے والی عورت کے لئے سے کہ اور اگر بیشاب پاخانہ زیادہ لگ جائے تواس صورت میں اس نجاست کا دھونام ستحب ہے۔

۲۔حلال گوشت والے جانوروں کا پیشاب فضلات اور گوبرکا حکم ……اس بارے میں دوفقہی نظریات پائے جاتے ہیں،
ایک توان اشیاء کی پاکی کا قائل ہے اور دوسر انظریدان اشیاء کی ناپا کی کا ہے، پہلا تول مالکید اور حنابلد کا ہے اور دوسرا حنفیہ اور شوافع کا ہے مالکید
اور حنابلہ فرماتے ہیں ہیں کہ وہ تمام حیوانات جن کا گوشت حلال ہے جیسے اونٹ گائے بکری، مرغی، کبوتر اور تمام پرندےان کا پیشاب، فضلہ اور
گوبروغیرہ سب پاک ہیں۔ مالکید نے اس جانور کی ان اشیاء کوسٹ کی قرار دیا ہے جوگندگی خور ہوکدا سے جانور کا فضلہ ناپاک ہوا۔ اس طرح وہ
جانور جو کروہ ہیں (یعنی جن کا گوشت کھانا مالکید کے ہاں مکروہ ہے) ان کی بید چیزیں مکروہ ہیں گویا اس تفصیل کے مطابق جانوروں کی بیا شیاء
ان کے گوشت کے تابع ہیں۔

توحرام گوشت والے جانوروں کی بیاشیاء نجس ہیں حلال کا پیشاب پاک ہے اور مکروہ جانور کی بیاشیاء مکروہ ہیں۔ان حضرات کی دکیل وہ واقعہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزبین کواونٹوں کے پیشاب اور دودھ پینے کی اجازت دی تھی ہواور دوسری بات یہ ہے کہ بکریوں

• سسلاخلہ سیجے نصب الراید تا اص ۱۲ در ۱۷ دونوں حدیثوں کے لئے۔ بدایة المجتهد ج اص ۱۲ در ۱۸ المسرح الصغیر ج اص ۵۳ مور اقبی الفلاح ص ۲۵ ، الملب شرح الکتاب ج اص ۵۵ ، فتح القدیو ج اص ۱۳۰ المداد لمختار ج اص ۱۳۹ سی سیمت میں الفلاح ص ۲۵ ، الملب شرح الکتاب ج اص ۵۵ ، فتح القدیو ج اص ۱۳۰ المداد لمختار ج اص ۱۳۹ سی سیمت میں محاب سیمتول ہے (۱) حضرت السرض الله عند (۲) حضرت ابو ہریرة رضی الله عند (۳) حضرت ابن عباس رضی الله عندان کی دوایت کردہ ہے اور ایس اس میں کوئی علیہ بیتی میں الله عند المحابی الله عندان کی شرط کے مطابق میں الله عندان کی دوایت کردہ ہے۔ نصب علی بیس جانتا اور دونوں حضرات (بخاری وسلم) نے اسے روایت نہیں کیا ہے اور تیسری حدیث طبرانی بیسی ، دار قطنی اور حاکم کی روایت کردہ ہے۔ نصب الرایة ج اص ۱۸ میں الله عند ہے اص ۲۷ میں الله عند ہے اص ۲۷ میں الله عندان المقاب موافق الفناع ج اص ۲۲ میں بیس کی الله عند ہے اس کے بارے میں کم دیا اور ان سے کہا کہ وہ مدید ہے ہم جا کیں اور ان اونٹیوں کے دودھ اور پیشاب پیک حدیث میں وارد لفظ '' وحد هذائی اور معنی بہاں مراد لینا بہتر ہے۔ نیا الله طاد ج اص ۲۷ میں جوام خطائی فرماتے ہیں یہ لفظ کس وقت بولا جاتا ہے حدیث میں وارد لفظ '' واحد بین بہاں مراد لینا بہتر ہے۔ نیا الله طاد ج اص ۲۷ میں جوام خطائی فرماتے ہیں یہ لفظ کس وقت بولا جاتا ہے حدیث میں وارد لفظ '' فاصلاب ہے تا گوار بھیا کی جگھ ہر نے سے اجتاب کرتا خواہ وہ بھی ہوام خطائی فرماتے ہیں یہ لفظ کس وقت بولا جاتا ہے حدیث میں وارد لفظ '' فاصلاب ہے تا گوار بھیا کی جگھ ہر نے سے اجتاب کرتا خواہ وہ بھی ہوامات خطائی فرماتے ہیں یہ لفظ کس وقت بولا جاتا ہے جسکمیں میں اس کو اس کی مدید کیا کہتر ہے۔ نیل الله طاد ج اص ۲۸ میں مدینہ کیس میں مدید کیا کہتر ہے۔ نیل الله طاد جات سے ۲۰ میں مدید کیا کہتر ہے۔ نیل الله طاد جات سے ۲۰ میں مدید کیا کہتر ہے۔ نیل الله طاد جات سے ۲۰ میں مدید کیا کہتر ہے۔ نیل الله طاد جات سے ۲۰ میں مدید کیا کہتر ہے۔ نیل الله طاد جات سے ۲۰ میں مدید کیا کہتر ہے۔ نیل الله طاد جات سے ۲۰ میں مدید کیا کہتر ہے۔ نیل الله طاد جات سے ۲۰ میں مدید کیا کہتر ہے۔ نیل الله طاد جات سے کیا کو دیکر مدید کیا کہتر ہے۔ نیل الله طاد جات سے کیا کو دور مدید کیا کہتر ہے۔ نیل الله طاد کیا کہتر ہے۔ نیل کیا کہتر ہے کیا کہتر ہے۔ نیل کیا کہتر ہے کیا کہتر کیا کہتر ہے۔

... نحاست کابران کے بارے میں نماز پڑھنے کی اجازت ان کی مینگنیوں اور پیشاب کی پاکی کی دلیل ہے توافع اور احناف فرماتے ہیں کا کہ پیشاب تے، اورگو بروغیرہ انسان کی ہوں یا حیوان کی مطلقا نجس ہیں، دلیل اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کااس بدو کے پیشاب پریانی بہانے کا تھم ہے جس نے مسجد نبوی میں پدیٹاب کردیا تھا اور یہ بھی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوقبروں سے معلق فرمایا تھاام احد ا فكان لايستنزه من البول (ان ميس الكوت بيثاب ينبين بياكرتاتها) اوروه حديث بهي دليل ب جوگذر يكل كه استنزهوا من البول (بیثاب سے بچو)اور بیحدیث بھی جوگذر بچی ہے کہ آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کو استنجاء کے لئے دو پھر خشک اور گوبر پیش کیا گیا آ پ نے پتھر لے لئے اور گوبرکووالیس کرتے ہوئے فرمایا ھی ا رکسس (پیرٹس ہے )اور رکس نجس چیر کو کہتے ہیں اور قے ،خواہ وہ پیٹ میں متغیر نہ بھی ہوئی ہونجس ہے کیونکہ وہ ان فضلات میں سے ہے جواپنی ہیئت تبدیل کر پیکے ہوتے ہیں جیسے پیٹاب اسی طرح معدے سے اوپر آنے والابلغم بھی نجس ہے بخلاف سریاحلق کے سینے سے ملے ہوئے حصے یا سینے ہی سے نگلنے والے بلغم کے کہ وہ پاک ہوتا ہے۔عزبین والی حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیشاب پینے کا حکم دیا تھا تو وہ دواء کے طور پرتھا اور ناپاک چیز کا بطور دواء استعال جب پاک چیز وستیاب نہ ہو، درست ہے۔احناف نے اس معاملے میں مزید تفصیل یہ کی ہے کہ حلال گوشت جابنو روں کا پییثاب نجاست خفیفہ میں داخل ہے تو نجاست خفیفہ کے ایک چوتھائی کپڑے پر لگے ہوئے ہونے کی صورت میں نماز ہو جاتی ہے، پینخین امام ابوصنیفہ اورامام ابو پوسف کی رائے ہے۔ گھوڑے کی لیداور گائے کا گو برامام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں نجاست غلیظہ میں سے میں جیسے حرام گوشت والے جانوروں کی لیداور گوم م نجاست غلیظہ۔۔ کیونکہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبرکووایس کردیااورا۔ رجس یارکس (نجاست ) کہاتھا۔صاحبین کے ہاں بیدونوں گائے اور گھوڑے کی لید نجاست خفیفہ ہیں۔ چنانجیان ہے جس شدہ کیڑے میں نماز اس وقت تک منع نہیں ہوگی جب تک وہ زیادہ مقدار میں لگی ہوئی نہ ہو( یعنی چوتھائی کپڑے سے زیادہ نہ ہو) کیونکہ اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے اور اس بارے میں ضرورت بھی محقق ہے کہ راستوں میں بیاکثر ہوتی ہےصاحبین کی رائے زیادہ واضح ہے کیونکہ راستوں میں ان کے پڑے ہونے کی وجہ ہے عموم بلوی (مشکل کابڑے پیانے پر یلیاجانا)اورکشرمقدارکا پیانه یه ہے کہ لوگ اسے کشر سمجھتے ہوں جیسے کہ وہ چوتھائی کپڑے سے زائد ہووغیرہ۔

اس بناء پرحرام گوشت جانوروں کا پییثاب کتے کا گوشت درندوں کا تھوک اور پا خانہ جیسے چیتے سوراور درندہ مرغی ، بطخ اور مرغا بی کی بیٹ بد بودار ہونے کی وجہ سے بالا تفاق نجاست غلیظ شار ہوں گی اور بمقد ارایک در ہم کے معاف ہیں۔

پڑھلیا کروچنانچے بیصدیث احمد اور ترفدی نے روایت کیا ہے اور اسے سیح قرار دیا ہے کہ رسول اندسلی الشعلیوسلم نے قربایا صلوا فدی مرابض الغند ولا تصلوا فدی اعطان الابل ( بحربول کے باڑے بیس نماز پڑھلیا کرواونؤں کے باڑے بیس مت پڑھو) بعض نے کہا ہے کہ اس ممانوت کی وجداونؤں بھی باڑے بیس مت پڑھو) بعض نے کہا ہے کہ اس ممانوت کی وجداونؤں بھی بایا جانے والانفور ہے ( بھاگ جا بدل المداوط اوج ۲ ص الله بایا جانے الله والد المعتارج اص ۱۳۵ فقت القدیر ج اص ۱۳۲ مراقی الفلاح ص ۲۵ اللد المعتارج اص ۱۳۵ می المدال معتارج اص ۱۳۵ نصرت الرابه ج اص ۱۳۵ نصرت الرابه ج اص ۱۳۵ دولان ہے اص ۱۳۳ نصب الرابه ج اص ۱۳۵ ووایت شیخین (بعاری و مسلم) از حضرت ابن عباس نصب الرابه ج اص ۱۳۵ وایت شیخین (بعاری و مسلم) از حضرت ابن عباس نصب الرابه ج ۱ ص ۱۳۵ وایت شیخین (بعاری و مسلم) از حضرت ابن عباس نصب الرابه ج ۱ ص ۱۳۸ وایت شیخین (بعاری و مسلم) از حضرت ابن عباس نصب الرابه ج ۱ ص ۱۳۸ وایت شیخین (بعاری و مسلم) از حضرت ابن عباس نصب الرابه ج ۱ ص ۱۲۸ وایت شیخین (بعاری و مسلم) از حضرت ابن عباس نصب الرابه ج ۱ ص ۱۲۸ وایت شیخین (بعاری و مسلم) از حضرت ابن عباس نصب الرابه ج ۱ ص ۱۲۸ وایت شیخین (بعاری و مسلم) از حضرت ابن عباس نصب الرابه ج ۱ ص ۱۲۸ وایت شیخین (بعاری و مسلم) از حضرت ابن عباس نصب الرابه ج ۱ ص ۱۲۸ و دولیت شیخین (بعاری و مسلم) از حضرت ابن عباس نصب الرابه ج ۱ ص ۱۳۸ و دولیت شیخین (بعاری و مسلم) از حضرت ابن عباس نصب الراب و است الراب و است ۱۲ و سال ۱۲۰۰۰ و دولیت شیخین (بعاری و مسلم) از حضرت ابن عباس نصب الراب و است ۱۲ و سال ۱۲۰۰۰ و دولیت شیخ القریب الراب و است ۱۳۰۸ و دولیت شیخت و است ۱۳۸ و دولیت شیخت و دولیت الربان المراب و است ۱۳۸ و دولیت المربان المرب

کے منی (مادہ منوبیہ) ..... یعنی ہم بستری وغیرہ کے وقت شہوت کے ساتھ نظنے والا مادہ ، انسان کی منی کی پاکی اور تا پاکی کے بارے میں دورائے پائی جاتی ہیں۔ اانسان کے علاوہ تخلوقات کی منی احناف اور مالکیہ کے ہاں پاک ہاور حنابلہ کے ہاں جانوروں میں سے حلال گوشت جانوروں کی منی پاک ہے۔ اور شوافع کے محیح ترین قول کے مطابق کتے سوراوران کے ملاپ سے پیدا شدہ جانوروں کے علاوہ سب کی منی پاک ہے۔ انسان کی منی کے بارے میں احناف اور مالکیہ فرماتے ہیں کا کمٹنی ناپاک ہے اس سے پڑنے والے نشان کو دھونا واجب منی پاک ہے۔ انسان کی منی کے بار دھونا صرف گیلی منی کا ضروری ہے، اگروہ خشک ہوتو صرف اس کا کھر چ لینا کافی ہوگا۔

مالکیمنی کومطلقاً نا پاک قرارد ہے ہیں خواہ وہ حال گوشت جانور کی ہی کیوں نہ ہو، یہ ناپاک قرارد ینا گھن اوراس کی ماہیت کے فاسد چیز
ہیں بدل جانے کی وجہ ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ اصلا خون ہوتی ہے، اور اصل کی ایک مقدار معاف ہونے ہے فرع کی مقدار کا معاف
ہونا ضروری نہیں یعنی فیل مقدار میں خون کا قابل معافی ہونا اس بات کا متقاضی نہیں کہ نی ، جواصلا خون کی بدلی ہوئی شکل ہے کی بھی کچے مقدار
معاف ہو، کیونکہ بہ ااوقات ایہا ہوتا ہے کہ فرع کے لئے وہ تھم ہوتا ہے جواصل کے لئے نہیں ہوتا ان کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی
صدیث ہے کہ: کنت افر کے السمنسی من شوب رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا کان پیابسا
واغسله اذا کان رطبا ﴿ السمنسی من شوب رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا کان پیابسا
میں اگروہ کیلی ہوتی ) بخاری اور مسلم کی روایت کردہ حضرت عائشرضی اللہ عنہا کی صدیث میں ہے کہ وہ (حضرت عائشہ نی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم کے کیڑوں ہے منی دھودیا کرتی تھیں اور آپ تشریف لے جاتے اور نماز ادا کرتے اور فرما تیں کہ میں پانی کی تری آپ کی ٹرے پرد کھ
رہی ہوتی اور دوسری طرف سے کہ یہ بدن ہے نظے والی دیگر چیزوں سے مشابہ ہے جو کہ کے ناپاک ہونے کی دلیل ہے۔
رہی ہوتی اور دوسری طرف سے کہ یہ بدن ہے نظے والی دیگر چیزوں سے مشابہ ہے جو کہ کے ناپاک ہونے کی دلیل ہے۔

شوافع ظاہر تول کے مطابق اور حنابلہ فرماتے ہیں ہک کمنی پاک ہاوراس کا دھونایا گھر چنااس وفت مستحب ہےاگر آ دمی کی منی ہودلیل حضرت عائشہرضی اللہ عنہ کی صدیث ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ عابیہ وسلم کے کپڑوں سے منی کھر چ دیا کرتی تھیں اور آپ ان میں نمازادا کیا کرتے تے ہایک روایت میں ہے کہ نبت احد کے بہ من ثو به و ھو یصلی فیہ ہے(میں آپ کے کپڑوں سے منی کھرچ دیا کرتی تھی

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_ نجاست كابيان

اورآپاس کیڑے میں نماز اداکرتے تھے ) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے:

#### امسحه عنك باذخرة اوخرقة فانما هو بمنزلة المخاط والبصاق

منی کواپنے اوپر سے اذخرگھاس سے یا کپڑے کے نکڑے سے پونچھ لیا کرویہ تو تھوک اور رینٹ کی طرح ہوتی ہے۔

اور یہ پیشاب اور منی مے مختلف ہے کیونکہ یہ انسان کی تخلیق کی بنیاد ہے۔

علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے منی کی نجاست کوراخ قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ منی ناپاک ہے اور اس کو ان چیزوں سے
پاک کر لینا درست ہے لیعنی دھونے سے پو نجھنے سے یا کھر چ دینے سے میں منی کے پاک ہونے کے قول کوراج قرار دیتا ہوں تاکہ
انسان کی بنیاد کے ناپاک ہونے کا قول لازم نہ آجا ہے دوسری بات لوگوں پر ہولت و آسانی کرنا بھی مقصود ہے، تاہم منی سے سے پڑجانے والا
نشان اتباع سنت کی غرض سے دھودینا مستحب ہے۔

یہ بات پیش نظررے کئن کے پاک ہونے کا حکم اس بات سے مشروط ہے کہ اس سے پہلے مذی نفکی ہوجو کہ عام طور پرشہوت ہونے کی صورت میں نکلتی ہے اور یہ بھی شرط ہے کہ عضو تناسل کو پانی سے دھویا ہوا ہوا اور اگر اس کو صرف کا غذ سے بو تخصے جانے کے سبب پیشاب کا اثر باتی ہوجیسا کہ آج کل عام طور پر ہوتا ہے تو نکلنے والی منی پیشاب سے ل جانے کے سبب ناپاک ہوگی۔ بہتر میہ ہے کہ کوئی لباس جماع وغیرہ کے لئے خاص کر دینا جا ہے جواس وقت پہنا جائے تا کہ اختلافی صدود سے باہر رہا جاسکے۔

۸\_زخم کا پانی .....احناف اور مالکید نے نجاسات میں ان چیز دن کو تارکیا ہے (۱) قیح ، کجی پیپ (۲) صدید ، کجی پیپ جس میں خون کی آمیزش مو (۳) دانوں کا پانی عام سفید ساپانی جو دانوں سے نکلتا ہے۔ یعنی وہ پانی جو سوزش والے دانے ، خارش یا تھجلی کے سبب نکلتا ہے۔ یعنی وہ پانی جو سوزش والے دانے ، خارش یا تھجلی کے سبب نکلتا ہے۔ تا ہم قلیل مقدار میں قبح اور صدید معاف ہے جیسے خون۔

شوافع اور حنابلہ بھی باتی ائمہ کی طرح پیپ کی نجاست کے قائل ہیں تا ہم حنابلہ فرماتے ہیں کہ معمولی خون اور اس سے پیدا ہونے والی چیزیں لینی فتح اور صدید ( کمچی اور کی پیپ) دانوں کا پانی ، یہ کا شیاء کے علاوہ میں اور غیر سیال اشیاء میں قابل معافی ہیں کیونکہ عام طور پر انسان ان سے محفوظ نہیں رہتا اور ان سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے جیسے استجاء میں پھر استعمال کرنے سے پڑنے والانشان کہ اس سے پچامشکل ہوتا ہے۔ ہاں مائع اور مطعوم ( کھانے پہنے کی چیزیں ) میں سے قابل معافی نہیں ہیں۔ قابل معافی قلیل مقدار وہ ہے جس کے ہونے سے وضونہیں ٹوٹی بعنی جو فی نفسہ زیادہ نہیں ہوتی ہے پیپ کی خون کے مقالی میں زیادہ مقدار قابل معافی ہے اور قابل معافی مقدار اس سے خواست کے داستے سے نگلی ہوا گروہ نجاست کے داستے سے نگلی ہوا گروہ نہیں۔

شوافع کے ہاں قطعی تھم بیہے کہ چھوٹے پھوڑے پھنسیوں کا خون پسوکا خون ،کھی کا فضلہ ،زخم اور چھلی ہوئی جگہہ (یا جلی ہوئی جگہہ) کا پانی ،آبلہ ،جس میں ہوا ہو یا سیحے قول کے مطابق ہوا نہ بھی ہوکا پانی اور پچھنے لگانے کی جگہ کا خون کم ہویا زیادہ بیسب قابل معافی ہیں۔اور اظہر قول سیہ ہے کہ اجنبی خون ، یعنی انسان کا وہ خون جواس کے جسم سے نکل چکا ہو پھر اس کے جسم پرلگ جائے قابل معافی ہے اگر قلیل مقدلہ میں میں

مردہ آ دمی اور رال .....مطہرات (پاک کرنے والی چیزوں) کے بیان میں ہم انسانی میت کے بارے میں دوقول جان

<sup>• ....</sup> معيد بن منصور نے بيروايت ملكى كے ـ اوردار قطنى نے اس ومرفوع الفل كيا ہے۔ ۞ نيسل الساوط ال جا ص ٥٥ السدانع جا ص ٢٠ السدوالم منتسار جا ص ٢٥ السوح الم كيسوح الص ١٥ السسوح الم منتسار جا ص ٢٥ السسوح الم كيسوح الم ٢٥ الشسوح الم منتسار جا ص ٢٥ السفوانيين المفقهية ص ٢٣٠ ـ

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول .... نجاست كاييان

چکے ہیں۔ 🗨

۔ احناف کا قول یہ ہے کہ بعض سحابہ جیسے حضرت ابن عباس اور حضرت ابن زبیر ، کے فتوے کے مطابق وہ نجس ہے جیسے دیگر مردہ اجسام نجس ہوتے ہیں۔

جمہورعلاء کا قول سے ہے کہ وہ پاک ہے کیونکہ نبی کریم سلی اللہ علیہ و کلم نے فر مایا ہے کہ ان المسلم لاینجس (مسلمان گندہ نا پاک ہے ہوتا) اور دال (سونے والے کے منہ ہے بہنے والا لعاب) پاک ہے جسیا کہ شوافع اور حنا بلہ نے اس کی تصریح کی ہے ہوتا ہم مالکیہ اور شوافع فر ماتے ہیں کہ اگر معدے سے نگلے والے بلغم کی طرح نجس ہوگی فر ماتے ہیں کہ اگر معدے سے نگلے والے بلغم کی طرح نجس ہوگی اور اگر معدے سے نگلی ہوئی نہ ہویا شک ہوکہ معدے سے نگل ہے یا نہیں تو وہ دال پاک ہے۔ مالکیہ نے قلس کو بھی پاک شار کیا ہے جس اس کو کہتے ہیں جو معدے کے بھرے ہوئے کی صورت میں معدے سے نگل آتا ہے، بیاس وقت پاک شار ہوگا جب تک کہ بیا تنامتغیر نہ ہوجائے کہ دیا خانے کے اوصاف میں سے کسی کے مشابہ ہوجائے ایسی صورت میں ہے جس ہوگا۔

## ٢....المطلب الثاني .....دوسري بحث : نجاست حقيقيه كي اقسام كابيان

نجاست هیقیه کی احناف کے ہاں کئی طرح کی تقسیم ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ است

ا \_ القسيم الأول، بهل تقسيم .... نجاست مغلظه ياغليظ اورنجاست مخففه ياخفيفه \_ 🗨

نجاست مغلظ یا غلیظ : وه نجاست ہے جس کانجس ہونادلیل قطعی سے ثابت ہو جیسے دم مسفو ت (بہتا نون) پا خانہ حرام گوشت جانوروں کا بیشاب خواہ وہ الیے جھوٹے نے کا ہو جو ٹھوس غذانہ کھا تا ہو، شراب ان پرندوں کی ہیٹ جو ھواؤں میں ہیئے ہیں کرتے ہیں جیسے مرفی بیخ اور مرعا بی، مردار کا گوشت اور اس کی کچی کھال (غیر دباغت شده) کتے کا گودرندوں کا گواور تھوک، منہ بھر کر الی اور ہروہ فضلہ جوانسان کے جسم سے نکلتے وقت انسان کا وضوحتم کردیتا ہو جیسے پاخانہ پیشاب، منی، ندی خون وغیر و پیسب نجاست مغلظ یا نلیظ کہا ہی ہیں بینجاست لگ جانے کی صورت میں نماز میں اس کی ایک درہم بیاس سے کم مقدار قابل معافی ہے اور درہم سے مراد ہے بزے مثقال والا درہم جس کی بیائش سے کی صورت میں نماز میں ہو وجہ اس کی معافی کی بیائش سے بیائش کو اور اس کی ایک مقدار کو درہم سے زائد نجاست ہوتو وہ کرنا درائسل مقام استخاء کے اعتبار سے ہے (کہ جتناوہ ہوتا ہے اتن ہی نجاست غلیظ معاف ہے) چنانچہ آگرا کی درہم سے زائد نجاست ہوتو وہ قابل معافی نہیں ہوگ۔

نجاست مخففہ یا خفیفہ وہ ہے جوالی دلیل سے ثابت ہو جوقطعی نہ ہوجیسے حلال گوشت جانوروں کا پیشا ہے گھوڑا ہم ہمی واخل ہے حرام گوشت والے پر ندوں کی بیٹ ۔ اونٹ اور بکری کی مشکنیاں اور گھوڑے، گدھے او خچر کی لید اور گائے کا گو برامام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بینجاست خلیفہ ہیں صاحبین کی رائے ظاہر ترین ہے۔ کیونکہ راستوں پر ان نجاستوں کی کثر ت کے سبب عموم بلوی (مصیبت و پریشانی کا ابتلاء عام) ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے تو آخر میں ان اشیاء کی طہارت کی بیان جانی ہوئی ہوئی ہوئی ہو وہ وہ وہ وہ وہ ان غیل کے راستوں پرینجاسیں خفیفہ بی شار کی جانی چاہئیں۔

● ..... فتح القدير ج ا ص ۵۲ الشرح الصغير ج ا ص ۳۳ مغنى المحتاج ج ا ص ۵۸ كشف القناع ج ا ص ۲۲۲. المهذب ج ا ص ۵۳ مئنى المحتاج ج ا ص ۵۳ د ۱۳۵. المهذب ج ا ص ۵۳ د ۱۳۵. المهذب ج ا ص ۵۳ د ۱۳۵. المهذب المهذب المحتار ج ا ص ۲۹۳. اللباب ج ا ص ۵۵ ۵ شراب كالماوه و در حرام شروبات و ظامر الروايد كم مطابق وه تجاست فليظه بين المدولة من المحتارج ا ص ۲۹۵ اللباب كالن من اختلاف بين كوندائد كان بين اختلاف بيد رداله حتارج ا ص ۲۹۵

ب کسیفت کورے پر سے میں جس عضو پر گئی ہواس کی چوتھائی مقدار معاف ہے اس انداز ہوغیرہ کی تعیین میں لوگوں کی آسانی مطلوب ہے خصوصاً لگے ہونے کی صورت میں جس عضو پر گئی ہواس کی چوتھائی مقدار معاف ہے اس انداز ہوغیرہ کی تعیین میں لوگوں کی آسانی مطلوب ہے خصوصاً ان عام لوگوں کی جن کی کوئی رائے وغیر نہیں ہوتی۔

دوسری تقسیم، نجاست کو جامداور مالع کی طرف تقسیم کرنا ..... نجاست جامده جیسے مردار جانور کی لاش، اور پاخانه وغیره نجاست مائع جیسے پیشاب خون، اور ندی۔

تیسری تقسیم نجاست کومرئیہ (نظر آنے والی) اورغیر مرئیہ (نه نظر آنے والی) کی طرف تقسیم کرنا ہے۔ نجاست مرئیہ (نظر آنے والی) جے نجاست عینیہ بھی کتے ہیں وہ نجاست ہوتی ہے جوسو کھ جانے کے بعد آنکھوں نے نظر آسکے جیسے پاخانہ اورخون۔ اس نجاست کی پاکی ایسے حاصل ہوتی ہے کہ اس کا جسم زاکل کر دیا جائے خواہ ایک مرتبہ ہی میں وہ زائل ہوجائے۔

تعلیم قول کے طابق کیونکہ نجاست اپنی جگہ اپ جسم کے ساتھ سرایت کر گئی ہے البذا اس کا از الہ بھی اس کے جسم کو دور کر دینے ہے ہوجائے گانجاست غیر مرئیر ( نظر آنے والی ) یا غیر عینیہ وہ ہے جوخشک ہونے کے بعد نظر نہ آئے جیسے پیشا بوغیرہ بعنی جس کا حاسئہ بھر سے دیکھ لین ممکن نہ ہو ( حاسئہ شامہ ( سوتھنے ) وغیرہ کے ذریعے اس کا دراک دوسری بات ہے ) اس کی پاکی کا طریقہ سے ہے کہ اس کواس وقت تک دھویا جائے کہ دھونے والے کو میڈ مان ہوجائے کہ جگہ پاک ہو چکی ہاور وسوسہ والے خض کے لئے اس کی مقدار تین مرتبہ تعیین کی گئی ہے۔ کیونکہ بار بار کرنے سے نجاست کا دور ہوجا تا لیقین ہے۔ اور اگر نجاست کے زوال کا یقین نہ ہوا ہوتو غالب گمان کا اعتبار ہے۔ جیسے قبلہ کی جہت تلاش کرنے کے بارے میں غالب طن کا اعتبار ہے۔ اور دھوتے وقت ہر مرتبہ نچوڑ نا ضروری ہے ظاہر روایت کے مطابق کیونکہ نچوڑ نے ہی سے نجاست نکائی جاست نکائی جاست کے مطابق کیونکہ نچوڑ نے ہی سے نجاست نکائی جاست نگائی جاسک نے نکیا کہ خواند کے خواند کی جاست نکائی جاست نکائی جاست نکائی جاسک نے نکار میں خواند کی جاست نکائی جاسک نے نکار کیا تھی جاست نکائی جاسک نے نکار کیا تھی جاسک کی خواند کی جاسک نے نکانے کی خواند کی جاسک کی جاسک کیا تھی جاسک نے نکار کیا تھی جاسک کی تو نے نکار کی جاسک کی خواند کی تھی نے نکر تھی تھی جاسک کی جاسک کی خواند کی جو نکار کی جاسک کی خواند کی خواند کی جاسک کی خواند کی جاسک کی خواند کی خواند کی جو نکر کی خواند کی

احناف کے علاوہ فقہاء کے ہال نجاست کی اقسام ..... یہ جو سیمیں اوپر بیان ہوئیں احناف کے علاوہ دیگرفتہاء کے ہال بھی معروف ہیں مالکیہ نے ایک اورقتیم کا اضافہ کیا ہے اور وہ تقسیم ہے وہ نجاست جس کے اوپر مذہب میں اتفاق ہواور وہ نجاست جس کے اوپر مذہب میں اتفاق ہواور وہ نجاست جس کے اوپر مذہب میں اتفاق ہواور وہ نجاست جس پر مذہب میں اختلاف ہوا کی میں اتفاق یا اختلاف ہووہ نجاست جس پر مذہب میں اتفاق ہواور وہ نجاست جس پر مذہب میں اختلاف ہوا کا بیشا ہوا گا بیشا ہوا گا بیشا ہوا گا گوشت اور ہڑیاں اور سور کی کھال مطلقاً میں اتفاق ہو وہ نجال ہوا کہ نہ ہوا ہوا کہ خون اور ارکی غیر وباغت شدہ کھال ، زندہ کے جسم سے اس کی زندگی میں کا میں کہا ہو کہ نہ وہ سور کا گوشت اور ہٹر ہوا ندار خواہ کتا ہویا سور وودہ نشرا ور چیز ، جرام گوشت والے جانور کا پیشا ہو، پانوں اور زیادہ بیپ ۔ اور پیپ ۔ اور پیپ ۔ اور پیپ ۔ اور پیپ ہی یاک ہے۔

ایک سے اور اس کا پیسینہ بھی یاک ہے۔

وہ نجاست جس پر مذہب میں اختلاف ہے وہ بھی اٹھارہ ہیں جھوٹ نیچ کا بنیٹا ب جوٹھوں غذانہ کھا تا ہو کروہ گوشت والے جانور کا پیٹاب مردار کی دباغت شدہ کھال جرام گوشت والے ذرج شدہ جانور کی کھال اس کا گوشت اوراس کی ہڈیاں مردار کی را کھ، ہاتھی دانت مجھلی کا خون بکھی کا خون جھوڑ اساحیض کا خون بھوڑی ہی پیپ کتے کا تھوک سور کے علاوہ جرام گوشت جانوروں کا دودھ نجاست استعال کرنے والے چانور کا دودھ نجاست استعال کرنے والے جانور کا پسینہ سور کے ہال اور سرکہ بنی ہوئی شراب۔

ان تقسیم شدہ نجاستوں میں باہمی فرق ان کی پا کی کے طریقے اور اُن کی قابل معانی مقدار کے بارے میں ظاہر ہوتا ہے ( کہ شدید شم

 <sup>◄ ...</sup> فتح القدير ج اص ١٣٥ الدرا لمختارج اص ٣٠٠ ١٠ الناب ج اص ١٥ مراقي الفلاح ص ٢٦٠ القوانين
 الفقهيه ص ٣٣٠.

الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلداول \_\_\_\_\_ نجاست کے بارے میں خفت برتی گئی ہے )۔ والی نجاست میں شدت اور خفیف قتم کی نجاست کے بارے میں خفت برتی گئی ہے )۔

# ۲\_المجث الثاني، دوسري بحث .....نجاست کي قابل معافي مقدار کابيان

فقہاء کرام نے نجاستوں کی قابل معافی مقدار کی مختلف تعین وتقذیر (اندازے) بیان کئے ہیں، میری رائے میں ان تمام کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں مشقت سے بیخے اور آسانی کی رعایت کے خاطراہیا کر لینے میں کوئی حرج نہیں سے ہر ندہب کے اہم بیان کر دہ اندازے اور مقداریں منذرجہ ذیل ہیں۔

میت کے نہلاتے وقت اس کے غسالہ (نہاتے وقت جسم پر ڈالا جانے والا پانی جوجسم پر سے اتر کر بہ جائے) کی محصیفیں جواس کو نہلانے کے دوران پڑیں اور جن سے بچناممکن نہ ہو قابل معافی ہیں جیسا کہ راستے کی مٹی اور کیچڑ قابل معافی ہے ضرورت کی خاطر ، ماسوااس کے کہ خوں نجاست اس میں پڑی نظر آئے تو وہ قابل معافی ہے کیونکہ اس کے کہ خوں نجو ان کی رگوں میں باقی ہو وہ قابل معافی ہے کیونکہ اس سے بچناممکن نہیں ہے۔اور وہ خون جو وضونہیں تو ڑتا وہ بھی معاف ہے کیونکہ بید م مسفوح نہیں ہے۔اور وہ خون جو وضونہیں تو ڑتا وہ بھی معاف ہے (مینی اللہ خون جو مضونہیں تو رُتا ہے ) مسلم لی پواور معاف ہے (مینی کیوں نہ ہومعاف ہے۔ جھلی کا خون شجح قول کے مطابق ،اور خچر اور گدھے کا تھوک بھی قابل معافی ہے۔

ندہب کا قول اس لعاب (تھوک) کی پاکی کا ہے اور شہید پر لگا ہوا خون اس کے حق میں معاف ہے خواہ کتنا ہی کیوں نہ لگا ہوا ہو پنجس چیز کے بخارات، غبار اور را کھ ضرورت کے تحت قابل معافی ہیں تا کہ ہر دور میں پکائے جانے والی روٹیوں کو ناپاک نہ کہا جاسکے ( یعنی ہر دور میں تندور میں روٹیاں پکتی رہی ہیں جن میں بلاتم پیز نکڑیاں استعال ہوتی ہیں ،اگر ناپاک چیز کے غبار اور را کھکو ناپاک قرار دیا جائے تو ان چیز ون کا ناپاک ہو نالازم آئے گا جو کہ بداھتاً غلط ہے ) اونٹ اور بکری کی وہ مینکنیاں جو کنویں یا برتن میں گر جائیں وہ قابل معافی ہیں بشر طیکہ وہ بہت

 <sup>● .....</sup> فتح القدير ج اص ۱۳۰ ۱۳۲ الدرالمختار وحاشية ابن عابد بن ج اص ۲۹۵ ۲۹۵ مراقی الفلاح ص ۲۵ اور العد كوفات.
 ابعد كوفات.

الفقہ الاسلامی وادلت ..... جلداول ..... نجاست کابیان نیادہ نہ ہوں یا ایسانہ ہوکہ ان کے ٹوٹ کر بھر جانے کے سبب پانی کی رنگت بدل جائے آلیل اس کو کہیں گے جس کود کیھنے والآگلیل سمجھے اور کثیر وہ ہوا میں بیٹ کرتے ہوں ان کی بیٹ پاک ثار ہوگی اور اگر وہ ہوا میں بیٹ نہ کرتے ہوں ان کی بیٹ پاک ثار ہوگی اور اگر وہ ہوا میں بیٹ نہ کرتے ہوں ان کی بیٹ پاک ثار ہوگی اور اگر وہ ہوا میں بیٹ نہ کرتے ہوں تو ان کی بیٹ نجاست خفیفہ شار ہوگی جیسا کہ پہلے گذرا ۔ تو اس تفصیل کے مطابق معانی کا سبب یا تو ضرورت ہے یا ابتلائے عام ہور نجاست سے بیٹے ہیں ) ا

۲۔ مذہب مالکیہ ● ..... مالکیہ کے ہاں خشکی کے جانور کامعمولی مقدار کاخون بلیل مقدار میں پیپ (پیجی اور کجی دونوں) قابل معافی ہے۔ اور قلیل مقدار ان کے ہاں درہم بغلی (خچر کا درہم) ہے، اور درہم بغلی وہ کالاساد ائر ہوتا ہے جو خچر کے ہاتھ پر ( ذراع پر ) ہوتا ہے اس کے مقدار قابل مقدار قابل معافی ہے خواہ یہ کہ کا لیا ہو یا دوسرے کا لگا ہوا ہو، انسان کا ہو یا حیوان کا اور حیوان میں سے خواہ سے بھامشکل ہووہ نماز اور معجد میں داخل سور کا ہو، کپڑے پر لگا ہوا ہو نماز اور معجد میں داخل ہونے کہ خیر میں گرجائے ہوئے تابل معافی ہوگا۔ اور وہ نجاست اگر کھانے کی یا پینے کی چیز میں گرجائے تو اس کو نا پاکست اگر کھانے کی یا پینے کی چیز میں گرجائے تو اس کو نا پاکست اگر کھانے کہ بین ہوگا۔ وہ نجاسیں جن کی معافی ان سے بیخے کے دشوار اور قابل مشقت ہونے کی وجہ سے معومندر جد ذیل ہیں۔

€فتح العلى الما لك للشيخ عليش ج اص ١١٢.

<sup>● .....</sup> القُوانين الفقهيه ص ٣٣، الشرح الكبيرج اص ٥٦، ٥١، ١١٠، وص ١١١ الشرح الصغيرج اص ١٥، ٩٩.

پھریا کاغذے کا استجاء کئے جانے کی صورت میں مرد کے لئے اس کا پڑنے والانشان قابل معافی ہے اگروہ عام صورت سے زائد نہ ہو ہاں آگر بہت زیادہ پھیلا ہوا ہو (یعنی نبوست عام طور پرجتنی پھینتی ہاس سے زائد پھیلی ہوئی ،وتو اس صورت میں اس کو پانی سے دسونا ضروری ہوگاء عام طور پر پھیلا ہوا ہونے کی صورت میں قابل معافی ہے ہورت کے بیشا ب کرنے کی صورت میں پانی سے استخاب کرنا ضروری ہے جیسا کہ اس پر مفصل گفتگو استخاب کی بحث میں آئے گی۔

سل شوافع كالمدهب وسيشوافع كالرابعاسات مين كاسرف مندرجة في فيزين قابل معافي فيال

 المجموع ج اص ۲۹۲،۲۹۲ مغنی "معتاج ، ج اص ۱۹۳،۱۹۱،۱ شسر ح البنا جوری ج اص ۱۰۳ مساشیة المشرقاوی علی تحفة الطلاب ج اص ۱۳۳ شرح الحضر میذ لاین حجر ص ۵۰ ، بعد كَ "فات ـ ٢٠٠٥ تينا" می ديون . پنجوانج ، پچپكل وقع در اب میندك برده نود دند. الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلداول ...... نجاست کا بیان متمام خون اس وقت قابل معافی میں جب تک وہ کسی دوسری چیز سے ل نہ گئے ہوں اگروہ کسی دوسری چیز سے ل جائیں خواہ وہ دوسری چیز خوداس شخص کے بدن کی کسی دوسری جگہ کا خون کیوں نہ ہوتو وہ قابل معافی نہیں ہوں گے۔استنجاء کے لئے استعال شدہ پقروں کے اثرات نشانات جوصفائی کے دوران پڑیں اس شخص کے حق میں نہیں حتی کہ اگروہ جگہ بسینہ آلود ہونے کی وجہ سے نشان گیلا معافی ہیں دوسرے کے قلم میں نہیں حتی کہ اگروہ جگہ بسینہ آلود ہونے کی وجہ سے نشان گیلا معافی ہے۔ ●

راتے پریڑی وہ مٹی اور کیچیز جس کی نجاست بقینی ہواوراس ہے بچناممکن نہ ہوتو وہ معاف ہے سردیوں کے زمانے میں گرمیوں کے زمانے میں معاف نہیں، شرط ریہ ہے کہ بینجاست کیڑوں کے نچلے جھے اور ٹانگوں پرنگی ہوئی ہوآ ستین اور ہاتھ پرنگی ہوئی نہ ہو۔ شرط بیہ ہے کہ نجاست کاجسم اس پرنگا ہوانظرنہ آتا ہواورانسان اپنے لباس کو گندگی ہے بچانے کی کوشش کرے اس طرح کہ وہ اپنادامن ڈھیلانہ چھوڑ دے اوراس کونجاست چکنے پھرنے یا سواری کے دوران گلےنہ کہ زمین پر گرجانے کے سبب کہ ایسی صورت میں وہ قابل معافی نہیں ہوگی ۔ تو وہ قلیل مقدار جوقابل معافی ہوتی ہے اس کا ضابطہ یے قراریایا کہ جو چیز کرنے والے کی خفلت اس کے کسی چیز پر گرجانے یا منہ کے بل گر پڑنے کے سبب وټوع پذیرینه ہوئی ہووہ قابل معافی ہوگی اوراگرکسی چیز کوان مندرجہ بالا اسباب کی طرف منسوب کیا جائے تو اس صورت میں وہ قابل معافی نہیں ہوگی۔اوراگر کیچیز کانا ہاک ہونائیٹنی نہ ہوصرف اس کے نحاست کے ساتھ ضلط ملط ہونے کا شبہ ہوجیسا کیآت کل عام طور پرسر کول کی صورت حال ہے تو وہ اوراس کے ہم ثل شراب فروشوں بچوں ،قصائیوں اوران کفار کے کپڑے جونجاست کے استعال کے اپنے دین میں ، قائل ہوں ( یعنی جوچیز ہمارے بان نجس سےوہ ان کے دین کے مطابق یا ک ہو یا استعال کی اجازت ہو )ان لوگوں *کے کیزے و*غیرہ صحیح قول کے مطابق پاک قراریا ئیں گےاصول پڑمل پیراہوتے ہوئے۔اوراگر کیچڑ کی نجاست کا گمان نہ ہوتو وہ قطعاً پاک شار ہوگی جینیےاس پرنا لے کا یانی جس کی نجاست کامحض گمان ہویا کشار ہوتا ہے اس طرح کھل سر کے اور پنیر کے کیڑے جوان اشیاء میں ہی پیدا ہوئے ہوں اور ان میں مرچکے ہوں وہ معا**ف ہیں بشرطیکہ ایبا نہ ہواہو کہ انہیں باہر** نکالا گیا ہو پھران کے مرجانے کے بعد انہیں اندر ڈال دیا گیا ہواور نہ ایسا ہو کہ رہیہ ' کیڑے ان اشیاء کے اندرتغیر پیدا کر دیں۔اسی طرح پنیر بنانے کے لئے استعال کیا جانے والا افخہ ادویات اورخوشبویات میں استعال کیا جانے والا الکحل نجاست کا دھواں نا یاک بانی کے وہ بخارات جوآ گ پرگرم کئے جانے کے سبب پیدا ہوئے ہوں قلیل مقدار میں ہونے کی صورت میں اور وہ روٹی جوگرم کی جائے یا دبائی جائے ناپاک را کہ میں خواہ اس کے ساتھ وہ را کھ بھی تھوڑی ہی لگ جائے اس طرح وہ کیلے كيرے جوناياك راكھ سے بني ہوئي ويوار پر پھيلائے جائيں بيسب قابل معافى ميں ان پرلگ جانے والى معمولى نجاست قابل معافى ہوتى ہےای طرح وہ مردہ حشرات الارض جن میں خون نہیں ہوتا جیسے کھی بشہد کی کھی اور چیونٹی اگرینخود بخو دسیال چیز میں جاگریں اوروہ سیال چیز متغیرنه بوتویة قابل معافی میں۔ پرندوں کی پیٹیں جوفرش اورزمین پر گری ہوئی ہوں معاف میں اگران ہے بچنامکن نہیں ہواور ندان پر چلنے والا ان پرجان بوجھ کر پیلے اور دونوں جانب (بیٹ اوراس پر پڑنے والی چیز ) میں کوئی جانب کیلی ندہو۔ صرف ضرورت کے وقت بیشرا نطابھی لازم ندر ہے گی۔ جیسے مثلاً گزرنے کا ایک ہی راستہ تعین ہو۔ ناپاک بالوں کی معمولی مقدار معاف ہے جیسے ایک یادوبال اگر کتے ، سوریاان دونوں

الم حنابلہ کا فدہ ہوں سے اللہ فراتے ہیں کلیل مقدار میں نجاست قابل معافی نہیں ہے خواہ اس کوانسانی آ نکھ فدد کھ مکتی ہوجیے وہ نجاست جو کھی وغیرہ کے پیروں میں لگ کرآ جاتی ہو لیاں آیت کا عوم ہے ثیابت فطھ و (اورایخ کپڑوں کوآپ پاک رکھے المد ثر آیت نمبر مہ) اور حضرت ابن عمرضی الدعنما کا قول احسر نا ان نغسل الا نجاس سبعا (ہمیں نجاستوں کوسات مرتبد وصونے کا تھم دیا گیا ہے) اور اس جیسے دیگر دلائل اس کے مؤید ہیں۔ تاہم غیرسیال چیز اور کھانے پنے کے علاوہ چیز ول میں قبیل مقدار میں نون ، پیپ دانوں کا مواد اور زخم کا پانی معاف ہیں کیونکہ ان سے بچنا بہت دشوار ہے۔ اور بیاس صورت میں ہے کہ جب یہ پاک حیوان کی ہوں اور اس کی زندگی میں موانسان کی ہویا حال گوشت جانور کی ہوجیہے اونٹ اور گائے یا مکروہ گوشت والے جانور کی ہوجیہے کی وہ بیشا ب پا خانے کے داستے سے ذکلی ہوئی ہو۔ اور اگر بینجا تیں سیال چیز یا کھانے کی چیز میں گر جا میں یا نجس حیوان کی ہوں جیسے کی اور سور، گدھا اور نجر، یا بیشا ب پا خانے کے راستے سے نکلی ہوئی ہوئی ہوں حتی کہ حیض ونفاس اور استحاضہ کا خون بھی تو وہ قابل معانی نہیں ہوں گی استجاء کا پیشاب پا خانے کے راستے سے نکلی ہوئی ہوں حتی کہ حیض ونفاس اور استحاضہ کا خون بھی تو وہ قابل معانی نہیں ہوں گی استجاء کا پیشاب پا خانے کے راستے سے نگلی موئی ہوں جو کہ کون بھی تو وہ قابل معانی نہیں ہوں گی استجاء کا

• .... گود نے کے لئے استمال ہونے والے لفظ وہم کے معنی بیان کرتے ہوئے مصنف فرماتے ہیں کہ کال کوسوئی ہے اس طرح گودنا کہ فون نگل آئے پھر اس میں بیلارنگ وغیرہ بھر دینا کہ وہ تا کہ فرن نظر آئے بایہ کہ گود نے ہے فون جم کر فود بخو دہل سابن جائے اس کووشم کہتے ہیں بیہ بخاری وسلم کی روایت کردہ حدیث کی روسے حرام ہے۔ اس صدیث میں ہے کہ لبعدن رسول الله صلبی الله علیه وسلم الو اصلة والمستو صله والموستو صله والوا شرة والمستو شرة والنامصة والمستو اس طرح کے سی کا اس صورت میں واجب ہے کہ اس کے دور کرنے کے نتیج ہیں ایسا ضرر ندائی ہوتا ہو جو تیم کو مباح کردے اگر ایسے ضرور کے لائی ہوئے کا اند شیرہ ہوتا ای کا دار لوز مرد کرنا لازم نیس ہوگا اور بیجب ہے کہ اس نے بیکا م اپنی رضا مندی ہے بلوغت کے بعد کیا ہوا گر نداس پراس کا دور کرنا لازم نیس ہوگا اور بیجب ہے کہ اس نے بیکا م اپنی رضا مندی ہے بلوغت کے بعد کیا ہوا گر نداس پراس کا دور کرنا لا مشقت کا باعث ہے۔ ردا گھتا میں معنی اس کے اس کے اس کے اس کے ایک ہوجائے گی کیونکہ اس نشان کا دور کرنا مشقت کا باعث ہے۔ ردا گھتا میں معنی قرار پائی ہے۔

پروں دورہاں بیر میں ایک الماگراس پرنجاست لگ جائے تو اس کوزیمن پراتنارگڑنے سے کہ نجاست کاجہم بالکل ختم ہوجائے وہ پاک ہوگا یائیس اس بارے میں تین روایات میں ایک بیر ہے کہ بیرگڑٹا کافی ہوگا اور اس میں نماز درست ہوگی اور طاہر بیہوتا ہے کہ بیروایت ہی رائج ہے جبیبا کہ ابن قدامہ نے تصریح

تو یوں کرے کہاہے کیڑے کے کونے اس کو تھوک دے اوراہے مسل دے۔

تواگر بلغم نجس ہوتا تو اس کو دوران نماز کپڑے میں بو نچھے کا تلم بھی نددیتے مچھلی اور اس طرح کے دیگر کھائے جانے والے جانوروں کا پیٹا ب پاک ہے۔

# س\_المجث الثالث..... تيسري بحث

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جائے اس کو دوڑئے کے لئے تو نقسان مین کا الدیشہ و کے صورت میں اس ناپاک بڑی کا میں در کا ضروری نمیں ان مات میں درست ہوئی انتخاب کا مس ۱۸۳

الفقه الاسلامي وادلته .....جلداول \_\_\_\_\_ مجاست كابيان

پانی سے صاف کرنے کاطریقه اوراس کی شرا کط مندرجہ ذیل میں۔

ا۔ تعداد .....احناف نے بہاست غیر مرئی( نظرند آنے والی نجاست ) جے نجاست غیر عینیہ بھی کہتے ہیں کے لئے تین مرتبد دھونا شرط قرار دیا ہے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر نجاست غیر مرئیہ وجیسے پیٹاب اور کتے کا تھوک تواس کے دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ اتنا دھویا جائے کہ دھونے والے کا غالب گمان یہ ہوجائے کہ وہ چیز پاک ہو چکی ہے۔ اور وہ تین مرتبہ سے کم دھونے سے پاک نہیں ہوگا تین مرتبہ کی تعداد متعین کرنے کا اگر چہوہ نجاست کتے ہی کی ہو، سبب یہ ہے کہ غالب گمان اس وقت حاصل ہوتا ہے، لہذا سبب ظاہر کواصل (حصول طہارت ) کے قائم متام آسانی کی خاطر بنادیا گیا۔ ان حضرات کی دلیل دوحدیثیں تیں:

ا .... يغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلثاً

برتن کو کتے کے مندڈ النے کی وجہ سے تین مرتبہ دھویا جائے گا۔

٣- اذااستيقظ احدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا قبل ان يدخلها في انائه

جبتم میں ہے کوئی نیند ہے بیدار ہوتو وہ اپنے ہاتھ برتن میں ڈالنے ہے قبل تین مرتبہ دھولے۔ ان سے بیسان میں سامیات تا ہے۔ ان تحک ساتھ میں اندا ہیں ان ایس میں انداز میں انداز میں انداز میں استاد

نبی ٹریم سلی اللہ عابیہ و تلم نے تین مرتبہ دھونے کا تھم دیا اً رچہ وہاں نہ نظر آنے والی چربھی کتے کے مند ڈالنے پرسات مرتبہ دھونے کا تھم ابتداء اسلام میں تھا تا کہ لوگوں کی کتول کو مانوس و مالوف کرنے کی عاوت ختم ہوجیسے کہ شراب کے حرام کئے جانے کے وقت منکوں کے تو ڑنے کا ورشم اب کے برتنوں میں پانی نہ بینے کا تھم دیا گیا تھا۔

اور نجاست آگرم رئی ہوجیے خون اور اس طرح کی چیزیں تو اس کی پاکی کا طریقہ یہ ہے کہ ان نجاستوں کے جسم کو دور کر دیا جائے خواہ ایک مرتبہ دھونے ہے ہے دائل ہوں۔ باں اگر اس کا کوئی اثر ونشان ایسارہ جائے کہ جس کا دور کر نامشکل ہوجیے رنگ یا بوتو اس کے رہنے ہے کوئی فرت نہیں پڑے گا اور راج تولی کے مطابق نجاست کو اس وقت تک دھویا جائے گا کہ پائی صاف نکلنے لگے دیک اس کی نمی کریم سلی الله علیہ وسلام کا ایک صافت کوخون کا نشان نہ نکلنے کی صورت میں بیفر مانا ہے یہ کفیک المہاء ولایضر ک اثر تھ اثر تھی اس کے باتی کا فی ہے اس کا نشان نقصان دہ نہیں ہے۔ مشقت کا تحقق اس وقت بھی شار ہوگا جب اس کے اثر کو دور کرنے کے لئے سادہ پائی کے بجائے صابن کے پائی یا گی ورد رکرنے کے لئے سادہ پائی کے علاوہ کی اور چیز کی ضرورت بیٹرے تو یہ مشقت شار ہوگا یعنی صابن یا گرم پائی استعال کرنے کی ضرورت نہیں صرف سادہ پائی ہے جتنا از الد ہو سکے دہ کر لینا کا فی ضرورت بیٹرے تو یہ مشقت شار ہوگا یعنی صابن یا گرم پائی استعال کرنے کی ضرورت نہیں صرف سادہ پائی ہے جتنا از الد ہو سکے دہ کر لینا کا فی

ا ما حظ یجی احزاف کے لئے البدائع ج ا ص ۸۹.۸ المدرالمحتار ج ا ص ۳۰ ، ۳۱ ، فتح القديو ج ا ص ۱ ۳۵ اللباب ج ا ص ۵۵ مراقی الفلاح ص ۲ ما نگذیہ کے لئے بدایة المجتهد ج ا ص ۸۳ المشرح المصغیو ج ا ص ۸۳ ۸ مزابلہ کے لئے المعنی ج ا ص ۳۵ مراقی الفقهیة ص ۳۵ شوافع کے لئے المجبوع ج ا ص ۱۸۵ مغنی المحتاج ج ا ص ۸۵.۵ المهذب ج ا ص ۸۵.۵ مزابلہ کے لئے المعنی ج ا ص ۳۵ مراقع کے لئے المعنی ج ا ص ۵۸.۵ کشف القناع عن متن الماقناع ج ا ص ۲۰ ، ۳۱ می مدین خطرت ابو ہرین می اللہ عندے وطریقوں سے منقول ہے ایک دوامنی کی دوامت کی سند عیں ایک متروک خص ہو ارقطنی کی دوامری روایت کی سند عیر الدین میں ایک متروک خص ہو ارقطنی کی دوامری روایت کی سند عیر الدین اس وارین جوزی کی اس واسط سے نقل شدہ صدیت سی میں ہو اس المرابین اص ۱۱۰ اور بعد کے صفات کے مدین المام الکی امام سندی المرابط المربط المرب

الفقہ الاسلامی وادلتہ مسجلداول ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نجاست کابیان ہے)اس بنیاد پر بیمسئلم تفرع بوتا ہے کہ وہ کپڑا جسے ناپاک رنگ ہے رنگا گیا ہووہ اگر دھویا جائے اور پانی صاف نکلنے سکے تو وہ کپڑا پاک شار ہوگا خواورنگ نہ بھی نکلے۔

ناپاک تیل اور چین فی کا نشان جواس کے جسم کے جبود نے سے زائل ہوجانے کے بعد برقر ارر ہے وہ صفر نہیں ۔ گئی تیل جوناپاک ہول ان میں تین مرتبہ پانی ڈال کر نکال لینے سے وہ پاک ہوجا ئیں گے دود ھے بشیدہ شیرہ ،اور چر بی آگ پر تین مرتبہ جوش دینے سے پاک ہوجا کیل گلاندا پانی ان پر ڈال کر انہیں جوش دیا جائے گا بیبال تک کہ چکنائی او پر آجائے گیرا سے کسی چیز سے نکال ایا جائے گا بھراس کے ساتھ میمل دوبار مزید کیا جائے گا تو وہ پاک ہوجائے گی ۔ شراب کے اندر پکایا گیا گوشت جوش دینے اور شندا کردینے کے مل کو تین مرتبہ دھونے سے پاک ہوجائے گا۔اور اس بنا و پر یہ مسئلہ ہے کہ وہ مرفی جساس کی آلائش نکا لئے سے قبل پانی میں جوش دید یا جائے تو وہ تین مرتبہ دھونے سے پاک ہوجائے گی اور اگر مرفی کوشل اس قدر دیر کھاجائے کہ اگر پانی اس کے مسلم میں بھوجائے گی اور تین مرتبہ دھونے سے پاک ہوجائے گی اور تین کی ہوجائے گی اور تین مرتبہ دھونے سے پاک ہوجائے گی اس کے مسلم میں کہ بی جوجائے گی اور تین مرتبہ دھونے سے پاک ہوجائے گی اس کے مسلم میں گئی کی سے بیک ہوجائے گی اور تین مرتبہ دھونے سے پاک ہوجائے گی اس کے مسلم کی سے بیاک ہوجائے گی اور تین مرتبہ دھونے سے پاک ہوجائے گی اور تین کی ہوجائے گی اور تین کہ ہوجائے گی اور تین کی ہوجائے گی اور تین کی ہوجائے گی اور تین کی ہوجائے گیا ہوگا کی ہوجائے گی ہو تین مرتبہ دھونے سے پاک ہوجائے گی اور تین کی ہوجائے گی ہو تین کی ہوجائے گی اور تین کی ہوجائے گی ہو تین کی ہوجائے گی ہو تین کی ہوجائے گی ہو تین کی ہوجائے گی ہونے کی ہونے کی ہو جائے گی ہونے کی ہونے کیا گیا گیا تین کی ہونے گی ہونے کی ہ

شراب میں پکائی گئی گندم بھی پاک نہیں ہو عتی ہے مفتی ہقول کے مطابق اورا گردہ بیشاب میں پڑی پڑی بھول گئی تواس کو پانی میں معلونے کے بعد پانی نتھار کرخشک کرلیا جائے گا پیمل تین مرتبدد هرائے جانے سے وہ گندم پاک بموجائے گی اورا گرآ نے کوشراب میں گوندھ لیا گیا بموتواس میں سرکہ ڈالا جائے گا یبان تک کہ شراب کا اثر چلا جائے اس طرح وہ پاک بموجائیگی۔

الکی قرمائے میں کہ نبوست کو پاک کرنے کے لئے ضرف پانی کا بہادینا کا فی نہیں ہے، بین نبوست اوراس کے اثر (نشان) کا ذاکل ہونا نسروری ہے اس طرح کے پانی صاف پاک ہوئیا شروع کردے اور نباست کا ذائقہ قو قطعا زائل ہوجائے اس کا رنگ اور ہواگر با آسانی زائل ہو سکتے ہوں تو ان کا زائل ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر ان کا چھڑا نامشکل ہوتو ایسے رنگ و ہوکا باتی رہنا مصن نہیں ہوگا جسے تا پاک زعفر ان یا ناپاک نیز ایک مشرک کی گھٹ ہی جس سے نباز رنگ رنگ بات ہے )وغیرہ ہے رنگ دوا کیٹر ایک تنہ کہ یہ دوست ہوگا دھونے کے لئے اصلاً کوئی عدد متعین نہیں ہے، کیونکہ نبوست کے ازالے ہے مقصوداس کے بین کا زالہ کرنا ہے، اور کتے کے مندمارد سیخ کی صورت میں سات مرجد دھونا شرط ہونا عبودت کے طور پر سینجاست کے ازالے کے لئے نہیں۔

شوافع اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ سور، کتے ، یا ان دونوں کے ملاپ سے پیدا شدہ جانوریا ان دونوں میں سے ایک کے دوسرے پاک حیوان سے ملاپ کے بیٹیا ہے۔ جوان سے ملاپ کے بیٹیج میں پیدا شدہ جانور کی سی چیز ، مثلاً تھوک، پیشا ہ، تمام رطوبتیں ، اوروہ خشک اجزاء جو کسی سیال چیز سے ل گئے ہوں ، سے لگ جانے کے سب ناپاک ہونے والی چیز کوسات مرتبہ دھویا جائے گا جن میں سے پہلی مرتبہ میں مٹی استعمال کرنی ہوگی خواہ وہ ریت کا خدار ہی کی جو اندوں نے ہوں کہ ہوگی ہوگی کے ایک کا بیٹر ہوئی ہوئی کا بیٹر بیٹر کے اندوں نے ہوئی ہوئی کا بیٹر میں کی نبی کر تیم مسلی اللہ عالمیہ واللہ کا بیٹر بیان ہے :

یفسل الاناء اذا ولغ فیه الکلب سبع مرات اولاهن او اخراهن بالتراب اسبع مرات اولاهن او اخراهن بالتراب اسبعال کی جائے گ۔ اس بین کوجس میں کتامند مارد سے سات مرتبد دھویا جائے گجن میں سے پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ می استعال کی جائے گ

اذا ولغ الكلب في الاناء فأغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب بي آن من منذال دية الأوسات مرتبد هواورة تحويل مرتبدال وثن من التعليز دو

سخال ستر کے مسئنین نے اپنی کتب میں بے حدیث عشرت ابو ہر پر ق رض اللہ عند سے روایت کی ہے ابوداؤد اور مسلم کی نقل کردہ روایت کے الفاظ میں طہور اثناء احد کہ اذا وقع فیدہ المکلب ان یغسلہ سبع مرات اور انام مالک نے مؤطامیں اذاولغ کی جگداؤا شرب کے الفاظ قل کئے ہیں انام مالک کے سات دورہ نفی کے الفاظ قل کئے ہیں انام مالک کے سات دورہ نفی کے اللہ المقلم کے میں منصل الموابقات المواب

الفقہ الاسلامی واولتہ ..... جلداول ۔۔۔۔۔۔۔۔ نجاست کابیان سور کو کتے پر قیاس کیا جائے گا کیونکہ وہ اس سے برترین اور بدھال ہوتا ہے کیونکہ شارع کانص اس کی اور اس کوھاصل کرنے کی حرمت پر موجود ہے تو اس میں بھی تھم بطریقہ تنبیدا گوہوگا سور کے بارے میں اس طرح دھونے کے الفاظ اس لئے نہیں آئے کہ لوگوں کے ساتھ اس تھم میں کی صورتحال پیش نہیں آئی تھی ۔ پہلی مرتبہ دھونے میں مئی کولازم رکھنا اس حدیث کی وجہ سے جواس بارے میں وارد ہے اور اس وجہ سے بھی کہ اس کے بعد استعمال کئے جانے والے پانی سے وہ صاف ہوجائے گی ۔ اور پوری جگہ پرمٹی کا لگا ہونا ضروری ہے اس طرح کہ مٹی پانی کے ساتھ پوری نجس جگہ سے گذر جائے۔ اور شوافع کے باس ظاہر ترین قول کے مطابق مٹی ہی لازم ہے اس کے علاوہ اشنان (خاص تسم کی گھاس) اور صابن کافی نہیں ہوں گے۔

حنابلہ کے ہاں اثنان،صابن اور بھوسا اور ہروہ چیز جس میں قوت از الد پائی جائے مٹی کے قائم مقام ہوسکتی ہے خواہ مٹی موجود ہواوروہ جگہ یابرتن اس سے خراب بھی نہ ہوتا ہو کیونکہ مٹی کے اوپرنص کرنے سے مقصود اس چیز کا بتانا ہے جو صفائی کے لئے زیادہ بہتر ہے اور اگر مٹی اس جگہ یا چیز کو نقصان پہنچا سکتی ہوتو وہ مٹی بھی کافی ہے جس پر مٹی کا اطلاق کیا جا سکتا ہو یعنی تھوڑی ہی مٹی پانی سے دھوتے وقت ایک مرتبہ شامل کر وی جائے کیونکہ مال کوخراب کرنے سے منع کیا گیا ہے ، اور حدیث میں ہے :

#### اذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

جب میں تمہیں کسی کام کا تھم دوں تو وہ کیا کروجس کی تم استطاعت رکھو۔

شوافع کے ہاں کتے اور سور کی نجاست کے علاوہ نجاستوں کا تھم یہ ہے کہ اگر نجاست مرسیہ ویعنی حواس خمسییں سے کسی ایک سے پہچائی جاسکتی ہوتو اس کے جسم رنگ بواور مزیے کوز اکل کرنا ضروری ہوگا اور صابن وغیرہ کی طرح از الدکرنے والی چیز ضروری ہوگی اگر از الداس پر موقون ہو۔ ہاں وہ رنگ اور بوجس کا دور کرنا مشکل ہواس کے باقی رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جسیا کہ یہ بات بالا تفاق تمام فقہاء نے قرار دی ہے ہاں ان دونوں کا باقی رہ جانا یا صرف مزے کا باقی رہ جانا مصر ہوگا اور معین عدد دھونے کے لئے ضروری نہیں ہے۔ اور اگر نجاست غیر مرسید (نه نظر آنے والی) ہوئی وہ نجاست جس کا وجود لینی ہوئیکن اس کا رنگ بواور مز وہ معلوم نہ کیا جاسکتا ہوتو اس پر ایک مرتبہ پانی بہا دینا کی ہے جسے خشک پیشا ہے جس کا کوئی اثر نہ باقی رہا ہو، اور بہانے کا مطلب یہ ہے کہ پانی اس جگہ تک اس طرح پنچے کہ وہ اس پر بہتے ہوئے کا فی ہے۔ جسے خشک پیشا ہے جسی کا کوئی اثر نہ باقی رہا ہو، اور بہانے کا مطلب یہ ہے کہ پانی اس جگہ تک اس طرح پنچے کہ وہ اس پر بہتے ہوئے

• اسسان حدیث کوامام مسلم نے روایت کیا ہے نصب الموایة ج اص ۱۳۳ ( امام احمد مسلم ، نسانی اور ابن ماجہ نے جشرت ابوہر یرہ وضی اللہ عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ جھے چھوڑے رکھو جب تک میں تہمیں جھوڑے رکھوں بلا شبہتم میں سے پہلے لوگ کثرت سے سوال پوچھنے کے سبب اور اپنے انہیاء کے پاس بار بار پوچھنے کے لئے آنے کے سبب بلاک ہوئے جب میں تہمیں تکم دول تو وہ کیا کر وجس کی تم استطاعت رکھواور جب میں کسی چیز سے روک دول تو اس کو چھوڑ دورے دیت سے جسے۔

الفقه الاسلامي واولته ..... جلداول ..... نجاست كابيان

مُنکِنے لگے (یعنی وہ کپڑایا جگہ اس طرح گیلی ہوکہ پانی اس پر بہہ کر مُنکِنے لگے توبیہ پانی کابہانا کہلائے گا ) معرب سے جہ مرانے طروا حسر سرانے طرور اور ممکن میں اور ایس ملی نشرانی ہونے اور ہو اور اور اور اور اور اور اور ک

۲\_اس چیز کانچوژ نا جس کانچوژا جاناممکن ہواوراس میں نجاست زیادہ سرایت کرتی ہو۔۔۔۔احناف فرماتے ہیں اگر نجاست کی جگہ ایسی ہے جس میں نجاست زیادہ مقدار میں سرایت کرتی ہے تواگروہ ایسی چیز ہوجس کا نچوڑا جاناممکن ہوجیسے کیڑے تواس کی یا کی کاطریقہ بیہ کہاں کودھوکر نچوڑا جائے یہاں تک کہ نجاست کاجسم بالکل زائل ہوجائے اگر نجاست مرئیہ ہو،اور غیر مرئیے ہونے کی صورت میں تین مرتبہ دھونے اور ہرمرتبہ نچوڑنے ہے وہ یاک ہوگا۔ کیونکہ زیادہ نجاست یانی کے ذریعے صرف نچوڑے جانے پر ہی نگلتی ہواوراس کے بغیر دھونے کاعمل نہیں ہوتا ہے۔اوراگر وہ چیزایس ہو کہ جس میں نجاست بالکل سرایت نہ کرتی ہوجیتے پختہ ٹی کے اور دھات کے بنے ہوئے برتن یا نجاست بالکل معمولی مقدار میں سرایت کرتی ہوجیے بدن، چمڑے کاموز داور جوتا توالیمی چیزوں کے پاک کرنے کاطریقہ بیہے کہ نجاست کاجسم زائل ہوجائے۔اوراگر وہ ایس چیز ہوجو نچوڑی نہیں جاسکتی ہوجیسے چٹائی، قالین اورلکڑی تو اس کو یانی میں بگھوکرخشگ کیا جائے گاتین مرتبہ بیمل کرنے سے دہ پاک ہوجائے گی ہدامام ابو یوسف کا قول ہے اور بدرانجے ہے امام محمد رحمة الله عليہ کے ہاں وہ چيز بھی بھی یا کے نہیں ہوسکتی ہے۔ زمین کے پاک کرنے کے بارے میں تفصیل ہے کہ اگر زمین نرم ہے تواس پرپانی بہایا جائے گا پھر چھوڑ دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ زمین کی تہ میں چلا جائے پھرائ مل کو دوبارہ کیا جائے گا یہاں تک کہ نجاست بالکل زائل ہوجائے اس میں تعدادشر طنہیں ہے یہ باعتبارا بی غوروفکر اورغلبظن کے ہے کہ جب طہارت کا یقین ہوجائے وہ زمین پاک شار ہوگی۔اورپانی کانتذ میں میں چلا جانا نچوڑنے کے قائم مقام قرار پائے گا۔اوراگرز مین بخت ہوتواگراس کی مجلی جانب کوئی نالی یا گڑھا ہوتو اس زمین پرتین مرتبہ پانی بہا کراس نالی یا گڑھے میں وال دیاجائے گا۔اوراگریانی بہدجانے کاکوئی راستہ نہ ہوتواس کودھویانہیں جائے گا کیونکہ اس کادھونا بے فائدہ ہے شوافع کے ہال اس پرزیادہ یانی کے بہ جانے سے وہ جگہ یاک ہوجائے گی جسیا کہ عنقریب میں یہ بات آ گے بیان کرونگا۔احناف کےعلاوہ ویگر حضرات نے نچوڑے جانے کے قابل چیزوں میں نچوڑے جانے کوشر طنبیں قرار دیا ہے اس لئے کہ اس چیز پر باقی رہ جانے والی نمی تو نکل جانے والے پانی کا حصہ ہی ہےاوراس کا دھونالا زم قفا ( یعنی اس کپڑے میں موجودنی اس پانی کا حصہ ہے جس کودھونالا زم تقالبندا بغیرنچوڑے جانے کے وہ پاکشہیں شاركيا جِاسكتاب)اوراختلاف كاصل سبب غالد (دهلائى سے نگلنے والا يانى) كائتكم بجس كابيان آ گے آرہا ہے كەكيادہ ياك ہوتا ہے يا ناپاک اگر اس کو پاک قرار دیایا جائے تو نچوڑ نالازم نہیں ہوگا بصورت دیگر لازم ہوگا تا ہم نچوڑ لینا بہتر ہے تا کہ حدود اختلاف سے باہر نکلا جا سکے۔ باں جس کانچوڑ اجاناممکن ند ہوتو اس کانچوڑ اجانا بالا تفاق شرطنہیں ہے۔

۳ بانی بہانا یا پانی کا نجاست پر سے گذر نا برتنوں کے دھونے کا طریقہ .....احناف فرماتے ہیں کہ پانی کا بہانا یااس کا نجاست پر سے گذار نا شرطنہیں ہے۔ برتنوں کا صرف دھونا اور بگر وں اور بدن کا بھی صرف دھونا وہ بھی اس طرح کہ پانی کو ہر مرتبہ نیااستعال کیا جائے ہیں مرتبہ دھونے کے بعد تین مرتبہ ایسے استعال ہواور ہر مرتبہ نجوڑ اجائے گائی ہا اور برتن کو پہلی مرتبہ دھونے کے بعد تین مرتبہ برتن میں ہی دھویا جائے گائی قصیل جب ہے کہ جب اس کوایک برتن میں ہی دھویا جائے اگرائل جیز کوتین الگ الگ برتنوں میں دھویا جائے تو ہر برتن پانی کی تبدیلی کے متر ادف ہوگاں تا ہم جیسا کہ میں بیان کرچکا ہوں کہ علامہ شامی کی بھی وضاحت اس بارے میں موجود ہے کہ کہ خیاست مرئیہ کے بارے میں معتبرائ کے جمع کا ذالہ ہے بینی اس کا جمع میں انکل دھل جائے خواہ ایک وضاحت اس بارے میں موجود ہے کہ کہ خیاست مرئیہ کے بارے میں معتبرائی کہ جمع کا ذالہ ہے بینی اس کرچہ ممالوں کے تعتبی آئ کل جو نظر وغیرہ کا طریقہ کا رائ کر دور کیا جائے گا بیان کر دہ مثانوں کے تعتبرائی گئی ہے بیاس وقت ہے کہ جب نمی کرے وثر ہیا برتن میں دھویا جائے وہ کیا بیانی لیا جائے وہ کیڑا پاک ہوجائے گائے اس کے تعدمین مرتبہ نیا پانی لیا جائے وہ کوٹر اپاک ہوجائے گائے میں ہیں تعصبرائی گئی ہے بیاس وقت ہے کہ جب نمی کر نے وثر ہی بین میں مرتبہ نیا پانی لیا جائے وہ کیڑا پاک ہوجائے گائے مرتبہ نیا پانی لیا جائے وہ کیڑا پاک ہوجائے گا۔ مزید تفصیل آئے آئے گی۔ نظے سے دھونے میں بھی تفصیل اور طریقہ کا رفتاف ہوگا جس کا دکر آگے میں ہی تفصیل اور طریقہ کا رفتاف ہوگا جس کا دکر آگے میں ہی تفصیل اور طریقہ کا رفتاف ہوگا جس کے دور کیا جائے گئی ہیں۔ دور کیا جائے گائے کی میں جس تھونے میں بھی تفصیل اور طریقہ کا رفتاف ہوگا جس کہ جس کی میان کر دیکھ کے دور کیا جائے گا۔ من کے دھونے میں بھی تفصیل اور طریقہ کا رفتاف ہوگا جس کے دھونے میں بھی تفصیل اور طریقہ کا رفتاف ہوگا جس کے دھونے میں بھی تفصیل اور طریقہ کا رفتاف کے دور کیا جائے گئیں مرتبہ کیا گئی ہو کہ کو دیا گئی ہوں کو دھونے میں بھی تفصیل اور طریقہ کا رفتاف کے دور کیا جائے گئی ہور کے گئی ہور کے گئی ہور کے گئی ہور کیا جائے گئیں ہو کہ جس کی دور کیا جائے گئی ہور کیا گئی ہور کے گئی ہور کی کوٹر کیا گئی کوٹر کیا گئی ہور کیا گئی کی کر کیا گئی کے دور کیا گئی کی کر کر کیا گئی کی کر کر کر

الفقہ الاسلامی واداتہ .... جلداول .... نجاست کابیان مرتبدد ہونے کے نما کے بیان مرتبدد ہونا اور نجوڑ ناشرط مرتبدہ ہونے کئیل ہے ہی ایبا ہو، اور خواوا کی برتن (ٹب وغیرہ) میں دہونے ہوجائے۔ چنا نجاس میں تمین مرتبہ دھونا اور نجوڑ ناشرط نہیں ہے فقی نہیں ہے فقی است (نظرنہ آنے والی) تو اس میں معتبر غالب گمان ہے کہ وہ چیز پاک ہوچکی ہے یا نہیں عدداس میں شرط نہیں ہے مفتی بقول کے مطابق ایک قول یہ ہے کہ تمین مرتبہ دھونے کی شرط کے ساتھ گمان کا ہونا معتبر ہے احناف کے بال بیشقی بقول مالکیہ کے مذہب کے قریب ہے جو کہ نجاست ہے جسم کے از الے کے قائل ہیں۔ شوافع کے بال پانی کا گزار ناشرط ہے نجوڑ ناشر طنبیں ہے۔ یعنی صرف پانی کا گزار ناشرط ہے نجوڑ ناشر طنبیں ہے۔ یعنی صرف پانی کا گزار ادنا شرط ہے نجوڑ ناشر طنبیاں ہوئی کا تعاملہ برگس ہونے کی صورت میں خود پانی نہ ناپاک ہوجائے ۔ کیونکہ پانی تو محصن اس میں نجواست کے گرجانے ہے ناپاک ہوجائے ۔ کیونکہ پانی تو محصن اس میں نجواست کے گرجانے ہے ناپاک ہوجائے ۔ کیونکہ پانی تو مول ہواور پانی اس پرڈالاتو پانی کہا طاف نوی کی مقدار لگی ہوئی ہوئی ہوئی اس پرڈالاتو پانی کہا طاب بیس سے چیز کا کھانے کی یا پینے کی سے چیز کا) نگل لینا حرام ہے۔

اس تفصیل کے ساتھ یہ بات مدنظرر ہے کہ اختاف دوسر نقیباء کے ساتھ اس بات میں متفق ہیں کہ ناپاک چیز کواگر ہتے پانی یا اللہ (بعنی اتی کئیر مقدار میں پانی ہو ہتے یانی جو ہتے یانی کے حکم میں ہو) میں دھویا جائے یااس پر بڑی مقدار میں پانی بہادیا جائے یااس پر پانی خوب والا یا جائے تو وہ مطلق بلا شرط پاک ہو جائے گی نجوڑ نااور خشک کرنا اس میں شرط نہیں ہوگا اور نہ بی تمین بار بھگو نا شرط ہوگا کیونکہ پانی کا بہتی حالت میں ہونا بار بار دھونے اور نجوڑنے کے متر ادف ہوگا۔ ا

بخس زمین کابہت زیادہ پانی ڈالے جانے سے پاک ہونا۔ احناف فرماتے ہیں کہ اگر نجس زمین تحت اور شیمی ہوتواس کی کچل جانب (نشیم طرف) ایک گرھایا تالی بنائی جائے گا اور اس زمین پر تین مرتبہ پانی بہا کراس گرھے کی طرف نکال دیا جائے گا ، اس طرح کرنے سے وہ زمین پاک ہوجائے گا ، اس طرح کرنے سے محد میں پیشاب کردیا تھا جس میں بیالفاظ ہیں احفو وا مسکانہ ثھر صبوا علیہ (اس کی جگہ کو کھودواور وہاں پانی بہادو) ہاں حضرات مسمجد میں پیشاب کردیا تھا جس میں بیالفاظ ہیں احفو وا مسکانہ ثھر صبوا علیہ (اس کی جگہ کو کھودواور وہاں پانی بہادن کے اس علی کے ہاں پانی کے زیادہ مقدار میں ڈالن و بینے کے باں پانی ہمانے اور پانی مقدار میں ڈالن و بینے سے وہ زمین پانی ہمانے اور پانی مقدار میں ڈالنااور بہانا کہ نجاست جھپ جائے دلیل اس کی حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ عندہ والی صدیث ہے جس میں ہے قامر اعراب میں ماء او ذنوبا میں ماء فا نکمہ بعثتمہ مسرین ولمہ تبعثو صلمی اللہ علیہ وسلمہ دعوہ اربی قوا علمی بولہ سجلا میں ماء او ذنوبا میں ماء فا نکمہ بعثتمہ مسرین ولمہ تبعثو امعسرین ﴿ ایک دیباتی نیبادوہم کو آسانی کرنے والا بنایا گیا تگی کرنے والنہیں )۔

امعسرین ﴿ ایک دیباتی نے آسر کرمجہ نبوی میں پیشاب کردیالوگ اس کو کھڑنے کے لئے نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑدو! اس کی پیشاب پرایک ڈول پانی بہادوہم کو آسانی کرنے والا بنایا گیا تگی کرنے والنہیں )۔

امعسرین ﴿ ایک دیباتی نے آسی کرنے والا بنایا گیا تگی کی کرنے والنہیں )۔

ناپاک پانی کوزیادہ پانی ڈال کر پاک کرنے کے بارے میں شوافع کے ہاں پھی تفصیل ہے۔

<sup>۔ ....</sup> ردالمعتار ج اص ۲۰۸ و البدائع ج اص ۹۸ و الین بیصدیث معلول ہے کوئد بیالفاظ سرف عبرالجبار کے ہیں ابن عینے کو دگر کی المجموع حفاظ شاگردوں نے بیالفاظ تو ۲۰۸ و المدائع ج اص ۲۰۸ و المدرو المسلوح الصغیر ج اص ۱۸۲ الممهذب ج اص ۱۸۲ المدوع ج اص ۱۸۸ کشاف الفناع ج اص ۲۰۳ المعنی ج ۲ ص ۹۳ و ۵ پاک زمین پر پائی کے زیادہ بہانے کا مطلب بیہ برمثان نجاست پری ہاور پائی بہادیے کے بعداس کی نکامی کاراست نہ ہوتا احت کے بال سرف نے زیادہ پائی بہادیا کا فی شیس ان حضرات کے بال مثلاً فرش پر پیشاب پر ابواس برتین جار بالئی پائی ڈال کر پائی پھیلا دینا اس کی طبارت کے لئے کائی ہے۔ خواہ پائی وہیں کر جذب ہوجائے۔ از مترجم ۔ ﴿ برحد مدین سحاح سند کے حضرات نے ماسوالمام سلم کی روایت کی ہے اور بخاری و سلم نے اس معنی میں ایک اور صدیث ذکر کی ہے جس میں بیالفاظ ہیں لاتنے دموظ دعوہ یخن اسے بیشاب کرنے کے دوران مت روکو۔ نیل الماوطار ج اص ۲۰ ۔ ۳۳ کا المعهذب ج اص ۲ ۔ ۲۰ المجموع ج اص ۱۵ میا ۱۹۵ ا

الفقد الاسلامی واولته مسبطداول براست المستخرمون کسب سے ہاوروہ دوقلہ (بڑامٹکا) پانی سے زیادہ ہتو تغیر کے خود بخو دختم ہوجانے یا اسساگر پانی ملادیے سے بااس کا کچھ پانی نکال کرتغیر ختم کردیئے سے وہ پاک ہوجائے گا، کیونکہ نجاست تغیر کی وجہ سے ہوئی تھی اور انتخیر ختم ہوجائے گا، کیونکہ نجاست تغیر کی وجہ سے ہوئی تھی اور انتخیر ختم ہوجائے گا، کیونکہ نجاست ختم ہوگئی۔

بہتے پائی سے طہارت کا طریقہ … احناف فرماتے ہیں کہ کہتے پائی کا تعکم ضہر ہوئے پائی سے ختلف ہے بہتا ہوا پائی وہ ہے جس کواہل عرف بہتا ہوا ہو جس میں ایک طرف ہے پائی آر ہا ہواورلوگ اس میں سے چلو بحرر ہے ہوں ایسے پائی میں ڈالا جانے والا تا پاک برتن اور ہاتھ پائی کو تا پاک نہیں کرتے ہیں اس پائی (ماء جاری) کا تعلم ہیہ کہ آلراس میں نجاست گرے اوراس کارنگ، بواور مزے میں سے کوئی اثر ظاہر نہ ہوتو ہے پائی طاہر اور مطہر ہے۔ اس سے وضو کر نا اور نجاست زائل کرنا دونوں ورست ہیں کیونکہ نجاست اگر مائع شکل میں ہوتو وہ پائی کے بہاؤ کے ساتھ تھ نہنیں سے ، اورا آروہ نجاست مردار جانور کی ایش ہوتو آئر پائی اس کے فیف یا اس زائد جھے برے گذر کر بہدر بائے تو اس کا استعمال ورست نہیں ہو، اورا آروہ نجاست مردار جانور کی ایش ہوتو آئر پائی اس کے آئر پائی پاک جگہ پرسے گذر کر آر رہا ہواور زیادہ ہوتا ہے ، وقو نجاست کا اثر نہ پائے جانے کی صورت میں اس کا استعمال درست ہے۔

تالا ب اور دوخ عظیم جس میں تغیر ابوا پائی ہوم آئیین کی رائے میں وہ ہوتا ہے جس کی ایک طرف حرکت دینے ہے دومر کی طرف محمول کے بوا موضو کی ایک طرف خور کے ہوا ہے بوائی ہوم وائی ہوا ہوائی ہوم ہوتا ہے جس کی ایک طرف خور کے بیا ہواؤر نا ہور نے بیا ہو ہوتا ہے بیا نی ہو ہوتا ہو کہا ہواؤر نا ہور نے کی صورت میں دومری طرف نہیں بہنچ گی ۔ ایس پائی ہو کہ مورت میں دومری طرف نہیں بہنچ گی ۔ ایس پائی ہو کہ ہوتا ہے بیا نی ستعمال کرنا درست ہے۔

ای طرح مفتی ہول ہے کو ایسے دوخو کر تمام جوانب ہو صوکر نا اور نجاست کے لئے پائی استعمال کرنا درست ہے۔

احناف کےعلاوہ دیگر فقہا فرماتے ہیں 🗨 کہ بہتا پائی تضبر ہے ہوئے پانی کی طرح ہے،اگرزیادہ ہوتو وہ نجاست اس کے لئے مضر نہیں

 <sup>•</sup> المستوا من أو المستوري المستوري

الفقد الاسلامی وادلته .....جلداول ..... نجاست کابیان موگا وراگروه پانی قلیل موتو سارا پانی نجس چیز سے پہلی مرتبد ملتے ہی موجوائے گا۔ موگی جواس کے تین اوصاف رنگ بو، مزه تبدیل نه کرے، ایسا پانی پاک موگا اوراگروه پانی قلیل موتو سارا پانی نجس چیز سے پہلی مرتبد ملتے ہی ناپاک موجائے گا۔

، مالکیہ کے ہاں کثرت کی کوئی حدمقر رنہیں ہے۔شوافع اور حنابلہ کے ہاں کثیروہ ہے جودومشکوں (قلتین) کی مقدار میں ہولیعنی ۵۰۰ بغدادی رطل تقریبااور بہتے یانی میں جربیکا اعتبار ہے، جربیشوافع کی تعریف پانی کی لہریں اٹھتے وقت بننے والا اس کا حصہ

۔ اس پانی کادوفلہ ہونااس طرح معلوم کیا جاسکتا ہے کہ اس کوناپ کرلسائی چوڑ ائی اور گہراتی کوناپ لیا جائے اس سےخود اندازہ ہوجائے گا اوراگر ہتنے پانی کے آگےکوئی آڑ ہوجو پانی کولوٹاد نے وہ گھہرا ہوایانی شار ہوگا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ نجاست اگر پانی پر سے گذر جائے تو پانی بالا جماع ناپاک ہوگا اور پانی اگر نجاست پر سے گذر جائے تو بھی ناپاک ہوجائے گا● (بعنی نجاست پانی پر سے گزرے پاپانی نجاست پر سے گزرے بہر صورت وہ ناپاک ہوجائے گا)۔

## ٧ \_ چۇتھى بحث ....غسالە كاخكم

غسالہ (فین کے پیش کے ساتھ اور سین بلاتشہ بدز بر کے ساتھ) وہ پانی ہوتا ہے جونجاست کے ازالے کے لئے استعال کیا گیا ہوخواہ حدث کے ازالے کے لئے استعال کیا گیا ہوخواہ حدث کے ازالے کے لئے یا خبث کے ازالے کے لئے استعال شدہ پانی ۔اس کا حکم احناف کے علاوہ ویگر فقہاء کے ہاں بدہ کہ وہ بھی پاک شار ہوگا اگر دھوئے جانے والی جگہ پاک ہوجائے ،اس بارے میں فقہاء نے تفصیلات بیان کی بین جومندر جدذیل ہیں۔

الدوالمختارج اص • • ۳ اوربعد كصفحات....

افقتہ الاسلامی وادلتہ .... جلداول \_\_\_\_\_ نجاست کا بیان اللہ وقتم کا ہوتا ہے، نجاست کلیمان اللہ اور نجاست کلیمان اللہ اور نجاست حکمی کا غسالہ یعنی حدث کے ازالے میں

استعال شدہ پائی۔

نجاست حکمیہ کا غسالہ ما مستعمل کہلاتا ہے، ظاہر الروائیۃ کے مطابق پیطاہر ہوتا ہے کین مطہر ہیں ہوتا۔ یعنی اس سے وضو جائز نہیں کین نے درجے قول کے مطابق نجاست حقیقہ کا از الداس کے ذریعے درست ہے اور ماء مستعمل جب کہلاتا ہے جب وہ بدن سے جدا ہو کر کسی جگہ مظہر جائے جب تک وہ اس عضو پر ہوجس کے لئے وہ استعال ہوا ہے تو وہ مستعمل نہیں شار ہوگا۔ پائی مستعمل جب کہلائے گا کہ جب اس کو از الدحدث کے لئے استعال کیا جائے ، جیسے کسی خاص نماز ، نماز جناز ہ، مبحد میں داخل ہونے ، قر آن کوچھونے اور قر آن کو پڑھنے وغیرہ کے لئے کیا جائے والا وضو ،اگروہ خض حدث کی حالت میں ہوتو ان کے ہاں پائی بلااختلاف مستعمل کہلائے گا ہوئے جیسے سے جو کہاز الدحدث اور حصول قربت ہیں اور اگروہ خض بوضوئیں تو بھی امام زفر کے علاوہ دیگر مستعمل کہلائے گا کیونکہ حصول قربت تو پایا گیا کیونکہ وضو علی الوضو کو نور علمی نور کہا گیا ہے امام زفر کے مالت کے ہاں اس لئے مامندگ کی خاطر ہواور وہ خض حدث کی حالت کے ہاں اس لئے مامندگ کی خاطر ہواور وہ خض حدث کی حالت کے ہاں اس لئے مستعمل نہیں ہلائے گا۔

نجاست هیقیه کاغسالداگر وه متغیر حالت میں الگ ہوتو وہ ناپاک ہوگا یعنی اگراس کے رنگ یا مزے میں تغیر پیدا ہوگیا ہو یا مثلاً وہ جگه پاک نہ ہوئی ہوجیے وہ پانی نجاست اس کی طرف مثقل ہوجاتی ہے، کیونکہ ہر پانی بیا نہ ہوئی ہوجیے وہ پانی نجاست سے خالی ہیں ہے خسالہ سے نفع اٹھا نا ماسوامٹی کے گیلا کر دینے یا جانور کے پلا دینے کے درست نہیں اگر اس میں تغیر پیدا ہوا ہو کیونکہ مجانب ہوگیا۔اور اگر وہ متغیر نہ ہوا ہوتو اس سے انتقاع جائز ہے، کیونکہ اس کے مشابہ ہوگیا۔اور اگر وہ متغیر نہ ہوا ہوتو اس سے انتقاع جائز ہے، کیونکہ اس کے مشابہ ہوگیا۔اور اگر وہ متغیر نہ ہوا ہوتو اس سے انتقاع جائز ہے، کیونکہ اس کے مشابہ ہوگیا۔اور اگر وہ متغیر نہ ہوا ہوتو اس سے انتقاع جائز ہے، کیونکہ اس کے مشابہ ہوگیا۔اور اگر وہ متغیر نہ ہوا ہوتو اس سے درجی العین نے ہوئی الجملہ مبارح ہے۔

مالکیہ فرماتے ہیں € کہ اگر غسالہ کارنگ، بویامزہ تبدیل ہوجائے تو وہ ناپاک ہوگا اور جگہ بھی ناپاک رہے گی اور اگر جگہ پاک ہوجائے آتو غسالہ بھی پاک ہوگا ناپاک چیز کا استعال عادی چیز وں میں درست نہیں ہے۔

شوافع کے ہاں ظاہرترین قول بیہ ہو کہ کہ وہلیل غسالہ جو براتغیر عضو ہے جدا ہووہ پاک ہے اوروہ جگہ بھی پاک ہوجائے گی کیونکہ وہ کی جواس جگہ باقی ہوئی چرنجس قرار پائے تو وہ جگہ بھی بچس ہونی چاہئے ،اورغسالہ اگر زیادہ ہوتو خواہ وہ جگہ بھی بجس ہونی چاہئے ،اورغسالہ اگر زیادہ ہوتو خواہ وہ جگہ بیاک ہویا نہ ہووہ غسالہ پاک ہی ہوگا اگر وہ متغیر نہ ہوا ہو۔اس گفتگو کا مفہوم بیہ ہوا کہ لیل غسالہ جوجدا ہووہ طاہر ہے مطہز ہیں جب بیک کہ اس کارنگ یا ہویا مزہ نہ بدل جائے یااس کاوزن نہ ہو ھے جائے اس پانی کو نکال کر جو کیڑے پر لگاہے اور اس پاک میل کے وزن کو نکال کر جو اس میں شامل ہوگیا ہے اور وہ جگہ بھی پاک ہوجائے گی۔اوراگر وہ متغیر ہوگیا یااس کاوزن بڑھ کیا یا وہ جگہ پاک نہ ہوئی تو وہ جگہ کی گرح نا پاک ہوگا۔اس ہو واضح ہوتا ہے کہ غسالہ کا تھم جگہ کی ہو جہاں اس کی پاکی کا تھم لگایا جائے گاو ہاں غسالہ بھی پاک شار ہوگا اور جہاں نہیں وہاں غسالہ بھی پاک شار ہوگا۔

حنابلہ بھی شوافع کی بیان کردہ تفصیل کے مطابق فر ماتے ہیں کہ جس چیز سے نجاست دور کی جائے اگروہ اس جگہ سے نجاست سے استغیر ہوکر جدا ہوئی ہویا جگہ کے پاک ہونے سے پہلے جدا ہوئی ہوتو وہ نجس ہوگی۔ کیونکہ وہ نجاست سے متغیر ہوگئی جیسے کہ اگر قبیل پانی کسی جگہ قالے جانے کے بعد اسے پاک نہ کر سکے تو وہ ناپاک ہوتا ہے اور ایسا شار کیا جاتا ہے کہ گویا نجاست اس پر سے گزری ہے اور اگر غسالہ اس

البدائع ج اص ۲۹.۲۲ ردالمحتار ج اص ۴۰۰. الشرح الصغیر ج اص ۸۲، القوانین الفقهیه ص ۳۵. المعنی المحتاج ج عنی المحتاج ج اص ۸۵ ج ۲ ص ۹۸.
 المحتاج ج اص ۸۵ شرح الحضرمیة ص ۲۳ اور مابعد کے شخات کے المعنی ج ا ص ۵۸ ج ۲ ص ۹۸.

الفقة الاسلامی وادلته .....جلداول ..... نجاست کابیان دهلائی کاموجس سے جلد اول ہے، وہ بیہ کہ آگروہ جگہ جس کو دھلائی کاموجس سے جگہ پاک ہوئی ہے اور وہ نجاست سے متغیر بھی نہ ہوتو اس کے بارے میں کچھنفصیل ہے، وہ بیہ ہوئی کہ آگروہ جگہ جس کو دھویا گیا ہووہ وزمین ہوئی کہ وہ کہ اگر ہوئی گئی جس پراعرانی نے بیشا بر دیا تھا اور اس پرایک ڈول پانی بہادیا گیا تھا نبی کر بم صلی اللہ علیہ وہ کہ میں اصح قول بیہ ہوئی کہ دو بیاک ہے۔ کہ وہ پاک ہے۔ کہ وہ پاک ہے۔ کہ وہ پاک ہے۔

### تىسرى قصل ....استنجاء كابيان

اس فصل میں ہم استنجاء کے معنی جمم ،اس کے ذرائع ،اس کے مستحبات اور قضاء حاجت کے آ داب بیان کریں گے۔

ا پہلی چیز : .....استنجاء کے معنی اور استنجاء اور استبراء (برأت چونکارا حاصل کرنا) اور استنجاء (پھر استعال کرنا) وغیرہ میں فرق لغت میں استنجاء کہتے ہیں گندگی جینی پا خانے کے دور کر دینے کو اور اصطلاح میں کہتے ہیں نجاست کے بالکل اکھاڑ دینے (ختم کر دینے) کو پانی وغیرہ کے ذریعے یا بہت ہی کم کر دینے کو پھر وغیرہ کے ذریعے پونچھ کرتو گو یا استخبانام ہے پانی یا پھر استعال کرنے کا ۔ یاوہ نام ہے جسم سے نکلنے والی ہرگندگی کے دور کرنے کا جوگندہ کر دیتی خواہ بھی ہی جیسے خون، فدی اور ودی، اور یہ علی الفوز نہیں بلکہ بوقت ضرورت پانی یا چھے لگوانے سے یا بینام ہے اس نجاست کے دور کرنے کا جو پیشاب پا خانے کے راستے سے نکلی ہو۔ للذاری کے یا پھری کے نکلنے اور سونے یا چھے لگوانے سے بیلا زم نہیں ہوگا۔ اور استنجاء یا استطابہ پانی ہے بھی ہوسکتا ہے اور دوسری چیز وں سے بھی استجمار کہتے ہیں نجاست کو پھر وغیرہ سے دور کرنے کو ۔ بیما خوذ ہے جمرۃ سے بمعنی پھر۔

اوراستبراء کہتے ہیں جم سے خارج ہونے والی چیز سے چھٹکارا پانے یا برأت حاصل کرنے کو یہاں تک کہنشان یا اثر کے ختم ہوجانے کا یقین حاصل ہوجائے۔ یا ستبرا پخزج کو پیثاب کے قطروں سے صاف کرنے کا نام ہے۔

استر اہ کے معنی ہیں گندگی سے دوسری اختیار کرنا بیاستبراء کے معنی میں آتا ہے۔

استنقاء.....نقاوت(خوب صفائی) حاصل کرنااوریه بولا جاتا ہے مقعد (جائے پاخانہ کو) پھرسے یا پانی سے دھونے کی صورت میں ہاتھ سے ملنے اور رگڑنے کو ۹ پیرب(۱)استنجاء(۲)استجمار۔

(۳) استبراءاور (۴) استز اہ نجاست سے پاکی حاصل کرنے کے ذرائع ہیں جب تک انسان مطمئن نہ ہوجائے کہ پیشاب کے قطروں کالڑ اورنشان بالکل ختم ہو چکاہے۔

۲۔ دوسری چیز .....استنجاء، استجمار اور استبراء کا تھم۔ استنجاء کے تھم کے بارے میں احناف فرماتے ہیں ﴿ کہوہ عام حالات میں جب نجاست استخاوز نہ کر سے مردوں اور عورتوں کے لئے سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مداومت فرمائی ہے، اور آپ نے فرمایا ہے من استجمد فلیو تر من فعل فقد احسن، ومن لا فلا حرب ﴿ (جوپھر استعال کرے وہ طاق عدد میں کرے، کوئی بیمل کرے تو بہت اچھا اور نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ اور اگر نجاست اپنے مخرج سے تجاوز کر جائے اور تجاوز شدہ

الفقہ الاسلامی وادلتہ مسجلداول \_\_\_\_\_\_ نجاست کابیان تبجاست ایک درہم جتنی ہوتو اس کا پانی سے دور کرنا واجب ہے۔اورا گرنجاست ایک درہم سے زیادہ ہوجائے تو پانی یا کسی سیال چیز سے اس کا دور کرنا فرض ہوگا۔

سونے والے اور وہ خص جس کی ری خارج ہواس پر با تفاق علاء استجانیں ہے، کیونکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ جوری کی اوجہ سے استجاء کرے وہ ہم میں سے نہیں اور قرآن کی اس آیت اِ ذَا قُنْهُ ہُمْ اِلَّی اللّٰہ علیہ واللّٰ کہ جوری کی جوری کو دھولو۔ سور ۃ الماکد ہ آیت نمبر ۲) کے بارے ھرت زید بن اسلم سے مروی ہے کہ اس سے مراد ہے کہ جب تم نیند کے بیدار ہواس کے علاوہ کچھ کرنے کا تکم نہیں دیا گیا اس سے معلوم ہوا کہ ان چیز ول کے سبب استجاء واجب نہیں ہودو مرک بات بید کہ استجاء کی مشروعیت نجاست دور کرنے کی عرض سے ہے اور سور ۃ الماک کی طرح سے شکل میں یا خانہ کی صورت میں کہ جس میں آلودگی نہ ہو، استجاء الازم نہیں ، کیونکہ اس صورت میں نجاست باقی نہیں رہتی ہے۔ یہ کل استجاء الذم نہیں میں یا خانہ کی صورت میں کہ جس میں آلودگی نہ ہو، استجاء الازم نہیں ، کیونکہ اس صورت میں نجاست باقی نہیں رہتی ہے۔ یہ کمل استجاء سے قبل میں خواردی ہے۔ یہ کی استجاء درا کے بال مستحب اور حدیثے یا در مالکیہ کے ہال قضائے حاجت کے بعد استجاء سے قبل بی خروری ہے۔

استبراء: ..... یے بینے ، کھانسے یا دائیں یا ہائیں طرف اپنے آپ کو جھکا کریا پاؤں ہلانے جلانے سے حاصل ہوتا ہے، استبراء کہتے ہیں پیٹاب کے راستہ کو بالکل خالی کر دینااس طرح کہ آ دی اپنے عضوتاسل کو ہائیں ہاتھ سے آ ہستگی سے ملنا شروع کرے ملنے کی ابتداء مقعد کے سوراخ سے ذرا پہلے ہے کرے جو کہ عضوتاسل کے راستہ کی بالکل ابتداء ہوتی ہے وہاں سے ملتے ہوئے عضوتاسل کے سرے تک تین مرتبدلائے تاکہ عضوتاسل میں کوئی نی یا قطرہ باقی ندرہ جائے ، اس کا طریقہ سے کہ ہاتھ کی بچھی کی انگلی (سب سے بردی انگلی) عضوتاسل کی مرتبدلائے تاکہ عضوتاسل کی مرتبداس کو کھنچنا کی طرف رکھے بھر ان دونو کو ترمی سے دباتے ہوئے عضوتاسل کے سرے تک لے آئے تین مرتبداس کو کھنچنا (جھنچ کر کھنچنا) زمی کے ساتھ بہتر ہے تاکہ اگر اس میں کچھ ہو تو وہ نکل آئے۔

شوافع اور مالکید کی عبارت اس طرح ہے ..... استبراء تین مرتبہزی ہے کھنچے اورسو نتنے سے ہوگا، اور وہ اس طرح کہ بائیں ہاتھ کی انگشت شہادت کوعضو تناسل کی جڑ میں رکھے اور انگو ٹھے کو او پر رکھے چر دونوں کوزی سے کھنچتا اور دبا تارہ بیہاں تک کہ اس میں موجود قطرے وغیر ونکل جانیں کا مطلب ہے اس کو کھنچنا، بہتریہ ہے کہ سونتنے اور کھنچے کا مل بڑی نرمی سے ہو۔ اور بیاستبراء اس کئے ضروری ہے کہ

المسرح الصغيوج اص ٩٠٩٣ والقوانين الفقهية ص ٣٧ الشرح الكبيوج اص ١٠٩٠ ، مغنى المحتاج و ص ٣٠٠ المسرح الكبيوج اص ٢٠٩ المهذب ج اص ٢٠٠ المهدف و ١٠٠ كشف القناع ج اص ١٠٠ ك عنديث ابوداؤد فروايت كى به المه المهدف و المهدف المهدف و المهدف

جود عزات استبراء کے صرف مستحب ہونے کے قائل ہیں ان کی دلیل میصدیث ہے؛ استنز ہوا من البول فان عامة عذاب القبر منه (پیشاب سے بچو، قبر کاعذاب عموماً ای کے سبب سے ہوتا ہے) اور بیظا ہری اور بد بہی بات ہے کہ پیشاب کے مقطع ہوجانے کے بعداس کے دوبارہ ہونے کا امکان نہیں ہوتا۔ اور استبراء کے تھم والی حدیث اس محض کے بارے میں تجی جائے گی جس کے سامنے یہ بات مختق ہویا اس کے عالب گمان کے مطابق ہوکہ اگروہ استبران ہیں کر بے واس کے عضو خاسل سے پھھنہ پھنگل آتا ہو۔

۳ - تیسری چیز: استنجاء کے ذرائع اس کی صفت اور کیفیت یعنی طریقہ کار .....استنجا پانی یا پھر یااس جیسی دیگر طوں چیزیں جو پو نچھنا ور دور کرنے کی صلاحت رکھتی ہوں اور وہ معاشر ہیں کو کی احترام یا حیثیت ندر کھنے والی ثار ہوتی ہوں ہے درست ہے جیسے پے ،

چیھڑ ہے ، لکڑی اور محسکری وغیرہ کیونکہ پھر کی طرح ان ہے بھی مقصود حاصل ہوتا ہے۔ افضل ہیہ ہے کہ ایسی ٹھوں چیز سے صفائی کے بعد پانی سے بھی دھولیا جائے چنا نچہ کا غذیب و غیرہ تو پہلے استعال کیا جائے پھر پانی استعال کیا جائے کیونکہ نجاست کا ٹھوں جسم تو کا غذاور پھر وغیرہ سے دور ہوگیا پھر پانی کے استعال سے اس کا اثر اور نشان بھی جا تا رہتا ہے بخلاف پھر اور کا غذ کے حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے کہ بہتر ہے ، کیونکہ پانی نجاست کے جسم اور اس کے اثر دونوں کوختم کر دیتا ہے بخلاف پھر اور کا غذ کے حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے مردی ہے کہ جب بید آیت اتری وفیلے بر ہے گئی قائد (اس میں ایسے لوگ ہیں جو پہند کرتے ہیں کہ وہ خوب پاکی حاصل کریں ، سورۃ التوب، آیت غیر ماران کی ہے باکی کے بارے میں بتر ہے کیے طہارت حاصل کرتے ہوں اور استخابی بات کے دضو کرتے ہیں جنابت کے لئے شمل کرتے ہیں اور استخابی بانی ہے بارے میں بقر کی مارے ہیں آپ کے بارے میں بات کے لئے طہارت حاصل کرتے ہوں اور اس کے اور صور کرتے ہیں جنابت کے لئے شمل کرتے ہیں اور استخابی بانی سے کرتے ہیں آپ نے خوب کی بات کے دوسوکرتے ہیں جنابت کے لئے شمل کرتے ہیں اور استخابی بانی سے کرتے ہیں آپ نے کرتے ہیں ہوں ہے جو کرتے ہیں ہوں ہے جو کہ بیا ہیں ہوں ہیں ہیں ہوں ہے جو کہ بانی ہوں ہوگی ہوں کرتے ہیں اور استخابی ہوں کرتے ہیں اور استخابی ہوں کرتے ہیں اور استخابی بات ہے دراصل اہم کوگر اس کرتے ہیں اور استخابی ہوں کرتے ہیں اور استخاب کوگر ما پر است کے لئے مسل کرتے ہیں اور استخاب کوگر ما پر است کے لئے مسل کرتے ہوں اور کر میں کرتے ہیں اور استخاب کی کرتے ہیں اور استخاب کوگر ما پر اس کے دور ہوں کوگر کے دور اس کرتے ہیں اور اس کرتے ہوں کرتے ہیں اور کرتے ہوں کرتے ہو

به حدیث بخاری اور سلم نے روایت کی ہے۔ اللباب ج اص ۵۵ اور بابعد کے صفح بمراقی الفلاح ص کے القوانین الفقهیه ص ۳۳ السمعنی ج اص ۹۲ اور بعد کے صفح به المحتاج ج اص ۳۳ السمعنی ج اص ۹۱ اور بعد کے صفح به المحتاج ج اص ۳۳ السمعنی ج اص ۹۱ اور بعد کے صفح به المحتاج ج اص ۳۳ السمعنی ج اص ۵۱ اور بعد کے صفح به المحتاج بات باور بعد کے اس کا ترکی میں المحتاج بات باور بعد کے اس کی مند سال کی اسلامی بات کی مند سال میں میں میں بات کی مند سال میں بعد بالمحتاج با

الفقه الاسلامي وادلته .... جلداول \_\_\_\_\_ نجاست كابيان

پھرادر کاغذوغیرہ ہے استخاکرنے کی شرائط مندرجہ ذیل ہیں۔ •

ا .....نکلی ہوئی نجاست خشک نہ ہوجائے اگروہ خشک ہوگئی تو پانی کا استعمال کرنامتعین ہوگا۔

۲ .....جس جگه نکل کروہ نجاست تھہرگئ تھی وہاں سے دوسری جگہ منتقل نہ ہویااس کے حشفہ اور آس پاس کی جگہ سے متجاوز نہ ہو، اگر وہاں سے منتقل ہوگئ اس طرح کہ دوسری جگہ لگ گئ اواس سے جدا ہوگئ تو جدا ہوئی ہوئی نجاست کو بالا تفاق دھونالازم ہوگا ( یعنی نجاست جسم کے کسی دوسرے جصے پرلگ گئی تو وہ نجاست جو دوسری جگہ گئی ہے وہ پہلی نجاست سے الگ ہوگئ ہے اس کا دھونا ضروری ہوگا )۔

سم....این نجاست پر کوئی ترچیز جواس ہے اجنبی ہو، نہ لگے بجس ہو یاطا ہر،اگراس پرخشک چیز لگ جائے تو وہ مؤ ترنہیں ہوگا۔

، مالکیہ کےعلاوہ فقہاء کے ہاں جیش اور نفاس کےخون کے لئے کاغذوغیرہ سے بونچھ لینا کافی ہے ای طرح پھر سے استنجاءان چیزوں کے لئے کاغذوغیرہ سے بونچھ لینا کافی ہے ای طرح پھر سے استنجاءان چیزوں کے لئے بھی درست ہے جو بھی بھارتکاتی ہوں جیسے خون، ندی اور ودی، بیشوافع کا اظہر قول اور احناف وحنابلہ کاقول ہے ای طرح بیقول اس کے بارے میں بھی ہے جوعادت سے زیادہ پھیل ہوجتنی مقدار سرین کے دونوں حصوں کے بوقت قیام ملنے سے بنتی ہے اور پیشاب کی صورت میں حشفہ سے زیادہ نہ پھیلا ہو بعنی وہ ٹوئی جوعضو تناسل پر ہوتی ہے۔

مالکیہ کے ہاں منی ، فدی اور حیض کے خون میں پھروں سے استخاء درست نہیں ہے ، منی ، خیض ونفاس اور استحاضہ کے خون کا از الہ صرف پانی سے ہوسکتا ہے۔ بشرطیکہ استحاضہ روز اند نہ ہو، روز اند خواہ ایک مرتبہ ہی ہوتو بیشرط ندر ہے گی وہ سلسل قطرے نمیلئے کے مریض کی طرح قابل معانی ہوگا اور اس کا از الہ واجب نہیں ہوگا۔ اس طرح مالکیہ کے ہاں عورت کے پیشاب کو پاک کرنے کے لئے پانی ہی ضروری ہے خواہ کنواری عورت ہویا شادی شدہ، کیونکہ عورت کا بیشا ہا مطور پر نکلنے کے بعد بہہ کرمقعد کی طرف جاتا ہے۔

استنجاء میں تین پھروں کے استعال کا شرط ہونا ۔۔۔۔۔ احداف اور مالکی فرماتے ہیں کہ تین پھروں کا استعال مستحب ہے واجب نہیں ہے اس سے مہبی درست ہیں اگر صفائی اس سے حاصل ہو سکے۔اور صفائی اور انقاء کا مطلب ہے نجاست کے جسم اور اس کی تری کا بالکا ختم ہوجانا اس طرح کہ پھر پھیرے جانے پر بالکل ختک اور صاف لکلے اس پر کوئی نشان وغیرہ نہ ہو۔ مگر بہت معمولی سامعاف ہے، تو مالکیہ کے ہاں واجب اور احداف کے ہاں سنت اصل میں انقاء (صاف کردینا) ہے کوئی مقرر تعداد نہیں دلیل وہی صدیث ہے جوگذری مسن استجمد فلیو تد، من فعل فقد احسن، ومن لا فلا حرج۔''

 <sup>● .....</sup> مغنى المحتاج ج اص ٣٣ اوربعد ك صفح، المهذب ج اص ٢٨ كشف القناع ج اص ٢٤، المغنى ج اص ١٥٢، ص
 ١٥٩ الدوالمختار ج اص ١٣ الشرح الصغير ج اص ٩٠، ص ٠٠ ا فيداية المجتهد ج اص ٨٣ الـقوانين الفقهيه ص ٣٦ اللباب ج اص ٥٨ فتح القدير ج اص ١٣٨، تبيين الحقائق ج اص ٥٠.

الفقہ الاسلامی وادلتہ ....جلداول ..... ۲۳۲ سے است کا بیان شوافع اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ انقاء (صاف کردینا) اور تین کا عدد پورا کرنا دونوں واجب ہیں، تین پھر یا ایک پھر کے تین اطراف اور اگر تین سے صاف نہ ہوتو چاریا اس سے زائد سے صاف کرنا ضروری ہوگا۔ یہاں تک کہ فقط اتنا معمولی سااثر باقی رہے جو صرف پانی سے دور ہوسکتا ہویا باریک کنکر یوں سے ڈور ہوسکتا ہو، کیونکہ استنجاء سے مقصوداتی، ہی صفائی ہوتی ہے دلیل ان حضرات کی گذشتہ احادیث ہیں جن میں سے ایک کا افاظ یہ ہیں ولست نج بثلاث ہ احجار اور آم سلم کی حضرت سلمان سے روایت نھانا رسول الله صلمی الله علیه وسلم ان نست نجمی باقل من ثلاث ہ احجار اور تین پھروں کے مفہوم میں ایک پھر کے تین اطراف داخل ہیں۔ اور اگر تین سے وسلم ان مستون ہے دین اور ایت کی ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ ورائد تعداد ہوجائے تو طاق عدد میں رکھنا مسنون ہے دلیل وہ حدیث ہے جو بخاری وسلم نے روایت کی ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ ورمایا۔ جبتم میں سے کوئی پھروں کو استعال کرے تو وہ طاق عدد میں کرے اس حدیث میں حکمی انداز سے وجوب نہ ثابت ہونے کی وجہ وہ فرمایا۔ جبتم میں سے کوئی پھروں کو استعال کرے تو وہ طاق عدد میں کرے اس حدیث میں حکمی انداز سے وجوب نہ ثابت ہونے کی وجہ وہ فرمایا۔ جبتم میں سے کوئی پھروں کو استعال کرے تو وہ طاق عدد میں کرے اس حدیث میں حکمی انداز سے وجوب نہ ثابت ہونے کی وجہ وہ

حدیث ہے جوابوداؤد نے روایت کی ہے کہ جو پھروں سے استنجاء کرے تو وہ طاق عدد میں کرے، جو کرے وہ اچھا کرے گااور جونہ کرے تواس

پانی سے استجاکر نے میں اس کی تعداد سے قول کے مطابق اس شخص کے دائے کے سپر دہے کہ جب اس کا دل طہارت کے بارے میں یعنی یا خان غالب کی حالت میں ہوجائے ، یہ ہی صحیح ترین روایت ہے جوامام احمد رحمہ اللہ سے منقول ہے۔ امام ابوداؤدفر ماتے ہیں کہ امام احمد سے اس خیاء کی حد کے بارے میں بوچھا گیا انہوں نے فرمایا کہ وہ خوب اچھی طرح صاف کر لے ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس بارے میں کوئی تعداد نہ مملأ ثابت ہے اور نہ تو لا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کوکرنے کا حکم دیا امام احمد رحمہ اللہ سے سات کی تعداد بھی منقول ہورے میں اس کی محسوس ہونے والی بو ہو اس بناء پر استخاء کے لئے بیضروری ہے کہ ظن غالب اس کا ہوجائے کہ نجاست ذاکل ہو چکی ہے ، ہاتھ میں اس کی محسوس ہونے والی بو معنز نہیں ، کیونکہ بد بوکا برقر ارد بنا نجاست کے اپنے کی پر برقر ارد ہنے کی دلیل ہوتی ہے اور ہاتھوں پر نا پاکی کا حکم اس وقت لگایا جا تا ہے (اور جب ایسانہیں ہوتی ہد بوکا بوکا یہ ونام معزنہیں )۔

استنجاء کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی ہاتھ پرنجاست لگنے سے پہلے پانی بہانا شروع کرد ہے پھراپی اگلی شرمگاہ دھوئے پیشاب نکلنے کی صورت میں مورت میں صورت میں میں مرمگاہ دھوئے (پوراعضو تناسل) پھراپی سرین کودھوئے پانی ڈالٹار ہے اور نہ کی جگہ دھوئے اور نہ کی مورت میں باتھ سے استنجائی کرے اور نہ استی عضو تناسل کوچھوئے۔ • استنجائی کہ دریا میں مالک کوچھوئے۔ • اسکوچھوئے۔ • اسکوچھوئے۔

روزے دارکواپنی کیلی انگلی مقعد کے اندرڈ النے ہے احتر از کرنا چاہئے کیونکہ اس سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے۔

استجمار کاطریقہ یہے کدوہ پہلے پھرے آگے سے پیچھے لے جائے اور دوسرے سے پیچھے سے آگے لائے تیسرے پھرکو پہلے کی طرح آگے سے پیچھے لے جائے اگر گپورے لئکے ہوئے ہوں تا کدوہ گندے نہ ہوجا کیں اور اگروہ لئکے ہوئے نہ ہوں تو پیچھے سے آگے لے آئے۔ عورت کوچا ہے کدوہ آگے سے پیچھے لے جائے تا کداس کی شرمگاہ گندی نہ ہوجائے۔ 🍅

شوافع فرماتے ہیں € کہ تینوں پھروں سے پوری جگہ کو گھیر کرصاف کرناضروری ہے۔اس طرح کہ پہلے پھر سے دائیں طرف کی چکتی کے جھے کے ابتدائی سرے سے شروع کر کے اس کے تہائی سرے تک لے جائے دوسرے پھر سے بائیں چکتی کے ساتھ ایسا کرے اور تیسرے پھرکو چیس رکھ کراس طرح حرکت دے کہ پاخانے کاراستہ اور دونوں چکتے وں کے پچ کا حصہ کممل طور پر پونچھ جائے۔

 <sup>•</sup> اص ۲ مراقی الفلاح ص ۸ المغنی ج ۱ ص ۱ ۲ مغنی المحتاج ج ۱ ص ۲ ۲ و القوانین الفقهیه ص ۳ تبیین الحقائق ج ۱ ص ..... مراقی الفلاح ص ۸ و مغنی المحتاج جلد نمبر ۱ ص نمبر ۳۵ المهذب ج نمبر ۱ صفحه نمبر ۲۵ ...

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول معاست كابيان

۲۰ استخباء کے مستخبات استخباء کے اندرجو چیزی مسنون، ہیں ان کا بیان مندرجد فیل ہے۔ ●

اسسالیہ پھر اور کا غذ ہے استخباء کر ہے جو صفائی اچھی طرح کر سکے، لین نہ توہ بہت کھر دری سطح والی ہوجیسے اینٹ اور نہ بالکل پچئی سطح
والا ہوجیسے عقیق اور ہیراوغیرہ ۔ کیونکہ مقصود صفائی ہے ۔ پپھر کی طرح ہروہ چیز بھی جائے گی جواز الدنجاست کر سکتی ہواور نہ وہ بذات
خودا کیے قبیتی یا قابل احترام چیز ہو۔ چینا نچیز نودگذرہ کرنے والی چیز ہے استخبا نہیں ہوسکتا جیسے کوئلہ اور نہ مفتر چیز ہے ہوسکتا ہے جیسے شیشہ، اور نہ
ہی مالی قبت اور وقعت رکھنے والی چیز سے پورست ہے جیسے ریشم روئی وغیرہ کیونکہ اس میں اتلاف مال ہے اور نہ الی چیز سے استخباء درست
ہے جوکسی وجہ ہے محتر م ہولیعتی یا تو وہ کھانے کی چیز ہو یا بدات خود شرف وعزت والی چیز ہو یا دوسرے کا تق وابستہ ہونے کی وجہ سے اس کا
احترام ضروری ہو۔ یہ بات مدنظر رہے کہ احتاف کے ہاں پانی کے علاوہ دوسری مائع چیز سے استخبا درست ہونے کی وجہ سے اس کا
احترام ضروری ہو۔ یہ بات مدنظر رہے کہ احتاف کے ہاں پانی کے علاوہ دوسری مائع چیز سے استخباء کہ استرکہ ہونے کی اور دوسروں کے ہاں بین اجائز ہے کہ گو ہم اور لیا ہے استخباء ایس کے استخبا درست نہیں۔ اس پرسب کا اتفاق ہے کہ آت کہ گو ہم اور لیا ہے کہ آل میں اس کے بال میں ناجائز ہے کہ گو ہم اور لیا ہے استخبا کیا جائے ۔ اور نہ اپنی کے کی طاح ہیت رکھتی ہو بیتے نے برائد ان کی میں اس بینا جائز ہے کہ گو ہم اور کو کلے کے کہ ان سے درست ہے۔ اور نہ اپنی چیز ہے درست ہے۔ اور نہ اپنی چیز ہے درست ہے۔ ورست ہے۔ اور نہ اپنی چیز ہے درست ہے۔ ورست ہے۔ اور نہ اپنی چیز ہے درست ہے۔ ورست ہے۔ اور نہ اپنی چیز ہے درست ہے۔ ورست ہے۔ اور نہ اپنی کو درست ہے۔ ورست ہے۔ ورست ہے۔ اور نہ اپنی چیز ہے۔ ورست ہے۔ ورست ہے۔ اور نہ اپنی چیز ہے درست ہے۔ ورست ہے۔ اور نہ اپنی چیز ہے۔ درست ہے۔ ورست ہے۔ اور نہ اپنی چیز ہے۔ درست ہے۔ ورست ہے

مالکید نے صرف اتناذ کر کرنے پراکتفاء کیا ہے کہ پاک ہٹری اور پاک گو براورا پنی ملکت کی دیوار سے استنجاء مکروہ ہے۔

خلاصہ کلام بیہ ہے کہ پھر وغیرہ سے استنجاء کرنے کی پانچ شرائط ہیں جو کہ یہ ہیں: ہر ٹھوں پاک چیز جو اکھاڑنے اورصاف کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوا ذیت کا سبب نہ بے اور نہ وہ قابل احترام ہواس کے مطعومات میں سے ہونے کی وجہ سے یااس کے شرف واحترام کی وجہ سے یااس کاحق الغیر ہونے کی وجہ سے آگر بیشرائط ہوں تو ٹھیک ہے ور نہ نہیں اوراگر ایسی چیز سے استنجا کر لیا اور اس چیز سے مقصود صفائی حاصل ہوگئی تو استنجاء درست ہوجائے گا۔ اور ہاتھ سے صاف کر لینا اور پھر وغیرہ کی تین سے کم تعداد سے صاف کر لینا بھی درست ہے۔ احتاف نے استنجال ہونے والی چیز کے لئے اس کے ٹھوس ہونے کی شرط نہیں لاگو کی ہے۔ مالکید اور احتاف فرماتے ہیں کہ اگر اس جو است ہوگا۔

۔ گوبراورلیدے استخاء کرنے کی ممانعت حدیث سے ثابت ہے، سلم اورامام احمد نے حضرت ابن مسودرضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے:

لاتستنجوا بالروث ولا بالعظام فانهما زاد اخوانكم من الجن € گوبراور بدى سياستنجاء نكرو، بدونون تبارے جنات بھائيوں كي غذاہيں۔

اوردار قطنی نے قتل کیا ہے کہ:

ان النبي صلى الله عليه وسلم نهي ان نستنجى بروث اوعظم وقال انهما لايطهران

● ..... مراقی الفلاح ص ۷، الدرالمختار ج اص ۱۱ ۳۱۵، ۳۱۵ فتح القدیر ج اص ۵۰. تبیین الحقائق ج اص ۷۸ اللباب ج اص ۵۸ الشرح الصغیر ج اص ۹۱ و ۱۰ و ۱۱ور بعد کے صفح ، بدایة المجتهد ج اص ۸۰ القوانین الفقهیه ص ۳۷ مغنی المحتاج ج اص ۳۲ المهذب ج اص ۲۸ المغنی ج اص ۱۵۸ میل کشف القناع ج اص ۵۵ کے ۵۷ فصب الرابة ج اص ۴۱ اس نیل اللوطار ج اص ۱۵۷ و ۱۵ سکی اسناد صحیح هیں، نیل اللوطار ج اص ۹۲ و

الفقد الاسلامي وادلته ..... جلداول .... خباست كاييان

نبی کریم صلی الله علیه دسلم نے گو براور ہٹری ہے استنجاء کرنے ہے منع فر مایا اور فر مایا کہ بیدونوں پاک نہیں کرتے۔ ابودا وُد نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے رویفع بن ٹابت (جن کالقب ابو بکر ہ تھا) سے فر مایا:

اخبرالناس انه من استنجى برجيع (اي روث) اوعظم فهو بري من دين محمد

لوگوں میں اعلان کردد کہ جو تحض گو ہریا ہڈی ہے۔ استنجاء کرے وہ دین محمہ سے بری ہے۔ 🌑

اور بیممانعت عام ہے پاک کے بارے میں بھی ہے۔اور جب جنات کی غذاہے استنجاء کی ممانعت کردی گئی تو انسان کی غذاہے استنجاء بطریق اولی منع ہوگا شواقع جانوروں کی غذاہے استنجاء کو جائز قرار دیتے ہیں جیسے گھاس وغیر ہیکن جمہور علاء اس کو بھی ناجائز کہتے ہیں اور علامہ نووی رحمۃ اللّٰد علیہ فرماتے ہیں کہ کو کلے سے استنجا کی ممانعت کا قول ضعیف ہے اور اگر اس کو بھی بھی قرار دے دیا جائے تو اس سے وہ کو کلہ مراد ہوگا جو زم ہو۔

۲ .....پھروں اور کاغذ کا تین مرتبہ استعال حنفیہ اور مالکیہ کے ہاں مستحب ہے، شوافع اور حنابلہ کے ہاں واجب ہے، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ پھر سے استجاکر نے میں دوبا تین ضروری ہیں، ایک بیہ کہ تین دفعہ یو نچھا جائے خواہ ایک پھر کے تین اطراف سے سہی، اور تین سے سمات تک طاق عددوں میں استعال کرنا اگر محل نجاست صاف نہ ہو۔ اور مسنون یہ ہے کہ نجاست کے ہم محل (پاخانہ کی جگہ، اور پیشاب کی جگہ) کے لئے علیجدہ پھر وغیرہ ہوں۔ ان حضرات کی دلیل دوا جادیث ہیں۔

ا ...... اذ اذهب احد كمر الى الغائط فليستطب بثلاثة احجار فانها تجزى عنه تم يس سے جب و فَي يَا فَي مِول كَــ مَ تم يس سے جب و فَي يا فانے كے لئے جائے تووہ تين پھروں سے صفائی حاصل كرے يواس كے لئے كافى مول كـــ ــ اور دوسرى حديث:

#### ۲.....`من استجمر فلیوتر ۵ جو شخص استجمار کرے وطاق عدد میں کرے۔

سا ..... بید کدوائیں ہاتھ سے استخاصرف حالت عذر میں کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جبتم میں سے کوئی پیشاب کرے تواپیۓ عضو تناسل کو دایاں ہاتھ نہ لگائے اور جب قضائے حاجت کے لئے جائے تواپیے دائیں ہاتھ ہے نہ یو تخچے اوراگر پچھ پیئے توایک سانس میں نہ پڑھائی لئے استخاء ہائیں ہاتھ ہے سنون ہے۔

سم سیجھپنااورشرمگاہ کا بیشے تحض کے سامنے نہ کھولنا جواہد کھی لے دوران استنجاء اور دوران قضاء حاجت واجب ہے کیونکہ شرمگاہ کا دکھانا حرام ہے اور بیمل فسق ہے تو سنت کو قائم کرنے کی غرض سے اس حرام کام کاار تکاب نہ کرے اور مخرج کو کیٹروں کے اندر ہی سے پھر دغیرہ سے پونچھ لے اوراگروہ اسے جھوڑ دیے تو نماز اس کے بغیر بھی درست ہوجائے گی ۔ یونکہ مخرج میں جو پچھ ہے وہ ساقط الاعتبار ہے۔ پر دہ کرنے

الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلداول ..... نجاست کا بیان، کی بہت می احادیث ہیں جنہیں ابودا و داور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، ان میں سے ایک بیہے کہ جوقضائے حاجت کے لئے جائے تو وہ پر دہ اختیار کرے، اور اگر وہ سوائے اس کے کہ دیت کا ایک ٹیلہ بنائے کچھ نہ کر سکتا ہوتو وہ اس ٹیلے کے پیچھے ہی چھپ جائے اور جنگل وصحراء وغیرہ میں لوگوں ہے اتی دور چلا جائے کہ اس سے خارج ہونے والی چیز کی آ واز اور بوکسی تک نہ پنچے۔

۵..... پانی سے استنجاء کرنے والے کے لئے یہ بہتر ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کوز مین وغیرہ کی طرح جگہ پر ملے پھراستنجاء کے بعداس کوثی یاصا ..... :

یااشنان وغیرہ سے دھولے۔ سسب

۲ ...... مقعد کو کھڑے ہونے سے پہلے یو نچھ دینااگر وہ روزے دار ہوتا کہ مقعد پانی نہ جذب کر لے ( یعنی فی الفور نہ کھڑا ہو پانی کو ہاتھ ۔ سے جھاڑ کر کھڑا ہواگر زیادہ یانی ہو )۔

ے.....مردکو چاہیے کہ وہ استخاء کرنے کی صورت میں پہلے عضو تناسل کو دھوئے تا کہ پہلے مقعد کو دھونے کی صورت میں اس کے ہاتھ گندے ہو کر عضو تناسل کو بھی گندانہ کر دیں۔اورعورت کو اختیار ہے کہ وہ جس کو جاہیے پہلے دھولے شوافع اور حنابلہ کے ہاں اپنی شرمگاہ اور کپڑے پر (رومالی کی جگہ) پانی چیٹرک لینامستحب ہے تا کہ وسوسے وغیرہ دور ہوجا کمیں۔

۵\_قضاء حاجت کے آ داب .....قضائے حاجت کرنے والے خض کیلئے خواہ وہ پیٹاب کرے یا پاخانہ ،یہ امور مستحب ہیں۔ ●
ا۔....قضاء حاجت کے وقت کوئی ایسی چیز پاس ندر کھے جس پر اللّہ کا نام ہویا کوئی بھی قابل تعظیم نام ہو۔ جیسے ملائکہ عزیز ، کریم جمداوراحمد
وغیرہ، کیونکہ حضرت انس رضی اللّہ عنہ نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللّه علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تواپی وغیرہ، کیونکہ حضرت انس رضی اللّه عنہ نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللّه علیہ وسلم وجنفاظت رکھے اوراس کی گرنے سے حفاظت کرے تو کوئی حرین ہیں۔

سستوناع جوتے پہنے ، سرؤ ھے ، استخاء کے لیے پھر لے یا نہیں تیار کے ، یا نجاست کدورکر نے کاکوئی دوسراسا مان فراہم رکھے۔
سستوناع حاجت کی جگہ داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں رکھے اور نکلتے وقت دایاں پاؤں نکا لے ، کیونکہ وہ چیز جس میں تکریم اور عزت کا بہلو ہواں کے انجام میں داہئی طرف کا اور اس کے برخلاف چیز میں با بنی طرف کا لحاظ رکھا جائے گا۔ کیونکہ تکریم وعزت کی مناسب دائین جانب اور با بنی جانب میں گندگی اور غلاظت کا بہلو ہوتا ہے۔ بیت الخلاء میں داخلے کا معاملہ مجد اور گھر میں داخل ہونے سے مختلف معاملہ ہے کہ ان دونوں میں دایاں قدم رکھنا ہوتا ہے۔ داخل ہوتے وقت سے کے "باسم اللّہ! الله حد انسی اعو ذبات من المخبث والمخب نئٹ ''بعنی اے اللہ! میں تیری پناہ میں آتا ہوں نرینداور زنا نہ شیطا نوں سے۔ اس میں بخاری وسلم کی روایت کی بیروی ہے کہ "بی ولئی ہیت الخلاء جائے تو یوں کہ بسم اللہ سے احدیث میں ہوتی ہیں ، جب کوئی وہاں آئے تو یوں کہ '' اللہ حد انسی اعو ذبات من المخبث والمخبث والمخبر والمحد والمخبر والمحد والمخبر والمخبر والمحد والمخبر والمخبر والمخبر والمخبر والمخبر والمخبر والمحد والمخبر والمخبر والمخبر والمخبر والمحد والمخبر والمحد والمخبر والمحد والمخبر والمحد والمخبر والمحد والمحد والمخبر والمحد والمح

بيت الخلاء من نكلت وقت يول كمي عنو انك! الحسم دالله الذي اذهب عنى الاذي وعافاني "شاكي كاروايت صديث كي پيروي مين ايبا كهد

ہی میں ہیں۔ ہم.....بیٹھے ہوئے بائیں پاؤں پرزور دیتے ہوئے بیٹھے، کیونکہ یہ نگلنے والی چیز کے نگلنے میں سہولت پیدا کرنے کا باعث بنما ہے اور

● ..... یے حدیث ابن ماجہ اور ابودا کو نے روایت کی ہے ابودا کو رنے اس کو حدیث مشرقر اردیا ہے نسائی اور ترندی نے بھی بیصدیث روایت کی ہے اور ترندی اسے محج قر اردیا ہے۔ نیل الاوطار ج اص ۷۳۔ امام ترندی فرماتے ہیں کہ اپنے باب میں مسیح قرین حدیث ہے ابودا کو کے علاوہ پانچوں حضرات نے اس کوروایت کیا ہے نیل الاوطار ج اص ۸۸۔ حدیث کے الفاظ بیر ہیں لابعو لمن احد کم فی المماء الله اندم الذی لا یجری شم یعتسل فیه

کی در میان بھی پیشاب کرے تاکہ اڑ کردہ بارہ آئی برنہ آجائے اور نیٹھبرے ہوئے پانی میں پیشاب کرے نیٹل ماء جاری میں اور احتاف کے ہاں کی میں نیشاب کرے نیٹل ماء جاری میں اور احتاف کے ہاں کثیر پانی میں بھی نیٹرے۔ کیونکہ بخاری اور سلم کی حدیث میں اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے گا اور قبروں پر بھی یا ان کے درمیان بھی پیشاب نیٹرے امر کی وجہ سے اس طرح راستوں اور لوگوں کے بیٹھنے کی جگہوں میں بھی پیشاب وغیرہ نہ کرے کے درمیان بھی بلیشا ہوئے میں بھی بیشاب وغیرہ نہ کرے کہ کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:

اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد، وقارعة الطريق والظل تتربعتي كامول عن الثلاث البراز في الموارد، وقارعة الطريق والظل تتربعتي كامول عن بجويا خاند كرناياني كالهائك عن الموارد المائك الما

الفقہ الاسلامی واولت ..... جلداول \_\_\_\_\_ نجاست کابیان ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لئے اونچے یا گنجان کھجور کے درخت (درختوں کے جھنڈ) کے پیچھے پردہ پوشی کو پیند فرماتے تھے اس جگہ جہاں قضائے حاجت کی ہواستنجاء کرنا مکروہ ہے اس شخص کو چاہئے کہ وہ وہاں ہے ہٹ کر کر رے تا کہ غلاظت کی تھینئیں اس پرنہ گریں۔ اور جہاں فسل کرنا ہو) پیشا برنا مکروہ ہے کیونکہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہ میں ایس میں ایس جہاں فسل کرنا ہو) پیشا برنا مکروہ ہے کیونکہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہ میں ایس کے فرمایاتم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہ میں ایس کی خرمایاتم میں ہے کہ نبیشا ب

کرے پھرو ہیں وضوکرے، کیونکہ وسوسہ عام طور پرایسے ہی ہوتا ہے 🗗 تا ہم یے ممانعت اس وقت ہے کہ جب وہاں کوئی راستہ پانی نکلنے

يابدجانے كاند هو۔

٢....احناف كم بال قبلدرخ بوناياس كى طرف پيشركرنا قضاء حاجت كدوران مكروه بخواه آبادى مين بوركونك فرمان نبوى بن اذا تيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستد بروها ببول او غائط، ولكن شرقوا او غربوا ◘

ی روہ ہا ہوں۔ کے دونہ آسان کود کیھے نہ شرمگاہ کونہ اس نے نظنے والی گندگی کونہ اپنے ہاتھوں سے کھیلے اور نہ دائیس بائیس دیکھے اور نہ مستحب ہے۔ کہ دونہ آسان کو دیکھے نہ شرمگاہ کونہ اس سے کیا کہ اس کے معالی کے مانی امور میں اور زیادہ دیر نہ بیٹھے کہ اس سے بواسیر کی شکایت ہوجاتی ہے اور رہی کھی مستحب سے کہ دوہ کھڑے ہوتے وقت آستہ آستہ آپنا کیڑا بھی لاکا تا جائے ۔ مسجد میں پیشاب حرام ہے خواہ برتن میں کیا جائے کیونکہ میاس کے آواب اور احترام کے خواہ برتن میں کیا جائے کے دور اس کے آور اس کے آور اس کے آب کیا احترام مقصود ہے۔ اور اگر اس دور ان چھینک آئے تو دل میں الحمد للنہ کے اور بیت الخلاء سے استخاء کے بعد دید کیے ۔

اللهم طهر قلبی من النفاق وحصن فرجتی من الفواحش اے اللہ میرے ل کو نفاق ہے یاک کردے اور میری شرمگاہ کو بے حیاتی کے کاموں ہے بچائے رکھ۔

<sup>● …</sup> بیحدیث ابودا وَداورا بَن ماجینے حضرت عبداللّٰہ بن مغفار قب نے شک کی ہے۔ ● امام احمداور بخار کی وسلم نے حضرت ابوابو مجف سے بیردایت نقل کی ہے۔ ● امام احمداور بخار کی وسلم نے حضرت ابوابو مجف سے بیردایت نقل کی ہے۔ ● امام احمداور بجا اس محمد ثین نے بھی بیحدیث نیل الاوطار بجا محمد نیس نے بھی بیحدیث حضرت ابن عمر رضی اللّٰہ عنہا سے روایت کی ہے نیل الاوطار بجا اس محمد اس محمد سے اس عمر رضی اللّٰہ عنہا سے روایت کی ہے نیل الاوطار بجا اس محمد است محمد سے است محمد سے اللّٰہ عنہا سے کہ است محمد سے مصد سے اللہ علیا وطار بجا اس محمد سے مصد سے اللہ معمد سے اللہ علیا کہ مصد سے اللہ علیا ہے کہ اللہ علیا کہ مصد سے اللہ علیا ہے کہ علیا ہے کہ اللہ علیا ہے کہ علیا ہے کہ اللہ علیا ہے کہ علیا ہے کہ علیا ہے کہ اللہ علیا ہے کہ علیا ہے کہ علیا ہے کہ اللہ علیا ہے کہ عل

الفقد الاسلامی وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ وضووشل کابیان اور بدکیج:

الفصل الرابع ..... چوتھی فصل

### وضواوراس سے متعلق چیزوں کا بیان

ال فصل مين تين مباحث بين:

پہلی بحث، وضو....اس بحث کے ذیل میں وضو کی تعریف اقسام، فرائض، شرائط، سنتوں، آ داب، مکر وہات نواقض وضو (وضوتو ڑنے والی چیزیں)معذور کے وضواور وہ چیزیں جن سے بے وضوفض کور و کا جاتا ہے ان سب امور کا بیان ہوگا۔

تنب (نجاست،) کو پاک کرنے کی بحث گزر چکی ہے بیطہارت هیقیہ کہلاتی ہادر حدث سے حاصل کی جانے والی طہارت کو طہارت کو طہارت حکمیہ کہتے ہیں اس کی تین قسمیں ہیں۔(ا) وضور (۲) عسل اور (۳) تیم میں پہلے وضو کا بیان کروں گا کیونکہ اس کا سبب حدث اصغر ہوتا ہوارتیم تو خواور عسل کا مخصوص حالات میں فعم البدل ہے ہم بیجان چکے ہیں کہ طہارت حکمیہ ایک وصف ہے جوشر عا اعضاء بدن کودھونے سے حاصل ہوتا ہے اور جونجاست حکمیہ کوزائل کر دیتا ہے۔اور ہم ہی جان چکے ہیں کہ طہارت هیقیہ نام ہے گندگی کودور کرنے کا لیعنی وہ گندگی جوشر عا گندگی اور نجس چیز شار ہو۔

وضوکی بحث کے تحت ۹ (نو) ذیلی مباحث ہیں۔

ا پہلی بحث: وضوکی تعریف اوراس کا حکم، یعنی اقسام اور اوصاف ..... لفظ وضو (واؤکے پیش کے ساتھ) فعل کانام ہے یعنی مخصوص اعتفاء کو خصوص طریقے سے دھونے کانام ہے یہی یہاں مراد ہے، یہ وضاء مسے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں حسن خوبصورتی اور صفائی کے عربی میں بولتے ہیں وضوالر جل ای معاروضیا (یعنی آ دی خوبصورت بن گیا) وضو (واؤکے ذیر کے ساتھ ) اس پانی کو کہتے ہیں جس سے وضوکیا جاتا ہے۔

شرعاً وضوئخصوص صفائی کانام ہے گا یوہ نام ہے مخصوص افعال کا جنہیں نیت کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے گا اور وہ ہے چہرے، دونوں ہاتھ پاؤں کا دھونا اور سرکامسے کرنا ہے اس کی سب سے واضح تعریف یہ ہے کہ وضونام ہے پاک پانی کوجسم کے مخصوص اعضاء میں اس خاص طریقے سے استعال کرنا جوشریعت نے بتایا ہے گا اس کا اصل مقصود اور تھم اصلی سے کہ سینماز کے لئے فرض ہے کیونکہ سینماز کی در تنگی کے لئے شرط ہے جبیبا کے قرآن کی اس آیت سے خلام ہوتا ہے:

يَاكِيُهَا الَّنِيْنَ امَنُوَّا إِذَا قُهْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ وَآيُويَكُمْ إِلَى الْسَرَافِقِ
وَ الْمُسَحُوْا بِرُعُوْسِكُمْ وَ آنَ جُلكُمُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴿ ....ورة المائدة آيت بُرا

و المستحوّا بِرُعُوسِكم و أس جلكم إلى اللعبدين مستووة المائدة بيت برا اسابل ايمان! جبتم نمازك لئے كفرے بوتو دهولوانے چېرے اور ماتھ كهنوں تك اور سح كروسر كااوردهولو ياؤں كوگوں تك-

٠ .... مراقي الفلاح ص ٩ . ٢ مغنى المحتاج ج ا ص ٢٨ ـ ٢ كشف القناع ج ا ص ١٩

الفقة الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ وضووطسل كابيان

کرے اور وضواس لئے بھی ضروری ہے کہ امت کااس کے فرض ہونے پراجماع ہے۔ منت

وضوشروع تو مکہ میں ہواتھا مگراس کی آیتیں مدینہ میں اتریں جیسا کہ خفقین نے وضاحت کی ہے۔ان عضاء کے دھونے کی حکمت میں ہے کہ بداعضا زیادہ ترگندگی گردوغبار اور کچرے وغیرہ کا شکار ہوتے ہیں۔وضو کے ساتھ بھی دوسرے اوصاف بھی پائے جاتے ہیں جواس کو متحب یا واجب بنادیتے ہیں احناف کی تعبیر کے مطابق (سم) یا بھی ممنوع بھی بنادیتے ہیں لہٰذا فقہاء نے وضوکی گی اقسام بیان کی ہیں اور اس

کے کٹی اوصاف بھی بیان کئے ہیں ان سب کا آگلی سطور میں بیان ہے اسساحناف فرماتے ہیں کروضوکی یا نج قسمیں ہیں۔

لايقبل الله طهارة بغير طهور ولا صدقة من غلول�

الله تعالی نماز بغیریا کی کے حصول کے اور صدقہ خیانت شدہ مال سے قبول نہیں کرتا۔

ب سیقر آن کریم جھونے کے لئے خواہ ایک آیت ہوجو درق دیواریا نقذی (سکے نوٹ) وغیرہ پرکھی ہوئی ہودلیل قرآن کی سے آیت ہے:

لَّا يَكَسُّهُ أَ إِلَّا الْهُطَهُّ وُنَ ﴿ سُورة الواقعه آيت نَبر ٩٩ قرآن كومرف بإك لوگ چھوئيں۔

اورنی کریم صلی الله علیه وسلم کی حدیث ہے کہ:

۲\_واجب وضوب وصوب وہ وصوب وہ وطواف کعبے لئے کیا جاتا ہے احناف کے علاوہ جمہور علاء فرماتے ہیں کہ وہ فرض ہوتا ہے کوئکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف نماز ہی کی طرح ہے اللہ نے صرف اس میں باتوں کوحلال کر دیا ہے، جوخض اس کے دوران بات چیت کرے تو خیراور بھلائی کی بات کرے احناف فرماتے ہیں کہ چونکہ طواف صلاۃ ھیقیہ نہیں ہے اس لئے اس کی درستگی اور صحت طہارت پر موقوف نہیں واجب طواف میں طہارت چھوڑ دینے سے دم واجب ہوگا۔ اور فرض طواف میں چھوڑ دینے سے بدنہ (بڑادم اونٹ یا گائے) لازم ہوگا۔ اور نفلی طواف میں طہارت چھوڑ دینے سے صدقہ لازم ہوگا۔

الفقة الاسلامي وادلته .....جلداول \_\_\_\_\_ وضووعشل كابيان

سام مستحب وضو ..... یہ بہت ساری حالتوں میں ہوتا ہے جن میں سے چند مندر جدذیل ہیں۔ **•** ماد مستحب وضو ..... یہ بہت ساری حالتوں میں ہوتا ہے جن میں سے چند مندر جدذیل ہیں۔ •

الف ..... برنماز کے لئے تازہ وضوء کیونکہ بی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ اگر میری امت پر بھاری نہ ہوتا تو میں انہیں ہرنماز کے لئے وضواور ہر وضو کے ساتھ مسواک کا تھم دیتا تجدید وضو جب مستحب ہے جب پہلے وضو سے نماز اداکر لی ہوفرض یافغل کیونکہ یہ وضو نور اوضوا سراف شار ہوگا ہی اس کی بیر حدیث ہے کہ نبی کر بیم سلی علی نور شار ہوگا اور اگر پہلے وضو سے کوئی مقصودی عبادت نہیں انجام دی تو دوسر اوضوا سراف شار ہوگا ہی لیاس کی بیر حدیث ہے کہ نبی کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پاکی کے باو جود وضوکر ہے اس کے لئے دس نیکیاں کھی جا کیس گی اس طرح ہمیشہ حالت وضوییں رہنا مستحب ہے۔ استقامت پر دہوتم ہرگز اساطنہیں کر سکتے جان لوتمہار اسب سے بہتر ممل نماز ہے اور وضوکی پابندی تو صرف مؤمن ہی کرتا ہے۔'

ب.....شرعی اور دینی کتابیں مثلاً تفسیر، حدیث، عقیدہ اور فقہ وغیرہ کی کتابوں کو چھونے کے لئے وضو کرنامتحب ہے تفسیر میں اگر قر آن زیادہ ہوتواس کو بے وضوچھونا حرام ہوگا۔

ج .....وضوکی حالت میں سونے کے لئے اور نیند ہے بیدار ہوتے ہی فوراً حصول طہارت کے لئے وضومتحب ہے۔ حدیث میں ہے تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبتم سونا حیا ہوتو نماز کی طرح کا وضوکر و، دائیں کروٹ لیٹوا دریہ دعا پڑھو:

اللهم انبي اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليث وفوضت امرى اليث والجأت ظهري اليث

لإملجاء ولا منجى منك الااليك امنت بكتا بك الذي انزلت، وبنبيك الذي ارسلت

د .... عنسل جنابت سے پہلے وضومتحب ہائ طرح جنبی تخص کے لئے پچھ کھانے پینے سونے یا دوبارہ ہم بستری سے پہلے وضو کر لینا مستحب ہے کیونکہ حدیث میں ایسا آیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنابت کی حالت میں ہوتے اور کھانا یا سونا چاہتے تو وضو کر لیتے ہی ہی ان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سونا چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شرمگاہ دھولیتے اور نماز والا وضو کر لیتے ہے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فر مایا کرتے تھے جب تم میں سے کوئی شخص اپنی ہیوی سے ہم بستر ہواور دوبارہ ایسا کرنا چاہتے تو وہ وضو کرلے ہے

ھ ۔۔۔۔غصبہ آجانے پروضوکر لینامستحب ہے۔ کیونکہ وضوے غصبہ کم ہوتا ہے امام احمد نے نیقل کیا ہے جب ہم میں سے کوئی غصے میں ہوتو وہ وضوکر لے۔

و سنقر آن پڑھنے کے لئے ، حدیث پڑھنے اور روایت کرنے کے لئے ، دینی کتاب کے مطالعے کے لئے ان کی عظمت شان کی خاطر وضوکر لینامتحب ہے امام اما لک رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک املاء کراتے وقت وضوکر کے پاک صاف ہوکر بیٹھتے تھے حدیث کی تعظیم و تکریم کی خاطر۔

ز : .....اذان ، اقامت کہنے ،خطبہ دینے کے لئے خواہ خطبہ نکاح ہو، زیارت نبوی کے لئے ، وقوف عرفہ کے لئے اور صفام روہ کے درمیان سعی کے لئے وضومستحب ہے کیونکہ (صفاوم روہ اور عرفہ کامیدان) عبادت کے مقامات ہیں۔

سمغی انحتاج تا اس ۱۳ مزید ملاحظہ کریں۔ امام احد نے میجی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ ہے ہے بیصد یہ شال وطارح اص ۱۱۔
 سردالمحتار ابن عابد بین شامی ، ج اص ۱۱۰ شید مدیث ابودا و در ترزی اورائن ماجہ نے حضرت این عمر سے روایت کی ہے تا ہم بیصد یث ضعیف ہے۔ ہی بیصد بیث امام احمد ، بخاری اور ترزی کی خضرت براء تن مناز بھے نے تقل کی ہے جا گئے کے بعد ہاتھ وہونے والی حدیث سے ہمیں جاگئے کے بعد فوزی وضو کر ایش امام احمد ، بخاری اور ترزی کے حضرت جا برخے مرفو ما روایت کی ہے کہ جب تم میں کوئی بیدار ہواور وضو کر تا چا ہے تو اپنا ہتھ وضو کے پانی میں ندوال دے جب تک کداسے دھونہ لے کوئند اس کوئیس معلوم کداس کا ہاتھ کہاں رہا اور کہاں کہاں اس نے ہاتھ رکھا ہوئے ہا سے دھونہ کے ہم معن نقل کی ہے۔ ہی روایت صحاح ستہ ما سوا بعدادی .

الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلداول \_\_\_\_\_ وضوعشل کابیان حسن بست جموث چغل خوری وغیرہ کے بعدوضو کر لینا کیونکہ نیکی برائی کومٹادیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تنہیں ایسی چیز نہ بتادوں جس سے اللہ گناہوں کومٹاتے اور درجات کو بلند کرتے ہیں؟ سب بولے : بالکل یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو بور اپوراکرنا نا گواری کے باوجود ( یعنی مثلاً شدید سردی یا شدید برگری میں ٹھنڈے یا گرم پانی سے وضوی صورت میں وضوکرنا) اور مسجد

کی طرف زیادہ قدم اٹھانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا۔ یہی رباط ہے۔ یہی رباط ہے ● (یعنی پابندی سے کام کرنا یہی ہے) ط:.....نماز کے باہر قبقیدلگانے کی صورت میں وضوستے۔ یے کیونکہ یہ صور تأحدث ہے۔

ط: .....نماز کے باہر تہقہدلگانے کی صورت میں وضو مستحب ہے کیونکہ بیصور تا حدث ہے۔

السمیت کے مسل دینے اور اٹھانے کے بعد، کیونکہ حدیث میں جو کسی میت کو مسل دے وہ اٹھائے وہ وضو کرے۔

کے .....علاء کے درمیان اختلافی مسئلہ ہونے کی صورت میں وضو مستحب ہے تا کہ اختلاف سے نکل سکے جیسے عورت کے چھونے یا ہاتھ کے اندر کی طرف سے شرم گاہ کو چھونے یا اونٹ کا گوشت کھالینے کی صورت میں وضو کر لینا مستحب ہے کیونکہ ان کا موں کے کرنے سے بعض کے ہاں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور مستحب اس لئے ہے کہ اس کی عبادت بالا تفاق سب کے ہاں درست ہواور دین کا بچا وَاور حفاظت بھی ہو۔

۳۷ مکروہ وضو ..... جیسے ایک وضو سے نماز سے پڑھنے سے پہلے دوسراوضوکر لینا لینی وضودروضو کروہ ہے اور پہلے وضو سے نماز وغیرہ ادا نہ کی ہو،خواہ مجلس بدل بھی جائے۔

۵۔حرام وضو .... جیسے غصب شدہ پانی سے وضو کرنایا بیتم کے پانی سے دضو کرنا۔حنابلہ فرماتے ہیں کہ غصب شدہ چیز وغیرہ سے وضو درست نہیں ہے کیونکہ حدیث میں ہے:

#### من عمل عملا ليس عليه امرنا قهورد

جو خص ایسا کام کرے جوہم نے نہ بتایا ہوتو وہ کام مردود ہےالوٹایا جائے گا۔

مالکیہ کے ہاں بھی وضوکی پانچ قسمیں ہیں ﴿ واجب بمستحب ،سنت ، مباح اور ممنوع ۔ واجب وضووہ ہے جوفرض نماز نفل نماز ، بحدہ تلاوت نماز جنازہ ،قرآن کوچھونے اور طواف کے لئے ہو۔ اور نماز صرف واجب وضو کے ذریعے ہی ادا ہوگی ۔ اور اگر کوئی وضوان اشیاء کے لئے کرے تو اس کے لئے تمام عباد تیں کرنا درست ہوں گی۔

سنت وضو: جیسے جنبی شخص کا سونے کے تیم :

مستحب وضو:..... ہرنماز کے لئے وضومتحاضہ اورسلس البول ( قطروں کے مریض ) کا ہرنماز کے لئے وضو، مالکیہ کے علاوہ دیگر فقہاء ان دونوں کے لئے اس وضوکو واجب شار کرتے ہیں۔ نیکی کے لئے وضو کرنا بھی مستحب وضو ہے جیسے تلاوت ذکر ، دعااور تعلیم اورعلم وغیرہ کے لئے وضوکرنا۔ ڈراؤنے کاموں کے لئے وضومتحب ہے جیسے سمندری سفر کے لئے اور بادشاہ یا قوم کے پاس جانے کے لئے بھی وضومتحب ہے۔

وضوونسل كابيان مباح وضو .....وه جس مقصود صرف شمنذك كاحصول ياسفاني مقصود مو ممنوع وضو: پہلے وضو ہے عبادت کئے بغیر ہی دوسراوضوکرنا:

شوافع اور حنابلہ بھی احناف اور مالکیہ کے ساتھ اوپر بیان کر دہ متحب وضو کی صورتوں میں متفق ہیں ● ان کی تفصیل نیہ ہے کہ قراوت قرآن یا حدیث، یاعلم پڑھنے کے لئے مسجد میں داخل ہونے، بیٹھنے یا گذرنے کے لئے، ذکر، اذان اورسونے کے لئے یا حدث اصغر میں شک رفع کرئے گئے ، غصے کی حالت میں 🗗 حرام گفتگو دغیرہ کرنے کی صورت میں ، جیسے غیبت وغیرہ ۔مناسک حج کے کتے جیسے وتو ف عرف، ری جمار (شیطان کو کنکریاں مارنا) زیارت قبرنبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے لئے کھانے کے لئے اور ہرنماز کے لئے۔ان سب امور کے لئے وضومتحب ہے۔ ہرنماز کے لئے اس لیے کہ حدیث میں ہےاگر میری امت پر بھاری نہ ہوتا تو میں ہرنماز کے لئے وضو کا حکم ان کودے دیتا 🖨 شوافع کے ہاں ان صورتوں میں بھی وضومتحب ہے فصد کھلوانے ، پیچنے لگوانے ،کسیر پھوٹنے ، بیٹھ کر او تکھنے یا سونے میں جب کہ مقعد زمین پر ہو، نماز میں قبقہدلگانے، آگ پر بکی ہوئی چیز کھانے، اونٹ کا گوشت کھانے، حدث کے ہونے میں شک کی صورت میں قبروں کی زیارت کے لئے جانے اور میت کے اٹھانے اور چھونے کی صورت میں ، ان تمام صورتوں میں وضوشوا فع کے ہاں مستحب ہے۔

قرآن كريم نے وضو كے حيار اركان وفرائض كے متعلق بيان كيا ہے جوكديہ ہيں۔ ۲\_ دوسری بحث، وضو کے فرائض: ۲..... د ونو ں ہاتھوں کا دھونا ا.... چېرے کا دهونا

۳....بسر کامسح س....دونون يا وَن كادهونا ـ

بقرآن کریم کی اس آیت میں بیان ہوئے ہیں:

يَاكِيُهَا الَّذِينَ امَنُوا إِذَا قُنْتُمُ إِلَى الصَّاوِةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ وَآيُويَكُمْ إِلَى الْمَوَافِق وَ أَمْسَحُوا بِرُعُولِسِكُمْ وَ أَنْ جُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ السلام الله المائدة آيت نبرة

ياايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق

اے ایمان دالوں جب تم نماز کے لئے گھڑے ہوتوا پنے چہروں کواور ہاتھوں کو کہنیوں تک دھودَاورا پنے سروں کامسح کرواور پاؤں کو دھودُ مخنوں تک۔ احناف کےعلاوہ دیگرتمام فقہاء نے سنت نبویہ کی رو سے مزید فرائض کا اضافہ کیا ہے جس میں نیت کے فرض ہونے پرسب کا تفاق ہے، مالكية اور حنابلة نے موالات بے در بے ہونا كولازم قرار دیا ہے جیسے شوافع اور حنابلہ نے ترتیب ( کیے بعد دیگرے ہونے ) كوشر طقرار دیا ہے مالکیدنے دلک (عضو کے ملنے ) کوبھی لازم قرار دیاہے۔تو وضو کے ارکان احناف کے ہاں جار ہیں جومنصوص ہیں مالکید کے ہال نیت، دلک اورمولات کے اضافے سے بیسات ہیں شوافع کے بال ترتیب اورنیت کے اضافے کے ساتھ جھے، اور حنابلداور شیعدامامیے بال نیت، ترتیب اور موالات کے اضافے کے ساتھ سات ہیں۔

اس گفتگوہ بیمعلوم ہو گیا ہوگا کہ ارکان وفر ائض دوشم کے ہیں

۳....جن میں اختلاف ہے۔ ا....جن براتفاق ہے۔

ا پہلی قشم :وضو کے وہ فرائض جن پرا تفاق ہے..... یفرائض چار ہیں جوقر آن کریم میں منصوص ہیں اور جومندر جہذیل ہیں۔

<sup>■ .....</sup> مغنى المعتاج ج اص ٩ ٣، كشف القناع ج اص ٩٨. ٢ كونكه غصر شيطان كي طرف سے بوتا ب، اور شيطان آگ كاب، اور ياني آ گ کو بچھا تا ہے جیسا کہ میضمون حدیث میں آیا ہے۔ کا میصدیث امام احمد نے سیجے سند کے ساتھ نقل کی ہے۔

وجه (چېره)اس كو كيتے جس سے انسان كسى كى مواجهة (آمنا سامنا) كرتا ہے۔اس كى حدامبائى ميں بال النے كى تمام جگه (يعني جہاں تک عام طور پر بال اگتے ہیں ) سے لے کرٹھوڑی ہے نتم تک یابوں کہیں کہ بیشانی کی ابتداءے لے کرٹھوڑی کے بیچے جھے تک اور ذقن تھوڑی کو کہتے ہیں بغنی نچلے جبڑے پر ڈاڑھی اگنے کی جگہ پانحیین یعنی جبڑے کی وہ دائیس بائیس طرف کی دومڈیاں جن پر نچلے دانت ہوتے ہیں ( بینی دونوں چبروں کوذفن کہاجا سکتا ہے مراد ہے، چبرے کے نچلے جھے کی اتنہا )اور پیشانی کی وہ جگہ جس پر بال نکل آئنیں وہ چبرے میں شامل ہوتی ہے( یعنی اگر کسی کی پیشانی بالوں سے ڈھکی ہوئی ہوتو وہ چبرے میں داخل شار ہوگ ) تا ہم نزعہ یعنی کنیٹی پر سے جھڑ جانے والے بال کی جگہ چرے میں نہیں شار ہوگی بعنی وہ سفیدی جوسر کے دونوں طرف کی کنپٹیوں کے اوپر کے حصے بعنی بیشانی کے اوپری حصے کے داکیس اور باکیس کے بال جعر جانے ہے بنتی ہے وہ چبرے میں شازمیں ہوگی کیونکہ میسر کی گولائی میں ہوتے ہیں۔ چوڑ ائی کے اعتبارے چبرے کی حدکان کی دونوں لوکے درمیان کی جگہ ہے اور احناف وشوافع کے راجح قول کے مطابق چبرے میں وہ جگہ بھی داخل ہے جو کان اور داڑھی ماہین ہوتی ہے جس پر · بال نہیں ہوتے مالکیہ اور حنابلہ واس کوسر میں سے شار کرتے ہیں اس طرح مغنی میں بیان کر دہ تحقیق کے مطابق تحذیف کی جگہ بھی حنابلہ کے ہاں سیج قول کےمطابق چبرے میں شار ہوگی اور تحذیف اس جگہ کو کہتے ہیں جو پیشانی کی دونوں جانب عذار کی ابتداءاور نزعہ کے مامین کی جگہ جس پر معمولی سے بال نکلے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں یہ چہرے میں داخل ہے 🗨 ۔ تاہم علامہ نو وی فرماتے ہیں کہ جمہورشافعی فقہاء نے اس بات کوزیادہ سیج قرار دیا ہے کتخذیف کی جگہ سرمیں سے ہے کیونکہ اس کے بال سرکے بالوں سے ملے ہوئے ہوتے ہیں حنابلہ میں سے صاحب کشف القناع فرماتے ہیں کہ رہے چیرے میں سے نہیں سر میں سے ثار ہوگا۔ اس صورت میں وضو میں اس کا دھونا ضروری نہیں ہوگا۔ اورصدغ سرمیں ہے شار ہوگا، یعنی وہ جگہ جو کان ہے او پر اور عذار ہے تصل ہوتی ہے (یعنی کنیٹی کے بال) کیونکہ سیسر کی گولائی میں واخل حصہ ہے۔منددھوتے وقت سر کا تھوڑ اسا حصد شامل کر لینا بہتر ضروری ہے، کیونکہ فریضے کی ادائیگی اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ حنابلہ فر ماتے ہیں کہ داڑھی اور کان کے درمیانی جھے کواہتمام ہے دھونامتی ہے کیونکہ لوگ اکثر اس سے غفلت برتے ہیں شوافع فرماتے ہیں کہ سرکے اسکلے سنجے <u>حصے تحذیف، نزعہ اور صدغ (ان تینوں کی وضاحت گزر چک</u> ہے) کو <u>چبرے کے ساتھ دھوتے ہوئے شامل کرنامسنون ہے تا کہا **س اختلاف**</u> ہے باہر نکا جاسکے جوان کے دھونے کے بارے میں ہے ( یعنی ان کودھو لینے ہے وہ اختلافی صورت درپیش ہی نہ ہوگی کہ ایک کے ہاں وضو ہو ادوسرے کے ہاں نہیں ) اور سر کا تھوڑا سا حصہ حلق کا حصہ ٹھوڑی کا نجلا حصہ اور تھوڑا سا کان کا حصہ دھونا واجب ہے (مقصدیہ ہے کہ ● مسلم کےعلاوہ تمام سحاح ستة کے حضرات نے حضرت ابن عباسؓ ہے روایت کیا ہے کہ رسول التد صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضوفر مایا اور ایک ایک مرتباعضا كورسويا\_ تيل الاوطارج اص ١٤٦ على الدر المختارج اص ٨٨، فتح القديرج اص ٨، البدائع ج اص ٣، تبيين الحقائق ج اص ٢ الشوح الصغير ج اص ١٠٢ الشرح الكبير ج اص ٨٥ مغنى المسحتلج اص ٥٠، المهذب ج اص ١٦ كشف القناع ج اص ۱٬۹۲ و المغنى ج اص ۱۲۰٬۱۲۰ بداية المجتهج اص و القوانين الفقهيه ص ۱۰ هار ال الرجد يف ال لئے کہتے ہیں کہ عربوں میں لوگ اس جگہ کے بالوں کو کاٹ کر چھونار کھتے ہیں تا کہ چبرہ بڑا لگھاس کے اندازہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کان کے اوپر کے سرے پر ایک دھا گدرکھا جائے جو بیثانی کے اوپر کے سرے جبال سے سر کے بال شروع ہوتے ہیں تک ہواس کے تحت آنے والے بال تخذیف ثار ہوں سے ۔ بعن وہ بال جو چبرے کی طرف ہوں۔

\_\_\_ وضووغسل کابیان الفقه الاسلامي واولته .....جلداول \_\_\_\_\_\_\_ ۲۵۸ \_\_\_\_\_ چرے کی جوحدوداو پر بیان کی گئیں ان کو کمل طور پر دھونے کا طریقہ یہی ہوسکتا ہے کہ پچھے تھوڑ اسا حصہ ان چیزوں کا بھی شامل کیا جائے جواس کی حدود سے متصل ہیں، لہٰذااس طریقے سے دھونا واجب قراریایا جاتا کہ مقصود (چبرے کا دھونا) احسن اورا کمل طریقے سے حاصل ہو سکے ) ای طرح ہاتھ اور یاؤں کے دھونے میں بھی ضروری ہے کہ ان کی متعین حدود ہے تھوڑ اسابڑھا کر دھولیا جائے۔ کیونکہ یہ اصول ہے کہ واجب کا حصول جس چیز پرموقوف ہووہ چیزبھی واجب ہوتی ہے۔ چبرے میں ہونٹ کے ظاہری جھے (یعنی ہونٹ کے بندر کھے جانے پر جوحصہ بلة تكليف سامنے ہوتا ہے) ناك كى نوك ( نرم حصد ) اور ناك وغيره كاكثا ہوا حصہ سب شامل ہوں گے ہونٹ كے اندروني حصہ اور آتكھوں كا اندر کا حصہ دھونا واجب نہیں جھنووں، پکوں، عذار (کان کے بالمقابل ابھری ہوئی بڈی کے بال جو ہڈی کیٹی اور گال کے درمیان ہوتی ہے) کے بال مونچھوں اور رخسار کے بال، ریش بچہ (نچلے مونٹ کے بنچے والے بال) ڈاڑھی کے بال ظاہر اور باطنا (یعنی بال بھی اور اندر سے کھال بھی) خواہ بال موٹے ہوں یا ملکے ہوں موٹے بال سے مراد بالوں کا ایسا ہونا ہے کہ سامنے والے مخص کو کھال نہ نظر آسکے، اور ملکے ہونے کا مطلب اتنابار یک ہونا کہ کھال نظر آسکے۔دلیل ان کے دھونے کے لازم ہونے کی وہ حدیث ہے جومسلم نے روایت کی ہے کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم نے اس محض کوجس نے ناخن برابر جگدایے پاؤل پر خشک چھوڑ دی تھی فر مایالوٹو اور وضواجھی طرح کر کے آؤ۔ اور داڑھی اگراتن تھنی ہوکہ کھال نظر نہ آسکے تواس صورت میں صرف داڑھی کے باہر کے جھے کو دھولینا کافی ہے اور اندر کے بالوں میں صرف خلال کرلینا کافی ہے کھال تک پانی پہنچانالازی نہیں کیونکہ کھال تک پانی پہنچانا بہت مشکل ہوگا۔اوراس کی دلیل بیصدیث بھی ہے جو بخاری نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ایک مرتبہ وضوفر مایا اور ایک چلوپانی بھر کراہے چہرہ انور کو دھویا 🗨 آپ صلی الله علیه وسلم کی داڑھی مبارک تھنی تھی اورایک چلویانی داڑھی کے اندرتک عام طور پڑھیں پہنچ سکتا ہے۔

داڑھی کے وہ بال جو لیے ہوں اور چہرے کے دائرے سے خارج ہوں تو شوافع کے ہاں سیح قول کے مطابق ان کا دھونا واجب ہے،
حنا بلہ کا بھی بہی قول ہے کیونکہ یہ بال ایسی جگہ اُگے ہوئے ہیں جس کا دھونا فرض ہے اور یہ ظاہراً اس کے نام کے تحت داخل بھی ہوتے
ہیں (یعنی چہرہ جب بولا جا تا ہے تو یہ بال اس میں داخل شار ہوتے ہیں ) تا ہم سر کے بالوں کا مسلم مختلف ہے کہ وہ اگر لمے اور پنچ تک ہوں
تو وہ سر کے تحت نہیں شار ہوتے ہیں، دوسری بات یہ کہ اس کی اس صدیث سے بھی تا سکہ ہوتی ہے جو امام سلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمرو بن
عبر نے سے کہ پھر جب وہ اپنا چہرہ خدا کے احکام کے مطابق دھوتا ہے تو اس کے چبرے کے گناہ داڑھی کے کنارے سے بہہ
جاتے ہیں۔

احتاف اور مالکیہ نے لیے لئکے ہوئے بالوں کودھونالا زمی نہیں قرار دیا ہے کیونکہ یہ بال فرض جگہ سے خارج شار ہوتے ہیں اور چبرے کا اطلاق ان پڑہیں ہوتا ہے۔

٢- ماتھوں كوكمينيوں تك ايك مرتبه دهونا ، دوسرا فرض ..... دليل اس كى آيت قرآ نى كے يدالفاظ وَ آيْدِيكُمُ إِلَى الْهَوَافِق

<sup>● ....</sup>روایت امام بخاری حضوت ابن عباس رضی الله عنهما نیل الاوطار ج اص ۱۳۷. کی پیردیث امام احمد، ابوداؤد، این ماجه نے حضرت ابو مریرهٔ مصرد ایر می اس طرح کی روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابو میریرهٔ مصرد ایر می اس طرح کی روایت نقل کی ہے۔

الفقد الاسلامي وادلته ..... جلداول معلى وضووعسل كاييان

(اوراپنے ہاتھ کہنوں تک، سورۃ المائدہ آیت نمبر۲) اوراجماع امت ہے اورکہنی ہے مرادہاتھ کا نیج کا جوڑے۔
جہبورعلاء جن میں ائمہ اربعہ داخل ہیں کے ہاں کہنوں کو دھونے میں داخل کرنا واجب ہے کیونکہ آیت میں آیا ہوالفظ الی انتہاء غایت
کے لئے استعال ہوا ہے اور یہ بیبال'' مع' (ساتھ) کے مغنی میں استعال ہوا ہے جیسے قرآن کی اس آیت میں قریز ڈیٹم فُتُو ہُو اُلی استعال ہوا ہے جیسے قرآن کی اس آیت میں قریز ڈیٹم فُتُو ہُو ہُو ہُو ہُوں اور دہ ہمیں اضافہ کرے گا تو ت کا تمہاری تو ت کے ساتھ ،سورۃ ہود، آیت کا ) اور اس آیت و کو تاگئ گا آ اُمُواللُّهُم اِلَی اُمُواللُّمُ مِلْ اُلِی اُمُواللُّمُ مِلْ اِللَّمُ مِلْ اِللَمُ مُلِم اِللَّمُ مِلْ اِللَمُ مُلِم اِللَّمُ مِلْ اِللَّمُ مِلْ اِللَّمُ مُلِم اِللَّمُ مِلْ اِللَّمُ مُلِمُ اِللَّمُ مُلِم اِللَّمُ مُلِم اِللَمُ مُلِم نَے وہ وہ میں داخل ہیں، لیکن مرافق ( کہنوں ) کے ذریعے تحدید کر دینے سے اس سے آگے کا حصہ تک مصلی اللہ علیہ وہ میں پوراہا تھ تھوں کے بارے میں روایت کی ہے کہر سول اللہ صلی اللہ علیہ وہ مولیا اور دونوں ہاتھ دھو یا جہرا ہوں اللہ علیہ وہ مولیا اور دونوں ہاتھ دھو نے بہاں تک کہ کہنی کے اوپر کے جھے کنارے تیک کو دھو دیا ہا ہی طرح امام کے دھورت جابر رضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے کہ نبی کریم میں ایک کہ کہنی کے اوپر کے جھے کنارے تیک کو دھو دیا ہی ای طرح امام روائع کی نارے تابی اور میں ایک ہو دیا ہی ایک کہ ہوں کے دونو کی ایک ہونوں کی ہونوں کی بھور ان اور میں کہ ہونے کا دیر کے جھے کنارے تابیک کو دھو دیا ہی ای طرح دیا ہی اوپر کے جھے کنارے تابیک کو دھو دیا ہی ای طرح دیا ہے دونو کی ایک کہ ہونوں کی کہ مورانہ اور میں انہ میں کہ ہوں اور دونوں ہاتھ دونوں کہ ہور انہوں کی جو انہیں ان کر خور میں کہ ہور کی کے جو انہی کی کہ ہور انہوں کی کہ بینوں کی کہ ہور انہوں کے دونوں کی دیر کے جھے کنارے تابیک کو دھو دیا ہو ای طرح دور کی کہ ہور کی کے جو انہیں کی کہ ہور کی کے جو انہی کی کہ ہور کی کے جو انہی کی کہ ہور کی کو جو دیا گی اوپر کی خور کہ کی کہ کور کی کی کہ کر دیے کی کر کیا کی کور کور کی کور کور کیا کہ کور کی کور کیا کور کی کی کر کیا کور کی کور کور کیا کور کی کور کور کیا کور کی کور کور

انگلیوں کی سلوٹوں کا دھونا واجب ہے اس طرح وہ لیے ناخن جوانگلیوں کے سروں کو چھپالیں ان کے بینچے دھونا واجب ہے،اسی طرح احناف کے علاوہ دیگرفتہاء کے ہاں ناخن کا وہ میل دورکر نا واجب ہے جو پانی کو کھال تک پہنچے سے مانع ہویعنی وہ کثیر مقدار میں ہو ہاں اگرفلیل مقدار میں ہے تو وہ معاف ہے احناف کے ہاں یہ میل کچیل معاف ہے خواہ کم ہویا زیادہ کیونکہ اس کے دورکرنے میں حرج ہے۔تا ہم ناخن پر

مدورین ہے دورہ عالی ہے۔ مات ہوئی ہے میں مات ہے۔ ماہ ماہ میں اسلام میں اسلام ہوئی ہے۔ اسلام ہوئی ہے۔ اسلام ہے۔ گلی ایسی چیز جو پانی کوان تک پہنچنے سے روک دے جیسے پالش اور بچکنا کی وغیرہ تو ایسی چیز کا دور کرنا بالا تفاق واجب ہے۔

مالکیہ کے ہاں ہاتھوں کی انگلیوں میں خلال کرناواجب ہے اور یاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنامتحب ہے۔اوراگر کسی کی ایک انگلی زائد
نگلی ہوئی ہوتو اس کا دھونا بھی فرض ہوگا کیونکہ بیاس جگہ نکلی ہوئی ہے جس کا دھونا فرض ہے۔ای طرح حنابلہ اور مالکیہ کے ہاں اس کھال کا دھونا
نمی فرض ہے جونگلی تو اسی جگہ ہوجس کا دھونا فرض نہیں لیکن لئک کر اس جگہ تک آگئی ہوجس کا دھونا فرض ہے۔شوافع فرماتے ہیں کہ اگر مثلاً بازو
کی کھال لئک کر بینچ تک آگئی تو س کا دھونا بالکل بھی ضروری نہیں ہوگا، نہ اس جھے کا جولئک کر کہنی سے بینچ اس جگہ تک آگئی تو ہو داخل فرض
ہوافل فرض سے خارج بھی ہے اور اگر مثلاً ہاتھ کا کچھ
ہوار نہ دوسرے جھے کا کیونکہ ہاتھ کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ محل فرض سے خارج بھی ہے اوراگر مثلاً ہاتھ کا کچھ
حصہ مث گیا جس کا دھونا فرض تھا تو بقیدرہ جانے والے کو دھونا ضروری ہوگا۔ کیونکہ دھونا صرف اس جھے کا ممکن نہیں جو کہ جب بیس تھی ہی کہ وہ وہ وہ مدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ دس میں تبی کریم صلی اللہ علیہ دس میں تبی کریم صلی اللہ علیہ دس میں تبی کریم صلی اللہ علیہ دس کے مالیا کہ جب میں تمیں ہوگا۔ اور دوسری وجہ وہ حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ دس میں تمی استطاعت رکھتے ہو۔

کا تھم دوں تو وہ کروجس کی تم استطاعت رکھتے ہو۔

<sup>• ....</sup> گزشت والدجات: البدائع ص م فتح القدير ص ١٠ تبيين الحقائق ص م، الدر المحتار ص ٩٠ الشرح الصغير ص ١٠ المغنى، الشرح الكبير ص ١٠ بداية المجهد ب ج اص ١٠ المقوانين الفقهيه ص ١٠ معنى المحتاج ص ٥٢ المهذب ص ١٦ المعنى، الشرح الكبير ص ١٢٠ بداية المجهد ب ص ١٠ المعنى، الشرح الكبير ص ١٢٠ بداية المجهد ب ص ١٢٠ المعنى، ص ١٢٠ بكرا الفناع ص ١٠ اور بعد ك فات الفظات الفظات الفئات المناهد المن المهد المن اللحد المنافي المنافي كرا مقصود ثير بوتاجي اطلب المعلم من المهد المن اللحد المنافي وعابت بوبتائي بوه والمنافي كرا مقصود من المهد المن المهد المن المهد المن المهد المن المهد المن المعد المن المهد المن المنافي المناف

> ساتىسرافرض....سركائسخ،اس كى دليل قرآنى آيت كے بيالفاظ ہيں: ق امْسَعُوا بِرُعُوْسِكُمْ

اوراييغ سرول كالمسح كرويسورة المائده، آيت نبر ٢

اورامام مسلم نے روایت کی ہے کہ نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی پراور عمامہ مبارک پرسے فر مایا۔

مسح کہتے ہیں گیلے ہاتھ کوعضو پر پھیرنا، اور سر کا اطلاق اس جھے پر ہوتا ہے جہاں عام طور پر بال اگتے ہیں سامنے کی طرف سے پیشانی کے اوپر سے گردن کے نچلے جھے تک اس میں دونوں صدغ بھی داخل ہوں گے صدغ اس جھے کو کہتے ہیں جو چبرے کی امجری ہوئی ہڈی کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے۔

وضووغسل كابيان الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول عرف میں ہاتھ پھیرنا شار کیا جاسکے۔

مالکیداور حنابلہ اپنے دومیں سے راجج قول کے مطابق فر ماتے ہیں کہ پورے سرکاسے فرض ہے اور سے کرنے والے پراپنے بالوں کی ٹنیس کھولناضروری ہیں اور نہ ہی سرکے لٹکتے ہوئے بالوں کامسح ضروری ہے، اور صرف ان لٹکتے ہوئے بالوں برسے کر لینا کافی نہیں ہوگا ہاں وہ بال جوہر سے نیجے ندلنگ رہے ہوں ان پرسے کر لینا فرض کی ادائیگی کے لئے کافی ہوگا۔اوراگراس کے بال نہ ہوں تو کھال پرسے کرناضروری ہوگا کیونکہاس کے اعتبار سے

سر کا ظاہری حصہ کیبی ہے۔

حنابلہ کے ہاں ظاہر قول تو بیہ کہ مرد کے لئے پورے سر کا استیعاب ضروری ہے لیکن عورت کے لئے سر کے اگلے جھے کا مسح کا فی ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے سرکے اگلے جھے کامسح فر مایا کرتی تھیں،ان حضرات کے ہاں کان کے اندراور باہر کامسح ضروری ہے کیونکہ میدونوں سرمیں شارہوتے ہیں جسیا کہ ابن ماجہ کی روایت کردہ حدیث میں ہے الاذنبان من الرأس۔ • ( دونوں کان سرمیں سے شارہوں گے )ان حضرات کے ہاں مسح ایک مرتبہ کافی ہے ادرسراور کانوں کابار بارسے کرنامستحب نہیں ہے امام ترمذی اور ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اکثر اہل علم کااس پھل ہےاس لئے کہ نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ بیان کرنے والے حضرات کی اکثریت نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ نے اپنے سرکامسے ایک مرتبہ فر مایاس لئے کہان حضرات نے وضو کے افعال کوتین تمین مرتبہ کرنے کانقل کیا ہے اور سے سے بارے میں سب نے بیکہا کہ: آپ نے مسح فر مایا اور کوئی تعداداس کے ساتھ بیان نہیں کی جیسے دوسرے افعال کے ساتھ بیان کی تھی ان حضرات کی دلیل ييے كذنب الصاق (ملانے) كے معنى ميں ہوتا ہے يعن فعل كومفعول سے ملاديناتو كويا آيت كالفاظ يوں ہوئ المصقوا السمسح برؤوسکم، ای المسح بالماء (مسح ( فعل ) کوایئے سر (مفعول ) سے ملادہ، یعنی پانی کے ساتھ مسح کودوسری بات بیہ ہے کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے بورے سر کامسے فرمایا ہے، حضرت عبدالله بن زیدرضی الله عند نے بیان کیا ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے اپنے سر کا دونوں ہاتھوں سے سے فر مایاان دونوں ہاتھوں کوآپ آ گے اور پیچھے لے گئے بسر کے اگلے جھے سے شروع فر مایا اور ہاتھ پھیرتے ہوئے گندی تک لے گئے پھراس جگہ باتھ لے آئے جہاں سے شروع فرمایا تھا 🗗 بیادیث پورے سرکے سے کی مشروعیت پر دلالت کرتی ہے جو کہ علامہ نووی کے بیان کےمطابق باتفاق علماء مستحب ہے۔

شواقع فرماتے ہیں کہ سرکے بچھ جھے کامسح فرض ہے خواہ وہ سر کا ایک بال ہی ہوسر کے بال ہونے کا مطلب سیر ہے کہ وہ بال جس رخ سے نیچی طرف انکا ہوا ہے اس جہت سے وہ انکا ئے جانے پرسرکی حدود سے باہر نہ نکل جائے شوافع کے سیجے قول کے مطابق اس کودھولینا بھی جائزے، كيونكددهونے كمل ميں مسح كچھ زيادت عمل كے ساتھ ہے، اى طرح ان كے ہاں سر برصرف باتھ ركھ دينا بھى كافى ہے كيونك ترى اس طرح بھی پہنچ جاتی ہے اور حصول مقصود ہو جاتا ہے۔ حنابلہ کے سیح قول کے مطابق بغیر ہاتھ پھیرے سر کا دھولینا کافی نہیں ، اور دھونے کے ساتھ ہاتھ پھیرنا بمراہت کافی ہوگا۔

شواقع کی دلیل حضرت مغیرہ والی حدیث ہے جوامام بخاری وسلم نے روایت کی اور جو پہلے گذری کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے اپنی

<sup>• .....</sup> حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اپنے سر کا اور دونو ں کا نوں کا ندر اور ہاہر ہے سے کہ رسول الله علیه وسلم نے اپنے سر کا اور دونو ں کا نور اور ہاہر ہے سے کہ رسول الله علیه وسلم تر مذی نے روایت کی ہے اور اسے میچ قرار دیا ہے۔ نیسل الماو طارح اص ۱۹۲ کی بیصدیث صحاح سند کے حضرات نے روایت کی ہے ابوداؤداور امام احمد نے حضرت رہے بنت معوق سے حدیث روایت کی ہے جو کہ حدیث حسن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں وضو کیا اپنے سرکامسے فرویا بالوں کے اوپر سے اور بالوں کی ڈھلکتی ہوئی ہر جہت ہے کیا اور بالوں کوانی ہیت ہے میں ہٹایا ( یعنی ان کو بھیر انہیں ) نیسل المساو طار ج اص

الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلداول ..... وضوو عنس کا بیان الله علیہ وادلتہ ..... وضوو عنس کا بیان بیشانی اور عما ہے پر مسے فر مایا تو اس سے معلوم ہوا کہ آ ب سلی اللہ علیہ وسلم نے پھے جھے پر سے کرنے پر اکتفاء فر مایا ، کیونکہ مطلوب چیز مطلقاً مسح ہے جو کہ آ بیت وضو میں بیان کیا گیا ہے اور مطلق مسے تو بھے جھے پر کرنے سے حاصل ہوجا تا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حق میں تعدد کے معنی ممکن ہول تو وہ بعیض (بعض مراد ہونے) کے لئے ہوتا ہے تو اس میں تعدد کے معنی ممکن ہول تو وہ بعیض (بعض مراد ہونے) کے لئے ہوتا ہے تو اس میں قلیل بھی کافی ہوجا تا ہے جھے کیٹر کافی ہوجا تا ہے۔

حق بات یہ ہے کہ یہ آیت بالکل مطلق ہے اور بیصرف اتنابتاتی ہے کہ سر پرمسے کرلیاجائے اسے زیادہ کچھنیں بتاتی اور سرکے کسی بھی جزیر ،خواہلیل ہویا کشر ،مسے کرلینا کافی ہوگا بشرطیکہ وہ مل ایسا ہو کہ عرف میں اسے سے کہ سکتے ہوں اور ایک یا نین بالوں پرمسے کرنے کے مل پرمسے کا اطلاق حقیقت میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ •

سم ۔ چوتھافرض، پاؤل گٹول تک دھونا .....اس کی دلیل آیت دضو کے میالفاظ ہیں واد جلکم المی المحمین (اوراپنے پاؤل کودھوہ مختوں تک المائدہ آیت نمبر ۲) اور دوسری دلیل نقهاء کا اجماع ہاور میصدیث بھی دلیل ہے جوحفرت عمر و بن عبسہ رضی اللہ عنه سے اللہ عنہ سے امام احمد نے روایت کی ہے کہ پھر اپنے سرکامت ایسے کرے جیسے اللہ نے تھم دیا ہے پھر اپنے دونوں پاؤل مختوں تک ویسے دھوئے جیسے اللہ نے تھم دیا ہے۔

اس کی ایک دلیل حضرت عثان رضی الله عندوالی حدیث بھی ہے جوابودا وُداوردارقطنی نے روایت کی ہے کہ انہوں نے وضوکر کے پاوک دھونے کے بعد فرمایا میں نے ایسے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو وضوکر تے دیکھا تھا۔ اور ان احادیث کے علاوہ بھی دوسری احادیث اس کی دلیل ہیں جیسے حضرت عبدالله بن زیداور حضرت ابو ہر برہ رضی الله عنهم سے منقول احادیث۔

کعمین (کعب کامشنیه)وه ابھری ہوئی دوہڑیاں ہیں جو پیر کے جوڑ پر دونوں جانب ابھری ہوئی ہوتی ہیں۔ یعنی مخنے۔

جمہور نقبہاء کے ہاں نخنوں کا دھونا اور نخنوں کے کئے ہوئے ہونے کی صورت میں ان کے انداز نے معنی قدر رھاان کے برابر پاؤں سمیت دھونا فرض ہے جیسے کہنیوں کا دھونا فرض ہے کیونکہ یہاں بھی غایت مغیامیں داخل ہے یعنی لفظ' الی' نے قبل کا لفظ اس کے بعد آنے والے لفظ کوشامل رکھتا ہے۔ اور دوسری دلیل حضرت ابو ہریرہ والی حدیث ہے جو پہلے گذری کہ پھر انہوں نے اپنا دایاں پاؤں اتنا دھویا کہ گویا پیڈلی معونی شروع کردی پھر انہوں نے اپنا بایاں پاؤں دھویا یہاں تک کہ گویا پیڈلی دھونی شروع کردی پھر اس کے بعد فر مایا میں نے ایسے رسول مسلم کووضوکرتے دیکھا تھا۔ ●

جمہورے ہاں دونوں پاؤں کا دھونا ضروری ہان پرسے کرنا جائز نہیں کیونکہ حدیث میں ویل لملاع قباب من النار ﴿ ایزایوں کے لئے بربادی ہوآ گ کی ﴾ اس میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے کرنے پروعید بتائی ، اور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے دونوں پاؤں دھونے پر ہمیشہ مداومت فرمائی اورآپ سے سیجے طور پرسے ثابت نہیں ہے بلکہ آپ نے دھونے کا تھم دیا جسیسا کہ دارقطنی کی حضرت جابر رضی اللہ عندسے

• المزيد من المناهب في الفقه ازا ستاذ شيخ محمود شلقوت، اور شيخ محمدعلى السايس، ص 11. المزيد من المتحقق المتحقق لمعنى "المسبع" سبع قر أت زبرى ب (يتن لام پرزبر) اور باتى نے زبر كساتھ پڑھا ہے جے جرجوار كتے بين اس مين عطف ہے" وجوہ" كفظ پرزبر كي صورت مين عطف ہے اور زبر كي صورت مين معطف ہے اور بركي صورت مين معطف افظ ہا اور زبر كي صورت مين معطف ہے اور استان عبد السدائع ج اص ١٥١ هـ المسور الصغير ج اص ١٥١ هـ المعنى مسلم، نيل اللوطار ج اص ١٥١ هـ معنى عديث امام احمد، بخارى اور سلم ني المعنى الله عليه و معركا وقت حضرت عبدالله بن عمرض الله عنه الله عنه الله عليه و ملم الله عليه و ملم الله و الل

الفقہ الاسمانی وادلت البسطانی وادلت البسطی الشعلی و ملم نے ہمیں تھا دیا کہ جب ہم نماز کے لئے وضوکر ہیں تواہبے پاؤں وضوکی اسی طرح ہے عمل (دھونا) آپ سلی الشعلیہ وسلم کے قول وفعل سے ناہت ہے جیسا کہ حضرت عمر وہن عب ہم خصرت ابو ہم برہ دھنرت عبداللہ بن زیداور حضرت عثمان غنی رضی الشعنہ ہم کی روایت کردہ احادیث جو پہلے گذر بچکی ہیں ، ان میں آپ کے وضو کا طریقہ نقل کیا گیا اور ان احادیث میں ہم دھنرت عثمان غنی رضی الشعنہ ہم کی روایت کردہ احادیث جو پہلے گذر بچکی ہیں ، ان میں آپ کے وضو کا طریقہ نقل کیا گیا اور ان احادیث میں ہم الفاظ ہیں کہ پھر آپ نے اینے پاؤں دھونے اور آپ سلی الشعلیہ وسلی الشعلیہ وسلی الشعلیہ وسلی الشعلیہ وسلی الشعلیہ وسلی کہ دیا ہے وضو کا طریقہ بھی ہیں ہوں کہ ہمان کہ کی اس نے براکیا اور ظلم کیا ہم ہماں کی دلیل ہے کہ پاؤں دھونے کے بعد بیڈر مان بھی ہے جس میں آپ نے اور ابی ہماں کوئی حکم نہیں وقول نے مقابلے میں صرفہ ہماں کو وضو کا طریقہ بتایا۔ اور ایک دلیل صحابہ کرام رضی الشعنہ کم کا اجماع بھی ہے کہ صحابہ رضی الشعنہ کا اس پر خطول میں استعمال کہ میں کہ کہ محابہ رضی الشعنہ کا اس پر اس کی دلیل ہماں کہ کی اس کے در کے ساتھ مقد کرنالازم کرتی ہیں کہ مینا ہماں کہ میں کہ بیا کہ ہماں بھی ہم کرنالوزم کے در کے ساتھ کی قرات کو ایس کوئی حکم میں اس کے ساتھ مقد کرنالازم کرتی ہیں کہ مینا ہماں کہ کہ ہماں الشعلیہ وسلم کا ہم تھوں اور پاؤں کی انگیوں کا طال کرنا دھونے کے وجوب کی دلیل ہم کو ورنہ سے میں طلل کیا معنی۔

ایک روایت بیہ ہم کر آپ سلمی الشعلیہ وسلم کا ہم تھوں اور پاؤں کی انگیوں کا طال کرنا دھونے کے وجوب کی دلیل ہم کو ورنہ سی میں کہ خلال کرنا دھونے کے وجوب کی دلیل ہم کو ورنہ سی میں کہ خلال کرنا دھونے کے وجوب کی دلیل ہم کو ورنہ سی میں کہ خلال کرنا دھونے کے وجوب کی دلیل ہم کو ورنہ سی میں کہ خلال کرنا دھونے کے وجوب کی دلیل ہم کو ورنہ میں میں کہ خلال کرنا دھونے کیا معنی دلیل ہم کو ورنہ سی میں کہ کہ کیا معنی ۔

شیعہ امامیہ کے ہاں پاؤں کامسے کرناواجب ہے کہ دلیل اس کی تنجملہ احادیث کے ایک وہ حدیث ہے جوامام ابوداؤدر حمد اللہ نے اوس بین الجہ اوس الشعلی وہ مدیث ہے جوامام ابوداؤدر حمد اللہ نے اوس بین الجہ اوس الشعلی وہ میں اللہ علیہ وہ کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کود یکھا کہ آپ سلمی اللہ علیہ وسلم طاکف کی ایک قوم کی نہر کے کنار ہے تشریف لائے آپ سلمی اللہ علیہ وسلم نے وضوفر مایا اور اپنی چیلوں اور پاؤں پرسے فرمای اور دوسری دلیل لفظو الرجہ لکھ کی لام کے کنار ہے تشریف لائے تنہ موسل اللہ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت ابن وہ بین تا ہم ان صحابہ رضی اللہ عنہ متواترہ کی مخالفت کے ساتھ ساتھ کوئی وضع دلیل پیش کرنے ہے ہیں قوم کی زبروالی قرائت کو بدوؤسکھ پرعطف قرار دیا ہے۔ ● واضح دلیل پیش کرنے ہے جس کے معافق کر اردیا ہے۔ ● واضح دلیل پیش کرنے ہے جس کے معافق قرار دیا ہے۔ ● واضح دلیل پیش کرنے ہے جس کے معافق قرار دیا ہے۔ ● واضح دلیل پیش کرنے ہے جس کے معافق قرار دیا ہے۔ ● واضح دلیل پیش کرنے ہے جس کے معافق قرار دیا ہے۔ ● واضح دلیل پیش کرنے ہے جس کے معافق قرار دیا ہے واد جلکھ کی زبروالی قرائت کو بدوؤسکھ پرعطف قرار دیا ہے۔ ●

و من بین و ت کے مار میں کریں و یوں کے دور بعد مدین کی جیست کی و کے بائے جانے کے سبب سے اور شسل دونوں کے الد جلکھ پر علامہ جاراللہ زخشر ی رحمہ اللہ فریاتے ہیں کہ زبراور زبر دونوں قرائتوں کے پائے جانے کے سبب سے اور شسل دونوں کے الد جلکھ پر اطلاق کا سبب بظاہر اسراف سے بیچنے کی تعلیم دینا ہے کیونکہ پاؤں میں اس کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔

خلاصہ کلام ہیہ ہے کہ وضو کے متفق علیہ ارکان چار ہیں (۱) چہرہ دھونا (۲) دونوں ہاتھ دھونا (۳) دونوں پاؤں دھونا ہے تنوں ارکان ایک ایک مرتبہ دھونا فرض ہیں (۴) سرکامسے ایک مرتبہ۔اعضاء کا تین مرتبہ دھونا سنت ہے میسکی اس کا بیان آ گے آئے گا۔

٢ ـ دوسرى فشم، وضوك وه فرائض جن مين اختلاف بي ..... فقهاء كانت، ترتيب، موالات (بيدرب مونا) اور دلك

• ۱۲۸،۱۵۲ میروایت ابودا وَد، نسانی ، ابن ماجه اورا بن نزیمه اوراس کے تمام طرق سیح جیس محدث ابن نزیمه نے بھی سیح قرار دیا ہے۔ اس کوئیل الاوطار ج اص ۱۳۸،۱۵۲ میں اللہ عند نیز بدامام احمد اور مسلم نے حضرت عمر شرے بھی نقل کی ہے۔ ٹیل الاوطار ج ص ۱۷۵،۱۵۲ میں این ما میں اللہ عنہ باللہ عنہ این ما میں اللہ عنہ اسلام احمد ، ابن ما جدا ورتر فدی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ الله عنہ کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جبتم وضو کروتو این عباس میں معلول ہے، اللہ علیہ معلول ہے، میں کہ الله علیہ میں خلال کرو نیل الاوطار ج اس میں موتو بعض اس کے نئے کے قائل ہیں امام چیشم قرماتے ہیں کہ بیا بتدائے اسلام میں تھا۔ ٹیل الاوطار ج الله وطار جوالد گذشتہ۔

ا پہلی چیز: نیت ..... بغت میں نیت دل کے اراد ہے کو کہتے ہیں زبان کا اس سے کوئی واسط نہیں شریعت میں نیت کہتے ہیں اس کو کہ پاکی حاصل کرنے والا ادائیگی فرض یا حدث کو رفع کرنے یا اس چیز کو مباح کرنے کی نیت کرے جس کے لئے طہارت در کار ہوتی ہے۔ جیسے وضو کرنے والا تخص یوں کہ: ندویت فرائن الوضو (میں فرائض وضو کی نیت کرتا ہوں) بادہ شخص جودائمی مریض ہوجیسے متحاضد اور قطرے یاری کے بار بار نکلنے کا مریض وہ یہ کیمی فرض نماز کو جائز کرنے کی نیت کرتا ہوں یا طواف کی یا قرآن چھونے کی ۔ یا پاکی حاصل کرنے والا مطلقاً رہیت کرے کہ میں حدث رفع کرر باہوں یعنی وہ کام جو طبارت برموقوف ہوتا ہے۔

اس کی ادائیٹی سے مانع چیز کومیں رفع کررہا ہوں۔احناف نے نیت کی تعریف ہیک ہے کہ بیدل کا کسی فعل کے انجام دینے پر مضبوط ارادہ کر لینے کا نام ہے۔

نیت کوطہارت کے لئے شرط قرار دینے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ احناف فرماتے ہیں © کہ وضوکرنے والے کے لئے نیت سے شروع کرنا ضروری ہے تا کہ وہ وہ قواب حاصل کر سکے۔ اور اس کا وقت استخاء سے پہلے ہے تا کہ اس کا سارافعل نیکی شار ہواس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مختص حدث کے دور کرنے یا نماز کے تائم کرنے یا وضوکرنے یا امتال امر شرع کا ارادہ کرے۔ اور اس کی جگہ دل ہے اگر وہ زبان سے یہ کہ تا کہ دل اور زبان کے فعل باہم جمع ہوجا نمیں تو مشاکخ کے ہاں بیم سخب ہے۔ ان حضرات کے اس قول کا نتیجہ یہ نکاتا ہے کہ حض شنڈک کے حصول کی غرض سے وضوکی طرح اعضاد ہولینے والے پانی میں تیراکی یاصفائی یا کسی ڈو ہے شخص کو بچانے کے لئے چھلانگ لگانے والے تاتی میں تیراکی یاصفائی یا کسی ڈو ہے شخص کو بچانے کے لئے چھلانگ لگانے والے خض کا وضویا خسل وغیرہ درست قرار یائے۔

ان حصرات نے اس قول پرمندرجہ ذیل دلائل پیش کئے ہیں۔

ا ....قرآن کریم میں اس پرنص موجود نہیں یعنی آیت وضوصرف تین اعضاء کے دھونے اورسر کے سے کرنے کا بتاتی ہے اور حدیث واحد سے نیت کو شرط قرار دینانص کتاب پر اضافہ ہے اور زیادۃ علی الکتاب ( کتاب کے مفہوم میں اضافہ ) ننخ کے مترادف ہوتا ہے جو کہ آحاد حدیث سے درست نہیں۔

اسسنت نبویہ میں بھی اس پرنص موجود نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرانی کواس کی تعلیم نہیں دی جس کوار کان وضو کی تعلیم وی حالانکہ وہ اعرابی اس چیز سے قطعاً نا واقف تھا۔اور تیم میں نبیت اس لئے فرض ہے کہ وہ مٹی سے ہوتا ہے اور مٹی فی الاصل حدث یا گندگ زاکل کرنے والی نہیں ہے۔ تو بحثیت بدل کے استعال ہوتی ہے۔

سسطہارت کی تمام دیگرانواع پر قیاس کرنے ہے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وضو پانی کے ذریعے پاکی حاصل کرنے کا نام ہے تواس کے لئے نہیں ہوتی۔ای طرح جیسے نماز کی دیگر شرائط میں بھی نہیت ضرور کی نہیں جیسے ستر غورت اس طرح نہیت وضومیں بھی لازم نہیں ہوئی جائے۔

اسی طرح نیت اس ذمی عورت پڑھی لازم نہیں ہوتی ہے جونسل حیض اپنے مسلمان شوہر کے لئے کرتی ہے۔ ہم .....وضونماز کاذر بعیداوروسیلہ ہے بیہ بذات خود مقصود چیز نہیں ہے اور نیت مقاصد میں مطلوب ہوتی ہے وسائل میں نہیں۔

● ..... الدرالمختار ج اص ۱۹۸۰۰۱، اللباب ج اص ۱۲ مراقی الفلاح ص ۱۲ البدائع ج اص ۱۵ مقارنة المذاهب فني الفقه ص ۱۳.

ا است مدیث ہے دلیل تو وہ شہور صدیث انہا الاعہال بالنیات ہے جس میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاشبہ اعمال کا

دارومدارنیت پر ہےاور ہر محص کے لئے وہی ہے جس کی دونیت کرے۔ • مقصد بیہ ہے کہ دواعمال جوشر عامعتر ہیں ان کا دارومدارنیت پر ہے۔ادروضوا یک مل ہے لہٰذا شرعاً اس کا تحقق بلانیت نہیں ہوگا۔

منظماریہ ہے کہ وہ اعمال بوترع مستبر ہیں ہی کا داروندار میں پر ہے۔ مرور کو بیٹ کا ہم مستور میں مان مستقبل ہے۔ ۲.....عبادت میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ فرمان خداوندی ہے:

وَ مَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَغْبُدُوا اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الرِّيْنَ ....ورة البين آيت نبره

اوران کو تھم دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اور وضوا یک مامور بہ عبادت ہے اس کا تحقق بلاا خلاص نیت ممکن نہیں ، کیونکہ اخلاص تو دل کا فعل ہے جو کہ نیت ہے۔

اور وصوایک مامور برغبادت ہے اس کا ملک بالا احملا ک میں ہیں ہیں۔ معند احمال ورس میں ہی شرط ہونی چاہیے۔ سا .....قیاس بھی دلیل ہے، کیونکہ قیاس کا نقاضا یہ ہے کہ جیسے نیت نماز میں شرط ہے ایسے ہی وضو میں بھی شرط ہونی چاہیے اور تیم میں بھی نماز کومباح کرنے کے لئے نیت شرط ہے ای طرح وضو میں بھی ہونی چاہئے۔

به .....وضوا يك مقصود چيز كاوسيله بإقواس كاجهي مقصود والاحكم موگا كيونك الله كافر مان ب

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلُوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ .....مورة المائدة تت نبر٢

جبتم نماز کے لئے کھڑے ہوتوا پنے چېروں کودھوؤ۔

یہ دلیل ہے کہ وضونماز کے لئے مامور بہ ہے اوراس عبادت کی غرض سے ہے تو مطلوب اور مقصود نماز کی خاطر اعضاء جسم کا دھونا ہوااور یہی معنی نیت کے ہیں۔

اورحق بات بیہ کہ نیت کوفرض قرار دیا جائے ، کیونکہ احادیث آ حادہ بسااوقات وہ احکام ثابت ہوتے ہیں جوقر آن میں موجوز میں ہیں اور دوسری بات بیہ کہ اعضاء پرپانی کا لگ جانا بلاارادہ یا شعندک وراحت کے حصول کے ارادے ہے، وضو کے لئے دھونانہیں قرار پاتا ہے اور دوسری بات ہے۔ اس کا فریضہ شرعی اواکیا جا سکے اور اس سے مامور بدو ہیے ہی اواہو سکے جیسے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ 🍎

متعلقات نیت .....گذشته صفحات میں کی گئی بحث ہے معلوم ہوگیا ہوگا کہ نیت ہے متعلق امور کی تفصیل اس طرح ہے۔ ● احقیقت نیت ..... لغت میں اراد ہے کونیت کہتے ہیں اور شرعانیت نام ہے کسی چیز کا ارادہ جواس کے تعل ہے مصل ہو۔

٢ حكم نيت :....جمهورك بال وجوب اوراحناف ك بال استحباب

سر مقصود نیت .....عبادت کوعادت سے متاز کر نایا عبادت کے درجات اور رتبوں میں امتیاز دینامقصود ہوتا ہے جیسے نماز کم خافل اور مجھی فرض ہوتی ہے۔

المجموع للنووى ج اص ٣١١. المهذب ج اص ١٢٠، بداية المجتهد ج اص ٧، القوانين الفقهيه ص ٢١، الشرح الصغير ج اص ١١، الشرح الكبير ج اص ٩٣ مغنى المحتاج، ج اص ٢٦ اور مابعد، المغنى ج اص ١١٠ كشف القناع ج اص ١٩٠. الشرح الكبير ج اص ١١٠ كشف القناع ج اص ١٩٠. الشوعد عرضى الشعند من روايت كيا بيد يلى الاوطارج اص ج اص ١٩٠. والمنافقة في المذاهب، ص ١٠. مغنى المحتاج ج اص ٢٥ اورد يمرتمام كرشتم والمحتاج اص ١٣٢.

الفقه الاسلامی وادلته میسی جلداول به وضووتسل کابیان، میسی کرنے والامسلمان ہواور وہ اس چیز کو جانتا ہوجس کی نیت کرر، ہے اور ایسی چیز کا ارتکاب نہ کرے جواس کے منافی ہولینی وہ نیت کو حکماً ساتھ رکھے مثلاً وہ وضوکر تے ہوئے دوسرا کام نہ شروع کر دے (کہ بیمنافی نیت کہائے گا) اور بید کہنیت معلق نہ ہولہٰ ذااگر اس نے نیت کے بعد انشاء اللہ کہد دیا تواگر مقصود تعلق (معلق مشروط کرنا) تھی یا ایسے ہی بلانیت کہد

دیا تو نیت درست نہیں ہوگی اور اگر مقصود حصول برکت تھا تو نیت درست ہوجائے گی۔ احتاف کے علاوہ فقہاء نے دائم المرض لوگوں جیسے قطرے نمیکنے کا مریض اور مستحاضہ وغیرہ کے لئے وقت کے داخل ہونے کی شرط رکھی ہے، کیونکہ ایسے افراد کی طہارت طبارت عذر اور طبارت ضرورت ہوتی ہے تو وہ وقت کے ساتھ مقید ہوگی جیسے تیم ۔

کی نیت ....نیت کائمل (مرکز) دل ہے، کیونکہ نیت قصدا در ارادے ہے عبارت ہے، اور قصد دارادے کا مرکز دل ہوتا ہے، تو، اگر دل سے ارادہ کر۔ ہے اور زبان سے تلفظ نہ بھی کر بے تو یہ کافی ہے، ہاں اگر دل میں نیت ہوہی نہیں تو یعنل جواس نے انجام دیا ہے وضو کے لئے کافی نہیں ہوگا۔ مالکلیہ کے ہاں اولی بیہ کہ نیت کا تلفظ نہ کیا جائے، شوافع اور حنابلہ کے ہاں اس کا تلفظ (زبان سے کہنا) مسنون ہے، تاہم حنابلہ کے ہاں آ ہستہ سے تلفظ کرنامستحب ہے زور سے تلفظ کرنا اور بار بار کرنا مکر وہ ہے۔

۲۔ طریقہ نیت سے کوہ ہ خص اپی طہارت ہے اسی چیز کے مباح کرنے کی نیت کرے جوطہارت کے بغیر مباح نہیں ہوتی ہے۔ جو اعضا ہے۔ جیسے نماز طواف اور قر آن کا چھونا ، اور حدث اصغر کے رفع کرنے کی نیت کرے۔ یعنی اس ممانعت کے دور کرنے کی نیت کرے جو اعضا کے ندوھونے کے نتیج میں اس پرلاگو ہے مقصد یہ ہے کہ نیت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ خص رفع حدث یا حدث سے پاکی حاصل کرنے کی نیت کرے دونوں میں سے جو بھی نیت کے گائی کے لیے جائز ہوگا۔ کوئکہ اس نے مقصود کی نیت کرلی ہے جو کہ رفع حدث ہے۔

اوراگراس نے طہارت کی نیت سے ایسی چیز کا ارادہ کیا جس کے لئے طہارت مشروع نہیں جیسے ارام اور صفائک کا حصول، کھانا، بینا خرید فروخت شادی وغیرہ اور طہارت ٹری نیت نہیں کی تو اس کا حدث تم نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس نے خطہارت کی نیت کی اور نہ ایسی چیز کی شیت کی جو طہارت کی نیت کو صفور سے ہوگا۔ کیونکہ اس نے خطہارت کی نیت کے ساتھ اور چیز ول نیت کی جو طہارت کی نیت کے حصول۔ دوسروں کو سکھانا نجاست کا دور کرنا وغیرہ کی زنیت کی تو بیزیت صحیح ہوگی اور وضو درست ہوگا۔ لیکن اگر مطلق نیت کی بعدی مطلق نیت کے حصول کی نیت کی جو طہارت حدث ان نساست دونوں کو شامل ہوتو بیزیت صحیح نہیں ہوگی اور جا کڑھی نہیں۔ حسبت کی کہ عادت اور عبادت میں تمیز نہ حاصل ہوا ور تمیز ضرف نیت ہے ہوگئی جس کے لئے طہارت مسنون ہوجیے قر اُت قر آن، ذکر ، اذان، تو نیت مطلقاً درست نہیں ہوگی اور اگر وضو کنندہ خص الی چیز کی نیت کر ہے جس کے لئے طہارت مسنون ہوجیے قر اُت قر آن، ذکر ، اذان، وجیت مطلقاً درست نہیں ہوگی اور اگر وضو کنندہ خص الی چیز کی نیت کر ہے جس کے لئے طہارت مسنون ہوجیے قر اُت قر آن، ذکر ، اذان، وہ جب تک کہ عامی نیت کی جو صحت طہارت کی ضروریات میں سے ہوا لکیے کے ہاں نماز کے لئے یہ وضو میں بیسی میں بیسی ہوگی اور کی نیت کی جو صحت طہارت کی ضروریات میں سے ہوا لکیے کے ہاں نماز کے لئے یہ وضو تھی میں بیسی میں ہوگی ہور کی میں بیسی میں ہوگی ہوریات میں سے ہوں تو اس کی طرف نے کا فی نہ ہوگا۔ کیونکہ بیا فعال حدث کی موجودگی میں بیسی میں تو اس کا قصد رفع حدث کی موجودگی میں بیسی میں تو اس کا قصد رفع حدث کی معرف نہیں بہوگا۔

تا ہم اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ اگر اس شخص نے نفل نماز کی نیت کی یا ایسی چیز کی نیت کی جس کی انجام دہی کے لئے طہارت لازم ہے جیسے طواف اور قرآن کا چھونا تو وہ اپنے اس وضو سے فرض نمازیں ادا کر سکتا ہے کیونکہ اس طرح کی نیت سے اس کا صدث مرتفع ہوگیا ہے ● اور اگر دور ان طہارت اس کونیت میں شک واقع ہوگیا تو اس پر طہارت کی دوبارہ ابتداء لازم ہوگی کیونکہ اس طرح عبادت کی شرط میں

<sup>€.....</sup>المغنى ج اص ۱۳۲.

الفقة الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ وضوعتسل كابيان

ایسے شک پیدا ہوا ہے کہ وہ اس عبادت میں مشغول ہے تو یہ ایسے درست نہیں ہوگا جیسے نماز اور طہارت سے فراغت کے بعد نیت میں واقع ہونے والا شک معزبیں جیسے تمام عبادات میں ہوتا ہے۔ اوراس شخص کوکوئی دوسرا آ دمی وضو کروائے تو نیت وضو کرنے والے کی معتبر ہوگ کرانے والے کئی نہیں ۔ کیونکہ وضو کا تھم درحقیقت وضو کرنے والے سے ہے کرانے والے سے نہیں اور وضواس شخص کا ہوتا ہے اور وضو کرانے والے کی حیثیت محض ایک آ لے گی ہے۔ اور وہ لوگ جودائم المرض ہوں جیسے مسلسل قطرے کے مریض اور مستحاضہ اور ان جیسے افراد تو ان کونماز مباح کرنے کی نیت کرنی چاہئے نہ کہ رفع حدث کی کیونکہ رفع حدث کا امکان ان کے تق میں نہیں ہے۔

کے وقت نیت : .....احناف فرماتے ہیں کہ اس کا وقت استنجاء ہے پہلے سے تا کہ اس کا سارافعل نیکی شار ہو حنابلہ فرماتے ہیں کہ اس کا وقت اور مالکیہ فرماتے ہیں کہ اس کا حال چرہ ہے (یعنی چہرے کا دھونا)
کا وقت اول واجب کی ادائیگی کے وقت ہے یعنی وضوییں بسم اللہ پڑھے وقت اور مالکیہ فرماتے ہیں کہ اس کا گل چیرہ ہے (یعنی چہرے کا دھونا)
اور یقول بھی ہے کہ اول طہارت ہے ۔ شوافع فرماتے ہیں کہ چہرے کا پہلا جزء دھوتے وقت اس کی نیت ہونی چاہئے تا کہ وہ اول فرض سے لیے اور ان سے سے کہ وہ ہتھیلیاں دھونے ہیں گئی ہونا جا کرنے تا کہ نیت مسنون اور فرض دونوں طہارتوں کو شامل ہوجائے اور ان دونوں پڑھا ہونا کے اور ان پہلے ہوتو درست نہیں۔

نیت کا آخرطہارت تک ساتھ رہنامت ہے۔ بتا کہ تمام افعال نیت سے ملے ہیں اورا گرنیت کے بجائے تھم نیت ساتھ رہ ہو بھی جائز
ہور تھم نیت کا آخرطہارت تک ساتھ رہنامت ہو بھی جائز
ہور تھم نیت کا مطلب ہے کہ وہ نیت کے قطع کرنے کا ارادہ نہ کرے تا ہم نیت کا ذہن سے نکل جانا وراس سے عافل ہونامضر نہیں اگروہ وضو
سے شروع میں بیانجام دے چکا ہو کیونکہ وہ فعل جس کے لئے نیت ضروری ہو وہ نیت کے ذہن سے نکل جانے اور بھول جانے سے باطل نہیں
ہوتا ہے جسے نماز اور روزہ ہاں چھوڑ دینے اور ترک کردیے سے نیت ختم ہوجاتی ہے یعنی وضو کے دوران اس کو باطل کروینا، بایں طور کہ وہ وہ ان ہے۔
سے بدارادہ کرلے کہ میں اپناوضو باطل کررہا ہوں کہ اس طرح کرنے سے وضو باطل ہوجا تا ہے۔

۔ یہ شوافع اور حنابلہ کے ہاں وضوکرنے والے شخص کے لئے اعضاء وضو پرنیت کونقیم کردینا درست ہے اس طرح کہ ہرعضو کودھوتے وقت وہ رفع حدث کی نیت کرے، کیونکہ افعال وضو کی تفریق کرنا درست ہے اس طرح نیت کوبھی افعال وضو پرنقیم کرنا درست ہے۔

دور کا کارٹ کی ہوئی کے بیات سے ہے کہ نیت کا اعضاء پر تفریق کرنا درست نہیں ہایں معنی کہ وضوکو کمکن کرنے کے ارادے کے بغیر ہروضوکی الکید کے ہاں معتمد بات سے ہے کہ نیت کا اعضاء پر نیت کرے عضوکو دھوئے اور اسی طرح ساراوضو کمل کرے ہاں اگر نیت کو اعضاء پر وضوکو کمل کرنے کی نیت کے ساتھ تقسیم کیا تو یہ جائز ہوگا تا ہم مالکیہ میں سے علامہ ابن رشد رحمہ اللہ کے ہاں اظہر قول اس کے برخلاف ہے۔ مالکیہ کی اس تفصیل سے یہ اندازہ ہوسکتا ہے کہ مالکیہ بھی شواقع اور حنا بلہ کے ہم رائے ہیں۔

ما سے ملام میرے کے علاء کا نیت کے تیم سے لئے واجب ہونے بربالکل اتفاق ہے اور حدث اصغراور حدث اکبرے لئے واجب ہونے کے بارے میں دوتول میں ایک وجوب کا اور ایک عدم وجوب کا۔

۲۔ دوسری چیز: ترتیب (اعضا کو یکے بعد دیگرے دھونا).....ترتیب کہتے ہیں اعضاء وضوکو ایک کے بعد دوسرے کواس طرح دھونا جیسے قرآن کریم میں آیا ہے، یعنی پہلے چہرہ پھر دونوں ہاتھ کہنیوں تک، پھرسر کامنے اور آخر میں دونوں پاؤل مخنوں تک ترتیب کے واجب ہونے کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ •

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ وضووعسل كابيان

احناف اور مالکید فرماتے ہیں کہ بیسنت مؤکدہ ہے فرض نہیں لہذاانسان کو چاہئے اس چیز سے شروع کرے جس سے اللہ نے شروع کیا ہوان چیز وں ہے بھی جودا کیں طرف ہے شروع ہوں، کیونکہ وہ فص قر آئی جوآ ہے وضویس تعداد فرائض بتا تا ہے اس میں فرائض کوصرف واک عطف کے ذریعے آئے بیچھے بیان کیا گیا ہے جو محض جمع کے معنی بتا تا ہے تر تیب کے معنی کا متقاضی نہیں ہے اگر تر تیب مطلوب ہوتی توقیب حروف جن میں تر تیب کے معنی لمحوظ ہوتے ہیں استعمال ہوتے جیئے" نے"اور شھر اور ف اغسلوا میں" جوف" ہے وہ تمام اعضاء کی تعقیب (یکھے لانے) کے لئے ہے (یعنی اس ف سے وہ مفہوم حاصل نہیں ہوگا کیونکہ یہ تعقیب کے لئے ہے یعنی اس میں تمام اعضا کو بعد میں دھونا بیان کرنامقصود ہے) اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس میں اللہ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول روایات تر تیب کے عدم وجوب پر دلالت کرتی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا پاؤں سے شروع کر والے حس میں گوئی حرج نہیں کہ مقدوسے میں شروع کروں حضرت ابن میں کوئی حرج نہیں کہ تم فرمایا پاؤں سے شروع کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ مقدوں سے پہلے اپنے یا وی کودھونا شروع کرو۔ ©

شوافع اور حنابله فرماتے ہیں کہ ترتیب وضویس فرض ہے سل میں نہیں، کیونکہ وہ وضوجس کا تھم دیا گیا ہے اس پر نبی کریم صلی الله عليه وسلم کاواضح عمل موجود ہے جواس کی وضاحت کرتا ہے 🗗 اور دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پرفر مایا تھااس ہے ابتداء کرو جس سے اللہ نے ابتداء کی ہے اور اعتبار الفاظ کی عمومیت کا ہوتا ہے ایک بات بیجی ہے کہ خود آیت وضومیں اس کا قریند موجود ہے کہ اس میں تر تبیب مراد ہےاوروہ یہ کہالند تعالیٰ نے مسح کی جانے والی چیز کو دھوئے جانے والی چیزوں کے درمیان کر کے بیان کیا ہےاور عربول کا اسلوب بیان میہ ہے کہ وہ ہم معنی اور ہم مثل چیزوں کے بچے میں بلاوج فصل نہیں کرتے ہیں ،اوروہ فائدہ یہاں ترتیب ہی کا ہے۔اورا یک بات میہ ہے کہ یہ تیت واجبات وضو کابیان ہے کیونکداس میں سنق کاذ کرنہیں ہے ایک ادر بات یہ ہے کہ جیسے ارکان نماز میں ترتیب ضروری ہوتی ہے اس پر قیاس کرتے ہوئے وضو کے ارکان میں بھی ترتیب ضروری ہوگ ۔ چنانچہ اگر کسی نے ترتیب کوالٹ دیااور پاؤل کی طرف سے شروع کیا اورمنه پرلا كرختم كيا تو تمام افعال ميں سے صرف چېرے كادھونا سيح قرار پائے گاباتی غلط ہوں گے۔اورغير مرتب وضوكو سيح كرنے كاطريقه ميد ہے کہ وہ اعضاء کو جیار مرتبددھو لے،اس طرح پہلی مرتبہ میں منه، دوسری مرتبہ میں ہاتھ تیسری دفعہ میں سے اور چوتھی دفعہ میں یاؤں کے دھونے کا فریضہ ادا ہوجائے گا ( یعنی اگروہ اس طرح دھوئے کہ ایک مرتبہ یاؤں کامسح ، ہاتھ اور منددھوئے اور چار مرتبہ اس ممل کو دہرائے کیکن اگر ایک ایک عضوکوالگ الگ تین یا زائد مرتبه دهوئے تو اس کی تعجیم ممکن نہیں اور اگر کسی نے اپنے اعضاایک ساتھ دهو لئے تو اس کا وضودرستے نہیں ہوگا ای طرح اگر جارآ دمیوں نے جاروں اعضاءایک ساتھ دھود ئے تب بھی مقصود حاصل نہیں ہوگا کیونکہ واجب ہے ترتیب نہ کہ عدم تنگیس (مرتب كاندالننا)اور حياروں ايك ساتھ دهل جانے كى صورت ميں ترتيب نبيں رہتى ہے اور اگر حدث اصغروا لے خص نے رفع حدث كى نيت سے وضوکیا تو شوافع کے ہاں اصح بات یہ ہے کہ اگر ترتیب کا ندازہ لگایا جاناممکن ہواس طرح کہ مثلاً اس نے غوطہ لگایا ہو(سر کے بل) تو وضویحے ہو جائے گاخواہ بغیرتھبرے ہو کیونکہ یہ بڑے حدث کورفع کرنے کے لئے کافی ہےتو حدث اصغر کے رفع کرنے کے لئے بطریق اولی کافی ہوگا دوسری بات سے ہے کمعین لمحات میں ترتیب کا نداز ولگانا بھی ممکن ہے۔ حنابلد کے بال ایسا کرناوضو کے لئے کافی نہیں ہے ماسوااس کے کدوہ یانی میں اتی دررہے کہ تر تیب کا تحقق ہوسکے۔ الہذااس کو چاہئے کہ وہ پہلے مندنکا لے، چر ہاتھ، چھر سر پرمسے کرے چھر یانی سے باہر آجائے يانى خواه مهرا موامو يابهتا موامو

اورتر تیب صرف فرائض کے مابین مطلوب ہے ہاتھ پاؤل دھونے میں دائیں بائیں تر تیب ضروری نہیں ، بیصرف مستحب ہے ، کیونکہ

<sup>• ....</sup> کیلی دوروایتی دارطنی نے قال کی میں تیری روایت ہے اصل ہے۔ بسروایت مسلم وغیرہ از حضرت ابو هویوه، نیل اللوطار ج ۱ ص ۱۵۲ هـ ووایت نسانی باسناد صحیح۔

الفقة الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_ وضوومس كابيان

ان كور آن كريم من ايك بى ساتھ بيان كيا كيا ہے جيا كرآيت من عن وايديكم ..... وار جلكم -

فقہاء دونوں ہاتھوں کوایک عضواور دونوں پاؤں کوایک عضوت کیم کرتے ہیں اور ایک عضو میں ترتیب واجب نہیں ہے۔اوریمی مقصود ہے حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی الدعنم کے قول ہے،امام احمد نے فر مایا ہے کہ ان دونوں حضرات کی مراد ہائیں کودائیں سے پہلے دھوناتھی کیونکہ ان دونوں ( دائیں اور ہائیں ) کابیان قرآن میں ایک ہی لفظ میں ہے۔

میرےانداز ہے کے مطابق ترتیب کے قائل حضرات کا قول زیادہ صحیح ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوانا اور فعانا اس بڑمل فر مایا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اس بڑمل کرتے رہے ہیں، وضو میں وہ ترتیب ہی کوجائے تھے اور ترتیب کے مطابق ہی وضو کرتے تھے، اور است مسلمانوں میں ہر دور میں ترتیب ہی رائج رہی ہے۔ واو کا ترتیب کے لئے نہ ہونا بالکل تسلیم ہے لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ترتیب پردالا کرنے والے قرائن موجود نہ ہوں اور ترتیب پردلالت کرنے والے قرائن بہت ہیں اور وہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وہلم اور صحابہ کرام کی مواظبت (علی اللہ وام یا بندی)

ساتیسری چیز ..... موالات پدر پرکرنااختلافی فرائض میں سے تیسر افرض موالات کامفہوم ہے افعال وضوکواس طرح کے بعد وگرے پدر پرانجام دینا کہ ان کے درمیان اتنافرق نہ واقع ہو جوعرف میں فاصلہ کردیئے والاسمجھا جائے یا یوں کہ لیا جائے کہ پہلے عضو کے دھر نے عضوکو دھولینا اور یہ خشک ہونا ہالکل معتدل حالات میں ہوں، یعنی وضوکرنے والے کی کیفیت جسمانی وہ نمانہ وہ علاقہ اور وہ جائے نزول سب معتدل حالات میں ہوں اور پہلا عضو خشک ہونے سے قبل دوسرادھولیا جائے۔اس کے وجوب کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ اس کے وجوب کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ •

احناف اورشوافع فرماتے ہیں کہ موالات سنت ہے فرض نہیں ہے اگر کسی نے اپنے اعضاء کے دھونے میں معمولی سافصل کر دیا تو یہ مضر نہیں ہے، کیونکہ اس سے احتر ازممکن نہیں ہے اورا گر کسی نے زیادہ فصل کر دیا یعنی اتنافصل کر دیا کہ معتدل حالات میں اس کا دھویا ہوا پہلاعضو خشک ہوجائے تو بھی اس کا وضود رست ہوجائے گا کیونکہ وضوالی عبادت ہے کہ اس میں قلیل یا کثیر مقدار میں فصل واقع ہونا مصنر نہیں جیسے ذکو ۃ اورار کان جج میں اتنافصل مصنر نہیں ہوتا ہے۔

ان حفرات نے اپنی رائے کی دلیل کے طور پر بیامور ذکر کئے ہیں:

ا .....روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بازار میں وضوفر مایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے اور ہاتھ کو دھوکر مسح کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازہ آنے کی اطلاع ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے اور اپنے موزوں پرسمے کیا اور جنازے کی نماز پڑھائی € امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان کافی فصل ہے۔

۲ ..... دوسری دلیل حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے بیہ بات ثابت ہے کہ آپ نے وضو میں اس طرح تفریق (فصل) فر مائی اور کسی نے آپ پرنکیر نہیں کی مالکیہ اور حنابلہ فر ماتے ہیں کہ موالات وضو میں فرض ہے مسل میں نہیں دلیل ہیہ۔

السنبي كريم صلى الله عليه وسكم في ايك فخص كونماز پڙھتے ديكھااوراس كيلوے پرختك جگه درہم كى مقدار جتنى رہ كئ تقى جہال پانى

• ....بدایة المجتهدج اص ۱۷، القوانین الفقهیه ص ۲۱، المجموع ج اص ۳۹، ۳۹۳، الدرالمختار ج اص ۱۱۳، الشرح الصغیر ج اص ۱۱، الشرح المختار ج اص ۹۰، مغنی المحتاج ج اص ۲۱، کشف القناع ج اص ۱۱، المغنی ج اص الصغیر ج اص ۱۱، الشوح الکبیر ج اص ۹۰، مغنی المحتاج ج اص ۲۱، کشف القناع ج اص ۱۱، المغنی ج اص ۱۳۸، السمه ذب ج اص ۹۱، المحتوع کم المحتوع کم المحتوع کم الله المحتوع ج اص ۳۹۳.

الفقه الاسلامی وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ وضووت کایان نهیں پنج سکا تھااس شخص کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے نماز اور وضو کے اعادہ کا حکم دیا ● اگر موالات واجب ہوتی تو صرف اس خشک جگه کودهو دینا کافی ہوتا۔

۔ ۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے وضو کیا ادرایک ناخن کے برابر جگہ خشک چھوڑ دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کودیکھا تو آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایالوٹ جاؤاوراچھی طرح وضوکر کے آؤتو وہ لوٹا پھر آ کے تمازیز ھی۔ ●

سا سسنبی کریم صلی الله علیه وسلم کی موالات بر مواظبت که آپ نے ہمیشه موالات کے ساتھ وضوفر مایا اور موالات نہ کرنے والے کونماز کو الوٹانے کا حکم دیا۔

سسنماز پر قیاس کہ وضوائی عبادت ہے جے حدث فاسد کردیتا ہے واس میں موالات شرط ہوگی جیسے نماز میں (لیعنی وضواور نماز میں قدر مشترک ان دونوں کا حدث سے بطلان ہے لہذا ہے دونوں موالات کے تھم میں شریک ہوں گے ) مصنف فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں موالات کولا زم قر اردینے کی بات زیادہ درست ہے ماسواس کے کہوئی الی ضرورت پیش ہو جوعبادات میں واقعتا ضرورت کا درجہ رصتی ہواور ان سے لا پر وائی یا ان کی بے قعتی کے سبب نہ ہواسی طرح وہ ضرورت عبادات اور سنت فعلی کی حیثیت کے بھی مناسب ہواور شریعت کے مطلوب ومقصودا مرکتے مور پرایک دوسرے کے ساتھ انجام دینے کے ارادے اور نیت اور عملی نفاذ سے بھی شفق ہو بغیر کسی ایسے کام کے خلال انداز ہونے کے جواس فعلی کی معنویت سے متصادم ہو (مصنف کی بات کا مقصود ہے کہ شریعت نے جس چیز کی جیسے تعلیم دی ہے کمل لا تمیل انداز ہونے کے جواس فعلی کی معنویت سے متصادم ہو (مصنف کی بات کا مقصود ہے کہ شریعت نے جس چیز کی جیسے تعلیم دی ہے کمل لا تمیل واطاعت کے جذبے سے اس کی انجام دبی اور اس کو غیرا ہم بے وقعت اور ثانوی چیز بھی کے دور ان کوئی واقعی حاجت وضرورت در پیش ہوجو او پر ذکر کر دو کی کے دور ان کوئی واقعی حاجت وضرورت در پیش ہوجو او پر ذکر کر کر دو کی جیسے کہ تعلیم کی کے دور ان کوئی واقعی حاجت وضرورت در پیش ہوجو او پر ذکر کر کر کر کی تقاضوں کے خلاف نے بہوتو وہ معاف ہونی چیا ہے ورنہ موالات لازم ہی بیجھنی چا ہئے۔

سے چوتھی چیز :.....ہاتھ سے ملکے ملکے اعضا کو ملنا۔اختلائی فرائض میں سے چوتھا فرض دلک: کہتے ہیں عضویر پانی بہانے کے بعد اس کے خشک ہونے ہے قبل اس کو ملنا۔اور ہاتھ سے مراداندرونی حصہ صلی وغیرہ ہے،ایک عضو کو دوسرے عضویر ملنا کافی نہیں ہے۔

اس کے وجوب کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ 🕲

جمہور فقہاء ماسوی مالکیہ کے فرماتے ہیں کہ دلک سنت ہے واجب نہیں کیونکہ آیت وضومیں اس کا کوئی تھم نہیں اور سنت ہے بھی بیٹا بت نہیں کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے طریقے میں مذکور نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ وضومیں تو صرف پانی کا بہانا اور بالوں کی جڑوں میں انگلیاں پھیرنا (خلال کرنا) مذکور ہے۔ ●

مالکی فرماتے ہیں کہ دلک واجب ہے اور وضوییں ہاتھ کے اندر کے جسے سے بیمل انجام دیا جاتا چاہئے ہاتھ کی پشت ہے ہیں ، اور شسل میں پاؤل سے ملنا بھی جائز ہے اور وضوییں دلک کامفہوم ہے کہ ایک عضو کو دوسر عضو پر متوسط طریقے ہے بھیر نا اور مستحب ہے ہیا کہ است. ہروایت امام احمد ، ابودا کو دبیعتی رحم ہم الشعلیم از خالد بن معدان کہ انہول نے بعض سحابہ رضی الشعنیم سے بیروایت کیا ہے تا ہم علام نو وی رحمہ اللہ نے اس کو جیدالا سنا دکہا ہے۔ ﴿ ہر وایت امام احمد وسلم یہ ددنوں حدیثیں نیل الاوطار ج ا ص سم ۱ میں ملاحظہ کریں ، علام نو وی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں موالات پر دلیل نہیں ہے۔ ﴿ فسح القدیر ج ا ص ۹ ۔ المدر المدختار ج ا ص ۱ ۱ ، مر اقبی الفلاح ص ۲ ا ، الشرح المحتار ج ا ص ۱ ۱ ، مر اقبی الفلاح ص ۲ ا ، الشرح المحسر ج ا ص ۱ ۱ ، اور بعد کے سفحات المشرح الكبيس ج ا ص ۹ و نیل الماوطار ج ا ص ۲ ۲ ، ۱ ، مر اقبی الفلاح میں اس وجہ سے اس کو دلک کے عدم وجو ہے کی کیفیت کو شل کے لفظ سے اور حضرت عائش رضی اللہ عنبا نے '' افاض'' کے لفظ سے تجیر کیا ہے متی دونوں کے ایک ہیں اس وجہ سے اس کو دلک کے عدم وجو ہے کی کیفیت کو شل کے لفظ سے اور اس بناء پر بھی کو شل کے معنی میں دلک شامل نہیں ہے۔ نیسل المحل وطار ج ا ص ۲ ۲ ، ادار بعد کے عدم وجو ہی دلیل بھی مانا گیا ہے اور اس بناء پر بھی کو شل کے معنی میں دلک شامل نہیں ہے۔ نیسل المحل وطار ج ا ص ۲ ۲ ، ادار بعد کے۔

ہے۔اورمشہورتول کےمطابق یہ بہر حال فرض ہےخواہ پانی کھال تک پہنچ بھی جائے ان حضرات کی دلیل ہیا مور ہیں۔

ا اسساعضاء کادھونا جس کاحکم آئیت فاغیسلوا وجو ہے کہ میں دیا گیاہے وہ بغیر ملنے مختقان نہیں ہوتا۔ کیونکہ پانی کامحض وضوتک پہنچ جانا غسل شارنہیں ہوتا جب تک کہ بہانے کے ساتھ کوئی کیفیت نہ اپنائی جائے اور اس کا نام دلک ہے (مفہوم ہے کمحض پانی بہانا تو دھونا نہیں شار ہوتا جب تک کہ اس کے ساتھ ایک اور چیز نہ شامل ہوجواس عمل کو بہانے سے دھونے میں بدل دے اور یہ چیز مانا ہے)

م السلط الشعر والنقوا البشر ● (بالول كوليلا كردادركهال كوصاف كرد) الرحيح قرار پائة ويدلك كرداجب مونے كاپية ديتى ہے، كيونكدانقاء (صاف كرنا) محض يانى بهانے سے حاصل نہيں ہوسكتا ہے۔

سسستیری دلیل قیاس ہے، کہ حدث اصغرکو یہ حضرات نجاست سے طہارت حاصل کرنے پر قیاس کرتے ہیں کہ جسے نجاست سے طہارت کا حصول ملنے اور رگڑ نے سے ہوتا ہے اسے ہی وضویں بھی حصول طبارت حکمید ایسے ہی ہوگا۔ ای طرح یہ حضرات اسے شسل جنابت پر قیاس کرتے ہیں اس آیت کے ہم میں وال کنتھ جنباً فاصله والاگرتم جنبی ہوتو خوب طبارت حاصل کرو) کہ اس میں صیغہ مبالغ کا ہے اور مبالغہ دلک سے ہی ہوسکتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ دلک اعضاء کی ظاہری ہیئت وشکل کی صفائی اور تز کمین کا ذریعہ ہے اور اس مقصد کا حصول دلک کوصرف سنت قرار دینے سے حاصل ہ وجاتا ہے نہ گہ اس کو واجب قرار دینے سے ۔ کیونکہ امر واقعہ یہ نے کہ نبی کر میم صلی التدعلیہ وسلی کا طریقہ بتانے والی احادیث دلک (مکنے ) کے معنی پر دلالت نہیں کرتی ہیں اور کتب لغت بھی نہیں بتاتی ہیں کہ دلک عسل سے معنی ومفہوم ہیں داخل ہے، تو واجب صرف وہ فعل ہوگا جو لفظ ( منسل " ہے با شہار لغت کے بحرا آتا ہوکوئی ایک فرض بحول جانے والے کا حکم : علامہ ومنس کی فرماتے ہیں گ کہ جو خور دیا ہے اور اگر عضو خشک ہونے ہے بیا یاد آگیا تو وضود و بارہ شروع کرے، اور علام طلیطلی رحمۃ الندعلیہ صرف وہ فعل کر لے جواس نے جبور ڈ دیا ہے اور اگر عضو خشک ہونے ہے بیا یاد آگیا تو وضود و بارہ شروع کرے، اور علام طلیطلی رحمۃ الندعلیہ فرماتے ہیں کہ دون جو وہ بحول گیا ہے اور اس کے بعد افعال انجام دے از سرنو وضور شروع کرے، اور یقول ہی صححے ہے۔

#### سرتيسري بحث ..... شرائط وضو

تیسری فصل کی بنیادی تین مباحث میں ہے پہلی کجٹ وضو کی تیسری ذیلی بحث

وضو کے وجوب کا سبب حدث اورنماز کے وقت کا داخل ہونااورنماز کی ادائیٹن کا رادہ وغیر ہ : ونا ہے یشوافع کے ہاں اصح قول ہے ہے کہ دو چیزیں ایک ساتھ سبب بنتی ہیں(1) حدث (۲) نماز کی ادا اینگی کاارادہ کرناوغیرہ۔

وضوکی شرائط دوشم کی بیں۔(۱) شرائط وجوب(۲) شرائط صحت۔ © شرائط وجوب کا مطلب ہے وہ شرائط جن کے پائے جانے کے وقت انسان پر طہارت کا حصول واجب ہوتا ہے۔اور شرائط صحت کا مطلب ہے وہ شرائط جن کے بغیر طہارت صحیح نہیں ہوتی ہے۔

ا۔ شرائط وجوب .....کی شخص پر وضو واجب ہونے ، یعنی اس کے وضو کا مکلّف و پا بند قرار پانے ، کے لئے آٹھ شرائط ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں :

الدرالمختار مع ردالمحتارج اص ۲۲۰ القوانين الفقهيه ص ۲۳. البدائع ج اص ۱۵، الدرالمختار مع ردالمحتارج اص ۸۰ مراقی الفلاح ص ۱۰ الشرح الصغير ج اص ۱۳۲. ۱۳۱ الشرح الكبير ج اص ۱۸ وربعد كرمتمات مغنى المحتاج ج اص ۱۵٪ كشف القناع ج اص ۹۵.
 ۲۵ كشف القناع ج اص ۹۵.

الفقه الاسلامي وادلته .....جلداول \_\_\_\_\_\_ وضوو مسل كايبان

ا عقل ..... لہذا یہ کیفیت جنون کے دوران مجنون پر نہ واجب ہوتا ہے اور نہ ہی اس سے اس کا صدور سیح قرار پاتا ہے اور نہ ہے ہوش مخص پر بہوثی کے دوران اور نہ ہی سونے والے اور غافل شخص پر بیدواجب ہوتا ہے اور نہ ان دونوں سے اس کا صدور درست قرار پاتا ہے احن نے کے علاوہ جمہور علماء کے ہاں۔ کیونکہ سونے والے یا غافل شخص کی نینداور خفلت کے دوران کوئی نیٹ نہیں ہوتی ہے۔

۲۔ بلوغت ..... چنانچہ بچے پر بیلازم نہیں ہوتا ایکن وضوبھی اس بچے کا سیجے ہوتا ہے جوتمیز کرسکتا ہولینی تمیز وضو کے سیجے ہونے کے لئے شرط ہے۔

سار اسلام: ..... یا حناف کے ہاں شرط وجوب ہے اور بیاس بناء پر کدان کے ہاں مشہور قول بیہ ہے کہ کفار فروع شریعت کینی عبادات وغیرہ کے مکلف نہیں ہیں، لہذا کافر پر بیواجب نہیں کیونکہ کافر فروع شریعت

کامکلف نہیں ہے۔ جمہور فقہاء کے ہاں بیشر طاصحت ہے اس بناء پر کدان کے ہاں بیسطے ہے کہ کافر فروع شریعت کا مخاطب ہے تا ہم کا فر ہے اس کا صدور درست قر ارنہیں پائے گا کیونکہ اس کی ادائیگی کی درنتگی کے لئے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے ● اور بیشر طرقمام عبادات میں ہے یعنی طہارت ، نماز ، زکو ق ، روز ہ اور جج۔

نم ..... اتنی مقدار میں موجود پاک پانی کے استعال پر قدرت جواس کے لئے کافی ہوللبذا پانی کے استعال سے معدور شخص پر یہ واجب نہیں اس طرح پانی اور مٹی کے نہ پانے والے گراتنا کم کہ وہ تمام اعضاء کے لئے ایک ایک بار کافی نہ ہواور نہ اس معذور شخص پر واجب ہے جس کے لئے پانی معز ہوتے قادر (قدرت رکھنے والے) سے مراد پانی پالینے والا وہ خص ہے جس کے لئے پانی معز نہ ہویہ تفصیل حنفیہ اور مالکیہ کے ہاں ہے شوافع کے اظہر قول کے مطابق اور حنا بلہ کے ہاں اس پانی کا استعال کرنا واجب ہے جونا کافی ہے وہ اس کو استعال کرے پھڑتیم بھی کرے۔

۵ ـ حدث کا پایا جانا ..... البذاوضو کیے ہوئے محض پروضو کا اعادہ واجب نہیں ، یعنی وضوعلی الوضو واجب نہیں ۔ ۲ اور ۷ ..... حیض اور نفاس کا منقطع ہوجانا لیتن شرعاً ان کا انقطاع مختقق ہوچکا ہو،البذا حاکض اور نفساء (نفاس والی عورت ) پروضو واجب

۸۔وقت کا تنگ ہونا .....یعنی نماز کے وقت کا کم رہ جانا کیونکہ اس صورت میں خطاب شرعی مکلّف کے میں میں مضیق (تنگ کرنے والا ، گنجائش کم کرنے والا ) کی حیثیت سے متوجہ ہوتا ہے ، لہذا وقت میں موسع ( گنجائش میں وضودا جب ہوجا تا ہے۔ لہذا وقت میں گنجائش ہونے کی صورت میں وضودا جب ہوجا تا ہے۔

آسان الفاظ میں ان شرا نط کواس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ مکلف شخص کا پانی سے طہارت حاصل کرنے پر قادر ہونا شرط وجوب ہے۔

۲۔ شرا نط صحت :.....وضو کے (درست) ہونے کیلئے احناف کے ہاں تین اور جمہور کے ہاں چار شرا نظر ہیں جو کہ مندر جہذیل ہیں۔ ۱۔ بوری کھال پر پانی کا بہہ جانا..... یعنی پانی جس عضو پر بہایا جار ہاہے اس پورے کے بورے عضو پر پانی اس طرح بہہ جائے کہ اس کا ذرا ساحصہ بھی بغیر دھلے ندر ہے تا کہ پانی بوری کھال کوڑھانپ لے حتی کہ اگر ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی خشک جگہرہ گئی جو گیلی نہ

ہوئی ہوتو وضو سیحیح نہیں ہوگا۔ اس بناء پر تنگ انگوشی کو مالکیہ کے علاوہ جمہور فقہاء کے نز دیک وضو کے دوران حرکت دیناواجب ہے تا کہ پانی انگوشی کے نیچے بیٹنی سکے۔

سلاحظه شیجیخ میری کتاب اصول الفقه الاسلامی ج اص ۲ ۱۳ اطبع دارالفکر دوسری اشاعت ـ

الفقة الاسلامی وادلته .....جلداول ..... وضووعسل کابیان الفقة الاسلامی وادلته ..... جلداول ..... ۲۷۳ .... ۱۷۳ ملکی فرمات بین که وه اتنی تنگ کیول نه بهوجس مالکی فرمات بین که وه اتنی تنگ کیول نه بهوجس مالکی فرمات بین انگوشی کا حرکت دینا ضروری نبین بین تنگوشی یا ایک سے زائد کی نیز کی نیز کافی نیز کی بخلاف اس انگوشی مرد کے لئے کہ ایسی انگوشی کا اتار تا اگر وه اتنی تنگ بهوکه اس کے کافی ہے کہ انگوشی مرد کے لئے کہ ایسی انگوشی کا اتار تا اگر وه اتنی تنگ بهوکه اس کے نیچ پانی نه بین نه بین نه بین نه بین کی نیز کی سے لازم ہے اور صرف اس کا ملانا بھی اس کے کافی ہے کہ میصلا نا بمزل ملئے کے شار بهوگا۔

۔ اوراس پرفقہاء کااتفاق ہے کہ پانی کےعلاوہ دیگر ما تعات سے وضو جائز نہیں جیسے سر کہ عمر ق اور دودھ وغیرہ جیسے کہ ناپاک پانی سے وضو درست نہیں کیونکہ نماز طہارت کے بغیر نہیں ہوتی۔

سسالی چیز دورکر ناجو پانی کواس عضو تک پہنچنے ہے روک دی یعنی وہ عضوجس کا دھونا واجب ہے اس پرکوئی الی چیز نہ ہوجو پانی کو کھال تک پہنچنے ہے روک دی یعنی وہ عضوجس کا دھونا واجب ہے اس پرکوئی الیں چیز نہ ہوجو پانی کھال تک پہنچنے ہے اس کہ جیٹر ، چینی ، سیا ہی جوجی ہوئی ہوئیل پاش وغیرہ ہیں کہ مید پانی کے پہنچنے ہے نہیں روکتا ہے۔ میں کہ میہ پانی کے پہنچنے ہے مانع ہیں تا ہم تیل وغیرہ پانی کو کھال تک پہنچنے ہے نہیں روکتا ہے۔

والی چیزیں ظاہر ہونے سے وضودرست ہیں ہوتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ غیر معذور تحف کاوضوحدث کے خروجیانا قض پائے جانے کی صورت میں درست نہیں ہوتا ہے۔

ہم سے تیم کے لئے وقت کا واخل ہونا، یہ شرط جمہور کے ہاں ہے احناف کے ہاں نہیں اسی طرح وہ لوگ جن کا حدث دائی ہوتا ہے جیسے سلسل البول (پیشاب کے قطرے کا دائمی مریض) وغیرہ ان کے لئے بھی شوافع اور حنابلہ کے ہاں وقت کا داخل ہونا شرط ہے کیونکہ ان کی طہارت عذر اور ضرورت کی بناء پر ہوتی ہے تو میصرف وقت کے ساتھ مقید رہیگی اور اسلام تمام عبادات کی صحت کے لئے شرط ہے احناف کے علاوہ فقہاء کے لئے جیسا کہ ہم پہلے یہ بیان کر چکے ہیں اور احناف کے ہاں میشرط وجوب ہے اور تمیز (لیمی انسان کا اتناذی شعور ہونا کہ وہ اپنے فعل کی جووہ انجام دے رہا ہے حقیقت سے واقف ہو ) تمام علاء کے ہاں وضواور دیگر عبادات کی صحت کے لئے شرط ہے۔

شوافع فرماتے ہیں کہ وضواور عسل کی تیرہ شرائط ہیں:

(۱).....اسلام (۲) شعور تمیز (۳,۳) کیض و نفاس سے صاف ہونا (۵) ایسی چیز سے صاف ہونا جو پانی کو کھال تک پینچنے سے روکے (۲) فرضیت کاعلم رکھنا (۷) اس کے معین فرائض میں ہے کسی کوسنت نہ سمجھے (۸) پانی کا طہور (پاک کرنے والا اور خود بھی پاک) ہوتا (۹) نجاست عینیے (نظر آنے والی وہ نجاست جس کا جسم ہو) کا دور کرنا (۱۰) عضو پر ایسی چیز کا نہ ہونا جو پانی کو متنج کردے (۱۱) نیت کو معلق نہ کرے (۱۲) دائم الحدث لوگوں کے لئے وقت کا داخل ہونا اور (۱۲) موالات یعنی ایسی چیز کا نہ ہونا جواعراض کی دلیل ہو۔

# هم \_ چوتھی بحث .....وضو کی سنتیں

احناف سنت اورمستحب (مندوب) میں فرق کے قائل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سنت (یعنی سنت مؤکدہ) کہتے ہیں السط ریہ قسة المسلوکة فدی الدین من غیر لزوم (کسی بھی فعل کے بارے میں دین کاوہ طریقہ جودین نے بغیر لازم کئے ہوئے اپنایا ہو (اس کا حکم دیا ہو) لیکن اس پڑمل مواظبت (بھی کی کے ساتھ کیا گیا ہو (منہوم ومقصودیہ ہے کہ وہ عمل جوشریعت نے کسی چیز کے بارے میں اپنایا ہو اور ہمیشہ اسی پڑمل رہا ہولیکن لازم نہ کیا ہو بایں معنی کہ بھی بھی اسے بلاعذر ترک بھی کر دیا ہو) یعنی وہ مل جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت فرمائی ہواور بھی اس کو بلاعذر بھی ترک فرما دیا ہواس کا حکم ہیہ ہے کہ کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر عما بہوتا ہے۔ اور مستحب یا مندوب

الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلداول \_\_\_\_\_\_ وضوف کا بیان دور کے بیان میں اس کوادب یعنی آ داب وضو کے عنوان سے جانا و مثل ہوتا ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ و کا بیال وضو کے بیان میں اس کوادب یعنی آ داب وضو کے عنوان سے جانا ہے۔ اس کا حکم مید ہے کہ اس کے کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر ملامت نہیں ہوتی ہے۔

وضوکی اہم سنتیں احناف کے ہاں اٹھارہ ہیں، مالکیہ کے ہاں آٹھ ہیں،شوافع کے ہاں تمیں کے قریب ہیں کیونکہ یہ حضرات سنت اور مستحب میں فرق نہیں کرتے ہیں اور حنابلہ کے ہاں ہیں کے قریب مطلوب ہیں۔ •

ا .....نیت احناف کے ہاں سنت ہے، اس کا وقت استنجاء ہے قبل ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مخص حدث کے رفع کرنے یا نماز کے قائم کرنے کی یا وضو کی یا تھم کی بجا آوری کی نیت کرے اس کا کل ( جگہ ) قلب ہے مشارکخ احناف اس کے زبان سے کہنے کے استحباب کے قائل ہیں اور احناف کے علاوہ جمہور فقہاء کے ہاں بیفرض ہے جیسا کہ اس پر تفصیلی گفتگوفر اکفن وضو کے بیان میں گزر چکی ہے۔

۲ ..... ہاتھوں کو تین مرتبہ گوں تک دھونا برتن میں ہاتھ ڈالنے ہے بل خواہ نیند ہے بیدار ہوا ہو یانہیں کیونکہ دونوں ہاتھ طہارت کے آلے ہیں، اور دوسری دلیل وہ حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جبتم میں ہے کوئی نیند ہے بیدار ہوتو وہ اپناہاتھ برتن میں ڈالنے ہے پہلے دھولے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ درات کو کہاں رہا۔ ایک روایت میں بیالفاظ ہیں یہاں تک کہ وہ ان کو تین مرتبہ دھونا تمین مرتبہ دھونا ہے دھونا مسنون ہے جسے وضو کے باقی افعال ایک ہی مرتبہ فرض ہیں اور تین مرتبہ دھونا مستحب ہے، حنابلہ فر ماتے ہیں کہ تین مرتبہ دھونا اس محض کے لئے مسنون ہے جورات کی نیند ہے نہ اٹھا ہواور درات کی نیند ہے بیدار ہونے والے برواجب ہے۔

سل وضوکی ابتداء میں بسم اللہ پڑھنا: .....اس طرح کہ ہاتھ گؤں تک دھوتے وقت بسم اللہ پڑھاور نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نقل کر دہ روایت کے مطابق جو انہوں نے حضرت ابو ہریہ وضی اللہ عنہ ہے حسن اساد کے ساتھ نقل کی ہے یہ پڑھنا چاہئے باسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام ،اورایک قول ہے کہ ''بسم اللہ الرحمٰ 'پڑھنا فضل ہے کیونکہ اس میں اس صدیث پڑس اللہ العظیم والحدہ میں ہے ہروہ کام جس کو بسمہ اللہ الرحمٰ الرحیم سے نہ شرع کیا جائے تو وہ بے برکت ہوتا اس صدیث پڑس اللہ پڑھنے کو واجب قرار دیتے ہیں۔ ہے۔ کہ الکیہ نے ابسم اللہ پڑھنے کو واجب قرار دیتے ہیں۔ ان کی دلیل ہے دیش کے اس طرح ایک وضونہ ہوا وراس کا وضونہ ہیں جو اللہ کانام وضو کے موقع پر نہ لے اس طرح ایک اور مدیث لاوضوء لمن اللہ علیہ کو بھی ان کی دلیل ہے اور حضرت ابوسعید منقول صدیث لاوضوء لمن صدیث جو حضرت ابوسعید منقول صدیث لاوضوء لمن المدید کو اسمہ اللہ علیہ کو بھی ان کی مؤید ہے۔

• …. البدائع ص ٢٣.١٨ فتح القدير ٢٣.١٣، الدرالمختار ج اص ١٠١٠، امراقي الفلاح ص ١١٠١٠ الشرح الصغير ج اص ١٢٠١ الشرح الكبير ج اص ١٠٠٠ ابداية المجتهد ج اص ١٢٠، القوانين الفقهية ص ٢٢، المهذب ج اص ١٩٠٩ الشرح الكبير ج اص ١٠٠١ المهذب ج اص ١٩٠٩ الموانين الفقهية ص ٢٠، المهذب ج اص ١٩٠٩ الموانين الفقهية ص ٢٠٠١ المهذب ج اص ١٩٠٩ الموانين على صحاحت كخفرت الوجريرة رضى الله عند عروايت كي عادرية الودائين الله عند عديث الودائين المجاورة الموانية ج اص ٢٠٠٠ بيرة رضى الله عند عدوايت كي بهاور حاكم ني كهاب كه يهديث مح الاماد ب ضعيف بهد الموانية ج اص ١٠٠٠ بيرة رفى الله عند عند وايت كي بهام احمد ني فرمايا كداور الوسعيد رضى الله عندوالى حديث الموانية عندوالى حديث الموانية عندوالى حديث المناويس الموانية عندوالى حديث المام احمد ني فرمايا كداور الوسعيد رضى الله عندوالى حديث المناويس الموانية عندوالى حديث المام احديث كل امناويس المدى المناويس الموانية ج اص ٣٠، فيل اللوطار ج اص ٣٠. • عام المحمد في متدرك بين الدوايت كيا بهاور حتم الوانية ج اص ٣٠، فيل اللوطار ج اص ٣٠. • عام المحمد في المناويس الموانية كيا بهاوري قراريا الموانية عندول المناويس المناويس المناويس المنافية كما بها عديث كما المناويس المن

ہے۔ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا .... مضمضہ (کلی) کرنے کامفہوم ہے کہ پانی مند میں ڈال کرمنہ میں گردش دینا اور پھینک و دینا پایہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ بانی جند میں پانی چر لینا اور استشاق (ناک میں پانی ڈالنے کامفہوم ہے باک میں پانی چڑھانا) ان دونوں چیزوں سے ایک اور سنت بھی ملحق ہے اور وہ ہے استثنار (ناک یکنے) کی سنت۔ اور اس کامفہوم ہے ہے کہ ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے بائیں ہاتھ کی چھکی اور انگوشے کوناک میں واخل کر کے صفائی کرنا اور ناک ایسے سکنا جیسے بغنم کھنکار کرنکا لتے وقت کرنا ہوتا ہے بیتمام امور حنا بلد کے علاوہ جمہور کے ہاں سنت مؤکدہ ہیں کیونکہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے تم میں سے جوشف وضوکر ہے اور کلی کر بے ناک میں پانی ڈالے اور ناک سکے مگر اس کے مناور ناک سکے مگر اس کے مناور ناک کے ہیں تاہم بیروایت تمضم صفوا واستنشقوا ضعیف ہے اور ان کے واجب نہ ہونے کی وجہ مناور ہے کہ وضوکے فرائض بیان کئے ہیں۔ ●

رسول الدُصلی الله علیہ وسلم کے وضوییں ہے مضمضہ (کلی) اور استنشاق (ناک میں پانی ڈالنے) کا طریقہ مضمضہ اور استنشاق تین تین مرتبہ مسنون ہیں دلیل اس کی بخاری اور مسلم کی روایت کروہ حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے برتن منگولیا اور ان کے دونوں ہاتھوں پر تین مرتبہ پانی ڈالا اور ان کودھویا پھر دایاں ہاتھ برتن میں ڈالا پھرکی گی اور ناک تکی پھر اپنے چہر ہے کو تین مرتبہ دھویا اور اپنے ہاتھوں کو کہنوں تک دھویا پھر اپنے سرکا سے کیا پھر اپنے ہا والے نی تین تین مرتبہ دھوے پھر فر مایا کہ میں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کود یکھا کہ آپ نے ایساوضوفر مایا جیسے میں نے کیا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کود یکھا کہ آپ نے ایساوضوفر مایا جیسے میں نے کیا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کود یکھا کہ آپ نے ایساوضوفر مایا جیسے میں نے کیا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کود یکھا گیاہ وردلیل میں بیحدیث بھی ہے جو دورکعت اداکرے جس میں اس کے دل میں خیالات نہ آپنی تو اللہ اس کے حکمہ ثین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ دس چیز امام احمہ مسلم ، اور سنن اربعہ (یعنی ترفی کا بوداؤدہ این ما جہ اور اور کی اور استنشاق کا بھی ذکر کیا اور فطرت سے مراد سنت ہے اور دوسری بات بیہ ہے کہ منہ اور ایک جو فی عضو بین اور ای کے دوسر کیا ہو کہ تین نے حضرت عائشہ رضی اضروری ایسے ہی نہیں جیسے آپھوں کے اندر کے حصاد رقعی کا ادر ان دونوں کے ذریعے مواجہت نہیں ہوتی ہو ، اور ایک دونوں کے ذریعے مواجہت نہیں ہوتی ہو ، اور ان دونوں کے ذریعے مواجہت نہیں ہوتی ہے ، اور ایک بوتی ہو ۔

• .....امام داقطنی نے حضرت جابراور حضرت ابو ہر ہو مضی اللہ عنہما سے بیعد بیث داوی ہے، بیعد بیث طیف ہے المبحد مع الصغیر: نیل اللوطاد ج اص ۱۳۲ ۔ اس محمد کو امام داقطنی نے نقل کیا ہے اس محمد کا ایک داوی ضعیف ہے، نصب الرابه ج مهر من ۱۸۳ اور نیسل اللوطاد ج اص ۱۳۲ ۔ ابن سیدالناس نے شرح ترفدی میں اس بات کی صراحت کی ہے کہ بعض روایا سے میں منقول ہے لماوضو کا ملا اور امام رافعی نے اس سات داللہ کی کیا ہے۔ علامہ ابن جحرفر ماتے ہیں کہ میں نے ایمائیس و یکھا۔ نیسل الماوطاد حوالہ باللہ کی بیعد بین داقطنی اور بیمج نے نقل کی ہے اس کی سند میں ایک متروک اور وضع عدیث کے الزام ہے جم ہے بیعد بین دارقطنی اور بیمج نے نقل کی ہے اس کی سند میں ایک متروک قطنی اور بیمج نے بیعد کی سند میں ایک متروک قطنی اور بیمج نے بیعد کے الزام ہے بیمی نقل کی ہے اس کی سند میں ایک متروک قض ہے۔ نیسل الماوطاد ج ۱ ص ۱۳۵ اس کی تائید المنافظ کے ساتھ المنافظ کے ساتھ المنافظ سند و اللہ سند شاق سند .

احناف کی اس کے بارے میں عبارت ہیہ کہ دونوں سنت مؤکدہ ہیں جودگر پانچ سنتوں پر شتمل ہیں (۱) ترتیب (۲) سٹیٹ (تمن مرتب کرنا) (۳) پانی نیالین (۳) دائیں ہاتھ ہے کرنا (۵) ان دونوں میں مبالغہ کرنا غرارے کے ذریعے ٹاک کے بانے سے او پر پانی چڑھا کر

پر دوزے دار کے علاوہ افر اور کے لئے سنت ہے کیونکہ دوزے دارکاروزہ فراب ہونے کا اندیشہ ہے ہالکیہ فرماتے ہیں کہ مضمضہ اور استشاق

کرنامتحب ہے اور دونوں مضمضہ اور استشاق کے لئے نیا پانی لینامستحب ہے اور غیر روزے دار کے لئے مبالغہ کرنامستحب ہے سیجے قول کے
مطابق شوافع کے ہاں ان میں ترتیب لازم ہے مستحب نہیں بخلاف دائیں کو بائیں سے پہلے دھونے کے کہ وہ مستحب ہے علامہ نووی کے
مضابی عیں قرکر شدہ قول کے مطابق اظہر قول شوافع کے ہاں یہ ہے کہ مضمضہ اور استشاق کو ایک چلو ہے کرنا زیادہ بہتہ ہے دونوں کو الگ

کرنے سے تین چلوں ہے جن میں ہے ہر چلو سے پہلے گل کرے چراک میں پانی ڈالے مفہوم یہ ہے کہ ایک چلو سے کہا مضمضہ کرے پھر
وار دہوئی ہیں ہی حنابلہ کا مشہور نہ ہب یہ ہے کہ وضواور شسل دونوں میں مضمضہ اور استشاق واجب ہیں کیونکہ چہرے کا وضواور شسل دونوں
میں دھونا فرض ہے اور منداور ناک چہرے میں دافل ہیں ادا میں دونوں میں مضمضہ اور استشاق واجب ہیں کیونکہ چہرے کا وضواور شسل دونوں
میں دھونا فرض ہے اور منداور ناک چہرے میں دافل ہیں ادا ور دیا سے کہاں اللہ عالیہ والی صدیث ہے اور استشاق وار سے جیسے ماکہ دونوں ہیں دونوں میں مضمضہ اور استشاق واجب ہیں کیونکہ چہرے کا وضواور شسل دونوں
میں دھونا فرض ہے این افعال میں سے ہیں جوضور کی ہیں ہواور ایک بات ہے جی ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ دیا ہم نے ان پر ہمیشہ دار استشاق کیا اور با میں ہاتھ سے ناک اور میکا میں مرت کیا۔
ویکن میں میں ہیں جوضور کی ہیں ہیں دونوں بی دوسوکا پانی منگوایا اور مضمضہ اور استشاق کی اور با میں ہاتھ سے ناک می ہونوں ہیں موسول اللہ میں دونوں بی می میں دونوں کی میں دونوں کی میں دونوں کی میں موسول کی دونوں کی میں موسول اللہ میں کی دونوں کی میں دونوں کی میں دونوں کی میں دونوں کی میں دونوں کی دونوں کی دونوں کی میں دونوں کی میں دونوں کی دونوں ک

پھر فر آبایا یہ اللہ کے نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ طہارت تھا کا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کی دونوں حدیثیں کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص وضو کر ہے تو اپنی ناک میں پانی ڈالے پھر ناک جھاڑے اور بیر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مضمضہ اور استنشاق کا تھم دیا۔ ہ

الفقد الاسلامی وادلت جلداول میں جلداول کے واجب کرنے کے بارے میں بالکل واضح ہیں اور شوافع وغیرہ کی ایک جماعت نے ان توگوں کی دلیل کے ضعف کا اعتراف کیا ہے کہ جومضمضہ استشاق کے واجب کرنے کے بارے میں بالکل واضح ہیں اور شوافع وغیرہ کی ایک جماعت نے ان توگوں کی دلیل کے ضعف کا اعتراف کیا ہے کہ جومضمضہ استشاق اور استشار کے عدم وجوب کے قائل ہیں حافظ ابن حجرعسقلانی فتح الباری میں فرماتے ہیں کدابن منذر نے ذکر کیا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے عدم وجوب استنشاق کی دلیل صرف یہ بیان کی ہے کہ اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ اس کا ترک کرنے والاستحق وعیز نہیں ہوتا جب کہ یہ باب بھی ہے کہ وجوب کا امریحے ہے۔ یہ دلیل امام شافعی رحمہ اللہ کے فقعی دلیل ہے کہ وہوب کا امریحے ہے۔ میں اللہ علی میں ہے ماسواء عطاء رحمہ اللہ کے منقول نہیں ہے۔ •

۵۔مسواک کرنا۔۔۔۔۔بیتمام نقتہاء کے ہاں بالا تفاق سنت ہے ماسوا مالکیہ کے جواس کو فضائل میں شار کرتے ہیں اور میں اس سلسلے میں مستقل طور پرایک الگ بحث میں گفتگو کروں گا۔

۲ گھنی ڈاڑھی اور انگلیوں میں خلال کرنا ۔۔۔۔گھنی ڈاڑھی کا خلال داڑھی کی نجل طرف ہے ایک چلوپانی کے ذریعے کرنا مسنون ہے۔ ای چلوپانی کے ذریعے کرنا مسنون ہے۔ ای ای طرح ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ دونوں امور با تفاق فقہا ، سنت ہیں ، دلیل اس کی وہ حدیث ہے جوابن ماجہ نے روایت کی ہے اور امام تر ذری نے بھی اس کی ھی کے ساتھ اسے روایت کیا ہے کہ نبی کر بیم سلی اللہ علیہ وسلی خلال فرماتے ہے ، اور اور ای سے خلال فرماتے کہ اس طرح میر ب وضوفر ماتے تو ایک چلوپانی لیتے اور اسے اپنی ٹھوڑی کے نیچے سے ڈالسے اور اپنی ڈاڑھی کا اس سے خلال فرماتے ، اور فرماتے کہ اس طرح میر ب رب نے مجھے کرنے کا تھم دیا ہے۔ ●

ک۔اعضاءکوتین مرتبہ دھونا .....فقہاء نے بالا تفاق اعضاءکوتین مرتبہ دھونے کوسنت کہاہے ماسواء مالکیہ کے وہ اس کوفضائل میں شامل کرتے ہیں دلیل اس کے سنت ہونے کی حضرت عمر و بن شعیب کی صدیت ہے کہ ہاتھ چبر نے اور بانہوں کوتین تین وفعہ دھویا جائے گا۔
یک مرتبہ بھی اعضا کودھویا ہے اور فر مایا کہ بیوہ مقدار ہے کہ اللہ عمل کم از کم است ہونے پر قبول فر ماتے ہیں اور دو دومر تبہ بھی دھویا اور فر مایا بیدہ مقدار ہے جس پر القداجر کودو گنا کر دیتے ہیں اور تین تین مرتبہ اعضاء دھوئے اور فر مایا بیر میرااور مجھ سے پہلے کے انہیاء کا وضوہے۔ ۵

اسسنیل اللوطار ج اص ۱۳۱ کی بلکی دارهی اور کفن و از تی جو چبرے کی حدیث بوادر مرد کے رخدارادرگال پر بوتو پائی اس کے ظاہری اور اندرونی حصاورات کی چڑوں میں خلال وغیرہ کے ذریعے پنچانا ضرور ہی ہے۔ مغنی المحتاج ، ج اص ۲۰ کی دونوں حدیثیں نیل الاوطار تی اص ۱۳۸ میں مطاحظہ کیجئے اور حضرت این عباس رضی اللہ عنہ اور کی حدیث جربخاری کے صفحہ و صوء و سول الله صلی الله علیه و سلم کے باب میں ہوہ پائی کو گئی واڑھی کے اندر پنچانے کولاز منہیں کرتی ہے نیل الاوطار سی سے التحلیل توجہ کے بارے میں واردا حادیث نصب الرابین اص ۱۳۳ میں ملاحظہ کیجے ۔ صحاح من ماسوی امام بخاری نے بید حدیث اورامام ترفی کے اس سے حدیث امام احمد من اللہ علیہ و سلم اللہ و طار ج اص ۱۳۵ و اللہ و اص ۱۳۵ کی بید یث ابواؤد و ترفی واریان ماجہ نے روایت کی ہودات کیا ہے (حوالہ بالا) تتحلیل الصاب علی احدیث کیے لئے نصب الوایہ ح اص ۲۵ کی بید یث ابواؤد و ترفی اور این ماجہ اورائی کے اور اس کے قریل ہے ھک الموسو فیمن زاد علی ھذا او مقص فقد اساء و ظلم او ظلم و اساء نصب الوایہ ج اص ۲۹ کی بروایت کی ہودات کی میں تشام خلی میں میں میں میں اللہ کے اس ۲۹ کی بروایت دار قطنی از حضرت زید بن فاہت اور حضرت ابو ہوریوہ رضی الله عضاتا ہم اس کی سند میں ایک شخیف راوی ہے۔ (حوالہ گزشتہ)

شوافع فرماتے ہیں کہ سے کا تین بار کرنامسنون ہے کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تین مرتبہ کرنا افضل ہے اس طرح حضرت شقیق بن سلمہ کی روایت جو ابوداؤد نے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کود یکھا کہ انہوں نے اپنی بانہوں کو تین مرتبہ دھویا اور سرکامسے تین بارکیا پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوایہا کرتے دیکھا تھا اس قسم کی روایت ایک سے زیادہ صحابہ کرام سے منقول ہے۔

حضرت عثمان، حضرت علی ،حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہر رہے، حضرت عبداللہ بن ابی او فی ،حضرت ابو ما لک حضرت رہیج اور حضرت ابی بن کعب رضی الله عنهم اجمعین ان سب سے منقول ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تین تین دفعہ کرتے ہوئے وضوکیا۔

تا ہم جمہورعلاء نے شوافع کی تر دید کی ہے کہ ان کی صرت کا حادیث میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے۔اور بظاہر معلوم بھی یہی ہوتا ہے کہ جمہور کی رائے احادیث صححہ کے اعتبار سے زیادہ تو ی ہے۔

کے پورے سرکامسے: ..... بخاری و سلم کی روایت کردہ حدیث پڑ مل کرتے ہوئے پورے سرکامسے احناف اور شوافع کے ہاں مسنون ہے احتاف کے جان مسنون ہے اور سنون ہے اور سنون ہے جات کے جوان حضرات کے قول ہے احتاف کے ہاں ایک مرتبہ اور شوافع کے ہاں تین مرتبہ اور مسنون اس لئے بھی ہے کہ اس اختلاف سے نکلا جا سکے جوان حضرات کے قول کے مطابق واقع ہوتا ہے جو پورے سرکامسے کو واجب تے ہیں یعنی ، مالکید اور حنا بلہ کہ ان کے ہاں پورے سرکامسے واجب ہے جیسا کہ ہم میان کر کھے ہیں۔

اس کامسنون طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ سر کے اسلامے جے پر کھے انگوشے کنیٹی پر دکھے اور انگلیاں ملالے پھر ہاتھ کو پھیے ہتا ہوا گردن تک لے جائے پھر دوبارہ وہیں ہاتھ لے آئے جہاں سے لے گیا تھا گراس کے بال اسنے ہوں کمسح کرنے سے اپنی جگہ سے بل گئے ہوں © اور اگر سے کرنے سے بال نہلیں چھوٹے ہونے یابالک نہ ہونے کی وجہ سے توہاتھ اوٹانا ضروری نہیں اس لئے کہ بے فائدہ ہے مالکیہ فرماتے ہیں کہ دوبارہ ہاتھ لوٹانا مسنون ہے خواہ بال نہ بھی ہوں بشر طیکہ ہاتھ پریانی کی تری باقی ہودر نہ لوٹانا مسنون نہیں۔

احناف کی دلیل حصرت عمرو بن شعیب اور حضرت عثان رضی الله عنهماوالی دونوں حدیثیں جو پہلے گذریں ان میں بیالفاظ ہیں پھرانہوں نے اپنے سرکامسے کیا۔ان دونوں حصرات نے کوئی تعداد ذکر نہیں کی ،ای طرح ابو حبدوالی حدیث جو حضرت علی رضی الله عنہ کے طریقہ وضو کے بارے میں ہے اس کے الفاظ ہیں اور انہوں نے سرکا ایک مرتبہ سے کیا ہے شوافع کی دلیل حضرت عثان رضی الله عنہ والی حدیث ہے جوگڈری جو

• ..... متفق عليه. ١٥٣ اس طرح بى جماعت محدثين نے حضرت عبدالله بن زيد سي قل كيا ہے۔ نيل اللوطار ج ٢ ص ١٥٣ . ٥٠ بروايت صحيح ترمذى، حواله بالل ص ١٥٨ .

الفقه الاسلامی وادانه ..... جلداول ..... وضووتسل کابیان کدانهوں نے وضوکیا اور سرکا تین مرتبہ کیا اور فرمایا کہ میں نے رسول کدابوداؤد نے حسن اسناد کے ساتھ روایت کی ہے جس کے الفاظ بیں کہ انہوں نے وضوکیا اور سرکا تین مرتبہ کے کہ انہوں نے وضوکیا اور سرکا الدُّصلی اللّٰہ علیہ وسلم کوایت کی ہے کہ انہوں نے وضوکیا اور سرکا مستح تین دفعہ کیا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللّٰہ علیہ وسلم کواییا کرتے دیکھا۔

شوافع اور حنابلہ نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ اگر گیڑی کا تار نامشکل ہوتو کچھ ہر اور کچھ گیڑی برمسج کر لینا درست ہے، کیونکہ روایت ہے کہاپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی اور عمامے پراورموز وں برمسح فر مایا۔ •

9۔ کانوں کو اندر اور باہر سے مسیح کرنا نئے یانی سے ..... جمہور کے ہاں نئے پانی سے ایسا کرنا مسنون ہے کیونکہ نی کر پیم سلی
اللہ علیہ وسلم نے اپ وضو کے دوران اپ سر اور کانوں پرمسیح فرمایا کا نوں کے اندراور باہر دونوں طرف مسیح کیا اور انگشت مبارک کان کے
سوراخ میں ڈالی کان کے سوراخوں کے لئے نیا پانی لیا حضرت عبداللہ بن زید سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو وضو
کرتے دیکھا تو آپ نے کانوں کے لئے نیا پانی لیا یعنی اس پانی ہے مختلف جوسر کے سے کئے لیا تھا ہو اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا جب
وضوکرتے تھے تو اپنی انگلیوں کے ذریعے کانوں کے لئے نیا پانی لیتے تھ کا حنا بلہ فرماتے ہیں کہ کانوں کا مسیح کرنا واجب ہے کیونکہ کان سرکا
حصہ ہیں جیسا کہ اس حدیث الافت ان من السوانس ( کان سرمیں سے ہیں ) سے ظاہر ہوتا ہے ، اور یہ بھی ہے کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم
نے ان دونوں کا نوں کا بھی سرے ساتھ کے فرمایا ہے اور جیسا کہ متعدد احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ ہ

میرے زندیک رائح قول کانوں کے سخت ہونے کا ہے۔ کیونکہ الافضان من الد اُس والی صدیث تابت نہیں ہوہ ضعیف ہے یہاں تک کدابن المصلاح فرماتے ہیں کداس کاضعف بہت زیادہ ہے جو کثرت طرق سے بھی ختم نہیں ہوسکتا ہے۔ امام شوکانی رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں کدفن یہ ہے کہ آئی ہوئی احادیث اس بارے میں دلیل نہیں بن سکتی ہیں لیکنی چیز صرف استحباب ہے اور وجوب کا قول اسی وقت اختیار کیا جائے گا جب دلیل قائم ہوورنہ یمل اللہ کی طرف اس چیز کومنسوب کرنا کہلائے گا جو اللہ نے نہیں فرمائی ہے کہ کانوں کا مسح شوافع کے ہال تین مرتبہ اور جمہور کے ہال ایک مرتبہ ہے۔

است ہاتھ اور پاؤں دھونے میں دائیں طرف ہے شروع کرنا مالکیہ نے اس کوفضائل میں ہے شارکیا ہے، اس کے سنت ہونے کی دلیل حضرت عائشہ مضی اللہ عنہ اور پائی اللہ علیہ وسلم داہن طرف ہے کام شروع کرنے کو جوتا پہنے سکھی کرنے اور پائی حاصل کرنے کے عمل میں اور اپنے تمام کا موں میں پند فرماتے تھے ہے یہ صدیث جوتا پہنے سکھی کرنے اور پائی کے کاموں میں دائیں طرف سے شروع کرنے اور بائی کے کاموں میں دائیں طرف سے شروع کرنے سنت ہونے کی بھی دلیل ہے اس طرح جسم کی داہنی طرف کو باہنی طرف سے پہلے دھونے کے سنت ہونے کی بھی دلیل ہے اور داہنی طرف سے ابتداء کرنا تمام اعمال میں مسنون ہے۔ اس کی تائید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس صدیث ہے تھی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم کیڑے پہنواور جب تم وضوکر دتو داہنی طرف ہے شروع کرو۔ ۵

الفقد الاسلامي وادلته ....جلداول \_\_\_\_\_ وضوعسل كابيان

احناف اورشوافع نے مزیداضافہ یہ کیا ہے کمل طہارت کی ابتداءانگیوں کے سرے اور سرکے اگلے جصے سے کی جائے ،شوافع مزید یہ فرماتے ہیں چہرے کے اوپر کے جصے سے ابتداء کی جائے ، مالکیہ فرماتے ہیں کہ دھونے اور سے کرنے میں عضو کے اگلے جصے سے شروع کرنا مسنون سے یعنی چہرے ہاتھ یا کال اور سروغیرہ میں۔

## ۵- یا نچویں بحث ..... آ داب وضویا فضائل وضو

احناف ان چیز وں کوآ داب سے تعبیر کرتے ہیں جو کہ جمع ہادب کی اور مراداس سے ہو مگل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دومرتبہ کیا ہواس پرمواظبت ندفر مائی ہو۔اس کا تھم بیہ ہے کہ کرنے والا ثواب کا حقد اربوگا اور ترک کرنے

ر کوئی وعید وغیرہ نہیں ہوگ۔ احناف کے ہاں وضو کے آ داب چودہ چیزیں ہیں۔ مالکید ان کوفضائل سے تعبیر کرتے ہیں یعنی فضلیت والے اعمال وعادات اور بیان کے ہاں دس ہیں اس کے اور سنت کے درمیان فرق یہ ہے کہ سنت وہ ہے جس کرنے کی شارع نے تاکید فرمائی ہواور اس کوظیم القدر بتایا ہو۔ اور مندوب یا مستحب وہ ہے جس پر شارع نے ممل درآ مد کا تھم دیا ہو گراس کا بہت تاکید سے مطالبہ نہ کیا ہو اور اس کے معاملے کو ہلکار کھا ہو، ان دونوں کے کرنے پر ثواب ماتا ہے لیکن جھوڑنے پر مؤاخذ نہیں ہوتا۔

البم آواب بيربين:

ا قبلدرخ ہونا ..... کیونکہ یہ جہت سب سے معزز جہت ہے اوراس حالت میں قبولیت دعازیادہ متوقع ہے اس کوشوافع اور حنابلہ سنت کہتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں سنت اورادب میں فرق نہیں ہے۔

۲۔او کچی جگہ بیٹھنا ....استعال شدہ پانی ہے بیخے کے لئے۔مالکیہ فرماتے ہیں کہ دِضو کا ایسی جگہ کرنامستحب ہے جوخود پاک ہواور پاک رہنے والی ہولہٰذاوضو بیت الخلااور پاخانے میں کرنااس کو استعال کرنے سے پہلے بھی مکروہ ہے ہیے کہاں کے علاوہ ناپاک جگہوں پر بھی وضو کرنا مکروہ ہے۔

سربات چیت ندگرنا .... کونکهاس انسان دعاما توره پر صف بره جاتا ہے۔

۳ ۔ ووسر ہے سے مدونہ لینا ۔ ۔ ۔ ، ماسواعذر کے یعنی پانی بہانے وغیرہ کے لئے 6 مددنہ لینامتحب ہے کوئکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی کا کر عمل کا کر عمل کی جھال ہے جو کہ عبادت کرنے والے کے علیہ وسلم کا کر عمل کی جھال ہے جو کہ عبادت کرنے والے کے کئے مناسب نہیں اور اجر وثو اب تو مشقت کے اعتبار سے ملتا ہے بیمل (یعنی دوسر ہے مدولین) خلاف اولی ہے بعض حضرات کے ہاں کر وہ ہے آگر یکسی عذر کی وجہ سے ہومثانا وہ مریض ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجازت دی ہے میسا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں وضوشروع کیا۔ ۔ ۔ ۔ کے لئے پانی ڈالنا شروع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوشروع کیا۔

<sup>● .....</sup> کیونکہ ووصرف بیت الخلاء یا پاخانہ بنادیئے سے بی شیاطین کا مرکز بن جاتا ہے تو و بال وضوکر نے میں دسوسے پیش آنے کا خطرہ ہے خواہ چھینٹول سے وہ نا پاک نہ بھی ہوئے ہوں۔خلاصہ یہ ہے کہ وضونا پاک جگہ میں مکر وہ ہے اور اس جگہ میں بھی مکر وہ ہے جبال نجاست ہونے کا امکان ہوتا ہو کیونکہ وضوخود طہارت ہے ۔ وجداس ممانعت کی یہ ہے کہ اس کی چینٹی نجاست پرگر کر اڑکر اس کو نہائک جا کیں ۔ ۞ پانی منگوانے کے لئے استعانت وغیرہ میں کوئی حرج نہیں تاہم اس کا نہ کرنا افضل ہے اور اعضاء دھلوانے میں مدد لینا کروہ ہے معنی المعتاج اللہ ال

الفقة الاسلامی وادلته .....جلداول \_\_\_\_\_\_ وضوعسل کامیان آپ نے اپناچېره مبارک اور ہاتھ دھوئے سرکامسح کیا اورموزوں پر بھی مسح کیا € حضرت صفوان بن عسال رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے سفر وحضر میں وضو کراتے وقت پانی ڈالا کرتا تھا ۞ ید دنوں حدیثیں دوسرے سے مدد لینے کے جواز پر دلالت کرتی ہیں ان دونوں حدیثوں کو حنابلہ نے اختیار کیا ہے اوراس عمل (دوسرے سے امداد لینا) کومباح قرار دیا ہے۔

۵۔کشادہ اور ڈھیلی انگوشی کوحرکت دینا مقصد دھونے میں مبالغہ ہوتا ہے۔حضرت ابورافع سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی الشعلیہ وسلم جب وضوفر ماتے تواپنی انگوشی کوحرکت دیا کہ کاس کے پیچین کی الشعلیہ وسلم جب وضوفر ماتے تواپنی انگوشی کو حرکت دیا کہ کاس کے پیچین کی موان کی میں معان کی بھی ہواور اگریقنی نہ ہوتو اس کوحرکت دینا فرض ہوگا۔اور بیمیں بیان کرچکا ہوں کہ شرعاً جائز انگوشی کو مالکیہ کے ہاں حرکت دینا ضروری منہیں ہے۔

۔ ۲ ۔۔۔۔ کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے ممل کا دائیں ہاتھ سے اور ناک شکنے اور اس کوصاف کرنے کا عمل بائیں ہاتھ سے کرنامستحب ہے کیونکہ پبلاکام بہتری کے اور دوسرامنفی پبلوکا حامل ہے۔

ے .....غیر معذور مخف کے لئے نماز کے وقت کے داخل ہوتے ہی وضوکر لینا نیکی کے انجام دینے میں جلدی اور سرعت کی خاطر۔معذور اور تیم کرنے والے کے لئے اس میں بقیل کرنا امام ابو حنیفہ کے ہاں مستحب نہیں ہے۔ جمہور کے ہاں وقت شروع ہونے کے بعد تک کے لئے تاخیر کرنا ضروری ہے ( کیونکہ ان کے ہاں بیلوگ وقت کے داخل ہونے ہے بل وضو وغیر ونہیں کر سکتے ہیں )

٨..... پانى ميں ترچينظى كوكانوں كے سوراخ ميں داخل كرنامستحب ہے ، مقصود صفائى ميں مبالغة كرنا ہے۔

9 ۔۔۔۔۔گردن کامسے ہاتھ کی پشت ہے کرنا احناف کے ہاں مستحب ہے ہاں حلقوم (گلے) کامسے مستحب نہیں۔دلیل وہ حدیث ہے جو لیٹ نے طلحہ بن مصرف ہے بواسط ان کے والد اور انہوں نے اپنے والد سے قتل کیا ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ سرکامسے کرتے ہوئے گدی ہے ذرااوپر کے حصے پرمسے کرتے ہوئے گردن کے ابتدائی سرے تک ہاتھ لے جاتے تھے۔ ہ

جمہور فقہاء گردن کے سے کومتحب نہیں ملکہ بدعت شار کرتے ہیں،وہ فرماتے ہیں کہ بیہ غلو فعی اللدین ہے۔

• ا۔۔۔۔'' غرق' اور'' جمیل' کو بڑھانا بغرہ کو بڑھانے کا مطلب ہے چہرے کتمام اطراف میں واجب مقدار سے بڑھ کردھونا۔ اس ک انتہائی حدیہ ہے کہ سرکے بچھا گلے جسے اور گلے سے بچھ شروع کے جسے کوبھی ( یعنی شوڑی کے تھوڑ اسا پنچ تک ) دھولیا جائے۔اور جمیل مطلب ہے ہاتھ اور پاؤں کی واجب مقدار سے زائد دھوناتمام اطراف سے اور اس کی انتہائی حدہ ہاز واور پنڈیوں کوساتھ دھولینا پیمل جمہور کے ہاں مستحب ہے۔ دلیل اس کی بخاری و مسلم کی بیدروایت ہے کہ میری امت کے لوگ بروز قیامت وضو کے نشانات کی وجہ سے چیکتے دیکتے آئی میں گے تو جوتم میں سے اپنے غرہ کو بڑھا سکتا ہو وہ ایسا کرلے اور دوسری دلیل مسلم شریف کی روایت ہے کہ تم قیامت کے روز وضو کو ممل

کرنے کے سبب چمکداراورد مکتے ہوئے ہوئے جوتم میں ہے کرسکتا ہوتو وہ اپنی غرہ اور جمیل کو بڑھادے۔ 🗨 مالکیہ فرماتے ہیں کہ میمل مستحب نہیں بعنی مقدار فرض ہے بڑھا کردھونا۔ بلکہ مکروہ ہے۔ کیونکہ یہ غلو فدی الدین ہے ہاں طہارت

کا برقر ارر ہنا اور اس کوتازہ کرتے رہنا مستحب ہاور اس کو بھی غرہ کا بڑھانا کہا جائے گا جیسا کہ اس معنی میں اس صدیث کو بھی ممول کیا گیا ہے۔

کا برقر ارر ہنا اور اس کوتازہ کرتے رہنا مستحب ہاور اس کو بھی غرہ کا بڑھانا کہا جائے گا جیسا کہ اس معنی میں اس صدیث کو بھی ممول کیا گیا ہے۔

الآرخ الكيرين فقل كي مسلم كى متفقه روايت كو ده حديث نيل اللوطارج اص ١٥٥. • بروايت ابن ماجير وايت امام بخارى ني بحل الآوطارج اص ١٥٥. • بروايت ابن ماج ووارقطنى تا تم يه الآرخ الكيرين فقل كى بهروايت ابن ماج ووارقطنى تا تم يه ضعف بدنيل اللوطارج اص ١٥٥. • بروايت ابن ماج ووارشخ اورضيح بصاحب مراقى العلاح نيل اللوطارج اص ١٥٥. • بروايت امام احمد بروايت ضعف بدنيل اللوطارج اص ١١٥. • اص ١١٥. • اللاطارج اص ١٥٠. • اللوطارج اص ١٥٠. • اللوطارج اص ١٥٠. • اللوطارج السلام الموطارة باللوطارة الموطارة المسلمة المراكدة المسلمة المسل

الفقد الاسلامی وادلته .....جلداول \_\_\_\_\_ وضوو مسلامی وادلته ..... وضوو مسلامی وادلته .....جلداول \_\_\_\_ وضوو مسلام کاییان که من استطاع منکم ان یطل غرته (جوتم میں سے اپنے غرہ کو بمیشہ بڑھا سکے تو بہت اچھا ہے ) یہاں پراطالہ (لمباکرنا، بڑھانا) دوام اور استمرار کے معنی میں استعال ہوا ہے اور لفظ غرہ وضو پرمحمول کیا گیا ہے (اس معلوم ہوا کہ غرہ کو بڑھانے کے دومطلب ہوئے کہ اسسمقدار واجب سے زائدوھونا۔

٢....وضوكوقائم ودائم ركهنا تو پهلامل ان ك مال مكروه باوردوسرامطلوب بـ

اا۔۔۔۔۔ تولئے یارومال سے نہ پونچ صنااحناف اور حنابلہ کے ہاں اور سیج قول کے مطابق شوافع کے ہاں بھی مستحب ہے مقصد ہے عبادت کے اثر اور نشان کو برقر اردکھنا۔ دوسری بات بیدوایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل فرمانے کے بعد حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا تولیہ ایک تاکم میں صلی اوٹر مالے سلم نے زبانس کے بیاں افرائے واثریت میں برق اس کے دیکھنی سے نبیجہ نے اس منہیں ہے۔

کے کرآ نیں آپ میلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کردیا اور پائی کوجھاڑتے ہوئے فرمایا کہ ایسے(یعنی ایسے پونچھنا ہے تو لیے ہے نہیں )۔ ● مالکیہ فرماتے ہیں کہ تو لیے رومال وغیرہ سے یونچھ لینا جائز ہے دلیل اس کی حضرت قیس بن سعد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ علیہ

ما لکید ترمائے ہیں لدو بیے رومال و بیرہ سے پو چھ لیما جا سرے دیں اس مصطرت میں بن سعدی حدیث ہے کہ رسول اللہ می اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے گھر تشریف لائے حضرت سعدنے آپ کے لئے نہانے کا پانی رکھنے کا حکم دیاوہ رکھ دیا گیا آپ نے شاس فرمایا پھرانہوں نے آپ کو زعفران یا ورس میں رنگا ہموالیسٹنے کا کپڑا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیپٹ لیا کا حنا بلہ کی عبارت یہ ہے کہ پائی حاصل کرنے والے کے لئے اپنے اعضاء کو خشک کرنا مباح ہے اور ایسانہ کرنا افضل ہے بی تول راجے ہے۔

۱۲ ۔۔۔۔۔۔ پانی کونہ جھاڑ نا (ہاتھ سے پانی جسم پر سے سونتا) سیح قول ئے مطابق شوافع اور حنابلہ کے ہاں مستحب ہے۔ بعض حنابلہ کے ہاں ایسا کرنا مکروہ ہے اور شوافع کے ہاں خلاف اولی ہے دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کی روایت کردہ بیصدیث ہے کہ جبتم وضو کروتو اپنے ہاتھ نہ جھاڑ و کیونکہ بیشیطان کے بیصے ہیں ہی باتی ائمہ کی طرح اظہراور راج قول حنابلہ کے ہاں بیہ ہے کہ یمل مکرونہیں ہے۔

١٣ .....دوران وضوياني كم ي كم استعال كرنامتحب بي كيونكه باني مين اسراف مكروه ب\_

۱۴۰ ۔۔۔۔ کھلے اور بڑنے منہ کے برتن، جیسے تھال اور میز وغیرہ کو آئی دائیں طُرف رکھنا منتحب ہے کیونکہ یہ لینے میں مددگار اور معاون نہ ہوا ہے۔

الفقد الاسلامی وادلة ..... جلداول ..... وضوو خسل كابيان، واجعلندی من المتطهرين اس كوامام احمدوابودا كود نيجی روايت كياب امام نيان اور حاكم ني سحيح حضرت ابوسعيد خدری رضی الله عند سدوايت كياب كه جوخض وضوكر ي اور بيالفاظ كم سبحنك الله و بحمدك اشهد ان لااله الاانت استغفرك و اتوب الله تويدالفاظ ايك ورق مين كله جائي گراس پرچاندی كی مهر لگائی جائے گی اور قيامت تك وه مهر نيس تو ژي جائے گی يعنی وه عمل باطل نبيس به وگاعلام سامری فرمات بين كرتين مرتب سورة القدر بهي پرسه عد

وضوے مختلف اعضاء دھوتے وقت کی دعاؤں کی کتب حدیث میں کوئی اصل موجود نہیں ہے جیسا کہ علامہ نووی نے فرمایا ہے احناف نے ان دیاؤں کومتخب قرار دیاہے کا مالکیہ نے بھی ان کومتحب شار کیاہے کا اور بعض شوافع نے اس کومتحب قرار دیاہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ ..... بخاری مسلم، ابوداؤد، اور نسائی نے حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ سے موایت کیا ہے ان کے غلام حمران فرماتے ہیں کہ حضرت عثان غی ٹے ایک مرتبہ پانی کا برتن منگوایا ہی برتن کو جھا کراپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور ان کودھویا چھر اپنا دایاں ہاتھ برتن میں ڈال کر چلومیں پانی لیا کلی کی اور ناک سکی پھراپنے چہر کے وقین مرتبہ دھویا اور کہنیوں تک ہاتھوں کو بھی دھویا، پھراپنے سرکامسے کیا اور اپنے دونوں پاؤل مخنوں تک دھوئے پھر فر مایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا وضو کر تے دیکھا تھا، اور آپ نے وضو کے بعد فر مایا تھا کہ جو حض میں اس کو خیالات نہ آ کمیں تو کہا تھا کہ بھیلے تمام گناہ معاف ہوجا کمیں گے۔ ف

## وضو کی سنتوں اور مستحبات کے بارے میں مختلف مذاہب کی آراء کا خلاصہ

ا۔ فدہب حقی ہ۔... وضوی سنیں ان کے ہاں سترہ ٹیں(۱) گوں تک دونوں ہاتھ دھونا(۲) بسم اللہ بڑھنا(۳) مسواک کرنا (دونوں کام وضوی ابتداء میں ہوں)(۴) تین مرتبہ کلی کرنا (خواہ ایک جلوسے)(۵) ناک میں پانی ڈالنا تین الگ الگ چلومیں پانی لے کر (۲) مضمضہ اور استنشاق میں خوب انجھی طرح مبالغ سے کام لینا پر روزے دار کے علاوہ خض کے لئے ہے(۷) گھٹی داڑھی میں ایک چلو یانی مجل طرف سے ڈالے اور خلال کرے(۸) انگلیوں کا خلال (۹) تین تین مرتبد دھونا(۱۰) پورے سرکامسے کرنا(۱۱) کانوں کامسے خواہ سرکے مسمے کے پانی سے ہی ہو۔(۱۲) دھوتے وقت ملنا(۱۳) نیت کرنا(۱۲) قرآن میں بیان کر دہ تر تیب کے مطابق کرنا(۱۵) دائیں طرف سے شروع کرنا(۲) انگلیوں کے سروں اور سرک اگلے جھے ہے ٹمل شروع کرنا۔

السب چنانچ باتهدهوت وقت برخ اللهم احفظ من معاصب کلهائی کوتت بر هے اللهم اعنی علی تلاوة القران و ذکرک و حسن عبادتک تاک میں پائی والتے وقت بر هے بسم الله اللهم ارحنی رائحة الجنة و لا ترحنی رائحة النار چره دهوت وقت بر هے اللهم بیض و جهی یوم تبیض و جوه و تسود و جوه و ایاں باته دهوت وقت بر هے اللهم اعطنی کتابی بیمینی و حاسبنی حسابا یسیر ابایال دهوت وقت بر هے اللهم حرم شعری حسابا یسیر ابایال دهوت وقت بر هے اللهم اللهم حرم شعری و بسری علی النار کانوں کم کے وقت اللهم اجعلنی من اللهن یستمعون القول فیتبعون احسنه پاؤل دهوت وقت بر هے اللهم ثبت و بسری علی النار کانوں کم کے وقت اللهم اجعلنی من اللهن یستمعون القول فیتبعون احسنه پاؤل دهوت و وقت بر هے اللهم ثبت قدمی علی النار کانوں کم کے وقت اللهم اجعلنی من اللهن یستمعون القول فیتبعون احسنه پاؤل دوران وضوؤ کرائلہ کا فلام والله فی داری و بازک الله علاوه بات چیت منع باور وایت عنی بروایت ترمذی از حضرت ابو هریرة رضی الله عنه الشوح الصغیر ج ا می فی داری و بازک الی فی داری و بازک الی فی داری و بازک الله فی داری و بازک الله عنی درای و بازک الله عنی وضوء یعنی وضوء یعنی وضوء یعنی و وایت ترمذی از حضرت ابو هریرة رضی الله عنه الشوح الصغیر ج ا می ایک روایت کرانا کانوں کی بین تاک میں پائی و الناد کی جسام الماصول ج ۸، ص ۲۵ کی مراقی الفیاح ص ۱۳۵ الله المدالم ختار ج اص ۱۳۵ و ۱۳۵ الله المورون کے بین میں تاک میں پائی و الناد کی جسام عالم المور الله کردین میں الفیاد حص ۱۳۵ الله دالم ختار ج استاد کی الله داری و استاد الله دالم ختار ج استاد کی الله کردی میں تاک میں بائی و الناد کی جسام عالم المورون کے بین کردی میں الفیاد حص

الفقه الأمانان وولته المجلداول مستعدد وضووهم كالمراب المتعدد والمتعدد والمت

۲ يستخبات وضو ..... پيدره بين:

(؛) سرف اورزبان کے خوا کو جھ کرنا (یعنی منہ ہے جس کہنا (۳) اور جونا (۳) دوسرے سے مددنہ لینا (۵) اوگوں کی عام گفت وشنید نیکرن (۱) اس کی نیت اورزبان کے فعل کوجمع کرنا (یعنی منہ ہے جس کہنا (۷) ما توردعا کیں پڑھنا (۸) ہرعضو پر ہم اللہ پڑھنا (۹) کان کے سروان میں پنتا ہوان (۱۰) کشادہ اگو کھی کورکت وینا (۱۱) کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کا کام دائیں ہاتھ سے کرنا (۱۲) ناک ہائیں ہاتھ سے سندنا (۱۳) نمیر معذور کے لئے وقت سے ہل وضو کر لینا (۱۲) وضو کے بعد شہادتیں کہنا (۱۵) وضو کا بچاہوا پانی کھڑے ہوکر پینا اور یہ گئی ان انتہا ہو التحالی من التوابین واجعلندی من المعتطهرین آ داب وضویس سے سورۃ القدر پڑھنا ہی ہے اوردورکعت تحیة ابنیو پڑھنا میں ہے ہو اوردورکعت تحیة ابنیو پڑھنا وران کو اجتماع کے پٹھے اور اس پٹی کروسی ن رکھے اوران کو اجتماع سے صاف کرے۔

٢\_ فدبهب مالكي ٢٠ : ١٠ .... وضوى سنتين آنه هو بين :

ا ، باتھوں کو گئوں تک دھونا برتن میں داخل کرنے سے پہلے۔

٢ کل کرتا۔

٣ .....ناك ميں پانی ۋالناان دونوں کوالگ الگ چلووں سے کیا جائے گا ادرغیر روزے دارکوان دونوں میں مبالغہ کرتا جاہے۔

۵ ناکے یائی سکنا۔

۲ ..... دونوں کا نوں کا ندراور باہر ہے سے کرنا ایک مرتبہ اور دونوں کے لئے الگ الگ پانی لینا۔

ے۔۔۔۔ سرے مسے کودوبارہ ہاتھوں کوگردن کی طرف ہے آتی طرف لاتے ہوئے کرنا اگر ہاتھ پرتری ہاتی ہور لیعنی اگر پہلی دفعہ سے کرتے وقت ہاتھ پرتری گئی ہوئی روگئی ہوئی اگر پہلی دفعہ سے کھیسرنا)

۸ ... وضوے فرائنس کور تیب ہے کرنا کہ پہلے مند دھونا پھر ہاتھ پھر ہو کا سے پہلے کر دونوں پاؤں۔اوراگر وہ کسی فرض کواس کی مشروع جگد سے پہلے کر لے نو صرف اس کا اعادہ کرے اس کے بعد والے اعضاء کانہیں۔اور سنت کر کرنے کے بارے میں معتمد قول ہے ہے کہ صرف اس کا اعادہ کرے اس کے بعد والی کانہیں خواہ ہے ترک طویل ہویا کم ( یعنی اس کور ک کئے ہوئے زیادہ وقت گزرگیا ہویا نہیں ) لیکن اگر کسی نے وضویا نسل کے فرائنس میں سے نیت کے علاوہ کوئی فرض چھوڑ ایا کوئی جگہ کسی عضو پرخشک چھوڑ دی تو اس فرض کمے بعد کے فرائنس کواس وقت اوا کرسکتا ہے جب ترک کوزیادہ عرصہ نہ ہوا ہو بھورت دی ترک وطویل عرصہ گذر ہے ہوئے کی صورت میں سارے فرائنس بوجہ میں بادے فرائنس ہو جب میں سارے فرائنس کے بعد ک

٣\_ونسوكےفضائل(مندوبات).....دس ہيں:

فضائل ہےوہ خصائل وافعال مراد ہیں جن کے کرنے پرتواب ماتا ہےاورنہ کرنے پرمواخذہ خبیں ہوتا۔وہ یہ ہیں ا

ا.... پاک جگه وضوکرنااورایس جُله وضوکرنا جو پاک ہی ہوا کر تی ہو( نعنی ایسی جگه نه ہوجو فی الوقت پاک ہولیکن وہ ناپاک بھی ہوا کر تی

٢....قبله روجوناب

سىسىبىم الله كهنا ماتھوں كو گٹوں تك دھوتے ہوئے۔

سم.....وضو کے دوران یانی تم استعال کرنا۔ **0** 

۵..... باتحدادریا وس میں دائیں کومقدم رکھنا بائیں پر۔

٢ ..... كطيمندوالي برتن جيسے تقال وغيره ميں ياني ہونے كي صورت ميں اس كودائيں ہاتھ يرركھنا۔

ے..... دھونے اور مسح کرنے میں عضو کے اگلے سرے سے شروع کرنا۔

٨.....منت اورفرض عمل مين دوسري اورتيسري مرتبه دهونا يهان تك كه پاؤل كوجهي ...

٩....سنتول کوایک دوسرے کے ساتھ یا فرائض کے ساتھ تر تیب ہے ادا کرنا۔

• ا.....مسواك كرناخواه انگليون كومنه مي*ن چيم كرسهي* \_

سا۔ شواقع کامذہب ہے ....ان کے ہاں وضوکی منتیں تقریباً تمیں ہیں۔

ا .....مسواک چوڑ ائی میں (عرضاً) ہاتھ چلاتے ہوئے مجھے قول کے مطابق انگل سے نہیں اور یبھی اس مخص کے لئے ہے جوروز ہے: ارند ہوزوال کے بعد۔

۲...... ہاتھ دھوتے وقت نیت کے ساتھ بی بسم اللہ پڑھنا۔ 🗨

سم....نیت کوزبان سے کہنااوراس کو برقر اررکھنا (استصحاب نیت)۔

سم..... باتھوں کا دھوناا گران کی یا کی کا یقین نہ ہوتوان کا کس مائع یا قلیل یا نی میں تین مرتبہ دھوئے بغیر ؤ بونا مکروہ ہے۔

۵....مضمضه (کلی کرنا)۔

ے....ان دونوں کوکرنے میں خوب مبالغہ کرنابشر طیکہ روز د دار نہ ہو۔

٨.....اوردهونے مسح كرنے ،خلال كرنے ، طغة اورمسواك كرنے كا عمال وافعال كوتين تين مرتبه كرنا ـ ٢٠

٩..... پورے سریا کچھ جھے کامنح کرنااور بقیہ عمامہ پر ہی کرلینا ( یعنی اگر عمامہ پہنا ہوا ہے قوایسے سنح کرلینا کہ کچھ پگڑی پریکے اور کچھ )۔

السدونون کانون کا ندراور باہر مے سے کرنااور کانوں کے سوراخ کے سے لئے نیا پائی لینا۔

| قه الاسلامي وادلته جلداول وضوعتسل كابيان<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قہ الاسلامی وادلتہجلداوں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۸ میں پیوست کر کےخلال کرنا۔اور پاؤں کا خلال بائیں ہاتھ کی چینگل سےاس طرح<br>اا۔۔۔۔۔گھنی داڑھی کا خلال کرناانگلیوں کا کیک دوسر ہے میں پیوست کر کےخلال کرنا۔اور پاؤں کا خلال بائیں ہاتھ کی چینگل سےاس طرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| '''ا'''' یوار می فاطلان کرماہلیوں کا بیدو در سے بین پیوسٹ رئے مان ربات کرنے پر کا معنوبا میں ہوگا ہے۔<br>رنا کہدائیں پاؤن کی چینگلی سے شروع کر کے بائیں پاؤن کی چینگلی پرختم کرے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ره روه ین وران کرنا۔<br>۱۲پوررپی کرنا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المستنب ورب مربعة المستنب الم |
| مهاغره اور تجيل كوبڙهانا (چېرپے اور ہاتھوں كومعين اور فرض مقدارسے زائد دھونا )۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۵ یانی کوجھاڑنے (سونتنے )اور سیح قول کے مطابق خٹک کرنے اور بلاعذر دوسرے سے مدد کینے سے اجتناب کرنا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٧انگرفتی کوحر کت دینا(اگرپانی نیچه پنج جاتا هو بصورت دیگریه حرکت دیناواجب هوگا)-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ر بر حرب کرده میر تن وقت اور کی بطر فر سیرهونا شروع کرنا ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ے اسسے پہرے ود ویے وس او پر ان مرت کے در اور ان کا دور ان کا دور اگر دوسراوضو کرائے تو کہنی اور مخنوں ہے دھونا شروع کرنا)۔<br>۱۸۔۔۔۔۔ہاتھ اور پاؤں کوخو دوھونے کی صورت میں انگلیوں سے شروع کرنا (اورا گر دوسراوضو کرائے تو کہنی اور مخنوں سے دھونا شروع کرنا)۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| واعضوكاملناب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| • ۲ گوشته چشم کاملنا(ادراگران میں گندگی چپیز وغیره لگا ہوا ہوتو ملناواجب ہوگا )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۱قبلدروبونات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۲ بوے منہ کابرتن ہونے کی صورت میں اسے دائیں جانب رکھنا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۳اوراس سے بہا کرنگا لنے کی صورت میں اس کو ہائیں جانب رکھنا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٧وضوكاياني أيك مديي منه ويعني ٧٤٥ گرام يرم نه جو-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۵ودران وضوبلاضرورت نه بولے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۷ چیپیکاچېرے پرز در سے نه مارے<br>گر مهمیری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۷ گردن کامسے نہ کر ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۸وضوکے بعذیہ کیے:<br>دور در درو بروراز میں درو اور اور اور درور میں اگر درجوں والور احوازی میں التواہدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اشهد ان لااله الاالله وحده لاشريك له واشهد ان محمداً عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لااله الا انت استغفر ك واتوب اليك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| واجعلنی من المتطهرین سبحات اللهم وبحمات اللها الله واحد و الله و |
| کہ انسان کے بعد میر ہوں ہے وظامتی الله و تستور علی معاملات و ق معاملات ہوتا ہے۔<br>اداکرے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ہرہ رہے۔<br>مہ_ مذہب حنابلہ •ان کے ہاں وضو کی تمام سنتیں ہیں کے قریب ہیں:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ا منظر دوجونا - المنظم |
| ہ۔۔۔۔۔بلی کے وقت مسواک کرنا۔<br>۲۔۔۔۔کلی کے وقت مسواک کرنا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| سرتین مرتبہ ہاتھ دھونااں شخص کے لئے جورات کی نیند ہے بیدار نہ ہواہورات کی نیند ہے بیدار مخص کے لئے بیمل واجب ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| یں رہیہ مصنب ہے۔<br>ہم چېرہ دھونے سے بل مضمضه اور استنشاق کرنا اور ان میں خوب مبالغہ کرناروز ہے دار نہ ہونے کی صورت میں اور تمام اعضاء کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وهونے میں مبالغہ کرنا ( ہر مخص کے لئے خواہ روزے ذار ہویا ہے روزہ )۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ●كشف القناع ج اص ١١٨ ؛ المغنى ج اص ١١٨ ، ١٣٢ . ١٣٩ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

الفقه الاسلامي وادلته ...... جلداول \_\_\_\_\_\_ وضووطنس كاييان. \_ ٥ ..... باكين باته سي ناك جهارُ نا\_

م میں موروں کی موروں ہے ہوں مان کا رہائے۔ کسسے چہرے پرموجود کھنی واڑھی کا خلال کرنا (یعنی چہرے کی حدود سے باہر کھنی داڑھی کا خلال مسنون نہیں۔

۔۔۔۔۔۔دائیں طرف کو پہلے دھوناحتیٰ کہ رات کی نیند سے بیدار ہونے والے کے لئے دونوں ہاتھ دھوتے وقت پیفرق رکھنا مسنون ہے۔ ای طرح کان کے مسح میں بھی پیفرق مسنون ہے۔

9 سیر کے مسے کے بعد کانوں کا مسح نے یانی ہے۔

• ا..... فرض جگهه سے تجاوز کرنا (یعنی دھو نے وقت فرض مقدار سے زا کد دھولینا ) ۔

اا.....دوسری اورتیسری باردهونابه

۱۲....نیت وضوکی سنتوں ہے بل کرنا۔

١٣....نيت كا آخر وضوتك برقر ارر هنا ـ

۱۳۰۰۰۰۰۰ داڑھی کے علاوہ چہرے پرموجود گھنے بالوں کواندر تک دھونا۔

۵۔۔۔۔۔چبرہ دھوتے وفت پانی زیادہ استعال کرنا، کیونکہ اس پرشکنیں اور بال ہوتے ہیں،اور اندرونی اور بیرونی تمام چیزوں کودھوتا تا کہ پانی ہرجگہ کینے جائے۔

۲ ا..... وضوخو د بغیر کسی کی معاونت کے کرنا۔

ا اسداعضا وكوختك مدكرنا (نه بونچهنا) تا هم پیمباح ہے۔

۱۸.....چیزے منہ کے برتن کودائیں طرف رکھنا۔

9..... پانی نه جهاز نا (اعضاء پر ہے نہ سومنتا) تا ہم اس کا کر نا مکروہ نہیں تینوں ائمہے اتفاق کرتے ہوئے۔

۰۰ - ۱۰۰۰۰۰ اور وہ دعا پڑھنا جوشوافع کی سنتوں کے بیان میں گذری۔ بید دعا وضو سے فارغ ہونے کے بعد آسان کی طرف نظر اٹھا کر پڑھنا**⊕**ای طرح بیددعاغنسل کے بعد بھی مسنون ہے۔

# ۲ - چھٹی بحث .....وضوء کے مکروہات

كروه احناف كے ہاں دوطرح كے بين:

ا \_ مکروہ تحریمی ..... وہ جوحرام کے قریب ہوتا ہے، اس کا ترک کرنا واجب ہوتا ہے، اور عام طور پر تکر وہ بولے جانے پریمی مراو

م کروہ تنزیبی .....وہ جس کا نہ کرنا اس کے کرنے ہے بہتر ہولیعنی خلاف اولی اور بسا اوقات یہ بھی علی الاطلاق استعمال ہوتا ہے۔ اس بناء پراگر فقہاءاحناف کسی چیز کو کمروہ کہیں تو اس کی دلیل میں دیکھا جائے گا اگروہ دلیل ظنی ممانعت کی ہے (لیعنی نہی ظنی البوت ہے) گو کراہت تحریمیہ کا تھم لگا جائے گا ، ماسوااس کے کہ کوئی قرینہ اس کو حرمت ہے ندب واستحباب کی طرف لوٹا دے اور اگر دلیل نہی ظنی نہیں ہو گھر کراہت تنزیبی ہوگی (لیعنی اگروہ بالجزم اور بیقینی ممانعت نہ ہواس سے نہ کرنے کی بہت شدت ہے گھرترک کرنے پر آئے کیکن بالجزم نہیں تو وہ کراہت تنزیبی کہلائے گی )۔

.....اس دعا کی حدیث امام احمد وابودا ؤدنے روایت کی ہے جبیبا کدییگر رابعض روایات میں ہے کہ پھراس نے اچھاوضو کیااور آسان کی طرف نظرا ٹھائی۔

الفقد الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ وضوع مل كابيان

احناف کے علاوہ جمہور فقہاء کراہت کی دوتقتیم کرتے ہوئے ان میں فرق کے قائل نہیں ہیں، کراہت سے مرادان کے ہاں تنزیبی ہوتی ہے۔ وضو کرنے والے کے لئے وہ چیزیں مکروہ ہیں € جن کی ضداور مخالف چیزوں کا کرنامتحب ہے € ان میں سے اہم کا بیان مندر جدذیل ہے:

ا۔ پانی بہانے میں اسراف برتنا.....یعنی شرعی حاجت ہے زائد استعال کرنا یا کافی مقدار سے زیادہ استعال بیاس صورت میں ہے کہ پانی اس وضوکرنے والے فض کے لئے مباح ہو یااس کی ملکیت ہو، اور اگر وہ پانی وضو کے لئے وقف ہے جیسے وضو کے لئے آ جکل مجدوں میں پانی رکھاجا تا ہے تواہیے پانی میں اسراف کرنا حرام ہے۔

اس عمل کے مکروہ ہونے کی دلیل وہ روایت ہے جواہام ابن ماجہ وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی اسے کہ نبی کر بیم سلی اللہ علیہ وہ سے اللہ عنہ سے کہ نبی کر بیم سلی اللہ علیہ وسلی کا گذر حضرت سعد پر ہواؤہ وضو کر رہے تھے آپ نے فر مایا یہ کیا اسراف ہے؟ انہوں نے دریافت کیا: کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ آپ نے فر مایا ہاں! خواہ تم بہتی نبر کے کنارے ہی کیوں نہ ہو۔ اسراف میں تین مرتبہ سے زائد دھونا اورا کی مرتبہ سے زائد میں تین مرتبہ سے زائد دھونا اورا کی مرتبہ سے زائد میں تین مرتبہ ہو کہا گذری کہ جواس یعنی تین مرتبہ دھونے پر نیادہ کرے یااس سے کم کر بے واس نے براکیا، تعدی کی اورظم کیا۔ ©

احناف کے ہاں بیکراہت تنزیہیہ ہے ماسوااس کے کہ وہ تین مرتبہ ہے علاوہ زائد کو وضوکا حصہ سمجھے کہ اس صورت میں بیکراہت تحریمی ہوگی علامہ ابن عابدین نے ذکر کیا ہے کہ بیکراہت مطلقاً کراہت تنزیبی شار ہوگی۔اگرصفائی اطمینان قلب وغیرہ کے لئے ایسا کر بے تواس میں کراہت نہیں ای طرح تفتیر (انتہائی کم مقدار میں پانی استعمال کرنا کہ وہ دھونے کے بجائے سے کیکے کہ پانی کانپکنا اس عضو سے بالکل پیشنہ چاتی ہو پیمل مکروہ تنزیبی ہے کیونکہ سنت یہ ہے کہ وضوائج می طرح کھمل طور پر انجام دیا جائے ، اورتقتیر اس کے منافی ہے )۔

۲۔ اعضاء پر پانی زور سے چھپکے کی طرح مارنا ..... بیکروہ ہے اور کراہت تنزیبی ہے۔ کیونکہ اس سے ماء ستعمل کپڑوں پر گرتا ہے،اس کا نہ کرنااولی ہے اور ویسے بھی وقار اور شائنتگی کے خلاف ہے اور اس صورت میں اس کی ممانعت اخلاقی ہوگ۔

سا۔ بات چیت کرنا ..... یہ جھی مروہ تنزیبی ہے کیونکہ یہ دعاؤں سے غفلت بر تنے کا سبب بنمآ ہے شوافع کے ہاں میہ خلاف ورزی ہے۔

۷ ۔ ووسرے سے بلا عذر مدولین .....کونکہ حضرت ابن عباس کی گذشتہ صدیث' ..... نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنایانی سی کونہیں دیا کرتے تھے۔' ● یہ بات بھی گزر چکی ہے کہ سنت سے بیٹا بت ہے کہ دوسرے کی اعانت وضومیں لینا درست ہے تا ہم بیرحالت عذر کی صورت برجمول ہے کیونکہ ضرورتیں ممنوعات کومباح کردیا کرتی ہیں۔

۵۔ نا پاک جگہ پروضوکرنا ..... تا کہ وہاں چھینٹیں وغیرہ پڑنے سے شخص ناپاک ندہو۔احناف مزید بیفر ماتے ہیں کہ عورت کے

<sup>•</sup> المدد المعتدر ج اص ۱۳۰۱ مساقی الفلاح ص ۱۳ المنسرح الصغیر ج اص ۱۲۹ ۱۲۹ المنسرح الصبیر ج اص ۱۲۹ ۱۲۹ المنسرح الحبیر ج اص ۱۲۲ المحسومیة ص ۱۳ المنسرح الحبیر ج اص ۱۲۲ المحسومیة ص ۱۳ المنسر کشف المفناع ج اص ۱۲۰ ۱۲۸ المحسور واقع کروه اس کو کتیج بین جو خلاف سنت مؤکده با خلاف سنت مختلفه و (وه جس کے مؤکده بونے یا نہ بونے میں اختلاف بو) ان دونوں کے علاوہ سنت کا حجوز نا خلاف اولی ہے۔ پسروایت نسانی ، اوراس کا مفہوم ہیں کہ شخص سنت طریقے سے تھیک کر ہا ہے۔ پسیوری این ماجداوروار قطنی نے روایت کی ہے بیضیف ہے نیل الا وطارج اص ۲۱ اس طرح نی کریم سلی الله علی وضویس کی سے مدونیس لینا علامہ نووی شرح مہذب میں فرماتے ہیں کہ بیصد یک علیہ وسلم کا حدر ہے۔ اس مراب میں فرماتے ہیں کہ بیصد یک باطل اور بے اصل ہے۔

الفقد الاسانی وادلت بیج ہوئے پانی سے وضوکرنا یا متجد میں وضوکرنا کمروہ ہے ماسواس کے کسی ایسے برتن یا جگد میں کیا جائے جو بطور خاص اس لئے ہو مقصود میں ہے کہ متجد اس سے گندی نہ ہو۔ حنابلہ فر ماتے ہیں کہ کہ دوضوکا یا غسل کا پانی متجد میں بہانا یا مام چلنے پھرنے کی جگد بہانا مکروہ ہے کیونکہ وضو کا یافی عبادت کا اثر ہونے کے سبب تعظیم کے قابل ہے اس کو بے ادبی اور بے حرمتی سے بچانا چاہئے وضواور عسل متجد میں درست ہیں اگر اس سے کسی کوانیت نہ ہواور متجد بھی گندی نہ ہو، کیونکہ وضوکا عضو سے جدا ہونے والا پانی پاک ہے۔

۲ \_گردن کا پانی ہے سے کرنا .....احناف کے علاوہ جمہور نے اس کو مکروہ گردانا ہے کیونکہ بیغلونی الدین اورشدت پسندی شار ہو گی۔شوافع فرماتے ہیں کہ گردن کا مسح مسنون نہیں کیونکہ اس بارے میں کچھٹا بت نہیں ہے علامہ نو وی نے تو اس کو بدعت قرار دیا ہے مالکیہ نے بھی اسے مکروہ بدعت قرار دیا ہے۔ €

ے .....روزے دار کامضمضہ اور استنشاق میں مبالغہ آمیزی کرنا مکروہ ہے کیونکہ اس کاروزہ جاتے رہنے کا خدشہ ہے۔

۸۔۔۔۔وضوی سنتوں میں ہے کوئی سنت چھوڑ ناجن کامختلف مذہب کابیان گزر چکا مثلاً حنابلہ فرماتے ہیں کہ ہر مخص کے لئے مکروہ ہے کہ وہ ناک جھاڑنے اور صاف کرنے ،میل کچیل صاف کرنے ،جوتااتارنے اور چیز کپڑنے کے مل کودوسرے سے کروائے اس طرح میمل دائیں ہاتھ سے کرے جب کہ وہ بائیں ہے کرسکتا ہو۔ یہ مطلقاً مکروہ ہے۔ ●

اکشر علاء یفر ماتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کے لئے اس سے وضوکر ناجائز ہے دلیل اس کی وہ جدیث ہے جوامام سلم اورامام احمد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میموندرضی اللہ عنہما سے وضو کے بیجے ہوئے پانی سے وضو فرمایا کرتے ہے وہ حضرت میموندرضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں نے ایک بڑے تھال سے عسل کیا ، اور اس میں کچھ پانی بچادیا نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کروضو شروع فرما دیا میں نے کہا کہ میں نے اس پانی سے وضو کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پر جنابت ہیں علیہ وسلم تشریف کے دوسری بات یہ ہے کہ یہ پاک پانی ہے عورت کے لئے اس سے وضو جائز ہے۔ تو مرد کے لئے بھی ایسے ہی وضو جائز ہوگا جمیں میں عصور کے رہونہ کی اس کا قرینہ وہ احادیث ہیں جمید مرد کے وضو کے بیچ ہوئے پانی سے جائز ہے یہ بات زیادہ تھے ہے اور یہ ممانعت کراہت تنزیہ ہر پرمحمول ہوگی اس کا قرینہ وہ احادیث ہیں

• .....کشف القناع ج اص ۱۲۰ المغنی ج اص ۱۳۳ قاصغنی المحتاج ج اصفحه ۲۰ الشرح الصغیر ج اصفحه مدن الشرح الصغیر ج اصفحه مدن الشرح الضغیر ج اص ۱۲۸ و اسدی کشف القناع ج اص ۱۳۸ و المصفی ج اص ۱۲۸ اور بعد کے صفحات المبذب ج اص ۱۳۰ و اسدی اصحاب خمست اس مدیث کو حضرت عمر والغفاری سے روایت کیا ہے تا ہم نمائی اور ابن ما جہنے بی فرمایا ہے کہ وضوالم را قاور امام تریزی نے بیا کہ کو صدیث حسن قرار دیا ہے علامہ ابن جمر فرماتے ہیں کہ علامہ کو مدیث کو ایک شاہد ایک ہے اس صدیث کا ایک شاہد ابوداؤداور نمائی کے پاس ہے نیل الاوطار ج اص ۲۱۔ واس صدیث کے مسلم میں ہونے کے باوجود ایک گروہ نے اس کو معلول کہا ہے۔ نیل الاوطار ج اص ۲۱۔ واس صدیث کے مسلم میں ہونے کے باوجود ایک گروہ نے اس کو معلول کہا ہے۔ نیل الاوطار ج اس مدیث کو امام احمد ، ابوداؤدور نمائی اور تریزی نے روایت کیا ہے ، اور امام تریزی نم رایا ہے کہ بیصدیث ان الفاظ کے ساتھ بسال سول الله علیه و سلم توضاً بعضل عسلها من الجنابة اس دوراین ماجہ نفضل غسلها من الجنابة

الفقه الاسلامي وادلته .....جلداول \_\_\_\_ وضوو مل كاييان جوجواز يردلالت كرتى بين \_

•ا گرم پانی اورسورج کی تمازت سے گرم شدہ پانی ..... شوافع فرماتے ہیں کہ اتنہائی گرم اور اتنہائی شنڈے پانی سے طہارت حاصل کرنا مکروہ ہے اس طرح دھوپ کی تیش سے گرم ہونے والا وہ پانی جو کسی ڈھلے ہوئے برتن میں خاص گرمی کی جہت میں رکھ کر گرم کیا گیا ہواس سے بھی طہارت حاصل کرنا مکروہ ہے۔ تا ہم یہ حصول طہارت بدن کے بارے مکروہ ہے کپڑے وغیرہ کوایسے پانی سے پاک کیا جاسکتا ہے۔ یہ بات

مدنظررہے کہ یہ کراھت طبی بنیاد پر ہے کہ اس طرح کے پانی کے استعال سے برص کی شکایت ہوسکتی ہے۔ لیکن حرام اس لئے نہیں کہ ایسے پانی کے استعال سے برص ہونالازم نہیں کبھی بھار ہوتی ہے۔اور یہ کراھت پانی کے شنڈ اہوجانے سے زائل ہوجاتی ہے۔

# ے۔ساتویں بحث ....نواقض وضو، وضوتو ڑنے والی اشیاء

نواقض ناقضۃ اورناقض کی جمع ہے اورنقض جب مادی چیز وں کے بارے میں استعال ہوجیے نقض الحائظ (دیوار کانقض) تواس سے مراد ہوتا ہے اس چیز کا ٹوٹ جانا بھر جانا ہے جر جانا ہوجیے اور جب یے لفظ ذہنی اس کے ترتیب سے جڑے ہوئے اجزاء کا بے ترتیب ہوجانا) اور جب یے لفظ ذہنی امور کی طرف مسنوب کر کے بولا جائے جیسے نقض المو صدوء وغیرہ تواس سے مراد ہوتا ہے کہ اس چیز کا پنی مطلوب ومقصود کے حصول کی صفت سے خارج ہوجانا (یعنی وہ چیز جو کسی مطلوب ومقصود کے حصول کا سبب بنتی ہے اس کا اس مقصود کے حصول کے لئے سبب کے طور پر قائم ندر ہنا) یہاں نقض کے دوسر مے معنی مراد ہیں تو ناقض وضو سے مراد ہواوہ چیز جو وضوکو اس کی اس صفت سے نکال دے جواس کے مطلوب کے حصول کا سبب ہوتی ہے یعنی نماز وغیرہ کا مباح ہوجانا وضو کے ذریعے (یعنی وضوکر نے سے ذہنی طور پر اس کا وجود قائم ہوجس سے نماز وغیرہ ادا کی جاسکتی ہیں یے صفت جس چیز ہے کا لعدم ہووہ ناقض وضوکہ لائے گی )۔

وضوتوڑنے والی اشیاء وامور جووضو کا تھم کا لعدم کردیتی ہیں ان ہیں ہے اکثر متفق طور پرنو قض ہیں بعض ہیں اختلاف ہے احناف کے ہاں ہیں بارہ ہیں اور مالکید کے ہاں تین نوعیت کے ہیں، شوافع کے ہاں پانچ چیزیں ہیں حنابلہ کے ہاں آٹھ انواع ہیں، ان کی تفصیل مندر جد ذیل ہے۔ •

ا .....دونوں گندگی خارج کرنے کے راستوں میں نکی ہوئی کوئی بھی چیز :جوعادی ہوجیتے بیشاب، پاخاند، ہوا، مذی، ودی اور منی (مذی وہ رفتی سادہ جوجنسی سرگرمی کے وقت نکلتا ہے اور ودی وہ گاڑھا سامادہ جو بیشا ب کے بعد نکلتا ہے ) یاوہ چیز غیر عادی ہوجیتے کیڑا کنگرخون، کم ہویازیادہ دلیل اس کی بیآ یت ہے اُؤ جَاءَاءَ اَحَدُ هِنْ اَلْغَا یِطِ (یاتم میں سے کوئی پاخانے سے ہوآ ئے سورۃ المائدہ آیت ۲) یہ کنامیہ ہویازیادہ دلیل اس کی بیآ یت ہے اُؤ جَاءَ اُحَد شے اور بیحدیث مزید اسباب حدث یا نواقض وضوکو بیان کرتی ہے کہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری نماز جب کہ تم حالت حدث میں ہواس وقت قبول کرتا ہے جب تم وضوکر لویین کر حضرت موت کے ایک خض نے ملم نے فرمایا اللہ تمہاری نماز جب کہ تم حالت حدث میں ہواس وقت قبول کرتا ہے جب تم وضوکر لویین کر حضرت موت کے ایک خض نے

● ..... فتح القدير ج اص ٣٠.٢٣ تبيين الحقائق ج اص ٢٠١ البدائع ج اص ٣٣.٢٣ الدرالمختار ج اص ١٣٨.١٢٨ البدائع ج اص ١٣٨.١٣٨ البدائع ج اص ١٣٨.١٣٨ البدائع ج اص ١٣٨.١٣٨ البدائع ج اص ١٣٨.١٣٨ مواقى الفلاح ص ١٣ اور بعد كي صفحات الشرح الصغير ج اص ١٣٨.١٣٨ واص ١٣٨.١٣٨ الشرح الكبير ج اص ٢٥.٢٢ حاشية الباجورى ج المسرح الكبير ج اص ٢٥.٢٢ حاشية الباجورى ج اص ٢٨.٢٢ المجدوع ج ٢ص ١٨.٣٨ كشفت القناع من متن الاقناع ج اص ١٣٨.٣٨ بداية المجتهد ج اص ١٣٨.٣٨ المغنى ج اص ١٣٨.٢٨ بداية المجتهد ج اص ١٣٩.٣٣ المغنى ج اص ١٩٨٠١ المغنى المغن

۔ اسے قول کے مطابق احناف نے اہلی شرمگاہ سے نگلنے والی ہوا کوغیر ناتص قر اردیا ہے، کیونکہ وہ اعصاب اور رکوں کی چیز کن ہوتی ہے ہوئ نہیں ،اورا گریدر سح ہوبھی تو اس میں نجاست نہیں ہوتی۔احناف کے علاوہ حضرت نے اس کو مشتنیٰ نہیں قر اردیا ہے۔وجہ و،ی گذشتہ صدیث ہے جس کے الفاظ میں سے مید بھی ہے اور تک توبیا گلے اور بچھلے دونوں راستوں سے نکلنے والی رتج کوشامل ہوں گے۔

حق بات سے ہے جبیبا کہ ابن قد امدنے فر مایا ہے کہ ہمیں اس قتم کی رہے کے دجود کاعلم نہیں ، اور نہ ہی ہم بیرجانتے ہیں کہ سی **کوالی رہے** ت

مالکیہ نے غیرعادی چیزوں کے حالت صحت میں نکلنے کومشنی قرار دیا ہے جیسے خون، پیپ کنگر، اور کپڑااسی طرح رسم کیا پاخانے کا اسکے راستے سے نکلنا یا پیشاب کا پیچھاے راستے سے نکلنا اور نسی کا بلالذت معنا دنکلنا جیسے خارش کے سبب سے تھجانے پر یا جانور کے اس کوگرا دینے پر منی کا نکلنا، تو ان چیزوں کے نکلنے سے وضونہیں ٹوٹے گا حتی کہ اگر کنگر اور کیڑے پر نجاست بھی لگی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی چیشا ب و پاخانہ ) تو بھی وضو مہیں ٹوٹے گا بخلاف ان دونوں ( کنگر اور کیڑے ) کے کہ ان کے ساتھ خواست گی ہوئی نکلی تو وضو ٹوٹ جائے گا چینا نچوا گرخون اور پیپ کے ساتھ گندگی گئی ہوئی تین ہوئی تینے وضونہیں ٹوٹے گا ماسوااس کے کہ وہ صوراخ معدے سے جو ہواور دونوں معنا دراستے بند ہو چی ہوں لہذا معدہ سے او پر ہونے والے سوراخ سے نکلنے والا پیشا ب پاخانہ یا ہوا وضونہیں تو ڑے گا وہ وہ دونوں راستے بند ہوں یا کھلے اور معدے سے نیخے ہوں ہوراخ سے نکلنے والی چیز اس وقت ناقض ہوگی جب دونوں راستے بند ہوں کیونکہ اس صورت میں سیدونوں راستے سے نکلنے والی جیز اس وقت ناقض ہوگی جب دونوں راستے بند

ان کے ہاں وہ مریض جس کوآ دھےوقت یااس نے زیادہ مدت قطرے ٹیکتے ہوں۔ یا کوئی نجاست نگلتی ہوتواس میں سے نگلنےوالی چیز قبض نہیں ہوگ۔

بصورت دیگراگرآ دھےوقت ہے زیادہ ایسا ہوتو ٹوٹ جائے گاسلس: وہ ہے جوخود بخو د بہد نکلے طبیعت کے بدل جانے کے سبب جیسے پیثاب، ہوا، پاخانہ اور مذی، اور استحاضہ کا خون سلس میں شار ہے ۔ مستحاضہ کے علاوہ باتی معذورین کے حق میں بیہ جب ہے کہ جب وہ قابو میں نہ آسکے اور وہ شخص علاج پر قادر نہ ہواگر وہ قابو آسکے یا قابل اندازہ ہو کہ مثلا اس کی عادت بیہ پڑگئ ہوکہ اول یا آخروقت میں وہ منقطع

● ..... بیحد بیٹ متفقہ طور پر بخاری و مسلم نے حضرت ابو ہر پرۃ رضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے نیل الا وطار ج اص ۱۸۵ ۔ ﴿ بروایت ترفدی اور ابن ماجد از حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ علامہ نووی فر ماتے ہیں کہ بیحد بیٹ جے علامہ سیوطی نے اس پرضعف کا نشان لگایا ہے، امام مسلم نے دوسری الفاظ میں نقل کیا ہے کہ اگرتم میں ہے کوئی اپنے بیٹ بیٹ بیٹ بیٹ بیٹ بیٹ محصوں کرے اور اس کوئٹ ہوکہ بیٹھ لگا ہے یائیس تو وہ مجد ہے اس وقت کرتک نکلے جب تک وہ آواز نہ من لے یا بیٹ ان الاوطار ج اص ۱۸۸ ۔ ﴿ ابوداؤداور دارقطنی نے اساد موثوق کے ساتھ فاطمہ بنت ابی حبیث ہوا سے بواسطہ حضرت عرودہ وارایت کیا ہے کہ انہیں استی ضد ہوا کرتا تھا انہوں نے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس بارے میں پوچھا آپ نے فر ما یا اگروہ حیض کا خون ہے تو وہ کالا ساہوتا ہے جو پہچا تا جا سکتا ہے اس صدیت ہیں آپ نے ان کووضوکا تھم دیا ہے اگر ایسا معاملہ ہوتو نماز ہے اور اگر دوسر امعاملہ ہوتو وضوکر داور نماز پڑھو، کیونکہ بیتو ایک رگ خون ہے اس حدیث ہیں آپ نے ان کووضوکا تھم دیا جب کہ ان کا خون غیر معتادتھا ای پر قیاس کیا جائے گا دوسری نجاستوں کوبھی خواہ وہ چیز جونگی ہے پاک ہوجیے بغیر خون کے نکلے والا بچہ یا وہ چیز نجس ہوجیے جب کہ ان کا خون غیر معتادتھا ای پر قیاس کیا جائے گا دوسری نجاستوں کوبھی خواہ وہ چیز جونگی ہے پاک ہوجیے بغیر خون کے نکلے سے نہیں تو نیا ہے۔ بیل معلم ان ان کا خون غیر معتادتھا ای پر قیاس کیا جائے گا وسری نجاستوں کوبھی خواہ وہ چیز جونگی ہے پاک ہوجیے بغیر خون کے نکلے دال بھی یا وہ چیز نجس ہوجیے بغیر معتاد تھیں اور نکار دوسر اس کے مطابق ان ہے (خون اور پیپ) وضوم طلقانہ میں اور نے نکلے سے نہیں تو نا ہے۔

الفقه الأسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ وضووعنس كابيان

ہوجائے تواس پیماز اس صورت میں اس وقت واجب ہاوراگروہ دوادارو پر فدرت رکھتا ہوتواس پروہ کرنالا زم ہے۔

شوافع نے انسان کی اپنی مٹی کومتنی قرار دیا ہے کہ وہ ناقض وضونہیں کیونکہ اس کا نکلنا زیادہ بڑے کام کاسب بنرا ہے یعنی عسل کا۔ تا ہم ان کے ہاں وضوالیں چیز کے نکلنے سے ٹوٹ جائے گا جوا یہ سوراخ سے نکلی ہو جومعد سے نیچے بناہوا ہواور عام راستہ بند نہ ہوا ہوتو صحح سے میں وہ سوراخ ہی عام راستہ بند نہ ہوا ہوتو صحح سے کہ وضونہیں ٹوٹے گاخواہ معدے کے نیچے سے ہوئے راستے سے رہنجاست نکلے یا او پر بے ہوئے راستے سے نکلے۔

حنابلہ نے دائم الحدث مخص کوائی ہے متنیٰ قرار دیا ہے اس کا وضودائی حدث والی چیز ہے نہیں ٹوٹے گا خواہ وہ کم ہویا زیادہ معتاد (عام عادی) چیز ہویا غیر معتاد (غیر معادی) وجرح ج اور مشقت ہے اور اگر اس کودائی حدث نہ ہوتو ہول یا براز وغیرہ نکل جانے سے وضو ٹوٹ جائے گا خواہ کم ہویا زیادہ معدے کے نیچے سے نکلے یا او پر سے دونوں راستے بند ہوں یا تھلے کیونکہ اس بارے میں آیت وضوعام ہے اور پہلے گذری ہوئی مدیث بھی عام ہے حنابلہ مزید فرہاتے ہیں کہ اگر وضو کرنے والے اپنے آگے یا پیچھے والے راستے سے روئی یاسلائی ڈالے پھر نکا لے تو خواہ وہ تریکھی ہووضو ٹوٹ جائے گاای طرح اگر سے نے کے سوراخ میں تیل وغیرہ ڈالا پھروہ نکل آیا تو وضو ٹوٹ جائے گاای طرح اگر سے نامرانکل آیا کی ٹرے کا سربا ہر نکل اتو بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔

اسسکی بیدائش اس طرح ہوکہ ماں کوخون (نفاس) نہ آئے۔احناف کے ہاں راج اور سیح صاحبین کا قول ہے کہ عورت اس صورت میں نفسانہیں بنتی کیونکہ نفاس کا تعلق خون ہے ہوتا ہے جو پایانہیں گیااس عورت پرصرف رطوبت نکلنے کی وجہ سے وضولازم ہوگا۔امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ احتیاطانس پڑنسل واجب ہے کیونکہ ایسی صورت میں تھوڑ ابہت خون ضرور نکاتا ہے۔

سر .....دونوں راستوں کے علاوہ جگد سے نگلنے والی چیزیں جیسے خون پیپ خون والی پیپ یہ احناف کے ہاں اس وقت نافض ہوں گی جب یہ بہرکرایی جگہ جلی جا ئیں جہاں تطبیر کا حکم لاحق ہوتا ہو یعنی ظاہری بدن یعنی فی الجملہ اس کی تطبیر واجب ہوخواہ استحبابی طور پر سہی جیسے ناک کے اندرخون کا بہنا اور سیلان (بہنے ) سے مراویہ ہے کہ وہ اپنی نکلنے کی جگہ سے متجاوز ہوجائے اس طرح کہ وہ ذخم کے اوپر بلند ہو پھر نیچ کی طرف بہہ جائے ۔ لہذا ایک وو نقطے پڑجانے سے وضولان خرابیں ہوگا۔ اور کسی چیز کے دانت سے کاٹ کرکھانے یا مسواک کرنے کی صورت میں خون کا اثر ہوجانے سے وضوئیس ٹو نتا اس جگہ سے خون نکلنے پر بھی وضوئیس ٹوٹے گا جس جگہ تطہیر کا حکم خمیں لگتا جیسے آ تکھ کے اندر کے دخم کا یا کان کے ذخم کا یا پستان کے اندر کے ذخم سے نکلے قالاخون جونکل کرایک جانب بہہ جاتا ہو۔

حنابلہ کے ہاں شرط بیہ ہے کہ وہ خون کثیر ہواور کثیر ہونے کا مطلب سیہ کہ جوہرانسان کے اپنے اعتبار سے قلیل وکثیر ہولیعنی کہ جسم کے موٹا پے اور پتلے بن کو پیش نظر رکھا جائے گا اگر دبلے آ دمی سے خون نکلے اور وہ اس کے جسم کے اعتبار سے زیادہ ہوتو وضوٹوٹ جائے گا ور مذہبیں کے وکلہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبمافر ماتے ہیں زیادہ وہ ہے جوتہارے دل کوزیادہ محسوس ہو''۔

احناف کی دلیل بی حدیث ہے الوضوء من کل دھر سیائیل (ہر بہتے خون کے سب وضولازم ہے) اور بیصدیث کہ جوتے کر اس کی تکسیر پھوٹے تو وہ لوٹے اور وضوکرے اور اپنی نماز کو کمل کرے جب تک کماس نے بات نہ کی ہولیعنی

اگراس نے دوران وضوبات نہ کی ہوتو وہ اس نماز کو دوبارہ شروع کر دے ہائی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خون کے ایک دوقطروں میں وضولا زمنہیں الایہ کہ وہ بہتا خون ہو ہوایت تر ندی حنابلہ کی دلیل حضرت فاطمہ بنت جبیش والی حدیث ہے جو پہلے

● ..... بیدار قطنی نے تیم داری سے روایت کی ہے اس میں دوجہول راوی ہیں ابن عدی نے الکائل میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عند سے نقل کی ہے، اس میں ایک اروایت ابن ماجداز حضرت عائشرضی اللہ عنبها بیحدیث صحیح ہے اور حضرت ابوسعید ضحیح المراہیت اس کے سے معرود معلول ہے ایک راوی کی وجہ سے نصب الرابیۃ جاص ۲۸ منیل الاوطار جام ۱۸۷ مندی وجہ سے نصب الرابیۃ جام ۲۸ منیل الاوطار جام ۱۸۷

الفقد الاسلامی وادلته ..... جلداول ..... وضوو مل اید کریم سلی الد علیه و الدور دوسری بات بید کنون ہے تو تم ہر نماز کے لئے وضو کرلیا کر واور دوسری بات بید کنون ہے تو تم ہر نماز کے لئے وضو کرلیا کر واور دوسری بات بید کنون اونیم خون کے نقش نہ ہونے والی بات کی طرح شار ہوں گی۔اور کم خون کے نقش نہ ہونے والی بات کی وغیرہ بدن سے نگلنے والی بات کی طرح شار ہوں گی۔اور کم خون کے ناقش نہ ہونے والی بات کی دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا کا بیقول ہے آگر بہت سا ہوتو اس پر اعادہ لازم ہے اور حضرت ابن عمر نے دانہ چوڑ ااس میں سے خون نکا انہوں نے بونچھ کر نماز پڑھ کی اور وضونہیں کیا اور ابن ابی او فی نے بھی ایک مرتبد دانہ دبایا اور ان کے علاوہ حضرات کے بارے میں بھی ایسام دی ہے۔ •

مالکید اور شوافع فرماتے ہیں کہ خون وغیرہ نکلنے سے وصونہیں ٹوٹنا ہے دلیل حضرت انس رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ورشوان فیرہ نکلنے سے وصونہیں کیا صرف کے جینے کی جگہ کودھولیا ہی اس طرح حضرت عباء بن بشرکی حدیث کہ ان کو علیہ وسلم نے بچھنے گلوائے پھر آپ نے نماز بڑھی اور وضونہیں کیا صرف کے جینے کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بڑے واقعے سے بے خبر رہیں، اور میم مقول نہیں کہ آپ نے ان کوان کی نماز کے باطل ہونے کا بتلایا ہو۔

سمار قے ....اس کے بارے میں بھی اختلاف ویہا ہی ہے جیہا خون وغیرہ کے بارے میں لینی وہ چیزیں جوسپیلین کے علاوہ راستوں سے نکتی ہیں،اس اختلاف کے دوپہلوہیں۔

ا ۔۔۔۔۔ پہلانقطۂ نظر احناف اور حنابلہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہتے ہے وضوٹوٹ جاتا ہے، احناف کے ہاں اس صورت میں کہ جب وہ منہ بحرکر ہولینی آئی مقد ارجومنہ میں بدفت رک سکے، بیضح قول ہے، اور حنابلہ کے ہاں اس صورت میں کہ جب وہ بہت زیادہ کا مطلب ، رشخص کے اپنے اعتبار سے ہے اور تے خواہ کھانا ہو پانی ہو یا جما ہوا خون ہو، یا صفر اء کا پانی ہو۔معدے، سینے اور سے نکلا ہوا بلغم وضوئیس فاسد کرتا جیسے تھوک اور ناک کی رینٹ، یہ بدن سے پیدا ہونے کی وجہ سے پاک شار ہوگا۔ اور ڈکار سے بھی وضوئیس ٹو شاہے۔

دلیل ان کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث ہے جوگذری کہ جس کوائٹی ہوجائے یا نکسیر پھوٹ جائے یا قلس نکل جائے یا مذی نکلے قوہ کو ۔ فیات نہ کرے اور اس کہتے ہیں علق کو جومنہ بھر کریاس نکلے قوہ کو ۔ فیات نہ کرے وارقلس کہتے ہیں علق کو جومنہ بھر کریاس ہے کم ہو۔ یہ نے نہیں ہوتا۔ اور اگروہ لوٹ جائے تو وہ قے ہوتا ہے۔ دوسری دلیل حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوایک مرتبہ قے ہوئی، آپ نے وضوکیا، راوی کہتے ہیں کہ میری حضرت صفوان سے دشت کی مسجد میں ملاقات ہوئی میں نے اس بات کا تذکرہ کیا تو وہ بولے انہوں نے بچے کہا، میں نے ہی نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پانی ڈالاتھا۔ ﴿

خلاصہ کلام پیے نے ان حضرات کے ہاں تین شرائط کے ساتھ مناقض وضو ہے۔

ا\_معدہ ہے ہو۔

۲\_منه کِفر کر ہویازیادہ ہو۔

س\_اورایک دفعه میں اتنی مقدار میں ہو۔

٢- دوسرا نقط نظر مالكيد اورشوافع كاب، وه فرمات بين كدوضوق ينبين ثوشا بي كيونكه نبي كريم صلى الله عليدوسكم في ايك مرتبه قي

● ..... بروایت دار قطنی از حضرت ابو بریره رضی الله عند بید حدیث مرفوع بے حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کداس کی اساد بہت ضعیف ہیں، راویوں ہیں ایک متروک ہے۔ نیل الاوطار ج اص ۱۸۹ فی دیم ہیں ہیں ہوریت دار قطنی و بیم قی بیدہ بیش معیف ہے۔ نیسل المساوط ال ج اص ۱۸۹ فی بیم ہیں بیری بیری معیف ہے۔ نیسل المساوط ال ج اص ۱۸۹ فی بیم فرماتے ہیں کہ نیسل المساوط ال ج اص ۱۸۹ فی بیم فرماتے ہیں کہ درست بات بیرے کہ بید حدیث مرسل ہے نیل الاوطار ج اص ۱۸۹۔ بیروایت احمد و ترین حدیث ہیں کہ اس میں اصح ترین حدیث ہیں درست بات بیرے کہ بید حدیث مرسل ہے نیل الاوطار ج اص ۱۸۹۔ بیروایت احمد و ترین کہ کی الاوطار ج اص ۱۸۹۔

المفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ وضوع مل کابیان کی اور آپ نے وضوع بیں فر مایا الدھیاں اللہ علیہ وہم کیا تے سے وضو وضوع ہیں اللہ عیں ہے کہ بیں سے کہ بیں سے کہ بیار سول اللہ علیہ وہم کیا ہے سے وضو واجب ہوتا ہے آپ نے فر مایا: اگر واجب ہوتا تو تہہیں کتاب اللہ میں اس بات کا ذکر ملتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیراست (نجاست کے دارج ہوئے بین) الله اللہ عیں الربات کے خارج ہوئے وقت دونوں عادی مخرج باتی ہیں (یعنی وہ دونوں عادی مخرج کسی بیاری کے سبب بندنہیں ہوگئے ہیں) لہذا ہے طہارت کے لئے ناقض نہیں ہوگا جسے تھوک ناقض نہیں ہوگا جسید کے سبب بندنہیں ہوگئے ہیں) لہذا ہے طہارت کے لئے ناقض نہیں ہوگا جسے تھوک ناقض نہیں ہوتا۔ حضرت ابولدرواء رضی اللہ عند کی حدیث کا جواب ان حضرات نے یہ دیا ہے کہ مراد وضو سے ہاتھوں کا دھونا ہے میر بے زدیک واضح بات یہ ہے کہ سببلین کے علاوہ جگہ سببلین سے خارج ناج میں جو نے جو بے قرار یا کئیں گی جاب ہے کہما ما حادیث میں کلام ہے اوروہ خالی از ضعف نہیں۔ سببلین سے خارج نجاست پر قیاس کرتے ہوئے قرار یا کئیں گی۔ اس لئے کہما ما حادیث میں کلام ہے اوروہ خالی از ضعف نہیں۔

۵ .....عقل کا غائب ہو جانا یا نشہ آور یا مسکرا شیاء سے عقل کا مغلوب ہونا یا ہے ہوتی اور جنون کے سبب عقل سے برگانہ ہونا یا مرگاہ کا یا گئی شرمگاہ کا یا جب عقل سے بے نیاز ہونا۔ بیسب (بعنی عقل کا غائب ہونا) اور اس کے بعد کا سبب عورت کا چھونا یا عضو تناسل کا یا آگی شرمگاہ کا یا چھی شرمگاہ کا چھونا ان کے نتیج میں عام طور پر دونوں راستوں میں سے پچھ نہ کے ہونکل جاتا ہے جو کہ ناقض وضو ہوتا ہے ، کیونکہ جس شخص کی عقل زائل ہوگئی ہووہ تو کسی حالت میں باشعور نہیں ہوتا اور سونے سے انسان بے حس ہوجاتا ہے ، جنون اور بے ہوتی وغیرہ نیند سے زیادہ عقل کے مغلوب ہونے میں مؤثر ہوتے ہیں اس بات پر دلیا کہ گہری نیند یا غیر یسر (بعنی وہ نیند جو کم نہ ہو ) نیند ناقض وضو ہے وہ حدیث عقل کے مغلوب ہونے میں مؤثر ہوتے ہیں اس بات پر دلیا کہ گہری نیند یا غیر میا العمین و کاء السیدہ فعن نامہ فلیتو ضا( آئکھ کچھلی شرمگاہ کو باند ھنے کا دھا گہ ہے جو خض سوجائے وہ وضو کرلے ) وہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ آئکھ بچھلی شرمگاہ کو باند ھنے کا دھا گہ ہے جو خض سوجائے وہ وضو کرلے ) وہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ آئکھ بچھلی شرمگاہ کو باند ھنے کا دھا گہ ہے جب آئکھیں سوجائیں تو ہون کے انوال میں بے پر دانوں حدیث کہ آئکھیں سوجائیں تو ہونوں جاتا ہے ہی پر دونوں حدیث کہ آئکھی ہیں کہ نیندوضو کے تو ڑ نے کا دھا گہ ہے جدب آئکھیں سوجائیں ہو ہونا کی سبب ہے بذات خود ناقض نہیں ہے۔

فقہاء کا اختلاف نیند کے ناقض وضو ہونے کے بارے میں ہوا ہے ان کی مختلف آراء ہیں ان کوعلامہ نووی نے شرح مسلم (جاص ۲۳) میں ذکر کیا ہے۔ ان آراء میں سے میں صرف وہ آراء بیان کروں گا جو باہم قریب ہیں ، ان میں باہم اختلاف صرف نیند کے گہرے ہونے کی حدیمان کرنے میں ہے، کہ کتنی گہری نیندکور تک نکل جانے کا سب سمجھا جائے گا، ان دونوں آراء کا بیان مندر جدذیل ہے۔

● ….. بسروایست دار قطنسی • بروایت امام احمداین ما جدوابودا و د، و کاء کتے بین اس فیتے کوجس سے کی چیز کوباند هاجائے اورالسہ کہتے ہیں دبر (مچیلی شرمگاہ کو ) اورمفہوم بیہ ہے کہ جاگنا اس کا محافظ ہے، علم میں رہے کہ کچھ نگلا تو نہیں ہے سونے کے بعد انسان کوعلم میں نہیں رہتا ہے ٹیل الاوطارج اص ۱۹۲۔ ● بروایت احمد دواقطنی حوالہ مالا۔

۲۰۰۰۰۰۰ دوسری رائے مالکیہ اور حنابلہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہلکی نیند یا خفیف نیند ناتف وضونہیں، گہری نیند ناتف وضو ہے مالکیہ کی عبارت ہے گہری نیندخواہ تعوزی دیرے لئے ہونا تف وضو ہے ہلکی نیند کا عرصہ خواہ طویل ہووہ ناتف وضونہیں ہے گہری نیندوہ شارہ ہوگی کہ سوئے ہوئے خض کوآ وازوں کا پااپنے ہاتھ سے گرنے والی چیز کا پااپنے تھوک وغیرہ کے بہنے کاعلم نہ ہواور اگراس کوان چیز وں کا ادراک ہوتو وہ نیندہ ہلکی کہلائے گی۔ ان حضرات کی دلیل حضرت انس رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے جو پہلے گزری کہ عشاء کا انتظار کرتے کرتے ہی کریم سلی اللہ علیونلم کے صحابہ کے سرڈھلک جایا کرتے تھے پھروہ نماز شروع کر دیا کرتے تھے اور وضونہیں کرتے تھے۔ دوسری دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوالی حدیث ہو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ کے ہاں رات قیام کیا، رات کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وہوں حدیث اللہ علیہ وہوں حدیث اللہ علیہ وہوں حدیث اللہ علیہ وہوں اللہ علیہ وہوں اللہ علیہ وہوں حدیث اللہ علیہ کر کہ اس وہوں کے میں ہوئی کہ اس وہوں وہوں حدیث اللہ علیہ وہوں حدیث اللہ علیہ وہوں حدیث اللہ علیہ کی اور کھونے لگا کہ خواں حدیث میں وہوں کے ہیں کہ آپ نے گیارہ درکھات ادافر ما نمیں ان دونوں حدیثوں میں واضح دلیل ہے کہ ہلکی نیند ناقض وضونہیں ہے۔

حنابلہ فر ماتے ہیں کہ نیند بہر صورت ناقض وضو ہے ماسوا ہیٹھے یا کھڑے ہوئے خص کی اس نیند کے جوعر فا ہلکی اور تم بھی جائے دلیل حضرت انس رضی اللہ عند اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا کی وہ دونوں حدیثیں ہیں جو بھی گذریں۔اور صحیح بات ہہ ہے کفیل نیند کی کوئی حد منہیں ،اس کے بارے میں اعتباراس کا ہے جو عادت لوگوں میں قائم ہوجائے تو فیک لگا کرسونے والے وغیرہ کا گرجانا وضو کے لئے ناقض ہے، اوراگرا کی شخص سوجائے اوراس کوشک ہوکہ اس کی نیند کیڑھی یا کم تھی تو وہ خض یا وضو سمجھا جائے گا کیونکہ یہ کیفیت اس کی بینی تھی وضو کے ٹوشنے میں اسے شک ہے۔اوراگر کسی نے نیند میں خواب دیکھا تو یہ کثیر نیند کہلائے گا رکوع کی اور سجدے کی حالت میں موجود شخص کی فیک لگائے

<sup>● .....</sup>بروایت احمد بیده بیش معیف بنیل الاوطارج اص ۱۹۳ فی بروایت ابوداؤد، ترندی اورداده طفی بیده بیش معیف بے حواله بالا فی بروایت امام شافعی ابوداؤد، مسلم، اور ترندی، بیده سیخ بیجی نظرت امام شافعی ابوداؤد، مسلم، اور ترندی، بیده سیخ بیجی نظرت معرف این عدی نصب الرابیج اص ۱۳۵ میلاد بروایت کی سید بیجی معرفت مدین میساد الرابید بروایت کی سید بیجی معرفت میساد با میسا

۲ ۔ عورت کا جھونا .... احناف کے ہاں عورت کو جھونے ہے اس دقت دضو ٹوٹے گا جب یہ سمباشرت فاحشہ کے ذریعے ہو، مالکیہ اور حنابلہ کے ہاں مرد یا عورت کی کھال ملنے سے اس دقت ٹوٹے گا جب وہ دونوں لذت محسوں کریں یا ان پرشہوت طاری ہوجائے۔ شوافع کے ہاں محض بدن کی کھال جھوجانے سے دونوں، جھونے والے اور چھوئے جانے والے کا دضو ٹوٹ جائے گاخواہ یہ س شہوت کے بغیر ہی ہو۔

ان نداہب کی آراء کی تفصیل مندر جدذیل ہے:

احناف فرماتے ہیں کہ وضومباشرت فاحشہ نے ٹو شاہے، اور مباشرت فاحشہ کہتے ہیں مرداور عورت کی انگی شرمگا ہوں کا ہلاکسی ایسے حاکل کے ملنا جوجسم کی حرارت کو مانع ہواس میں ریجی شرط ہے کہ عضو تناسل میں انتشار بھی ہو۔ یا یوں کہ لیاجائے کہ مردعورت سے ملے شہوت کے ساتھ حاور اس کے عضو تناسل میں احتشار بھی پیدا ہوجائے اور ان کے مابین کوئی کیڑا وغیرہ بھی نہ ہواورکوئی نمی یاتری بھی محسوس نہ ہو۔

مالکیہ فرماتے ہیں وضو کئے ہوئے بالغ شخص کا وضود دسرے کسی شخص کو شہوت کے ساتھ چھونے سے ٹوٹ جائے گابشر طیکہ وہ شخص ابیا ہو کہ عاد تأاس سے شہوت کا حصول کیا جاتا ہو مر دہویا عورت ، خواہ نابالغ ہو، اورخواہ اپنی بیوی کو چھوئے یا جنبی کو چھوئے یا محرم عورت کو چھوئے ، یا کمس ناخن پر ہویا با وس پریاکسی صائل کے او پر سے ہو جسے کپڑ اوغیرہ اورخواہ وہ حاکل ا تنابار یک ہو کہ چھونے والا بدن کی فرمی اور حرارت کو محسوس کرے یاوہ حاکل مونا ہو۔ اور بیلمس خواہ مردوں کے درمیان ہویا عورتوں کے بہر حال وہ ناقض وضو ہوگا۔

لہذاشہوت کے ساتھ چھونا ناتف ہے اسی طرح منہ پر چومما مطلقاً وضو کے لئے ناتف ہے خواہ بلالذت ہو کیونکہ وہ لذت کا جائے گمان ہے اور منہ کے علاوہ کہیں اور چومنا چنانچے اگر دونوں بالغ ہوں تو چو منے والے اور چو مے جانے والے دونوں کا وضوٹوٹ جائے گااگر وہ دونوں بالغ ہوں یا ان میں سے کوئی ایک بالغ ہواور وہ دوسر بے خواہ نا بالغ کوچھوئے جس کوشہوت سے چھوا جاتا ہوا گر چھوئے جانے کے وقت شہوت پائی جائے خواہ بالجبراہیا ہو یا غفلت سے ہوئے کمس سے وضوٹوٹنا تین شرطوں کے ساتھ ناقض ہے۔

ا.....جيھونے والا مالغ ہو۔

٢.....جيوا جانے والاخض ابيا ہو کہ عاد تأاں ہے شہوت حاصل کی جاسمتی ہو۔

سر بھونے والا بالفصدلذت حاصل کرے یاشہوت پائے خواہ بلا قصد صرف سوچنے اور خور کرنے سے حاصل ہونے وائی لذت سے وضونہیں ٹوٹے گا خواہ عضو تناسل میں انتشار پیدا ہوجائے جب تک کہ وہ بافعل لذت حاصل نہ کرے ( یعنی ہاتھ وغیرہ سے )اسی طرح بہت چھوٹی بجی جس سے شہوت حاصل نہ کی جاتی ہویا جانوریا داڑھی والے مرد کو چھونے سے وضونہیں ٹوٹے گا کیونکہ داڑھی والے مرد سے عموماً شہوت نہیں حاصل کی جاتی ہے جب اس کی ڈاڑھی نکل آئے۔

حنابلہ شہور قول کے مطابق فرماتے ہیں کہ عور توں کی کھال کو بلا حائل جھو لینے سے وضوٹوٹ جاتا ہے اگر جھوا جانے والا شخص عاد تا شہوت کے قابل ہو بچے یا چی نہ ہوخواہ وہ جھوا جانے والامیت ہو، بوڑھی عورت ہو محرم ہویا قابل شہوت جھوٹی بچی ہواور ریوہ بچی ہوتی ہے جوسات سال الفقہ الاسلامی وادلتہ .... جلداول ..... وضور شمس کوئی فرق نہیں ہے۔ بال ناخن اور دانت چھونے سے وضونہیں ٹو ٹنا ہے اور نہ ہی کئے ہوئے عالم الائم کری ہو چنا نچیاجنبی اور محرم ، بڑی اور چھوٹی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بال ناخن اور دانت چھونے سے وضوئییں ٹو ٹنا ہے اور نہ ہی کئے ہوئے عضو کے چھونے نے یونکہ اس کی حرمت ختم ہو چکی ہوتی ہے اور نہ ہی امر د (بر لیش لڑکے) کو چھونے سے وضوئوٹے گاخواہ شہوت سے عورت جھواجائے اور نہ ہی حفاقی مشکل (وہ ہیجرہ جس میں مردانہ اور زنانہ دونوں اوصاف برابر پائے جائیں) مرد کے مردکو چھونے اور عورت کے عورت کو چھونے سے دُوٹنا ہو (یعنی کوئی شرط نہ پائی جانے کے کوچھونے سے دُوٹنا ہو (یعنی کوئی شرط نہ پائی جانے کے سبب ) تو وضوکر لینا پھر بھی مستحب ہے۔

خلاصہ کلام بیہ ہے کہ ان تین مذاہب (حنفیہ، حنابلہ اور مالکیہ ) کے ہاں وضواس عام چھونے اور کمس کرنے سے نہیں ٹو شاجو عام اور عاد تأ کرتا ہے۔

ولائل ....ان حضرات کی دلیل مندرجه ذیل ہے۔

ا .....فرمان خداوندی ُ اول مستمر النساء ' (یاتم نے عورتوں کوچھواہو۔ سورۃ النساء ، آیت نبر ۲) اور کس کتے ہیں کھال کے ملنے کو احتاف نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جنہیں تر جمان القرآن کہا جاتا ہے ہے منقول قول کو اختیار کیا ہے کہ سے مراد جماع ہے اور ابن السکیت سے منقول قول کو بھی ان حضرات نے لیا ہے کہ س جب عورتوں کے بارے میں بولا جائے تو اس سے مراد ہم بستری ہوتی ہے ، عرب کہا کرتے ہیں ' لمست المحراۃ ' مراد ہوتی ہے میں نے عورت ہے ہم بستری کی ۔ تواس آیت میں کس کے بجازی معنی مراد لینا ضروری ہیں اوروہ ہی کہ سے مراد ہم بستری ہو، اوراس کا قرید حضرت عائشہ ضی اللہ عنہا کی وہ حدیث ہے جو آگے آر ہی ۔ ہے۔

مالکیہ اور حنابلہ جنہوں نے کمس کواس صورت میں ناتف وضو مانا ہے کہ جب وہ شہوت کے ساتھ ہو، تو یہ حضرات آیت اورا حادیث کو مجموعی طور پراختیار کرتے ہیں جوحضرت عا کشد ضی اللہ عنہااور دیگر صحابہ ہے منقول ہیں۔

۲ ..... دوسری دلیل آن حضرات کی حدیث حضرت عائشہرضی اللّٰدعنها ہے که''نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم اپنی بعض از واج کو بوسہ دیتے اور اس کے بعد بلا وضونماز ادا کرلیا کرتے۔ ●

سسستیری دلیل بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاوالی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اداکررہے ہوتے تھے اور میں آپ

کے سامنے ایسے لیٹی ہوتی تھی جیسے جنازہ رکھا ہوتا ہے آپ جب وتر پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو مجھے اپ یا وسے ہلا دیے ہی اس حدیث میں
اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کا چھونا ناقض وضونہیں اور پی ظاہر ہے کہ آپ کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی ہوتا ہوگا۔
سمسسہ چھی دلیل بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاوالی حدیث ہے کہ میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پرنہیں پایا میں
نے آپ کوٹولاتو میرے ہاتھ آپ کے تلووں پر گے اور آپ مجد میں تصودنوں پاؤں کھڑے تھے اور آپ فرمارہ ہے ۔ السلم حد انسی اعوذ برضائ من سخطات و بمعافاتات میں عقوبتات واعوذبات منات لااحصدی ثناء علیات انت کہا اثنیت علی نفسات کہ بھی اس پردلالت کرتی ہے کہ چونا ناقض وضونیں۔

شوافع فرماتے ہیں اچنبی :امحرم عورت کو چھو لینے سے مرد کا وضوٹوٹ جاتا ہے خواہ وہ مردہ ہی کیوں نہ ہوا گران کے درمیان کوئی حائل نہ ہو، وضوچھونے والے اور چھوئے جانے والے دونوں کا ٹوٹ جائے گا خواہ وہ بوڑھی کھوسٹ عورت ہو یابڈ ھا کھوسٹ مرد ہواور خواہ بلا قصد چھوا

● … بیحدیث ابوداؤد، نسائی، امام احمداور تر فدی نے روایت کی ہے بیمرسل ہے امام بخاری نے اسے ضعیف کہا ہے اس کے تمام طریقے معلول ہیں علامہ ابن حزم فرماتے ہیں کداس باب میں کوئی صحیح روایت منقول نہیں ہے، اورا گرضچے ٹابت بھی ہوتو وہ اس پر محمول ہوگ کہ بیاس وقت کا تھم ہے کہ جب عورت کے کمس سے وضوثو شنے کا تھم نہیں تھا۔ نیل الاوطارج اص ۱۹۵۔ پروایت نسائی۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کداس کی اسناد تھے ہیں، نیل الاوطارج اص ۱۹۹۔

• بروایت مسلم وتر فدی، ترفدی نے اسے میچ قرار دیاہے، یہ بی اے بھی اے روایت کیا ہے، حوالہ بالا اور نصب الرابیدج اص ۲۰۵۰۔ الفقہ الاسلامی وادلت سیم اداول سے مراد اول سے مرداور کے ہوں ہیں ہونے سے وضوئیس ٹوٹنا ہے مرداور عورت سے مراد ہے وہ مرداور عورت جوعرف ہو بالوں ناخن اور دانتوں کو چھونا یا کسی حائل کے درمیان میں ہونے سے وضوئیس ٹوٹنا ہے مرداور عورت سے مراد ہے وہ جس کا نکاح اور عادت کے لحاظ سے حد شہوت تک پہنچ کچے ہوں لین سلیم الطبع افراد کے ہاں وہ قابل شہوت شار ہوں۔ اور مجمون جن میں سے کوئی ایک عرفا نسب درضاعت یا سرالی رشتہ داری کے سبب جرام ہو۔ اس تفصیل کے مطابق اسے چھوٹے بچوں اور بچیوں کا چھوٹے بچوں اور بچیوں کے اہل سلیم الطبع کے ہاں قابل شہوت نہ ہوناقض وضوئیس سات سال وغیرہ کے ذریعے تحدید نہیں کی جائے گی ، کیونکہ چھوٹے بچوں اور بچیوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے اس میں بھی اختلاف اور کی بیشی ہوتی ہے۔ وجہ اس کی ہے ہم کہ شہوت کے ہونے کا گمان اس صورت میں نہیں ہوتا ہے۔ اور محرم خواہ نسب کے ذریعے ہویا رضاعت یا سسرالی رشتے کے ذریعے اس کے چھونے سے وضوئہ ہیں ٹوٹنا ہے کیونکہ وہاں اختال شہوت نہیں ہوتا جسے ساس۔

وضو کے ٹوٹنے کا سبب سے ہے کہ چھونا تلذذ کا احتمال رکھتا ہے جو کہ شہوت کا بھڑ کانے والا کام ہوتا ہے اور ابیاعمل پاکی حاصل کرنے والے کی حالت کے منافی ہے۔

ان حضرات کی دلیل ملامست کے حقیقی لغوی معنی پرعمل درآ مدہ جواس آیت میں ہے اول مستحد (سورۃ المائدہ آیت نبر ۲) اوراس کے معنی ہیں ہاتھ سے چھونا دلیل اس کی ہے ہواس آیت میں ہے اول مستحد "بھی ہے جو کہ واضح طور پرخض چھونا نے معنی بتاتی ہے نہ کہ جماع کے حضرت عاکثہ رضی اللہ عنہا والی حدیث جس میں بوسے کا ذکر ہے تو وہ ضعیف اور مرسل ہے اور حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث جس سے تواس کی تاویل میہ ہمکن ہے کہ وہ کمس حاکل کے ساتھ ہوا ہو یہ کے ماتھ میں اللہ علیہ والی حدیث کی میں اللہ علیہ والی حدیث ہوا ہے کہ میں ہوا ہے کہ میں تعلیف اور مخالفت ظاہر ہے۔

میری رائے کےمطابق وہ کمس جوعارضی ہویا اچا تک ہو گیا ہویا جس میں لذت اور شہوت کاعضر نہ ہووہ ناقض وضونہیں ہےوہ کمس جس کےساتھ شہوت کاعضریایا جائے تو ایسالمس ناقض وضو ہوگا۔میرے خیال میں بیرا احج ترین رائے ہے۔

ے ۔شرمگاہ کا حچھونا، یعنی آگلی اور سیجیلی شرمگاہ .....احناف کے ہاں شرمگاہ کوچھونے سے دضونہیں ٹو شا۔جمہور کے ہاں اس سے وضوٹوٹ جاتا ہےان دونوں نداہب کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے :

احناف فرماتے ہیں کہ شرمگاہ چھونے سے وضوئیں ٹو نتا۔ دلیل اس کی حضرت طلق بن علی کی روایت کر دہ حدیث ہے آدمی اپنے عضوکو چھوتا ہے کیا اس پروضو ہوگا۔ آپ نے فرمایا بیتو تمہارے بدن کا ایک نکڑا ہے © اسی طرح حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن ابن عباس، حضرت زیدبن ثابت، حضرت عمران بن حصین، حضرت حذیفہ بن الیمان، حضرت ابوالدرداء اور حضرت ابوہ ہریرۃ رضی اللہ عنہم اجمعین سے منقول ہے کہ بید حضرات عضو تناسل کو چھونے کو ناقض وضوئیں سمجھتے تھے تی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے مجھے کوئی پروائییں کہ میں اس کو چھوؤں بیاناک کی نوک کو چھوؤں۔

مالکیہ فرماتے ہیں وضوعضو تناسل کو چھونے ہے ٹوٹ جاتا ہے مقعد کو چھونے ہے نہیں اورعضو تناسل کا چھونااس وقت ناقص شار ہوگا جب وہ جسم سے لگا ہوا ہو کٹا ہوا عضونہیں۔اس عضو کو خواہ کسی بھی جھے سے چھووا ہواس سے لذت ہویا نہ ہو، بھول کریا جان بو جھ کر بلا حائل ہ تھیلی سے باہاتھ کے دائمیں بائمیں جانب سے (اطراف سے ) پاانگیوں کے اندرونی جھے سے باان کے اطراف سے چھوئے ان کی اوپر کی طرف سے نہیں۔اورخواہ وہ انگلی زائد ہو بشر طیکہ اس میں حس ہواور اس سے وہ تصرف کرتا ہوجیسے دوسری انگلیوں سے کرتا ہے۔اور یہ اس

<sup>● ……</sup> بیصدیث امام ابودا کود، ترندی، ابن ماجه، نسائی امام احمداور دارقطنی نے مرفوعاً روایت کی ہے، ابن حبان نے اپی سیح میں نقل کی ہے امام ترندی فرماتے میں بیصدیث اس باب میں سب سے احسن روایت ہے نصب الرابی تی اص ۲۰ اور بعد کے صفحات پیٹیل الاوطارج اص ۱۹۸۔

الفقه الاسلامی دادلته ..... جلداول ..... فقه کے چند ضروری مباحث وقت ہے کہ جب وہ بالغ شخص اپنی انگلیوں اور ہاتھ کی افتات کے جند ضروری مباحث اندر کی جانب ہے کہ جب وہ بالغ شخص اپنی انگلیوں اور ہاتھ کی اندر کی جانب ہے مس کرے۔

مقعد کے علقے یا کیورے جھونے سے یاعورت کے اپنی شرمگاہ جھونے سے وضونہیں ٹوٹنا خواہ وہ لذت کے حصول کے لئے الیا کرے بعنی اپنی ایک یاز ائدانگلیوں کواپنی شرمگاہ میں داخل کر دے،اس طرح نیچے کا اپنے عضو کو جھونا یا بڑے کا دوسرے کے عضو کو جھونا نا قض وضونہیں کے

ان کی دلیل میصدیث ہے جواپنے عضوکو چھوئے تو وہ اس وقت تک نماز نہ پڑھے جب تک وضونہ کر لے 🗨 اور میہ صدیث جواپنے ہاتھ کو عضو تک لے جائے اس طرح کہ دونوں کے درمیان حاکل نہ ہوتو اس پروضولا زم ہوگا۔ 🗨

شوافع اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ انسان کی شرمگاہ کو چھونے سے وضوئوٹ جاتا ہے، عضو تناسل ہو یا مقعد ہو یا عورت کی اگلی شرمگاہ ہوا پنا عضو ہو یا دوسرے کا ، نبچ کا یا ہوے کا زندہ کا یا مردہ کا ۔ مقعد کو عضو تناسل پر قیاس کر ناامام شافعی رحمہ اللہ کا فد ہب جدید ہے، شرط یہ ہے کہ ہاتھ کے اندرونی طرف سے ہولیت تقیلی اور انگیوں کے اندرونی طرف سے ہمس ہو تھیلی کے باہر کی طرف سے اطراف سے اور انگیوں کے سرے یاان کے نبچ سے جو معمولی سے دباؤ کے بعد جو پچتا ہووہ حصہ یعنی ناقض وضووہ مس ہے جو دو ہتھیلیوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر معمولی سا دبانے سے ایک دوسرے کے اندرونی حصے پر رکھا معمولی سا دبانے سے ایک دوسرے سے ملتا ہواس جھے سے کیا جائے ۔ انگو ٹھول میں ایک کا اندرونی حصہ دوسرے کے اندرونی حصے پر رکھا جائے۔ اور اگر شحامل (دباؤ) زیادہ ہوتو غیر ناقض زیادہ ہوگا اور ناقض کم ہوگا۔ اس مسئلے میں شوافع مالکیہ کے ساتھ شفق ہیں کیونکہ ہاتھ کی پشت جھونے کا آلئیدیں تو بیا ہیا ہی ہوگا جو بیا ہے۔

حنابلہ کے ہان چھلی کا ندر کا حصہ اور پشت تھم میں ایک ہے دلیل اس کی وہ حدیث ہے جو پہلے گذری جس میں ہاتھ پہنچانے کا بیان ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپناہاتھ اپنی شرمگاہ تک لے جائے اور دونوں کے درمیان حائل نہ ہوتو و ہ تحص وضوکر ہے اور ہاتھ کی پشت بھی ہاتھ میں داخل ہے، اور افضاء کا مطلب ہے ہاتھ بلا حائل لگانا۔

شوافع اور حنابلہ کی دلیل گذشتہ دونوں حدیثوں کا مجموعہ ہے حدیث بسر ہبنت صفوان اور حدیث ام حبیبہ کہ جو تحص این عضوکو چھووے وہ وضوکرے اور دوسرے الفاظ میں ہے جواپی شرمگاہ کو چھوئے وہ وضوکرے اور حضرت ابو ہریرۃ والی حدیث جبتم میں سے کوئی اپناہا تھے عضو تک لے جائے تو اس پر وضو واجب ہے اور دوسرے الفاظ میمنقول ہیں جبتم میں سے کوئی اپناہا تھواپی شرمگاہ تک لے جائے ....اور شرمگاہ (فرج) آگلی اور پچھلی شرمگاہ دونوں کو شامل ہے، اور مقعد بھی دوشرمگاہ میں سے ایک ہے، تو وہ عضو کے مشابہ ہوگا۔

عورت کوچھونے سے وضوکا مطلقاً ٹوٹنا حدیث بسرۃ اورام حبیبہ کی وجہ سے ہے، کہ جواپی شرمگاہ کوچھوں کے وہ وضوکرے اور حضرت عمرو بن شعیب کی اپنے دادا سے بواسط اپنے والدروایت کر دہ حدیث ہے کہ جو تخص اپنی شرمگاہ کوچھوئے تو وہ وضو کرے، جوعورت اپنی شرمگاہ کو چھوئے وہ وضو کرے میر بے نزدیک رائے احناف کے علاوہ جمہور فقہاء کا ند ہب ہے کیونکہ حضرت طلق بن علی کی حدیث ضعیف یا منسوخ ہے، اس کو امام شافعی، ابوحاتم ابوزرعہ، دار قطنی بیہ قی اور ابن جوزی نے ضعیف قر اردیا ہے۔ ابن حبان، طبر انی، ابن عربی حازمی اوردیگر حضرات نے اس کے لئے کا دعویٰ کیا ہے۔

• .... بیصدیت پانچول حضرات (لینی اصحاب سنن اوراما ماحمد) نے روایت کی ہے تر ذرک نے اس کو میچے قر اردیا ہے اس کوامام مالک شافعی ابن فتریمہ ابن حبان ، حاکم اورابین جارود نے روایت کیا ہے امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس بات کی اضح ترین حدیث یہی ہے نیل الاوطار جاص ۱۹۷ نصب الرابیر جاص ۵۵۔ امام احمد اورابین حبان نے اسے روایت کیا ہے ابن حبان نے فر مایا ہے کہ بیصدیث تھے السند ہے اوراس کے راوی سب عدول ہیں نیل الاوطار ج امس ۱۹۹۹ء اس کوامام شافعی نے اپنی مند میں ان الفاظ ہے روایت کیا ہے اذا افسندی احد کم الی ذکرہ فقد و جب علیه الوضوء . نصب المرابع جاص ۵۵۔ عاص ۱۹۵۳ء کے مفتد و جب علیه الوضوء . نصب المرابع جاص ۵۵۔ النقة الاسلامی وادلت بین قبقیمه سین جلداول بین اقتض وضو ہے باقی کے ہاں نہیں وہ بھی اس صورت میں کہ نمازی بالغ ہوعمداً میں حرکت ہوئی ایں سورت میں کہ نمازی بالغ ہوعمداً میں حرکت ہوئی ہو یا سہوا مقصو دنمازی کو تنبیداور تو نیخ کرنا ہے کیونکہ میمل مناجات خداوندی کے منافی ہے۔ چنا نجہ بیچ کی نماز باطل نہیں ہوگی کیونکہ وہ اہل زجرو تو بیخ میں ہے تبقیہ وہ ہنسی ہے جو آس پاس کے لوگوں کو سنائی دے اور شک وہ ہے جو وہ خود سنے اس کے آس پاس کے لوگ نہ تنین قبقیم سے نماز اور وضو دونوں باطل ہوجاتے ہیں اور دوسرے (یعنی شنگ ) سے صرف نماز باطل ہوتی ہے اور صرف مسکر اہم نہیں ہوتی۔ یعنی جس میں بالکل آواز نہ ہوخواہ وانت دکھائی دیں اس ہے کوئی چیز فاسر نہیں ہوتی۔

ان کی دلیل بیرحدیث ہے جوتم میں ہے قبقہدلگا کر بینے وہ نما زاور وضود ونوں کا اعادہ کرے ©احناف کے علاوہ جمہور علاء کے ہال قبقیے ہے وضوئییں نوٹنا ہے، کیونکہ بیرخارج نماز میں مفسد وضوئییں ، تو داخل نماز میں بھی مفسد نہیں ہوگا جیسے چھینک اور کھانی ۔اس مدیث کوان حضرات نے اس کے ضعیف ہونے اور اصول کے مخالف ہونے کی بناء پر دکر دیا ہے اور مخالفت اصول اس طرح ہے کہ ایک چیز نماز کے باہر ناتش نہ ہواور نماز کے اندروہ ناتض بن جائے۔ ۞

میں جمہور کی رائے کور جی دیتا ہوں اس لئے کداحناف کی حدیث ثابت نہیں ہے۔

حنابلہ کے علادہ جمہور علاء فرماتے ہیں کہ اونٹوں کا گوشت کھانے سے وضونہیں ٹوٹے گا کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وکم کا آخری معاملہ یہ تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز استعال کرنے کے بعد وضونہیں کیا کرتے تھے (یعنی آگ پر پکی ہوئی) یا آگ کوچھوئی ہوئی چیز دوسری بات ہے کہ بیدوسری کھائی جانے والی اشیاء کی طرح ایک چیز ہے۔

میرے نز دیک جمہور کی رائے راجح ہے کیونکہ ہرز مانے کے تمام فقہاءعبداول کے بعداس بات پرمتفق ہیں کہ آ گ کی جھوئی ہوئی چیز کے استعال سے وضو کے واجب ہونے کا حکم ساقط ہے کیونکہ اس کا خلفاء راشدین کاعمل ہونا ثابت ہے بلکہ حنابلہ بذات خود جمہور کی حدیث کو اختیار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایسی چیز کھانے سے وضونہیں ٹو شاجس کو آ گ گلی ہو۔

<sup>۔</sup> اس کی تجھردایات مند ہیں اور تجھر سل مند ہیں سے حضرت ابوموی اشعری کی روایت ہے جوطرانی نے نقل کی ہے۔ حضرت انس حضرت انس حضرت ابوموی اشعری کی روایت ابن عدی، اور حضرت انس حضرت عبران بن حسین اور حضرت ابو المبلیح کی روایت داقطنی نے نقل کی ہے۔ لیکن بیتمام احادیث عین مرسل احادیث چار ہیں (۱) ابوالعالیہ کی مرسل حدیث (۲) ابوالعالیہ کی مرسل حدیث (۳) حسن بھری کی مرسل حدیث انس کے میدونوں میں مسلم وابوداؤدہ مسلم اور احمد نے حضرت جابر بن سمرہ سے بھی اس طرح روایت کی ہے بیدونوں میچ حدیثیں ہیں ہیں ہیں وامام احمد امام احمد امام احمد نے اس کو میکھ کہا ہے ابن ماجہ نے عبداللہ بن عمرو ہے بھی ای طرح روایت کی ہے نیل الا وطارح اص ۲۰۰۰۔

اکشر فقہاء فرماتے ہیں کہ میت کونہلائے سے وضولا زمنہیں یہ قول صحیح ہے کیونکہ اس بارے میں کوئی شرع نص منقول نہیں اور نہ وہ منصوص علیہ کی قبیل میں سے ہے ( یعنی نہ وہ اس قتم کے مسائل میں سے ہے کہ اس کے بارے میں نص آئی ہو ) اور دوسری بات سے ہے کہ بیآ ومی کونہلانا ہے تو یہ زندہ کے نہلانے کے مشابہ ہوا۔

علامہ ابن رشد نے ان آخری تین نواقض پرتھرہ کرتے ہوئے گئی بہترین بات فرمائی ہے کہ امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ نے شاذ فول اختیار کیا اور انہوں نے ابوالعالیہ کے مراسل کی بناء پرنماز میں بہننے سے وضو لازم قرار دیا .....اور ایک قوم نے شاذ قول اختیار کرتے ہوئے میت کو اٹھانے کی وجہ سے وضولازم قرار دیا ہے اور اس بارے میں ایک ضعیف روایت ہے کہ جومیت کوشس دے وہ خوڈسل کرے اور جواس کواٹھائے وہ وضوکرے ہابل حدیث کی ایک قوم نے اس

بات کواختیار کیا کہ وضواونٹوں کے صرف گوشت کھانے سے واجب ہوتا ہے ہاں حضرات میں امام احمدامام آگئی اوران کے علاوہ پچھ لوگ ہیں ان کی دلیل وہ حدیث ہے جونبی کریم صلی انڈ علیہ وسلم ہے اس بارے میں ثابت ہے۔

اا\_وضو میں شک واقع ہونا ..... مالکیہ مشہور مذہب کے مطابق فر ماتے ہیں کہ جس شخص کو طہارت کا یقین ہویااس کا گمان ہو پھر
اس کو حدث کے بارے میں شک ہوجائے تو اس پر وضولا زم ہے اور اگر حدث یقینی ہواور طہارت میں شک ہوتو اس پر وضولا زم ہے کیونکہ ذمہ
برستورلا زم ہے تو وہ یقین کے حصول کے بغیر ذمہ سے بری نہیں ہوگا۔ مالکیہ کے علاوہ جمہور علماء فر ماتے ہیں کہ وضوشک سے نہیں ٹوشا ہے، تو
جس کو طہارت کا یقین ہواور حدث میں شک ہویا حدث کا یقین ہوا در طہارت کا شک ہوتو وہ یقینی صورت علی کر کے سہلی صورت میں
طہارت اور دوسری صورت میں حدث یقینی ہے دلیل اس کی حضرت عبداللہ بن زید کی روایت ہے کہ نبی کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
ایک محف کا قضیہ پیش کیا گیا کہ اس کو نماز میں خیالات آتے ہیں کہ اس کا پھوٹکل گیا ہے آپ نے فر مایا اس وقت تک نہ ہے جب تک آوازیا بو
نہ وسوئکھ لے ہو دومری بات ہیہ ہے کہ جب اس کوشک ہواتو دونوں امور قابل سقوط ہوگئے جیسے جب دو محمار تیر بکر اتی ہیں تو گر جاتی ہیں (تو اس
ضورت ہیں بھی دونوں متعارض ہوئے تو دونوں کا لعدم ثار ہوئے ) اور یقین پڑل در آ مد ضروری ہوگیا اور اس بناء پر فقہاء نے بیام اور اصولی
قاعدہ ضع فر مایا ہے کہ:

اليقين لايزول بالشك يقين شك كي وجهز النبيس موتار

۱۲ عنسل واجب کرنے والی اشیاء.....حنابله فرماتے ہیں کہ موت کےعلاوہ ہروہ چیز جعنسل لازم کرتی ہیں ان سے دضوبھی ٹوٹ جاتا ہے ہموت عنسل واجب کرتی ہے گروضوبیں عنسل کے واجب کرنے والی چیز دں میں سے بید چیزیں ہیں :

<sup>● .....</sup>بروایت ابو داؤ د و تر مذی و ابن ماجه . ۞ لیکن ان کے یہال میت اٹھانے ہے وضوئیس ٹوٹنا کی حض کتابوں میں ان کی طرف یہ جومنسوب ہے وہ اس کے برخلاف ہے۔ ④ بدایة المهجتھ برج اص ۳۹ . ۞ بیصدیث منفق علیہ ہے اس کو تر مذی کے علاوہ دہ اصحاب صحاح ستہ نے روایت کیا ہے امام مسلم نے اس طرح کی ایک حدث مصرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ ہے تھا کی ہے اس میں بیا افاظ نہیں و ہو فی الصلاة .

الفقة الاسلامي وادلته ..... جلداول وصوفسل كابيان

ا.....دونون ختنول کی جگهول (مرداورغورت کی ) کاملنا۔

٣....منى كامنتقل هونايه

س ..... كافر كااسلام لا نا بخواه اصلى كافر جو يامرتد جو ،مرتد اگر دوباره اسلام لے آئے۔

تو اس پڑنسل واجب ہوگا ،ادر جب عنسل واجب ہوگا تو وضو بھی واجب ہوگا مرتد ہوجانے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، کیو کہ وہ اعمال کو حط کرنے والاعمل ہے اوراعمال میں سے وضوا ورغنسل بھی ہیں ، یہ مالکید کی رائے کے موافق ہے احناف اور شوافع کے ہاں مرتد ہونے سے وضو نہیں ٹوٹنا ہے۔

نواقض وضوکے بارے میں مزیداضافی گفتگو ..... یہ وقض وضواُن تمام لوگوں کے بارے میں مشترک ہیں جوطہارت حاصل کے ہوئے ہوں خواہ انہوں نے موزوں پرسے کیا ہوا ہو یا بچھاور۔ وضوکے بچھٹو قض ایسے ہیں جوخاص ہیں جیسے سے علی اخفین (موزوں پر مسح ) اور اس جیسے دیگر سے وغیرہ کا مدت ختم ہوجانا یا ان موزوں وغیرہ کے اتار لینے سے وضوکا ختم ہوجانا۔ اسی طرح مستحاضہ اور گیر معذورین کی طہارت کا جیلی کے دیگر معذورین کی طہارت کا جانی کے مطرول کا مریض وغیرہ وقت نکل جانے سے ختم ہوجانا اور تیم کرنے والے کی طہارت کا پانی کے مل جانے کی صورت میں کا لعدم ہوجانا وغیرہ ان مباحث کو میں ان سے متعلق خاص مباحث میں بیان کروں گا۔ حرام گفتگو سے وضونہیں ٹو شا جانے کی صورت بیں کا لعدم ہوجانا وغیرہ ان مباحث کو میں ان سے متعلق خاص مباحث میں بیان کروں گا۔ حرام گفتگو سے وضونہیں ٹو شا جسے جھوٹ ، غیبت ، تہمت اندازی اور گائی گلوچ وغیرہ تا ہم اس طرح کے کا موں کے بعد وضومت جب بال اتار نے ناخن تر اشنے وغیرہ سے وضونہیں ٹو شا ہے۔

## نداہب اربعہ کی روسے نواقض وضو کا خلاصہ

ا ـ مذهب حتفی ..... وضوکو باره اشیاء تو ژدیتی ہیں۔

ا..... دونوں راستوں سے نگلنے والی کوئی بھی چیز ماسوائے سچھے قول کے مطابق اگلی شرمگاہ سے نگلنے والی ریخ۔

٢....نفاس كےخون نكلے بغير بيچے كى ولا دت\_

سا.....دونوں راستوں کےعلاوہ جگہ سے نکلنے والی بہتی ہوئی نجاست جیسے خون، پیپ، قے پانی کھانے یا جیے ہوئے خون کی یاصفرادی پانی کی اگر وہ منہ بھر کر ہواور منہ بھر کرتے کا مطلب صحیح قول کے مطابق ہیہ ہے کہ اتن مقدار جو منہ میں بڑی دقت اور مشکل سے ساسکے اور اگر سبب ایک ہی متلی ہوتو متفرق طور پر ہوئی تے جمع کی جائے گی ● ( یعنی جوتھوڑی تھوڑی ہوئی ہے وہ جمع کر کے اس پر چکم لگایا جائے گا۔

ہم....منہ میں نکلنے والا وہ خون جوتھوک پر غالب آ جائے یااس کے برابر ہو۔

۵\_ پہلو کے بل یا فیک لگا کریا ایسی چیز کاسہارا لے کرسونا جو ہٹائے جانے پرسونے والا گر پڑے یعنی ایسی نیندجس ہیں سونے والے کا بد

مقعدز مین پرنههو م

۔ ۲ .....زمین پربسونے والے خف کا مقعد زمین ہے اس کے سونے سے پہلے اٹھ جانا خواہ و ہ مخض زمین پرنہ گرے۔

۷.....۷

٨....جنون\_

<sup>• .....</sup> ہدام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے جو کہ سیج ہے، سبب کے متحد ہونے کا مطلب متلی کا ایک وجہ سے ہونا ہے، اگر ایک وقت کی متلی سے چار پانچ وفعہ تھوڑی تھوڑی تے ہوتو وہ ایک ثنار کی جائے گی۔

| . ۱ م ۲ م ۲ م م م م وغسل کابمان،                                                | نفقه الاسلامي وادلتهجلداول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | 9نشهآ وري ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| قبقهه لگانا خواداس سیمقصود بالاراد هنماز به سرنگانای به                         | الغ جاگتے ہوئے خص کارکوع اور سجدے والی نماز میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| منظم ہونا۔<br>سے مصل ہونا۔                                                      | ااعضوتناسل کاانتشار کی حالت میں عورت کی اگلی شرمگاہ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •                                                                               | دس چیزیں وضونہیں تو ڑتی ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •                                                                               | اوه خون جواین جگه سے نه بہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                 | ۲گوشت کابغیرخون بهیے کٹ کُرگر جانا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                 | سىسىكىژىس كازخم، ناك،ادركان سے نكلنا _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                 | م مستعضوتناسل كالحجيونايه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                 | ۵عورت کا حچھونا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                 | ۲ نے کامنہ بھر کرنہ ہونا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                 | كىسىبلغمى قے كامونا خواه زياده مقدار ميں ہو_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سے صٹ جانے کاشبہ و۔                                                             | ٨ سونے والے كاجھومنااس طرح كهاس كے مقعد كاز مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بوہٹانے سے ہٹ <del>سکے</del> ۔                                                  | ۹جم کر بیٹھے ہوئے شخص کی نیندخواہ ایسی چیز پرٹیک لگا کر ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                 | • السنمازي كى نيندخواه ركوع اورسجدے كى حالت ميں ہو ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •                                                                               | ۲۔ مالکیہ کامذہبنواقض وضوتین قتم کے ہیں:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| سمرتد ہونایا طہارت کے بارے میں شک ہونا۔                                         | ااحداث ٢اسياب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| قى مون اوروه آئىھا شاء بىن :<br>قى مون اوروه آئىھا شاء بىن :                    | احداث کااطلاق ان چیزوں پر ہوتا ہے جود دنوں راستوں نے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ت سے میں میں ہے۔<br>سیسسرت کیا آواز بالما آواز                                  | ا بيثاب المسلمة ا |
| ۵ندی (لذت کی کیفیت کے موقع پر نکلنے والا یانی )                                 | ہمودی (پییثاب کے بعد نکلنے والا گاڑھاسایاتی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                 | ۲ودی، عورت کی شرمگاه سے بوقت ولادت نُگلنے والا یانی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| طرے منکنے کی کیفیت میں ممکنے والے قطرے بشرطیکہ بھی بھی نکلتے ہوں                | ےاستحاضہ کاخون اوراس کی قبیل کی اشا <sub>ء</sub> یعنی میشاب کے ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ں سے زیادہ وقت برمحط نہ ہواوراگر یہ کیفت آ دیھے بازیادہ وقت تک                  | اس کامطلب میرے کہ نگلنے کی کیفیت نماز کے اوقات کے نصف ماا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ے۔                                                                              | بط ہو کہائی مدت میں قطرے سکتے ہوں تو وہ قطرے ناتھ مہیں کہلا تاہر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| کے بعد <u>نکلے</u> 🗨                                                            | ۸ مردکی وه منی جوعورت کی شرمگاه ہے شل جنابت کرنے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مونہیں جیسے خون، پیپ کنگراور کیڑااسی طرح ان راستوں کےعلاوہ دیگر                 | وه چیزیں جوعاد تأان راستوں ہے نہ نکتی ہوںِ ان کا نکلنا ناقض وخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نے کاآگی شرمگاہ ہے نگانا یا مقعد ہے میشاے کا نگلنامنی کا باالذیہ ، نگلنا،       | رعادی جنہوں سے نگلنے والی چیز بھی تافض نہیں ہو گی جیسے ہوایا یا خا _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ن اس طرح کی <sub>ہ</sub> یا تو لذت ہو ہی نہیں یا غیر معتاد طریقے پر ہوجیسے خارش | ) وہ عادی لذت جومنی کے نگلتے وقت ہوئی ہے اس کے بغیر نگل جار<br>است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بانوروغیرہ نے مکر ماردی ہو۔اور جونمی عادی لذت کے ساتھ <u>نکلے ج</u> سے          | ے لئے کھجانے والے کی منی کا یا اس محص کی منی کا نکل جانا جس کوکسی <sub>ج</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| میں ہے دومقعد ہے ہیں(۱) یا خانہ(۲) ریخ اور چھا گلی شر مگاہ ہے ہیں۔              | مالکیه کی بیان کرده تفصیل کی مزید تشریح یول مجھیں که آثھ احداث<br>امد از (۲۰) : ۷۳۷ کی (۲۰) بعضر میں تنہ میر منز (۲۰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

٢\_اسباب :....يتن طرح كے مين:

ا ....عقل كازاك بوجانا ـ

٢ .... بالغ شخص كاكسي قابل شهوت شخص كوچھولينا۔

سر سببالغ شخص کا پیغ عضوتا سل کو ہاتھ کے اندرونی حصے یا ہاتھ کی ایک جانب سے یا نگل سے بلاحائل چھولینا۔خواہ حائل ہلکاہی کیوں نہو۔حائل اس وقت کا لعدم شار ہوگا جب وہ اتنا پتلا حائل ہوکہ اس کا ہونا یا نہ ہونا برا بر ہو عقل کا زائل ہونا، جنون ، بے ہوثی یا گہری نیند سے ہوتا ہے خواہ یہ نیند تھوڑ ہے حرصے کی ہو۔ منہ برچومنا ناقض وضو ہے خواہ بلا شہوت ہو۔ مرتد ہونا ناقض وضو ہے اور طہارت کے بقتی ہونے کے بعد یا غیر بقینی ہونے کی کیفیت میں شک ہونا، لیعنی حدث کا یقین ہوا ہو یا محض طن ہو کہ طہارت نہیں ہے۔ بیدونوں امور ناقض وضو ہیں جب کہ دونوں ناحداث میں سے ہیں نہ اسباب میں سے۔

سار مذہب شواقع ..... نواتض وضوعارتتم کے ہیں:

ا .....دونوں راستوں سے نکلنے والی چیز ماسوامنی کے بعنی انسان کی این منی ، کداس سے مسل واجب ہوتا ہے وضوئییں۔

۲ مستقل کا زائل ہوجانا خواہ جنون کے ذریعے یا ہے ہوتی کے سب یا نیند کی دجہ سے۔ ماسوااس نیند کے جس میں سونے والا اپنی مقعد اپنی جگہ جما کر بیٹھے جیسے زمین وغیرہ پریا چلتے جانور کی پیٹھ پرخواہ ایسی چیز کی ٹیک لگا کر بیٹھا ہوجو ہٹانے سے نہ ہٹ سکے۔

سے ......مرداور عورت کی کھال کا ملنا خواہ مردہ ہی کیوں نہ ہوں عمد آہو یا سہوا، چھونے والے اور چھوئے جانے والے دونوں کا وضوئوٹ جائے گا۔ان بچے بچیوں کو چھونے سے نہیں ٹوٹے گا جواتنے چھوٹے ہوں کہ قابل شہوت نہ ہوں ناخن بال اور دانت چھونے ہے بھی نہیں ٹوٹے گا جونسب رضاعت یا سسرالی رشتے کی وجہ سے ہمیشہ کے لئے حرام ہوں، وہ محرمات جو عارضی طور برحرام ہوتی ہیں جیسے سالی وغیرہ تو ان کو چھونے سے وضوئوٹ جائے گا۔

سم سے دی کی اگلی شرمگاہ اور مقعد کے سوراخ کا حلقہ ہاتھ کی اندرونی طرف سے چھونا اس عمل سے صرف چھونے والے کا وضوٹو نے گا چھوئے جانے والے کانہیں ،مردہ شخص یا بچے کی شرمگاہ کوچھونے سے بھی وضوٹوٹ جائے گا مقعد کے پورے گڑے کوچھونا صرف سوراخ کو نہیں اور کٹا ہواعضو تناسل جانور کی شرمگاہ کوچھونے سے نہیں ٹوٹے گا اور نہ ہی انگلیوں کے سروں سے چھونے سے۔

٧- مذہب حنابلہ .... نواقض وضوآ ٹھتم کے ہیں:

ا ۔۔۔۔۔دونوں راستوں سے نکلنے والی چیز ماسواا اس بھس کی جس کا حدث دائی ہو کہ اس مخض کا دخونہیں ٹوٹے گارتے خواہ مردیاعورت کی اگلی استرمگاہ سے نکلے وہ ناقض ہوگی اس طرح ترمگاہ سے چڑھائی جانے والی دوااس شرمگاہ سے نکلے تو وہ ناقض ہوگی اس طرح آرا ترمگاہ سے نکلے وہ ناقض ہوگا مردکی منی یاعورت سے نکلنے والی مردکی وہ منی جواس نے اپنی شرمگاہ میں چڑھائی ہواس کے نکلنے سے بھی وضوٹوٹ جائے گا۔

۲۔۔۔۔نجاستوں کا بقیہ بدن کے کسی حصے سے نکلنا ،نجاست کا اگر یا خانہ یا ببیثاب ہوتو وضوٹوٹ جائے گاخواہ یہ دونوں چیزیں قلیل مقد 'ر

اللفقة الاسلامي وادلتة .....جلداول \_\_\_\_\_\_ وضووغشل كابيان.

میں ہوں۔

معدے کے اوپر بنے ہوئے سوراخ نے نگلیں یا نچلے سوراخ ہے، دونوں رائے بند ہوں یا کھلے ہوئے ہوں۔اورا گرنجاست بیشاب یا خانے کے علاوہ ہوجیسے قے خون، پیپ،زخم کا کیڑا تو اس کے زیادہ ہونے کی صورت میں وضوٹو نے گا اور زیادہ کا اندازہ ہر شخص کے بارے میں اس کے حساب سے ہوگا۔

سو سیعقل کا جنون وغیرہ کے ذریعے زائل ہوجانا یاعقل کا بے ہوثی یا نشے کی وجہ سے پس پردہ چلا جانا خواہ نشہ کم ہویازیادہ اور نیند کی وجہ سے عقل کا پس پردہ ہوجانا ماسوااس نیند کے جوعر فائم شار ہوخواہ بیٹھے ہوئے تخص کی یا گھڑے ہوئے تخص کی ۔رکوع سجدے کی حالت میں، کیک لگا کر،سہارا لے کراور گوٹ مارکرسونے والے لوگ اگر تھوڑی ہی نیند لے لیس تو ان کا وضوا لیے ہی ٹوٹ جائے گا جیسے لیٹ کرسوئے ہوئے تخص کا وضوٹوٹ جاتا ہے۔

سم استعفوتا سل، اگلی شرمگاه اور مقعد کا چھوزا، خواہ اپن خواہ دوسر ہے کی اور خواہ با شہوت کے ہی ، ہاتھ کی اندرونی سطح سے یااس کی پشت سے یااس کے اور یہ چھوٹا کی برواور اگریہ ہاتھ کی زائد انگلی سے بھی چھوٹا گیا تو ناقض ہوگا۔ چھوئے جانے والے اس کی جگہ کو یا قلفہ (ختنے میں کا ٹا جانے والا کھال کا ٹلڑا) کو کٹ جانے کے بعد چھوٹا واضی مصفونیس اس طرح زائدہ عضوتنا سل کو چھوٹا ناقض نہیں کیونکہ یہ فرج نہیں ہاتی طرح ورت کا پی آگلی شرمگاہ کے او پر مندھی ہوئی کھال کا تعلق مصفونیس اس طرح ورت کا پی آگلی شرمگاہ کے او پر مندھی ہوئی کھال کے کناروں کو چھوٹا بھی ناقض نہیں ، کیونکہ فرج کہتے ہیں حدث کے نکاروں کو چھوٹا بھی ناقض نہیں ، کیونکہ فرج کہتے ہیں حدث کے نکانے کی جگہ ہوکواور وہ ان دونوں کناروں کے بچھیں ہوتی ہے نہ کہ خود سے دونوں کناروں کے بھی میں ہوتی ہے نہ کہ خود سے دونوں کناروں کا دونوں کناروں کے بھی میں موتی ہے نہ کہ خود سے دونوں کناروں کے بھی میں ہوتی ہے نہ کہ خود سے دونوں کنارے۔

۵ .....مردی کھال کاعورت کی کھال کوشہوت کے ساتھ چھولینا بشرطیکہ با حائل ہو۔سات سال سے کم عمر بیچے اور بیکی کا چھونا اگر بلاشہوت ہوتو ناقض نہیں ہے،اورشہوت کے ساتھ چھونا ناقض وضو ہے خواہ میت ہویا بڑھیا ہومحرم ہو یا سات سال کے زائد عمر کی بیٹی ہو ( بیٹی فائل شہوت لڑکی ) دلیل اس کی آیت کا پیگاڑا ہے اول مستھ چھوئے جانے والے کا وضوئیس ٹوئے گاخواہ اس کی طرف سے شہوت بھی پائی جائے۔سو چنے اور بار بارد کھنے سے انتشار کی کیفیت طاری ہونے سے وضوئیس ٹو شاہے،ای طرح بال ،ناخن اور دانت چھونے ہے بھی نہیں فوشا ہے کیونکہ ریم کر مستومن و معزلت ختم ہو چھی ہوتی ہوئے سے ساتھ ہوئا فضا بھی ناقض وضوئیس کیونکہ اس کی حرمت و معزلت ختم ہو چھی ہوتی ہو تھون نہیں ، کیونکہ آیت اس کوشا مل نہیں۔مرد کا مرد کوچھونا اور عورت کو عورت کا حقورت کو عورت کا حقورت کو عورت کو عورت کو عورت کا میں خواہ عورتیں باھم شہوت سے چھوئیں۔

۱ .....میت کونہلا نا ناقض وضو ہے خواہ میت کا کیجھ حصہ ہی نہلا یا ہواور خواہ میض میں ہی نہلا یا ہو۔میت کا تیم نہیں ٹونے گا کیونکہ اس کا وہونا معتقد رہے۔اور میت کونسل دینے والا وہ ہوتا ہے جواس کوالٹما پلٹمتا ہے اور غسل کا کام کرتا ہے خواہ ایک دفعہ سی پانی ڈالنے والانہلانے والا

www.KitaboSunnat.com

٤ ....اونث كا كيايا يكاموا كوشت كهانا ـ

۸....غنسل واجب گرنے والے امور، چیسے شرمگاہوں کا ملنا منی کا منتقل ہونا ، اسلی کا فر کا اسلام لا نا ہے۔

### ۸\_آ گھویں بحث ....معذور کا وضو

دونوں راستوں میں سے کسی ایک سے نکلنے والی نجاست کے باعث وضوٹوٹ جاتا ہے، اگریہ حالت صحت میں ہواور اگریہ نجاست کا نکلتا بیاری کے باعث ہوتو ایسا شخص معذور کہلاتا ہے اور راحناف کی تعریف کے مطابق معذور و دھخض ہے جس کو بیشاب کے قطرے اس طرح الفقد الاسلامی واولتہ .....جلداول ...... وضوو مسل کا بیان اسلامی واولتہ ..... جلداول ..... وضوو مسل کا بیان اسلامی واولتہ ..... جاری ہو یا اس کی رہے خارج ہوتی رہتی ہو یا اس کو مسلسل نکسیر پھوٹے کے شکایت ہو یا زخم کا خون مشقلاً بہتا ہو یا استحاضہ کا مرض ہوں اس طرح جسم سے نکلنے والا ہروہ مادہ جو تکلیف کے ساتھ نکلے خواہ کان سے نکلے یا پیتان سے یا ناف ہے ،خون نکلے یا خون کی آمیزش والی پیپ یا بیپ ، یا وہ زخم کا پانی ہو یا دانے کا بھنسی کا ، بیتان کا ، آئے کا یا کان کا کا معذور کے وضواور نماز کے احکابات میں ندا ہب میں مختلف تفصیلات ہیں ،جو کہ مندر جد ذیل ہیں ۔

اس کا تھم یہ ہے کہ ایسا تحف ہر فرض نماز کے وقت کے لئے وضوکرے گا ہر فرض اور نفل کے لئے نہیں۔ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میہ فرمان ہے مستحاضہ عورت ہر نماز کے وقت کے لئے وضو کرے گی (۳) اور مستحاضہ پر باقی تمام اصحاب عذر لوگوں کو قیاس کیا جائے گا اور پیخض اس وضو ہے جستی جائے ہے فرائض نمازیں اور نوافل اداکرے۔اس مخض کا وضود و شرطوں کے ساتھ باقی رہے گا۔

ا .....اس شخص نے عذر کی وجہ سے وضو کیا ہوا ( لینی اس کے وضو کے وقت اس کا عذر موجود ہواور و واس کی نبیت سے وضو کرے )۔

<sup>• .....</sup> الدرالم ختار ج اص ۲۸۰ اوربعد كَ صُخات فالدرالم ختار ج اص ۱۳۹ ، ۲۸۳،۲۸ فتح القدير ج اص ۱۳۸ ، ۱۳۹ فتح القدير ج اص ۱۳۸ ، ۱۳۸ مراقى الفلاح ص ۲۵ تبيين المحقائق ج اص ۲۳ . ايروايت سبط اين جوزى ازامام ابومنيف ، تا بم علامه زيعلى في الكوفريب جداقر ارويا بي ، نصب الرايه ج اص ۲۰۴ .

معذور شخص پرلازم ہے کہ وہ اپنے عذر و بیاری کواپنی بقدراستطاعت روکنے کی کوشش کرے جیسے گدیاں (پیڈوغیرہ جو ماہواری کے دوران خواتین استعال کرتی ہیں) مستحاضہ کے لئے اور دوران نماز بیٹے جانا اگر حرکت اور قیام زیادہ بہنے کاسب بنے مرد کے لئے مستحب ہے کہ اگراس کے دل میں وسوے آئیں تو وہ گدیلا (کنگوٹ نما چیز جس میں روئی وغیرہ رکھتے ہیں) باند ھے (تا کہ شبہ ندر ہے کہ کپڑے ناپاک ہیں) اورا گرقطر سے صرف اس طرح رک سکتے ہوں تو ایساکر ناواجب ہے۔

معذور تحض پراپنا کپڑا جس پراس کے جسم کی نکلنے والی نجاست قابل معانی مقدار سے زیادہ گی ہوئی ہو۔ دھونالا زم نہیں اگروہ یہ بھتا ہو کہ اس کوا تناوقفہ نیل سکے گا کہ وہ نماز بلاقطرہ ٹیکے پڑھ سکے اور اگروہ بھتا ہو کہ ایک مرتبدھ ولینے کے بعد نماز کی ادائیگی کے دوران قطرے شکینے کا امکان نہیں تو اس پروہ دھونالا زم ہفتویٰ ای تول پر ہے۔

۲۔ مذہب مالکیہ ● ....سلس وہ ہے کہ طبیعت میں بگاڑ بیدا ہوجانے کے سب خود نجود بہدنگا ہو، بیثاب ہویا پاخان، رسی بالذی وغیرہ ہوای قبیل سے استحاضہ کا خون بھی ہے۔ اور یہ اس صورت میں ہے کہ صاحب مرض شخص کا بیعذر کی طور منضبط نہ ہو پا تا ہواوروہ شخص علاج پڑھی قادر نہ ہواورا گروہ منضبط ہوسکتا ہو مثلا اس کی عادت الی بن جائے کہ نماز کے آخروقت میں اس کاوہ مرض رک جاتا ہوتواں شخص پر نماز کو آخروقت میں پڑھنالازم ہے اورا گراییا اول وقت میں ہوتواس پراول وقت میں ایسا کرنالازم ہے اورا گروہ علاج کرانے یا شادی کر لینے پرقدرت رکھتا ہوتواس پراییا کرنا واجب ہے (یعنی اگر اس کو کثرت مذی کا مرض ہوگیا ہے اوروہ شادی کرسکتا ہے تو اس پراییا کرنالازم ہوگا تا کہ اس کا میں مرصد دراز تک کوارہ رہے سے نہیں تاکہ اس کا میرض کنٹرول میں آجائے ) اور علاج اور شادی کے دوران کا وقت قابل معافی ہوگا۔ توسلس عرصد دراز تک کوارہ رہنے سے نہیں ا

آپے معذور کا وضواس صورت میں ٹوٹ جاتا ہے جب و طبعی طور پر پیثاب کرے (بینی بیاری کے قطرات کے علاوہ اس کو پیثاب آئے اوروہ پیثاب کر لے تو وضوئوٹ جائے گا)ای طرح اگر اس کی مذی عموا طبعی لذت کے ساتھ نگلے اس کے دیکھنے یاغور وفکر کرنے کے سبب تو بھی وضوئوٹ جائے گا۔اور اس کی بیجان اس طرح ہوتی ہے کے طبعی طور پر آنے والا بیثاب زیادہ ہوتا ہے اور اس کورو کا جا سکتا ہے اور طبعی مذی شہوت کے ساتھ ہوتی ہے اس طرح اگر اس لفظ کو دیکھا جائے کہ اصل لفظ کیا ہے کہیں سلس لکھا ہے اور کہیں سلس کا عذر تھوڑے وقت کے لئے ہوتو بھی اس کا وضوئوٹ جائے گا۔

اور اگرسلسل کاعذر ایساہو کہ اس کا وضونہ ٹو ٹما ہوتو وہ اس وضو سے جتنی جا ہے نمازیں ادا کرسکتا ہے جب تک دوسرا کوئی ناقض وضونہ پایا جائے تا ہم مستحاضہ اورسلسل کے لئے مستخب ہے کہ وہ ہرنماز کے لئے نیا وضوکریں کین بیان پر واجب نہیں۔

سا۔ ندہب حنابلہ ۔ ..... دائی حدث میں مبتلا تحص جس کے قطرے میکتے ہوں یا بکٹرت ندی نگلی ہو یا خون بہا ہو یا مستقل ہوا خارج ہوتی ہووغیرہ،ایشے تحض کا دضونہیں ٹو ٹا ہے جیسے مستحاضہ عورت اور بی تکم جب ہے کہ جب اس کا بیصدث دائمی طور پر ہواور نماز کے وقت کے دوران اتن دیر کے لئے بھی منقطع نہ ہو کہ اس وقت میں وہ طہارت کے ساتھ اس کوا داکر سکے۔اور اگر اس کا بیعذرو بیاری اتن دیر منقطع رہ سکے کہ نماز اور طہارت کا وقت اس کول جائے تو اس پر اس حالت میں اس وقت کے دوران نماز اداکر ناوقت کے دوران لازم ہوگی۔

اگراس کے اس دائی حدث سے جواس کو ہرنماز کے وقت میں لائق ہوتا ہے کوئی چیزنکل آئے تو اس پرلازم ہے کہ وہ اس کو وہوئے اور

اس کو باندھے پھر وضوکر ہے اور اس بات کا اہتمام کر سے کہ وہ چیزی الامکان نہ نظے اور اس کا وضونماز کا وقت شروع ہوجانے کے بعد بی

درست ہے کیونکہ نبی کریم صلی الشعلیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت الجی حمیش ہے فر مایا تھاتم ہرنماز کے لئے وضوکر و بہاں تک کہ وہ وقت

درست ہے کیونکہ نبی کریم صلی الشعلیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت الجی حیث الجی حسری بات یہ ہے کہ بیعذر اور ضرورت کی طہارت ہے تو یہ وقت کے لئے وضوکر و وسری بات یہ ہے کہ بیعذر اور ضرورت کی طہارت ہوئی ہو اس کی طہارت باطل کے ساتھ مقیدر ہے گی جیسے تیم چنانچ آگر اس نے وقت شروع ہونے ہے قبل وضوکیا پھر اس سے کوئی چیزنکل آئی تو اس کی طہارت باطل ہوجائے گی متحاضہ وغیرہ کے لئے ایک وضو سے دو فرض نماز وں کی ادائیگی درست ہے کیونکہ نبی کریم صلی الشعلیہ وسلم میں خوالے مقالے دوسری ہوجائے گی اور اس برائی طریق اور تیم کرنے والے کوئی ایسا کرنے کی اجازت ہوگی اور اس برائی طہارت کواز سرئوکر نالازم ہوگا ۔ کیونکہ عذر کے اس طرح منقطع ہونے سے مطریق والنہ کوئی ایس کو جائے کہ اس کوئماز کا اور وضو والی لوگوں کے تھم میں ہوگیا جن کے دورائی نہیں ہوتا ہے۔

میں اور کوئلہ جائے تو طہارت باطل ہوجائے گی اور اس برائی طہارت کواز سرئوکر نالازم ہوگا ۔ کیونکہ عذر کے اس طرح منقطع ہونے ہے۔

و والن لوگوں کے تھم میں ہوگیا جن کا عدم دائی نہیں ہوتا ہے۔

معذور کا وضوکرنے کا طریقہ بیہے کہ مثلاً متحاضہ پہلے کل نجاست کودھوئے چھرروئی وغیرہ جیسی کوئی چیز رکھے تا کہ خون رک سکے اور قطرے یا ندی کے آنے کے مریض کو جاہئے کہ وہ محل نجاست کودھوئے اور عضو تناسل کو کسی کبڑے وغیرہ سے باندھ لے اور حق الا مکان اس کی دیچہ بھال کرے۔اسی طرح وہ محض بھی جس کی رسح نکلتی ہویا خون بہتا ہواس جگہ کو باندھ دے تا کہ کم ہے کم وہ چیز نکلے اوراگروہ الی چیز ہوجس

<sup>• .....</sup> کشف الفناع ج ا ص ٢٣٤،١٣٨ اوربعد كصفات، المسمعنى ج ا ص ٣٣٠ ما ٣٣٠ كردايت احمد ابوداؤدابن ماجداورترندى ا امام ترندى نے اس وصح قرارديا ہے۔ نيل الاوطارج اص ٢٥٥ هـ امام ترندى نے اس وحد يث حسن صحح قرارديا ہے۔ صحح قرارديا ہے۔

سم۔ مذہب شافعید • ....مسلسل نجاست کے آتے رہنے کا مریض خواہ اس کو پیٹاب آئے یا مذی بایا خانہ یاری آئے ،اورمستحا ان لوگوں پرلازم ہے کہ وہ جائے نجاست دھوئیں اوراس کے اندرکو کی چیز رکھ دیں بشرطیکہ وہ روز ہ دار نہ ہوں یامنتحاضہ وغیرہ کواس عمل سے اذیت ہوتی ہو کہ خون کے رکنے ہے اس کوجلن ہوتی ہوتو اس صورت میں اندر کی طرف رو کی وغیرہ رکھنی ضروری نہیں ، و کی وغیرہ رکھنے کے بعد ان حضرات کو چاہئے کہ وہ پٹی باندھ لیس۔اور باندھ لینے کا طریقہ مثلاً مستحاضہ کے لئے بیہے کہ (کنگوٹ نما کپڑے کی طرح )ایسا کپڑالے جس کی دونوں طرف پھٹی ہوئی ہوں ان کو نیچے ہے گز ار کرایک آ گے لے آئے اورایک پیچھے لے جائے اوران کواز اربند کی طرح ایک دوسری پی سے باندھ لے 🗗 پھراس کے فورابعد وضو یا تیم کر ہے یعنی پٹی وغیرہ باندھنے اور وضو کرنے کے افعال کا بے در بے ہونا ضروری ہے ہماز کا . وقت داخل ہونے کے بعد بیامورانجام دے کیونکہ بیطہارت ضرورت کے تحت ہے لہٰذاقبل از وقت اس کی انجام دہی درست نہیں ہے جیسے تیم قبل ازوقت درست نبیں ان امور کی انجام دہی کے بعد نماز کی ادائیگی میں بھی جلدی کرے تا کہ حدث کم ہے کم خارج ہو، اگر نماز سے متعلق کسی کام کی وجہ ہے تاخیر ہوجائے۔مثلاً سترعورت،اوراذان وا قامت کے لئے یا جماعت کے انتظار میں، یا قبلدرخ معلوم کرنے کی کوشش میں، معجد جانے میں یاستر ہ ( نماز کے دوران جاءنماز کے آگے گاڑی یارکھی جانے والی لکڑی وغیرہ جس سے قبلے کے آگے آ رُبنانا مقصود ہوتا ہے ) حاصل کرنے وغیرہ جیسے امور میں تا خیر ہوتو بیمفنز بیں کوئکدان امور کی انجام دہی کےسبب وہ قصور وارنہیں گر دانا جائے گا۔اورا گرکسی اور کام کے سبب تاخیر کی جونماز سے متعلق کام ند ہوجیسے مثلاً کھانا پینا، بات چیت، اورکوئی اور کام جیسے کیڑا بنانا وغیرہ امورجن کا تعلق نماز سے نہیں تو ا پے امور کی انجام دہی کے سبب وقوع پذیر ہونے والی تا خیر مضر ہوگی اور وضو باطل ہو جائے گا اور وضواور ان تمام احتیاطی تد ابیر کا دوبارہ کرنا لازم ہوگا کیونکہ حدث اور نجاست واقع پذیر ہو چکی ہیں جب کہ ان ہے اجتناب ممکن تھا۔ وضواور پٹی کا دوبارہ باندھنا صحح قول کے مطابق ضروری ہوگا اوروضو ہرفرض کے لئے الگ کرنا ہوگا خواہ وہ نذر مانی ہوئی نماز ہوجیسے تیم ضروری ہوتا ہے دجہاس کی حدث کا برقر ارر ہنا ہے۔اور اس وضو سے صرف نوافل جتنی جا ہے اوا کرسکتا ہے۔ جنازے کی نماز کا تھم فل کا ساہے۔ دلیل ان احکامات کی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش سے بیفر مان ہے ہرنماز کے لئے وضوکرواوراگر بیعذرو بیاری اتنی مدت کے لئے ختم ہوسکے کہاس کے دوران نماز اوروضو کی ادائیگی ممکن ہومشلاخون آنارک جائے وغیرہ تواس صورت میں وضوکر نااور شرمگاہ پرمنوجو دخون وغیرہ دورکر نالازم ہوگااوروہ مخض جس کی منی نکتی ہواس پر ہرنماز کے لئے عنسل کرنا فرض ہوگا اورا گرنماز میں بیٹھنے ہے حدث رک جاتا ہوتو ایبا کرنا واجب ہوگا اور اعبادہ بھی ضروری نہیں ہوگا۔قطرے ٹیکنے کے مریض کے لئے کوئی ایسی بوتل وغیرہ ہاندھ لینا درست نہیں جس میں پیشاب جمع ہوتار ہےاور معند ورخض نماز کے مباح کرنے کی نیت کرے رفع حدث کی نہیں کہونکہ اس کا حدث دائمی ہے جو دضو ہے رفع نہیں ہوسکتا ہے۔ ایسا وضوصرف اس مخص کے لئے عبادت کومماح کردیتاہے۔

اس تفصیل ہے یہ واضح ہوجاتا ہے کہ مذہب شافعی وضبلی معذور کے وضو کے احکام میں تقریباً متفق ہیں تا ہم حنابلہ اور ان کی طرح احناف بھی یہ فرماتے ہیں کہ ایک وضو ہے ایک وقت احداث بھی یہ فرماتے ہیں کہ ایک وضو ہے ایک وقت کے جان ہرنماز کے وقت کے لئے وضوکرناواجب ہے۔ شوافع اس وضو سے صرف ایک فرض نماز کی ادائیگی لوجائز قرار دیتے ہیں، کیونکہ ان کے بال ہرفرض نماز کے لئے

<sup>● .....</sup> مغتی الحتاج ج اص ۱۱۱۱ور بعد کے صفحات ، الحضر میص ۲۸ - © آج کل انڈرو پیزاس کازیادہ بہتر متباول ہے۔

الفقد الاسلامی وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ فقد کے چند ضروری مباحث از سرتو وضوکر نالازم ہے۔

مالکید کے علاوہ جمہور نقبہا ، اس بات کے قائل ہیں کہ معذور شخص کے لئے تجدید وضوواجب ہے ، مالکید کے ہاں تجدید وضوصر ف مستحب ہور وضو کا وقت کے داخل ہونے کے بعد کرنا شواقع اور حنابلہ کے ہاں ضروری ہے احناف کے ہاں بھی ظہر کے علاوہ اوقات کے داخل ہونے کی صورت میں وضوکر ناضروری ہے ظہر کے وقت کے دخول ہے بل وضوکر لینا احناف کے ہاں درست ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے کا وقت ان کے ہاں مہمل ہے (یعنی سی فرض نماز کا وقت نہیں ہے )۔

# 9۔ نویں بحث .....حدث اصغرلات ہونے کی وجہ سے ممنوع ہوجانے والے امور بالفاظ دیگر بے وضو کے ممنوع امور

حدث اصغر یعنی بوضوجانے کے سبب تین امور حرام ہوجاتے ہیں۔

(۱) نماز وغیرہ (۲) طواف (۳) قر آن کریم اور اس کے تالع چیز ول کا چیونا۔ان مسائل کے بارے میں مذاہب کی تفصیل مندرجہ میل ہے۔ • •

ا نماز وغیرہ .... بے دضو خص پر برتسم کی نماز پڑھنا حرام ہوتا ہے خواہ فرض ہو یانفل ، ای طرح نماز کی طرح کے امور یعنی سجدہ تلاوت سجدہ شکر ، خطبہ جمعہ اورنماز جنازہ ، کیونکہ فرمان نبوی ہے: اللہ تم میں ہے کسی کی نماز بے ضوبہ وجانے کے بعداس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ وضونہ کرے © اور دوسری حدیث میں ہے اس شخض کی نماز نہیں جس کا وضونہ ہو۔ ©

۲۔ فرض یا نقلی طواف ..... کیونکہ ریجھی نماز کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی التدعلیہ وسلم نے فرمایا کعبہ کا طواف نماز ہی ہے، کیکن اللہ نے اس میں بولنا حلال کیا ہے، توجو چھنس بولے وہ اچھائی کی بات بولے۔ ۞

<sup>•</sup> البدائع ج ا ص ۳۳ ، اللدالمختار ج ا ص ۲۰ ، ۲۵ ؛ الشرح الصغیر ج ا ص ۱ ۳۹ المجموع ۲ ، ص ۱ ۷ ، ۱ المحضومیه ص ۲ ا حاشیة البا جوری ج ا ص ۱ ۳ ا ، المغنی ج ا ص ۱ ۳ ، ۱ ۲ کشف القناع ج ا ص ۱ ۵ ، ۱ ۵ ۵ . ۱ ۵ و وایت بخاری مسلم ابوداؤد اور ترمذی از حضرت ابوهریزه رضی الله عنه ی بروایت امام احمد ، ابوداؤد اور ابن ماجه از حضرت ابوهریزه نیل اللوطار ج ا ص ۱ ۳ ا . پروایت طرانی ، ایافیم درمذیت ، حاکم اورتیمی ورشن از مفرت این عباس بیمدیث سی اوراس کوام احمد ، اسانی ، ترزی ، حاکم اوردار قطنی نیم درمذیت ، این کست می این الفاظ ک ما توردار قطنی داد الله و الله بین ان الفاظ ک ما تورد و این المواف بالبیت صلاة ، فاذا طفتم فاقلوا الکلام . نیل اللوطار ج ا ص ۲۰۵ نصب الرایه ج ا ص ۱ ۹ ۲ .

\_\_\_\_\_ فقد کے جند ضروری مباحث عليه وسلم نے فرمايا قرآن کوصرف پاک آ دي ہي جھوے 🗗 اور عقلي طور پر بير بات ہے كه قران كى تعظيم واجب ہے اور ية عظيم كے برخلاف امرے كقرآن يعنى الله كى كتاب كوايے باتھوں سے چھوا جائے جس ميں حدث (بوضو مونے كى كيفيت) سرايت كرچكى موفقها عكاس ير ا ت**فاق ہے کہ بے و**ضوحض کے لئے قران کی زبانی تلاوت یاصرف اس کود کیمنا جائز ہے،ای طرح بیچے کے لئے بھی فقہاءنے تعلیم کی غرض ہے قرآن کا چھونا جائز قرار دیا ہے کیونکہ وہ غیر مکلف ہوتا ہے تا ہم افضل بچے کے لئے بھی مدہے کہ اس کو وضو کرا دیا جائے۔

مالکیہ اورشافعیہ نے قران کوچیونا ہے وضوبونے کی کیفیت میں مطلقانا جائز قرار دیا ہے خوا کسی حائل یالکڑی کے واسطے ہے ہی کیوں نہ ہو۔احناف اور حنابلہ کسی جائل کے یالکڑی کے ذریعے اس وجھونے کو جائز قرار دیتے میں بشرطیکہ بیدونوں پاک ہوں۔اس منٹلے کے بارے میں فقہاء کی عمارات مندرجہ ذیل ہیں۔

احناف فرماتے میں مصحف پورایاس کا بچھ حصہ چھوناحرام ہے یعنی اس کی لکھے ہوئے جھے کوخوادا کیک آیت بی کیوں نہ ہوجو سکول وغیرہ مر کندہ ہویا دیوار ریکاھی ہوئی ہو۔ای طرح قران کاوہ نلاف جواس کی جلد کے ساتھ متصل ہواس کا حجھونا بھی حرام ہے، کیونکہ وہ قر آن کے تالغ ہے اور اس کا حجیونا قرآن کا حجیونا شار ہوگا۔ وہ غلاف اور کور جوقر آن کی جلد سے الگ ہواس کا حجیونا درست ہے جیسے قرآن جز دان گرد پوش وغیرہ۔ای طرح لکڑی قلم اورعلیحدہ کیڑے وغیرے سے اس کا حجھونا درست ہے۔ آسٹین سے اس کو حجھونا مکروہ تحریمی سے کیونک آسٹین کیڑے سیننے والے کی تابع ہوتی ہےاور حائل چیز جز دان کی طرح شار ہوگی صحیح قول کے مطابق (خریطہ (جز دان) سے مراد و دؤیہ وغیرہ ہے جو چمڑے کا . بنایاجا تا ہےاوراس پرفتیہ وغیرہ باندھاجا تاہے ) غیرمسلم محض کے لئے قرآن کا حصونا درست نہیں ہے،قرآن کا سکھنا اور فقہ وغیرہ کا سکھنااس ے اُنے جائز ہے، بیچے سے کئے قران کریم یاس کی تختی کا حینونا حفظ وغیرہ کے مقصد کے لئے جائز ہے، آیت کاورق پر لکھنا ناجائز نہیں، کیونک حرام تولکھی ہوئی چیز کو ہاتھ سے چھونا ہے اور قلم تو محض ایک واسط ہے جوجدا ہے اور بدایسا ہی ہے جیسے الگ کپٹرے سےقر آن چھونا۔ اور مفتی ب قول بھی ہیے کہ قرآن کریم کوالگ خلاف (جز دان ) یا تھیلی وغیرہ میں ہونے کی صورت میں چھونا جائزے تفسیر کی کتابوں میں اً رتفسیر زیادہ ہو تواس کا چھونا کروہ نہیں اور اگر قرآن کریم برابراس ہے زائد ہوتواس کا چھونا مکروہ تحریمی ہے باتی کتب شرعیہ کا بااوضو چھونا جائزہے، جیسے فقہ، حدیث اورعقا کدوغیرہ کی تنابیں، تا ہم مستحب یہ ہے کہ ایبانہ کرے۔ای طرح دیگر آ 🛛 بنی کتابیں جن میں تحریف واقع ہو چکی ہےان کا بلاوضو چھونا درست ہے۔تا ہم تو رات آنجیل اورز بور کا پڑھنا کمرو ہے، کیونکہ بیسب اگر چیکلام البی ہیں گمران میں واقع شدہ تبدیلی غیر متعین ہے۔ عورت ہے اس گھر، کمرے میں ہمبستر ہونا جس میں قرآن کریم چھیا کررکھا گیا ہو جائز ہے قرآن کریم کوسر کے نیچ رکھنا ناجائز ہے ماسوااس کے کہ حفاظت مقصود ہوفقہ وغیرہ جیسے علوم شرعیہ جس کاغذیر ترح ریبوں اس کاغذ میں کسی چیز کو کیٹینا ( یعنی پڑیا وغیرہ بنانا ) مگروہ سے قرآن کریم اگراس در جیضعیف ہوجائے کہ کہ اس کی تلاوت ممکن نہ ہوتو اس کوجھی ایسے ہی فن کیا جائے گا جیسے مسلمان کی تدفین ہوتی ہے۔شرعی کتب کوبوسیدہ ہوجانے پر فن کرنا، ہتے یانی میں والنااور آگ میں جلادیناسب درست ہے تا ہم پہلی چیز زیادہ بہتر ہے۔ کتابت شدہ حروف کوخواہ وہ قرآن کے ہوں تھوک سے مٹادینا درست ہے،قرآنی آیات پر شتمل تعویذ اگرائیں چیز میں باندھا گیا ہوجواس سے الگ ہوجیسے ا ہے موم جامہ کردیا گیا ہوتواس کو بیت الخلالے جانا حجیونا وغیرہ جائز سے خواہ جنبی شخص اس کو چیوے۔

مالکیے فرماتے ہیں: حدث اصغروا فے خص یعنی بے وضوآ دمی کے لئے قرآن کریم یا اس کا کوئی حصہ چھونا ،اس کا لکھنااس کواٹھانا خواہ کسی چیز کے ذریعے یا کپڑے کے ذریعے یا تکیے کے ذریعے یااس کری کواٹھانا جواس مصحف کے نیچے ہوسب ممنوع ہیں۔اور چیونا خواہ کسی آڑ کے

<sup>• .....</sup>عمرو بن حزم کے واسطے سے امام احد ، ابودا ؤداورنسائی نے اس کوروایت کیا ب داقطنی طبر انی اور بیعتی نے بھی معنرت ابن عمر سے میدروایت کی ہے طرانی نے پیعثان بن ابی العاص سے روایت کی ہے اور تو بان سے بھی نقل کی ہے تا ہم بدآ خری تو بہت بی ضعیف سے اور ہاتی بھی ضعیف احادیث میں ، سد حدیث امام مالک نے عمرو بن حزم سے مرسلا روایت کی ہے، نیل الاوطار خ اص ۲۰۵ نصب الرایة خ اص ۱۹۶ ۔

وضووغسل كإبيان الفقيه الاسلامي وادلته .....جلداول 🔔 ساتھ ہویا کیڑے کے ساتھ ہویا ٹھانا ایس چیزوں کے ساتھ ہوجن کا ٹھانامقصود نہ ہوتو بھی ناجائز ہے، ہاں اگر بچھسامان اٹھانے کاارادہ کیا ا**وراس میں قر آن بھی**م دجود ہونیسے سندوق وغیر ہاٹھایا تواٹھانا جائزہے یعنی اگرصرف مصحف اٹھانے کاارادہ ہویادیگرساد**ن کے ساتھ مصحف** اٹھانے کا بھی اراد ہ ہوتو نا جائزے اوراً گرصرف سامان اٹھانے کا ارادہ ہوتواٹھانا جائزے قر آن سکھنے اور سکھانے والے افراد کے لئے جھوتا **اوراٹھانا بحالت حدث جائز ہےاً گراس کا از الہ ان کی قدرت میں نہ ہوجیسے حاکض اورنفسا ،عورت، کیونکہ اس مانع کا از الہ ان کے دائر ہافتلیار** میں میں۔اور جنبی شخص کے لئے ایبا کرنا درست نبیں کیونکہ و عسل یا تیم کے ذریعے اس کودور کرنے برقادر ہے۔ اس طرح صرف مسلمان کے لئے بیجائز ہے کہوہ قران کوالیے گرد ہوش ڈیے وغیرہ میں بند ہونے کی صورت میں جواس کو چھیا لے اوراس کو محفوظ رکھنے والا ہو چھولے ،خواہ جنبی ہویا حائصہ عورت ہو، اورخواہ پوراقر ان ہوتنسیر کا حچیونااس کواٹھانااس کا مطالعہ کرنا محدث مخص کے لئے جائز ہےخواہ وہ بے و**ضوہویا** جنابت والا۔ کیونکہ تفسیر ہے مقصود قر آن کے معانی ہوتے ہیں اس کی تلاوت نہیں شوافع فرماتے ہیں: قر آن کریم کا اٹھاناا**س کاصفحہ چھونااس** کے اطراف کوچھونااس کی جلد کوچھونا جواس ہے متصل (ملی ہوئی ، چپلی ہوئی ہو ) اس کے جز دان کوچھونااس کو باندھنے والی چیز اسکے ڈیےاور قرآن سیجےوالے کے لئے کھی جانے والی تختیاں وغیرہ سب جیونا نا جائزےخواہ کیڑے کے کسی فکڑے کے ذریعے چھوا جائے ناکسی **آ ڑ**ے **ذریعے۔اورقر آن کریم کودیگرسامان کےاندرموجود ہوتے ہوئے اٹھانا جائز ہے خاص اس کواٹھانے کے مقصد ہے اس کوسامان کےاندرر کھ کر اٹھانا درست نبیں۔ و** آنفسیر جس میں قر آن کم ہوتفسیر کامتن زیادہ ہواس کواٹھانا جائز ہے،اوراگر قر آن برابریازیادہ ہوتوا**س کااٹھانا جائز نبیں،** ہدوسرے علوم کی وہ کتابیں جوتفسیر ندہواوران میں آیات قر آئیدندکور ہوں ان کا اٹھانا بھی جائز ہے۔ قر آن کے صفحے کوکٹری وغیرہ سے بلٹنا حائز ہے،وہ بحہ جو باشعور ہواس کو تعلیم وقد رکیس کی غرض ہے قمر آن اٹھانے ادر چیونے ہے منع نہیں کیا جائے گاتعویذوں کااٹھانا ''مانا سکوں کااٹھانا اوروہ كيڑے جن رقر آنى آيات نتش كى جاتى ہيں جيسے غال ف كعبدوغيره ان كااٹھانا جائز سے كيونكدان سے مقصودقر آن نہيں ہوتا۔ بوضو خص کے لئے قرآن کریم کالکھنا جائز ہے بشرطیکہ ووآیات قرآنی کوچیوئے نہیں یکسی چیز کا قرآن کے اوپر رکھنا حرام ہے جیسے روفی نمک وغیرہ، کیونکہ اس میں اس کی تو بین ہے، ای طرح قرآن کو یا سورت کو چھوٹا کر دینا (بہت باریک باریک لکھنا) بھی جائز نہیں، کیونکہ اس میں نقض کا خطره رهتاہے،خواہ اسعمل ہے اس کی تعظیم تفصود ہو۔

حنابلفرماتے ہیں کہ مصحف کو چھونا خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہوا ہے جسم کے سی بھی جھے ہے، ہزام ہے۔ اور کسی حائل یالکڑی وغیرہ ہے جھونا جائز ہے بشرطیکہ وہ دونوں پاک ہوں۔ اس طرح اس کو اس ہے جڑی ہوئی کسی چیز ہے اٹھانا یااس کے ڈیے کے ساتھ اٹھانا جائز ہے خواہ قرآن کو ہی اٹھانا گھنا ہے دونا جو ان کہ ہوئی کسی چیز ہے اٹھانا یا اس کو گھنا جائز ہے جائز ہے جائز ہے جائز ہے ہے ہے ہر بیست کے لئے بیچ کو قرآن یا قرافی مختی کو اس کے بوضو ہونے کی صورت میں پاک اور محفوظ چیز کے ساتھ اٹھانا بھی جائز ہے بیچ کے سر بیست کے لئے بیچ کو قرآن یا قرافی مختی کو اس کے بوضو ہونے کی صورت میں چھونے دینا جائز ہیں ہے دفوہ و خطایا تعلیم کے مقصد ہی ہے ہوئی ان کے ہاں قرآن کو بالوضو چھونے کی حرمت بیچ برجھی لاگو ہے۔ تنظیم اور دفقہ و غیرہ کی کتابیں بوضو چھونا جائز نہیں خواہ اس میں قرآنی آیات ہوں ، دلیل اس کی بیہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کو ایک خطالکھا جس میں ایک آیت بھی موجود تھی اور رائے قول کے مطابق و ہے جن پرقرآنی آیات منقوش ہوں یا وہ گیڑا جس پر قرآنی آیت مقتول ہونوہ وہ تنظیم کے مطابق بی ہونا ہوئر ہونا ہوئر نہیں کہ جاتا ہے، اور دوسری بات بیہ ہوار ایک نے ہوں کہ سامی نے میں ایک ہونے ہوں کی سامیان کو بی وضوجود ہوتو وہ تیم کر لے، اس طرح اس کے لئے قرآن جیونا جائز ہوبائے گا۔ کافرزی شخص ہو یا کوئی اور ، توقرآن کی جاجت ہوا در پائی نہ موجود ہوتو وہ تیم کر لے، اس طرح اس کے لئے قرآن کی جونا جائز ہوبائے گا۔ مائوز کی شخص ہو یا کوئی اور ، توقرآن کی خودت کرنا خواہ مسلمان کو ہی ہی مواہ ہو آن کی خودت کرنا خواہ مسلمان کو ہی ہو میں میں کی سے گاہ مسلمان کو بھی میں موجود ہوتو وہ کی کھیت میں دیدے، اور قرآن کا فروخت کرنا خواہ مسلمان کو ہی ہوران میں کی مطابق کی کھیت کی میاب ہوران کی کھیت کو گائیت میں دیدے، اور قرآن کا فروخت کرنا خواہ مسلمان کو بھی ہوران کی کھیت کی کھی کو گائیت کی دیا ہور آن کا فروخت کرنا خواہ مسلمان کو بی ہوران کی کھی کو گیست کرنا خواہ مسلمان کو بی ہوران کی کھی کی کھی کی کھیلات کی مطابق کے کھی کو کھی کی کھی کے کہ کی کی کھیل کے کہ کھی کو کھی کو کھی کے کہ کی کھی کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی

سسمتفق عليه روايت از حضرت ابن عباس رضى الله عنهما

خلاصہ کلام ہے ہے کہ داؤد ظاہری کے علاوہ فقہاء کااس پراجماع ہے کہ جنبی شخص کا قران کوچھونا جا رَنہیں، بوضو خص کے بارے میں دلائل اس بات کا قطعیت کے ساتھ تو نہیں بتاتے ہیں کہ اس کواس حالت میں بھی چھونا ناجا رَبوتا ہم اکثر فقہاء اس کے قائل ہیں کہ ایسا کرنا جا رہنہ ہیں ہے دھڑت این عباس رضی اللہ عنہ مااور زیداس بات کے قائل ہیں کہ بے وضو خص کے لئے قرآن کوچھو لیمنا جا رُزہو ہوتا جا میں موجود قرآن ہور مطہر دن سے مراد ملائکہ ہیں اوراگر یہ بات خام ہے در جمیں ہے کہ لایسہ کہ اور اگر یہ بات خام ہے در جمیں نہ ہوتواس کا اختال ضرور ہے۔ ای طرح حدیث لایسہ سے القرآن الاطاھر میں آئے ہوئے لفظ طاہر سے مرادمون بھی ہوسکتا ہے، اور حدیث لایسہ سے بعد ن پرنجاست نہ ہو۔ بے وضو خص کے لئے جہور فقہاء کے حدث اصغروا کبر سے پاک شخص بھی ہوسکتا ہے جس کے بدن پرنجاست نہ ہو۔ بے وضو خص کے لئے جہور فقہاء کے زد کی قران یا بعض آیات قرآن نے کا کھنا جا رہے نہ وقعلم کی عرض سے نہ بھی ہوبشرط ہے ہے کہ وہ اس کواٹھا ہے نہیں اور اس کے حروف کو دران کتاب بت چھوٹے نہیں ، بصورت دیگر حرام ہوگا۔ تا ہم مالکیہ اس تفصیل کے قائل نہیں ، ان کے ہاں کتاب مطلقا ممنوع ہے۔

معتمد قول کے مطابق مالکیہ قر آن یااس کی بچھ جھے کی کتابت کو بے وضو کے لئے اس کے جھونے اور اٹسانے کی طرح غلط اور حرام قرار سے ہیں۔

۔ حنابلہ کے علاوہ جمہور فقہاء کے ہاں بچوں کے لئے تعلیم و تعلم کی غرض سے چھونا اور لکھنا جائز ہے کیونکہ اس میں ضرورت اور حاجت کا مہلو پایا جاتا ہے اور مشقت سے بچاؤ بھی ہے۔

مالکیہ نے حیض اور نفاس والی عورت کے لئے قرآن کا پڑھنا اٹھانا چھونا تعلیم قعلم کے دوران جائز قرار دیا ہے جیسا کہ تعلیم کی حالت کے ملاوہ صورت میں مالکیدان کے لئے قران کی تلاوت آئی جائز قرر دیتے ہیں جولیل ہو جیسے آیت الکری ،سورۃ الاخلاص اور معوذ تین اور بغرض علاج پڑھی جانے والی دم وغیرہ کی آیات جن سے مقصود شفاء کا حصول ہوتا ہے۔

#### ۲ ـ دوسری مبحث .....مسواک

چوتھی فصل لیعنی وضوا وراس کے ذیلی امور کے بیان والی فصل کی دوسرے بنیا دی مبحث (۱) تعریف (۲) تھی، (۳) کیفیت،اورطریقہ (۴) اور فوائد

ا پہلی گفتگو: مسواک کی تعریف .....سواک بغت میں ملنے اور ملنے کے لئے استعال ہونے والی چیز پر بولا جاتا ہے۔شرعاً وہ لکڑی وغیرہ بعنی اشنان صابن وغیرہ جس کو دانت اور اس کے آس پاس کی جگہ کی صفائی میں استعمال کیا جاتا ہوتا کہ ان کا پیلا پن اور گندگی ختم ہوجائے۔

٢\_دومري كفتكو:مسواك كاحكم: ....مسواك سنن فطريه مين سے ہفطرت كى سنتوں كامطلب بيہ كريسنت ہے يابيدكريد

• .....مسلم کی روایت کرده حدیث کے الفاظ بیں: قرآن کو لے کرمت سفر کرد، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ دشمن اس کی بے حرمتی نہ کرے۔ شاید بیمما نعت ابتداء اسلام میں تھی اور آج کل تو قرآن کثرت طباعت کے سبب پوری دنیا میں چیل چکا ہے۔ 6 نیل اللوطاد ج ۱ ص ۲۰۷۔۲۰۵ الفقہ الاسلامی واولت جار اول منائی اور استعال کرنے والے کے لئے رضاالہی کا سبب بنتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مسواک منہ کوصاف کرنے والی ہے اور اللہ کوراضی کرانے والی ہے ہی مدید مسواک کے مطلق شروع ہونے پردلالت کرتی ہے اس کوسی وقت کے ساتھ معین کئے بغیر اور کسی حالت کے ساتھ بھی مخصوص ہونے کا اس حدیث سے ملم نہیں ہوتا۔ لبذا یہ سی بھی وقت مسنون ہے، بیواجب بہر حال نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگر میری امت پر بھاری نہ گزرتا تو میں آئبیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا وارام احمد کی نقل کردہ روایت کے الفاظ ہیں میں انہیں ہروضو کے وقت مسواک کا حکم دیتا ہوں عالی کی تعلیق شدہ روایت بوانہوں نے صیغہ جزم (حتی الفاظ ) کے ساتھ ذکر کی ہے اور ان کی اس طرح کی تعلیقات حدیث چیج کا درجہ رکھتی ہیں کہ میں آئمیں مسواک کا ہروضو کے ساتھ حکم دیتا ہوں فقہاء نے کہا ہے کہ علاء کا اتفاق ہے کہ مسواک کرنا سنت مؤکدہ ہے کیونکہ شارع علیہ السلام کی یا بندی اور اس کے بارے میں اتنی ہے۔

فقتہاء کے ہاں اس کاتھم اس طرح ہے: احناف کے ہاں کی کرتے وقت اس کا کرنا سنت ہے اور مالکیہ کے ہاں کی سے پہلے اسے کرنا فضائل وضوییں سے ہے۔ دلیل اس کی وہی حدیث ہے کہ آگر میری امت پر بھاری نہ بوتا تو میں آئییں ہر وضو کے وقت مسواک کاتھم دیتا ہے اس کی مختل کے سنت مستحب ہے شوافع اور حنابلہ کے ہاں یہ ہر نماز کے لئے سنت مستحب ہے دلیل حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ والی وہی حدیث ہے جے سے اح سے حضارت نے روایت کیا ہے کہ آگر میں اس بات کو امت پر بھاری نہ سمجھتا تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسورک کرنے کاتھم دیتا۔ اور وضویس ہاتھ دھونے کے بعد کی کرنے ہے تبل یہ مسنون ہے اس طرح منہ یا دانت میں سونے کھانے کہ یا بھوک یا طویل خاموق یا طویل بات چیت سے پیدا ہوجانے والے تغیر اورنا گوار بو کے موقع پر بھی مسواک مسنون ہے۔ دلیل اس کی حضرت حذیف رضی اللہ علیہ وہ باتا ہے اس بناء پر کہ منہ میں پیدا ہونے والا ان سب میں قدر مشترک ہے۔ اور جیسے مسواک فرماتے اور دائتوں کے بیلا پڑجانے کے سبب اس کے کرنے کا تھم ہے۔ اس طرح الموت قرآن شرعی گفتگوء منماز کے لئے منہ میں تعدر ہونے نے اور جاگئے کے لئے ، گھر میں آئے کے بعد اور بوقت نزع بحرکے وقت کھانا کھانے کے لئے وقر کے بعد اور وزے دار کے لئے ظائی کرنا مسنون ہے۔ کہ کے ظائی کرنا مسنون ہے۔ کہ تو کہ اور باتے ہیں کہ مواک سے پہلے اور بعد میں اور کھانے کے لئے وقر کے بعد اور وزے دار کے لئے ظائی کرنا مسنون ہے۔

 الفقہ الاسلامی واولتہ سیم جلداول سے معقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہور موسے معقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دن یا رات میں سوکر بیدار ہوتے تو آپ وضو سے قبل مسواک ضرور فرماتے ● دوسری بات ہے ہے کہ نیند کھانا و غیرہ الیہ چزیں ہیں جومنہ کی ہویاں تغیر پریدا کرد ہی ہیں اور مسواک کی مشروعیت کا مقصود منہ کی ہوگا خاتمہ کر نا اور اسے صاف کرنا ہے بیٹوافع اور حنا بلہ کے بال روز ہے دار کے لئے مسواک کرنا زوال کے بعد مکروہ ہے یعنی ظہر کی نماز سے لے کرغروب شس تک وجہ اس کی بخاری وسلم کی روایت کردہ صدیث ہے کہ بے شک روز ہے دار کے منہ کی خلوف (نا گوار بووغیرہ) ● اللہ کہ بال مشک کی ہوسے وجہ اس کی برقر اور کے جانے کا متفاضی ہے، الہٰ ذااس کا از الدمکروہ ہوا اور یہ کرا ہمت غروب شس سے ذاکل ہوجاتی ہے کوئکہ وہ خص اس وقت روز ہے جنیں ہوتا اور خلوف کا زوال کے بعد کے دفت کے ساتھ خاص ہونا اس وجہ سے ہے کہ منہ کاروز ہے کی وجہ سے نا خوشکوار ہووالا ہونا اس وقت روز ہے جانیں ہوتا ہے۔ مالکہ اور احناف کے ہال روز ہور اس کی بنا ہیں ہوتا ہوں کرنا مطلقاً جائز ہے کاروز ہے کی وجہ سے نا خوشکوار ہووالا ہونا اس وقت روز مطلقاً مسواک کے احتجاب کا بتلاقی ہیں اور دوسری بات وہ صدیث ہے جس میں نی کریم مسلی اللہ علیہ وہ کم نے فر مایاروز ہے دار کی احلام ہونا کی موات میں مسواک کے احتجاب کا بتلاقی ہیں اور دوسری بات وہ جس میں نی کریم مسلی اللہ علیہ وہ کی ہوئی مرتبروز ہے وارت خردونوں میں مسواک کرتے دیکھا کہ میں اسے شارتہیں کرسکا کی علامہ شوکانی فرماتے ہیں کہ تی ہے اور سے دونوں میں مسواک کرنا مستحب ہے اور رہے دور ان کے دونوں میں مسواک کرنا مستحب ہے اور رہے دور ان کے دونوں میں مسواک کردوز ہے دور ان کو دور ان کی حالت میں مسواک کردوز ہے دور ان کے دونوں میں مسواک کرنا مستحب ہے اور رہنے ہیں کہ تی ہور کرنا مستحب ہے دور کرنا مستحب ہے اور رہے دور کونوں میں مسواک کردوز ہے دور ان کے دور کرنا مستحب ہے دور کرنا ہو تو کی دونوں میں مسواک کردوز ہے دور کی حالت میں مساتحہ کرنا مستحب ہے دور کی دور کونوں میں مساتحہ کرنا مستحب ہے دور کے دور کی دور کرنا مستحب ہے دور کرنا مستحب ہے دور کرنا کی دور کی دور کرنا مستحب ہے دور کرنا مستحب ہے دور کرنا کو کرنا کی دور کرنا کی دور کرنا کی کرنا کے دور کرنا کی دور کرنا کرنا کرنا

س-اس کا طریقہ اور اس کا آلہ .....انسان کو دائیں ہاتھ ہے منہ کی دائی طرف عرضاً (چوڑائی میں) اندرادر باہر دونوں طرف ہے سامنے کے دانتوں سے لے کر داڑھ تک مسواک کرنی چاہے اور زبان پر لمبائی میں ہاتھ چلانا چاہے ۔اس کی دلیل حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کر دہ وہ حدیث ہے کہ نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے کام انجام دینے کو پسند فرماتے تھے، جوتا پہننے ، تنگھی کرنے اور پاکی صاصل کرنے اور تمام کا موں میں اور ایک حدیث ہے جبتم مسواک کروتو عرضاً کروق مسواک دانتوں پر لمبائی میں کرنا جسنوں ہے ہے تا ہم مکر وہ ہے کیونکہ اس سے مسوڑھے زخمی ہوجاتے ہیں اور ان میں بگاڑ پیدا ہوجاتا ہے زبان پر لمبائی میں مسواک کرنا مسنون ہے جیسا کہ علامہ ابن دقیق العیدنے ابوا کو میں آئی ہوئی ایک حدیث سے استدلال کرتے ہوئے یہ بات ذکر کی ہے۔ ﴾

حنابلہ فرماتے ہیں کہ داہنی داڑھ سے شروع کرے، بائیں ہاتھ سے کرے مسواک کامقصود پٹلی ہی مجور وغیرہ کی ٹہنی سے بھی حاصل ہوجاتا ہے جس سے منہ صاف ہوجاتا ہوجاتا ہے جس سے منہ صاف ہوجات اور نہ وہ مضر ہو۔ نہ ذخی کرے اور نہ اس کے اجزاء ٹوٹ کر بھر ہیں جیسے پیلواور برش وغیرہ ۔ افضل بیہ ہے کہ پیلو کے درخت کی ہواس کے بعد درجہ ہے مجور کی مسواک کا پھر خشک مسواک کا پھر خشک مسواک کا جس کو ترکیا گیا ہو پھر ککڑی کی مسواک کا۔ دوسرے کی مسواک بلا اجازت استعمال کرنا حرام ہے۔ ابوداؤد نے حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمارہ ہے تھے اور آپ کے پاس دوآ دمی موجود تھے جن میں ایک دوسرے سے بڑا تھا آپ نے مسواک دیتے ہوئے اشارہ فرمایا کہ بڑے کو دویعنی بڑے کو پہلے کرنے دو مسواک نہ ہونے کی صورت میں احتاف اور مالکیہ کی رائے میں انگلی سے کر لینا درست ہوئے ہوئے سے مطرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا شہادت کی انگلی اور انگوٹھ سے ملنا مسواک کرنا ہے بہی وغیرہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوع

۔۔۔۔۔ بسروایت اهام احمد وابو داؤد۔ و طوف: منہ کی مبک کو کہتے ہیں اور طوف کا طلاق زوال کے بعد کی منہ کی مبک پر ہوتا ہے جسا کہ اس صدیث سے معلوم ہوتا ہے، میری امت کو رمضان کے مبیغے میں پانچ چیز ہیں عطاء کی گئی ہیں پھر آپ نے فرمایا: دوسری چیز ہیے ہے کہ وہ اس حال میں سہ پہر کرتے ہیں کہ الن کے منہ کی مبک اللہ کے ہاں مشک سے زیادہ انچی ثار ہوتی ہے، اس حدیث میں آیا ہوالفظ یمون (سہ پہر کرنا، شام میں داخل ہونا) مساء سے ماخوذ ہے اور مساء زوال کے بعد کے وقت کو کہتے ہیں۔ و بروایت ابن ماجد انخد مشرضی اللہ عنہ اور این خریمہ نے اس کو حدیث من آلہ علیہ و اس کو حدیث میں اور این خریمہ نے اس کو حدیث میں میں ہوایت کیا ہے امام بخاری نے تعلیقاً ذرکہ یا ہے نیل الاوطار ج اص کہ اسے منفق علیہ و سلم نست حمله، الاودا کو دینے مراسل میں روایت کیا ہے والد سے روایت ان کے والد سے روایت ہے کہ اتنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نست حمله، فوایت کیا ہے اس کے اس کو اس کو ان دقیق العید ص ۲ ا

الفقة الإسلامي واولته علم اول معلم الله المستحد على المستحد على الله علم الله على الله على الله على الله على ال حديث فقل كى بركه مسواك الكليول بي بهى كافى بهوجاتى ب طبرانى نے حضرت عائشه رضى الله عنها سے نقل كيا ہے وہ فرماق بين كه ميس مريع؟ آپ نے فرمايا بني انگلى مندمين ذال كرملے ۔ ٢٠ كريع؟ آپ نے فرمايا بني انگلى مندمين ذال كرملے ۔ ٢٠

حنابلہ اور شوافع کے میچی قول کے مطابق انگل ہے وانت ال لینے ہے مسواک نہیں شار ہوگی جیسا کہ حنابلہ کے ہاں کیڑے کے مکٹرے سے مل لینے ہے بعنی مسواک شہر بنیں ہوگی۔ شوافع کے بال ہر کھر دری اور خت چیز ہے مسواک ہوجاتی ہے وجہ ان مسائل کی ہیں ہے کہ انگلی کا استعال مسواک کرنانہیں قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ بی شریعت میں ایسا وار دہے اور اس سے وہ صفائی بھی نہیں ہوسکتی ہے جونکڑی وغیرہ کے فرریعے صفائی ہے مسلم ہوتی ہے مسواک استعمال کر لینے کے بعد اس کودشولین جا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نجی کریم صلی اللہ علیہ اس کے ذور مسواک فرماتے کی محمد اس کودشونے کے لئے کیڑا دیتے میں پہلے اس ہے خود مسواک کرتی پھردھوکر آپ کو تھا دیتی۔ ● اللہ علیہ مسلم مسواک فرماتے کی جھے اس کودشونے کے لئے کیڑا دیتے میں پہلے اس ہے خود مسواک کرتی پھردھوکر آپ کو تھا دیتی۔ ●

#### اللهم طهر قلببي ومحص ذنوبيي

اے اللہ! میرے قلب کو یاک کردے اور میرے گنا ہول کو ختم کردے۔ 🎱

بعض شوافع فرماتے ہیں اس کے ساتھ سنت کی ادائیگی کی نیت کرے۔ مسجد میں مسواک کرنا مکروہ ہے کیونکہ کراہت پر دلالت کرنے والی کوئی مخصوص الیاں نہیں پائی جاتی ہے، مسواک کا ایک بالشت سے بڑا ہونا مکرو ہے بیہ فی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول المدسلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک رکھنے کی جگہ کان تھا جیسا کہ لکھنے والے اپنے کان پر قلم رکھتے ہیں۔

سم مسواک کے فوائد ....علاء نے مسواک کے بیفوائد ذکر کئے ہیں:

ا سنہ وصاف کرتی ہے۔ علم دانتوں کوصاف کرتی ہے۔ علم دانتوں کوصاف کرتی ہے۔ کہ مَم وَ عنبوط کرتی ہے۔ کہ مَم وَ عنبوط کرتی ہے۔ کہ بڑھائے وہ اُتی ہے۔ کے بڑھائے وہ اُتی ہے۔

• اس حدیث پرمحد ثین نے کلام کیا ہے اس حدیث کو این ندی اور دار تطنی نے بھی روایت کیا ہے ٹیل الاوطار نی اص ۲۰ انصب الرایة نی اص ۱۰ اس حدیث پرمحد ثین نے اس ۲۰ اس ۱۰ اس ۱

نے فرمایا کہ اس دعائے کر لینے میں کوئی حریث نہیں باوجوداس کے کہ اس کی کوئی نبیاد نہیں تاہم بیاحچی دعاہم غنی اکتابی، خ اص ۵۹۔

الفقه الاسلامی واولت ..... جلداول ..... عاس السلامی واولت ..... وضوو عسل کامیان ..... وضوو عسل کامیان ..... و است کوتیز کرتی ہے۔ است کوتیز کرتی ہے۔

اا.....زع کے وقت آ سانی کرتی ہے۔

کلمہ یاددلاتی ہے • اوراس طرح کے دیگر فوائد پہنچاتی ہے جن کی تعداد تمیں سے کچھاو پر بنتی ہے ان کوحافظ ابن مجرع سقلانی رحمۃ القد علیہ فی ایک اللہ علیہ میں ذکر کیا ہے • عصر حاضر کی اطباء کی رائے کے مطابق مسواک کا استعال دانتوں میں سوراخ پیدا ہونے اور بوسیدگی ہے بچاتا ہے ، دانت پر بیلی تہہ جمنے سے روکتا ہے ، اور مسوڑھوں اور منہ کی سوزش سے محفوظ رکھتا ہے۔ بلکہ حافظ کی کمزور کی اور ذبن کی بے وقو فی اور بداخلاقی کے عیب کودور کرتا ہے۔

مسواک سے کمحق اچھی عادات کی سنتوں جن کوسنت فطرت بھی کہاجا تاہے، کا بیان : سنت نبویہ میں الیی احادیث وارد ہیں جوانسان کے جسم کے بعض اجراء کی صفائی سقرائی ہے متعلق بعض آ داب اور سنتوں کا مجموعہ بیان کرتھی ہیں یہاں مسواک کے بیان کے ساتھ ان کا ذکر بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔

اُن کے بیان نے بعد فقہاء کی طرف کے مطابق ان کی توضیح وتشریح بھی سپر قلم کی جائے گی۔ ان میں سے دواحادیث ہم ہیں پہلی حدیث میں فطرت کی پانچ خصلتوں کا اور دوسری حدیث میں دس خصلتوں کا بیان ہے۔

فطرت کی پانچ سنتیں ..... حضرت ابو ہر برۃ رضی اللہ عنہ ہے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: پانچ چیزیں فطرت میں سے بیں۔

۔ (۱) استرااستعال کرنا (۲) ختنہ (۳) مونچیس کاٹنا (۴) بغل کے بال اکھاڑنا (۵) ناخن تراشنا۔

ا استر ااستعمال کرنا .... سے مراد ہے زیرناف بالوں کا دور کرنا یہ بالا تفاق سنت ہے بیمونڈ نے سے کتر نے ،نوچ کراکھیڑنے سے اور چونے وغیرہ کے ذریعے کیا جاسکتا ہے، ملامہ نووی نے افضل مونڈ نے کوقر اردیا ہے زیرناف (عانہ ) سے مراد ہے مرداورعورت کی اگلی مترکاہ کے اردگرداگے ہوئے بال۔

۲۔ ختنہ :....اس سے مراد ہے مرد کے عضو تناسل کے اگلے سرے (حثفہ) پر موجود کھال کا وہ حصہ جواس کوڈھانے ہوئے ہوتا ہے۔ اس کو بالکل کاٹ دینا یہاں تک کہ پوراحشفہ طاہر ہوجائے اور عورت کا ختنہ یہ ہے کہ اس کی شرمگاہ کی اوپری طرف موجود کھال کوکاٹ دیا جائے مرد کے ختنہ کوعر نی میں اعذار اور عورت کے ختنہ کو خفض کہا جاتا ہے اور خفض عور توں میں ویسا ہی ہے جیسے ختنہ مردول میں ختنہ والا دت کے ساتویں دن مستحب ہے اور طاہر قول یہ ہے کہ ولا دت کا دن بھی شار ہوگا یہ مرد کے حق میں سنت ہے اور عورت کے حق میں ایک اچھی چیز ہے۔ ما

شواقع اور حنابلہ کے ہاں مرداور عورت دونوں کا ختنہ کرنا واجب ہے کیونکہ نبی کریم صلی التدعلیہ وسلم نے ایک نومسلم محض سے فر مایا تھا کہ اسپے آپ سے کفر کے بال دور کرواور ختنہ کرو ہو اور دوسری دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو اسلام لائے وہ ختنہ کرے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ دوسری حدیث میں ہے ابراہیم علیہ اسلام نے

الساوطاق ج اص ۱۰۸ ق بروایت امام احمد و یعنی المشاوی علی المشوح الصغیر للدر دیر ، ج اص ۱۲۵ ق بروایت صحاح سته نیل الماوطاق ج اص ۱۰۸ ق بروایت امام احمد و یعنی المساوی علی المشوح الدر دین عنی اضطراب باسک بارے میں امامین قر، تے میں کہ یہ حدیث ضعیف اور منقطع بے نیل الاوطار ج اص ۱۳۱۱س کو خلال نے اپنی اسناوے شداد بن اوس نظر کیا ہے۔ اس کو ابوداؤد نے تشیم سے روایت کیا ہے اور استضعیف قرار نہیں و یا ہے تا ہم ابن منذر روایت کیا ہے اور استضعیف قرار نہیں و یا ہے تا ہم ابن منذر کے قول کو لے کرانہوں نے اعتراضا کہا ہے کہ فتنے کے بارے میں کوئی قابل اعتراض مددیث نہیں اور نہ قابل اتباع سنت مروی ہے۔

الفقد الاسلامی وادلت بسیم جلداول برای می میں ختنہ کیا اور کلہاڑی سے کیا ہا اور مزید یہ کہ یہ سلمانوں کا شعار ہے تو دوسر بے تمام شعاروں کی طرح براللہ کے دوست تھے۔اسی سال کی عمر میں ختنہ کیا اور کلہاڑی سے کیا ہا اور مزید یہ یہ سلمانوں کا شعار ہے تو دوسر بے تمام شعاروں کی طرح بیدواجب ہے۔اس بات کی دلیل کہ میعورتوں کے تق میں کھن ایک اچھی چیز کا درجہ دکھتا ہے بیصدیث ہے ختنہ مردوں کے لئے سنت اور عورتوں کے لئے ایک اچھی چیز ہے اور میصدیث الشم میں ولا تنہ کہی (جلدی سے کرگز رنا اور بہت زیادہ نہ کرنا) اور حضرت ام عطیہ کی صدیث میں ہے جبتم خفض (عورت کا ختنہ ) کروتو جلدی سے کرگز رو۔

سامو تحقول کا تر اشنا سب یہ بالا تفاق سنت ہے ہمونچیں کا نے والے کو اختیار ہے کہ وہ خود یہ کرے یا دوسر ہے ہے کروائے کیونکہ مقصود دونوں صورتوں میں حاصل ہوجا تا ہے۔ بخلاف بغل اور زیر ناف بالوں کے تراشنے کے شوافع اور مالکیہ کے زدیک مونچیس تراشنے کا مطلب یہ ہے کہ مونچیس اس طرح تر اثنی جا کیں کہ ہونٹوں کے کنارے ظاہر ہوجا کیں یہی اس حدیث کے معنی ہیں جس کے الفاظ ہیں مو مخیس خوب کتر واور داڑھیوں کوچھوڑ دو بچوسیوں کی مخالفت کروں ایک روایت میں ہے جزوا المشواد ب احتاف کے ہاں مراد بالکل مونڈ دینا ہے کوئکہ گذشتہ حدیث احفوا وانھ کوا کے الفاظ سے یہی ظاہر ہوتا ہے حنابلہ کے ہاں مونچیس تراشنے اور بڑھانے میں اختیار ہے اور نص

بغل کے بال اکھاڑنا بالا تفاق سنت ہے۔

۵۔ناخن تر اشنا بالا تفاق سنت ہے ۔۔۔۔۔ان تمام چیز وں کے بارے میں دائیں جانب سے شروع کرنامستحب ہے وجہاں کی وہ حدیث سے جو پہلے گزرچکی ہے کہ دائیں جانب سے کاموں کوشروع کرنامسنون ہے۔اس حدیث کی الفاظ میں کہ رسول الدّصلی اللّه علیہ وسلم کو جوتا پہنے تکھی کرنے اور وضوکرنے اور تمام کاموں میں وائیں جانب سے شروع کرنا پسندتھا۔

فطرت کی دس خصلتیں .....حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مردی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا دس چیزیں فطرت سے ہیں :

است متفق علیه. نیل الاوطار ج ا ص ۱ ۱ ۱ . جابر بن زید سے ان تک موقوف حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه و کلم نے ختنه کرنے والی سے کہا اشت میں و لاتنہ کی لیمی الله عنه اورای کے ہم معنی المام احمد السم میں و لاتنہ کی لیمی الله عنه اورای کے ہم معنی المام احمد اور بخاری و مسلم نے حضرت ابن عمر سے روایت نقل کی ہے کہ شرکین کی مخالفت کروداڑھیاں بڑھا وَاورمو نجیس کتر واوَامام احمد، نسائی اور ترفدی نے حضرت ابن عمر میں ہے کہ جو اپنے مو نجیس نتر اشے وہ ہم میں سے نہیں امام ترفدی نے اس کو حدیث صبح قرار دیا ہے۔ نیل الاوطار ج اص ۱۳۔
 عضرت ابن عمر عمره یا ج کرتے تو اپنی داڑھی کو پکڑتے و موقعی سے زائد ہوتی اسے تراث دیتے حوالہ بالا۔

الفقد الاسلامي وادلته ...... جلداول ...... وضوونسل كابيان

• احدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میں دسویں بھول گیا شایدوہ کلی کرناتھی۔ •

علامہ نووی فرماتے ہیں کہ دسویں چیز شاید ختنہ کرناتھی یہ بات زیادہ قابل قبول ہے۔ ان تمام خصلتوں اور اچھی باتوں کا بیان گذشتہ صدیث کی تشریح اور وضوی سنتوں کے بیان میں گزر چکا ہے۔ براجم سے مراد ہے انگلیوں کے پورے جوڑ اور وہ تمام جھے جومڑتے ہوں یہ ایک مستقل سنت ہے واجب نہیں علاء فرماتے ہیں کہ براجم کے قریب ان سے کمتی اور ان کے حکم میں یہ چیزیں بھی داخل ہیں کان کے اندراس کے موثر وغیرہ اور سوراخ کے اندرجم ہوجانے والامیل ان کو یو نچھ کرصاف کرلین چاہئے۔ انقاص الماء سے مراد استنجاء ہے، ایک روایت ہیں ہے انتظام لعنی وضو کے بعد شرمگاہ برتھوڑ اسایانی چیڑک لینا تا کہ وسوسے نہ آئیں۔ •

فطرت کی ان خصلتوں کے بارے میں فقہاء کی آ راء .....ان دوگذشتہ حدیثوں اوران کےعلاوہ دیگراحادیث کی روشنی میں فقہاء کی کچھآ راءواقوال مندرجہ ذیل ہیں :

ا۔خوشبوہ ناخن ہمرمہ: ۔۔۔۔۔ بدن اور سرمیں کبھی تیل لگا نامسنون ہے طاق عدد میں ہرآ کھ میں ہونے ہے بل سرمداگا نامسنون ہے ناخن اس طرح تراشنا کہ جیسا کہ شوافع کی رائے ہے۔ دائیں باتھ کی شہادت کی انگی ہے شروع کرے اور چھنگی تک لے جائے بھر انگوشے کا ناخن اس طرح تراشنا کہ جعد بائیں ہاتھ کی چھنگی ہے انگوشے تک کا فنا ہوا آئے ناخن تراشنے کے بعد انگیوں کے سروں کو دھونا مستحب ہے تاکہ صفائی کی تکمیل ہو سکے۔ بالوں اور ناخنوں کو فن کر دینا چاہئے لیکن ان کو پھینک دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ دانتوں ہے ناخن کتر نامکروہ ہے اس سے برص کی بیاری ہوتی ہے۔ ان تمام امور کی بالتر تیب دلائل ہی ہیں: بی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھارتگھی کرنے ہے منع فر مایا ہے ۔۔۔ بھر تھے اور ہمانی اللہ علیہ وسلم میں تین سلا کیاں لگایا کرتے تھے۔۔ بھر تکھیں تین سلا کیاں لگایا کرتے تھے۔۔

ناخن تراشنا بھی سنن فطرت میں ہے ہے جبیسا کہ گذشتہ دونوں حدیثوں ہے معلوم ہوتا ہے۔عورت کوگھر میں خوشبولگانی جا ہے گھر کے علاوہ خوشبووغیرہ استعمال کرنے ہے اس کورو کا جائے گا کیونکہ ایسا کرنا باعث فتنہ ہے۔احناف فرماتے ہیں ناخن تراشنا مسنون ہیں ماسوادا رالحرب کے کہ وہاں ناخن بڑھانامستحب ہے۔

۲۔ جوتا پہننااور کیٹرے لمبے کرنا ..... بلاعذرایک جوتا پہن کر چلنا مکروہ ہے، کیونکہ اس کی ممانعت سند سیجے ہے ثابت ہے، اور دوسری بات بیہ ہے کہ اس کا توازن نہ بگڑے اور چال میں فرق نہ آئے ، جبیبا کہ کھڑے ہوکر جوتا پہننا مکروہ ہے کیوکہ اس بارے میں سیجے حدیث میں ممانعت آئی ہے کیونکہ اس سے کرنے کا خطرہ در چیش ہوتا ہے۔

عماہے کاشملہ بہت لمبا کرنا ، کپڑ المبار کھنا اور تخنوں سے نیچے کپڑ اکرنا مکروہ ہے اگر تکبر کی وجہ سے نہ ہوا گر تکبر کی وجہ سے ہوتو حرام ہے گپڑی کاشملہ چھوڑنا اور نہ چھوڑنا دونوں مکروہ نہیں ہیں ( یعنی دونوں درست ہیں ) اسی طرح عورت کے لئے اپنا کپڑ اایک ذراع زمین پر چھوڑ

الفقه الاسلامى وادلته .....جلداول \_\_\_\_\_\_ وضوو عسل كابيان ويناورست ب-

سا ختند .....دنفیاور مالکیہ کے ہاں سنت ہے شوافع اور حنابلہ کے ہاں مرداور عورت دونوں کے لئے واجب ہے جیسے کہ ابھی سے بیان گزرا حنابلہ کی رائے میں مرداور عورت کے لئے بوقت بلوغت بیر کرناواجب ہے۔اگران کواپ آپ کونقصان بہنچ جانے کا اندیشہ نہ ہو کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ وہ لوگ بچوں کا ختنداس وقت تک نہ کرتے تھے جب تک وہ باشعور نہ ہوجا تا ہم بجین میں ختنہ کرنا شعور پیدا ہونے سے لکرنے سے بہتر ہے کیونکہ اس وقت جلدی دخم مندل ہوتا ہے۔ولادت کے ساتویں دن سے قبل ختنہ کر وہ ہے۔خودا پنا ختنہ کر لین بھی جائز ہے اگر انسان خود کر سکے اور اچھی طرح کر سکتا ہو کیونکہ حضرت ابر اہیم علیہ السلام نے خودا پنا ختنہ فرمایا تھا۔

۲۰ بال ..... بھی بھارتنگھی کرنا ایباہی مسنون ہے جیسے تیل لگا ٹا اور ضرورت کی صورت میں روز اند کرنا چاہئے دلیل اس کی ابوقادہ رضی اللہ عنہ والی روایت ہے جونسائی نے قل کی ہے داڑھی کا بھی سر کے بالوں کا حکم ہے۔ مونچیس تر اشنا داڑھی بڑھانا اور بغل کے بال نوچنا مسنون ہے، کیونکہ یہ گذشتہ حدیث کی روسے خصال فطرت ہیں یہ چیزیں اور ناخن تر اشنے اور زیر ناف بالوں کی صفائی کا عمل جمعے کے دن ہونا چاہئے ایک قول یہ ہے کہ اس کو اختیار ہے ناخن ، بال اور خون ڈن کردینا چاہئے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی ثابت ہے۔ ب

اور قزع بھی کمروہ ہے۔ کیونکہ یہ جوسیوں کا طریقہ کار ہے سفید بال کوسرخی یا پیلا ہے ہے۔ گدی کوسر سے علیحدہ مونڈ لیزاجب کہ بجامت وغیرہ مقصود نہ ہو کروہ ہے۔ کیونکہ یہ بجوسیوں کا طریقہ کار ہے سفید بال کوسرخی یا پیلا ہے ہے۔ سنگ لیزا جا ہے ہے۔ سنت کی اتباع کی خاطر کا کا اختصاب مقصود نہ ہو کروہ ہے۔ کیونکہ یہ بخوسیوں کا طریقہ کار ہے سفید بال کوسرخی یا پیلا ہے ہے۔ سن نے اپنے والدکوناخن تر اش کرائیس وفن کرتے و کیصاوہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے والدکوناخن تر اش کرائیس وفن کردے تا کہ کا فون کردیا پندتھا، حضرت ابن عمرا پنے بال اور ناخن وفن کردیتے تھے کشاف القناع جا اس ۱۸ المعنی جا ص ۱۸ مولی نے مندالفر دوس حضرت علی ہے ایک ضعیف روایت میں نقل کیا ہے ناخن تر اشاب بغل کے بال اکھاڑ نا ور زیرنا ف بال تر اشاب معرات کے دن نہانا خوشبولگا نا اور کیڑے بدلنا جعد کے دن ہے۔ کا بغوی نے اپنی سند سے حضرت عمرو بن العاص نے نقل کیا ہے۔ کشف القناع جا ص ۱۸ میں میں ہواؤد۔ اور اس کی اساد حسن ہیں۔ نیل الاواؤار جا سے بھی ایک روایت نقل کی سے کہ میں شاہدہ شہید فی الاسلام کا نت لہ نور آیوم القیا مة المعنی جا اص ۱۹ روایت امام ابواؤد۔ امام اجود غیرہ۔ المغنی جا ص ۱۹ روایت امام اجود غیرہ۔ المغنی جا ص ۱۹ اور بعد کے صفحات ہے کہ میں شاہدہ شہید فی الاسلام کا نت لہ نور آیوم القیا مة المعنی جا اص ۱۹ روایت امام اجود غیرہ۔ المغنی جا ص ۱۹ العام ابواؤد۔ امام اجود غیرہ۔ المغنی جا ص ۱۹ العام ابواؤد کی میں شاہدہ شہید فی الاسلام کا نت لہ نور آیوم القیا مة المعنی جا اص ۱۹ روایت امام اجود غیرہ۔ امن الام کا نت لہ نور آیوم القیا مة المعنی جا اص ۱۹ روایت امام احد فیرہ کو اسلام کی بی العام کا نت لہ نور آیوم القیا مة المعنی جا ص الحد کی بیال کا میں مقال کے دور کے سطور کے ساتھ کی بھی المعنی کا سے اسلام کی بھی المعنی کی اساد کی سے دور کے سطور کی سے دور کی سے دور کی کے دور کی سے دور کی بھی کی اساد کی بھی المعنی کی اساد کی بھی کو کی سے دور کی بھی کی بھی کی بھی کی دور کے سطور کی بھی کی کو دور کی سے دور کی سے دور کی بھی کی کو دور کی سے دور کی بھی کی کو دور کی سے دور کی سے دور کی سے دور کی سے دور کی کو دور کی سے دور کی سے دور کی سے دور کی سے دور کی کو دور کی سے دور کی کو دور کی

۵\_زیب وزینت اختیار کرنا..... آئینه دیکھنے میں کوئی حرج نہیں اوراس موقع پر بیدعا پڑھے:

اللهم كما حسنت خلقبي فحسن خلقبي وحرم وجهبي على النارك

بخال کان چھیدوانا مکروہ ہے بگی کا کان چھیدواناتھی کی روسے جائز ہے کیونکہ بچی کوزیب وزینت اختیار کرنے کی حاجت ہوتی ہے بخال فی لائے کے بال نو چنا وانت گھنا تا کہ وہ بار یک تر تیب داراورخوبصورت معلوم ہوں، اورجسم کو گودنا یہ تینوں حرام ہیں اسی طرح بالوں میں بال ملاکر باندھنا بھی حرام ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعت ہوجسم گودنے اور گودوانے والی عورتوں پر مطلب چرے کے بال نوچے اونو چوانے والی عورتوں پر اور دانتوں میں فاصلہ کرنے اور کروانے والی عورتوں پر ہاوں میں دوسرے بالوں کا حرام ہونا ہے کیونکہ مباح چیز کا کرنے والالعت کا مستحق تو ہوتا نہیں ہے اور اس بناء پرعورت کے لئے اپنے بالوں میں دوسرے بالوں کا مطاب میں یونکہ اس کی ضرورت بال باندھنے میں پڑتی ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس کی ضرورت ہاں بالوں کے علاوہ اگر کوئی چیز ہوتو اگر وہ ایسی ہے جس کی ضرورت بال باندھنے میں پڑتی ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس کی ضرورت ہواراس سے احتراز ممکن نہیں۔

اسی طرح سیح قول کے مطابق حاجت سے زائد مقدار بھی درست ہے اگر اس میں کوئی آرائش وغیرہ کے فائدے کا حصول ہو کہ عورت اپے شوہر کے لئے مزین ہوعتی ہواوروہ بے ضرر بھی ہو۔امام مالک رحمة الله عليه ہر چیز سے ملانے کونا جائز قرار دیتے ہیں خواہ بالوں سے ملائے یااون سے یا کپڑے کے مکڑوں ہے۔ کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ عورت اپنے بالوں میں کچھ ملائے ت شوافع اور حنابلہ کے ہاں اس مسلے میں تفصیل ہے، آگرعورت کسی انسان کے بال میں ملائے تو وہ بالا تفاق حرام ہے،مرد کے بال ہوں یاعورت کے خواہ محرم کے موں شو ہر کے موں یاان کے علاوہ کسی کے کیونکہ اس کی حرمت پردلالت کرنے والے دلائل عام ہیں۔اور دوسری بات سیے کہانسانی بدن کے اجزاء واعضا سے فائدہ اٹھانا اس کی عظمت وکرامت کے منافی ہونے کی بناء پرحرام ہے۔انسان کے بال ناخن اور تمام اجزاء فن کئے جائیں گے۔اوراگروہ عورت انسانی بال کےعلاوہ کوئی اور چیز اپنے بالوں کےساتھ ملائے تو ● .....خلال نے اپنی سند سے حصزت عکر مدہے بواسطہ قبادہ روایت کیا ہے۔ 🇨 جبیبا کہ حصرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کر دہ حدیث جوابو بکر بن مردو یے نے روایت کی ہے سے معلوم ہوتا ہے پہلے لفظ خلق سے مراد ظاہری شکل وصورت دوسری سے مرادسیرت ہے۔ 🗨 صحاح ستہ نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنه الله الواصلة والواشمة في من المركب بيرديث قل كي به: له عن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والستوشمه بيدونول يح حدیث ہیں نیل الاوطارج۲ ص ۱۹۰ واصلہ کہتے ہیں بالوں کو بالوں میں ملانے والی عورت کوتا کہ اس عورت کے بال زیادہ معلوم ہوں اور مستوصلہ وہ عورت جو پیکروار ہی ہواس کوموصولہ بھی کہا جاتا ہے۔اورگود ناحرام ہے کرنے والےاور کروانے والے دونوں پرمتنمصات وہ عورت جوابے چبرے سے بال نچوائے نا معد جو بیکا م کرے ۔متفلجات دانتوں کے درمیان فاصلہ کروانے والی جوسا منے کے دانتوں اور ان کے اطراف کے دانتوں میں فاصلہ کرواتی بین۔علامہ دمیری فرماتے ہیں عورت کوآ رائش اورزیبائش کے لئے اپنی اس خلقت کوجس پراللہ نے اس کو پیدا کیا ہے کی کے ذریعے پاضا فے کے ذریعے بدل دینا جائز نہیں۔نہ شو ہر کی خاطراور نہ کی اور کے لئے جیسے وہ عورت جس کا بھنویں ملی ہوئی ہوں اور وہ ان کے درمیان کے بالوں کو کشاد گی کے لئے دور کرے یا برعکس تخة الاحوذي بشرح التر ذي ج اص ٢٠ ٥ نيل الاوطار ج ٢ ص ١٩١

الفقه الاسلامي واولته ..... جلداول ..... ٣٢٢ \_\_\_\_\_\_ . وضووعسل كابيان. اگروہ نجس بال ہوں بعنی ان حضرات کی تفصیل کے مطابق مردار کے بال اور حرام گوشت والے جانوروں کے وہ بال جوان کی زندگی میں ان ہے علیحدہ کئے گئے ہوں توابیا کرنا حرام ہوگا حدیث کی بناء پراوراس بناء پر کہوہ نمااور غیرنماز میں نجاست ساتھ لئے پھررہی ہوگی۔ان دونوں صورتوں (انسانی بال یانجس بال این بالوں میں ملانا) میں شادی شدہ عورت اور دیگر عورتیں اور مردسب کا ایک تھم ہے 🗗 تا ہم شافعیہ کے ہاں شوہر کی اجازت سے چہرے سے بال نچوالینا درست ہے کیونکہ شوہرکواس کی زینت وآ رائش میں رغبت ہوتی ہے اوراس نے اس عمل کی اجازت بھی دے دی ہے غیرانسانی پاک بالول کا تھم یہ ہے کہ اگر شادی شدہ عورت نہیں ہے تو بال ملانا حرام ہے اور اگر شادی شدہ ہے تو سیح قول کے مطابق شوہر کی اجازت سے ایسا کرنا جائز ہے ورنہ حرام ہے۔ان حضرات کے ہاں بالوں کا نوچنا مطاقاً حرام ہے ماسوااس کے کہ عورت کی داڑھی نکل آئے یا مونچھیں بن جائیں تو ان بالوں کا دور کرنا حرام نہیں بلکہ مشحب ہے جیسا کہ علامہ نو وی وغیرہ نے فرمایا ہے اور سہ حرمت جوحدیث میں مذکور ہےاس وقت ہے جب غرض خوبصورتی کاحصول ہو بیاری وغیرہ کی وجہ سے ہونے کی صورت میں حرام نہیں۔اورِ حرام صرف چہرے سے بالوں کا اکھیٹر نا ہےان کا مونڈ نا یاصاف کر ناحرام نہیں ہے بلکہ عورت کواس کی اجازت ہے جیسیا کہ نص میں اس کی تصریح ہے۔عورت کے لئے کنیٹی اور کان کے مقابل چہرے پرموجود بالوں کے درمیان والے بالوں کوچھوڑ دینا جائز ہے تا ہم اپیا کرنا مکروہ ہے جیسا کەمرد کے لئے چېرے کومونڈ ناچھپا نامکروہ ہے۔اس بناء پربیہ علوم ہوتا ہے کہ دانت کا نکالنایا یاز اندعضویا زائدانگی کا کٹوادینا ناجائز ہے کیونکہ یتغیرخلق اللہ میں شامل ہے قاضی عیاض فر ماتے ہیں : ماسوااس کے کہ بیز اکداعضاء تکلیف دہ ہوں اوران کوان ہے تکلیف پہنچے اورضرر لائق ہوتواس صورت میں ان کا نکالنادرست ہے بیعلامطبری نے بھی ان چیز وں کوشٹی قرار دیا ہے جن سے ضرراوراؤیت ہوجیسے اضافی وانت یالمبادانت جوکھانے میں دفت پیدا کرے یاوہ زائدانگلی جو تکلیف اور ضرر کا باعث ہو،خواہ مردکی ہویاعورت کی 🗗 تنکھی کرنے والی کی کمائی مکروہ ہے جیسے حمام والے کی کمائی مکروہ ہے۔عورتوں پرمرد کے مشابہ وناحرام ہے جبیبا کہ مردوں پرعورتوں سے مشابہت حرام ہے۔اور جیسا کہ پہلے گزراسفید بال کاایس جگہ ہے اکھاڑ دیٹا جہاں ہے بال کوعاطور پنہیں اکھاڑا جا تا ہے مکروہ ہے ترندی کی روایت کردہ ایک حدیث جنہیں انہوں نے حسن بھی قرار دیا ہے کہ الفاظ ہیں سفید بال کومت اکھاڑ و کیونکہ پیومومن کا نور ہے۔

۲- برتن و هانینا ..... برتن کودهانکنامسنون ہے خواہکٹری ہے ہی د هانپاجائے۔حدیث میں ہے اپنامشکیزہ باندھ کررکھو،اللہ کانام لواپنابرتن و هانکواوراللہ کانام لوخواہ ایساہی کروکہ چوڑائی میں لکڑی رکھ دوں اور بسااہ قات زمین پررینگئے والے حشرات وغیرہ کواس پررینگئے یا گزرنے سے روکنا کا سبب بنتا ہے شام ہوجانے پراللہ کے نام کے ساتھ پانی کے مشکیزے کا منہ باندھ دینا بھی مسنون ہے جیسا کر گذشتہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔

ک۔ نیند .....سوتے وقت اللہ کا نام کے کردروازے بند کرنا اور روشنیاں گل کروینا اورا نگارے بچھا دینا مسنون ہے، یہ گل گرفتہ حدیث کی روسے ثابت ہے سوتے وقت بستر جھاڑنا بھی مسنون ہے، دائیں رخسار کے بنچہ دایاں ہاتھ رکھ کرسونا مسنون ہے وائیں پہلو پرقبلہ رخ لیشنا چاہئے کہ یہ مسنون ہے اور یہ الفاظ بھی کے جوحدیث بیس آئے ہیں: باسمٹ رہبی وضعت جنبہی وبٹ ارفعہ ان امسکت نفسہی فاغفرلی وان ارسلتھا فاحفظھا بما تحفظ به عبادت الصالحین سورة الم مجدہ اور سورة المک کی قرائت مستحب ہے امام احمر ترفدی اور خلال نے حضرت جابر سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و کہا کری معوذ تین اور سورة و کہا کہا گری آیات آمس السر سول سے آخرتک پڑھنا بھی مستحب ہے، آیت الکری معوذ تین اور سورة و سول سے آخرتک پڑھنا بھی مستحب ہے، آیت الکری معوذ تین اور سورة الحددی بشرح جامع الترمذی ج اس ۲۸ کی منفق علیہ .

الفقہ الاسلامی وادلتہ ....جلداول ..... وضوعت کا بیان الفقہ الاسلامی وادلتہ .... وضوعت کا بیان الفقہ الاسلامی وادلتہ .... جادر نیند ہے بیدار ہونے کے بعد آسان کی طرف و کیستے ہوئے سورۃ آل عمران کی آخری آیات ان فسسی تعلق السموات والارض واختلاف اللیل الایۃ بھی پڑھ لینی چاہیں الیی جھت پرسونا جس کے اوپرکوئی رکاوٹ وغیرہ نہ نمی ہو مکروہ ہے کیونکہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منع فر مایا ہے اور اس کا بھی اندیشہ ہے کہ وہ لڑھک کر گرجائے۔ پیٹ کے ہل اور گدی کے بلسونا مکروہ ہے کیونکہ حدیث میں ہے جو تحض عصر کے بعد سوئے اور اس کا بھی اندیشہ ہونے کو دو اس کے درمیان سونا کہ وہ دیث سے کی تقل بگڑ جائے تو وہ اپنے آپ کو قصور وار گردانے ، فی فیم کروہ ہے کیونکہ بیرز ق تقسیم ہونے کا وقت ہے جسیا کہ حدیث سے کا جس ہے۔ آسان تنے صرف سر چھپا کر باتی جسم نگار کھ کر سونا اس طرح جاگے ہوئے لوگوں کے درمیان سونا دونوں عمل مکروہ ہیں کیونکہ بیر آ واجاد کی اندیشہ کے درمیان سونا دونوں عمل مروہ ہیں کیونکہ بیر آ واجاد کی اندیشہ کی درمیان سونا دونوں عمل مروہ ہیں کیونکہ بیر آ واجاد کی درمیان رات اکیلانہ گزارے۔ وہ کی درمیان رات اکیلانہ گزارے۔ وہ کی درمیان رات اکیلانہ گزارے۔ وہ کو درمیان رات اکیلانہ گزارے۔ وہ کو درمیان رات اکیلانہ گزارے۔ وہ کو درمیان رات اکیلانہ گزارے۔ وہ درمیان رات اکیلانہ کو درمیان رات اکیلانہ کر درمیان رات اکیلانہ کر درمیان رات اکیلانہ کو درمیان رات اکیلانہ کو درمیان رات اکیلانہ کر درمیان رات اکیلانہ کر درمیان رات ان کیانہ کر درمیان رات ان کیلانہ کر درمیان رات ان کیانہ کر درمیان رات ان کیانہ کر درمیان کرمی کو درمیان کر درمیان کو درمیان کر درمیان کر درمیان کر درمیان کی کرنے کر درمیان کر درمیان

ائی طرح اکیلاسفر کرنا مکروہ ہے کیونکہ حدیث میں ہے تنہاشخص شیطان ہے ﴿ آ دھے سائے اور آ دھی دھوپ میں سونا اور بیٹھنا بھی مکروہ ہے کیونکہ آ پیالے اسلام نے اس منع فر مایا ہے اور روایت میں ہے کہ بیشیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ سمندر میں تلاطم کی صورت میں سفر کرنا مکروہ ہے کیونکہ اس میں خطرہ ہے۔

ووپہرمیں قیلولہ کرنامستحب ہے خواہ اس دوران نیندنہ بھی آئے۔سردی اور گری دونوں میں۔

میت کے سر ہانے پُس کی تلاوت مستحب ہے کیونکہ ابوداؤد کی روایت کر دہ حدیث کے مطابق ایبا کرنا چاہئے۔ مریض کے پاس فاتحہ، سورۃ اخلاص اورمعو ذتین پڑھ کر ہاتھوں میں بھونک مارکراس پر پھیر دینامتحب ہے جبیبا کہ سیح مسلم اور بخاری میں منقول ہے سورۃ کہف جمعہ کے دن اور رات کو پڑھنامستحب ہے۔

حظر اوراباجت .....(مباح اورممنوع چیزوں) کے بیان میں انسان کے احوال اور زندگی کی مختلف سرگرمیوں یعنی کھانا، پینا پہننا ہر میتنوں کا استعال چھونا، دیکھنا کھیل کو دوغیرہ کا مزید بیان آئے گا۔ ●

## س<sub>-</sub>تیسری بحث .....موزوں برمسح کا بیان

وضواوراس کے متعلقات سے متعلق تیسری بحث چڑے کے مورزوں پرمسے کا مطلب مشر وعیت طریقہ اوراس کی جگہ شرا نظ مدت اس کے باطل کرنے والے امور گڑی پرمسے عام موزوں پرمسے اورزخم وغیرہ پر بندھی ہوئی پٹیوں پرمسے کرنے کابیان۔

ا مسیح علی انخفین (موزوں پرمسیح) کے عنی اوراس کی مشروعیت مسیم علی انخفین دضومیں پاؤں کے دھونے کے بدلے میں مشروع کیا گیا ہے۔ لغت میں اس کا مطلب ہے ہاتھ کا کئی چیز پر پھیرنا اور شرعااس کا مطلب ہے ترہاتھ کو موزوں پر خاص جھے میں خاص وقت میں بھیرنا۔ اور خف (موزہ) شرعاوہ ہوتا ہے جو چڑے کا ہواور ٹخنوں کوڑھانپ لے یاان ہے بھی او پر ہواور مخضوص جگہ کا مطلب ہے موزوں کے او پر نہ کہ اندراور مخصوص زمانے سے مرادہ کہ ایک دن رات مقیم تخص کے لئے اور تین دن تین رات مسافر کے لئے کا لکیدنے

● ..... بروایت ترندی از حضرت جابر۔ ﴿ بعض حضرات نے آواب میں لکھا ہے کہ گدی کے بل سونا خراب عمل ہے اس طرح زیادہ سونے ہے آ کھاور مندکو ضرر پہنچتا ہے ہاں اگر کوئی صرف آرام کرنے کے لیے لیٹے سوئے بغیر تو یہ جائز ہے اور سب سے خراب طریقہ مند کے بل سونا ہے۔ ﴿ ابویعلی موصلی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے اس کو روایت کیا ہے تا ہم یہ حدیث ضعیف ہے ﴿ بروایت امام احمدا زحضرت ابن عمر بیم رفوع ہے اور حدیث مست ہے۔ ﴿ بروایت حاکم از حضرت ابو جریرہ رضی اللہ عنہ حدیث ہے الواحد شیطان والا ثنان شیطانان وائٹلٹہ رکب اور بیحدیث میں جمہے ۔ ﴿ بروایت امام احمد۔ ﴾ الدر المختارج اس ۲۵۰ اور بعد کے صفحات۔

مسے بطور رخصت مشروع ہے بیر چاروں ندا ہب میں سفراور حضر میں مرداور عورتوں کے لئے جائز ہے ک مقصوداس سے لوگوں کو ہولت اور آسانی دینا ہے بالخصوص سر دی اور شنڈ کے زمانے میں سفر میں اور بالخصوص ان لوگوں کے لئے جومشقلاً کوئی کام انجام دیتے ہوں جیسے فوجی پولیس والے اور وہ طلبہ جو یونیورسٹیوں میں مشقلاً کوئی کام انجام دیتے ہیں اور ان کی طرح کے دوسرے لوگ۔

اس کی مشروعیت سنت نبویه میں وار دبہت سی احادیث سے ثابت ہے جن میں چند مندرجہ ذیل ہیں۔

ا ..... حضرت علی رضی اللہ عند سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگردین کے معاملات صرف رائے پر چلتے تو موزوں کی مخلی طرف مسے کرتا اولی ہوتا میں نے رسول اللہ عند نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ عند نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ اس کی مدت مسافر کے لئے اورا یک دن رات مقی خض کے لئے معین فرمائے۔ 🇨 صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن اور تین رات کی مدت مسافر کے لئے اورا یک دن رات مقی خض کے لئے معین فرمائے۔ 🇨

۲.....حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث : دہ فر ماتے ہیں کہ میں نبی کر یم صلی اللہ علیہ دسلم کے ساتھ تھا © آپ نے وضوفر مایا میں نبیت اللہ علیہ دسلم کے ساتھ تھا © آپ نے وضوفر مایا ۔ ﴿
میں نے آپ کے موزے اتار نا چاہے تو آپ نے فر مایا ان کور ہنے دو میں نے انہیں باوضو حالت میں بہنا تھا، پھر آپ نے ان پر سے فر مایا۔ ﴿
میں سے اللہ علیہ وسلم نے تمہم موزوں بر مسلم کریں جب کہ ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم نے تکم دیا کہ ہم موزوں پر مسلم کریں جب کہ ہم نے انہیں باوضو حالت میں بہنا ہو۔ حالت سفر میں تین دن اور جس وقت مقیم ہوں تو ایک دن رات کریں اور پا خانہ بیشا ب کرنے کی صورت میں ان کواتاریں۔ ﴾
صورت میں نہ اتاریں صرف جناب کی صورت میں ان کواتاریں۔ ﴾

 وضووغسل كأبيان الفقه الإسلامي وادلته .....جلداول علی الخفین کواختیاری طور پر کرنے کو جائز نہیں قرار دیتے ، بوقت ضرورت خوف اور تقیہ کی صورت میں جائز قرار دیتے ہیں،خوارج کے ہاں تو ضرورت کی تحت بھی جائز نہیں ہے۔

ان لوگوں نے اپنی رائے میں جن دلیلوں سے استدلال کیا ہے وہ اعتراضات سے پاکٹہیں بلکہ وہ بالکل بودی ہیں ان میں سے چند

،..... پروضو کی آیت کے ذریعے منسوخ ہے بعنی سورہ مائدہ کی آیت وضوجس میں موزوں پرسنے کا کوئی ذکر نہیں ہے اس میں صرف اللہ تعالى نے بیفر مایا ہوار جلکم الى الكعبين (اوراپنے پاؤل مخنوں تك المائدة آیت ۲) تواس آیت نے دونوں یاؤں پر پانی استعال کرنے کی تعیین کردی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے تھے کتاب اللہ موزوں کے سے محتم پرفوقیت رکھتی ہے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما فرماتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے سورة المبارک کی آیت کے نزول کے بعد سے نہیں فیر مایا۔ تاہم روایت سیاس لئے قابل قبول نہیں کہ وضو بالا تفاق سور ۃ ما کدہ ہے پہلے بھی ہوتا تھا۔اوراگر موزوں پرسے سورۃ الما کدہ کے نزول ہے قبل بھی ہوتا تھا تو سورہ ما کدہ کا دونوں پاؤں کے دھونے یا شیعہ امامیہ کے مطابق دونوں پاؤں پرمسح کرنے کا تھم بلاؤ کرمسے علی انتخلین اس کے تھم کے ننج کوثابت نہیں کرتا ہے اورا گرمنے آیت مائدہ کے نزول ہے بل ثابت نہ ہوتب تو بالکل بھی ننخ ہوناممکن نہیں۔ پھرحدیث کے راوی حضرت جرمر کااسلام لانے کا واقعہ سورۃ المائدہ کے نازل ہونے کے بعد پیش آیا تھا جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور انہوں نے رسول الله صلی اللہ علیه وسلم کوموزوں برمسح کرتے خود دیکھا ہے اور نشخ کی شرط میہ ہے کہ نسخ بعد میں ہوخلا صہ کلام میہ ہے کہ وضوکی آیت غزوہ مریسیع میں نازل ہو کی تھی اور رسول الله صلی الله عليه وكلم نے غزوہ تبوك ميں موزوں رمسے فرمايا تھا 🗗 تو بعد ميں آنے والا پہلے كى چيز كوكسے منسوخ كردے گا۔ ابن ابی شيبہ كے قال حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کے بارے میں تیفصیل ہے کہ وہ منقطع ہے جسیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول روایت بھی منقطع ہے دوسری بات بید کدان سے منقول میردوایتیں ان سے نقل شدہ دیگر ان روایتوں کے بھی خلاف ہیں جوان ہے سے جواز کوفقل کرتی ہیں اس

طرح ان کی ان روایتوں کے معارض حدیث زیادہ تھے ہے ان کی روایتوں کے مقالبے میں یعنی حضرت جربرالہجلی رضی اللہ عنہ کی حدیث۔ سے دوسری دلیل ان کی بیہ ہے کمسے علی انتفین کے بارے میں وار داحادیث اس کا جواب سیہ کے میآ یت مطلقاً عام آیت ہے جس میں موزوں کے ہونے یانہ ہونے سے طع نظر حکم بیان کیا گیا ہے تواس آیت کے ذریعے موزوں پرسے کی آیت مخصوص یا مقید کرنے والی قرار

دی جائے گی لہذا نشخ نہیں ہوااور بیا حادیث متواتر ہیں جیسا کہ میں نے بیان کیا توان کاخصص (مخصوص کرنے والی) ہونا بالکل ورست ہے ہیے اس کی اہلیت رکھتی ہیں۔ یعنی آیت کے بیالفاظ وار جلکھ عام ہیں ان کوان احادیث نے مقید (مخصوص) کردیا اس حالت مے ساتھ جب

کہ یاؤں پرموزے نہوں اس طرح اس کاعام ہونا بھی ممکن ہے کہ بیعام تھی اس کواحادیث نے خاص کردیا۔

سے .....تیسری دلیل ان کی بیے ہے کہ وضو کی احادیث میں مسح علی الخفین کاذ کرنہیں ملتا ہے ان میں صرف یا وَل کے دھونے کاذ کرملتا ہے مسح کانہیں ان احادیث میں پاؤں کے دھونے کے ذکر پر جب وضو کاعمل کمل ہوجاتا ہے بیالفاظ فرمائے گئے ،اللّٰداس کے بغیرنماز قبول نہیں فرماتا ہے ای طرح بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں سے بیکہنا جنہوں نے ایڑیاں دھوئی تھیں ہلاکت ہوایڑیوں برآ گ گی۔

اس بات کاجواب یہ ہے کہ وضوکی احادیث زیادہ سے زیاہ دھونے کا بتلاتی ہیں ندکہ حصر کا اور نہ قصر کا ( یعنی ان سے نہ تو سے مجھ آتا ہے کہ یم عمل کیا جاسکتا ہے دوسرانہیں اور نہ ہی کسی ایسی کمی کا بیان ہے ) جواس دوسر <u>ع</u>مل کی مشر وعیت کو کا لعدم قرار دے اگر اس **میں ایسے الفاظ** ہوتے جو صرف دھونے پر دلالت کرتے تو بھی بیآیت متواتر احادیث کے باعث مخصص (مخصوص شدہ) شار کی جاتی۔ رہی بات ان الفاظ کی

• سیخزوہ مریسیعی یا غزوہ بی المصطلق چھٹی ہجری میں شعبان کے مہینے میں ہوا تھا اور جھڑپ ایک پانی والے مقام پر ہوئی تھی جسے مریسیع کہا جاتا ہے جو کہ قدید سے ساحلی طرف جاتے ہوئے واقع ہے غزوہ تبوک یاغزوۃ العسرۃ رجب کے مبینے میں نویں سال بجری میں پیش آیا تھا۔

٢ مسيح على اخفين كاطريقة اوراس كامقام وكل .....ان كاطريقة يه به كه پاؤن كى انگليون پر ہاتھى كى انگليان ركھ كركيرون كى شكل بناتے ہوئے ہاتھى پنڈلى تك لے جايا جائے۔ احناف کے ہاں سے میں واجب یہ بہ کہ ہاتھى تین چوٹى انگليوں کے بقد رسح ہواور وہ پاؤن كى پشت پر ہوايك مرتبہ ہواور يہ باعتباراً لدسے كے به ( ليمن چونكہ سے ہاتھ ہے كيا جاتا ہے لہذا ہاتھ كا اعتبار كرتے ہوئے كم از كم تين اور كے برابر سے ہونا واجب ہوا) چنا نچہ پاؤں كے تلوے برسے كرنا جائز نہيں ، نه اس كى بچچلى طرف نه اس كے اطراف میں اور نه پنڈلى پر انگليوں كے برابر سے ہونا واجب ہوا) چنا نچہ پاؤں كے تو كرنا جائز ہيں ہے ، كيونكہ كرنے میں شریعت كے بیان كردہ تمام طریقوں كى رعایت اور لحاظ ضرورى ہے۔ اس كادھرانا يا تلوے پر سے كرنا جائے ہى طرف كرلينا بھى مستحب ہوا فع كے ہاں واجب یہ ہے ہوا فع کے ہاں واجب یہ ہے کہ کرلیا جائے جس كوم ف میں مستحب ہوا ہائے۔ ۔

جیسے سرکامسے ،وتا ہے،اور بیسے فرضیت کے کل میں ہونا چاہئے یعنی موزوں کااوپری حصہ اس کا نجلاحصہ کنارہ اور پچھلاحصہ نہیں وجہ اس کی میدیوان کر سے ہیں کہ سے کہ اس کی میدیوان کر سے ہیں کہ سے کہ اس کے بارے میں کوئی مقدار معین کرنا درست نہیں ہے اتنا کر لینا ضروری ہے جس کومسے کہا جاسکے جیسے ہاتھ یا لکڑی وغیرہ کا بچھردینا وغیرہ یعنی وہ کم سے کم فعل جس کومسے کہا جاسکے وہ کرنالازم ہے۔موزوں کے اوپری نجلے اور پیچھلے جھے کامسے کا مسئون ہے جیسا کہ مالکید کا قول بھی بہی ہے اور مسیح بھی لکیریں بناتے ہوئے کرنا مسنون ہے۔

حنابلہ کے ہاں ہم مسیح میں بیضروری ہے کہ موزوں کے اوپری جھے کا اگلا حصد زیادہ ترمسے ہوجائے اور مسیح بھی کیبروں کی شکل میں ہو
موزوں کا نجلا اور پچچلا حصد کے کرنامسنون نہیں جیسا کہ احناف کی بھی یہی رائے ہے۔ ان حضرات کی دلیل بیہ ہے کہ مسے کا لفظ مطلقاً وار دہوا
ہے اور نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اپنے فعل سے فرمائی ہے لہٰ ذااس وضاحت کے مطابق ہی انجام دیا جانا واجب ہے اور مسیح
کی تفسیر ووضاحت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہوتی ہے جس کو خلال نے اپنی اسناد سے فعل کیا ہے جس میں مغیرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہوتی ہے جس کو خلال نے اپنی اسناد سے فعل کیا ہے جس میں مغیرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہوتی ہے جس کو خلال نے اپنی اسناد سے فعل کیا ہے جس میں مغیرہ رضی اللہ عنہ کی میں ایک کی اور اپنا دایاں ہاتھ وار کیاں ہوتی ہے کہ کہا ہوتا ہے کہ میں ابھی بھی آپ کی مبارک انگیوں کے نشانات موزوں پرد کھی ہماہوں۔

خلاصہ کلام بیہ ہے کہ مالکیہ کے نزدیک پورے اوپری جھے کامسے واجب ہے جیسے کہ وضو کے تمام اعضاء کے بارے میں حکم ہے اور احناف کے ہاں ہاتھ کی تین انگلیوں کے برابرمسے واجب ہے جیسے وضومیں سرکامسے ہوتا ہے اور حنابلہ کے ہاں اوپری جھے کے اکثر جھے کامسے کرتا واجب ہے کیونکہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپری جھے پرمسے کرتے دیکھا۔

• سسمواقی الفلاح ص ۲۲۲ البدائع ج ا ص ۱ اللباب ج ا ص ۳۳ فتح القدیر ج ا ص ۱ • ۱ ، الدرالمتحتار ج ا ص ۲۳۲، ۲۵۱ فتح القدیر ج ا ص ۲۲۰ المهذب ج ا ص ۲۲۰ در ۱ مینی المحتاج ج ا ص ۲۷ ، المهذب ج ا ص ۲۲۰ المعذب ج ا ص ۲۲۰ المهذب ج ا ص ۲۲۰ المعنی ج ا ص ۲۹۸ کشف القناع ج ا ص ۱۳۳ ، ۱۳۳ . وایت امام احمد وابو داؤد

موزوں کے نچے جصے پرمسح کرنے کے بارے میں واقع اختلاف کاسبب دوروا بیوں میں واقع تعارض ہے۔

ا ...... کہلی روایت تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے جس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں کے اوپر می اور نچلے حصوں پرسے فرمایا € اس بات کو مالکیہ اور شوافع نے اختیار کیا ہے۔

۲ .....دوسری دوایت حضرت علی مے منقول وہ بات ہے جوگز ریکی کہ اگردین مخض دائے ہے ہی حاصل کیا جاسکتا تو موزوں کا نچلا حصہ اس کے اوپری حصے کے مقابلے میں زیادہ سے کئے جانے کے قابل ہوتا لیکن میں نے رسول صلی اللہ علیہ وہلم کوموزوں کے اوپری حصے پرمسم کرتے دیکھا ہے اس بات کو احتاف اور حنابلہ نے افقیار کیا ہے۔ پہلے فریق نے دونوں حدیثوں کو جمع کر دیا اور حضرت مغیرہ والی حدیث کو استخباب اور حضرت علی والی حدیث کو حضرت مغیرہ والی حدیث پرتر جمع حضرت علی والی حدیث کو حضرت مغیرہ والی حدیث پرتر جمع دی کیونکہ وہ سندا نریادہ رائے ہے دوسری بات یہ کہ موزوں پرمسح قیاس کے بالکل بر ضلاف مشروع ہے لہذاوہ صرف اس حدیث کے حدودر ہے گی جو شریعت نے بیان کی ہے میرے خیال میں دوسری بات زیادہ رائے ہے آگر این درشد نے یہ کہا ہے کہ اس مسئلے میں شیر تو صرف امام مالک ہیں۔ خلاصہ کلام ہیہ ہے کہ مسمح کی جگہ موزوں کی اوپری سطح ہے اندرونی اور پچل سطح پر حنابلہ اور حفیہ کے ہاں مسمخ نہیں کیا جائے گا۔ مالکیہ اور خلاصہ کلام ہیہ ہے کہ مسمح کی جگہ موزوں کی اوپری سطح ہے اندرونی اور پچل سطح پر حنابلہ اور حفیہ کے ہاں مسمخ نہیں کیا جائے گا۔ مالکیہ اور

تخلاصہ کالم بیہ ہے کہ کی حاجمہ موزوں کی اوپری کہ ہے اندروی اور پئی 5 پر حنابلہ اور حنفیہ کے ہاں ح جین کیا جائے گا۔ مالکیہ اور شافعید کے ہاں اس کا نحل فرض اوپری حصہ ہے اس کے ساتھ نیچلے حصے کا مستحمسنون ہے۔

مسح کی سنت .....اوپرجو پھ گذرااس سے بیہ بات سائے آتی ہے کہ سے کا سنت کے بارے میں فقہاء کی دورائے ہیں حنفیہ اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ کی انگیوں سے شروع کرے اور کئیریں بنا تا ہواپنڈ کی تک لے جائے۔ دلیل اس کی حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ والی صدیث ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں موزوں پرسے فرمایا اپنا دایاں ہاتھ دائیں موزے پراور بایل بائیں موزے پررکھا اور اوپر تک (پنڈ کی تک ) ایک دفعہ میں سے کرتے ہوئے لے گئے اور اگر پنڈ کی سے انگیوں تک سے کرتا ہوا لے جائے (یعنی برعکس عمل کرے) تو بھی سے ہوجائے گا دائیں پاؤں پردائیں ہاتھ سے اور بائیں پاؤں بائیں ہاتھ سے سے کر کا مسنون ہے گذشتہ حدیث کی روسے۔

٣ مسح على الخفين كى شرائط ....مسح كى تجهيشرائط متفقه اور تجها ختلانى بين عن يبين نظرر ہے كديہ شرائط مسح وضوى صورت ميں بين

<sup>• .....</sup> بدایة المجتهد ج ا ص ۱۸. فی پانچوین حضرات نے ماسوانسائی کے اس کوروایت کیا ہے دارتطنی ، یہنی اوراین الجارود نے بھی اس کی روایت ہے لیکن وہ ضعف اور معلول ہے نیل الاوطاری اص ۱۸۰ فی المحتار ج ا ص وہ ضعف اور معلول ہے نیل الاوطاری اص ۱۸۵ فی المحتاج ج ا ص ۱۳۵ البدائع ج ا ص ۱۸۰ البدائع ج ا ص ۱۳۵ البدائع ج ا ص ۱۳۵ المحتاج ج ا ص ۱۳ المحتی ج ا ص ۱۳ المحتی ج ا ص ۱۳ المحتاج ج ا ص ۱۳ المحتاج ج ا ص ۱۳ المحتاج ج ا ص ۱۳ المحتی ج ا ص ۱۳ المحتاج با ص ۱۳ المحتاج با ص ۱۳ المحتاج با ص ۱۳ المحتاج با ص ۱۹ المحتاج با ص ۱۳ المحتاط با ص ۱۳ المحت

الفقة الاسلامی وادلته .....جلداول \_\_\_\_\_\_ وضووعسل کابیان جنابت کی صورت میں مسلح جائز نبیں دلیل اس کی حفزت صفوان بن عسال رضی جنابت کی صورت میں مسلح جائز نبیں ہے۔ لبندا جس پر غسل واجب ہواس کے لئے مسلح جائز نبیں دلیل اس کی حفزت صفوان بن عسال رضی اللہ عندوالی وہ حدیث ہے جو پہلے بھی گزر چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تھی دیا کہ ہم موزوں پر مسلح کریں اگر ہم نے انہیں بحالت وضویہنا ہو مسافر ہونے کی صورت میں انہیں اور ات اور مقیم ہونے کی صورت میں ایک دن رات اور پاخاند، پیثاب اور نبیند کی صورت میں انہیں اتاریں۔

متفقه تشرائط .... فقهاء کا تین شرائط پراتفاق ہے کہ سے علی انخفین دضو کے لئے کیے جانے کی صورت میں بیشرط ہیں :

ا .....ان کو کمل طہارت کی حالت میں بہا جائے جیسا کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عند کی گذشتہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا میں نے آپ کے موزے اتارنا چاہے تو آپ نے فرمایا : ان کوا یہ بی کو جوڑ دو میں نے آئیبیں پاکی کی حالت میں پہنا تھا پھر آپ نے ان پرسے فرمایا ہی جمہور نے یہ شرط قرار دی ہے کہ یہ طہارت پانی کے ذریعے حاصل شدہ ہوتی وضویا عسل وغیرہ یا وہ طہارت یتم کے ذریعے حاصل شدہ ہوتی وضویا عسل وغیرہ یا وہ طہارت یتم کے ذریعے حاصل شدہ ہودہ تیم جوکہ پانی کے فقد ان کے باعث کیا ہو بلکہ ایسا ہو جوسمت مند حص نے پانی کے نہ ہونے کے باعث کیا ہو بلکہ ایسا ہو جوسمی بیاروغیرہ نے کیا ہو) مالکیہ اس شرط کے ساتھ مزید پانی شرائط سے کرنے والے پربھی عاکد کرتے ہیں جو کہ یہ ہیں۔

ا۔موزہ اس نے طہارت کی حالت میں پہنا ہوا گر بے وضوحالت میں پہنا تو اس پرستے درست ٹہیں ہوگا۔ شیعہ امامیہ موزے کوطہارت یا عدم طہارت دونوں حالتوں میں پہننے کو جائز قر اردیتے ہیں۔

۲۔ طہارت پانی ہے حاصل شدہ ہوئی ہے حاصل شدہ نہیں۔ پیشر طشوافع کے علاوہ جمہور علماء کے ہاں ہے اگر تیم کرنے کے بعد سے کرے تو جمہور علماء کے ہاں ہے اگر تیم کرنے کے بعد سے کرے تو جمہور علماء کے ہاں سے نہیں ہوگا کیونکہ اس شخص نے کامل طہارت کے بعد اس کونہیں پہنا ہے۔ اور مزید یہ کہ میسے علی انحفین طہارت میں مروریہ ہے جواصل (پاؤال دھونے) کو باطل کر ویتی ہے اور پھی بات ہے کہ تیم صدث کو رفع نہیں کرتا ہے، الہذا تیم کی حالت میں کو باطل کر ویتی ہے اور تیمی بات ہے کہ تیم صدث کو رفع نہیں کرتا ہے، الہذا تیم کی حالت میں کو موزہ پہنا ہے۔ شوافع فر ماتے ہیں کہ اگر تیم اس بناء پراس نے کیا تھا کہ پانی اس کونہیں مل سکا تھا تو پانی مل جانے کے بعد اس پر موزہ اتار تا اور پوراوضو کر تا لازم ہوگا۔ اور اگر تیم بیاری وغیرہ کی وجہ سے ہوتو اس کے لئے مسے کرنا جائز نہیں ہوگا پانی مل جانے کے بعد اس پر موزہ اتار تا اور پوراوضو کر تا لازم ہوگا۔ اور اگر تیم بیاری وغیرہ کی وجہ سے ہوتو اس کے لئے مسے کرنا جائز ہے۔

س۔وہ طہارت بکمل ہووہ اس طرح کہ اس مخص نے وضویا عسل مکمل کرنے کے بعد ان کو پہنا ہواور اس دور ان اس کا وضونہ ٹوٹا ہواگر پاؤں دھونے سے پہلے اس کا وضوٹوٹ گیا تو اس کے لئے سے کرنا جائزنہ ہوگا کیونکہ وہ پاؤں اپنے اصل مقام پر ہی حدث ہے اوروہ مخص بے وضوبھی ہوگیا ہے تو گویا ایسا ہوگا کہ اس نے پہنیا شروع کیا ہی جب ہب جب وہ بے وضوتھا۔

شوافع اور حنابلہ کے ہاں شرط یہ ہے کہ طہارت پہنتے وقت کمل ہو یعنی پوری طہارت کا کمل ہونا ضروری ہے احناف کے ہاں طہارت کا ممل کر نا ہے ، اس اختلاف کا موزہ پہنے کے بعد واقع ہونے والے صدث کے وقت کمل ہونی چاہئے یعنی احناف کے ہاں مطلوب طہارت کا کممل کرنا ہے ، اس اختلاف کا متجہاں صورت میں سامنے آتا ہے کہ جب کوئی بے وضو تھے اور اپنے موزے اور اپنے موزے پہن لے پھر اپنا بقیہ وضو بھی بے وضو ہونے سے اللہ ما مرزوں پر مسح کرنا درست ہوگا ، کیونکہ شرط پائی گئی کہ موزے طہارت کی حالت میں پہنے گئے تھے اور موزے پہنے جانے کے بعد واقع ہونے والے حدث کے وقت و شخص طاہر تھا شوافع اور حنابلہ کے ہاں درست نہیں ہوگا کیونکہ موزے پہنے وقت طہارت کا مل نہیں تھی ، کیونکہ تر تیب ان کے ہاں شرط ہے و دوسرے اعضاء سے پہلے یا دَان دھونے کے برابر ہے۔

<sup>€ .....</sup> متفق عليه.

۵۔ پانچویں شرط بیہ ہے کہ وہ مس این اس میں منہ کاراور حطا کارنہ ہو بیے جسلائ یا مرح ۱۹ ہا بلاط ہوا کہ بوروں ہوں میں موزہ پہنے پہ شدید مجبور بھی نہ ہوتوا سے خص کے لیے حالت احرام میں موزہ پہن شدید مجبور بھی نہ ہوتوا سے خص کے لیے حالت احرام میں موزہ پہن کراس پرمسے کر لینا درست ہے۔ مالکیہ حنا بلداور شوافع کے ہاں معتبر بات بیہ کہ کسے اس مخص کے لئے بھی جائز ہے جوا پہنے سفر میں مرتکب گناہ ہوجیسے ماں باپ کانا فرمان اور ڈاکووغیرہ مالکیہ کے ہاں اس بارے میں ضابط بیہ کہ ہروہ رخصت جو حصر میں جائز ہوجیسے موزوں پرمسے حتیم اور مردار کا کھانا تو ایسی رخصت سفر میں بھی انجام دی جائے گی۔ اور وہ رخصت جو سفر کے ساتھ خاص ہوجیسے نماز میں قصر اور رمضان کے لئے وہ روزہ کاری کی ناورہ میں اس خوص کے لئے جائز ہیں جواس سفر میں مرتکب گناہ نہ ہواورا گرکوئی اس سفر کوسب گناہ بار ہا ہوتو اس کے لئے وہ روزہ کاری کرنا تو وہ سفر میں اس خوص کے لئے جائز ہیں جواس سفر میں مرتکب گناہ نہ ہواورا گرکوئی اس سفر کوسب گناہ بار ہا ہوتو اس کے لئے وہ

۲۔ دوسری متفقہ نشرط .....موزے پاک ہوں اور پاؤں دھونے کی جوفرض مقدار ہے اس کو ڈھانے ہوئے ہوں لیعنی پاؤں بہتع مخنوں کے اور اطراف کے نہ کہ اوپری جانب ہلبذا ایسے موزے پرمسے درست نہیں جوٹخنوں کوبھی پاؤں کے ساتھ نہ ڈھانے ای طرح ناپاک موزوں پربھی مسے درست نہیں ہے جیسے دباغت سے قبل مردار کی کھال احناف اور شوافع کے قواعد کی روسے اس طرح مالکیہ اور حنابلہ کے ہاں وباغت کے بعد بھی کیونکہ ان کے ہاں دباغت پاک کرنے والی چیز نہیں ہے، اور نجس موزہ پہننا ممنوع ہے۔

سوتیسری شرط .....اس موز ہے گہن کرعاد تا جتنا چلا جاتا ہے اتنا چلانا ممکن ہوتا ہم اس کی مقد اروصدود کی تعیین اختلافی چڑہ،

امناف فرماتے ہیں موز ہ ایسا ہو کہ جس کو پہن کرعا م طور پر چلنے کے انداز میں ایک فرخ تک یاس سے زیادہ چلانا ممکن ہو البذا سے اموز ہو چلنے سے پھٹ جائے اس پر بھی مسح درست نہیں ہوز ہے کہ بارے میں موز ہے پہنے جائی پر بھی مسح درست نہیں ہوز ہے کہ بارے میں موز ہے پہنے جائی پر بھی مسح درست نہیں ہوتی ہا ندھے رہے رہیں۔ مالکیہ کے ہاں قابل اعتاد بات یہ جوہ موز ہ ایسا ہو کہ اس میں چلنا عادۃ ممکن ہوتو ایسے موز ہے ہرست نہیں جو بہت کشادہ ہو کہ اس میں قدم نہ شہریں۔ اور چلنے میں اس موز ہو ہے ان کا کہ اس خوا میں ہوتا ہے۔

اکٹر شوافع کے نزد یک راج بات یہ ہے کہ اس خص کے لئے اس موز ہوتا ہے کیونکہ مدت گزر نے کے بعد موز ہ اتا رنا ضروری ہوتا ہے حنا بلہ نے ایک منظر درائے اختیار کی ہوتا ہے حنا بلہ نے ایک منظر درائے اختیار کی ہو ۔ وہ فرماتے ہیں کہ عرفا اس میں چلنا ممکن نہ ہولہٰ نم چڑے اون کئری شیف، اور لو ہو وغیرہ کے مفر درائے اختیار کی ہوتا ہے ہو کہا ہوتا ہے اور اس میں چلنا ممکن نہ ہولہٰ نم ہوتا ہے، یونکہ ہوتا ہے ہو گھرہا ہوتا ہے اور اس میں چلنا ممکن نہ ہولہٰ نم ہوتا ہے، تو یہ کھال کے مشابہ ہوگیا۔ تا ہم موز وں ہرست ہے۔ کہ وہ اتنا کشادہ نہ ہوا ہوتا ہے ہو چھپا نے والا ہوتا ہے اور اس میں چلنا ممکن نہ ہولہٰ تا ہو یہ کی جی اس ان میں با ہمی اختلافی شرا کے ساست ہوں مندرجہ شرط یہ ہے کہ دواتنا کشادہ نہ ہوکہا نہ میں ان میں با ہمی اختلاف میں ہوں مندرجہ فومندرجہ فقم ایک کی جگر کی گھر کی جس میں جو میں جن میں ان میں با ہمی اختلاف ہوں ان اختلاف ہوں دو مندرجہ فقم ان کے میں میں بات میں ان میں با ہمی اختلاف ہوں دور میں ان میں باتھی اختلاف ہوں دور میں دور میاں ان میں باتھی اختلاف ہوں دور میں ہوں مندرجہ میں ہوں میں باتھی انتقال کے مور میں ہوں مندرجہ میں کے میں میں باتھی ہوں میں ان میں باتھی اختلاف ہوں میں ہوں میں ہوں میں ہور میں باتھی باتھی ہوں میں ہوتا ہے ہوں میں ہور میں ہوتا ہے ہوں میں ہور میں ہور میں باتھی ہور میان ان میں ہور میں ہور میان کی ہور کیا ہور میں ہور ہور کی ہور کی میں ہور میں ہور ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کیا ہور کی ہور کی

یں۔ ا۔موزہ صحیح سالم اورسوراخ وغیرہ سے محفوظ ہو۔ بیشر طمتفقہ شرائط میں سے شرطنمبر تین پرتفریع ہے، بیفقہاء کے ہاں شرط ہے، تاہم ان کا

<sup>● .....</sup> المشوح الكبيو للدوديوج اص ۱۳۳ كشف القناعج اص ۱۲۸ مغنى المحتاجج اص ۲۲. ﴿ فَرَحْ تَيْنَ مِيلَ كَابُوتا ب جس كى مسافت باره بزارنك بنتى ہے ميل ۱۸۴۸ ميٹر كابوتا ہے توفرخ اس طرح ۵۵۴۴ پانچ بزار پانچ سوچواليس ) ميٹر كابوا۔

وضووغسل كابيان الفقه الاسلامي وادلته .....جلداول \_

اختلاف اس مقدار پرہے جو کہلیل اور قابل معافی شار کی جا سکے۔

شوافع جدید قول کےمطابق اور حنابلہ اس موزے برمسح کو جائز نہیں قرار دیتے ہیں جن میں سوراخ ہوں خواہ تھوڑ ہے ہی ہوں کیونکہ اس صورت میں وہ قدم چھیانے والانہیں اورخواہ بیسوراخ سلائی کی جگہ بیدا ہوا ہو۔ کیونکہ جونظر آرہا ہے اس کا تکلم دھونے کا ہے اور جو چھیا ہوا ہے اس کا تھم سے کا ہے، اور ان دونوں کوجمع کرنا درست نہیں ،الہذادھونے کا تھم ہی غالب ثیار ہوگا ، یعنی چونکہ جوظا ہر ہوگیا ہے اس کا تھم دھونے کا ہے اور چھیے ہوئے کا حکم مسح کا ہے تو دھونے کا حکم اصل ہونے کی بناء پر غالب ہوجائے گا ، جیسے ایک پاؤں کا موز ہ اتر جانے کی صورت میں یہی حکم ہے۔ مالکید اوراحناف نے اتحسانا اور حرج کے دور کرنے کی غرض سے معمولی سے سوراخ والے موزوں برمسے کو جائز قر اردیا ہے، کیونکہ عادیا موزوں میں سوراخ ہوتے ہی ہیں ،تو سوراخ والےموزوں پرمسح دفع حرج کی خاطر جائز ہے ہاں زیادہ بڑی پھٹن اور سوراخ تو وہ مسح سے مالع ہوجاتے ہیں اوراس کی مقدار مالکیہ کے ہاں یہ ہے کہ جس کو پہن کر چلناممکن نہ ہویعنی وہ سوراخ ایک تہائی پاؤں کے برابر ہوخواہ وہ چھولا ہوا ہو یا کچھ حصہ کچھ سے چیک گیا ہوجیسے مثلاً بھٹ گیا ہویا سلائی کھل گئی ہوا در موزے کا ایک حصہ دوسرے سے چیک گیا ہو۔اور اگر سوراخ ایک تہائی ہے کم ہوتو اگروہ کھل جانے والا ہوتو بھی سے کے لئے مانع ہوگا اور اگروہ پھٹ کرایک دوسرے سے چپک گیا ہوتہ نہیں۔اور بالکل معمولی مینن کمسے کے وقت ہاتھ کی تری اس کے نیچے یا وَس پر شمحسوس کی جاسکتی ہوقابل معافی ہے۔

احناف کے ہاں بڑے سوراخ ہے مراد ہے یا دُل کی چھوٹی تین انگلیوں کی مقدار پھٹ جانا۔

۲-دوسری شرط : ..... بیشرط مالکید کے ہاں ہے ان کے ہال کیٹروں کے موزوں پرسے درست نہیں ہے اس طرح جراب بر بھی ان کے ہال مسج درست نہیں ہے۔ جراب سے مراد وہ موزہ ہے جوروئی ، کتان یا اون سے بنا ہوا ہو ماسواس صورت کے کہ اس پر کھال بہنا دی جائے۔اوراگراس کوکھال نہ پہنائی گئی تو اس برمسح درست نہیں ہوا۔ای طرح شوافع فرماتے ہیں کہ ایسے بے ہوئے موزے پرمسح درست نہیں جو بنائی کی جگہ (سوراخ وغیرہ) کے علاوہ دوسری جگہ ہے پانی بہائے جانے کی صورت میں اس کے موٹے نہ ہونے کی وجہ ہے اس کے مہنچے سے مانع نہ ہو مالکید نے یہ بھی شرط قرار دیا ہے کہ وہ گانٹھا ہوا ہوکسی چیکا نے والی چیز سے چیکا کرنہ بنایا گیا ہوان کے پیش نظر رخصت کوصرف اس حد تک محدود رکھنا جس حد تک وہ وار د ہوئی ہے۔ مالکیہ کے علاوہ جمہور علاء نے چمڑے اور کپڑے وغیرہ چیز وں کے بنے ہوئے موزوں پر مسح کوجائز قر آردیا ہے ان حضرات نے بیشرطنہیں رکھی ہے۔احناف اورشوافع نے بیشرط رکھی ہے کہ موزے پانی کوجسم تک پہنچنے دینے سے مانع ہو کیونکہ موزے عام طور پرایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ پانی کے نفوذ ہے مانع ثابت ہوتے ہیں تو شرعی احکام میں وہی مراد ہوں گے۔

جراب میسی ....احناف کے رائح قول کے مطابق 🗗 ایسے موزوں پر مسح جن کو پہنے والا پہن کرایک فرسخ یا زیادہ چل سکے اوروہ موزہ پیڈلی پڑھبراہوا ہواوراس کے بیچ بھی نظر ندآئے اور ندا تنا پتلا ہو کہ آرپارد کھے سکے۔حنابلہ نے اس موٹے جراب پر بھی مسح جائر قرار دیا ہے جو چلنے پر گرنہ جائے اور بیا جازت دوشر طوں کے ساتھ ہے۔

ا.....وه اتناموٹا ہوکہ یا ؤں بالکل نظر ندآ ئے۔ 🗗

۲....اس میں جانناممکن ہو

اور بیواجب ہے کہ دونوں جورب اور تعل کے تموں پر واجب مقدار میں مسح کیا جائے اس بارے میں فقہاء کی آراء کی تفصیلات آ گے آرہی ہیں۔

<sup>.....</sup> البدائع ج اص ١٠ الدرالمختارو حاشية ابن عابدين ج اص ٣٣٨، جراب يقصيل بحث آكة ربى بي تتخ جمال الدين القاسمی نے جراب پرسم کی اجازت دی ہے خواہ وہ مونانہ بھی ہوجیسے کہ آج کل کے موزے۔

الفقد الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ وضووعسل كابيان

شوافع اور حنابلہ نے اس موزے پرمسے جائز قرار دیا ہے جس کے پاؤں کی طرف کا حصد پھٹا ہوا ہو۔ جیسے وہ موزہ جو اسبا ہواور پٹڑلیوں تک جاتا ہواور کاج فیتے کے ذریعے باندھا گیا ہو صحیح قول کے مطابق اس پرمسے درست ہے بشرطیکہ اس طرح ہوکہ فرض جگہ میں سے کوئی چیز ظاہر نہ ہو جب وہ اس میں جلے۔

سر ..... موزہ صرف ایک ہوجرموق نہ ہو۔ یہ بھی صرف مالکیہ کے ہاں شرط ہے ● البذااگر کسی نے موزے پرموزہ پہنا یعنی جرموق پہنا ● تو اس پڑسے کرنے کے بارے میں دوقول ہیں رائج قول ان کے ہاں ہیہ کہ اس صالت میں اوپروالے پڑسے درست ہے، اوراگر اس نے اس کواتار دیا اور باوضو ہوا تو اس پرواجب ہے کہ وہ نیچلے موزے پرفی الفور شم کرے۔

ستنفیدراور حنابلہ فرماتے ہیں کہ جرموق پر جوموز نے پر پہنا ہوا ہوسے جائز ہے جیسا کہ مالکیہ فرماتے ہیں۔ دلیل اس کی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ صدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جرموق پرسے فرمایا ۞ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصیف اور جرموق برسے کرو۔ ۞

تاہم احناف نے جرموق مسے درست ہونے کے لئے تین شرطین قر اردی ہیں۔

سم ..... یکداو پروالےموز کوبھی ای طہارت کی حالت میں بہننا جس طہارت پراس نے نیجے والا پہنا تھا۔

حنابلہ نے اوپروالے موزے پرمسی اس وقت درست قر اردیا ہے جب وہ بے وضو ہونے سے پہلے کرے خواہ دونوں میں سے کوئی ایک پھٹا ہوا ہی کیوں نہ ہو، دونوں اگر چھٹے ہوئے ہوں تب نہیں ، اس طرح نچلے موزے پر بھی مسی درست ہے اس طرح کہ وہ اوپروالے کے اندر ہاتھ داخل کرکے نچلے موزے پرمسی کرلے، کیونکہ دونوں میں مسی کامحل بننے کی صلاحیت ہے، تو اس پرمسی درست ہے اگر وہ درست صالت میں ہو۔

شوافع کے ہاں اظہر تول کے مطابق صرف اوپر والے موزے رمسے درست نہیں ہے لینی ایک دوسرے کے اوپر پہنے ہوئے موزوں میں سے جو دونوں مسے کے قابل ہوں ایک پرمسے درست نہیں کیونکہ رخصت مسے موزے کے بارے میں کثرت حاجت کی وجہ سے وار دہوئی ہے اور جرموق کی حاجت عام نہیں ہوتی ہے، یعنی اوپری اور نجلے دونوں موز دل پرمسے لازم ہوگا۔

اسموزے کا پہننااس وقت مباح ہو۔ پیشرط مالکیہ اور حنا بلہ کے ہاں ہے لہذاالیا موزہ جو غصب شدہ ہواس پرسے درست نہیں اور نہ ایسی چیز سے بنے ہوئے موزے پرسے درست ہے جو حرام ہوجیے رہتم حنا بلہ مزید بیفر ماتے ہیں کہ خواہ یہ استعال ضرورت کے پیش نظر کیوں نہ ہو۔ جیسے وہ مخص جو برفانی علاقے میں ہواور اس کواپنی انگلیاں شدت سر دی سے ضائع ہوجانے کا اندیشہ ہوغصب شدہ یاریثم سے ہنا ہواموزہ اتار نے کی صورت میں تو بھی اس کے لئے مسے کرنا جا کڑئیں ہوگا۔ کیونکہ یہ دراصل ممنوع ہے اور بیضر ورت بالکل نا در ہے لہذا اس کا کوئی تھم خہیں ہوگا اور ان حضرات کے ہاں احرام باند ھے ہوئے خص کے لئے ضرورت کے با دجود موزوں پرسے درست نہیں ہے۔ شوافع کے ہاں چے

القوانین الفقهیه ص ۳۹ الشوح الکبیوج اص ۳۵ الشوح الصغیوج اص ۵۵ ا اور بعد کے سفات و جرمون اس کھال کے بین ہوئے کورکو کہتے ہیں جوموزے پر پہناجا تا ہے تا کہ اس کوئی وغیرہ سے محفوظ رکھاجا سکے بیتول زیادہ مشہور ہے۔ اس کومون بھی کہاجا تا ہے جرمون کہی ہے۔ العدوالحد محتول ج اص ۲۸۳ فتح القدیوج اص ۱۰۸۰ کشاف الفناع ج اص ۱۳۱،۱۲۳ المغنی ج اص ۲۸۳۔
 بحبروایت امام احمدو ابو داؤد دی سعید بن منصور نے اپنی کتاب میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے نیقل کی ہے۔

ہ۔۔۔۔۔موزے کے باریک اور بتلا ہونے کے سبب پاؤں نہ جھلکتے ہوں بیدحنابلہ کے ہاں شرط ہے لبذا پیلے شیشے برمسے درست نہیں ہوگا کیونکہ و وفرض جگہ کو چھیانے والنہیں ہے۔ اور ندایسے موزے پر درست ہے جس میں سے کھال دیکھے۔

مانکیہ کے بال مطلوب یہ ہے کہ موزہ چر ہے کا ہوجیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں ،اوراحناف وشوافع کے ہاں مطلوب یہ ہے کہ وہ موزہ ایسا ہوکہ سان کی جگہ کے علاوہ سے اس کے اوپر پانی بہائے جانے کی صورت میں اپنے اندر پانی جانے سے وہ روک دے اپنے موٹے نہ ہونے سے دہ روک دے اپنے موٹے نہ ہونے سے دہ روای بناء پر نائیلون کے بینے ہوئے وہ موزے جو دبیز ہوں ان پرسے درست ہے اس طرح اور وہ تمام شفاف اور آر پارد کھائی دینے والی چیزوں کے بینے ہوئے موزے کے یانی ہنچے سے وہ مانع ہو۔

> **مٰداہب میں بیان** کر دہ شرا کط کا خلاصہ: اسساحناف پیفرماتے ہیں ک*ے موز*وں کے سے چیشرائط ہیں۔

الف:.....ان کو دونوں پاؤل دھونے کے بعد پہنا جائے خواہ وضو کے کمل ہونے سے قبل ہی کیوں نہ ہو بشر طیکہ وہ وضو کو ناقض وضو سے قبل ہی کممل کر لے۔

ب.....دونوںموزئے خنوں کو جھیانے دالے ہوں۔

ج :....ان دونو ل کو بہن کر جیناممکن ہو

د:.....وونوں میںاتنے سوراخ نہ ہوں جو کی پاؤں کی چھوٹی تین انگلیوں کے برابر ہوں۔

ه: يا وُل پر بغير باند ھےوہ رکے رہیں۔

و: ..... یا وُں کے کٹے ہوئے ہونے کی صورت میں اس کا اگلاسراہاتھ کی تین انگلیوں کے بقدر باقی ہو۔

r..... مالکیمے کے جواز کے لئے گیارہ شرائط عائد کرتے ہیں، چھمے کئے جانے والےموزوں کے بارے میں اور پانچ مسح کرنے

ا۔وہ موزے چیزے کے ہول۔لبذاچیزے کے علاوہ چیز پرسے درست نہیں۔

٧\_وه موزے ياك بول مقصود مردار كي كھال كے بنے ہوئے موزوں سے احتراز بے خواہ وہ دباغت شده كھال كے بول-

سوروه موزے گانٹھے گئے ہوں نیلے ہوئے ہوں کسی چیکانے والی چیزے چیکائے ہوئے نہ ہول۔

سم موزوں کا پچھ حصہ پنڈلی نما بھی ہوتا کہ وہ پنڈلیوں کوڈھانپ سکے۔لہٰذا پنڈلیوں کو نیڈھانپنے والےموزوں پرمسے درست نہیں ہے۔

۵\_اس میں عاد تا چاناممکن ہو \_مقصود داس موزے ہے احتر از ہے جوا تناڈ ھیلا ہو کہ چلتے وقت نکل جائے۔

س شوافع مسے کے جواز کے بارے میں دوشرا نظ عائد کرتے ہیں:

ا۔ یہ کہ وہ موز ہ دونوں حدث و بے وضوئی اور جنابت سے کمل طہارت ِ حاصل کرنے کے بعد پہنے۔

۲۔ موز ہ پاک ہواور مضبوط ہو کہ بوقت ضرورت اس میں چلتے رہناممکن ہو ہاور جودھوئے جانے کی فرض مقدار کے برابر پاؤں کو ڈھا چینے والا بھی ہویعنی پاؤں منخنے اور تمام اطراف اوپری حصنہیں ہاورسلائی اور پھٹنے کی جگہ کے علاوہ جگہ سے پانی کامزاحم بھی ہو ( کہ پانی اس میں سرایت نہ کرجا تا ہو) اور پاؤں کا پھٹا ہواوہ حصہ جوکاج کے ذریعے باندھاجائے اس پر بھی سے درست ہے بشرطیکہ چلنے میں فرض چگہ ظاہر نہ ہو۔

حنابلہ سے علی انخفین کے لئے سات شرائط عائد کرتے ہیں:

ا۔ پانی کے ممل طہارت حاصل کرنے کے بعد موزب پہنے جائیں۔

۲۔وہ خود یانعل کے ذریعے ظہرار ہےا ہے موزے پرسٹ درست نہیں جو فقط باندھنے سے رکا ہوا ہو۔ایسے موزے پرسٹ درست ہے جو خودرکا ہوا ہولیکن اس کا پچھ حصہ نظر آ رہا ہواور اس کو کاج بنا کرکڑے وغیرہ سے باندھا ہوا ہو۔ جیسے زربول جس کی پنڈلی بنی ہوئی ہو۔ تو ایک دوسرے میں ڈال کران کو باندھ دیئے جانے سے سوراخ حجیب جاتا ہے اورکل فرض پوشیدہ رھتا ہے۔

سواس کامباح ہوناللہذاغضب شدہ اورریشم کےموزے پرسیج درست نہیں خواہ اس کی ضرورت بھی درپیش ہو۔

م عرفاس میں چلناممکن ہو( بعنی جسِ مقدار *کوعر*ف میں چلنا کہیں اتناچلناممکن ہو) خواہ عاد تا جتنا چلا<sub>،</sub> جا تا ہے۔

ا تنانہ چلاجا سکتا ہو۔الہٰذا چررے،اون مکڑی،شیشے اورلو ہے دغیرہ جیسی چیز سے بینے ہوئے موزوں پرسے درست ہے کیونک بیموزہ ایسا ہوگاجو چھپانے والا ہوگا اوراس میں چلناممکن ہوگا۔

2۔ وہ موز ہ بذات خود پاک ہو،لہٰدانجس پرمسح جائز نہیں ہوگا خواہ ضرورت کے تحت ہی کیوں نہ ہو۔اور ضرورت کے وقت دونوں پاؤل کی وجہ ہے تیم کر لیے، کیونکہ ان دونوں کا دھونا ضروری ہے۔

۱۔ باریک ہونے کی وجہ سے پاؤں نہ جھلکیں جینے پتلاشیشہ کیونکہ وہ فرض جگہ کا چھپانے کا فریضہ انجام نہیں دے سکتا ہے۔ لہذا ایسا موزہ جس میں سوراخ اور پھٹن ہواور کچھ پاؤں کا حصہ ظاہر ہوتا ہواس پرسے درست نہیں ہے خواہ یہ سلائی کی جگہ ہی کیوں نہ ہو کیونکہ بیفرض جگہ کو چھپانے والانہیں ہوتا ہے اور اگرموزہ پہننے سے سوراخ مل کر بند ہوجائے تو اس پرسے جائز ہے کیونکہ فرض جگہ کے چھپنے کی شرط حاصل ہوجاتی ہے۔

● .....یعنی وہ حاجت جو پہننے کے دوران واقع ہولیتی تین دن رات مسافر کے لئے اورایک دن رات مقیم کے لئے ، چنانچہ بالکل پتلا جوتھوڑا ساچلنے ہے خراب ہوجائے اس برمسح درست نہیں ہے۔ ● چنانچہا گرفتہ ماوپر ہے نظر آئے جیسے مثلا اس کا سرابڑا ہوتوابیا ہونامھزئییں۔ الفقد الاسلامي وادلته ..... جلداول ..... مسهم المسلم الفقد الاسلامي وادلته ..... من المسلم الفقد الاسلامي وادلته .... من المسلم المسلم

٤ ـ اتناكشاده ندموكه السيس من فرض جكد نظر آجائے ـ

میں مسیح کی مدت ....مسیح علی انحفین سے متعلق چوتی بحث مسیح کی مدت کی تحدید کے بارے میں فقہاء کی دورائے ہیں، مالکیہ اس کی تحدید نہیں کرتے ہیں، جب کہ جمہور علماء اس کی تحدید کرتے ہیں مالکیہ فرماتے ہیں ● کہ موزوں پرسیح بلاتحدید وقت درست ہے بعنی جب تک چاہے وہ مسیح کرسکتا ہے بشرطیکہ وہ اس کو اتار سے بین اور نہ اس کو جنابت لاحق ہو کہ ایس صورت میں اس کو مسل کے لئے موز ہ اتار ناہی پڑتا ہے، اور اتار نے پرسیح ٹوٹ جاتا ہے اور پاؤں کا دھونا واجب ہوتا ہے، اور خسل واجب ہونے کی صورت میں مسیح درست نہیں ہے، کیونکہ مسیح وضو میں ہوتا ہے، اور خسل واجب قر ارزید یخ کے باوجود یہ حضرات یہ مستحب قر اردیتے ہیں کہ ہر ہفتے ایک مرتبہ اسی دن اموز ہ اتار لینا مستحب ہے۔ حس دن اس نے پہنا تھا۔ ان حضرات کے دلائل مندر جدذیل ہیں۔

ا حضرت الى بن عمارةً كى حديث، وه فرماتے ہيں ميں نے عرض كيايار سول الله (صلى الله عليه وسلم) كيا ميں موزوں برمسح كرليا كروں؟ آپ نے فرمايا ہاں، ميں نے عرض كيا ايك دن تك آپ نے فرمايا ہاں ايك دن تك ميں نے عرض كيا دودن تك؟ آپ نے فرمايا ہاں دودن تك جمي ميں نے عرض كيا تمين دن تك؟ آپ نے فرمايا جتناتم جا ہو۔ •

۲۔ صحابہ کرام گئی ایک جماعت ہے موز وں برمسے کے بارے میں عدم تعیین وقت منقول ہےان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ شامل ہیں جن ہے منقول روایت دار قطنی میں موجود ہے۔

۳- پیطہارت کے دوران کیا جانے والاسم ہے تو بیجی دیگر سے جیسے سرکے اور پٹی پر کئے جانے والے سم کی طرح بالعین وقت ہوگا کیونکہ وقت کی تعیین طہارت کے کا لعدم کرنے میں مؤٹر نہیں ہوسکتی ہے، نو اقض (طہارت کو باطل اور کا لعدم کرنے والے امور) تو پا خانہ پیشا ب اوران کی طرح کی دیگر نجاستیں ہیں۔ اور بیقیاس چونکہ ان احادیث کا معارض ہے جو مدت سم کی تحدید پر دلالت کرتی ہیں لہذا اس پر حدیث ابن عمارہ کی وجہ ہے عمل کیا جائے گا کہ وہ حدیث دیگر حدیثوں کی معارض ہے۔

جہورفقہاء فرماتے ہیں کہ مسم کی مدت مقیم خص کے لئے ایک دن رات ہادر مسافر کے لئے تین دن رات اوراحناف فرماتے ہیں کہ وہ مسافر جس کا سفر معصیت کے لئے ہووہ بھی دیگر مسافر وں کی طرح شار ہوگا شوافع اور جنابلدا پیشخص کے لئے صرف تھیم والی مدت ہی کے قائل ہیں۔ان حضرات کے دلائل وہ احادیث ہیں جو مشروعیت سے بارے میں وار دہوئی ہیں ان میں سے ایک حدیث حضرت علی رضی اللہ عند کی روایت کر دہ ہے جو او پر گزر چکی ہے کہ مسافر کے لئے تین دن رات اور قیم کے لئے ایک دن رات مسم کا تھم ہے گان میں سے ایک حدیث حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عند کی ہے کہ مسافر کے لئے تین دن رات اور قیم تحضر کے لئے ایک دن اور رات کا ایک حدیث ان میں سے حضرت ضوان بن عسال رضی اللہ عند کی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا کہ ہم موز دں پر سے کریں اگر ہم نے ان

• …. الشرح الصغیر ج اص ۱۵۳ ، ۱۵۸ الشرح الکبیر ج اص ۱۳۲ بدایة المجتهد ج اص ۲۰ القوانین الفقهیه ص ۳۹ … الشرح الصغیر ج اص ۱۵۳ بناری نے بھی بی بات فرمائی ہام المحدر من المحدر الله الله الله بناری نے بھی بی بات فرمائی ہام المحدر من المحدر الله بناری الله الله بناری نے بھی بی بات فرمائی ہام وارقطنی نے بھی بی صدیت نقل کی ہو و فرماتے ہیں کہ اس کی اساد المابت نہیں ہا وراس کی سند میں تین مجمول محفق ہیں امام ابن ماجہ نے بھی اس کی تخریح کی ہے، حافظ ابن عبدالبر فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی مضبوط سند نہیں ہے، علامہ جوز قانی نے مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہوئے اس کوموضوعات میں ذکر کیا ہے، نیل الا وطارح اص ۱۸ اعلامہ شوکانی فرماتے ہیں کہ اس درج کی صدیت ہے اس کام البدائع ج اص کام لیت ہوئے اس کام البدائع ج اص ۱۳ انہ عندی ج اص ۱۳۸ البدائع ج اص ۱۳۸ اللہ عندی ج اص ۱۳۸ اللہ المعذب ہے۔ اس ۱۳۸ اللہ عندی ج اص ۱۳۸ اللہ عندی ج اص ۱۳۸ اللہ عندی ج اص ۱۳۸ اللہ المعذب ہے۔ اس ۱۳۸ اللہ عندی ج اص ۱۳۸ اللہ عندی ج اص ۱۳۸ اللہ المعذب ہے۔ اس ۱۳۸ اللہ المعذب ہے۔ اس ۱۳۸ اللہ الکہ عندی کے اس المعذب ہے۔ اس ۱۳۸ اللہ عندی ج اص ۱۳۸ اللہ عندی کے اس ۱۳۸ اللہ عندی کے اس المعذب ہے۔ اس ۱۳۸ اللہ عندی کے اس کو اس المعذب ہے۔ اس ۱۳۸ کو اس کو کو اس کو کردی کو اس کو کردی کو اس کو اس کو اس کو اس کو کردی کو اس کو اس کو کردی کو اس کو کو کردی کردی کو کردی کردی کردی کو کردی کر

الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلداول \_\_\_\_\_ وضوو شسل کا بیان کوحالت طہارت میں بہنا ہوتین دن مسے کریں جب ہم مقیم ہوں انہیں ہم پا خانہ، پیشا ہواور سونے وغیرہ کے سبب نہ اتاریں اور ہم اس کوصرف اس وقت اتاریں جب جنابت لاحق ہوں ان میں ہے ایک حدیث حضرت عوف بن مالک الانتجع کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں موزوں پرمسے کا حکم دیا جب ہم مسافر ہوں تو تین دن رات کریں اور مقیم موں تو ایک دن رات مسے کریں ہوت وقت کی تعیین وتحدید کا قول حضرت عمر، حضرت علی ، حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس ، رضی اللہ عنہم اللہ عنہم اللہ علیہ عنابت ہے۔ ابی طرح حضرت ابوزید ، حضرت شرح کو معالی اور مام اس اللہ علیہ عنابت ہے۔

اورت توبیہ کمس کی مدت کی تعین کا قول ہی درست ہے، کیونکہ حضرت عمارہ والی حدیث ثابت نہیں، اور بیکھی احمال ہے کہ وہ ان صحیح احادیث کی بناء پر منسوخ ہو، کیونکہ بیا احدیث بعد کی ہیں کیونکہ حضرت عوف کی حدیث غزوہ جوک کے موقع کی ہے اورغزوہ جوک کے بعد رسول الله صلی الله علیہ وسلم نیادہ عرصنہیں رہے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مالکیہ کا قباس تیم کے معاطے سے ٹوٹ جاتا ہے ( یعنی ان کا بیہ کہنا کہ موقت ناقض وضونہیں یعنی وفت کا ختم ہوجانا کسی چیز کو کا بعدم نہیں کرسکتا تو بیاصول تیم سے ٹوٹ جاتا ہے کہ اس میں پانی مل جانے سے وضو توٹ جاتا ہے کہ اس میں پانی مل جانے سے وضو توٹ جاتا ہے کہ اس میں پانی مل جانے سے وضو توٹ جاتا ہے۔ کہ کوئی ناقض نہیں بایا جاتا ہے:

مدت کی ابتداء سیمنے کی مدت جمہور کے زدیک موزے پہن لینے کے بعد لاحق ہونے والے پہلے حدث کے وقت ہے شروع ہوتو کردوس دن ای وقت ختم ہوتی ہے تیم کے لئے اور مسافر کے لئے تیسر نے دن ختم ہوتی ہے بینی تیسرا دن ختم ہوتی ہے جو تقاشر وع ہوتو کمدت ختم ہوجاتی ہے کیونکمٹ کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے لہذا مدت میں ہینے کے بعد و بارہ باوضو ہوکر کے جواز کے ساتھ شروع ہوتا ہے لہذا اس کے بعد و بارہ باوضو ہوکر کے ساتھ شروع ہوتا ہے لین موزہ باوضو حالت میں ہینے کے بعد سے بے وضوی حالت اس پرآئے نہ کہ مض موزے پہن لینے ہے ایک بات مسئے کہ موزہ باوضو ہوکر کا جب کے حصرت صفوان کی گذری ہوئی حدیث کے الفاظ ہمیں تھم دیا کہ ہم اپنے موزے نہ اتاری تین دن اور رات ما سواجنا بت ہوجائے اور بیٹ کے حضرت صفوان کی گذری ہوئی حدیث کے الفاظ ہمیں تھم دیا کہ ہم اپنے موزے نہ اتاری تین دن اور رات ما سواجنا بت ہوجائے جوائی سے اور پرموزے اتارے کے افوائی ہمیں کہ پاخانہ وغیرہ کر بانے کی صورت میں تین دن گزرنے پرموزے اتارے جائیں گئیں گے ، دوسری بات بیہ کو فقتی طور پرموزہ حدث کے پاؤل میں سرایت کرجائے سے مانع ہائیڈا مدت ای وقت ہے ہاگر کی شخص نے جائیں ہوئے کہ وقت دضواور مسئلہ ہے کہ اگر کی شخص نے معرف ہوئے اور زوال کے وقت وضواور مسئلہ ہے کہ اگر کی شخص نے معرف میں وہ دوسرے دن وقت حدث تک می کرسکتا ہے بین طلوع مشس کے بعد تک اور مسافر ہونے کی صورت میں چو تھے دن طلوع مشس کے بعد تک اور مسافر ہونے کی صورت میں چو تھے دن طلوع مشس کے بعد تک اور مسافر ہونے کی صورت میں چو تھے دن طلوع مشس

اوراگرکسی نے اقامت پذیر ہونے کی حالت میں سے کیا پھر سفر شروع کردیایا اس کے برعس کیا تو شوافع اور حنابلہ کے ہاں وہ تھم کی مدت اور اگر کسی نے اقامت پذیر ہونے کی حالت میں حضر کور جے ہوگی کیونکہ وہی اصل سے ابندا دونوں حالتوں میں ایک دن اور العت ہی سے کرنا ہوگا احتاف کے ہاں اگر کسی نے اقامت پذیر ہوتے ہوئے کیا پھرایک دن رات کی پخیل ہے بیل ہی سفر شروع کردیا تو وہ تھی نون دن رات ہے، اور اگر مسافر اقامت پذیر ہوجا ہے تواگر وہ تھی دن رات ہے، اور اگر مسافر اقامت پذیر ہوجا ہے تواگر وہ محت اقامت یعنی ایک دن رات کم کمل کرچکا ہوتو اس کو چا ہے کہ وہ موزہ اتار دے، کیونکہ دخصت سفر بغیر حالت سفر کے برقر ارنہیں رہے گی۔ مسل مل کے حال ہوتو اس کو چا ہے نے کہ وہ موزہ اتار دے، کیونکہ دخصت سفر بغیر حالت سفر کے برقر ارنہیں رہے گی۔ سے بروایت اما م احمد اور این فرزی موزی ہی تھی۔ سے ابھی اور عمدہ حدیث ہے کیونکہ بیغز وہ تبوک کی ہواور وہ آخری غز وہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسل مے نفر مایا تھا اور بی آپ

الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلداول ..... وضوو مسل کا بیان الاسلامی وادلتہ .... جلداول .... وضوو مسل کا بیان اور اگر مدت اقامت کلمل نہ ہوئی ہوتو وہ تقیم ہونے کے سبب اس کو کمل کرے گا۔اوراگراس کو شک ہوجائے کہ اس نے سفر میں مستح شروع کیا تھا یا حضر میں حنابلہ کے ہاں وہ یقینی چیز پراعتماد کرے ● اور وہ ہے تیم محض کا مستح کیونکہ مستح کے مباح ہونے یانہ ہونے میں شک واقع ہونے کی صورت میں مستح جائز نہیں ہے۔

شوافع فرماتے ہیں € کہ مدت کے باقی رہنے کے بارے میں شک میں پڑجانے والے خص کے لئے مسے جائز نہیں ہے، مدت باقی ہو یا ختم ہو چکی ہوای طرح اس مسافر کے لئے مسے جائز نہیں جے شک ہوکہ کیا اس نے سفر میں مسے شروع کیا تھایا حضر میں کیونکہ مسے ایسی رخصت ہے جو پچھ شرائط کے ساتھ مشروع ہے اور ان شرائط میں سے مدت بھی ہے لہذا گر مدت ہی میں شک ہوجائے تواصل کی طرف رجوع کیا جائے گانینی دھونالازم ہوگا۔

۵ مسح علی اخفین کے باطل کرنے والے امور .... موزے پرمسح ان مندرجہ ذیل حالات میں کا تعدم ہوجا تا ہے۔

انو افض وضو .....وضوكوتو ژنے والے امور موزوں پرسے وضوتو ژنے والے تمام امور میں سے كوئى سابھى امر پائے جانے كى صورت ميں كالعدم ہوجا تا ہے، كيونكديدوضوكا ہى حصہ ہاودوسرى بات يہ كدينود بدل ہاوراصل كے كالعدم كرنے والے امورسے يہ خود بھى كالعدم ہوجائے گا۔

۲۔ جنابت وغیرہ .....موزے پہنے والاخض اگر جنبی ہوجائے یا کوئی عسل واجب کرنے والا کوئی امر درپیش ہوجائے جیسے یض وغیرہ دوران مدت آ جائے تو مسح باطل ہوجائے گااور پاؤں دھونا واجب ہوں گے اورا گرنہانے کے بعدوہ موزوں پرسے کرناچا ہے تو وہ از سرنو موزے پہنے گا جیسا کہ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کی گذشتہ حدیث کی روسے یہ معلوم ہوتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مسافر ہونے کی صورت میں میسے مخر ماتے کہ ہم تین دن اور رات موزے نہ اتاریں ماسوااس کے کہ ہم جٹابت کی حالت میں ہوں۔ اور جنابت پر دوسری ان چیزوں کو بھی قیاس کیا جائے گا جو اس کے ہم معنی ہیں جیسے بیض نفاس اور بچے کا پیدا ہونا (یعنی عورت کے جسم سے بچے کا ولادت کے وقت باہر آنا)

۔ سم پاؤں کے پچھ جھے کا موزہ بھٹ جانے یا کاج وغیرہ کھل جانے سے ظاہر ہوجانا .....اس طرح کا واقعہ پیش آنے

 <sup>● ......</sup> المغنى ج اص ۲۹۲ مغنى المحتاج، ج اص ۲۷ في الحقدير ج اص ۱۰۵ البدائع ج اص ۱۱، الدرالمختار ج اص ۲۵۲ مغنى المحتار ع اص ۲۵۲ موراقى الفلاح ص ۲۲ الشرح الصغير ج اص ۱۵۸ ۱۵۸ الشرح الكبير ج اص ۱۳۵ ۱۳۵ مغنى المحتاج ج اص ۲۸۷ المهذب ج اص ۲۸۷ المغنى ج اص ۲۸۷ كشاف القناع ج اص ۱۳۲ اورادد كصفحات.

الفقہ الاسلامی واولتہ ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ وضوعت کا اوراحناف کے ہاں پاؤل کی تین انگلیوں کے بقدرظا ہر ہونے کی صورت میں سے کا لعدم ہوگا اور مالکیہ کے ہاں ایک بہائی قدم ظاہر ہوجانے گا۔اوراحناف کے ہاں پاؤل کی تین انگلیوں کے بقدرظا ہر ہونے کی صورت میں کا لعدم ہوگا خواہ وہ بھٹ کر کھل جائے یا پھٹ کر بھی ایک دوسرے سے ملا ہواہو جیسے سلائی کا کھل جانا یا سوراخ کا اس طرح سے کھل جانا کہ پہننے کہ دونوں سرے مل جاتے ہوں۔ای طرح مالکیہ کے ہاں ایک تبائی سے کم پھٹا ہوا نے کہ وجوداً گرایسا پھٹا ہوا ہوکہ اس کے دونوں سرے پاؤل نظر آتا ہوئی پہننے پر کھل جاتا ہوتو بھی سے کا لعدم ہوجائے گاہاں اگر ایک تبائی سے کم پھٹا ہوا ہوکہ اس کے دونوں سرے پہننے پر مل جاتے ہوں اور پاؤل نہ نظر آتا ہوتو بہ قابل معافی ہے۔اورا گر کھلا ہوا حصہ اتنام عمولی سا کھلا ہوا ہوکہ ہاتھ کی نئی سے کے وقت نیچے پاؤل تک اس سوراخ کے ذریعے نہ پنچ تو بھی وہ معنز ہیں ہے۔

۵۔ پانی کاموزے کے اندر پاؤں کی موجودگی کی حالت میں اس تک پہنچ جانا۔۔۔۔۔ شیحے قول کے مطابق احناف کے ہاں میسے سے لئے ناقض ہے،مثلاً اگر پوراپاؤں تر ہوجائے تو موزہ اتار کر پاؤں دھونا ضروری ہوگا۔ مقصود شسل (دھونے) اور سے بیج کرنے سے بیجنا ہے کہ ایسانہ ہوکہ ایک پاؤں تو دھل رہا ہواور دوسرے برصرف مسے ہو، کیونکہ ایسا کرنا بالا تفاق درست نہیں ہے۔

۲ \_ مدت کا گزرجانا ..... مدت مقیم کے لئے ایک دن اور رات اور مسافر کے لئے تین دن اور رات ہے کیونکہ حضرت علی رضی الله عنہ اور حضرت مقیم کے لئے ایک دن اور رات اور مسافر کے لئے تین دن اور رات ہے کیونکہ حضرت علی رضی الله عنہ اور حضرت صفوان رضی الله عنہ سے منقول روایتوں ہے سے کی مدت کی تحدیدائی تفصیل کے مطابق ثابت ہوتی ہے۔ اس صورت اور گذشته تینوں صورتوں ، یعنی موزوں کا اتر جانا ، پاؤں کا ظاہر ہوجانا یا اکثر کا ظاہر ہوجانا یا اکثر کا ظاہر ہوجانا ، اختلاف کی تفصیلات کے مطابق وغیرہ میں احناف ، مالکیہ کے بال اور رائج قول کے مطابق شوافع کے بال بھی۔

صرف دونوں پاؤں کا دھولینا کافی ہے، وضوکا از سرنو کرنا ضروری نہیں ہے، بیاس صورت میں ہے کہ جب وہ تخص باوضوہ ہو، وجہاس کی بیہ ہے کہ صدث کا اثر صرف موزوں تک محد دور ہے گا یا صرف باؤں کی طہارت کے بطلان تک محد دور ہے گا اور چونکہ اصل ان کا دھونا تھا اور سی صرف بدل تھا اس لئے جب بدل کا حکم زائل ہوگا تو اصل کی طرف رجوع کیا جائے گا جیسا کہ تیم کے بعد پانی مل جانے کی صورت میں ہوتا ہے۔ احناف اس صورت سے ضرورت کی حالت کو مشتیٰ کرتے ہیں کہ اگر کوئی میحسوں کرے کہ تھنڈک ہے اس کے پاؤں ہی ہے کا ریاضا کع موجا کیں گے تو اس پر موزہ اتارنا ضروری نہیں ہوگا اس کے لئے بیجائز ہوگا کہ دہ محفوظ اور مامون ہوجانے تک موزہ نہ اتارے بعنی بلاتحد بید وقت وہ مسمح کر سکتا ہے ، تا ہم اس صورت میں اس پر پورے موزے کا مسح کرنا ضروری ہوگا کہ ہر طرف وہ ہاتھ پھیرے اور بیزم کی پی پر مسح کرنے کے تھم میں ہوگا۔

حنابلہ کے ہاں مدت کے گزرجانے یا موز ہاتر جانے کی صورت میں وضوکا از سرنوکر نالازم ہے، کیونکہ وضوالی عبادت ہے جوحدث سے
باطل ہوجاتی ہے، تو وضو کے بعض (سیجیرہ) حصے کی طہارت کا باطل ہونا پورے وضو کے باطل ہونے کے متر ادف ہوگا۔ بعنی ان کے ہاں حدث
(بے طہارت ہونے کی کیفیت) قابل تقسیم نہیں ہے، اس کے اجز انہیں بن سکتے ہیں لہذا مدت کے نتم ہوجانے پر یا موز ہ اتر جانے پر حدث
اس عضو کی طرف لوٹ آئے گا جس پر موجود موزے پر اس نے سے کیا تھا، اور اس طرح دیگر اعضاء میں بھی وہ سرایت کرے گالہذا اس محف پر
وضو کا از سرنوکر نالازم ہوگا خواہ وہ فی الفور ہی کیوں نہ کرے۔

خلاصہ کلام بیہ ہے کہ سے کا اعدم کرنے والی اشیاء احناف کے ہاں چار ہیں۔

ا..... هرنافض وضوب

٢.....موز كااتر جاناخواه اس طرح بى اتركه پاؤل موز كے بندلى برآنے والے حصے مين آجائے۔ ٣..... پانى كاموز كى ميں موجود ياؤل كاكثر حصة كى بنج جانا (صحح قول كے مطابق)

## ۲\_چھٹی بحث..... پگڑی وغیرہ برسح

احناف فرماتے ہیں کہ کہتے گیڑی ٹو پی، برقع (وہ نقاب جواعرا بی عورتیں اپنے چہروں پرڈالتی ہیں) اور دستانے (یا قطان کی پرکے درست نہیں کیونکہ شخ طاف قیاں ثابت ہے لہٰذاجس پر ثابت ہے الن کے علاوہ چیزوں کوان ہے گئی کرکے سے جائز قر انہیں دیا جائے گا۔
حنابلہ فرماتے ہیں کہ کہوئی مرداگر وضوکر کے تمامہ (پکڑی) پہن لے پھر بے وضو ہوجائے تو وضوکر نے وقت اس کے لئے پکڑی پر ہی سے کر لینا جائز ہے کیونکہ حضرت عمر وہن امیضم کی رضی اللہ عند ہے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوا ہے تمامہ مرارک اور موزوں پرسے کرتے و یکھا اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عند ہے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوا ہے تمام موزوں اور عمامہ پرسے فرمایا گا اور عمرت ابنی اللہ عند ہے موزوں اور خمار اور خمالی گا دور عمرت عمر موزوں اللہ عند ہے موزوں اور خمالی نے دھرت عمر مونوں اللہ عند ہے اس بات کے قالمین میں حضرت ابنی کہ موزوں اور حضرت کر نے سے طہارت کا اطمینان نہ ہو ) تو اللہ اس کو پاک نہ کر ہے۔
اس بات کے قالمین میں حضرت ابنی کر موزوں کو پلائی پرسے کرنے سے طہارت کا اطمینان نہ ہو ) تو اللہ اس کو پاکھ نے کہ موزوں کو پاک نہ کر ہے۔
اس کا بچوا ایسانی ہے جسے موزے ہور بین میں موزے کی خوروں میں ہوئی اور بطورنا نہ ہو ) ابندا فرض سے کا بچوا حصہ اور پر بندھی ہوئی اور بطورنا نہ ہے ) ابندا فرض سے باس کا طرف نشفل ہوگیا اور قسم اور پر بندھی ہوئی اور بطورنا نہ ہے ) ابندا فرض سے باس کی طرف نشفل ہوگیا اور خور کی موٹی اور پر بندھی ہوئی اور بطورنا نہ ہوگیا اور ٹو پی پرسے جائز نہیں ہے۔

## گیری پرسے ان شرا لط کے ساتھ درست ہے:

ا..... گیزی مباح هو،حرام نه هو،مثال غصب شده ماریشم کی نه هو ـ

۲۔ پگڑی'' محنک'' ہو (تحسنیک شدہ ہو) محنک اس پگڑی کو کہتے ہیں جس کو با ندھتے وقت ایک یا دو پچ حلق کے پنچے ہے گزار ہے جاتے ہیں خواہ اس پگڑی کا شملہ ہویا نہ ہو کیونکہ بیعر بوں کی پگڑی تھی اور اس کا تارنامشکل ہوتا تھا، اور بیزیادہ چھپانے والی ہوتی تھی رایعنی سر اس کے ذریعے نیادہ چھپ جاتا تھا) شملے والی پگڑی (جو محنک بھی ہو) پہھی سے درست ہے کیونکہ شملہ نکا لناسنت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ افر ماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمٰن رضی اللہ عنہ کوسیاہ پگڑی بہنائی اور پچھلی طرف چار انگلیوں کے برابر شملہ چھوڑا۔ البذابغیر شملے اور تحسینک کی پگڑی برس جا با زنہیں ہے کیونکہ یہ مسلمانوں میں رائج پگڑی نبیں تھی ، اور نہ بی اس کا اتار نامشکل ہوتا ہے، توبیلو بی ہی کے مشاہد ہے۔

۔۔۔۔۔ مواقی الفلاح ص ۲۳ فتح القدیو ج اص ۱۰۹ اللباب ج اص ۵ م اوربعد کے سفات۔ فقاز آج کل دستانوں کو کہتے ہیں ویسے
اس کا اطلاق اس گدی نما چیز پر ہوتا ہے جس میں روئی بھری جاتی ہے اوراس کو ہاتھ سے کہنی کے درمیانی جے پر بہنا جاتا تھا عور تیں سر دی ہے بچنے کے لئے
پہنی تھیں شکاری اس کو چڑے کا یا اون کا بناتے تھے تا کہ شکاری پر ندوں کو بٹھانے کی صورت میں ان کے بنجوں سے محفوظ رہیں۔ ہی کشاف المقاماع جا
ا ص ۲۷ ااور بعد کے صفحات ۱۳ اور بعد کے صفحات المصفنی ج اص ۲۰ ۳۰ ۲۰۰۰ ہی بروایت امام احمد امام بخاری اور امام ابن ماجہ ۔ ہی بروایت امام سملم اور امام تذکی۔ امام ترفدی نے اس کو سے قرار دیا ہے۔ وسی سی سے مسلم اور ابوداؤد کے روایت کیا ہے اور امام احمد کی الاوطار ج اص ۱۳۰۔
ایک روایت میں ہے کہ نی کر بم صلم التہ علیہ وسلم میں اور اور خواں اور خواں اور خواں الاوطار ج اص ۱۳۰۔

ہم۔وہ گیزی سرکےان تمام حصوں کوڈ ھانپی ہوئی ہوجوعاد تا گیڑی کےاندر چھپائے جاتے ہیں جیسے سر کاا گلاحصہ دونوں کان اورسر .

مالکیے فرماتے ہیں ● کمایی بگڑی پڑی درست ہے جس کے اتار نے میں ضرر کے لائق ہونے کا اندیشہ ہواور وہ مخف اس چیز پر بھی مسے گئر نے برقادر نہ ہوجو بگڑی کے نیچے ہولیعن ٹو پی وغیرہ اور اگر وہ مخف سر کے بچھ جھے پڑسے کرنے برقادر ہوتو سر کے اتنے جھے پڑسے کرتے ہوئے بگڑی براس وکمل کرے گا۔

المونے بگڑی براس وکمل کرے گا۔

شوافع فرماتے ہیں کے صرف گیڑی رمسے کرنا درست نہیں ہے جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی گذشتہ حدیث ہے معلوم ہوتا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عالیہ وسلم کو وضوکرتے دیکھا آپ نے قطر کا بنا ہوا تمامہ پہنا ہوا تھا، آپ نے بگڑی کے نیچ سے ہاتھ ڈال کرسر کے اسکلے جصے پرمسے فرمایا اور عمامہ کونہیں کھولا ۞ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسے سر پر کرنا فرض قرار دیا ہے اور عمامہ پر مسے کرنے کے بارے میں وارد حدیث قابل تا ویل ہے، لہذائیتنی چیز کواحتالی چیز کی بنیا دیز نہیں چھوڑا جاسکتا ہے اور پگڑی پرمسے سر پرمسے نہیں شاد صوبا سر

علامہ شوکانی فرماتے ہیں کہ: خلاصہ بیہ ہے کہ صرف سر پر بھی سے ثابت ہے ،صرف پگڑی پڑسے بھی ثابت ہے اور سراور پگڑی دونوں پڑھی سے ثابت ہے ،توان تمام منقول امور میں سے ایک کی اجازت پراکتفاء کرناوہ بھی بلاسبب اہل انصاف کاشیوہ نہیں ہے۔

#### ۷\_ساتویں بحث.....جوراب پرستح

فقہاء کا اتفاق ہے کہ جوراب پرسے درست ہے آگران میں تعل گے ہوں یا چڑا انگا ہوا ہو (جوراب پاؤں پر پہنے جانے والی چیز کو کہتے ہیں ملامہ ذرکثی فرماتے ہیں کہ: یہ اوئی غلاف کا ہوتا ہے جو گر مائش کے لئے استعال کیا جاتا ہے، حنابلہ کی شرح آمنتی میں ہے کہ: شایداس کا اطلاق ہراس چیز پر ہوتا ہے جو پاؤں میں پہنی جائے اور موزے کی طرح بنی ہوئی ہولیکن چڑے کی نہ ہو یعنی خواہ اون ہو، روئی کی ہو بالوں کی ہو، جوٹ کی ہو یا کتان کی بنی ہوئی ہو گئی ہو بالوں کی ہو بالوں کی ہو بالوں کی ہو یا کتاب کی بہو گئی ہو گئی ہو یا کتاب کی بہو گئی ہو گ

ا مام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جورب پرشے درست نہیں ہے ماسوااس کے کدوہ مجلد ہوں یاان میں نعل لگا ہوا ہووجہاس کی ہیہ ہے کہ جوراب خف (چرمے کے موزے) کی طرح نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس میں سلسل چلتے رہنا ممکن نہیں ہوتا ماسوااس کے کہ اس پرنعل لگا ہوا ہو۔ اور جن حدیثوں سے جورب پرسے کا ثبوت ماتا ہے ان میں مراد یہی جورب ہوتا ہے۔ اور مجلد سے مرادوہ ہے جس کے اوپرادر نیچے چڑو الگا

الشرح الكبيرج اص ١٣ الشرح الصفيرج اص ١٠ ١ اور بعد كصفحات في بروايت امام ابودا وَدَ، عافظ ابن تجرفر مات بين كداس كي اسنادقا بل اعتراض بيني الله وطارج اص ١٠٨ فتح القدير ج اص ١٠٨ البدائع ج بيني الله وطارج اص ١٠٨ فتح القدير ج اص ١٠٨ البدائع ج اص ١٠ مواقى الفلاح ص ١١ بداية المجتهد ج اص ١١ الشرح الصغير ج اص ١٥٣ الشرح المصغني الفلاح ص ١١ المدوع ج اص ١٣٠ المعنى ج اص ٢٩٥ كشاف القناع ج اص ١٣٠ استاج اص ٢٩٨ كشاف القناع ج اص ١٣٠ المعنى ج اص ٢٩٨ كشاف القناع ج اص ١٣٠ استاد المعنى ج اص ٢٩٥ كشاف القناع ج اص ١٣٠ استاد المعنى ج اص ٢٩٥ كشاف القناع ج اص ١٣٠ المعنى ج اص ٢٩٥ كشاف القناع ج اص ١٣٠ المعنى ج اص ٢٩٥ كشاف القناع ج اص ١٣٠ المعنى ج اص ٢٩٥ كشاف القناع ج اص ١٣٠ المعنى ج اص ٢٩٥ كشاف القناع ج اص ١٣٠ المعنى ج اص ٢٩٥ كشاف القناع ج اص ١٣٠ المعنى ج اص ٢٩٥ كشاف القناع ج اص ١٣٠ المعنى ج اص ٢٩٥ كشاف القناع ج اص ١٣٠ المعنى ج اص ٢٩٥ كشاف القناع ج اص ١٣٠ المعنى ج اص ٢٩٥ كشاف القناع ج اص ١٣٠ المعنى ج اص ٢٩٥ كشاف القناع ج اص ١٣٠ المعنى ج المعنى ال

شوافع جورب پرسے دوشرطول کےساتھ جائز قراردیتے ہیں:

ا .....وها تنامونا ہو کہ اس سے یا وال نہ جھلیس اور اس کو پہن کر چلتے رہناممکن ہو۔

۲ .....و بعل دار ہو۔اگر دونوں میں ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو اس پڑسے درست نہیں ہوگا کیونکہ اس صورت میں اس کو پہن کر چلتے رہنا ممکن نہیں ہے جیسے کپڑے کے موزوں میں اور حفزت مغیرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کر دہ اس حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جور بیں ( دونوں جورب) اور جوتوں پڑسے فر مایا کوامام بیہی نے ضعیف قر اردیا ہے اس طرح محدثین نے حضرت ابوموی رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی حدیثوں کوبھی ضعیف قر اردیا ہے۔

حنابلہ نے جورب پرسے ان ہی دونوں شرطوں کے ساتھ جائز قرار دیا ہے جود وشرطیں انہوں نے خف (چیڑے کے موزے ) کے بارے میں عائد کی ہیں۔

ا .....وه اتنامونا موکداس سے یا وَل بالکل نظر نہ آئیں۔ ۲ .....اس میں چلتے رہناممکن مواوروہ خود برقر ارر ہے۔

ان حفرات کی دلیل وہ اقوال ہیں جو جورب پرمسے کے جواز کے بارے میں نوصحابہ کرانم سے منقول ہیں جو کہ یہ ہیں(ا) حضرت علی (۲) حضرت عمار (۳) حضرت ابن مسعود (۴) حضرت انس (۵) حضرت ابن عمر (۲) حضرت براء (۷) حضرت بلال (۸) حضرت ابن البی اوفی اور (۹) حضرت سہیل بن سعد رضی الله عنهم اجمعین ۔ اور اس کے جواز کا قول مشاہیر تا بعین ہے بھی منقول ہے جسے عطاء حسن بھری سعید بن المسیب ابن جبیر خعی اور ثوری رحمۃ اللہ علیم احادیث نبویہ ہے بھی جورب یرمسے ثابت ہے جن میں چند حدیثیں یہ ہیں۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی صدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوفر مایا اور جرابیں اور جوتوں پرمسح فرمایا ● حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی صدیث کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا کہ آپ نے جرموق اور عمامہ پرمسح فرمایا ● راج حنابلہ کی رائے

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ وضوع مسلم المسلم إلى المسلم وادلته .....

٨- آ مھویں بحث ....زخم کی پٹیول پرسے

اس میں جبیرہ (زخم کی پٹی ) کے مفہوم و معنی ،اس پرمسح کی مشر وعیت اس کے حکم سے کی شرائط شنے کی مقدار مطلوب اور بیر بحث کرمنے اور تیم م کوجمع کیا جاسکتا ہے یانہیں اور یہ بحث کہ کیا اس کے بعد نماز کا اعادہ واجب ہے؟ مسم کے نوافض اور موز وں اور پٹی پرمسم کے درمیان فرق کی بحث ذکر کی جائیں گی۔

پٹی کے معنی ومفہوم ....عربی میں اس کوجیرہ ما جہارہ کہتے ہیں اور اس کا مطلب ہے وہ لکڑی یابانس کی کچی جو ہڈی ٹوٹ جانے یااتر جانے کے مقام پر باندھی جاتی ہے تاکہ چوٹ ہوجائے اور آج کل ہڈی ٹوٹ جانے پراس کوجوڑنے کے لئے لگایا جانے والا رائج پلاسٹر بھی اس کے مقام پر باندھی جاتی ہے۔ اس طرح آپریشن کے بعد لگائی جانے والی پٹی خواہ سر کے زخم کی ہو بچھنے لگائے جانے کی جگہ اور داغ لگائے جانے کے مقام پرلگائی جانے والی پٹی اور زخم پرلگائی گئی پٹی وغیرہ سب اس حکم میں ہیں، یعنی وہ تمام پیٹاں جو زخم کوٹھیک کرنے وغیرہ کی غرض سے زخم کی جگہ یہ باندھی جائیں۔ علامہ ابن جزری مالکی فرماتے ہیں: جہائر (جمع جبیرہ کی، پٹیاں) کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جو جراحت، زخم اور بچھنے کی جگہ یہ باندھی جائیں۔ علامہ ابن جزری مالکی فرماتے ہیں: جہائر (جمع جبیرہ کی، پٹیاں) کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جو جراحت، زخم اور بچھنے کی جگہ یہ باندھی جائیں۔ ●

پٹی پرمسے کرنے کی مشر وعیت ..... پٹی پرمسے ازروئے سنت نبوی اورعقل جائز ہے۔ سنت نبوی کی روسے جائز ہونے کے لئے تو وہ احادیث ہیں جواس بارے میں وار وہوئی ہیں جن میں ہے ایک تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نقل کر دہ حدیث ہو دیا تھا کہ میرے ایک ہمیرے ایک ہوگا گٹا ٹوٹ گیا، میں نے نبی کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم ہے دریافت کیا آپ نے مجھے پٹی پرمسے کرنے کا حکم دیا ہا اس طرح ایک حدیث حضرت جامرضی اللہ عنہ ہے اس محصلی اللہ علیہ وسلم ہوگیا تھا اس نے نبہالیا اس سے اس کی موت واقع ہوگئ نبی کر بیم سلی اللہ واللہ عنہ مسیمی میں مدات کے میں معالی جس میں مدات کے مدال میں معالی جس مدات کے مدال مدال میں مدات کے مدال مدال کے مدال مدال کے مدال مدال کے مدال کے مدال مدال کی مدال کے مدال کے مدال کا مدال کی مدال کے مدال کی مدال کے مدال کے مدال کے مدال کی مدال کے مدال کے مدال کی مدال کے مدال کی مدال کے مدال کے مدال کی مدال کی مدال کے مدال کے مدال کے مدال کی مدال کے مدال کے مدال کے مدال کے مدال کی مدال کے مدال کی مدال کے مدال کے مدال کی مدال کے مدال کی مدال کے مدال کے مدال کی مدال کے مدال کی مدال کے مدال کے مدال کے مدال کے مدال کے مدال کی مدال کے مدال کے مدال کی مدال کے مدال

علیہ وسلم نے فرمایا اس تحص کے لئے یکافی تھا کہ وہ تیم کرتا ہے زخم پرایک پٹی باندھ لیتا پھراس پرسے کرتا اور باتی جسم دھوڈ التا۔ ● اور عقلی دلیل اس کی یہ ہے کہ بٹیوں پرسے کرنے کی ضرورت تو ظاہر ہے کہ در پیش ہوتی ہے کیونکہ ان کے اتار نے ہیں حرج علامہ مرغینا نی ہدا ہے میں فرماتے ہیں کہ اس کے اتار نے میں واقع ہونے والاحرج موزے اتار نے میں واقع ہونے والے حرج سے بڑھ کر ہے تو ہرسے کئے جانے کا زیاہ حقد ار ہے۔ ●

حکم مسح ، آیا یہ واجب ہے باسنت .....امام ابوصنیفہ اور صاحبین فرماتے ہیں ۞ کہ پٹی پرسے واجب ہے فرض نہیں سیمیح قول ہے اوراسی پرفتوئی ہے تاہم امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پٹی پرسے کرنے ہے اگر اس کونقصان ہوتو مسح بھی ساقط ہوجائے گا کیونکہ جب عذر کی بناء پر دھونا ساقط ہوتو مسح کرنا بطریق اولی ساقط ہوگا مسح کے وجوب کی دلیل یہ ہے کہ فرضیت قطعی دلیل سے ثابت ہوتی ہے اور

القوانین الفقهید ص ۱۹ می یودین این قدامد نے المغنی ج اص ۲۵۷ میں اس کا تعریف بیدی ہے کہ وہ چیز جوثو ٹی ہٹری کو درست کرنے کے لئے بنائی جائے۔

القوانین الفقهید ص ۱۹ می یودین این ما جدار قطنی اور پہنٹی نے نہایت ہی بے اعتبار سند کے ساتھ نقل کی ہے نصب الرابیج اص ۱۹ می اور پعد کے صفحات سبل المسلام ج اص ۹۹ می بروایت الی واؤد برند ضعیف الم پیمی فرماتے ہیں بیوحدیث الرباب میں منقول صحیح تر صدیث ہے باوجوداس کے کراس کی سند میں اختلاف ہے نصب الرابیج اص ۱۹ میل السلام ن اص ۱۹ معلامہ شوی فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی صدیث کی سند کے طرق مؤید و مضبوط ہیں ان سے سند پکڑ تا درست ہے اس کو حضرت علی کی صدیث سے بھی قوت حاصل ہوتی ہے تا ہم حضرت جابر کی صدیث دونے می کرنے اور حقیق مین نیوں کوجع کرنے پر دلالت کرتی ہے ٹیل الا وطارج اص ۲۵۸ کی فت حد القدیور ج اص ۱۹ میں البدائع جم اص ۱۳ اور بعد کے صفحات دواکھ تا کہ بیل واجب ہے۔

لا بین عابد بن ج اص ۲۵۷ اور شخصی بات یہی ہے بیاس کے برخلاف ہے جو بدائع میں خدکور ہے کہ سے امام صاحب کے ہال مستحب ہے واجب نہیں اور

جمہور نقبہاء یعنی مالکیہ ، شوافع اور حنابلہ فر ماتے ہیں € کہ پٹی پر پانی ہے سے کرنافرض ہے، جتنابھی استعال کرناممکن ہویہ قیاس کرتے ہیں موزوں پر اور قدر مشترک ان دونوں بیں ضرورت کو قرار دیتے ہیں اور وہ بھی بطریق اولی دوسری بات یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث میں ، باوجوداس کے کہ وہ ضعیف ہے ، سے کا حکم موجود ہے سے علی الجبائز (پٹیوں پرمسے کرو) اور امروجوب کے مینی دیتا ہے۔
کردہ حدیث میں ، باوجوداس کے کہ وہ ضعیف ہے ، سے کا حکم موجود ہے سے علی الجبائز (پٹیوں پرمسے کرو) اور امروجوب کے مینی دیتا ہے۔

کر دہ حدیث میں ،باوجودائ کے لیوہ صعیف ہے ، ن کا علم موجود ہے ن کا الجبائز (پییوں پرخ کرو)اورام وجوب کے سی دیتا ہے۔ اور بیصورت بالا تفاق درست نہیں کہ کوئی شخص ایک پاؤں پر پٹی باندھا ہوا پٹی پرسنج کر لے اور دوسرے پاؤں پر جوسیح اور تندرست ہو موزے پرسنج کرےائ شخص پرلازم ہے کیدہ شنسل اورسنج کرے ( یعنی بیٹوں والے پاؤں پرسنج کرے اور دوسرے پاؤں کودھوئے )

پٹیول پرسے کی شرا نظ ....اس سے جواز کے لئے مندرجہ ذیل امور شرط ہیں۔

ا است پی کا نکال لیناممکن نہ ہو یا اس کے اتار نے اور عضو کو دھونے سے مرض کے ہوجانے یا بڑھنے کا اندیشہ ہو یا زخم کے درست ہونے میں تا خیر کا امکان ہو بیالیا ہی ہے جیب ہلاکت کا یا نقصان کے بڑھنے یا نظیف کے لاحق ہونے کا ندیشہ ہو جیسے مثلاً سننے دیکھنے وغیرہ کی قو توں کے ضیاع کا خطرہ ہو۔ اور سے اس وقت جا تزہم جب درد بڑھ جانے یا نظیف کے لاحق نہ ہونے کا اندیشہ ہو اور دیر سے ٹھیک ہونے سے کوئی عیب بھی لاحق نہ ہوتا ہوا ہی طرح آئے کھوں میں درد بڑھ جانے یا زخم کے دیر سے ٹھیک ہونے سے کوئی عیب بھی لاحق نہ ہوتا ہوا ہی طرح آئے کھوں میں خرافی یا چھوڑے وغیرہ اعضاء وضو میں ہوں حدث اصغر کی صور تحال میں یا جسم میں کہیں ہوں حدث اصغر کی صور تحال میں یا جسم میں کہیں ہوں حدث اکبر کی صور تحال میں۔

۲ ..... خوداس زخم وغیرہ کا ضرر دنقصان کے سبب دھولین ممکن نہ ہو،اگراس کے دھولینے پرانسان قادر ہوتو پٹی پرمسے درست نہیں ہےاس صورت میں کہ ذخم کے او پر ہی سے کرنا چاہئے پٹی پرمسے کرنا ایسی صورت میں درست نہیں مالکیہ فرماتے ہیں آ شوب چشم میں مبتلا شخص اگرا پنی آئھوں یا پیشانی پرسے نہ کر سکے اوراندیشہ نقصان ہوتو وہ کپڑے کا ایک فکڑا پیشانی یا آئھ پر رکھ کر مسے اوراندیشہ نقصان ہوتو وہ کپڑے کا ایک فکڑا پیشانی یا آئھ پر رکھ کر مسے کر لے۔احناف فرماتے ہیں کہ ضرر لاحق ہونے کی صورت میں دھونے کی طرح مسے بھی ساقط ہوگا بصورت دیگر وہ شخص مسے نہ ترک کرے۔شوافع فرماتے ہیں کہ مرض کی جگہ کو پانی سے نہ دھوئے محضو کودھولے اور بیار وضو کی طرف سے تیم کرلے اور پٹی ہونے کی صورت میں اس مسے کرلے۔

سا است پی جائے ضرورت سے زائد نہ ہوا گر محل ضرورت سے ذائد ہوتواس کا اتار نالازم ہوگا اور موضع ضرورت سے مراد ہے وہ جگہ جو پی کے باندھنے اور اس کے تھبر انے کے لئے ضروری ہو۔اور زائد جگہ کی پی ہٹا کر دھونا اس لئے ضروری ہے کہ سے طہارت حاجت ہے تو وہ بقدر ضرورت ہی رہے گی۔اور اگر زائد کے ہٹانے سے تلف ہونے یا نقصان کے لاحق ہونے کا اندیشہ ہوتو حاجت سے زائد مقدار کے لئے تیم کرے اور جائے ضرورت برمسے کرے اور باقی کو دھولے تو اس طرح غسل ( دھونا ) تیم اور سے تینوں جمع ہوجاتے ہیں۔اور بیاری کی جگہ پر پانی سے مسے کرنا واجب نہیں خواہ کی ضرر کا اندیشہ نہ تھی ہو کیونکہ واجب دھونا ہے سے نہ ہم مستحب ہے، اور بی بھی واجب نہیں کہ بیاری کی

<sup>•</sup> الشرح الصغير ج اص ٢٠٢ الشرح الكبير ج اص ١٦٣ مغنى المحتاج ج اص ٩٣ بنجيرمى الخطيب ج اص ٢٣٠ المهذب ج اص ٣٦٠ المقوانين الفقهيه ص ٣٩، المهذب ج اص ٣٤٠ المدانع ج اص ٢١٥، المهذب ج اص ٣٥٠ المدانع ج اص ١٣٠ الدوالمختار ج اص ١٥٥ ورويرًر شتوالهات

حسن بن زیاد کے ذکر کر دہ قول کے مطابق احناف فرماتے ہیں کہ اگر پٹی کھول کر زخم کے آس پاس جگد دھونے سے زخم کونقصان پہنچتا ہوتو زائد پٹی پرمسے جائز ہوگا اور اس پرمسے اس کے پنچے کی جگہ کو دھونے کے قائم مقام ہوگا جیسے اس پٹی پرمسے جوٹھیک زخم کے اوپر ہواور اگر اس جگہ کو دھونے سے زخم کونقصان نہ پہنچتا ہوتو صرف زخم کے اوپر پٹی کا سے درست ہوگا پوری پٹی پرمسے درست نہیں ہوگا۔ کیونکہ پٹی پرمسے کا جواز عذر کی وجہ سے تھا اور اس صورت میں عذر نہیں رھتا ہے۔ یقصیل مالکیہ کے نزدیک بھی ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ مالکیہ اور حفیہ اس میں فرق نہیں کر تے کہ پٹی تکلیف زدہ جگہ تک ہی ہویا ضرورت کے تحت اس سے زائد ہو (کہ یہ بہرصورت پٹی پرمسے کو جائز کہتے ہیں ہاں اگر ضرورت سے زائد ہوتے نہیں)

ہم ۔۔۔۔۔ پی پانی ہے حاصل شدہ طہارت کے بعد باندھی گئی ہوبصورت دیگر نماز کا اعادہ واجب ہوگا۔ یشر طحنابلہ اور شافعیہ کے ہاں ہے کیونکہ پی پرسے موزے پرسے ہوئے ہے، کیونکہ ضرورت کا عضراس میں زیادہ ہے اور موزوں کا طہارت کے حصول کے بعد پہنا جانا ضروری ہے۔ اور نماز اس صورت میں واجب الا عادہ نہیں ہوگی اگر پی صرف اس قدر ہو کہ جتنی زخم پر باندھنے کے لئے ضروری تھی اور وہ طہارت کے بعد باندھی گئی ہواور پی کے فیچے کا ورتندرست جھے کودھویا گیا ہوزخم کے لئے تیم کرلیا گیا ہواورزخم پر موجود پی پرمے کرلیا گیا ہو۔ اوراگر پی طہارت کے بغیر باندھ لی گئی ہوتو اگر ضرر کا اندیشہ نہ ہوتو اس کو اتارے اور اس کے بنچے کے جھے کودھولے اور اگر اندیشہ نقصان کا ہوکہ اس کو اتار نے ہے صوبے کے دھو کے دھو نے کے بجائے تیم کرلے۔ اور اگر پی تیم کے عضوی جگہ (یعنی چرہ اور اور پی کی اور شوافع کے ہاں وہ تحص نماز کا اعادہ کر ہی کا احاط کر لی تو حنابلہ کے ہاں صرف پانی سے سے کرلین کا فی ہو اور تیم ساقط ہوجائے گا اور شوافع کے ہاں وہ تحص نماز کا اعادہ کرے گئے کوئکہ یہ اس شخص کی طرح ہوگا جو دونوں پاک کرنے والی چیزیں (پانی اور می ) کونہ پاسکتا ہو دھوں کے دونوں پاک کرنے والی چیزیں (پانی اور می ) کونہ پاسکتا ہو دیتی فاقد الطھورین)

صنفیہ اور مالکیہ پی کاطہارت کے بعد باندھاجاناضروری نہیں قرار دیتے ہیں،خواہ پاکی کی حالت میں باندھے یا بغیر پاکی کی حالت میں باندھنے اس بٹی بڑسے جائز ہوگا اور صحیح ہوئے کے بعد وہ خص سے نہیں کرے گا۔مقصوداس جرج کا دور کرنا ہے جوالیے خص کولائ ہوتا ہے۔ اور سیا بات زیادہ قابل فہم اور معقول ہے کیونکہ اس طرح کی پٹیوں کے باندھنے کے مل میں اچا تک اور نا گہانی طور پرواقع ہونے کا عضر ہوتا ہے اسی صورت میں طہارت کی شرط لگانا قابل حرج ومشقت امرہے۔

۵...... پٹی کسی غصب شدہ چیز کی نہ باندھی ہواور نہ رئیٹم کی باندھی ہوجومردوں پرحرام ہوتا ہےاور نہ ہی ناپاک چیز سے باندھی ہوجیسے مردار کی کھال اور ناپاک کپڑاالیمی صورت میں مسح باطل ہوگااور نماز بھی باطل قرار پائے گی۔ بیشر طصرف حنابلہ عائد کرتے ہیں۔

یٹی پرمسے کرنے میں شرعاً مطلوب مقدار کا بیان .....احناف کے ہاں پی کے اکثر تھے پر ایک مرتبہ سے کر لینا کافی ہے پوری
پی پرمسے کرنا اور ، وبادہ کرنا اور نیت کا ہونا بالا تفاق شرط نہیں ہے ، یہ احناف کی ہاں مفتی بہ تول ہے • اور بیا سی طرح ہے جیسے سر ، موزے اور
پی کرمسے میں نیت شرط نہیں ہے پئی پرمسے کرنے میں اکثر جھے پرمسے کرنے کوشر طاقر اردینے اور سراور موزوں پر کئے جانے والے مسے میں
اکثر کے اوپرمسے کرنے کوشر طاقر ارنہ دینے میں کہ ان میں صرف تین انگلیوں کی مقدار کرلینا کافی ہے جب کہ اس میں نہیں۔فرق سے کہ سرکا
مسے قرآن کی آیت کے سبب مشروع ہے اور اس میں آیا ہوا حرف ب عربی قواعد کے تقاضے ہے بعیض (بعض کے مراد ہونے نہ کہ کل کے
مراد ہونے ) کا تقاضا کرتا ہے اور موزوں پرمسے اگر قران کی آیت وضو کے لفظ وار جلکھ کی اس قرات سے ثابت کیا جائے جس میں پہلفظ

<sup>●.....</sup>الدرالمختار ج اص ٢٦٠ فتح القدير ج اص ١٠٩ البدائع ج اص ١٢

.. وضووعسل كابيان الفقهه الاسلامي وادلته .....جلداول \_\_\_\_\_\_\_ ملاميم مجرور (لام کے ذیر کے ساتھ )استعال ہواہے تو اس صورت میں وہ لفظ ب ویسک ہریعطف ہوائی کے حکم میں ہوگا اور حرف بے تبعیض کے معنی یہاں بھی مراد ہوں گے۔اور اگر بیحدیث سے ثابت ہوتو بھی حدیث نے وضاحت سے بیتا دیا ہے کہ کل کامسے نہیں جزء کامسے ہوگا جب كه پٹيول پرسے حضرت على رضى الله عندكى حديث سے ثابت ہے اور اس حديث ميں كوئى ايسالفظ نہيں جوتبعيض كے معنى ومفہوم پرولالت کرے لہذااس میں پوری پٹی کامسے ہی ضروری قرار پایا تا ہم قلیل مقدار حرج کے دور کرنے کی خاطر ساقط قراریائی اور اکثر کو قائم مقام اس ک (پورے کے ) قرار دیا گیا جمہور علماء یعنی مالکیہ، شوافع اور حنابلہ فرماتے ہیں 🗨 کہ پانی کا جتنا زیادہ ہے زیادہ استعال ممکن ہوکر تے ہوتے پوری پی کا سے کرنا واجب ہے عقلی طور پراس لئے کہ اس کا سے ان کے بنچے کے وضو کا بدل ہوتا ہے اور پی کے بنچے موجود حصے کا پوراد هوتا واجب تھااس طرح اس کا پوراسے بھی واجب ہوگا اور اس کے بورے کے بورے کامسے کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں بخلاف موزے کے کہاس کے پورے کے بورے کامسے باعث مشقت بھی ہے اور مسے اس موزے کے خراب اور ضائع کرنے کا سبب بھی ہے گامالکیہ اور احناف مزید ہی فرمات ہیں کداصل واجب بیہ کے دخمی جگہ کوخود یا تو دھویا یا سے کیا جائے اگر بلاضر رابیا کرلیناممکن ہواورا گراس برسیح کرلیناممکن نہ ہوتو زخم پر موجودجبيره (پڻ) يرسح كرے اورجبيره سے مرادوه پڻ ہے جس ميں دواء وغيره لكي ہوئي ہوتي ہے اوروه زخم يرلكائي جاتى ہے يا آشوب زده آتكھ پرر کھی جاتی ہے اور اگر اس پٹی پر (جوزخم پر گلی ہوئی ہواور اس میں دواء وغیرہ ہو) مسح کرناممکن نہ ہویا اس کا کھولنامشکل ہوتو اس پٹی پرسے کر ہے جواس پنی کے اور باندھی گئی ہواورا گرئی پیٹیاں ہوں توانبی پرسے کر لے لیکن اس کے لئے بیٹوں کے او پرمسے اس صورت میں جائز نبیس ہوگا جب كدوه ان كے نيچ سے كرنے ير قادر موادر سے كى كوئى مدت نبيس ہے، يداس وقت تك كيا جائے گا جب تك شفاء نہ موجائے، كيونكداس بارے میں کوئی تحدید وقت منقول نہیں ہے دوسری بات یہ کہ موزوں کے برخلاف اس پٹی کو حالت جنابت میں اتار نے کا تھم نہیں ہے علاوہ ازیں پٹی پرسٹے ضرورت کے تحت مشروع ہےادرضرورت اس پٹی کے کھول لینے یا زخم کے ٹھیک ہوجانے تک برقر اررہتی ہے جمہور کے ہاں اور احناف کے ہاں زخم کے ٹھیک ہونے تک ضرورت برقرار رہتی ہے (تفصیل آ گے آرہی ہے) جنبی مخص اور دیگر لوگ جب جا ہے سے کرسکتے ہیں شوافع اور حنابلہ کے ہاں اس عضو کو دھوتے وقت ہی مسح کرنا ہوگا جس پر بیزخم موجود ہے کیونکہ ان حضرات کے ہاں تر تیب شرط ہے اور اس تخف کوسے اور دھونے سے پہلے تیم کر لینے کا بھی اختیار ہے بلکہ ایسا کرنا اولی ہے۔ساتر (چھیانے والایٹی کاوہ حصہ جوزخم کے علاوہ جگہ پر ہو ) کاست بھی واجب ہے خواہ اس پرخون کیوں ندلگا ہو کیونکہ پاکی حاصل کرنے کے لئے استعمال کیا جانے والا پانی قابل معافی ہوتا ہے اوراس كاستح اس كے بدلے ہوتا ہے جوعضوكا سيح حصداس كے نيچة يا ہوا ہوتا ہے، اور اگر سائر كے نيچ كھے نہ ہولين سيح حصداس كے نيچ نه ہوصرف رخمی حصہ بی ہویا ہولیکن و چھن اس کودھو لے تو معتد قول کے مطابق شوافع کے ہاں اس کامسے واجب نہیں ہے۔

شوافع نے یہ بھی ذکرکیا ہے کہ اگر دہ شخص حالت طہارت میں سیح ہوجائے تو اس کا تیم باطل ہوجائے گا کیونکہ بیاری ختم ہو چکی ہے، اور جائے عذر کا دھونا واجب ہوگا وہ شخص جنبی ہویا ہے دضو ہولیکن پوری طہارت از سرنو دہرانی ضروری نہیں ۔ کیونکہ بھر باطل ہونا پورے کے باطل ہونا فورے کے باطل ہونا ویرے کے باطل ہونا ویرے کے باطل ہونا ویرے کے باطل ہونا ویرک ہونے کا متقاضی نہیں ہے۔ بودوالے اعضاء کو بھی ترتیب قائم رکھنے کے لئے دھوئے کیونکہ دضو میں ترتیب ان کے ہاں شرط ہے جیسے اگر کوئی شخص کسی دضو میں کوئی جیمونا ساحصہ دھونا بھول جائے تو اس کا بھی بہی تھم ہے۔ تا ہم جنبی کا تھم پنہیں ہے وہ بیاری والے عضو کے بعد کے اعضاء نہیں دھوئے گا کیونکہ عنسل میں ترتیب با تفاق فقہاء شرط نہیں ہے۔

المحتاج الشرح الكبيوج اص ١ ٢٣ الشرح الصغيوج اص ٢٠٣ القوانين الفقهيه ص ٣٩ المهذب ج اص ٣٧ مغنى المحتاج ج اص ٩٣ المهذب ج اص ١٣٨ و معنى المحتاج ج اص ٩٣ بجيو مى الخطيب ج اص ٢٦٢ كشاف القناع ج اص ١٣٨ وربعد كم صفحات، ص ١٣٥ الطرح ووقون مح قابل معانى بوتواه ووالقصد كم يانى من من جائع يونكه ايباكرنا ضرورى بوتا مهاور كا ورست بوتااى برموقوف مهد بجيومى المخطيب ج اص ٢٦٢.

الفقد الاسلامي واولته ..... جلداول \_\_\_\_\_ وضووتسل كابيان

كيا في يمسح اورتيم وونو لكرنا ضروري بين:

احناف اور مالکیہ فر ماتے ہیں ک کوسرف پٹی پڑسے کرلینا کافی ہے یہ پٹی کے بنچے کے عضو کے دھو لینے کابدل ہے یتم کواس کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا کیونکہ دوطہارتوں کوایک ساتھ نہیں جمع کیا جاسکتا ہے۔

شوافع فلاہر قول کے مطابق پی پرسے کے ساتھ تیم بھی کرنالازم قراردیتے ہیں الہٰداوہ خص صحیح عضو کو دھوئے پی پرسے کرے اور تیم بھی کرے یہاں پرواجب ہے دلیل اس کی وہ حدیث ہے جوابودا کو داور دار قطنی نے صحیح سند کے ساتھ جس کی امرادی ثقہ ہیں حضرت جا ہر رضی کرے یہاں ہی وہ حدیث ہیں اس کے دخی اس کو احتلام ہوا تو اس نے شسل کیا اور پائی اس کے دخم ہیں چلا گیا جس ہے اس کی موت واقع ہوگئ تو نبی کر بھے سلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا اس کے لئے تو اتنا کا فی تھا کہ وہ تیم کرتا سر پرایک پی باندھتا اس پرسے کر سے اس کی موت واقع ہوگئ تو نبی کر بھے سلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا اس کے لئے تو اتنا کا فی تھا کہ وہ تیم کرتا سر پرایک پی باندھتا اس پرسے کر اس سے اس کی موت واقع ہوگئ تو نبی لیسٹیٹے ہیں دخم علی اللہ علی وہوڈ الٹا اور تیم اس عضو کے بدلے میں ہو موسل کا اس کے اطراف کا جو پی لیسٹیٹے ہیں دخم جو باز اندہ ہوگئی وہوڈ الٹا اور تیم اس ذائد جگہ کو دھو لے تو مسل ہوگا ۔ اور اگر اس کے جہم میں گی جگہ پیٹیاں بندھی ہوئی ہوں اووہ جنبی ہو جو اپنے اندہ ہوگئی وہوٹ ان سب کی طرف ہے ایک جو باز کہ ہوگا کہ وہوٹ کا بول اووہ ہونے کی کیفیت (صورت) میں دخمی اس دائد جگہ کو دھو لیو مسے ہوئی کو نکہ اس کا بدن ایک عضو کی طرح ہے اور صدت اصغر ہوئی ہوں اووہ ہونے کی کیفیت (صورت) میں دخمی اعضاء کے بقتر تیم بھی متعدد ہوں گے دہوں تو ہوئی ہوں تو ہوئی کی کے متعدد ہوں گے جہا ہوں کی کیفیت کی کے متعدد ہوں گے کہا ہوں تو ایک کو تھو میں ذخم ہوں تو ایک بوٹی کو گور ایوس کی گائی ہوگا کیونکہ دھونے کا فریف ساتھ ہونے نے تیم کا فی ہوگا کیونکہ دھونے کا فریف ساتھ ہونے ہے تر تیہ بھی ساتھ ہوتے جاتر تیہ تھی ساتھ ہوتے جاتر تیہ ہوں تو ایک ہوگا کیونکہ دھونے کا فریف ساتھ ہونے نے تر تیہ بھی ساتھ ہوتے گا۔

حنابلہ نے اعتدال سے کام لیتے ہوئے فرمایا ہے کہ پئی پرسے تیم کے بغیر ہی کافی ہوگا (بشرطیکہ پئی ضرورت سے زائدنہ لیبٹی گئ ہو)۔ کیونکہ میسے حائل پر ہوتا ہے تو یہ بلاتیم درست ہوگا جیسے موزوں پرسے بلکہ بیزیادہ اولی طریقے پرسے کے حکم کااہل ہے، کیونکہ ضرور تمند مخص زیادہ تخفیف کا حقد ارہوتا ہے۔ 🎱

زخم تھیک ہوجانے کے بعد نماز کے لوٹانے کا حکم .... جن حضرات نے پی حالت طہارت میں باندھناشر طنہیں قرار دیا تھاجو

• ..... الدوالمعتار ج اص ۲۵۸ المشرح الكبير ج اص ۱۹۳ المشرح الصغير ج اص ۲۰۳ في المعتاج ج اص ۹۴ بيب المدوالمعتار ج اص ۲۰۳ في المعتاج ج اص ۹۴ بيب بيب المعتار بيب ا

الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلداول \_\_\_\_\_\_\_ وضوع مسل الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ وضوع مسل کا بیان کہ حنا بلہ اورا حناف ہیں ● اورانہی کی رائے برحق بھی ہے ، یہ حضرات زخم ٹھیک ہوجائے کے بعد نماز کے اعادے کولاز منہیں قرار دیتے ہیں کیونکہ علاء کا نماز کے جواز پر اجماع ہے اور جب نماز جائز قراریاتی ہے تو اس کا اعادہ بھی لازمنہیں ہوگا۔

اوروہ حضرات جوپٹی کے باند بھتے وقت طہارت کا ہونا ضروری قرار دیتے ہیں یعنی شوافع اور حنالبہ 🗗 تو ان میں سے شوافع نماز کے اعادے کو اس شرط کے نہ پائے جانے کی بناء پر اور حنالبہ پتم اعادے کو اس شرط کے نہ پائے جانے کی بناء پر لازم قرار دیتے ہیں یعنی پٹی کے حالت طہارت میں نہ باند ھے جانے کی بناء پر اور حنالبہ پتم کر لینے کی صورت میں اعادے کو لازم نہیں قرار دیتے ہیں۔

شوافع کے ہال نمازان مندرجہ ذیل تین صورتوں میں لوٹانی ضروری ہوگی۔

ا.....اگریٹی اعضاء تیم نیعنی چہرے اور ہاتھوں پر ہوعلی الاطلاق خواہ طہارت کی حالت میں یا بے وضو ہونے کی حالت میں باندھی ئی ہو۔

٢..... يڻي حدث کي حالت ميں باندهي گئي ۽ وخواه اعضاء تيتم پرخواه اس کے علاوه عضو پر۔

سا ۔۔۔۔۔ بٹی ضرورت سے زائد ہولیعنی زخم کے اور پٹی کے شہر نے کے لئے درکار جگہ سے زائد جگہ بندھی ہوئی ہو۔ بیہ طلقا ہے خواہ حالت طبارت میں باندھی گئی ہویا حالت حدث میں۔

دوصورتوں میں ان کے ہاں نماز کا اعاد ہمیں کیا جائے گا:

ا.....اگروہاعضاء تیم کےعلاوہ اعضاء پر بندھی ہوئی ہواورضرورت سےزائد نہ ہوخواہ حالت حدث میں باندھی گئی ہو۔ ۲۔.....اگروہ اعضاء تیم کےعلاوہ بندھی ہوئی ہواور حالت طہارت میں باندھی گئی ہوخواہ وہ ضرورت سےزائد ہی کیوں نہ ہو۔

المسلم روده العلم المراب المحال وه بعرب الول الموادون من المهارك من بعد من المواد و وادون من المطل الموجا تا م پی پرمسح کے نواقض ( کالعدم کرنے والے تو ڑنے والے امور ..... پی پرمسح دوحالتوں میں باطل الموجا تا ہے جو کہ یہ ہیں۔ 🎱

شوافع فرماتے ہیں کہ اگر پٹی دوران نماز گرجائے تو نماز باطل ہوجائے گی خواہ صحت یا بی کے بعد پٹی گرے یاویسے ہی گرجائے جیسے موزہ نکل جانے سے ہوتا ہے اورا گرصحت یا بی ہو چکی ہوتب طہارت بھی باطل ہوجائے گی اورا گرصحت یا بی نہ ہوئی ہوتو پٹی کواس کی جگدر کھ کرصر ف مسیری ایریں ف

اس برست کرلینا کافی ہے۔

کی د دابلہ فرماتے ہیں کہ پٹی کا ھٹ جانا اس کے شیح ہوجانے کی طرح ہے خواہ ھڈی کا ٹوٹا ہوا مقام یا زخم شیح ہونے سے قبل ہی وہ کر ہے۔ اوراس کا شیح ہوجاناالیا ہے جیسے موزے کا اتر جانا سے مطہارت اور نمازسب باطل ہوجائیں گے، ییسب اموراز سرنوکر نے ہوں گے، کوئلہ سے ہوجود جھے کودھونے کا بدل (عوض) تھا۔ تاہم جنابت کی حالت میں پٹی بٹنے کی صورت میں اس کا نیچے کا حصد دھونا ہی کافی ہوار نے وضو ہونے کی صورت میں اگر پٹی شیح ہونے کی بناء پر گری ہے تو صرف وضو کرنا ہوگا بصورت دیگر یعنی بغیر تھیکہ ہوئے گرنے کی صورت میں تیم اور وضود ونوں کا اعاد وال زم ہوگا۔

اں تفصیل سے بیواضح ہوجاتا ہے کہ احناف کے علاوہ جمہور علاء پٹی کے سے کو پٹی گر جانے بیاتر جانے کی صورت میں کا تعدم اور باطل

۲۔ حدث ..... پی کاسے بالا تفاق حدث لاحق ہونے سے ٹوٹ جاتا ہے کین حدث کے لاحق ہونے کی صورت میں شوافع کے ہاں پتی والے شخص پر تین کام کرنالازم ہوں گے ہا۔ (۱) شخص پر تین کام کرنالازم ہوں گے ہا۔ (۱) شخص شخص کو دھونا۔ (۲) پٹی پر سے کا ادادہ کر بے تو وہ صرف تیم کرے گا دھونے اور سے کرنے کے ملکی کوئیس لوٹائے گا کیونکہ ان کے ہاں ہر فرض نماز کے لئے متیم کا کرنالازم ہے۔ €

یہاں ایک قابل ذکر بات پیش نظرر ہے جوشوافع نے داغ لگانے سے پڑجانے والے آ بلے کے بارے میں فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آگر زم کے ٹھیک کرنے کے دوسری چیز اس سے بہتر ہو عتی ہوتو وہ قابل معافی نہیں ہوگا اور اس کوساتھ لے کرنماز درست نہیں ہوگا اور اگر ورست نہیں ہوگا اور اس کوساتھ لے کرنماز درست نہیں ہوگا جب تک کہ دوسری چیز اس سے بہتر قائم مقام نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی ضرورت ہواور حاجت کے فتم ہونے کے بعد اس کا ہٹانا واجب ہے اور اگروہ اس کو بلا عذر چھوڑ دیتو وہ مفر ہوگا اور نماز درست نہیں ہوگا۔ احنان فرماتے ہیں کہ اگر داغ کے آ بلے ہے خون اپنی جگہ سے نکھے تو وضوٹوٹ جائے گا اور میمض پٹی کے تر ہونے سے ہوجائے گا۔ رداخت میں کہ اگر داغ کے آ بلے ہے خون اپنی جگہ سے نکھے تو وضوٹوٹ جائے گا اور میمض پٹی کے تر ہونے سے ہوجائے گا۔

موز وں اور پٹی پر کئے جانے والے سے کے درمیان اہم فرق .....احناف نے ان دونوں نوعیت کے سحوں کے مابین فرق بیان کئے ہیں اوروہ سٹائیس ہیں، ان میں علامہ ابن عابدین شامی نے دس کا اضافہ کیا ہے ان میں سے اہم مندر جد ذیل ہیں۔ ● ا...... پٹیوں پرسے دنوں وغیرہ کے ذریعے معین اورمحد دوالوقت نہیں ہے، دہ ٹھیک ہوجانے کے ساتھ متصل ہے۔ اور سے علی اخفین ایام کی

 <sup>●</sup> الباجوري ج اص ا • ا قدير وحاشية العناية
 بحيرمي للخطيب ج اص ٢٦٥ قال ١٠٥ فت ح القدير وحاشية العناية
 بعدين ج اص ٩ • ا الدرالمختار وحاشية لابن عابدين ج اص ٢٥٩ ـ ٢٢٠

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول ........... هم عمل كابيان

تحدیدوقت کے ساتھ مشروع ہے مقیم کے لئے ایک دن رات اور مسافر کے لئے تین دن اور رات۔

ان پڑسی کے باندھنے کی لئے طہارت کا ہونا شرطنہیں ہے، بے وضو خص کے لئے بھی ان پڑسے درست ہے، جب کہ موزوں کے میننے سے طہارت شرط ہے۔ کیٹروز ہ پہن کرسے درست نہیں۔

س زخم کی پٹی اگر زخم کے ٹھیک ہوئے بغیر گرجائے تو مسح نہیں ٹوٹے گا جب کے موزوں میں سے ایک یا دونوں کا نکل جانا مطلقاً مسح نوشنے کا اعث ہے۔

یم. .... پیٹوں پرسے جب درست ہے جب زخم پرسے کرنامصر ہو، اگر وہ مصر نہ ہوتو پیٹوں پرسے درست نہیں، جب کدموزوں پرسے مطلقا جائز ہے خواہ آ دمی اپنے پیردھونے سے عاجز نہ بھی ہو۔

ہ ۔۔۔۔ پٹیوں پرسن مطلقاً جائز ہے خواہ یہ پاؤں پر ہوں یا جسم کے کسی اور جھے میں جب کہ موزوں پرسنے صرف پاؤں میں پہنے ہوئے ہوئے کہ ویے کا صورت میں درست ہے۔

باتی فرق بھی ان دونوں قتم کے محول کی نوعیت اور شرا نط سے معلوم ہوجاتے ہیں۔

حنابلہ نے دونوں قتم کے منحوں کے درمیان پانچے فرق بیان کئے ہیں وہ احناف کے ساتھ پہلے دوسرے اور چو تھے فرق میں منفق ہیں، باقی دوفرق ان کے ہاں یہ ہیں، ا۔ پٹی پرمسح طہارت کبری میں بھی کیا جاسکتا ہے، کیونکہ پٹی اتار نے سے اس محض کوضرر لاحق ہوتا ہے بخلاف موزوں کے۔

۲۔۔۔۔ان کے ہاں پوری پٹی پرمسح کرنا ضروری ہے کیونکہ پوری پٹی کا اعاطہ کرنا پٹی کے لئے مصر نہیں، بخلاف موزوں کے کہان میں پورے موزے پرمسح باعث مشقت ہےاورموز ہ بھی پورے سے کرنے سے نقصان زدہ ہوتا ہے۔ 🇨

# يانچوين فصل .....غسل كابيان

اس میں غسل کی خصوصیات اس کے واجب کرنے والے امور فرائض سنتوں مکر وہات جنبی پرحرام امور اور مسنون غسل کا بیان اور اس فصل مے تعلق دو خمیموں پہلاا حکام مساجد مے تعلق اور وسراحمام کے احکام مے تعلق کا بیان ہوگا۔

ا پہلی بحث عسل کی خصوصیات .....عسل، نین کے پیش یاز بر کے ساتھ نہانے کو کہتے ہیں اور اس پانی کو بھی کہتے ہیں جس سے نہایا جائے بعنی اشنان نہایا جائے بغت میں مطلقاً پانی کے کسی چیز پر بہنے اور بہانے کو کہتے ہیں، اور غسل نمین کے زیر کے ساتھ وہ چیز جس سے نہایا جائے یعنی اشنان صابن وغیرہ۔

عنسل شرعاً کہتے ہیں پاک پانی کو پورے بدن پر مخصوص طریقے پر بہانا شوافع اس کی تعریف یوں کرتے ہیں کھنسل پورے بدن پر نیت کے ساتھ پانی بہانے کو کہتے ہیں کا مالکیہ اس کی تعریف یوں کرتے ہیں: پانی کا پورے بدن برال مل کر پہنچانا نماز کے مباح کرنے کی نیت کے ساتھ ۔ 🎱

سی سے ماطوعت کی دلیل قرآن کے بیالفاظ ہیں: وَإِنْ کُنتُورْ جُنْبُا فَاظَّلَارُواْ(اور جبتم جنابت کی حالت میں ہوتو خوب طہارت حاصل کروسورۃ المائدہ آیت نمبر ۲) اور بیتم ہے پورے بدن کے پاک کرنے کا ہاں صرف وہ جگہیں مشتیٰ شار ہوں گی جن تک پانی کا پہنچانا مشکل ہے جیسے آتھوں کے اندر کا دھونا کہ بیاس آیت میں مراز نہیں ، کیونکہ اس کے دھونے میں تکلیف اوراؤیت کا عضر پایا جاتا ہے۔

المغنى ج اص ٢٥٨. كشف القناع ج اص ١٥٨. همغنى المحتاج ج اص ٢٨. حاشية الصاوى على الشرح الصغير ج اص ٢٨٠.

اس کارٹن ہے پورے جسم پر،جس جس حصے پر بلاحرج پانی پہنچانامکن ہو، پاک پانی پہنچانا۔

اس کاسب ہے اس چیز کا اُرادہ کرنا جو جنابت کی حالت ہیں درست نہ ہوں یا اُسی چیز کا واجب ہوجانا ( یعنی نماز وغیرہ اس کا تھم ہے ہے کہ وہ چیز جو پہلے منوع ہواس کا حلال ہوجانا اس کے کرنے پر تواب کا مستحق ہوجانا اللہ کی رضاجوئی کی خاطر نہانے کے لئے پر وہ کرنے کا تھم ہونا میں غشل کرتے وقت بر ہند ہونا درست ہے اس طرح اس کے سامنے بھی بر ہند ہونا درست ہے جس کے سامنے بر حدنہ ہونا درست ہولیکن ستر اور پر دہ اُفضل ہے ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت بہز بن حکیم سے بیفر مانا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کروما سوا ، بوری اور الن کے جو تہماری ملکیت میں ہوں ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر ہم میں سے کوئی تنہا ہو؟ آپ نے فرما یا اللہ اس کا زیادہ حق وار ہے کہ اس سے حیا کی جائے ہواں بات کی دلیل ہے کہ پر دہ ببر حال افضل ہے۔

۲۔ دوسری بحث، وضو واجب کرنے والے امور .....غسل کو واجب کرنے والے امور کو صدث اکبر کہا جاتا ہے، جیسے وضو واجب کرنے والے امور احتاف کے ہاں سات ہیں، واجب کرنے والے امور احتاف کے ہاں سات ہیں، مالکیہ کے ہاں چاہیں اور حتابلہ کے ہاں چے ہیں بیرسب امور مندر جدذیل ہیں۔ ● مالکیہ کے ہاں پانچ ہیں اور حتابلہ کے ہاں چے ہیں بیرسب امور مندر جدذیل ہیں۔ ●

ا منی کا نکلنا ..... یعنی منی کامردیا عورت کی آگی شرمگاہ سے عام عادی لذت کے ساتھ، بحالت نیندیا جا گئے میں دی کھنے، یا ہم بستری کا سوچنے یا عملاً کام کرنے سے اچھل کر باہر نکلنا خواہ زندہ انسان کی ہو یامردہ انسان کی یا جانور کی تا ہم احناف مردہ جانور اور نا قابل شہوت حجوثی بچی سے جنسی فعل کرنے کوموجب خسل نہیں قرار دیتے ہیں۔ اور منی وہ گاڑھا سااتھیل کر نکلنے والا پانی ہے جوشدت شہوت کے وقت نکلتا ہے۔ عورت کی منی بنگی اور پیلے رنگ کی ہوتی ہے۔ ندی اور ودی کے نکلنے سے خسل داجب نہیں ہوتا ہے۔ ندی وہ آتی ساسفید مادہ ہے جوآ دی کے اپنی بیوی سے بوس و کنار کے وقت نکلتا ہے۔ اور ودی پیشاب کے بعد آنے والاگاڑھے بین کی طرف ماکل مادہ ہوتا ہے۔ ماتھ عضو شوافع کے بیان کے مطابق منی کی بیجیان ہے کہ وہ آٹھیل اٹھیل کر نگلتی ہے یالذت کے ساتھ نکلتی ہوئے کے ساتھ عضو تناسل بھی ڈھیلا پڑجا تا ہے اور شہوت کم ہوجاتی ہے خواہ دہ قلیل ہونے کی وجہ سے اٹھیل کر نہ بھی نکلے یا وہ خون کے رنگ کی نکلے۔ ای طرح اس کی بیجیان اس طرح بھی ہوتی ہے کہ اس کی بوتر ہونے کی صورت میں ، گندم کے گند سے ہوئے آنے کی طرح ہوتی ہے اور حشک ہونے کی صورت میں ، گندم کے گند سے ہوئے آنے کی طرح ہوتی ہے اور وہ منی اٹھیل کر نہ مورت میں مرغی وغیرہ کے انڈ سے کی سفیدی کی بو کی طرح اس کی مہک ہوتی ہے۔ اور اگر وہ مخص اس سے لذت نہ اٹھائے اور وہ منی اٹھیل کر نہ مورت میں مرغی وغیرہ کے انڈ سے کہ بوتی ہے۔ اور اگر وہ مخص اس سے لذت نہ اٹھائے اور وہ منی اٹھیل کر نہ ہوگا۔

خلاصه کلام بیہ ہے کہ منی کا نکلنا خواہ وہ بو جھا تھانے کے سبب ہویا او نجائی ہے گرجانے کے سبب ہویا وہ کیٹر ہیں پائی جائے بہر حال وہ شوافع کے ہال عسل واجب کرنے والی ہوگی خواہ وہ شہوت کے ساتھ نکلے یا با شہوت نکلے عام عادی طریقے سے نکلے یا ہی اور طریقے سے نکلے یا ہی اور طریقے سے نکلے یا ہی اور طریقے سے مثلاً کمرٹوٹ جانے پرنکل آئے۔ ہاں اگر غیر عادی طریقے پر بیماری کی وجہ نکل آئے تو وہ غسل واجب کرنے والی نہیں ہوگ۔

• السیم الحد المحتار ج اس ۱۳۸۱ میں المحتور جانس المحتور جان

الکیے بھی احناف اور حنابلہ کی طرح فرماتے ہیں کہ منی مسل کو واجب کرتی ہے اور منی ہے مراد ہے عادتا جشنی لذت ہوتی ہے اتی لذت کے ساتھ نظے والی منی اورا گرعادی لذت کے ساتھ نظر چیسے کسی مرض یا چوٹ، یاسلس ہونے کی بناء پریا پچھو فیرہ کے کاٹ لینے ہے نگل آئے تو عنسل واجب نہیں ہوگاں تخص پرصرف و ضولا نرم ہوگا۔ ای طرح آگروہ غیر عادی لذت کے ساتھ نگل آئی جیسے عضو تناسل کے خارش زدہ ہونے کی صورت میں اس کو بھی دینے ہے یا جانور کے حرکت کرنے ہے یا گرم پانی میں جانے کے باعث نگل آنے والی منی عنسل کو واجب نہیں کرے گی اس کے نظافہ کے والی منی عنسل کو واجب نہیں اس کو تھی اسے نظر ہے ہوگا۔ ای ملا ہوں گرم پانی میں اتر نے یا عضو تناسل کے علاوہ کسی اور جگہ کے فارش ذدہ ہونے کی صورت میں اس کو تھیا نے ہے اگر منی تھوڑی بہت ابتدائی شہوت اور لذت کے ساتھ بھی نظر تب ہوئا سے بعید ہوتا ہے۔ اور جانور کے ھلنے ہے منی کے نگل آنے یا عضو تناسل کو تھی نے ہے اگروہ شہوت ولذت کے ابتدائی در جگو شہوت جائے ہوں اور انزال بھی اس کی غیف ہو تو تو سل واجب ہوگا کیونکہ بید دونوں عمل جماع کی شہوت کے قریب عمل جی اور اس کو جگونی نیند میں مؤرث ہوتا ہے اور اس پر انتقاق ہے کہ تورس کی جو کہ یمنی ہوتا ہو اس پر شرک ہوتا ہے اور اس پر انتقاق ہے کہ تورت پر اس منی کے سب عسل واجب ہوتا جو اس کی شرمگاہ میں داخل ہو جب تک وہ منی کرنے میں مؤرثر ہوتا ہے اور اس پر انتقاق ہے کہ تورش کی کے سب عسل واجب نہیں ہوتا جو اس کی شرمگاہ میں داخل ہو جب تک وہ نی کے نگلئے پر عسل کے وادر اس پر سے میں واجب ہونے کی دلیل حضرت علی رضی اللہ عدے ہوں جو در ماتے ہیں میں ایسامخص تھا جس کے نگلئے پر عسل کے وادر اس پوسٹ کی دلیل حضرت علی رضی اللہ عدے ہوں اس میں عرفر ماتے ہیں میں ایسامخص تھا جس کے نگلئے پر عسل کے وادر اس کے وادر اس کو واجب ہونے کی دلیل حضرت علی رضی اللہ عدے ہوں اصد کے وہ فرماتے ہیں میں ایسامخص تھا جس کے مناس کے در میا کے دور اس کے وہ فرماتے ہیں میں ایسامخص تھا جس کے در ان کے در اس کے در اس کے در اس کی در جانوں کے در اس کے در اس کی در بی کے در اس کے در کھورت کے در سے میں میں اس کے در کہ کو در سے کو در سے کی در کے در سے در میں کی کھورت کی در سے میں کو در سے در کی کے در کی کی کے در سے کھورت کے در سے در کھورت کے در سے در کی کھورت کے در سے در کے در کی کو در سے در کی کھورت کے در سے در کی کھورت کے در سے در کھو

الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلداول ...... وضوو مسل کے اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا آپ نے فر مایا ندی کے نکلنے سے وضولا زم ہے اور منی کے نکلنے سے مسل مذی بہت نکلی تھی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا آپ نے فر مایا ندی کے نکلنے سے فسل کردہ اور امام احمد کی نقل کردہ حدیث کہ ام سلیم ہے آگر تمہاری منی نکلے تو غسل کردہ جنابت کا اور اگر نہ نکلے تو غسل مرحت کرواور حضرت ام سلمہ رضی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے؟ آپ نے فر مایا تمہارا بھلا موال سے بوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دھونا واجب ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ ہر جوان آ دمی کو فدی ہوتی ہے اور فدی کے ہونے پروضولا زم ہے۔ ﴿

مالکید اوراحناف بیشرط قرارویتے ہیں کہ وطی کاعمل مکلف، بالغ، عاقل نے کیا ہولہذا غیر مکلف شخص پونسل واجب نہیں ہوگا اور مالکید کے ہاں معتد قول کے مطابق قریب البلوغ اور چھوٹی لڑکی جس کے ساتھ بالغ شخص نے ہم بستری کی ہواس کے لئے عنسل کرنامستحب ہے احناف فرماتے ہیں کہ قریب البلوغ شخص کونسل کر لینے تک نمازے روکا جائے گا اور دس سالہ بچے کوتا دیباس کا تھم دیا جائے گا۔

ہمبستری میں انزال بالا تفاق شرطنہیں ہے، کیونکہ وہ حدیث جس کے الفاظ یہ ہیں بلاشہ نہا ناجب واجب ہے جب پانی (منی) نظے بالا جماع منسوخ ہے، تا ہم احناف نے مردہ جانور اور بہت چھوٹی بچی ہے ہم بستری کواس ہے شنئی قر اردیا ہے اگر بچی کی بکارت زائل نہ ہوئی الی صورت میں انزال ہونے سے شسل واجب ہوگا اور اگر نیا نزال ہوا در نہ چھوٹی بچی کی بکارت وطی کرنے ہے ختم ہوتواس صورت میں نیسل واجب ہوگا نہ وضوصر ف عضو تناسل کو دھولین لازم ہے۔ کیونکہ ایسی وطی سلیم الطبع لوگ نہیں کرتے ہیں گان کے ہاں مقصود نہیں ہوتی ہے۔ جہوعلماء فرماتے ہیں کہ مردہ اور جانور سے وطی کرنے سے شسل واجب ہوگا کیونکہ یہ جس ایسے شرمگاہ میں اپنا عضو داخل کرنا ہے جیسے

عورت ہے اس کی زندگی میں وطی کرنا۔ اور مردہ عورت ہے وطی کرنا بھی خسل کے واجب کرنے والی احادیث کے عموم کے تحت داخل ہے۔ مالکیہ اور شوافع کے ہاں وطی خواہ کسی حاکل کے ساتھ ہو یا بغیر حاکل کے وہ خسل واجب کرتی ہے، تا ہم مالکیہ بیفر ماتے ہیں کہ خسل اس صورت میں واجب ہوگا کہ جب وہ اپنے عضو تناسل پر پتلا کپڑالیٹے اور اگر موٹا کپڑ الپیٹے تو واجب نہیں ہوگا شوافع فرماتے ہیں عسل مبہر حال واجب ہے خواہ عضو تناسل پر باریک کپڑالپٹا ہوا ہو یا موٹا کپڑا ہو حنیہ اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ کسی حاکل کے ساتھ داخل کرنے کی صورت میں

● …… بروایت امام احمد ابن ماجداور ترندی منقول ہے ترندی نے اس کو سیح قرار دیا ہے ہیں دا واور نسائی ہے بھی نقل کی ہے مسلم اور بخاری نے حضرت علی والی حدیث کو مخضرا بیان کیا ہے۔ نیل الاوطار ج اص ۲۱۸ ۔ شفق علیہ ۔ اور رائق الماء ماء ہے مراد ہے منی کا بیدار ہونے کے بعد و کیے لینا اور تربت علی والی حدیث کو بخشر انسازی اور اسحاق اور طحاوی نے حضرت پیدا کہ ہے مراد استان اور اسحاق اور طحاوی نے حضرت علی سے الی بھی روایت نقل کی ہے ۔ نصب الرابیة ج اص ۹۳ ۔ ﴿ وَفَعَنُول کی جَلُمُول ہے مراد مردعورت کی آگلی شرمگا ہوں کا ختنہ شدہ حصہ ہے مراد را انتقام ختا نمین سے جماع ہے۔ ﴾ حاشیة ابن عابلہ بن ج اص ۱۵۳ ۔ ۵

التقاء ختانين (دوختنے كى جگہوں كے ملنے ) عنسل كے لازم ہونے كى دليل خداكا يفر مان ب وان كنتم جنبافا طهروا اور بہت ی احادیث بھی ہیں جن میں ایک حدیث یہ ہے جب دو ختنے کی جگہیں مل جائیں توغنسل واجب ہوگا خواہ انزال نہ بھی ہو 🗨 اور میدحدیث جب مرداس کے جارگوشوں کے درمیان بیٹھ جائے پھراس کو جینج لے تواس وقت اس پوسل واجب ہے اورامام سلم اورامام احمد نے وان ا مر بین زل کے الفاظفل کئے ہیں ( یعنی خواہ اس کو انزال نہ ہو ) اور سیصدیث بھی دلیل ہے جب وہ خص عورت کے جار گوشوں کے درمیان بیرہ جائے پھر ختنے کی جگہ ختنے کی جگہ سے ل جائے توعشل لازم ہوجائے گا 🗨 تر مذی کے الفاظ ہیں : ختنے کی جگہ دوسرے ختنے کی جگہ سے تجاوز كر لي وغسل لازم موجائے گا۔اورحضرت الى بن كعب كى حديث بے شك يفتوى جوبيلوگ كہتے ہيں كفسل منى نكلنے برواجب ہے ايك رخصت ہے جورسول الله صلى الله عليه وسلم نے ابتدائے اسلام میں دی تھی ، پھر آپ نے اس کے بعد جمیں عنسل کرنے کا حکم دینا شروع کر دیا 🌑 اور تر ندی کی نقل کردہ حدیث جس کوامام تر ندی نے سیح قرار دیا ہے کے الفاظ یہ ہیں کو نسل کے منی کے نکلنے ہی پرواجب ہونے کا تھم ابتداء اسلام میں رخصت تھا پھراس ہے منع کردیا گیا۔ بیا حادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت رافع بن خدیج کی روایت جوامام احمد نے نقل كى ہے كه الماء من الما (عنسل كاتكم ياني (مني تكلنے يرب) منسوخ ہے، اور بيرحديث انصاركي اس كروه كے خلاف دليل بھى ہے جو ہے کہا کرتے تھے کہ بغیر انزال داخل کرنا اور نکالنامو جب عشل نہیں کیونکہ بیتمام احادیث التقاءختا نین کے سب عشل واجب قرار دینے میں صریح ہیں خواہ اس محض کو انزال ہویا نہ ہو۔اور صحابہ کا اس پراجماع بھی ہے، انتقاء ختا نین سے مراد دونوں شرمگا ہوں کا آ منے سامنے ہونایا صرف ملنانهیں بلکہ مراد ہے ایک فتنے کی جگہ کا دوسرے فتنے کی جگہ سے تجاوز کر دینا تو گویا بیجاز ہے اوراس سے مراد ہے عضو کا داخل کرنایا حشفہ كاشر مگاه ميں داخل كرنا\_ كيونكه ختانا (دو ختنے والى جگہوں) سے مراد ختنے ميں جہاں سے كھال كافى جاتى ہے دہ جگہ ہے، اورعورت كى ختان (ختنے کی جگہ) پیثاب کے رائے ہے اوپر ہوتی ہے، اور بیثاب کی جگہ عضو تناسل داخل کرنے کی جگہ ہے اوپر ہوتی ہے ( یعنی ختنے کی جگه ملنے سے مراد کنایة عضو تناسل کاعورت کی اندام نہانی میں وافل کرنا ہے اصلی ختنے کی جگه مراز نہیں ہے ) حنا بلہ وغیرہ نے اس بات کی تضریح کی ہے کہ مردہ عورت ہے وطی کئے جانے کی صورت میں اس کودوبار چسل دینالازم ہوگا۔

<sup>● .....</sup> بروایت امام سلم اور این ماجداز حضرت عائشہرضی الله عنها اور حضرت عبدالله بن عمرون می الله عند بید حدیث محتج ہے۔ • مثنق علیه بروایت حضرت ابو ہریرہ، نیل الاوطار ج اص ۲۱۹۔ اور چارگوشوں سے مراویا تو دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں ہیں یا دونوں پاؤں اور دونوں را نیں ہیں بعض نے اور بھی کچھ تفصیل ہیان کی ہے۔ • بروایت امام احمد مسلم اور ترذی ، از حضرت عائشہرضی الله عنها ترذی نے اس کو سیح قرار دیا ہے نیل الاوطار ج اص ۲۲۱۔ • بروایت امام احمد مسلم اور ترذی ، از حضرت عائشہر سے کہ جروایت امام احمد نقل کی ہے تواس میں ایک مجمول راوی ہے اور ظاہر ہیں ہے کہ حدیث ضعیف ہے حوالہ بالا۔ • مسلم اور ترفی بین خدتی سے منقول روایت جوامام احمد نقل کی ہے تواس میں ایک مجمول راوی ہے اور ظاہر ہیں ہے کہ حدیث ضعیف ہے حوالہ بالا۔

وضوعسل كابيان سو، مه حيض اور نفاس ..... يدونون امور بالاتفاق عسل واجب كرتے بين جيض نواس لئے كدالله نے فرمايا ہے: ف اعتراب وا النساء في المحيض (موعورتول ير حالت حيض مين دورر بو، مورة البقرة آيت نمبر ٢٢٢) اور بخاري وسلم كي روايت كرده حديث بعي اس کی دلیل ہے اس روایت میں ہے کہ نبی کر پیم سلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت الی حبیش سے فرمایا تھا جب تمہیں حیض آئے تو نماز چھوڑ دواور جب وہلوٹ جائے توغسل کرواورنماز پڑھو۔

اور نفاس اس لئے کہ وہ حیض کا جمع شدہ خون ہے، حیض اور نفاس کے خون کارک جاناعشس کے واجب ہونے اور اس کے درست ہونے کے لئے شرط ہے دلیل اس کی اللہ کا یہ فرمان ہے فیاذا تک طھرت فاتو کھی (جب وہ پاک ہوجا ئیں توان کے پاس جاؤسورة البقرہ آیت نبر ۲۲۲) مراد ہے جب وہ نہالیں اور یکھی کہا گیا ہے کہ شو ہر کوشس سے پہلے ہم بستری منع کیا گیا جودلیل ہا اس کی کیشس

اورا گربچہ پیدا ہواور کوئی تری نہ نظر آئے تو مالکیہ کے ہاں سیح قول کے مطابق عنسل واجب ہوگا ،احناف کا مختار قول بھی یہی ہے اور شوافع کے ہاں اصح قول یہی ہے کیونکہ پیدا ہونے والا بچیخواہ و معلقہ یامضغہ (بیچے کی تخلیق کے ابتدائی مراحل) ہوشوافع کے ہاں، وہ جمی ہوگی منی ہوتا ہے،اوروہ عام طور پرتری کے بغیرنہیں ہوتا ہے،الہٰداوہ بذات خوداس کے قائم مقام قرار دیا گیاہے، جیسے نیند کے بعدتری کا کپٹروں پرنظر آتا اور اس طرح کے بیچ کی پیدائش پرعوت افطار کرلے گی۔ بخلاف اس کے کہ اس کے ہاں پیدائش میں صرف ہاتھ یا پاؤں وغیرہ نکل آئے تو اس صورت میں غسل واجب نہیں ہوگا ،اور نہ وہ روزہ حجھوڑ ہے گی ،اس کونسل اور وضود ونوں میں سے جو جا ہے کر لینے کا اختیار ہوگا۔

حنابلدراج قول کےمطابق فرماتے ہیں کہ خون کا لوٹھڑ اوغیرہ نگلنے سے نسل واجب نہیں ہوگا ، کیونکہ اس بارے میں کوئی نص وارونہیں ہے اور نہ ہی وہ اس چیز کے معنی ومفہوم میں ہے جونص میں وارد ہے۔ لہٰذااس کے نکلنے سے روز ہ باطل نہیں ہوگا اور نہ ہی نہانے سے قبل اس ے وطی حرام ہوگی۔علقہ منی کی جمی ہوئی شکل جو حمل کے ابتدائی زمانے میں ہونی ہے ) اور مضغہ کے نگلنے سے بھی عنسل واجب نہیں ہوتا کیونک يدولادت نبيس شار ہوتی ہے، بچہ جونکاتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، خون كے ساتھ مونے پراس كادھونا واجب ہوتا ہے جیسے تمام نجس اشیاء كالحكم ہے۔ استحاضہ کا خون نکلنے سے نہانا واجب نہیں لیکن اس کے رک جانے پڑھسل کرنامستحب ہے۔

۵ مسلمان کی موت شہادت نہیں ..... نداہب اربعہ کاس پراتفاق ہے کہ سلمانوں پردوسر مسلمان کی میت کا نہلانا، اگروہ شہید نہ ہوواجب کفا ہے ہے،اور بی محم تعبدی (عبادت کے طور پر انجام دیا جانے والا) ہے اور وہ مخص ایسا ہو کہ جنبی نہ ہو کیونکہ نبی کریم **صلی اللہ** علیہ سلم نے اس شخص کے بارے میں جواپنی سواری سے گر کر مرگیا تھا فر مایا تھا کہ اس کو بیری کے چول کے جوش دیے ہوئے پانی اور سادہ پانی سے عنسل دواوراس کودو کیٹروں میں گفن دے دو 🗗 بیدلیل ہے اس کی کہ میت کا نہلا ناواجب ہے،اور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوخود بھی عسل دیا كيا تها حضرت ابوبكررض الله عنه كوبهي عسل ديا كيا تها اور مسلمان سيكرت علية عني -

۲ کا فرکا اسلام لانا....خواہ وہ مرتد ہویا باشعور بھی ہو مالکیہ اور حنابلہ کا فرپراسلام لانے کے بعد مسل کرنالازم قرار دیتے ہیں ، دلیل اس کی حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ اسلام لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یانی اور بیری کے پتول سے نہانے کا تھم دیا 🗨 شوافع اور احناف فرماتے ہیں اگروہ تخص جنبی نہ ہوتو عسل مستحب ہے، اس کے لئے وضو کر لینا بھی کافی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ہر مخص کواسلام لانے بر عنسل کرنے کا حکم نہیں دیا،اگریدواجب ہوتا تو بعض کی بعض سے مخصیص نہ کی جاتی (سب کو حکم دیا

 سمتنق علید۔ بروایت حضرت ابن عباس رضی الله عنبماسبل السلام ج اص ۹۲ \_ في انچوں اصحاب سنن نے اس کوروایت کیا ہے ماسوا ابن ماجہ کے ابن حبان اور ابن تزیمہ نے بھی اس کوروایت کیا ہے۔ ابن اسکن نے اس کو سیح قر اردیا ہے نیل الاوطارج اص ۲۲۳۔

محسل واجب کرنے والے جھامور ہیں، احناف کے ہاں سات اسباب عسل یہ ہیں : منی کا ظاہری جسم پرشہوت کے ساتھ نکل آنا، حشفہ یا عضو کے شخص کرنے والے جھامور ہیں، احناف کے ہاں سات اسباب عسل یہ ہیں : منی کا ظاہری جسم پرشہوت کے ساتھ نکل آنا، حشفہ یا عضو کے شخص کے عضو کا بقد رحشفہ زندہ آدمی کے دونوں راستوں میں ہے کسی میں داخل ہونا مردہ انسان یا جانور کے ساتھ وطی کرنے میں انزال کا ہوجانا سونے کے بعد پہلے سے مادے کا پایا جانا اگر نیند سے پہلے اس مخص کا عضو تناسل تنا ہوا نہ ہو۔ تری کا بے ہوثی اور نشے سے افاقہ پانے کے بعد پہلے سے مادے کا گمان ہو۔ چین اور نفاس۔ مزید اضافہ یہ حضرات اس کا کرتے ہیں کہ میت کا نہلا نا ہمی فرض بعد یعنی فرض کفاریہ۔

مالكيد كے بال چاراسباب فرضيت عنسل بيد بيں منى كا تكانا، حشف كا غائب جونا، جيض اور نفاس -

شوافع کے بال پانچ یہ ہیں موت، چیض، نفاش، ولادت بغیر کسی تری ہے صحیح قول کے مطابق حشفہ کا یااس کے بفتر عضو کاعورت کی اگلی شرمگاہ میں واغل ہونے کے سبب جنابت کا ہونا۔ اور شنی کا عام عادی طریقے وغیرہ سے نکلنا۔

احناف فرماتے ہیں دس چیزیں ایس ہیں جن کی بناء پڑسل لازم نہیں ہوگا۔(۱) ندی (۲) ودی (۳) احتلام بغیرتری کے (۴) ولادت
بغیرخون کے امام ابوعنیفہ کے قول کے مطابق اورعلامہ ابن عابدین کے قول کے مطابق صحیح قول یہ ہے کہ احتیاطاً اس صورت میں بھی غسل
واجب ہو۔(۵) ایسا کپڑ الیبیٹ کرعضو تناسل داخل کرنا جولذت کے حصول سے مانع ہو، صحیح قول کے مطابق۔(۲) ختنہ کرانا۔(۷) دونوں
راستوں میں یا ایک میں انگلی ڈال لینا۔(۸) جانور یا مردہ سے بلا انزال وطی کرنا۔(۹) با کرہ لاکی سے اس طرح ہمیستر ہونا کہ اس کی بکارت
بھی ذائل نہ ہواوراس خص کو انزال بھی نہ ہویہ بات پیش نظر رہے کہ جب دواسباب غسل لازم کرنے والے جمع ہوجا کیں جیسے چین اور جنابت
یا التقاء ختا نین اور انزال وغیرہ تو ایک غسل کرنا کافی ہوگا ای طرح جمہور علاء کے ہاں غسل کی نیت وضو کی طرف سے بھی نیت شار ہوگی کیونکہ دو
اس کے ذیل میں انجام یا تا ہے بخلاف اس کے برعکس کرنے کے ، حنابلہ فرماتے ہیں کہ وضوکی نیت بھی ضروری ہے۔

# ۳۔ تیسری بحث .....غسل کے فرائض

عسل کی فرضیت قرآن کی آیت:

ہو**تا ہےاوراس میں ا**چھار ہتا ہے کمغنی ج اص۲۱۹۔

لاتَقْرَبُوا الصَّلُولَا وَ الْنَهُم سُكُوى حَتَى تَعْلَبُوا مَا تَقُولُونَ وَ لاجُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَعْلَسِلُوا السَّلُولَ مَا تَقُولُونَ وَ لاجُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَعْلَسُلُوا السَّلَامِ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلِي مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمُعَلِّمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مَا اللَّهُ مِن مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِن مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مَا ال

كمِمْ راستِ عبوركرر ب، بويبال تك كمْم نهاندلو (سورة النساءة يت نمبر ٣٣) عابت ب)

نی کریم صلی الله علیه وسلم کے شسل کا طریقہ عنسل کرنے کا مکمل طریقہ سنت نبویہ سے معلوم ہوجا تا ہے، حضرت عائشہ رضی الله عنہ سے منقول ہوہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم جب جنابت کا شسل فرماتے تو اس طرح شروع کرتے کہ پہلے اپنے ہاتھ دھوتے چراپئی دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی اپنے بالوں پر ڈالتے ہوئے اپنی وائیس ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی اپنے بالوں پر ڈالتے ہوئے اپنی است علاء کا مسل و شوکرنے کے احتباب پر اتفاق ہے نبی کریم صلی الله علیه و ملمی کا تباع کرتے ہوئے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پیٹسل میں مدد گار فاہت

علاء کرام نے شل میں مندرجہ ذیل امور لازم قراردیئے ہیں۔ 🏵

کیا ہے ہوئے اور گندھے ہوئے بالوں کی لتوں کا کھولنا واجب ہے؟اس بارے میں علماء کی باہم قریب قریب آراء ہیں۔احناف فرماتے ہیں چندیا جوڑے کی جڑتک پانی کا پہنچ جانا کافی ہے اور یہ دفع حرج کی وجہ ہے کہ ان کا کھولنا اور پھر باندھنا حرج اور مشقت کا کام ہے اور بال اگر کھلے ہوئے ہوں تو ان کا پورے کا پورادھونا لازم ہے اور اگر ہے اور گندھے ہوئے بالوں کی جڑیں تر نہ ہوں ایسے کہ وہ چپکائی ہوئی ہوں یا گھٹی ہویا اتی تنتی ہے گئی ہوں کہ پانی ان میں نہ جا سکے تو ان کو کھولنا لازم ہوگا تھے تول کی مطابق ہیکن اگر سردھونے سے اس کو ضرر و نقصان لاحق ہوتو وہ دھونے کوترک کرسکتی ہے اور ایک تول میں ہے کہ وہ سے کہ دہ سے کہ دہ سے کہ وہ سے توھرکو ہم بستری سے ہیں رو کے۔

احناف کے ہاں قلفہ کے اندر تک دھونا واجب ہے اس کو کھو لنے میں کو ئی حرج نہیں ہے، جیسے مرد کے لئے بالوں کی لٹول کو کھولنا اور بالوں کی جڑوں کو دھونا مطلق واجب ہے۔

ای تفصیل کے مطابق مالکیہ بھی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں نہانے والے پراپنے بٹے ہوئے بالوں کو کھولنالا زم نہیں ہے جب تک کدوہ امنہائی تنی سے جب تک کدوہ امنہائی تنی سے جب تک کدوں امنہائی تنی سے جب اندھا گیا ہوجو پانی کو کھال تک پنچے سے روک دیں ۔ حنفیہ اور مالکیہ کی دلیل حضرت ام سلمہرضی اللہ عنہا کی روایت کر دہ صدیث ہے انہوں نے عرض کیا دیں یابالوں کی جہ تنہوں نے عرض کیا میں اللہ عنہا کی روایت کر دہ صدیث ہوں تو کیا میں ان کونسل جنابت یافسل حیض کے لئے کھولا کروں؟ آپ نے فرمایا مہیں تنہارے لئے اتنا کافی ہے کہتم لی بھر کریانی تین مرتبہ اپنے سرپرڈال لو۔ ●

. شوافع فرماتے ہیں کہا گر پانی بالوں کی جڑتک بال کھولے بغیرنہ پہنچے تو ان کو کھولنا ضروری ہوگا نیکن بندھے ہوئے بالوں کی جڑ قابل

 الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلداول ...... وضووت سل کا بیان السلامی وادلتہ ..... جلداول ...... وضووت سل کا بیان معافی ہوائی ہوئی ہوئی ہوئی ہوتب ان کا دھونا ضروری ہوگا۔ ناخنوں کا دھوتا واجب ہواورکا نول کے سوراخ کا وہ حصہ جوظا ہر ہووہ دھونا بھی ضروری ہواد غیر مختون شخص کے لئے قلفہ کی اندرونی طرف کا دھونا مجمی ضروری ہو اور کی انداز فی طرف کا دھونا مجمی ضروری ہوئی کو بالوں اور کھال تک پہنچانے کو لاز می محمی ضروری ہوئی کو بالوں اور کھال تک پہنچانے کو لاز می تراروینے پر دلالت کرتی ہے۔ یہ حضرات حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہاوالی حدیث کواس صورت کے ساتھ مقید قرار دیتے ہیں جب پانی بال کی لتوں تک بغیر کھولے ہوئے پہنچا ہے۔

امام احمد رحمة الله عليه حيض اور جنابت كه درميان فرق كرتے ہيں ، وه فرماتے ہيں كه عورت حيض يا نفاس كے نسل كے لئے بالوں كا كھولنا لازم ہاور جنابت كے بارے ميں بيد حضرت عندت محاور جنابت كے بارے ميں بيد حضرت عندت كا نشر منى اللہ عنہا والى حديث كو اختيار كرتے ميں اور حيض كے نسل كے لئے بالوں كے كھولنے كولازم قرار دينے كے لئے دليل حضرت عائشہ رضى اللہ عنہا كى روايت ہے كہ نبى كريم صلى اللہ عليه وسلم ان كو حالت حيض \_

سی میں فرماتے تم پانی لواور بیری بھی لواور بالوں میں سنگھی کروں اور بالوں میں سنگھی جب ہی مکن ہے جب وہ کھلے ہوئے ہوں نہ کہ بند ھے ہوئے یالٹ ہنے ہوئے۔ بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں اپنا سر کھولواور سنگھی کرواہن ماجہ کے روایت کروہ الفاظ بھی بہی ہیں۔ تاہم این قدامہ فرماتے ہیں چین کے سل میں بال کھولنا مستحب ہے اور ان شاء اللہ یہی زیادہ چیج ہے۔ اکثر فقہاء کا قول یہی ہے، کیونکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت کردہ حدیث کے الفاظ ایک جگہ اس طرح آئے ہیں افا نقضہ للحیض؟ قال: لا کیا میں جیض کے سلم ان کوکھولوں؟ آپ نے فرمایانہیں)

خلاصہ کلام ہیہ کہ چاروں ندا ہہاں پر شفق ہیں کہ کورت کے لئے بال کھولنا واجب نہیں اگر پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے جیسا کہ حضرات ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی گذشتہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ اور اگر جسم کا کوئی حصہ خشک رہ جائے جس تک پانی نہ پہنچ سکا ہوتو اس کے لئے صرف اس جھے کودھولینا ہی کا فی ہے۔ حنابلہ کے ہاں جھے قول یہ ہے کہ دوسری یا تیسری مرتبہ دھوتے ہوئے بالوں میں رہ جانے والا پانی بھی اگر اس خشک جھے پر نپوڑ لیا جائے اور پانی اس جھے پر بہہ جائے تو بھی جائز ہے کیونکہ اس خشک جھے کو بالوں کے پانی سے دھولینا ایس بھی اگر اس خشک جھے پر نپوڑ لیا جائے اور پانی اس جھے پر بہہ جائے تو بھی جائز ہے کیونکہ اس خشک جھے کو بالوں کے پانی سے دھولینا ایس بی سے دھولینا ایس اس جم جھے اس کے جواز کا بتاتی ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ والی مالی کے جسم پر ایک جگہ خشک رہ گئی ہے اس تک پانی نہیں بی جے سے اس تک پانی نہیں بی جے سے اس تک پانی نہیں بی جے سے اس کے حکم دیا کہ دیا گئی ہے اس کا دیا ہے۔ آپ نے اس کو حکم دیا کہ دوسریا کی مورد ہے اس کے کھم دیا کہ اس جگہ نے وال دے۔

سرکی کھال دھونے کا تھم ہیہے کہ بیدواجب ہے،سرکے بال کم ہوں یازیادہ اس طرح بال کے بنچے کی کھال بھی دھونا واجب ہے،جیسے ڈاڑھی کے بنچے کی کھال بھی دھونا واجب ہے،جیسے ڈاڑھی کے بنچے کی کھال کیونکہ حضرت اساءرضی اللہ عنہ بنا ہوں ہے کہ انہوں نے نبی کر میں مالیہ عنہ بنا ہوں ہارے بارے اور میں دریافت کیا، آپ نے فرمایاتم میں سے جو مسل کرےوہ پانی ہے اور پاک ہوجائے اوراچی طرح پاک ہو، پھراپ نر پر پانی بہائے اور اس کو مطے میہاں تک کہ پانی بالوں کی جڑوں تک بنی جائے پھراس پر پانی بہالے ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کر میں ملی اللہ علم نے فرمایا:

جو تخص جنابت کے سل میں ایک بال برابر جگہ بھی خشک چھوڑ دے جس تک پانی نہ پنچے تو اللہ اس جگہ کے ساتھ جہنم کی آگ میں سے ایسا ایسا کریں گے حصرت علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں اسی وجہ سے میں نے اپنے بالوں سے دشمنی کی ہے، امام ابوداؤد نے مزید یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت علی اپنے بالوں کو کٹا ہوار کھتے تھے ہاور عقلی دلیل اس کی ہہ ہے کہ بال کے نیچے کھال تک پانی بلاضرر پہنچاناممکن ہے تو اس پر پورے

<sup>• .....</sup> بيحديث امام بخارى في روايت كى ب- في .... بروايت امام سلم في وايت ابو داؤد اور امام احمد. نيل الماوطارج إص ٢٣٧.

الفقه الاسلامى وادلته مسجلداول \_\_\_\_\_ عضوو مسل كاميان مسجلداول \_\_\_\_\_ وضوو مسل كاميان مسجلداول \_\_\_\_ وضوو مسل كاميان مسجل كاميان كامي

کئے ہوئے بالوں کا دھونا شوافع کے ہاں واجب ہے دلیل اس کی حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ کی نقل کردہ حدیث ہے کہ ہر بال کے پیچے جنابت ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ خسل کی جگہ اگا ہوا بال ہے تو اس کا دھونا بھی ایسے ہی واجب ہے جیسے بھنووں اور پلکوں کے بال دھونا جمال سے دوسری بات یہ ہے کہ وہ خسل کی جگہ اگا ہوا بال ہے تو اس کا دھونا بھی ایسے ہی واجب ہے جیسے بھنووں اور پلکوں کے بال دھونا

مالکیداوراحناف کے ہاں بدواجب نہیں ہے دلیل اس کی حضرت امسلم رضی الله عنہا کی روایت کردہ حدیث ہے جو بالوں کے نہ کھولنے کے بارے میں ہے جب کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ بتادیا تھا کہ انہوں نے اپنے سرکے بال باند ھے ہوئے ہیں ،اگران بالوں کا دھونا واجب ہوتا تو ان کا کھولنا بھی واجب ہوتا تا کہ ان کوتھی دھویا جاسکے۔

حنابلہ کے اس کے بار میں دوتول ہیں، ان میں راج قول وجوب کا ہے جیسے شوافع کا ہے، اور پانی بہاتے وقت ان بالوں کو ملے تاکہ پانی بنچ کھال تک بنج جائے لہٰذااس کے اندرائگلیاں ڈالناضروری نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ وہ کھال کو بھی ملے۔ اسی طرح ان حضرات کے ہاں ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرناضروری ہے، وضو میں پاؤں کی انگلیوں کا خلال مستحب اور ہاتھ کی انگلیوں کا خلال واجب ہے۔ مالکیہ کے ہاں فرائنض میں یہ بھی داخل ہے کہ آ دمی ایپ سر کے بالوں میں خلال کرے خواہ وہ گھنے کیوں نہ ہوں، خواہ وہ سر کے بال ہوں یا کہیں اور کے اور خلال کرنے کا مطلب ہے کہ ان کو ملادے (یعنی ان میں انگلیاں پھیر کر آئییں ہاتھ سے سونتے جس سے وہ مل کرجع ہوجا کیں)۔

میں بانی کی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا: حنفیہ اور حنابلہ ان دونوں کو واجب قرار دیتے ہیں۔ قر آ ن کی آ بیت کے الفاظ پھل رکتے ہوئے کہ پھرتم۔

وان گوئٹھ کو جُوئیا فاکھ کے آاور اس حدیث کو بنیا دبناتے ہوئے کہ پھرتم۔

۔ اپنے اوپر پانی بہاؤ، تو اس میں پورے بدن کو پاک کرنے اور اس پر پانی بہانے کا حکم ہے ان دونوں کا مطالبہ کیا گیا ہے ● مالکیہ اور شوافع فرماتے ہیں کہ پینسل میں بھی سنت ہیں جیسے وضومیں ہیں، دلیل اس کی وہ شہور صدیث ہے کہ دس چیزیں فطرت کا حصہ ہیں اور ان میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی شامل ہیں۔ ●

ساسسبدن کا پہلاحصہ دھوتے وقت نیت کا ہونا۔ یعنی فرض عنسل کی نیت کا ہونایا جنابت یا حدث اکبر دور کرنے کی نیت کرنایا ایسی چیز کے مباح کرنے کی نیت کرنا جواس کی متاج ہو(یعنی طہارت کی) جیسے نماز یا طواف کے مباح کرنے کی نیت کرنا کہ بید دفوں عنسل پر موقوف ہوتے ہیں۔ اورا گرایسی چیز کی نیت کی جس کی ضرورت درچیش نہ ہوتی ہوجیسے عید کے دن کے لئے عنسل کی نیت تو عنسل جنابت صحیح نہیں ہوگا۔ اورنیت کا مقام دل ہے اورا کی کا فرض کے اول جھے سے ملا ہوا ہونا ضروری ہے اور دہ ہے بدن کا وہ حصہ جو عنسل میں پہلے دھویا جائے خواہ اوپری حصہ بو یا نجا حصہ ہو کیونکہ عنسل میں ترتیب لازی نہیں ہے۔

احناف کے علاوہ جمہور علما عنسل کے لئے نیت کولاً زمی قرار دیتے ہیں جسے وضو کے لئے اور دلیل اس کی انبہا الاعمال بالنیات والی حدیث ہے۔ احناف کے ہاں نیت کے ساتھ دشروع کرناسنت ہے تاکہ اس کا تعل ایک نیکی شار ہوجو باعث تواب بن جائے۔

بسم الله پڑھنا جمہور کے ہاں سنت ہے، حنابلہ کے ہاں فرض ہے جیسے وضو میں تا ہم بید حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا تھم جنابت کے بارے میں بہا ہے کیونکہ بسم اللہ پڑھنے کے بارے میں بارے میں بیس ہاکا ہے کیونکہ بسم اللہ پڑھنے کے بارے میں بیس وارد حدیث صرف وضو کے بارے ہیں ہے کی اور چیز کے بارے میں بیس میں ہیں ہے ہیں ہانداجسم کے اوپری یا نجا کسی بھی جصے سے بسس سانا اور پے در پے انجام وینا: فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ شل میں ترتیب واجب نبیس ، البذاجسم کے اوپری یا نجا کسی بھی جصے سے عنسل شروع کرنا درست ہے۔ فقہاء میں سے صرف مالکید ملنے کو واجب قرار دیتے ہیں، خواہ کپڑے سے ملاجائے اور موالات (پے در پے عنسل شروع کرنا درست ہے۔ فقہاء میں سے صرف مالکید ملنے کو واجب قرار دیتے ہیں، خواہ کپڑے سے ملاجائے اور موالات (پے در پے

● .....علامہ زیلعی فرماتے ہیں کہ احناف کامضمضہ اور استنشاق کے باری میں واروحدیث سے بیاستدلال کے بید دنوں مسل میں فرض اوروضو میں سنت ہیں غریب ہے۔ بین غیر مشہور و نامانوس ہے انسب الرابیة ج اص ۷۱۔ اصحاب صحاح ستہ نے ماسواامام بخاری، اس کوروایت کیا ہے ۔ نصب الرابیة ج اص ۷۱۔

الفقه الاسلامی وادلته .....جلداول \_\_\_\_\_\_ وضوع شل کابیان انجام دینا) بھی واجب ہے اگر انسان کو یا در سے اور اس کے کرنے برقد رت ہو۔

اور دلک یعنی ملئے سے مراد ہے عضو کا جسم کے ظاہری جھے پر پھیرنا، ہاتھ ہو یا پاؤں، الہذا پاؤں کو دوسر سے سے ملنا کافی ہے اور ہاتھ کی پشت سے، بازو سے اور ہاتھ اور ہاتھ کی اوجوہ حجے قول کے پیشت سے، بازو سے اور ہاتھ اور ہہتی کے درمیانی جھے سے بھی ال لینا کافی ہے، بلکہ ہاتھ سے لل لینے پر قدرت رکھنے کے باوجوہ حجے قول کے مطابق کپڑے سے ملنا درست ہے اور وہ اس طرح کہ کپڑے دونوں اطراف کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے اور بچ کے جھے سے بدن کورگڑے اس طرح رہی ہے بھی ایسا کرنا درست اور کافی ہے بشر طیکہ ای طرح رہی سے بھی ایسا کرنا درست ہے، اور پانی جسم پرڈالنے کے بعد اس کے بہدجانے کے بعد بھی ایسا کرنا درست اور کافی ہے بشر طیکہ پانی ختم میں ہوتا ہے، کونکہ اللہ تعالیٰ وسعت اور برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے۔
کونکہ اللہ تعالیٰ وسعت اور برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے۔

اورپے درپے کرناغسل میں بھی ایسے ہی فرض ہے جیسے دضو میں فرض ہے اگر جان بو جھ کر دیر کرے تو اگر د قفہ لمباہو جائے توغسل باطل ہو جائے گااورا گر د قفہ لمبانہ ہوا ہوتو نیت کر کے اس کو کمل کرلے۔

مالکیہ کےعلاوہ فقہاء ملنے کواور پے در پے کرنے کو واجب نہیں قرار دیتے ہیں، کیونکہ بیآیت ف اطھر وااور خسل کے بارے میں وارد احادیث ان دونوں امور سے تعرض نہیں کرتی ہیں۔لہذا ہے واجب نہیں ہوں گے۔

# غسل کے فرائض کامختلف مٰداہب کے نقط نظر سے خلاصہ

ا۔احناف کا مدہب .... عنسل میں گیارہ چزیں فرض ہیں، منہ، ناک اور پورے بدن کا ایک مرتبہ دھون، قلفہ کے اندور نی جھے کا دھونا اس کو مشقت اور تکلیف سے کھولے بغیر، ناف، اور کی بھی کھے ہوئے سوراخ کو دھونا عورت کے گند ھے ہوئے بالوں کے اندرونی حھے کو دھونا اس کو مشقت اور تک پہنچ سکے داڑھی کی کھال، موٹیھوں کے تلے کھال، بھنووں کے نیچے کی کال اور عورت کی شرمگاہ کا وہ حصہ جو بیٹھنے اور انگلی سے اس کو پھیلانے سے طاہر ہوتا ہے، اس کو دھونا۔ تا ہم سیح قول ہیہ ہے کہ قلفہ کی اندرونی طرف کو دھونا صرف مستحب ہوا جب نہیں ہے۔

۲۔ مدہب مالکیہ عنسل کے فر اکفل ان کے ہاں پانچے ہیں .....فرض عنسل کی یارفع صدث کی یا صالت جنابت میں ممنوع چیز کے مباح کرنے کی نیت کرنے وحدث اکبر فع کرنے کی نیت کرے یا صدث اکبر فع کرنے کی نیت کرے یا حدث اکبر فع کرنے کی نیت کرے یا جا کہ ہوئو ہو یا مثلاً نماز مباح کرنے کی نیت کرے اور موالات (بورے افعال عنسل کا انجام دینا) اگر یا در سے اور اس پر قدرت ہوجیتے یہ وضو میں بھی فرض ہواور کرنے کی نیت کرے اور موالات (بورے در یے افعال عنسل کا انجام دینا) اگر یا در سے اور اس پر قدرت ہوجیتے یہ وضو میں بھی فرض ہواور کی دیں جسم کے خلام ہری جھے پر پانی بہانا، اور جسم ملنا خواہ پانی بہانے کے بعد سی اورخواہ کی کپڑے سے تہی، بالوں، ہاتھوں اور پاؤل کی انگیوں میں خلال کرنا۔

سا .....شوافع فرماتے ہیں عسل میں تین چیزیں فرض ہیں، نیت، نجاست کا دور کرنا اگروہ ہو، پانی کا ظاہراً نظر آنے والی کھال پراوراس کھال پرموجود بال وغیرہ پر بہانا تا کہ پانی بالوں کے نیچ تک پہنچ جائے۔اس کےعلاوہ باقی امورسنت ہیں۔

٧- حنابله كافد بب :....ان كى بالعسل كواجبات كيار وامورين:

نجاست اورائی چیز کادورکرنا جوپانی کو کھال تک پہنچنے ہے ردکر دے ،نیت بھم اللہ پڑھنا پورے بدن ،منہ اورناک تک میں پانی بہانا اور ڈالنا البندامضمضہ (کلی) اور استنشاق (ناک میں پانی ڈالنا) خسل میں بھی ایسے واجب ہے جیسے وضو میں بال کے اندر اور باہر دھونا مرد کے موں یا عورت کے لئے ہوئے ہوں یا نہیں اور چیض ونفاس کے سل کے لئے بالوں کا کھولنا خسل جنابت کے لیے نہیں اگر بالوں کی جڑیں گیلی الفقہ الاسلای وادلتہ .... جلداول .... وضوعشل کا بیان مکن ہوانگوشی وغیرہ کے نیج کا حصہ دھونالہٰ ذااس کو وہ حرکت دے تاکہ پانی ہوجا کیں غیر مختون شخص کے لئے تلفہ کو اندر سے دھونا اگر اس کا پلٹمنا ممکن ہوانگوشی وغیرہ کے نیج کا حصہ دھونالہٰ ذااس کو وہ حرکت دے تاکہ پانی اس کے نیج بی سے، اور عورت کی شرمگاہ کا وہ ظاہری حصہ جو عورت کے بیٹھنے کے وقت ظاہر ہوتا ہے کیونکہ اس کا حکم خالم کا اندر کا دھونا ضر ورئ نہیں اور نہ بی آئے کھوں کے اندر کا حصہ دھونا ضر وری ہے بلکہ مستحب بھی نہیں ہے خواہ ضرر کا اندیشہ نہ بھی ہو۔ تر تیب اور پے ورئ اعضا وضو کو دھوتے وقت ضر ورئ نہیں کیونکہ شسل ان کی طرف سے ہوجا تا ہے کیونکہ وضو اور خسل ایسی عباد تیں ہیں جو ایک دوسر سے میں وافل ہیں لہٰ ذاح چھوٹی عبادت کا حکم ساقط ہے جیسے عمرہ حج کے ساتھ ہونے کی صورت میں الیا ہوتا ہے۔ اور جسم کا ملنا واجب نہیں اگر یقین یا گمان غالب اس بات کا ہو کہ یانی پور ہے جسم پر بہہ چکا ہے۔

مہ \_ چوتھی بحث بخسل کی سنتیں ..... میں نے گذشتہ صفحات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسل کا طریقہ بیان کیا تھا، وہ غسل کے کامل اور جامع طریقے کی دلیل ہے جس میں واجب اور سنت دونوں کا بیان آ جا تا ہے، حنابلہ کی رائے کے مطابق بیوہ ہے جس میں دار جن جن میں دس چیزیں جمع ہوں۔●

(۱) نیت (۲) بسم اللہ پڑھنا (۳) دونوں ہاتھ تین دفعہ دھونا (۳) جسم پر موجود گندگی دھودینا (۵) وضوکرنا (۲) سر پر تین لپ بھر کر پانی ڈالنا جس سے بالوں کی جڑیں گیلی ہوجائیں (۸) پورے جسم پر پانی بہانا (۸) جسم کی دائیں جانب سے پہلے شروع کرنا (۹) ہاتھ سے اپنے بدن کو ملنا (۱۰) نہانے کی جگہ سے ہٹ جانا (۱۱) بھراپنے پاؤں دھولینا اپنے سراورداڑھی کے بالوں کی جڑمیں پانی ڈال کرخلال کرنا ان پر پانی بران سے سملہ

بہانے سے پہلے۔ عنسل کی وہنتیں جن کے کرنے سے شل کی تھیل ہو جنگف مذاہب کے لقط نظر سے مندر جدذیل ہیں۔ ● عنسل کی وہنتیں جن کے کرنے سے شل کی تھیل ہوتی ہو جنگف مذاہب کے لقط نظر سے مندر جدذیل ہیں۔ ●

ا...... دونوں ہاتھ اور شرمگاہ دھونے سے عنسل کی ابتداء کرنا نجاست کو بدن پرسے دور کرنا اگر نجاست ہواور شوافع کے بیان کے مطابق اگلی اور پچیلی شرمگاہ دھونے کی نبیت کرے اور اس طرح کہے : میں جنابت کی ان دونوں جگہوں اور ان کے درمیان سے دور کرنے کی نبت کرتا ہوں۔

مالکید کے ہاں کان کے سوراخ میں گیا ہاتھ پھیرلینا کافی ہاس کودھونے وغیرہ میں مبالغہ آمیزی نہ کرے کیونکہ ایسا کرنا ساعت کے لئے نقصان دہ ہےکان کا ظاہری اور باطنی حصہ ظاہر بدن کی طرح ہاس کا دھونا بھی واجب ہے۔

سسب پھر شوافع کے ہاں وہ بدن کے ان حصوں کود مکھ بھال کے ساتھ دھوئے جن میں موڑیا گہرائی وغیرہ ہواوراس طرح کرے کہ ہاتھ میں پانی لے کراونچی نیچی مڑنے والی جگہمیں جیسے کان، پہیٹ کی سلوٹیں اور ناف وغیرہ میں اہتمام سے پہنچائے، کیونکہ اس طرح کرنے سے پانی کے چینچئے کا ذیادہ اہتمام رہتا ہے اس طرح کان میں بھی اہتمام کرے اور ہاتھ میں پانی لے کرکان میں ڈالے تاکہ پانی کان کے اندرونی

● ...... المغنى جاص ٢١٧ عسل كالممل طريقه بالكير كإلى الشرح الكبير ج اص ٢٦ برطا خط كري \_ القوانين الفقيد ص ٢٦ م القدير ج اص ٣٩ مل الشرح الكبير ج اص ١٣٠ المفنى ج اص ١٣٠ المسلمة بير ج اص ١٠٠ المفنى ج اص ٢١٠ المهذب ج اص ١٣٠ مغنى المحتاج ج اص ٢٠٠ المغنى ج اص ٢١٠ كشاف الفناع ج اص ١٢٠ الـ ١٢٠ المهذب ج اص ١٣٠ مغنى المحتاج ج اص ١٢٠ الـ ١٢٠ المهذب ج اص ١٣٠ مغنى المحتاج ج اص ١٢٠ المهنى ج اص ٢١٠ كشاف الفناع ج اص ١٢٠ المغنى ج اص ٢١٠ المهذب ج اص ٢١٠ المهذب ج اص ٢١٠ المهذب ج اص ٢١٠ المهنى المحتاج المسلم المهنى المحتاب بير المهنى المحتاب بير المهنى المحتاب بير المحتاب بير المحتاب بير المهنى المحتاب بير المحتاب

الفقہ الاسلامی واولتہ .....جلداول \_\_\_\_\_\_ وضوو خسل کا بیان، حصاس کی مرفر نے والی جگہوں پر پہنچ جائے اور اسپے حلق کے بنچے اور آس پاس دھیان کرے بغلوں اور ناف کے اردگر دکی رگوں کو بھی دھیان اور احتیاط سے دھوئے۔

ساسس پھر پانی اپنے سر پرڈالے اور بالوں میں خلال کرے پھراپنے پورے بدن پر تین مرتبہ پانی بہائے جسم کی دائیں طرف پر پہلے ڈالنا شروع کرے پھر بائیں جانب ڈالے، کیونکہ یہ بات پہلے گذر چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک حاصل کرنے میں دائیں طرف سے کام شروع کرنا مرغوب تھا۔ پھر بالوں میں خلال کرے اور ان کی جڑوں میں اچھی طرح ہاتھ پھیرے کیونکہ حدیث میں ہے ہر بال کے بنجے جنابت ہوتی ہے میں موب تا ہے اور اس طرح اس اختلا اسے نیادہ صفائی حاصل ہوتی ہے، اور اس طرح پانی کا تمام جگہوں اور سلوٹوں وغیرہ تک پہنچ کا یقین ہوجاتا ہے اور اس طرح اس اختلا ف سے بھی نکلا جاسکتا ہے جو ان حضرات کے دلک کو واجب کرنے سے بیدا ہوتا ہے بعنی مالکیہ حضرات۔ پانی کے تمام بدن اور کھال پر بہہ جانے کے لئے صرف غالب گمان کا ہونا کافی ہے، کونکہ یقین کا حصول باث مشقت وحرج ہوتا ہے۔

احناف فرماتے ہیں اگر کوئی شخص بہتے پانی یاس کی طرح کے پانی میں غوطدلگائے اور اس میں تھبرار ہے تو اس کوسنت کا حصول ہوجا تا ہے۔ مالکیہ فرماتے ہیں کہ نسل جنابت وضو کے دھونے کی طرف سے کافی ہوسکتا ہے اگر وہ شخص رفع حدث اکبر کی نیت کر لے خواہ حدث اصغر کے درف کرنے کی نیت نہ بھی کرے بشرطیکہ کوئی ناقض وضوعل سرز دنہ ہوجیسے عضو تناسل وغیرہ کا حجودنا، اور شوافع بھی ایک قول کے مطابق یہی فرماتے ہیں کہ شسل کرلینا کافی ہے خواہ اس کے ساتھ وضوکی نیت کرے یانہیں۔

<sup>• ....</sup>بووایت ابن ماجه بسند صحیح نیل الاوطار ج ا ص ۲۳۹ وایت امام احمد، ابودا کردادر ترندی ترندی نے اس کوحدیث حس قرار ویا ہے۔ بروایت ابودا کور \_

الفقد الاسلامی وادلتہ ..... جلداول ..... وضوو شل کا پیان میں ہوتو پانی اور بیری کے پتے اواور تقصی مدیث ہے جو پہلے گزری کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اگرتم حیض کی حالت میں ہوتو پانی اور بیری کے پتے اواور تقصی کرو اور حضرت اساء روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے حیض کے سل کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایاتم میں سے نہانے والی پانی اور بیری لے اور پاکی حاصل کر لے ف اور حنابلہ کے ہاں بیمسنون ہے کہ وہ عوت جو احرام نہ با ندھی ہوئی تو بیون ہویا عدت میں نہ ہووہ چین اور نفاس کے خون کے نشانات کی جگہ خوشبویا مشک یا پانی استعال کر ہے اور ان چیز والی ایک روئی کے کوئی کے بعد وہاں رکھ دے تا کہ چین و نفاس کی بورک جائے دلیل وہ حدیث ہے جو بخاری میں لگائے یا کسی چینتو رہوئی آپ نے فرمایا مشک کی خوشبولگا کر پٹر ہے کا کمؤالو اور اس سے پاکی حاصل کرواس نے پوچھا میں اس سے کیے طہارت حاصل کے حاضر ہوئی آپ نے فرمایا اخدا کی شان ہے! اور اپنے کپڑے میں منہ چھپا تے ہوئے فرمایا بھی اس کسی بچااور اس کو بڑے میں منہ چھپا تے ہوئے فرمایا بھدا کی حاصل کرو ہے۔ کہ ایک واصل کرو ہے۔ کا کنٹر خون کے نشانات پرلگا والی کو بلاعذر چھوڑ ناکر و ہے۔

تخسل دوبارہ کرنامسنون نہیں کیونکہ اس بارے میں ایسی کوئی بات منقول نہیں ،اور اس میں مشقت بھی ہے ، بخلاف وضو کے کہ اگر پہلے وضو سے عبادت کرچکا ہوتو وضود و بارہ کرنامسنون ہے۔

وضواور عسل کے پانی کی مقدار .... شوافع اور حنابلہ کے ہاں مسنون ہے کہ وضوکا پانی تقریباً ایک مدسے کم نہ ہو، ایک مدایک جمع آلک ہتا ہے۔ ایک ہتا کی بغدادی رطل کے برابر ہوتا ہے جو کہ ۱۷۵ گرام کے برابر ہوتا ہے اور عسل کا پانی تقریبا ایک صاع ہے کم نہ ہوجو چار مدہوتا ہے جو کہ ۲۱۷۵ گرام کے برابر ہوتا ہے۔ کیونکہ امام سلم کی روایت کے مطابق جو انہوں نے حضرت سفینہ سے کی ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاع پانی سے غسل اور ایک مدپانی سے وضوفر ماتے تھے۔ وضواور غسل کے پانی کی کم از کم مقدار کوئی بھی نہیں، اگر اوپر والی مسنون مقدار سے کم یانی ہو۔

اوروہ اعضا پر پورابہہ جائے تو بھی کافی ہے۔ ابوداؤداورنسائی نے روایت کی ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسے برتن سے وضوکیا جس میں دو تہائی مہ پانی آتا تھا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شل کا حکم دیا اور وہ خض اس طرح کرنے سے فعل انجام دے وہتا ہے اور وہ فعل مکر وہ نہیں ہوتا اور وضوا ور شسل میں اسباغ (پورا پورادینا) کا مفہوم یہ ہے کہ سارے اعضاء پر پانی بہہ جائے سی کی طرح صرف پونچھنانہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت فاغسلو اوجو ھکھ میں دھونے کا تحکم دیا ہے اور سے دھونا نہیں شار ہوتا ہے للہ اگر کوئی مواور محضو پر بہہ جائے تو طہارت حاصل نہیں ہوگی ، کوئکہ بیصر فی سے ہوگا خسل نہیں ما سوااس کے کہ برف بلکی ہواور محکم نے سیکھل جائے اور عضو پر بہہ جائے تو جائز ہوگا۔ کیونکہ مطلوب دھونا اس طرح حاصل ہوجائے گا۔ اور اگر وضو میں ایک مدے اور محکم میں ایک میں اور نبی کریم میں ایک ساعے نے دو اور نبی کوئی مضرت عائشہ رضی ہے کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے نہاتے تھے جس کوئر تی کہا جاتا تھا اور فرق سولہ عراقی رطل کا ہوتا ہے (تقریباً دی کوگرام وزن برتا ہے) معلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے نہاتے تھے جس کوئر تی کہا جاتا تھا اور فرق سولہ عراقی رطل کا ہوتا ہے (تقریباً دی کوگرام وزن برتا ہے) احوال کے احوال کے بیانی اس کی حضرت کی بینے میانہ دو اور کوئی متعین مقدار نہیں کیونکہ لوگوں کے احوال کے احتال سے یہی مختلف ہوتے ہیں تا ہم نہانے والے کوچا ہے کہ وہ اسراف اور نبوتی کے بغیر میانہ روی سے کام لے۔

۔ عنسل کے آ داب: مالکیہ اور حنفیہ عسل کی سنت اور آ داب یا فضائل میں فرق کرتے ہیں، مالکیہ فرماتے ہیں ﴿ کہ اس کی سنتیں پانچے

المستبدو ایت امام بخاری. بروایت اما م مسلم. به به عدیث امام احمد این ماجداور ترندی نے بھی روایت کی ہے امام ترندی نے اس کو بی قرار دیا ہے اور اس کے معنی و مقبوم میں اور حدیثیں بھی روایت کی ہیں۔ نیسل المباوطار ج اص ۲۵۰. معنی متفق علیده. نیل الماوطار ج اص ۲۵۱. معنی متفق علیده. نیل الماوطار ج اص ۲۵۱. معنی متفق علیده. نیل الماوطار ج اص ۱۵۰. مادر المتحدد کے متفق علیده میں ۲۵۰. مادر المتحدد کے المتح

احناف فرماتے ہیں ● کو تسل میں بارہ چیزیں مسنون ہیں: (۱) کبیم اللہ ہے شروع کرنا۔ (۲) نبیت کرنا۔ (۳) گوں تک ہاتھ دھونا۔ (۳) نجاست دھونااگروہ الگ ہے گئی ہو۔ (۵) شرمگاہ دھونا۔ (۲) نماز والا دضوکرنا۔ (۷) دھونے کے مل کو تین مرتبہ کرنا اور سے ایک مرتبہ کرنا تاہم پاؤں کے دھونے کواس صورت میں مؤخر کرنا چاہیے کہ اگر شسل ایسی جگہ کررہا ہو جہاں پانی جمع ہوجا تا ہو۔ (۸) پھر پانی اپنے بدن پر بہانا۔ (۹) پانی ڈالنے میں پہلے سر پرڈالنا۔ (۱۰) سر کے بعد دایاں کندھادھونا۔ (۱۱) پھر بایاں کندھادھونا۔ (۱۲) اپنے بدن کو ملنا۔ اور فسل کے آداب وہی ہیں جووضو کے ہیں تاہم عسل میں قبلہ رخ نہ ہو، کیونکہ قسل میں انسان عام طور پر برہنہ ہوتا ہے۔

### ۵ ـ یانچویں بحث ....غسل میں مکروہ امور

احناف فرماتے ہیں کا کفنسل میں بھی وہی چیزیں مکرووہیں جو وضو میں مکروہ ہیں اور وہ چید چیزیں ہیں۔(۱) پانی میں اسراف کرنا۔ (۲) تنجوی سے استعال کرنا کہ فرض صحیح طور پراوانہ ہو۔(۳) پانی چہرے پر مارنا۔(۴) اوگوں سے گفتگو کرنا۔(۵) بلاضرورت دوسرے سے مددلینا۔(۲) دوران غنسل دعا کرنا پیاضافی چیز ہے کیونکہ وضو میں ماثور دعا تمیں اور ہرعضو دھوتے وقت بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں کا مالکیے فرماتے ہیں کفنسل کے مکروہ امور یا نیچ ہیں

(۱) پانی زیادہ بہانا۔(۲) عسل کے انجام دینے میں ڈھیلا پن اختیار کرنا۔(۳)جسم کو ایک مرتبددولینے کے بعد بار باردھوتا۔(۴) بیٹ الخلاء میں نہانا۔اللہ کے ذکر کے علاوہ بات چیت کرنا۔

شوافع فرماتے ہیں ۞ کہ پانی بہانے اور دھونے میں اسراف کرنا وضواور غسل تشہرے ہوئے پانی میں کرنا تین دفعہ سے زیادہ دھونا اور مضمضہ اور استنشاق جھوڑ دینا مکروہ ہے۔ جنبی ، اور جیض ونفاس کا خون جس کا ختم ہو جائے اس کے لئے نثر مگاہ دھونے اور وضو کرنے سے قبل کھانا ، پینا سونا اور ہم بستری مکروہ ہے۔

حنابلہ فرماتے ہیں ہی کہ پانی میں اسراف کرنا مکروہ ہے خواہ آ دمی بہتی نہر پر ہو کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سعد پر گزر ہواوہ وضو کر رہے تھے آپ نے دریافت کیا یہ اسراف کیسا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں خواہ تم بہتی ہوئی نہر کے کنارے ہی کیوں نہو۔ ●

جمن شخص نے نہانے سے پہلے وضو کرلیا ہواس کے لئے نہانے کے بعد دوبارہ وضو کرنا مکرو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کردہ حدیث کی روسے اس کی ممانعت ہوتی ہے وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم عنسل کے بعد وضونہیں کیا کرتے تھے، ہاں اگر کسی وجہ سے وضوٹوٹ جائے مثلاً عضو تناسل پر ہاتھ لگانے وغیرہ کی وجہ سے یاعورت کو شہوت کے ساتھ چھونے کی وجہ سے یاجسم میں سے پچھو نکل آنے کی وجہ سے تو اس صورت میں نماز وغیرہ کے لئے وضو کرنا ہوگا۔ جنبی اور چیض ونفاس کا خون جس کوآناختم ہو چکا ہواوروہ سونا چاہے تو

●..... مراقى الفلاح ص ١/ . ۞ ص ١٨ . ۞ القوانين الفقهيه ص ٢٦ . ۞ الحضوميه ص ٢١ اور بعد كـ . ۞ كشاف القناع: ج ١ ص ١/٩ اور بعد كصفحات المغنى ج: ١ ص: ٢٢٩ . ۞ بروايت ابن ماجه

الفقه الاسلامي وادلنة ..... جلداول \_\_\_\_\_\_\_ الفقه الاسلامي وادلنة ..... حالا سم اس کے لئے نیند کے لئے وضونہ کرنا مکر وہ ہے تا ہم کھانے پینے یا دوبارہ ہم بستری کے لئے وضونہ کرنا مکر وہ نہیں۔اس کے لئے وضومتحب ہے، دلیل اس کی حضرت ابن عمر رضی الله عنها کی فقل کردہ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی الله عند نے نبی کریم صلی الله عليه وسلم سے دریافت کیا کیا ہم میں سے کوئی حالت جنابت میں سوسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں! جب وہ وضو کر لے تو سوجائے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت جنابت میں سونا جا ہے تو اپنی شرمگاہ دھوتے اور نماز کا وضو کر لیتے 🗨 اور وضو کا کھانے پینے کے لئے متحب ہونا تو اس حدیث کی روسے ہے جوحضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنبی کے لئے میہ رخصت دی کہوہ جب کھائے یا پینے تو وہ نماز والا وضو کر لے 🗗 اور ہم بستری کے لئے وضو کامستحب ہونا حضرت ابوسعیدرضی اللہ عنہ کی نقل کردہ حدیث کی روسے ثابت ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے ہم بستر ہواوروہ دوبارہ «

ہمستری کرنا جاہے تو وہ دونوں کے مابین وضوکرے۔

امام حاکم نے اِن الفاظ کا اضافہ کیا ہے کیونکہ بیدو بارہ کرنے کے لئے زیادہ چستی اورنشاط کاسب ہے، تا ہم دوبارہ ہم بستری کے لئے عسل کرناوضوکرنے سے زیادہ افضل ہے کیونکہ وہ زیادہ باعث نشاط ہے۔

حنابلہ کے ہاں جنبی ، حائضہ اور نفاس والی عورت اپنے بال اور ناخن اتار علتی ہے اور نہانے سے بل خضاب لگانا بھی مکروہ نہیں ہے اس بر ان کے ہاں امام مالک کانص موجود ہے۔امام غز الی احیاءالعلوم میں فرماتے ہیں کہ جنبی کے لئے حالت جنابت میں ناخن تر اشنا، استرا پھیمرا آ ، زیرناف بال صاف کرنا،خونِ نکلوانایا اپنجسم کے کسی عضویا حصے کوالگ کرناممنوع ہے کیونکہ انسان کوتمام اجزاء آخرت میں واپس دیئے جائیں گے توبہ چیزیں تایاک ملیں گی اور پیھی کہاجا تاہے کہ ہربال کی جنابت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ 🁁

#### ۲\_چھٹی بحث ....جنبی وغیرہ پرحرام امور

جنبی حائصہ اور نفاس والیعورت پر وہ امور حرام ہیں جوحدث اصغر میں مبتلا شخص پر حرام ہیں بعنی نماز طواف قر آن یااس کے پچھ جھے کو چھونا جیسے کہ جنبی پرقر آن کی تلاوت مسجد میں داخل ہونا بھی حرام ہیں ان احکام کی تفصیل مندرجہ ذیل ہیں۔ 🁁

ا نمازاوراس كمثل عبدهٔ الاوت وغيره بالاجماع جنبي هخص پرحرام بين كيونكدالله تعالى كافر مان بهوَإِنُ كُنتُهُمْ م (اگرتم حالت جنابت میں ہوتو خوب یا کی حاصل کرو ، سورہ ما کدہ آیت نمبر ۲)

۲۔طواف کعبہ،خواہ نفلی ہو، کیونکہ یہنماز ہی کی طرح ہے جسیا کہ اس حدیث میں ہے جو پہلے بھی گزر چکی ہے کہ بلاشبہ طواف کعبہ نماز ے، جبتم طواف کروتوبات چیت کم کیا کرو۔ **۞** 

ب موات مردوبات پیت این مرد و است. سا .... قرآن کریم کا چھونا ، یہ جی حرام ہے اللہ کا فرمان ہے لَا يَسَمَّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (اس کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں ، سورة واقعة يت 24) مطهرون سے مراد ہے معظم ون يعنى خوب ياك حاصل كئے ہوئے لوگ اور نبى كريم صلى الله عليه وسلم كافر مان ہے قرآن كو

●..... متفق عليه. ◘بروايت امام احمد بسند صحيح. ﴿بروايت امام مسلم اور حاكم سبل السلام ج ١ ص ٩ ٨. ﴿مغني المحتاج ج: اص: ۵۵. ◙ الدرالمختارج: اص: ١٦١.١٥٨ الشرح الكبيرج: اص: ١٣٨ اور بعد كم عص: ١٤٢ ـ ١٤٣ المشرح الصغير ج: اص: ٢١٥٠١٤٦، القوانين الفقهيه ص ٢٩ اور بعد كر صفحات بداية المجهد ب : ١ ص: ٣٦ اور بعد كر صفحات، المهذب ج: ١ص ٣٠ معنى المحتاج ج: ١ص: ١٤ اور بعد كر صفحات، كشاف القناع ج: ١ ص: ١٦٨ ١- ١٤٠ فتح المقديو، ج: ١، ص: ١٠ مل: ١٠١ ١. ٩٠ بروايت امام احمد، نسائي، ترندي، حاكم، دار قطني از حضرت ابن عباس رضي الله عنهما اورسيسي حديث ہے،  الفقد الاسلامي واولته .... جلداول \_\_\_\_\_ وضووتسل كابيان

صرف یاک آدی بی چھوے ۔ •

بیتیوں امور حدث والے مخص پر حرام ہیں خواہ حدث اصغر ہو ( یعنی بے وضو ہونے کی کیفیت )یا حدث اکبر ہو ( یعنی جنابت ) جنبی وغیر ہ کے لئے مزید بیدامور بھی حرام ہیں۔

٣ .....مسلمان کے لئے تلاوت قرآن کریم زبانی طور پرخواہ ایک حرف ہی کیوں ندہو یا تیج قول کے مطابق ایک آیت ہے کم ہی کیوں ندہو یا تیج قول کے مطابق ایک آیت ہے کم ہی کیوں ندہو یا اور شوافع کا قول ہے، بشرطیکہ ارادہ قراءت کا ہولہٰ ذااگر دعا ثناءیا کسی کام کے ابتداء کی غرض ہے یا محض احوذ باللہ پڑھنے کی غرض ہے یا محض کے اور باللہ پڑھنے کی غرض ہے یا محض کے اندر کے طور پروہ پڑھنے ارزتے وقت وقت و گئی گئی کہ نور گئی گئی کہ نور گئی ہوئے گئی ہوئے گئی ہے کہ اور پرشانی اور پرشانی اور پرشانی اور پرشانی اور پرشانی اور پرشانی اور کردونوں کا ارادہ ہوتو حرام ہوگا۔
صرف قرآن پڑھنے کا قصد ہویا تلاوت اور ذکر دونوں کا ارادہ ہوتو حرام ہوگا۔

بہم اللہ، المحمدللہ، سورۃ فاتحہ، آیت الکری اور سورہ اخلاص بقصد ذکر پڑھناحرام نہیں کیونکہ امام سلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یادکیا کرتے تھے ااور جنابت کی حالت میں بول سکنے والے کے لئے زبان سے تلاوت اور گوشکے خض کا اشارہ کرنا بمنزلہ بولنے کے ہے اورخواہ وہ تلاوت آیت کے ایک حصائی کیون نہ ہوجیسے ایک حرف کیونکہ یے خلاف تعظیم ہے۔

اس کے حرام ہونے کی دلیل حضرت آبن عمر صنی اللہ عنہاہے منقول حدیث ہے جوتر ندی اور ابودا وُدنے روایت کی ہے کہ جنبی اور حائصنہ قرآن کریم فرراسا بھی نہ پڑھیں کا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر حال میں قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے جب تک کہ آپ حالت جنابت میں نہ ہوں۔ ک

حنابلہ نے جنبی شخص کے لئے آیت کا کچھ حصہ پڑھنا جائز قرار دیا ہے خواہ وہ اس کو باربار دھرائے کیونکہ کچھ حصے میں اعجاز (معجزے) کے معنی نہیں ہوتے جب تک کہ وہ طویل نہ ہوای طرح یہ حضرات حنفیہ کے ساتھ ساتھ قرآن کو ہج کرکے پڑھنے کو بھی جائز قرار دیتے ہیں، کیونکہ یہ قرات قرآن نہیں ۔اوراس کے لئے ایسی قراءت بھی درست ہے جونماز میں درست نہیں ہوتی مینی دل ہی دل میں پڑھنا،اور جنبی کے لئے قرآن کریم میں بغیر تلاوت کئے دیجینا اور بالکل زبان ہلائے بغیر پڑھنا بھی درست ہے۔ کیونکہ اس حالت میں وہ قراءت نہیں شار ہوتی ہے۔

مالکیہ نے وہ قراءت جو بنبی کے لئے جائز ہوتی ہے اس کی تحدیداس طرح کی ہے کہ وہ آیت جوبطور تعوذ اور حفاظت پڑھی جائے جیسے آیة الکری سورۃ اخلاس ،سورۃ معوذ تین یا اپنے اوپر یا دوسرے پر بغرض دم تکلیف یا نظر کے علاج کے لئے پڑھنا یا کسی تھم پر بطور استدلال پڑھنا جیسے **واکمن** کی اللہ البیع و محرکم الرّبلوونیرہ ۔اور مالکیہ کے ہاں معتمداور سیح قول سے ہے کے قرآن کی تھوڑی مقدار میں تلاوت حائصہ

● .....بیروایت نسائی نے اورالوواؤد نے اپی مراسل میں عمرو بن حزم ہے روایت کی ہے اور سند میں ایک متر وک شخص ہے اور بیحہ یہ شطر انی اور بیعتی نے حضرت ابن عمر سے روایت کی ہے اور اب کی سند میں ایک اختلافی شخص ہے بیحدیث حاکم نے بھی روایت کی ہے اور کہا ہے کہ بیحدیث عمرو بن حزم سے سیح الا سناد محقول ہے طبر انی نے بید حدیث عثمان بن الوالعاص سے نقل کی ہے اور اس کو علی بن عبد العزیز نے تو بان رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، اور اس کی سند صدر جیضعف ہے، نسصب الموابعہ ج: اص ۱۹۲: ۱۹۹، ۱۹۹ کی علامہ نووی نے اس کو انجموع میں وکر کیا ہے اور ضعیف قرار دیا ہے تا ہم اس کے ایس حدد حیث سے اس کا ضعف ختم ہوجاتا ہو۔ ④ بروایت امام ترفدی، اور انہوں نے اس کو حدیث حسن سیح قرار دیا ہے باتی اصحاب سنن اربعہ نے بھی اس کو دویت کیا ہے۔ سبل المسلام: ج اص ۸۸.

۵ .....مبحد میں اعتکاف ،یہ بالا جماع حرام ہے ،اور مبحد میں داخل ہونا احناف اور مالکیہ کے ہاں مطلقا ممنوع ہے خواہ اس کوعور کرنے یا پارکرنے کی غرض سے بیکام ہو، دلیل اس کی وہ حدیث ہے جوابودا وُدوغیرہ نے حضرت عائشہ ضی اللہ عنہا ہے روایت کی ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صحابہ کرام کے گھر کے درواز ہے مجد میں نکلے ہوئے دیکھے تو آپ نے فرمایا ان گھر و اس کا رخ مبحد ہے ہٹا دو، میں مبحد کوجنی اور حاکشہ کے لئے طال نہیں کرتا ہوں اور حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت کردہ حدیث بھی اس کی دئیل ہے کہ بی کریم میں آست مسلی اللہ علیہ وسلم مجد کے حق میں تشریف لائے اور ہا آ واز بلند فرمایا مبحد حاکشہ اور جنبی کے لئے طال نہیں ہے اور قرآن کریم میں آست میں آست میں نہائے بغیر نماز کے قریب جانے کی ممانعت ہے میں آست میں آب ہوئے افظا عابری میں عابرین سے مسافر مراد ہیں مسافر حالت جنابت میں نہائے بغیر نماز کے اور اس میں بلاضر ورت آن کہ ممانعت ہے متنی ہے ، آست نے بیبیان کردیا کہ اس کا تحقیق کا روست ہواہ خواہ وہ بلاضر ورت عبور کرے۔ کیونکہ اللہ کا یفر مان لاتھ ہے ۔ شواہ وہ بلاضر ورت عبور کرے۔ کیونکہ اللہ کا یفر مان لاتھ ہے ۔ میں ہواہ کے اس میں بالے بغیر نمان کی ہے کہ ہم میں ہے کوئی خواہ وہ بلاضر ورت عبور کرے۔ کیونکہ اللہ عبد بن منصور نے جانے کو معربیت ہوں کی ہے کہ ہم میں ہے کوئی خواہ میں میں ہے حالت جنابت میں تر رجایا کرتا تھا، اور حضرت زید حضرت جابر ضی اللہ عنہ ہے کہ بی کر یم ضلی اللہ علیہ وہ کے کہ ہم میں ہے کوئی خواہ ہم میں سے کوئی خواہ ہم میں سے کوئی خواہ ہم میں سے کوئی ہور کے سے میں جواب کرتا ہور کرتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی خواہ ہم میں سے کوئی خواہ ہم میں سے کوئی ہور کرتا ہے ہیں جواب کرتا ہور کرتا ہور کر کے کہ ہم میں سے کوئی خواہ ہور میں سے جواب ہور کر اور کرتا ہور کرتا ہور کر کے میں اس کرتا ہور ک

تاہم بیاباحت اس وفت ہے کہ حائضہ اور نفاس والی عورت کے گز رنے ہے مسجد گندی نہ ہواورا گرمسجد کے گندے ہونے کا امکان ہوتو اپیا کرناممنوع ہوگا اوراس میں ٹہلنے کی طرح گز رنا بھی حرام ہوگا۔

## ۷ ـ ساتویں بحث .....مسنون عسل کی اقسام

عسل بھی واجب ہوتا ہے جیے عسل جنا بت عسل جین اور عسل نفاس، اور مالکہ اور حنابلد کے ہاں اسلام الانے کے بعد عسل کرناواجب ہواو عسل بھی ہوتا ہے۔ مسنون عسل مندرجہ ذیل ہیں۔ اس نماز جھ می ہوتا ہے، اور حنفید اور مالکیہ کے ہاں عسل بھی مندوب یا مستحب بھی ہوتا ہے۔ مسنون عسل مندرجہ ذیل ہیں۔ اس نماز جھ می کے لئے عسل یہ متعدد احادیث کی روسے مسنون ہاں احادیث میں ہے ایک حضر منا ابو معیدرضی اللہ عند کی حدیث ہے ہے کہ جمعہ کا عسل ہر بالغ شخص پر لازم ہے اور اس میں واجب (لازم) ہونے سے مرادیہ ہے کہ یہ مسنون ہے اور منو کد ہے اور اس بات کی صدیث کے بیس میں واجب (لازم) ہونے سے مرادیہ ہے کہ یہ مسنون ہے اور منو کہ ہے اور اس بات کی صدیث کو تاریخ کیر میں انگر کیا ہے اور فر ایا ہے کہ حدیثین اس کو صدیث کو تاریخ کیر میں امار اور این ماجہ ہوں ایک مند بیس کی خوا ہے ہیں کہ پر میں اور فر ایا ہے کہ حدیثین اس کو مند ہوں کو مند کہ ہوں کو مند کی کہ مسلول اور کو این ہوتا ہے تا ہم کا فرکوخواہ اللہ علیہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا سوائے گا سوائے کی مقدمہ وغیرہ ہوا ورقاضی مجدیش ہوتو اس کو حرمت کا قائل نہیں ہوتا ہے تا ہم کا فرکوخواہ شرط ہے کہ مسلمان اس کو واغل ہونے کی اجازت دے ہاں اگر کا فرکی مقدمہ وغیرہ ہوا ورقاضی مجدیش ہوتو اس کی حرمت کی اجازت دے ہاں آگر کا فرکی مقدمہ وغیرہ ہوا ورقاضی مجدیش ہوتو اس کو واغل کی اجازت دے ہاں آگر کا فرکی مقدمہ وغیرہ ہوا ورقاضی مجدیش ہوتو اس کی وجدی نے کی اجازت دے ہاں آگر کا کوئی مقدمہ وغیرہ ہوا ورقاضی مجدیش ہوتو اس کی واخلاح ص ۱۸ اسالہ والمقدید ہوں میں دو اس ۲۵ کشاف القداع ج ۱، ص ۱۵ کا ۱۵ سے ۱۵ النشر ح الص ۵۰ میں دوروں کی میں دوروں کی دورات کی دورا

جو خض جنابت یاعورت بیض وغیرہ کاغنسل جمعہ یا عمید کے غنسل کے ساتھ کر بے تو بیغنسل دونوں کی طرف سے ہوجائے گا اگروہ جنابت کی پھر جمعہ کی نیت کر لے میچکم بالا تفاق نداہب ہے جیسے کو کی فرض نماز اور تحییۃ المسجد کی نیت کر بے تو وہ شوافع کے ہاں درست ہوتی ہے، اور جیسے کوئی عورت جنابت اور حیض کاغنسل کر بے تو ایک غنسل دونوں کی طرف سے بالا تفاق کا فی ہوتا ہے۔

مسنون عسل میں سے سے زیادہ تا کیداس عسل جعدی ہے تاہم پیخواتین کے لئے مستحب نہیں۔

۲ ....عیدین کی نماز کے لئے عسل: پیمسنون ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے عسل فرماتے سے علام شوکائی فرماتے ہیں اس حدیث سے عید کے عسل کے مسنون ہونے پراستدلال کیا گیا ہے لئین اس باب میں کوئی حدیث الیم نہیں جو کسی شرعی حکم کو قابت کر سکے عقلی دلیل اس کی ہیہ ہے کہ بیالی نماز ہے جو جماعت کے ساتھ اداکی جاتی ہوئی۔ یغسل عید کے دن عید کی نماز کے لئے حاضر ہونے والے حض کے لئے ہے خواہ وہ اکیلا پڑھے بشرطیکہ اکیلا پڑھنے سے اس کی نماز درست ہو سکے مثلاً وہ ایک معتبر تعداد کے اداکر نے کے بعدایی نماز اداکرے لہذا ہے شسل طلوع فجرسے قبل درست نہیں ہے۔

سسسج یا عمرے کے احرام کے لئے اور زوال کے بعد وقوف عرفہ کے لئے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لئے مز دلفہ میں رات گزارنے کے لئے طواف زیارت اور طواف وواع کے لئے۔احرام کے لئے مسنون ہونے کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے کے لئے کپڑے اتارے اور عسل فرمایا ہاں حدیث کے ظاہری الله علیہ میں کہ میں میں میں کہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اساء بنت الفاظ سے میں معلوم ہوتا ہے کہ چیف ونفاس کی صورت میں مجھی میکر ناموگا ہوگا ہوگا ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اساء بنت عمیس کواس کا حکم دیا تھا جب ان کے ہاں حضرت کی بن ابی بکری والدت ہوئی۔ ●

• ….. بروایت صحاح ستداوراس کی سند جید ہے حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ سے مروی ہے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ سمات دن میں ایک مرتبہ نہائے جس میں وہ اپنا سر اور بدن دھوئے متفق علیہ ۔ ﴿ بروایت ابودا کو ، ابن فتر بہہ نے اس کوضیح قرار دیا ہے امام احمد اور بیبی نے اس کوروایت کیا ہے اس کی سند میں ایک راوی ہے جس پر کلام کیا گیا ہے۔ سبل السلام ہے اص ۸۱ ۔ نیل الما وطار ہے اص ۲۳۱ ۔ ﴿ حضرت فا کہ بن سعد رضی اللہ عنہ سے جو کہ صحابی ہیں ، روایت ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن عرف کے دن ، عید کے دن اور یوم انح میں مشل فرماتے تھے بیروریٹ عبد اللہ بن امام احمد نے مسلم سند میں روایت کی ہے ابن ماجہ دنے بھی بیروریٹ کی ہے تا ہم انہوں نے جمعہ کا ذکر نہیں کیا ہے بیروریٹ عائش رضی اللہ عنہا بیروریٹ این ماجہ اور اور ایس بروایت امام سلم از حضرت عائش رضی اللہ عنہا بیروریٹ ابن ماجہ اور اور ایس کے ابن ماجہ دوروایت امام سلم از حضرت عائش رضی اللہ عنہا بیروریٹ ایک وہ اور کا دوروں ہے اس ۲۳۹۔ ﴿ من ۱۳ ۴ کے من اللہ عنہ ایس میں دوروں ہے کہ بیروایت کی ہے نبل الماو طار ہے اص ۲۳۰ ۲

الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلداول \_\_\_\_\_ وضورت کے لئے بھی جوحالت حیض میں ہواس کی دلیل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا

ملدیں دا ل ہوئے وقت کی مسلون ہونا ال ہورے کے سے ہی ہوخات یں یہ ہواں بی دیں ہو اس کی دیں ہو ہی تریہ کی المدہ ملیہ و اس کو انجام دینا ہے اوراس کے ظاہری الفاظ کا تقاضا ہے ہے کہ بیاں شخص کے لئے بھی مسنون ہے جو حدود دحرم ہیں قیم ہواور مکہ ہیں داخل ہونے کا ارادہ کرے مید بینم منورہ میں داخل ہوتے وقت بھی غسل مستحب ہے دینہ منورہ کی تعظیم کے لئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کے سامنے حاضری کی عظمت کے نقاضے کے پیش نظر اور دو قوف عرف کے لئے اس لیے مسنون ہے کہ بیحد بیث سے ثابت ہے مر دلفہ میں رات گزار نے کے لئے اور رمی جمار طواف زیارت اور طواف وداع کے لئے اس لئے غسل مستحب ہے کہ بیچ کی ذیلی عبادتیں ہیں لوگوں کا ان میں اجتماع ہوتا ہے اس میں لوگوں کا پیدنہ بہتا ہے اور اس کی بو سے لوگ تکلیف اٹھا تے ہیں اس لئے خسل کے ان مواقع پر بھی غسل ایس کے قب ہے جمعہ کے موقع برتا کہ بدیودور ہواور صفائی حاصل ہو۔

مہ ..... سورج گرھن، چاندگر بن، اور صلاق استسقاء (بارش کے لئے اداکی جانے والی نماز) کے لئے بھی عسل مسنون ہے، کیونک میالی عبادتیں ہیں جن میں مردوں کا اجتماع ہوتا ہے اس لئے میرعیدین اور جمعہ کے مشابہ ہیں۔

احناف أنبين صرف مندوب قرار ديتے ہيں۔

۵ .....میت کوشس دینے کے بعد،میت مسلمان کی ہویا کافر کی۔ یہ مالکید،حنابلہ اور شوافع کے ہاں مستحب ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوشس میت کوشس دے وہ خود نہائے اور جواس کواٹھائے وہ وضو کرے اور بیتھم استحباب پرمحمول ہے، کیونکہ دوسر کی حدیث میں ہے بلا شبہ تمہار کی میت کی حالت میں مرک ہے تمہارے لئے اپنے ہاتھ دھولینا کافی ہیں اور دوسری حدیث میں ہے صحاب فرماتے ہیں ہممیت کونہا ایا کرتے تھے اور بعض نہالیا کرتے تھے اور بعض نہیں نہاتے تھے احناف فرماتے ہیں یہ واجب نہیں کیونکہ ایک حدیث میں ہے تم پرمیت کوشس دینے کے بعد عسل کرنالازم نہیں ۔ (۵)

ابن عطاء نے فرمایا ہے اپنے مردوں کونجس مت کہوہ سلمان نہ زندہ نجس ہوتا ہے اور نہ مردہ نجس ہوتا ہے (۲) تا ہم احناف فرماتے ہیں ان لوگوں کے اختلاف کے پیش نظر جواس کولازم قرار دیتے ہیں عسل کرلینا مستحب ہے۔علامہ شوکانی فرماتے ہیں اس عسل کومستحب بات ہی حق ہے کیونکہ اس کومستحب قرار دینے میں تمام دلائل باحسن طریقہ جمع ہوجاتے ہیں اس سے واضح ہوجاتا ہے کہ میت کے نہلانے کے بعد عسل کرنے کا حکم جاروں ندا ہب میں مندوب ہے۔

۲ متحاضہ کے لئے ، یعنی و عورت جس کوچش کے علاوہ بھی خون آتا ہو، شوافع اور حنابلہ کے ہاں متحاضہ کے لئے ہرنماز کے لئے عسل کرنامسنون ہے مالکیداس کومتحب قرار دیتے ہیں، احناف فرماتے ہیں کہ خون رک جانے پیٹسل کرنامندوب ہے۔متحاضہ کے لئے عسل

۔۔۔۔۔ بروایت امام از حفرت ابن عمرضی اللہ عنہما بواسط حضرت نافع ،امام شافعی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اور ابن ماجہ نے اس کومرفو عاروایت کیا ہے۔

• بروایت اصحاب سنن وامام احمد امام ابوداؤ دفر ماتے ہیں یہ منسوخ ہے امام بخاری اور امام بہتی نے اس بات کوتر جج دی ہے کہ یہ صدیث موقو ف ہے نیل الاوطار ج اص ۲۳۷۔ بروایت امام بہتی علامہ ابن جمر نے اس کو صحیح قر اردیا ہے۔ ف خطیب نے حضرت عمر سے قل کی ہے علامہ ابن جمر نے اس کی اسناد کو صحیح قر اردیا ہے دور اور یا ہے۔ ف دار میا ہے کہ امام بہتی نے اس کے موقو ف ہونے کو صحیح قر اردیا ہے اور میں موقو ف ہونے کو صحیح قر اردیا ہے اور میا ہے کہ اس کی موقو ف ہونے کو صحیح قر اردیا ہے دور میں میں میں ہونا درست نہیں ہے۔ ف اس صدیث کی سند صحیح ، ہے میر موفو عائم ہے موقو ایت کیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے مرفو عائم ہے مرفو عائم کے اس کوروایت کیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے مرفو عائم کے اس کوروایت کیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے مرفو عائم ہے مرفو

الفقہ الاسلامی وادلت المسال می وادلت الفقہ الاسلامی وادلت المسلامی وادلت الفقہ الاسلامی وادلت المسلامی وادلت المسلامی وادلت المسلامی وادلت المسلامی وادلت الله الله علیہ وسلم سے دریافت کیا آپ نے انہیں نہانے کا تھم دیا تو وہ ہرنماز کے موقع پر نہایا کرتی تھیں اور دوسری روایت میں ہے جو حدیث تیجے کے درجے کی نہیں ہے کہ آپ نے انہیں ہرنماز کے لئے نہانے کا تھم دیا۔ اور حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ حضرت زینب بنت جش کو استحاضہ ہواتو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر مایا ہرنماز کے لئے منسل کروں اوروہ نمازی جن میں دوکوا کھٹا کرکے پڑھا جا سکتا ہوان میں دوکے لئے ایک عسل کا فی ہے جیے ظہر اور عصر ، مغرب اور عشاء کیونکہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کی نقل کر دہ روایت کے مطابق حضرت سہلہ بنت سہیل بن عمر واستحاضہ میں بنتا ہوئیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اپ نے انہیں ہرنماز کے موقع پر نہا نے کا تھم دیا ان پر بیکرنا گراں گزر نے لگاتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھم دیا کہ وہ ظہر اور عصر ، مغرب اور عشاء کے لئے ایک ایک عسل کریں اور فجر کے لئے ایک غسل کریں۔ پ

ك ....جنون، بهوشى اورنشے سے افاقد پانے كى صورت مير عسل مسنون ہے۔

ان لوگوں کے لئے خسل مسنون ہے،علامہ ابن منذر فرماتے ہیں بیٹا بت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ہوثی کی وجہ سے خسل فرمایا تھا۔ •

۸۔.... کی پینے لگوانے کی صورت میں، شب برأت کے موقع پر اور لیلۃ القدر کے موقع پر اگر اس کو پالے۔احناف کے ہاں کی پینے لگوانے کے بعد عسل اس لئے مندوب ہے تاکہ ان حضرات کے اختلاف سے نکلا جاسکے جو اس کولازم قرار دیتے ہیں۔ شب برأت یعنی شعبان کی پندر ہویں شب میں اس رات میں رزق تقسیم ہوتا ہے اور پندر ہویں شب میں اس رات میں رزق تقسیم ہوتا ہے اور اجل مقرر کی جاتی ہے۔ اور لیلۃ القدر کے موقع پر اس کود کی مضاور پالینے کے بعد اس لئے کہ اس رات قیام کر سکے۔کسی ڈرانے والے ہے ڈر کے موقع پر بیمسنون ہے۔ کے موقع پر بیمسنون ہے۔ اللہ سے الحاح وزار کی کے لئے تاکہ وہ تکلیف دور کردے۔ اندھیرے اور شدید آندھی کے موقع پر بیمسنون ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سرکش قوموں کو تباہ کیا تھا۔

گناہ سے تو بکر لینے والے کے لئے بھی غسل مستحب ہے،اسی طرح سفر سے لوٹ آنے والے سے لئے ،اوراس مخف کے لئے جس کو کوئی نجاست لگ جائے اوراس کی جگہ معلوم نہ ہوتو اس صورت میں پورابدن اور کپڑے احتیاطاً دھولینا بہتر ہے۔

## عسل کی بحث ہے کتی دواضا فی بحثیں

ا۔ پہلی بحث مسجد کے احکام ....مسجدیں روئے زمین کی سب سے بہتر اور افضل جگہیں ہیں۔ افضل ترین مساجدتین ہیں۔مسجد حرام ،مسجد نبوی ،مسجد اقصلٰ۔

ان تینوں میں افضل مبحد جمہور علاء کے ہاں ماسواامام مالک بمسجد حرام ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مسجد نبوی ان سب میں افضل ہے، جیسا کہ امام مالک نے دیگر علاء کے برخلاف مسجد نبوی کو مسجد حرام پر افضل قرار دیا ہے۔ احناف فرماتے ہیں کسی علوم کے استاد کی مسجد بالا تفاق افضل ہوگی۔ اور محلے کی مسجد جامع مسجد سے افضل ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے (جن کی وفات سنہ ۲۷۲ ہجری میں ہوئی) مساجد

 الفق الاسلامي وادالته ..... جلداول \_\_\_\_\_ وضووعسل كابيان

ے بینتیں (۳۳) احکامات بیان فرمائے ہیں، وہ مندر جدذیل ہیں۔ **●** 

ا سیجنی، حائضہ اورنفاس والی عورت کے لئے مسجد میں داخل ہوناممنوع ہے حنابلہ اور شوافع نے بغیرر کے گزرنے کومباح قرار دیاہے،
ان کے ہاں اس میں کوئی کراھت نہیں خواہ کسی ضرورت کے بیش نظر ایسا ہو یا بلاضرورت ہو، تا ہم اولی یہ ہے کہ بلاضرورت اس کوعبور نہ کرے تا

کر حنیفہ اور مالکیہ کے اختلاف سے نکل سکے جیسا کہ میں یہ بات جنبی وغیرہ پرحرام امور کے بیان کے تحت ذکر کر چکا ہوں -احناف کے ہال
مسجد کو بلا عذر راستہ بنانا مکروہ تح میں ہے، مالکیہ فرماتے ہیں کہ سجد میں سے زیادہ گزرنا مکروہ ہے اگر مسجد راستے سے پہلے بنی ہوئی ہوں اور اگر راستہ پہلے بنا ہوتو اس میں کراہت نہیں۔

سے باس اگر مجد میں احتلام ہوجائے تو اس سے نکلنا واجب ہے ماسوااس کے کہ سجد بند ہوجانے وغیرہ کی وجہ سے باہر نذکل سکے یااس کو اپنی جان یا مال کا خوف ہو۔ چنا نچے اگر وہ باہر نکلنے سے عاجز ہویا خوف ہوتو اس کے لئے ضرورت کے پیش نظر رک جانے میں کوئی قباحت نہیں مسجد کی مٹی وغیرہ سے تیم نہ کرے کہ ایسا کرنا حرام ہے اگر وہ مخالفت کرتے ہوئے تیم کرے تو وہ درست ہوجائے گا۔اوراگر وہ جنابت کی حالت میں ہواور پانی مسجد میں ہوتو اس کے لئے مسجد میں داخل ہونا اور وہاں خسل کرنا جا کر نہیں ہوگا، کیونکہ اس طرح وہ مسجد میں حالت جنابت میں آنے کا مرتکب ہوجائے گا۔اوراگر پانی پینے کے لئے آئے تو بھندر حاجت رکنے کی اجازت ہے اس سے زائد رکنا ممنوع ہے۔

سر ب وضوفض کے لئے متجد میں بیٹھنا با جماع امت درست ہے ،خواہ وہ شرعی غرض کے تحت بیٹھے جیسے اعتکاف قرآن کی ساعت یا

ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ اس میں شواقع کے زدیک کوئی کراہت نہیں۔ کیونکہ صحیح بخاری وسلم کی روایت کے مطابق حفزت ابن عمر رضی الذعنہ مالیا کیا کرتے تھے، اور اصحاب صفہ (وہ فقراء اور تنگدست سحابہ کی جماعت جو مسجد نبوی میں ساید دار چبوتر سے پر دہا کرتے تھے ) بھی مسجد میں سویا کرتے تھے اور حفزت علی رضی اللہ عنہ صفوان بن امبر رضی اللہ عنہ مسجد میں سوئے تھے ان کے علاوہ حفزات بھی سویا کرتے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسافر ول کے لئے الیا کرنے میں حرج نہیں ، لیکن مقیم محض کے علاوہ افراد کے لئے ممنوع ہے، امام احمد اور کے لئے میں اسرون مسافر اور معتلف کے علاوہ افراد کے لئے ممنوع ہے، امام احمد اور آختی فرماتے ہیں اگروہ مسجد کورات کے سونے اور دن کے آرام کی جگہ بنا کے قرابی کی ایک وقی حرج نہیں ، لیکن اگروہ مسجد کورات کے سونے اور دن کے آرام کی جگہ بنا کے قوابیا کرنا درست نہیں ہوگا۔

مالکی فرماتے ہیں کہ کافرکامبحد میں بلاضرورت داخل ہوناممنوع ہے خواہ مسلمان اس کواس کی اجازت بھی دیدے ماسوااس کے کہ کوئی ضرورت ہواورضرورت میں یہ بھی داخل ہے کہ کسی کام میں اس کی اجرت مسلمان سے کم ہویاوہ کوئی کام مسلمان سے زیادہ اچھا کرتا ہو۔
امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کافر کے لئے ہر مبحد میں داخل ہونے کو جائز قرار دیتے ہیں شوافع کے ہاں کافر کے لئے مسجد میں داخل ہونا جائز ہے ماسوامب حرام اور حرم مکہ کے اور کافر کے لئے مسجد میں رات گزارنا بھی جائز ہے خواہ وہ جنبی ہو۔ تا ہم وہ ایسامسلمانوں کی اجازت سے کرے۔
مسجد میں وضوکر نا جائز ہے آگر وضوکے پانی سے گندی نہ ہوتا ہم بہتر یہ ہے کہ کسی برتن میں وضوکیا جائے ،علامہ ابن منذر فرماتے

۵.....مبحد میں وضوکرنا جائز ہے اگر وضو کے پانی سے گندی نہ ہوتا ہم بہتر ہیہے کہ سی برین میں وصولیا جائے ،علامہ ابن منذر قرمانے ہیں ہروہ خض جواہل علم میں سے تھااس نے مسجد میں وضوکومہاح قررادیابشر طیکہ سجداس سے گیلی نہ ہواورلوگوں کواذیت نہ پہنچے،اییا کرنا مکروہ

(۱) المجموع ج ٢ص ١٩٦.١٨٧ ج ٣ ص ٣٣، مزيد طاحظ كري اعلام الساجد باحكام المساجد از علامه زركشي (وفات سه ٩٤ هـ ١٥ عـ ١٩ م. ١٩٣١ تا ٢٠٠ جال انهول في مجدك ١١١٢ كام بيان فرمات يدايظ بين مي موقع بوئى بـالقوانين الفقهيه ص ٩٣، المعنى ج ٢ ص ٢٣٣، المدر المختار و ردالمحتار ج ١ ص ١٢٠ ١٢ كشاف القناع ج ٢ ص ٢٣٣ ـ ٢٣٣٨.

اشية الصاوى على الشرح الصغير ج ا ص ۱۵۸.

الفقه الاسلامی وادلته .....جلداول \_\_\_\_\_\_ وضوع مسلمانی و سلم مسلمانی وادلته .....جلداول \_\_\_\_\_ وضوع مسلمانیان مسلمانی و سلم ما لک اورامام ابوصنیفه رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ وضو کرنا مکروہ ہے مسجد کوصاف ستھرار کھنے کی ضاطرتا ہم احناف نے اس جگہ وضو کے کئے تیار کی گئی ہو۔ \_\_\_\_\_ کوشنٹی قرار دیا ہے جووضو کے لئے تیار کی گئی ہو۔

احناف فرماتے ہیں ایسا کرنا مکروہ تحریم ہے، مالکیہ فرماتے ہیں بیرام ہے۔

۸۔۔۔۔۔ہمبجد میں تھوک چھینکنا مکروہ ہے کیونکہ بخاری وسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبجد میں تھوک چھینکنا گناہ ہے اورس کا کفارہ یہ ہے کہ تھوک کو ذکن کردیا جائے۔

9۔۔۔۔مبعد میں پیشاب کرنا،فصد کھلوانا، یا تجھنے لگوانا حرام ہے اُ کر کسی برتن میں نہ ہو۔اور کسی برتن میں کروانا مکروہ ہے حرام نہیں ،احناف فرماتے ہیں مبحد میں پیشاب، پا خانداور ہم بستری کرنا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ وہ آ سان تک مبحد ہی شار ہوتی ہے اور ممنوع ہے لاہذانا یا کے تیل ہے روشنی کے جراغ جلانا مکروہے اوراس کونا یا کہ چیز سے لیپنا اوراس میں فصد کھلوانا مگروہ ہے۔

شوافع فرماتے ہیں متجد میں نجاست لا ناحرام ہے۔اوروہ خفس جس کے بدن پرنجاست ہویازخم ہوتو اگروہ متجدکے گندہ ہونے کا خطرہ محسوں کرے تو اس کے لئے متجد میں داخل ہوناحرام ہے اورا گرمتجد کے گندہ ہونے کا خطرہ نہ ہوتو حرام نہیں ۔متجد کی تغییر اور چونے اور کچ کا کام ناپاک چیزے کرنا درست نہیں۔احناف کے باب یہ کمروہ تحریمی ہے اور متجد میں ناپاک تیل اور ناپاک چربی سے روشی کرنا مکروہ ہے۔

ان چیزوں کے حرام ہونے کی دلیل حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جوامام سلم نے عل کی ہے کہ بیرمساجدان چیزوں بپیثاب اور گندگی وغیرہ کے لئے ٹھک نہیں ہیں ، بیتواللہ کے ذکراور قرآن کی تلادت کے لئے جیں۔

• ا۔۔۔۔۔ مسجد میں درخت لگا نامگروہ ہے اس طرح کنواں کھدوانا مگروہ ہے، کیونکہ یہ دوسرے کے مال میں تغییراور بنانے کے مترادف عمل ہے اورامام وقت کواختیار حاصل ہے کہ وہ مسجد میں بوئے ہوئے تمام درختوں گوا کھاڑ لے احناف فرماتے میں مسجد میں درخت بونا مکروہ ہے ہوائسی فائد ہے کے لئے جیسے مثلاً سیم وتھوروالی زمین میں سیم کم کرنے کے لئے درخت لگانا۔

● …. بروایت بخاری وسلم ۔ مسلم کی روایت کے الفاظ بیں مساجد نا (بماری مساجد) ہروایت بخاری و سلم ۔ ۞ اور مسلم نے حضرت بمر بن الخطاب رضی الله عند سے ان مذکورہ چیز کے معنی میں ایک حدیث روایت کی ہے یہ بات بیش نظر رہے کہ محبد میں بوا کا خارج کرنا مکروہ نہیں ہے تا ہم اس سے اجتناب بہتر ہے کیونکہ مسلم شریف کی حضرت جابڑ سے روایت جو پہنے گزری کہ جو بیاز انہسن اور کرا شکھائے بماری محبد میں شاآئے کیونکہ ملائکہ کو اس سے تکلیف بوتی جس سے بی آدم و کا کیف بوتی ہے کراٹ : خاص ہم کی ہزی ہے ۔ نیل ااوور رہا اس میں ا

الفقه الاسلامي واولته .... جلداول \_\_\_\_\_\_ وضووعسل كايبان

اا۔۔۔۔۔متجد میں لڑنا، آواز بلند کرنا، گم شدہ چیز کا اعلان کرناخرید وفروخت اجارہ وغیرہ اور دیگرعقد وغیرہ کرنا مکروہ ہے۔ دلیل اس کی خصرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ کی نقل کر دہ حدیث ہے جوامام سلم امام احمد اور این ماجہ نے نقل کی ہے کہ جوخص کسی آ دمی کو گم شدہ چیز مسجد میں اعلان کرتا و کیھے تو وہ کہے اللہ تمہاری چیزتم تک نہ لوٹائے کیونکہ مساجد اس لئے نہیں بنی ہیں اور ترندی کی روایت میں ہے جب تم کسی کو مسجد میں بنی ہیں اور ترندی کی روایت میں ہے جب تم کسی کو میچنر واپس بیتیا باخر بدتا دیکھوتو کہدو : اللہ تم کو یہ چیز واپس بیتا بازی میں ہے۔ دواللہ تم کو یہ دواللہ تم کو یہ چیز واپس بیتا ہوں ہے۔ دواللہ تم کو یہ دواللہ تم کو یہ جارت سودمند نہ بنائے اور جب تم کسی کو اپنی گم شدہ چیز کا علان کرتے دیکھوتو کہدو : اللہ تم کو یہ چیز واپس

ای طرح حنفیہ اور مالکیہ کے ہاں خرید وفر وخت مکروہ ہے اور حنابلہ کے ہاں حرام ہے اور اگر ہوجائے تو باطل ہوگ۔ اور نمازیوں کے لئے اگر ذکر با آواز بلند کرنا باعث تشویش والمجھن ہوتو حنابلہ احناف کے ہاں ایسا کرنا مکروہ ہے تاہم حنابلہ کے ہاں فقہ حاصل کرنے والے اس سے استی ہیں۔ اسی طرح ان کے ہاں غیر مباح کلام مکروہ ہے اور مباح کلام اگر نمازیوں کے لئے باعث تشویش نہ ہوتو مکروہ نہیں مالکیہ فرماتے ہیں مہدیں آواز بلند کرنا مطلقا ممنوع ہے خواہ ذکر کے لئے ہو یاعلم کے لئے ہو۔

امام ترندی نے فر مایا ہے کہ بیر حدیث حسن ہے ابوداؤد، ترندی اور نسائی نے عمر و بن شعیب سے انہوں نے اپنے داداسے بواسطہ اپنے والدیر حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خرید وفر خت سے اور مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرنے سے اور مسجد میں شعر ''گٹانے ہے منع فر مایا ہے، امام ترندی فرماتے ہیں کہ بیر حدیث حسن ہے۔

شوافع کے ہاں سائل کومتجد میں کیجھ دینے میں حرج نہیں ہے کیونکہ حدیث میں ہے کیاتم میں سے کئی نے آج کئی سکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے : میں متجد میں جب داخل ہوا تو میں نے ایک سائل کو مانگتے دیکھا میں نے عبدالرحمٰن (جیٹے ) کے ہاتھ میں روقی کا ایک ٹکڑا دیکھا تو میں نے اس سے لے کراس فقیر کووہ دے دیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے متجد میں مانگنے کو کروہ گر دانا ہے اس طرح گالکیہ اور حنابلہ نے بھی اس کو کمروہ قرار دیا ہے تاہم دینا جائز ہے حنیفہ فرماتے ہیں متجد میں مانگنا حرام ہے اور سائل کو بچھ دینا مکروہ ہے۔

۱۲ ..... جانوروں اور پاگلوں کو مسجد میں لانا تکروہ ہے، اوران بچوں کو بھی جو مسجد کی تمیز نہ کرسکیں کیونکہ ان لوگوں سے مسجد کا گندہ ہونا محفوظ والمون نہیں تا ہم ان کولا نا حرام نہیں ہے کیونکہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ و کا مامہ بنت زینب (نواسی) کو گود میں واقعائے ہوئے نماز پڑھی اوراپنے اونٹ پر طواف فر مایا۔ تا ہم پیراہت کی نفی نہیں کرتا کیونکہ بیان جواز کے لئے آپ کا عمل تھا۔ اس طرح وہ آپ کے حق میں افضل ہوا کیونکہ بیان کرنا آپ پر لازم تھا۔ یہ تکم حنابلہ کے بال بھی ہے، تا ہم وہ پاگلوں کو مسجد میں کسی ضرورت کے تحت لانے کی اجازت دیتے ہیں اور یہ کرنا مکروہ ہے۔ عورتوں کے لئے مسجدوں میں کی اجازت دیتے ہیں مالکیہ اور حفیف نے خوف نہ ہواور نوجوان لڑکی کا مسجد جانا مکروہ ہے۔

السند متجدکوکسی پیشے وغیرہ کا مرکزیا بیٹھک بنانا مکروہ ہے جیسے درزی وغیرہ کا پیشہ، دلیل حضرت انس رضی اللہ عنہ دالی حدیث ہے جو انویں مسئلے کے ذیل میں گزری لیکن وہ مخص جوعلم کی بات لکھ رباہویا اتفا قااس میں بیٹھ کر سینے لگا ہواس کو با قاعدہ سلائی کے لئے نشت گاہ نہ چناہے تواس میں کوئی حرج نبیس ہے۔

۔ ۱۳ ۔۔۔۔۔مسجد میں گدی کے بل لیٹنا،ایک پاؤل دوسرے پاؤل پررکھنااورایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پھنساناوغیرہ بامور جائز ہیں بخاری اورمسلم میں وارد حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیتمام امورانجام دیے ہیں۔

۱۵ سیمبحد میں علمی مجالس منعقد کرنامستحب ہے،اس طرح مواعظ اور ترنیبی باتیں بیان کرنا بھی مستحب ہے۔ صحیح احادیث اس بارے نبیج میں منہ سم

<sup>● ….</sup> ابودا وُد نے عمدہ سند کے ساتھ حضرت عبدالرحمٰن رضی اللّٰدعنہ بن ابو بکر رضی اللّٰدعنہ سے بیہ حدیث نقل کی ہے۔

۱۱ .....مبحد میں شعر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں اگر وہ نعتیں ہویا اسلام کی تعریف میں ہویا حکمت کی باتوں والا ہویا مکارم اخلاق سے تعلق رکھتا ہویا زہدوتقو کی ہے متعلق ہویا اس طرح دیگر اچھی اور بھلائی کی باتوں پر شتمال ہو۔ اس کی دلیل حضرت سعید بن المسیب کی نقل کردہ روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا اور حضرت حسان شعر پڑھ رہے تھے حضرت عمر ان کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ بولے میں شعراس وقت پڑھتا تھا جب اس مجد میں وہ موجود تھے جوآب ہے بہتر تھے بھروہ حضرت ابو ہریۃ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور بولے بولے میں شہیں تتم دیتا ہوں تم بتاؤ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا ہاں ● ہاں وہ شعر جن میں بری باتیں ہوں جی مسلمان کی برائی شراب کی مورد کرناوغیرہ ناجا کرنا مورہوں تو شعر پڑھنا حرام ہوگا حضرت اللہ عنہ کی روسے جو مسلمان کی برائی شراب کی النس صنی اللہ عنہ کی اس صدیث کی روسے جو مسلمان تم برائی شراب کی میں شعار پڑھنا حرامی کو اور دوسری اس صدیث کی روسے کہ تی کریم صلمی اللہ علیہ وسلم نے مبعد میں شعار بڑھنے نے منع فرمایا ہے۔ یہ تفصیل تمام دوسرے ندا ہوں کے جان بھی ہے۔

ے اسسمبحد میں جھاڑو دینا اور صفائی کرنامسنون ہے۔اسی طرح اس میں موجو درینٹ اور تھوک وغیرہ صاف کرنا بھی مسنون ہے بخاری ومسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعد میں تھوک پڑا ہواد یکھا آپ نے اپنے ہاتھ ہے اس کومسل دیا ابوداؤ دیے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پرمیری امت کے اجرپیش کئے گئے۔ حتی کہ وہ نزگا بھی جونمازی مسجد سے زکالتا ہے۔

۱۸۔۔۔۔۔ بڑی ناپندیدہ بدعتوں میں سے بیہ بدعت ہے کمخصوص اور مقدس راتوں میں بہت سارے چراغ بلب، فانوس اور روشنیال جلائی جائیں جیسے شب برائت میں وغیرہ اس میں مجوسیوں ہے مشابہت ہے آگ وغیرہ کا اہتمام کرنے میں اور مال کاضیاع بھی ہے۔

9۔۔۔۔۔مجدمیں اسلحہ لے کر داخل ہونے والے مخص کے لئے بیہ مسنون ہے کہ وہ اسلح کی دھار سے اس کو پکڑے جیسے تیر کی نوک نیز ہے کی انی وغیرہ کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی نقل کر دہ حدیث میں ہے کہ ایک مخص مبحد میں تیر لے کر گزرا آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس کی نوک کی طرف ہے اس کو پکڑو۔ ●

• ۲ .....سفر سے واپس لوٹ کرآنے والے کے لئے یہ مسنون ہے کہ وہ پہلے مسجد جائے اور دور کعت ادا کرے۔ کیونکہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بہی معلوم ہوتا ہے وہ فر ماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو پہلے مجد جاتے اور وہاں دور کعات ادا فر ماتے ۔ ●

<sup>● ……</sup> بسروایت امام مسلم. ﴿ بسروایت امام بخاری و امام مسلم. ﴿ بیعدیث سنسانی نے اس کومسن سند کے ساتھ عمرو بن شغیب انہوں نے اپنے واواسے بواسطہ والدروایت کیا ہے۔ ﴿ بروایت بخاری وسلم ان حضرات نے ای معنی میں ایک حدیث حضرت ابوموی رضی الندعنہ سے مجلی روایت کی ہے۔ ﴿ بروایت امام بخاری ومسلم۔

الفقد الاسلامی وادلته ..... جلداول ..... وضوو خسل کابیان ..... وضوو خسل کابیان نیت کرلے، کیونکداس طرح اعتکاف خواق کیل عرصے کے لئے ہی مودرست ہوجا تاہے۔

نیت سرعے، یونکدان سرح انعدا ک کواہ میں کوئی حرج نہیں ہے اس کی دیکھ بھالِ اور حفاظت کے پیش نظر۔اور اگر اس کے ہ ۲۲.....نماز کے اوقات کے علاوہ مسجد بند کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کی دیکھ بھالِ اور حفاظت کے پیش نظر۔اور اگر اس کے

سوم بسيم منجد ميں داخل ہونے والے خص كے لئے دوركعت تحية المسجد پڑھے بغير بيٹھنا مكروہ ہے۔

۲۳ سے قاضی کو جاہئے کہ وہ مسجد کوفیصلوں کی جگہ (عدالت بچہری وغیرہ) نہ بنائے ہاں سوائے ان معاملات کے جوفی الفورو ہیں واقع ہوں توان میں وہیں فیصلہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

شوافع حنیفہ، اور حنابلہ کے ہاں مسجد کی دیواروں اور چھتوں پر کتابت کر ناممنوع ہے، مالکیہ اور حنابلہ فرماتے ہیں قبلہ کی طرف کتابت ممنوع ہے تا کہ نمازی کا دھیان نہ بے۔ بسا اوقات ان آیات کے پڑھنے میں لگ جانے سے تو جہ بٹ جاتی ہے۔ اسی طرح مسجد میں ونگار بنانا اورا یسے امورانجام دینا جونمازی کی تو جہ با نٹنے کا سبب بنیں مکروہ ہیں۔

یہ مسجد میں واضل ہونے والے کے لئے مسنون ہے کہ وہ اپنے جوتے دیکھے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے ان پر لگی ہوئی گندگ وغیرہ دور کرے کیونکہ حدیث میں ہے جبتم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو وہ دیکھ لے اگر اس کے جوتے چپل میں گندگی یا غلاظت لگی ہوئی ہوتو وہ اس کو یونچھ لے اور ان میں نماز پڑھ لے۔ ●

وع مريس والله وي وقت اعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بأسم الله والحمدالله ، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم ، اللهم اغفرلى ذنوبى وافتح لى ابواب رحمتك كهامت كهامت بهم مجر من كلة يالفاظ و واره كهاورآ فريس كهاللهم افتح لى ابواب فضلك الى ابواب رحمتك كهام اللهم افتح لى ابواب فضلك الى ابواب رحمتك كهام اللهم افتح لى ابواب فضلك الله الله اللهم افتح لى المواب فضلك الله اللهم الله اللهم اللهم المواب فضلك اللهم اللهم المواب فضلك اللهم المواب اللهم المواب فضلك اللهم المواب فلللهم الله اللهم المواب المواب فضلك المواب المواب المواب فضلك اللهم المواب المو

• ..... بسر وایت امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، اور تومذی از حضرت ابو هریوه رضی الله عنه • بروایت ابوداؤدبا سادیج پی حدیث حسن بسر وایت امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، اور تومذی از حضرت ابوداؤد بین اوراکثر ان مین بین اوراکثر ان مین بین اوراکثر ان مین بین اوراکثر ان مین اگریتمام الفاظ پڑھناطویل بول وصرف اس براکتفاکر لیناکافی ہے جو بھی مسلم میں وارد ہے کدرسول الله علیه وکلم نے فر مایا جب کوئی مجدمین داخل بولوده کے الملهم افتح لی ابواب وحمتک اور جب نظر قر کے الملهم انی استالک من فضلک۔

اسسسمبد کابنانااس کی تغییر کرنااوراس کی دیچہ بھال اوراس کی بوسیدہ چیزوں کی اصلاح مسنون ہے، کیونکہ حدیث ہیں ہے جو تخص اللہ تعالی کے لئے ایک مبید بناتا ہے اللہ اللہ اللہ تعلیہ کے لئے ایک طرح جنت میں گھر بناتا ہے خابلہ فرماتے ہیں مبید بی شہروں گاؤں اور محلوں میں حسب ضرورت وحاجت بنانا واجب ہے بیفرض کفالیہ ہے، مبید کی تغییر اوراس کی عمارت کی دیچہ بھال مستحب ہے اور بیمسنون ہے کہ مجد کومیل کی بین نافرن است نے اور کی بوئے وار اکھاڑنے وغیرہ سے اور ناگوار بومثلاً لہمن ، پیاز اور کراث وغیرہ کی بوئے محفوظ رکھا جائے اور مبید کا ان چیز وں سے بچاؤ کیا جائے مبید کی تغییر ایک جگہ کرنا جو کئیسہ یا بیعہ (بہودیوں کا معبد ) یا قبرستان وغیرہ جو ہے آباد اور ویران ہو چکا ہودرست ہے اگر اس کی مٹی وغیرہ ٹھیک کر لی جائے کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن ابوالعاص کی نقل کر دہ حدیث اس بات کی طرف مشیر ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہاں بنا کہ کہ مسید میں جن کو اکھاڑ دیا گیا تھا۔ حص اور حضرت اس رضی اللہ عنہ نے دوایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دیا کہ مہید میں بعض مشرکین کی قبریں تھیں جن کو اکھاڑ دیا گیا تھا۔ حص

متجد کوسرخ اور پیلے رنگ ہے منقش ومزین کرنا مکروہ ہے تا کہ نمازی کا دل پریشان نہ ہو۔ اوراس لئے بھی کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تیا مت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ مجد ( کی تعمیرات وغیرہ) میں ایک دوسر ہے فخر ومباہات نہ کرنے گئیں گائی اس طرح آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جھے بلند وبالا متجدیں بنانے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمات ہیں ہم اوگ ان کی بھی ایک بھی ایک بھی ایک بی آرائش وزیبائش کرو گے جیسے یہود و نصاری نے آرائش وزیبائش کی تھی کہ یہ اصادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ مساجد کا بلند و بالا اور زائد از ضرورت عمد تعمیر والا بنا تا بدعت ہے اور کراہت کا بیتھ ممالیہ اور حنابلہ کے یہاں ہے لیکن احناف نے حلال مال کے کا بلند و بالا اور زائد از ضرورت عمد تعمیر والا بنا تا بدعت ہے اور کراہت کا بیتھ میں سے کہ کی اس لئے مکروہ ہے کہ نمازی کا دھیان بٹتا ہے۔ امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ علیہ سے ایک کہ اس میں ہی کوئی کراہت نہیں ہے۔ ابوطالب کی سے منقول ہے کہ محراب کی آرائش میں بھی کوئی کراہت نہیں ہے۔ ابوطالب کی سے منقول ہے کہ محراب کی آرائش میں بھی کوئی کراہت نہیں ہے۔ ابوطالب کی سے منقول ہے کہ محراب کی آرائش میں بھی کوئی کراہت نہیں سے دورسب سے ناپہند جگہ ہیں باز ارہیں۔ ہے اور دہیں ان میں سے ایک حدیث یہ ہے اللہ کے ہاں سب سے پہند میں بکتر ت احادیث وارد ہیں ان میں سے ایک حدیث یہ ہے اللہ کے ہاں سب سے پہند میں بکتر ت احادیث وارد ہیں ان میں سے ایک حدیث یہ ہے اللہ کے ہاں سب سے پہند میں بکتر ت احادیث وارد ہیں ان میں سے ایک حدیث یہ ہے اللہ کے ہاں سب سے پہند میں کو اس میں بات کر سے سے ایک میں کو اس کی کے دائش کی ایک میں کو کی کو اس کی کی کو کر بات کر ہے کہ کی کر اس کی کو کر بات کی کو کر ب کو کر بات کی کر بات کر بات کر بات کی کر بات کر بات کی کر بات کی کر بات کی کر بات کر بات کی کر بات کر بات کر بات کی کر بات کر بات کی کر بات کی کر بات کی کر بات کر بات کر بات کر بات کر بات کی کر بات کر بات کر بات کی کر بات کی کر بات ک

# ۲۔ دوسری بحث ....جمام کے عام احکامات

شوافع اور حنابلہ نے حمام کے احکام اور اس میں جانے کے آداب ذکر کئے میں، چنانچیو و فرماتے ہیں۔

 الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ وضوو مسل كاييان

ا .....سب سے بہتر حمام وہ ہے جو بلند ہو پیٹھے پانی کا ہومعتدل حرارت والا ہومعتدل کمروں والا ہواور پرانا بنا ہوا ہو۔

السنجمام کابنانا اوراس کاخریڈنا اور بیچنا اور کرائے پر دینا امام احمد بن صنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہال مکروہ ہے کیونکہ اس میں شرمگا ہول کے پر دینا مام احمد فرمائے ہیں جو خفس پر دے میں بے اصنیاطی ہوتی ہے اور ان بے بر دہ جگہوں پر نظریں پر تی ہیں اور خواتین کا ان میں آنا جانا ہوتا ہے۔ امام احمد فرمائے ہیں جو خفس خواتین کے لئے جمام بنا تا ہے وہ شرعاعا ول شار نہیں ہوگا ( یعنی اس کی گواضی وغیرہ نا قابل قبول ہوگی ) بعض حضرات نے اس کو اس پر تحمول کیا ہے کہ جب بیان ملکوں میں ہوجو خشتہ نے ہیں ہوتے ہیں۔ جمام اور نائی کی کمائی حنا بلہ کے ہاں مکروہ ہے۔

سر سجام میں داخل ہونا مردوں کے لئے جمام میں داخل ہونا مباح ہان پرلازم ہے کہ دہ ایسی چیزوں سے نظریں بچا کر رکھیں جن پر نظر کرنایاد بھناان کے لئے حرام ہواسی طرح ان کے لئے اپنے سرکوایسے افراد کے سامنے کھولنا جن کے سامنے سر کھولنا نا جائز ہودرست نہیں ہے اس سے بچنا ضروری ہے یا نہانے کے علاوہ سر کھولنا جائز نہیں۔ کیونکہ روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جمفہ کے مقام پر ایک حمام میں گئے تھے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے جسیا کہ حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آ ہے مام میں ایک مرتبہ تشریف لے گئے تھے۔

اگریخوف ہوکہ سر پرنظر پڑنے ہے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سے گا اور لوگوں کی نظروں ہے بھی اپنے سر کی حفاظت نہیں کر سے گا تو اس کے لئے جمام میں جانا مکروہ ہے۔ کیونکہ اس صورت میں ممنوع چیز میں گرفتار ہوئے بغیراس کا نے نکلناممکن نہیں ہے۔ کیونکہ سر کا کھولنا اور دکھنا حرام ہے۔ دلیل حضرت بہر بن حکیم کی روایت کردہ حدیث ہے جوشسل کی بحث کے شروع میں گزری کہ اپنے سر کی حفاظت کرو ہرک سے سوائے بیوی اور زیر ملکیت باندیوں کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مرددوسرے مرد کے ستر کی طرف نددیجھے نہ عورت دوسری عورت کے سر کی طرف ندویکھے نہ ورمدی عورت کے ستر کی طرف ندویکھے نہ ہوکرمت چلو چھرو کا اور فرمایا ران ستر میں داخل ہے ہا مہمام میں بغیر تہ بند کے داخل ہونا حرام ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے مردوں میں سے جواللہ اور یوم آخرت برایمان رکھتا ہے وہ

حمام میں بغیرتہ بند کے ندداخل ہواورمیری امت کی عورتوں میں ہے جوالقداوراس کے رسول پر ایمان رکھتی ہے وہ حمام میں داخل نہ ہو۔ ●
دوسری حدیث میں ہے مردوں پر حرام ہے کہ وہ حمام میں بغیرتہ بند کے داخل ہوں ﴿ یہ بھی مروی ہے جب کو فَی شخص حمام میں نگا داخل
ہوتا ہے تو اس کے دونوں فر شتے اس کولعت کرتے ہیں ﴿ عورتوں کے لئے حمام میں داخل ہونا مکروہ ہے ماسوااس کے کدان کوکوئی عذر لاحق ہو
جیسے چیض نفاس، یا کوئی مرض یا خسل کی حاجت ہواور عورت کے لئے گھر میں نہا ناممکن نہ ہو کیونکہ روایت میں ہے کوئی عورت اپنے کپڑے اپنے
گھر کے علاوہ کہیں اور نہیں اتارتی مگروہ اپنے اور اللہ کے درمیان پردہ جاک کردیت ہے۔ ←

سرے عودہ میں اور میں ماہوں سورہ سپ مرد الدیک اور کیا ہے۔ کہا ہے گی اور تم ان میں ایسے گھر دیکھو گے جنہیں جمام کہاجا تا ہے، تو مرداس میں بغیر متہ بند کے نہ جا کیں اور عورتوں کوان میں جانے ہے منع کروسوائے مریضہ کے یا نفاس والی عورت کے۔ ﴿ وجداس کی ہیہ ہے کہ عورتوں کا معاملہ زیادہ پردے کا ہوتا ہے، اور دوسری وجہ بیہ ہے کہان کے نگلنے اور جمع ہونے میں فتنے اور شرکا زیادہ امکان ہے ﴿ اور عورت کے

• .... بروایت اسام احمد وسنن اربعه نیل الاوطار ج ۲ ص ۲ ۲ . بروایت امام سلم، ابوداو داوراین ماجد نے حضرت علی سے روایت کی ہے کہ بی کریم صلی الله علیه و کم نے فرمایاتم اپنی ران نگی نہ کرنا اور کسی زندہ یامردہ کی نگی ران بھی نہ دیجنا۔ نیسل الساوط ال ج ۲ ص ۲ ۲ . بروایت امام احمد از حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نیل الاوطار ج ۲ ص ۲ ۲ . بروایت امام احمد از حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نیل الاوطار ج ۲ ص ۲ ۲ . بروایت امام احمد از حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نیل الاوطار ج ۲ ص ۲ ۲ . بروایت امام احمد از حضرت بیدوایت قرطبی نے اپنی تغیر میں اس آیت پکر اما کی تیمین تم میں میں میں اس کی تیمین کر کے اس کو حسن کری ہے ۔ گر زندی نے پروایت حضرت عائشرضی الله عنها ہے تقل کر کے اس کو حسن کر اور یا ہے ۔ گر بروایت ابوداو دو نیرہ واز حضرت ابن عمرضی الله عنها ۔ کی بعض شوائع فریاتے ہیں کہ پیجو ہے بھی عورتوں کے میں بول کے جیسا کہ اصول ہے بہی گاہم ہوتا ہے۔ ۔

الفقه الاسلامي وادلته ...... جلداول \_\_\_\_\_\_ وضوونسل كابيان

لئے اپنے گھر کے حمام میں نہانا جائز ہے جہاں اس کے ستر کواپیا کوئی نہ دیکھے جس کے لئے اس کادیکھناحرام ہے۔ ۔

پانی میں پیرا کی بغیرستر چھپائے نہ کرے، کیونکہ پانی پرد 'ے کا کامنہیں کرسکتا ہے، تواس میں ننگےنہانے والے کابدن نظرآ جائے گا۔ عندا نبر کے نہ کہ میں انہاں کے نہ کرے، کیونکہ پانی پرد 'ے کا کامنہیں کرسکتا ہے، تواس میں ننگےنہانے والے کابدن نظرآ جائے گا۔

۵....عسل اور وضوحهام کی پانی سے جائز ہے کیونکہ وہ پاک پانی ہوتا ہے اور اگر وہ حوض سے نکل کر بہد کر آتا ہوتو وہ بمز لہ بہتے پانی کے ہوتا ہے بعنی وہ پانی جو بہد کرنکل جائے کیونکہ بعد میں آنے والا پانی تو حوض میں تھر جاتا ہے۔

۲ ..... پردہ اختیار کے ہوئے تخف کے لئے جمام میں ذکر میں مشغول رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کا ذکر ہر جگہ اچھا ہے جب تک کہ اس جگہ کے بارے میں ممانعت نہ وار دہو۔ روایت ہے کہ حضرت ابو ہر برہ حمام میں تشریف لے گئے ، اور اندر جاکر کہا لہ اللہ اور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ ہمیشہ اللہ کو یا دکرتے تھے۔

حمام میں قرآن کریم کی تلاوت امام مالک اور تخعی کے ہاں مکروہ نہیں جیسے ذکر الله مکروہ نہیں ہے، امام احمد نے اس کوتمام میں ناپسند کیا ہے خواہ نیجی آواز میں ہی کیوں نہ پڑے۔ کیونکہ حمام ننگے ہونے کی جگہ ہے اور اس میں وہ کچھ کیا جاتا ہے جودوسری جگہ اچھانہیں ہوتا، لہذا قرآن کو ہاں سے بچایا جائے گا جیسے وہاں سلام کرنا مکروہ ہے۔ بعض حنا بلہ نے اس کومباح قرار دیا ہے کیونکہ اصل اشیاء میں ان کامباح ہونا ہے۔

کے حمام کے آ واب سست حمام لینے والا شخص زائد از حاجت وعادت پانی استعال نہ کرے اور حاجت سے زیادہ دیر تک نہ رہے۔اور حمام کے آ داب میں سے یہ ہے کہ مقصوداس میں جانے سے صفائی ستھرائی ہوعیش وعشرت نہ ہو۔اور داخل ہونے سے پہلے اجرت دے دے بسم اللّٰہ پڑھ کر داخل ہو پھر تعوذ پڑھے جیسے بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پڑھتے ہیں۔ داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں رکھے اور نکلتے وقت دایاں یا وَل نکالے۔

حمام کی حرارت کے موقع پر جہنم کی حرارت کو ذہن میں رکھے، اوراگر وہاں کوئی نگار آ دمی ہوتو وہ خض خود داخل نہ ہو۔اورگرم کمرے میں جانے میں جلدی نہ کرے جب تک کہ پہلے کمرے میں اس کو پسینہ نہ آ جائے کیونکہ طبی نقطہ نگاہ سے ایسا کرنا بہتر ہے۔زیادہ بات چیت نہ کرے،اور داخل ہوتے وقت فارغ ہونے کا یا خلوت کا انتظار کرے اگر اس پر قدرت ہواور دائیں بائیں کم سے کم دیکھے کیونکہ پیشیا طین کی جگہ ہے تو بیاستغفار کرے اور نکلنے کے بعد دورکعت پڑھے، کیونکہ لوگ کہا کرتے تھے تمام کا دن گناہوں کا دن ہوتا ہے۔

شوافع غروب سے تھوڑا پہلے اور مغرب وعشاء کے درمیان حمام میں داخل ہونے کو مکروہ کہتے ہیں، کیونکہ بیشیاطین کی منتشر ہونے کا وقت ہوتا ہے، حنابلہ فرماتے ہیں مکر وہ نہیں ہے، کیونکہ خاص ممانعت اس بارے میں کوئی وار دنہیں ہوئی ہے۔اور دوسرے کے ملنے میں کوئی حرج نہیں سوائے سترکی جگہ کے اور اس جگہ کے جس کے ملنے ہے شہوت کا امکان ہو۔

روزے دارکے لئے جمام لینا مکروہ ہے کیونکہ عسل ہے جمم کمزور پڑتا ہے، دوسری بات یہ کہ بیا ندازعیش وعشرت ہے جوروزے کے

<sup>● ۔</sup> بروایت ابودا ؤداز حضرت یعلی بن امیہ۔ ④ بروایت امام بخاری۔ ۞ حبیبا کدامغنی کےمصنفعلامہ ابن قد امدالمقدی نے ذکر کیا ہے۔

چھٹی فصل ....تیمّم کابیان

اس فصل میں تیم کی تعریف، اس کی مشروعیت، کیفیت اسباب، فرائض مطریقه شرائط، سنتوں، مکر وہات، نواقض اور اس شخص کے عظم کا بیان ہوگا جس کے پاس دونوں ذرائع طہارت لیعنی پانی اور مٹی موجود نہ رہیں ( میعنی فاقد الطہورین کا حکم )

ا پہلی بحث ، تیم کی تعریف ، مشروعیت اور کیفیت یا صفت میں اللہ کا بیا ہے۔ بیں اس معنی میں اللہ کا بیہ فرمان ہے: فرمان ہے:

وَلا تَيَتَنُوا الْعَبِيْثَ مِنْهُ تُتُفِقُونَ ....سررة البرة، يتنبر٢١٧

اورمت ارارہ کروگندی چیز کا کداس میں ہے تم خرج کرو۔

اورشرعافقہاءنے اس کی باہم قریب قریب الفاظ ہے تعریف فرمائی ہے، احناف فرماتے ہیں 🗗 تیم چبرے اور دونوں ہاتھوں پر پاک مٹی پھیرنے کانام ہے اور اراد ہاس کے لئے شرط ہے، کیونکہ تیم خودنیت کے معنی میں ہے تو گویا تیم نام ہے پاک مٹی کے ارادے کا اور اس کو مخصوص طریقے براستعال کرنے کا تا کے قربت کا قیام ہوسکے۔

الكية فرماتے ہيں تعمیم منی ہے حاصل ہونے والی طہارت كانام ہے جونیت كے ساتھ چبرے اور ہاتھ كے سے كانام ہے۔

شوافع فرماتے ہیں مٹی کومنداور ہاتھوں تک وضو کے بدلے یا تسل کے بدلے یاان دونوں کے سی وضو کے بدلے خصوص شرائط کے ساتھ پہنچانے کانام ہے حنابلہ فرماتے ہیں ہی بینام ہے پاک مٹی سے چبر سے اور ہاتھوں کو خصوص طریقے سے سے کرنے کانام ہے۔

مشروعیت تیمیم .....یمیم امت اسلامید کی خصوصیات میں ہے ہے، یہ غزوہ بی المصطلق (یاغزوۃ الریسیع) میں مشروع ہوا، چھٹی سنہ ہجری میں بی مشروع ہوا جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کاہار کم ہوگیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار کی تلاش میں لوگ بھیجے نماز کاوقت قریب آگیالوگوں کے پاس یانی بھی نہیں تھا تو اس موقع پر آیت تیمیم نازل ہوئی جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی واقعہ افک سے برأت کی آیات سورہ نور میں نازل ہوئی تھیں، اس موقع پر حضرت اسید بن حضیر بیکارا تھے تھے کہ اللہ کی آپ پر حسیں ہوں اے عائشہ! آپ کے ساتھ جب بھی

یہ رخصت ہے، حنابلہ اس کوعز بمت قرار دیتے ہیں، اس کی مشر وعیت کی دلیل کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع امت تنیوں ہیں۔ قر آن کریم کی توبیآیت دلیل ہے:

وَ اِنْ كُنْتُهُمْ مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدُّ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآيِطِ أَوْلَىَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَآءَ فَتَيَسَّنُوا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامُسَحُوا بِوُجُوْهِلُمْ وَ أَيْدِينِكُمْ مِّنْهُ \* ....ورهائده آست نبره

اورا گرتم بیار ہو یاسفر پر ہو یاتم میں سے کوئی پاخانے ہے ہوآ ئے یاعورتوں ہے جمنبستر 'ہوئے اورتم پانی نہ یا و توارادہ کرویا ک مٹی کا سوپھیرو اینے چہرےاور ہاتھوں پراس مٹی میں ہے۔

 <sup>.....</sup> مراقی الفلاح ص 1 ا، فتح القدير ج 1 ص ٨٨ اللباب ج 1 ص ٣٥، البدائع ج 1 ص ٣٥ حاشية لابن عابدين ج 1 ص ١٨٠ البدائع ج 1 ص ١٨٠ على الشرح الصغير ج 1 ص ١٨٥ على المحتاج، ج 1 ص ٨٨. كثاف القناع ج 1 ص ١٨٨

يآيت اس بات پردالت كرتى ہے كہ يتم فرض ہے جو پانى سے دھونے۔

کے بدلے میں ہے سنت رسول سے مشروعیت تیم پر بہت سے دلائل ہیں ان میں سے ایک روایت امام مسلم نے قال کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل کی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے فر ہایاز بین پوری کی پوری ہمارے لئے مسجد اور اس کی مٹی پاک کرنے والی قرار دی گئی ہے اور ایک حدیث میہ ہے مٹی مشروعیت پر مسلمان کے لئے پاک کرنے والی چیز ہے خواہ دس سال تک ہواگر وہ پانی نہ پائے یا حالت حدث میں ہو اور فی الجملہ تیم کی مشروعیت پر امت کا اجماع ہے۔

تیم کی صفت کیفیت .... یعنی وہ طبارت جس کے بدل کے طور پر تیم ہوتا ہے اکثر فقہاء فرماتے ہیں، کہ تیم وضو یا عسل جنابت عنسل حیض اور خسل نفاس کی طرف سے بدل بن جاتا ہے، تاہم احناف کے علاوہ فقہاء کے بال حائف عورت کے شوہر کے لئے بیوی ہے ہمبستری جب تک جائز نہیں ہے جب تک و عسل نہ کر لے، الہذامحدث جنبی حائضہ ، نفاس والی عورت اوروہ عورت جوخشک بجیہ جنے ( یعنی خون وغیرہ نہ نکلے ) بیب نماز اور دیگرعبادتوں کے لئے ٹیم کریں گے، کیونکہ اللہ کے قول فَلَمْ تَجِیدُوا صَاءً فَتیہ مُوا میں ضمیر خطاب محدث کی طرف ادرجنبی کی طرف لوٹ رہی ہے(ان لوگوں کے خیال کے مطابق جولامستم کے معنی صرف چھوتانہیں بلکہ ہم بستری مراد لیتے ہیں اور جن حضرات کے ہاں اس کے معنی صرف چھونے کے ہیں تو اس صورت میں ضمیر صرف حدث اصغروا لے محض کی طرف کوئی ہے اور اس صورت میں جبی کے لئے تیم کی مشروعیت سنت نبوی سے ثابت ہوگی۔مثلاً حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کی روایت کر دہ حدیث وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، آپ نے نماز پڑھائی نماز کے بعد آپ نے ایک مخص کوا کیلا کھڑا دیکھا آپ نے دریافت کیا کیا بات ہے تم نے نماز کیون نہیں پڑھی اس نے کہا میں حالت جنابت میں ہوں اور یانی نہیں ہے، آپ نے فرمایا تم مٹی لے لووہ تمہارے لئے کافی ہے 🗗 میرحدیث یانی ندہونے کے وقت جنبی اور بے وضو کے فرق کے بغیر میم کے مشروع ہونے پرواضح طور پر ولالت كرتى ہے صعيد كہتے ہيں منہ پر چڑھ جانے والى مٹى كواى طرح حضرت جابر رضى اللہ عنہ كى روايت كردہ حديث ہے وہ فرماتے ہيں ہم سفر میں نکے ہم میں سے ایک تخص کوسر پر پھرلگاس کے سر پرزخم آیا، پھراس کواحتلام ہوگیااس نے اپنے ساتھیوں سے یو چھاتمہارے خیال میں مجھے تیم کرنے کی اجازت ہے، وہ بولے ہم تو تمہارے لئے تیم کرنے کو جائز نہیں سمجھتے ،اس مخص نے عسل کرلیا جس ہے اس کا نقال ہو گیا جب ہم نبی کر میصلی الله علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ کواس کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا ان لوگول نے اس کولل کر دیا الله انہیں غارت كرے، جبنہيں جانتے تھے تو پوچھ كيتے ، بےشك عاجز شخص كى شفاء تو پوچھ كينے ميں ہے،اس شخص كے لئے يہ كافی تھا كہ دہ تيم كرتا اور نچوڑ تا یاا پے سر پریٹی با ندھتا،اس برسنح کر لیتااورسارے بدن کودھولیتا**ہ**اس حدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ضرر کے اندیشے کے پیش نظر حیم م کر لینا جائز ہے اس طرح حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ جب آنہیں غزوہ ذات السلاس 🗗 میں بھیجا گیا،وہ فرماتے ہیں کہ ایک شدید شندی رات میں مجھے احتلام ہو گیا مجھے نہانے سے خطر محسوس ہوا، میں نے تیم کیا اور اپنے ساتھیوں کونماز فخر پڑھادی جب ہم • امام احمد نے ای معنی ومفہوم میں دوحد بثیں حضرت الی امامه اورعمرو بن شعیب سے بواسطه ان کے والد اور دادا کے روایت کی ہے۔ نیل الا وطارح اص ۲۵۸ ـ 🕥 ابودا ؤد،نسائی اورتر ندی نے حضرت ابودا ؤدرحمہ اللہ ہے بیحدیث روایت کی ہےاورحضرت ابوہر ریرۃ رضی اللہ عنہ ہے بزاراورطبرانی نے روایت کی ہے پہلی صدیث کوامام ترندی نے صدیث حس محیح قرار دیا ہے۔ نصب الرابة ج ۱ ص ۱۴۸ ، 👁 بدایة المجتهد ج ۱ ص ۲۱ القوانین الفقهید ص ٣٨ البدائع ج اص ٥٥ مغني المعتاج ج اص ٨٥ المغني ج اص ٢٣٢ ، ٢٣٣٥٧ كشاف القناع ج اص ١٩٣ المهذب ج اص ٣٢، فتح القدير ج ا ص ٨٧ غاية المنتهي ج ا ص ٥٣. ۞متفق عليه. نيل الاوطار ج ا ص ٢٥٢. ۞يعديث ا مام ابودا ؤد، داقطنی اوراین ماجہ نے روایت کی ہے، این سکن نے اس کوشیح قرار دیا ہے۔ نیسل الماو طارح اس ۲۸۷ 🗗 میداد کی قرمی کے پیچھے ایک جگہ ہے بیفز وہ جمادی الام لی ۸ ہجری میں پیش آیا تھا۔

وہ امور جن کے لئے تیم کیا جاسکتا ہے، ہروہ کا م جس کے لئے طہارت حاصل کی جاتی ہے اس کے لئے تیم بھی کیا جاسکتا ہے جیسے فرض نماز بفل نماز ،قر آن کریم کا چیونا تلاوت قر آن ،مجدہ تلاوت اور مجدہ شکر ، یا محبد میں گشہر ناوغیرہ ان سب میں گزشتہ احادیث کی روسے تیم کر لینادرست ہے۔اور دوسری بات یہ ہے کہ تیم ہے وہ تمام چیزیں مباح ،وجاتی ہیں جویانی کی طہارت ہے مباح ،وقی ہیں۔

کون کون ہے حدث کے لئے ٹیم کیا جاسکتا ہے؟ ٹیم حدث اصغر، جنابت، حیض اور نفاس کے لئے بالکل برابری کی بنیاد پر کیا جاسکتا ہے(یعنی بلاکسی افضلیت وتفصیل کے )روایت ہے کہ نچھلوگ ایک مرتبہ ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: ہم ایسی قوم ہیں جور بیلیا علاقے میں رہتے ہیں، ہم لوگ مہینہ دوم مینہ پانی نہیں پاتے ہیں، ہم میں جنبی حائضہ اور نفاس والی عورتیں ہوتی ہیں (تو ہم کیا کیا کریں ) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تم زمین کولازم پکڑلو(یعنی طبارت اس سے حاصل کرو)۔ ● اسی طرح قرآن کی ہیآ یت بھی اس پرولالت کرتی ہے کہ تیم تمام ان امور کے لئے ہوسکتا ہے جن کو پانی کی طہارت کے بعد انجام دیا جاسکتا ہے:

وَ إِنْ كُنْتُمْ مَّرُضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَكُ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَآبِطِ أَوْلَمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءَ فَتَيَسَّنُوُا مورة المائدة يت نبر ٢

نوعیت بدل: .....احناف فریاتے ہیں تیم مطلقاً بدل ہے بدل ضروری نہیں ہے ( یعنی ضرورت کے ساتھ خاص نہیں ہے ) البذادا کی جانے والی نماز کے حق میں حدث یم کے ذریعے اس وقت تک مرتفع ہوجاتا ہے جب تک پانی نہ ملے دلیل اس کی وہ حدیث ہے تیم مسلمان کا وضو ہے خواہ دس سال تک کیوں نہ ہو جب تک وہ پانی نہ پائے یا حدث نہ ہوجائے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرار دیا ہے، اور وضو حدث کو زائل کرنے والا ہوتا ہے، اور نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایاز مین میرے لئے مسجد اور پاک کرنے والی بنادی گئی ہے ہوا ورطہور پاک کرنے والی چیز کو کہتے ہیں یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ حدث یم سے زائل ہوجاتا ہے، تا ہم اس کے زوال کی تحدید اس طرح کردی گئی کہ پانی کا ملنا اس کی انتہا بقر اردیدیا گیا لہٰذااگر پانی مل جائے توحدث اوٹ آئے گا وراس اصول پر یہ تیجہ مرتب ہوتا ہے کہ عظم وقت کے وائل ہونے تک یا دوبارہ۔

حدث لاحق ہونے تک جنٹنی چاہے فرائض اور نوافل اداکرے، اورا گرنفل کے لیے تیم کرنے قواس تیم ہے اس کے لئے نفل اور فرض دونوں کے اداکرنے کی اجازت ہے احناف کے علاوہ جمہور فقہا فرماتے ہیں کا کہ تیم بدل ضرور ک ہے (یعنی ضرورت کے ساتھ خاص ہے) لہٰذا اس شخص کی لئے نماز حدث کے حقیقة موجود ہونے کے باجود ضرورت کے پیش نظر بائز ہوتی ہے جیسے مستحاضہ کی طبارت، دلیل اس کی

<sup>• ....</sup> بروایت امام احمد، ابودا کود، دارفطنی نے این حبان اور حاکم ، امام بخاری نے بھی تعلیقات میں اس کو کر کیا ہے۔ نیسل السساو طسسان ج اص ۲۵۸۔ • بروایت امام احمد بیمنی اور انتخل بن راهو براز حضرت ابو بربرة رضی التدعنہ بیعدیث ضعیف ہے نصب الرابیٹ اس اندا وہ حدیث بیسے وہ صدیث ہے جو حضرت عمران بن حصین رضی التدعنہ کی روایت کردہ ہے اور پہلے گزر چک ہے جو اس پر دالات کرتی ہے کہ حالت جنابت میں پائی نہ ملئے پر تیم پر اکتفاء کیا جاسکتا ہے۔ بیادا نے ملئے برقام کی الدور کے مفاق اور اس کا ملک الملک عند کا الشوح الکیبور ج اص ۱۵۴ کشاف القداع ج ص ۱۹۹ عند کی الشوح الکیبور ج اص ۲۵۳ کشاف القداع ج ص ۱۹۹

الفقہ الاسلامی وادلتہ .... جلداول ۔۔۔۔۔۔۔ وضوو عسل کابیان محضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ ہے روایت شدہ حدیث ہے جوامام تر مذی نے روایت کی ہے کہ جبتم پانی پالوتواس کواپئی جلد پرل لو( یعنی پانی سے دھولو ) کیونکہ وہ تمہارے لئے بہتر ہے، اور اگر بیحدث کورفع کرنے والا ہوتا تو پانی مل جانے پراس کی ضرورت نہ پرتی۔ ای طرح پانی و کھ لینے پرحدث کالوٹ آ نابس پردلالت کرتا ہے کہ حدث مرتفع نہیں ہوا تھا، لیکن اس محض کے لئے حدث کے ہونے کے باوجود نماز کی ادائیگی ضرورت کے پیش نظر جائز قر اردی گئی جیسے مستحاضہ کے معاصلے میں ہوتا ہے۔ اس تفصیل پرگذشتہ احکام کے برعکس احکام مرتب ہوتے ہیں۔ مہم حنابلہ مالکیہ اور ثوافع کے برخلاف ایک تیم سے فوت شدہ کی فرض نماز وں کی ادائیگی کوجائز قر اردیے ہیں۔

# تیم کی نوعیت بدلیت پرمرتب ہونے والی مختلف مداہب کی فقہی آ راء کابیان

ا۔ تیم کا وقت .....احناف جو کہ تیم کوطہارت مطلقہ قراردیے ہیں، فرماتے ہیں کہ تیم قبل از وقت اورا یک فرض سے زائد کے لئے کیا جاسکتا ہے، اور فرض کے علاوہ نو افل کے لئے بھی کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ تیم پانی کے نہ ہونے کی صورت میں مطلقاً بدل ہوتا ہے اور اس کے ذریعے حدث پانی کے پائے جانے کے وقت تک مرتفع ہوجاتا ہے۔ اور تیم بدل ضروری نہیں ہے کہ بیصدث کے حقیقاً موجود ہونے کی باجود صرف عارضی طور پر اباحت کر دیتا ہوجیسا کہ جمہور کا خیال ہے کہ ان کے ہاں وقت سے پہلے بیجا کر نہیں ہوتا ہے اور ایک سے زائد فرض باجود صرف عارضی طور پر اباحت کر دیتا ہوجیسا کہ جمہور کا خیال ہے کہ ان کے ہاں وقت سے پہلے بیجا کر نہیں ہوتا ہے اور ایک سے زائد فرض اس سے نہیں اداکئے جاسکتے ہیں احناف کی دلیل ہے ہے کہ عبادات میں وقت کی تحدید وقعین ایسی چیز ہے جوصرف نقلی اور ساعی دلیل سے ثابت ہو کئی ہے۔ (عقل کا اس کی تعین میں کوئی عمل دخل نہیں ) اور اس بارے میں کوئی دلیل وار دنہیں ہے، الہٰ ذااس کو وضو پر قیاس کیا جائے گا۔ اور وضو قبل از وقت درست ہوجاتا ہے لہٰ ذائے بھی قبل از وقت درست ہوجاتا ہے لہٰ ذائے جس کے سے اللہٰ کی میں کوئی میں کوئی دلیل وار دنہیں ہے، البند اس کو وضو پر قیاس کیا جائے گا۔ اور وضو قبل از وقت درست ہوجاتا ہے لہٰ ذائے بھی قبل از وقت درست ہوگا۔

اوروضوتو وقت نے بل اس لئے جائز ہے کہ وہ حدث کور فع کرنے والا ہے بخلاف تیم کے کہ وہ ضرورت کے موقع کی طہارت ہے، توبید

<sup>•</sup> البدائع ج ا ص ۱۵ الدرالمختار وحاشية ابن عابدين ج ا ص ۳۲۳ بداية المجتهد ج ا ص ۲۵ القوانين، الفقهية ص ۳۵ مغنى المبعتاج ج ا ص ۱۵ الدوالمختار وحاشية ابن عابدين ج ا ص ۳۳ کشاف القناع ج ا ص ۱۸ ا في بروايت امام احمدام بخارى امام سلم اورنسائى نے حضرت جابرضى الله عنه ہے ان الفاظ كے ساتھ حديث نقل فرمائى ہے مجھے پائے چيزيں دى گئي ہيں جو بچھ ہے قبل كى ئي تؤمين در اكم ميرى مددا يك مبينے كى سمافت دور ہے طارى ہوجانے والے رعب كور يعى كائى ہے الله عن مير ميرى امت كا جو خص مينے كى سمافت دور ہے طارى ہوجانے والے رعب كور يعى كائى ہے جھے قبل كى كے لئے حلال نہيں كى كئى تھى ۔ (٣) مجھے شفاعت دى گئى ہے ۔ (۵) نبى ميرك خاص تو وہ اس كورواكى طرف نبى بناكر بھيجا گيا ہے۔

کیا تیم کو وقت کے آخرتک مو خوکیا جاسکتا ہے چاروں نداہب کے ائمہ کااس پراتفاق ہے € کہ پانی ملنے کا امید ہونے پرتیم کو افروقت تک مؤخر کرنافضل ہے۔ اوراگر پانی ملنے کا امید نہ ہوتو جہور کے ہاں ماسوا حنابلہ کے اس کواول وقت میں کر لینامستحب ہونا نماز کے مستحب احجہ سے منصوصاً منقول ہے کہ تیم کو ہر حال میں مؤخر کرنااول ہے اوراحناف کے ہاں سیح ترین بات سے ہے تاخیر کامستحب ہونا نماز کے مستحب وقت کے اخیر تک کے لئے ہے ( یعنی اتنامؤ خرکرناافضل ہے کہ نماز اپنے مستحب وقت کے آخری حصے میں اوا ہوجائے ) کیونکہ تاخیر میں جر ف یہ ناکہ و ہے کہ نماز کو دو طہارتوں میں سے کامل طہارت کے ذریعے اوا کیا جا سیکے گا اور پانی ملنے کے بقین ہونے کی صورت میں تاخیر کرنا واجب ہے ہوا کا ایک بینے کے بقین ہونے کی صورت میں تاخیر کرنا واجب ہے جب تک کہ قضاء ہوجانے کا اندیشہ نہ ہو۔ شوافع نے انتظار کی افضلیت کو اس مشرط کے ساتھ مشروط کے ساتھ مشروط کیا ہے کہ اس خوص کو تخرکرنا واجب ہے جب تک کہ قضاء ہوجانے کا اندیشہ نہ ہو۔ شوافع نے انتظار کی افضلیت کو اس مشرط کے ساتھ مشروط کیا ہے کہ اس خوص کو آخر وقت میں پانی کی خوا میں ہوگا ظہر قول کے مطابق کیونکہ اس صورت میں تیم میں تعمیل کرنا فضل ہوگا اظہر قول کے مطابق کیونکہ اس صورت میں تیم میں تعمیل کرنا فضل ہوگا اظہر قول کے مطابق کیونکہ اس صورت میں تیم میں تعمیل کرنا فضل ہوگا اظہر قول کے مطابق کیونکہ اس صورت میں تیم میں تعمیل کرنا فضل ہوگا اظہر قول کے مطابق کیونکہ اس صورت میں تعمیل کرنا فضل ہوگا اظہر قول کے مطابق کیونکہ اس صورت میں تیم میں تعمیل کرنا فضل ہوگا اظہر قول کے مطابق کیونکہ اس صورت میں تیم میں تعمیل کرنا فضل ہوگا اظہر قول کے مطابق کیونکہ اس صورت میں تعمیل کرنا فضل ہوگا تھوں کے مطابق کیونکہ کونکہ کونکہ کی کونک کے کہ تعمیل کرنا فول کے مطابق کیونکہ کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کو

، الکید نے اس بارے میں تفصیل کی ہے، وہ فرماتے ہیں پانی کے ملئے ہے بالکل مایوں ہوجانے والے کے لئے تیم کواول وقت کرلینا متحب ہے، اور پانی ملئے کے بارے میں تر دد کا شکار ہونے کی صورت میں یعنی شک یا گمان کی صورت میں (جو غالب گمان نہو) تیم کو وقت کے بچ تک مؤخر کرنا افضل ہے اور جس مخص کو امرید ہو یعنی وہ مخض جس کاظن غالب پانی ملئے کا ہوکہ پانی مل جائے گا اس کے لئے تیم کو آخروقت تک مؤخر کرنا مستحب ہے۔

۲۔ ایک تیم سے کیا کیا انجام دیا جاسکتا ہے .....احناف فرماتے ہیں € کہ تیم کرنے والا اپنے تیم سے جتنے چاہے فرائض ونوافل اواکرسکتا ہے، کیونکہ نہ ہونے کی صورت میں وہ (تیم ) ہی طہور (پاک کرنے والا) شار ہوتا ہے، تو جب تک شرط پائی جائے (یعنی پانی کانہ ہونا) اس وقت تک اس چیز کا وجود بر قرار رہیگا لہذاوہ ایک تیم سے دویا اس سے زائد فرض اداکرسکتا ہے، اور جتنی چاہے نوافل اداکر سکتا ہے۔

اور(۵) غروب آفات میں کروہ ہے۔ (۱) فجر کی نماز کے بعد۔ (۲) سور نج کے طلوع ہوتے وقت۔ (۳) زوال ہوتے وقت۔ (۳) عشر کی نماز کے بعد اور ۵) غروب آفاب کے وقت ۔ (۵) الشوح الصغیر ج اص ۱۸۹ معنی اور (۵) غروب آفاب کے وقت ۔ (۵) المعنی ج اص ۱۸۹ معنی المحتاج ج اص ۱۸۹ المعنی ج اص ۱۸۹ معنی ج اص ۱۸۹ معنی ج اص ۱۸۹ معنی ج اص ۱۸۹ معنی میں المحتاج ج اص ۱۸۹ المعنی ج اص ۱۸۹ معنی میں المحتاج ج اص ۱۸۹ المعنی ج اص ۱۸۹ میں المحتاج کی المحتا

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ وضوفحسل كابيان.

حنابلہ فرماتے ہیں € تیم وقت کے ساتھ مقید ہے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تیم ہرنماز کے لئے ہے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تیم ہرنماز کے لئے ہے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمانے فرمایا ہرنماز کے لئے تیم کرودوسری ہات یہ ہے کہ تیم ضرورت کی طہارت ہے البنداوہ وقت کے ساتھ مقید ہوگی جیسے متحاضد کی طہارت ۔ اور فرض طواف فرض نماز کی طرح ہے اور اس بناء پر یہ مسئلہ ہے کہ جب کوئی شخص حاضر نماز کے لئے تیم کر بے تو اس سے وہ نماز ادا کر سے اور اگر اور موجود نماز میں اور محمد دنماز وں کوجھ کر بے اور فوت شدہ نمازیں ادا کر سے اور کو میں اور موجود نماز کا دیں اور دوسری نماز کا وقت شروع ہونے تک و جتنی جا ہے نوافل ادا کر سکتا ہے۔

مالکیہ اور شوافع فرماتے ہیں € کہ ایک تیم سے دوفرض نمازیں ادائیں کر سکتا۔ للبذا تیم کرنے والے کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایک تیم سے ایک فرض سے زیادہ اداکر نے ہاں وہ نوافل ایک سے زائد اداکر سکتا ہے، اور مالکیہ کے ہاں فرض اور فلل ایک تیم سے اداکر سکتا ہے۔ ان فرض کو پہلے اداکر سے۔ اور شوافع کے ہاں فرض کے پہلے اور بعد میں جتنی چاہنو افل اداکر سکتا ہے۔ کیونکہ نوافل کی تعداد تعین نہیں ہے۔ ان کی دلیل وہ روایت ہے جو پہلی نے مجھے سند کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی التہ عنہما سے قتل کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں وہ شخص ہر نماز کے لئے تیم کر مے خواہ اس کوحدث بھی لاحق نہ ہواور دوسری بات یہ ہے کہ بیطہ ارت ضرورت ہے لبندا ہر فرض کے لئے اس کا دوبارہ کرنا ضروری ہوا خواہ دو فرض ایک وقت میں اداکئے جارہے ہوں جیسے ظہر بھر کے ساتھ اور خواہ تیم مریض کو کرنا پڑتا ہوا ور اس برتیم مار ہار کرنا شاق گزر رہا ہو۔

مالکیہ کے ہاں اورشوافع نے ہاں بھی سیجے تواک کے مطابق ایک تیم سے ایک فرض نماز اورنماز جنازہ اُدا کی جاسکتی ہیں، کیونکہ جنازہ فرض کفا میہ ہے تو تی الجملہ و بفل کی طرح شار ہوتیم کے اس کے لئے ساقط ہونے کے معاملے میں نماز کے لئے کئے جانے والے تیم سے قرآن کو ایم ہیں نماز کے الئے کئے جانے والے تیم سے قرآن کر یم چھوٹا اور حالت جنابت میں تیم کرنے کی صورت میں اس تیم سے نماز کی ادائیگی کے ساتھ تلاوت قران بھی کرنا جا کڑے اور شوافع کے ظاہر قول کے مطابق نذر فرض کی طرح سے لہٰ ندااس کے لئے بھی از سرنو تیم ضروری ہوگا۔ دوسر نے فرض کے ساتھ ،خواہ وہ اداہویا قضاء ایک تیم میں جمع کرنا درست نہیں ہے۔

فرض طواف اورخطبہ جمعہ شوافع کے ہاں فرض نمازی طرح ہے لہذا ایک تیم سے دوفرض طواف ادانہیں کئے جاسکتے ہیں اس طرح فرض طواف اورفرض نماز بھی ایک تیم سے ادانہیں کی جاسکتی ہے اور نہ خطبہ جمعہ اورنماز کوالیک تیم سے اداکیا جاسکتا ہے کیونکہ خطبہ جمعہ اگر چیفرض کفات ہے تا ہم پیفرض میں سے کمحل ہے کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ بی قائم مقام دورکعت کے ہے۔ مالکید ایک تیم سے فرض نماز ،طواف غیر واجب اور نفل تینوں کوا داکرنے کی اجازت دیتے ہیں ،اس طرح و و بھی شوافع سے ل جاتے ہیں۔

۳ کی اور کا جائے کیا جانے والا تیم کیا فرض کو جائز کرسکتا ہے۔۔۔۔۔احناف جوکتیم کو بلمطلق قرار دیتے ہیں فرماتے ہیں اگرکسی نے فال کے لئے کیا جائے والا تیم کیا تو اس کے لئے اس تیم سے فرض اور فل دنوں اواکر ناجائز ہیں امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابولیوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تیم کیا ہو شخص وضو کئے ہوئے اور کو کس کو ہوئے اگر ان کے پاس پانی نہ ہو کے وہ مورت میں تیم طہارت مطلقہ ہے، لہٰذان وضو کئے ہوئے لوگوں کے لئے اس تیم کئے ہوئے فض کی اقتداء جائز ہے۔ اور اگر ان کے پاس پانی موجود ہوتو ان کی نماز درست نہیں ہوگی ، کیونکہ تیم یانی کابدل ہے اس وفت کہ جب پانی موجود نہو۔

مالکیے فرماتے ہیں کدوہ تیم جوفرض کے علاوہ کسی چیز کی نیت ہے کیا گیا ہواس سے فرض ادانہیں کیا جا سکتا ہے۔ لہذااگر کسی نے فرض نماز کی ادائیگی کی نیت اس تیم سے کر رکھی ہوتو وہ اپنے ذے لا گوفرض اور جتنی چاہے نو افل ادا کرسکتا ہے بشرطیکہ وہ فرض نماز نفل سے پہلے

المغنى ج ا ص۲۲۳،۲۲۳، الشوح الصغير ج ا ص ۱۸۲،۱۸۲ الشوح الكبير ج ا ص ۱۵۱ المهذب ج ا ص ۱۵۱ المهذب ج ا ص ۳۸ مغنى المحتاج، ج ا ص ۱۰۳ القوانين الفقهيه ص ۳۸. البدائ. ت ا س۵۵ اور بعد كَ صفّات ـ • حاشية الصاوى على الشوح الصغير ج ا ص ۱۵۳ الشوح الكبير ج ا ص ۱۵۳ المدرج ا المدرج ا ص ۱۵۳ المدرج ا ا

فرض کے لئے ایس نیت درکار ہوتی ہے جواس کوخاص کرے اور جونفل کی نیت کرے وہ اس سے فرض نہیں پڑھ سکتا ہے۔

اور جنابت وغیرہ ہونے کی صورت میں تیم کرنے والے پرنماز کومباح کرنے یا حدث دور کرنے کی نیت کرتے وقت حدث اکبر کے رفع کرنے کی نیت کرنالازم ہے اگراس نے اس کو پیش نظر نہ رکھااس طرح کہ وہ مثلاً اس کو بھول گیااس کا خیال ہوا کہ وہ اس صورت میں تیم اس کے لئے جائز نہیں ہوگا اور اس کولا زمااعا دہ کرنا ہوگا۔

اور تیم کرتے وقت نماز کے مباح کرنے یا حدث ہے منوع امور کے مباح کرنے کی نیت کے وقت حدث اصغر رفع کرنے کی نیت کر لینامتحب ہے۔ ہاں اگروہ یہ نیت کرے کہ میں فرض تیم کر رہا ہوں تو اس صورت میں حدث اصغریا حدث اکبر کے رفع کرنے کی علیحدہ نیت ضروری نہیں ہے، کیونکہ فرض کی نیت کرنا ان دونوں کی طرف سے نیت ہوجاتی ہے۔ اورا گرقر اُت قر آن یاباد شاہ کے پاس جانے وغیرہ کی اُن سے تیم کیا تو اس تیم کے بات جائز نہیں ہے۔

شوافع اور حنابلہ فرمائے ہیں کہ کراگر تیم میں فرض اور نفل کی نیت کی تھی تواس سے فرض اور نفل اوا کرسکتا ہے، اور اگر فرض کی نیت کی تھی تواس جیسا فرض اور اس سے کم در ہے کی عبادت جائز ہوگی جیسے نوافل وغیرہ، کیونکہ نفل در ہے میں کم ہوتی ہے اور فرض کی نیت اس کوشال ہوتی ہے، اور فرض اعلی ہونے کے سبب کم در ہے کے عبادت کو مباح کر دیتا ہے۔ اور اگر نفل کی نیت کی مطلقا نماز کی نیت کی مشالا نماز کے مباح کرنے کی نیت کی فرض اعلی ہونے کے سبب کم در ہے کے عبادت کو مباح کردیتا ہے۔ اور اگر نفل کی نیت کی فرض اعمل ہے اور نفل تا بع ہے تواصل کو کم نیت کی نواس کی دونماز نفل تابع ہے تواصل کو کم نیت کی تواس کی دونماز نفل شار ہوگی۔ کا مثل کی شخص نے مطلق نماز کی نیت کی تواس کی دونماز نفل شار ہوگی۔

۲\_دوسری بحث اسباب تیم مستیم کے اسباب یاوہ عذر جن کی بناء پر تیم جائز ہوجا تا ہے وہ مندر جدذیل ہیں۔ **0** عزور میں میں اسباب تیم میں اسباب یاوہ عذر جن کی بناء پر تیم مجائز ہوجا تا ہے وہ مندر جدذیل ہیں۔ **0** 

ب ..... اگر پانی ملنے کا خیال یا گمان ہو یا شک ہوتوا پی جائے اقامت اور اپنے دوستوں کے پاس تاش اور کم از کم اتنی مسافت تک اتلاش میں آنا جانا کرے جوحد الغوث کہلاتی ہے( یعنی اتنی مسافت کہ اس کے دوست واحباب کی مدداس تک پہنچے سکے ان کی مشغولیات و معروفیات کے ساتھ )اور اس کا انداز وا تناہے جتنا ایک تیر کمان سے چھوڑے جانے پردور جا کر گرتا ہے بیٹی غلوۃ تہم اور یہ آجکل کے امتبار سے جارسوذراع یا تقریبا ۱۸۴۸مر نما ہے، اس مسافت میں تلاش کرنے بریانی نہ ملے تو وہ تیم کرلے احماف میں براکتفاء کرتے ہوئے میارسوذراع یا تقریبا ۱۸۴۸مر نما ہے، اس مسافت میں تلاش کرنے بریانی نہ ملے تو وہ تیم کرلے احتاف میں اس براکتفاء کرتے ہوئے

■ .. مغنى المحتاج ج اص ٩٨ كشاف القناع ج اص ا ٢٠ اور بعد كشخات بحير مى الخطيب ج اص ٢٥٢. البدائع ج اص ٢٥٠. البدائع ج اص ٢٩٠ كتبين المحقائق ج اص ٢٣ اللباب ج اص ٢٣ فتح القديوج اص ٨٢.٨٣ مسواقسى الفلاح ص ١٩ اللورالمختارج اص ٨٢.٢١ الشرح الصغير ج اص ١٨٣ ١٨٣٠ ص ١٩٩ بداية المجتهد ج اص ٣٣ القوانين الفقهيه ض ٣٣ الشرح الكبير ج اص ١٣٩ ١ ١٩٥٠ ، ٢٦١ ، ٩٥١ المعنى ج اص ٢٣٩ ، ٢٥٥ ، ٢٥١ ، ٢٦١ ، ٢٦٥ ، ٢٦١ كشاف الفناع ج اص ١٩٣ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ٢٦١ ، ٢٥٥ كشاف الفناع ج اص ١٩٣ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ٢٦١ ، ٢٦٥ كشاف الفناع ج اص ١٩٣ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥

۲۔ پانی کے استعال برقدرت نہ ہونا ۔۔۔۔ مالکیہ اور حنابلہ وغیرہ فرماتے ہیں وہ خض جو پانی کے استعال ہے عاجز ہواور استعال پرقدرت نہ رکھے جیسے مجود اور قید خض پانی کی قریب بندھا ہوا خض یا درندے یا چور ہے جان کا خوف رکھنے والا شخص خواہ سفر میں ہویا حضر میں ، اور خواہ وہ سفر معصیت (گناہ کے کام لئے سفر) ہوان لوگوں کے لئے بیم کرنا جائز ہے کیونکہ بیم مطلقاً مشروع ہے خواہ سفر میں ہویا حضر میں نیلی میں ہویا بدی کے لئے سفر کررہا ہو دوسری وجہ سے ہے کہ وہ خض پانی ہے محروم خض ہے ، اور اس لئے بھی کہ بی کریم صلی اللہ عالیہ وسلم کا قول عام ہے کہ پاک مٹی مسلمان کے لئے پاک کرنے والی چیز ہے خواہ وہ دس سال پانی نہ پائے پس جب وہ پانی بل جاتو اپنی کھال ہے لگا لیے کیونکہ یہزیادہ بہتر ہے ہی تا ہم شوافع فرماتے ہیں وہ قیم خض جو پانی نہ مطنے کی وجہ سے بیم کرے وہ پانی مل جانے پر دو بارہ نماز ادا کرے مسافر نہیں ہیں اگر وہ سفر معصیت میں بوتو وہ بھی قضاء کرے گا چیج قول کے مطابق وہ رخصت کا اہل نہیں ہے ہاتی نداہب کے نزد یک اور دائج

<sup>• .....</sup>مغنى المحتاج، ج ا ص ا 9 . فتسح القدير وحاشية العنايه ج ا ص ٩٧ الدرالمختار ج ا ص ٣٣٠. ثروايت ترمَدَى فخرت ابوذر،اورانبول نے اس کوصد بیث مستحیح فراردیا ہے۔ فی مغنی المحتاج ج ا ص ٢٠١

سار مرض یاصحت یا بی میں تاخیر : . . . . اگر پانی کے استعال کرنے ہے اپنی جان یا کسی عضوکوکوئی مرض لاحق ہونے کا اندشیہ ہو جیسے نزلہ بخار دوغیر ہیا پانی کے استعال ہے مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہو یا طول بکڑجانے کا خطرہ ہوتو وہ شخص تیم کرسکتا ہے ، اس طرح اگر صحت یائی میں تاخیر کا اندیشہ ہوجس کا علم عادتا ہوسکتا ہے یا کوئی ماہر طبیب اس کے بارے میں بچھ گبے خواہ مالکیہ اور شوافع کے ہاں وہ غیر مسلم ہی شمیری نہ ہوادر حنفیہ اور حنابلہ کے ہاں وہ مسلمان ہوتو اس صورت میں تیم کیا جا سکتا ہے شافعیہ اظہر تول کے مطابق اور حنابلہ بھی مزید بیز ماتے ہیں کہ ظاہری عضو پر کسی واضح عیب کے ہوجانے کا خطرہ بھی تیم کے جواز کا سبب بن سکتا ہے کیونکہ وہ عیب انسان کی ظاہری شکل وصورت کو بدنما بنانے کا سبب بن آ ہے اور اس کا ضرر ہمیشہ دہتا ہے۔ اور ظاہر کی عضو سے مراد وہ عضو جو کام کے دفت ظاہر ہوتا ہو جو کہ چہرہ اور ہاتھ ہیں۔ حنابلہ فراتے ہیں جو شخص ہوادر مینے ہوادر ہلئے جلنے کی طاقت نہ رکھتا ہواور کوئی الیا شخص بھی نہ ہو جو اس کو وضو کر اورے تو وقت کے جاتے رہنے کے فریشے کی صورت میں وہ تیم کرسکتا ہے۔

۵۔ پانی کی تلاش سے مال کے ضیاع کا اندیشہ ..... مالکیہ فرمات بین کہ پانی کے استعال پر قدرت رکھنے والاشخص سفری یا حضر کی حالت میں بیو۔ ایسے مال کے ضائع ہونے کا اندیشہ جوجو حضر کی حالت میں بیو۔ ایسے مال کے ضائع ہونے کا اندیشہ جوجو فیتی ہو،خواہ اس کا بہنا ہویا دوسرے کا ہواور اگر پانی ملنے کا محض شک یا وہم ہوتو وہ تیم کر سکتا ہے خواہ مال کم بھی ہو۔ اورقیتی مال سے مراد ہو وہتی ہو، خواہ اس کا بہنا ہوجو پانی کی اس قیمت سے زیادہ ہوجو اس پرخرید نالازم ہوتی ہو مالکیہ کے علاوہ دیگر فقہا ،فر ماتے ہیں کہ کسی وشمن آدمی کیا انسان کے علاوہ کی دشمن کا یا آ گ کا یا چور کا خوف محسوں کر نے نالان کے علاوہ کی دخل ہوتو ایسے تمام اور پانی کے نہ تلاش کرنے کو جائز کر دیتا ہے،خواہ آدمی اپنی جان کا خوف محسوں کر سے یا مفلس مقروض شخص دھر لئے جانے مال کا یا امانت کے ضیاع کا یا عورت پانی کی پاس موجود کسی فاس (بدکر دار، اوباش) کا خوف محسوں کر سے یا مفلس مقروض شخص دھر لئے جانے کا خطرہ ہوتو ایسے تمام لوگوں کوشر عا

<sup>●....</sup>المغنى ج اص ٢٣٥ كشاف القناع ج اص ١٩٥ ـ مغنى المحتاج ج اص ٢٠١ المغنى ج اص ٢٧٣ اوربعد كَصْفَات.

الفقه الاسلامی وادلته .....جلداول \_\_\_\_\_\_ وضوو مسل کابیان یانی نه پانے والاسمجھاجائے گا کیونکہ پانی کی تلاش میں جانے ہے ایسے لوگوں کو ضرر لاحق ہوتا ہے جو کہنا قابل قبول ہے۔

پی میں پور کی شدت (لیعنی پانی کا زیادہ تھنڈ ہونا) .....ردی کی شدت کے خوف ہے تیم جائز ہے آگر پانی کے استعال سے ضرر لاحق ہونے کا اندیشہ ہواور پانی گرم کرنے کا کوئی ساز وسامان بھی نہ ہوتا ہم احناف نے اس مسلے میں تفصیل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ شعنڈ کے خوف ہے تیم جب جائز ہے کہ جب جان کو یاعضو کو خطرہ الاحق ہو یا مرض لاحق ہونے کا اندیشہ ہو، اور ہیہ ہی صرف جبی صرف جبی تحف کے شعنڈ کے خوف کے لئے بینے نہ ہوں اور نہ خود گرم کرنے کے اسباب ہوں کے وفائد ایسے خوہ کو اور ہونے کا اندیشہ ہو، اور ہیہ ہوں کے کہ اسباب ہوں کے وفائد ایسے خوف کے بارے میں ہی پیقسور کیا جا سات ہوں کے پاس ہولت کا حق دار ہے۔ اور وہ خص جو صرف بے وضوہ واس کے لئے تھنڈک کے خوف کے حج قول کے مطابق تیم کرنا درست نہیں ہے۔ مالکیہ ٹھنڈک کے خوف سے تیم کے جائز ہونے نے لئے میشر طرد کھتے ہیں کہ اس خطرہ لاحق ہو۔ شوافی اور حنابلہ تھنڈر کے خوف سے تیم کو اس وقت مباح قرار دیتے ہیں جب پائی کا گرم کرنا مشکل ہو یا اعضاء کو گرمائش پہنچانے کا کوئی فائدہ ہو جانے کا اندیشہ ہوغیرہ۔ شوافع کے ہاں بی خطرہ کا کوئی فائدہ شہویا کی عضو میں عیب آجانے کا جو اور حنابلہ کے ہاں محتن بدن میں ہی عیب آجانے کا اندیشہ ہوغید اپنی استعال کرنے کے سبب شوافع کے ہاں اظہر قول کے مطابق جو خص بیاری یا شعند کی وجہ سے تیم کرے وہ اعدیش نماز دن کی اندیشہ و خطرہ کا این استعال کرنے کے سبب شوافع کے ہاں اظہر قول کے مطابق جو خص بیاری یا شعند کی وجہ سے تیم کرے وہ واحدیش نماز دن کی قضاء کر دے۔ الکیہ اور احناف کے ہاں اس خص نظام بی بی مطابق جو خص بیاری یا معنوں ہوں۔ (۱) میکہ قضاء کا زم نہیں۔ دو ایک کی اس کی ایک ہواور حیات میں موجو ایک کی مطابق ہو خوف سے بیاری کی مطابق ہو خوف سے بیاری کی مطابق ہو خوف سے بیتیں دوروایتیں منتقول ہیں۔ (۱) میکہ قضاء کا زم نہیں۔ کی اس کی دو ایک کی دو ایک کی دو کر کے دو کر کی دو کی دو کی دو کی دو کر کی دو کر کی دو کر کے بیاں اندی کی دو کر کیا کی دو کر کر کی دو کر کی دو کر کر کر دو کر کر کی دو کر کر کی دو کر کی دو کر کی کر کر کر دو کر کر کر دو کر کی

کے پانی نکا لئے کے آلات کا فہ ہونا مثلاً ڈول، رسی وغیرہ ...... وہ خض جو پانی کے استعال پر قدرت رکھتا ہولیکن کو کا اس کو دینے والا نہ ہو یاوہ پانی حاصل کرنے کے آلات نہ حاصل کر سے جیسے ڈول رسی وغیرہ اس کے لئے تیم کرنا جائز ہے آگر وقت کے تم ہوجانے کا اندیشہ ہو کیونکہ یہ خص پانی کانہ پانے والا شارہ وگا ۔ حنا بلہ اس شرط کا اضافہ کرتے ہیں کہ اس پر ایسے آلات کا جو پانی نکال سکس عاریتا محاصل کرنالازم ہے کیونکہ وہ چیز جس کے اور بحال بہت بڑائیس موتا۔ اور اگر کنویں وغیرہ کا پانی اس طرح نکا لئے پر قادرہ و کہ پڑااس میں ڈال ہوگا۔ کیونکہ ایسی چیز وں کے بارے میں باراحسان بہت بڑائیس موتا۔ اور اگر کنویں وغیرہ کا پانی اس طرح نکا لئے پر قادرہ و کہ پڑااس میں ڈال کہ باہر نکال کرنچوڑ نمچوڑ کو کر پانی ہوتا۔ اور اگر کنویں وغیرہ کا پانی اس طرح نکا لئے پر قادرہ و کہ پڑااس میں ڈال کہ باہر نکال کرنچوڑ کیوڑ کیوڑ کیوڑ کیوڑ اس میں ڈال میں ڈال نے ڈول اور رسی پانی ہوشر طصرف میں ہے کہ اس طرح سے گیڑ ہے کی قیت نہ گھٹے اور اس پانی کی عام بازاری قیمت ہے تھی کم نہ ہوجو وہ نکال رہا ہے اور اس کی کی عام بازاری قیمت ہے تھی کم نہ ہوجو وہ نکال رہا ہوگا ہے کہ اس بر پانی نکالنالاز م بیس ہوگا جیے پانی کا خرید کالازم نہیں ہوتا ہے۔ اور اس محق کے بیاں اس کو چکانے کی رقم موجود ہو۔ کیونکہ باراحیان اس بارے میں کم تر ہوتا ہے ہاں پانی کی قیمت دوسرے سے قرض کیا دیا تو بہت کہ ہوگہ کہ باراحیان اس بر باری کی تو کہ کوئکہ ہاراحیان اس بر بارہ کی کہ دیا کہ کہ کہ باراحیان اس بر بارہ کی تو کہ کوئکہ باراحیان اس بر بارہ کی کوئکہ باراحیان اس برائی کی اور کئی ہوگئہ ہاراحیان اس برائی کی اور کئی ہوئی کی قیمت کوئے تھول کر نا اس پر لازم نہیں ہوگئہ ہوگئہ اس میں نہ ہوئی کی قیمت کوئے تو ل کر نا ترکی اور کئی ہوئی کی ہوئی کی قیمت کوئے تھوں کی ہوئی کی تو کوئے تو کہ کہ کی ہوئی کوئلہ ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کوئلہ کی دور کئی ہوئی کی ہوئی کوئلہ کی ہوئی کی ہوئی کا اس کی ادائی کی دور تھی کی ہوئی کوئلہ کی دور کی کوئلہ کی ہوئی کی کی کی ہوئی کی کی ہوئی کی کوئل کی کی ہوئی کی کوئل کی ہوئی کی کوئل کی ہوئی کی کوئل کی

٨: نماز كا وفت نكل جانے كا انديشه..... شوافع وقت نمازنكل جانے كے اندیشے كے سبب تیم كو جائز نہیں قرار دیتے ہیں ●

٠٠٠٠٠ مغنى المحتاج ج ١ ص ٨٨، الحضرمية: ص ٢٣٠.

الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلداول .....وضوقت کی موجودگی میں تیم کرنے والاقرار پا تا ہے (جو کہ ظاہر ہے کہ غلط ہے) اس سے بید حضرات مسافر کی حالت کو مشتی قرار دیتے ہیں کیونکہ پیشی کی موجودگی میں تیم کرنے والاقرار پا تا ہے (جو کہ ظاہر ہے کہ غلط ہے) اس سے بید حضرات مسافر کی حالت کو مشتی قرار دیتے ہیں کی وقت نکلنے کے اندیشے پر بیاجان مال کو خطر لاحق ہو نے پر بیار فقاء سفر سے بیچھے رہ جانے کے اندیشے پر تیم کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ مالکیہ بھی وقت نکل جانے کے خوف سے تیم کو جائز نہیں قرار دیتے ہیں خواہ جنازے کی نماز کے نکل جانے کا اندیشے ہو یا عید کی نماز کے نکل جانے کا اندیشے ہو ۔ لیکن وہ مسافر جس کو علم ہو کہ پانی قریب میں ہے کین اس کو لینے کے لئے جانے آنے میں نماز کا وقت نکل جائے گا تو اس کے لئے بید رست ہے کہ وہ تیم کرے اور نماز پڑھ لے، اس پر اعادہ بھی لازم نہیں ہوگا۔ کو نکہ دہ دوران وقت اس کے استعال پر قدرت نہ رکھنے کی بناء پر پانی نہ پانے والے کی طرح شار ہوگا۔ •

احناف وقت کے ختم ہوجانے کے خوف ہے تیم کوجائر نہیں قرار دیتے ہیں ماسواان صورتوں کے۔ 🏵

اسب پائی نہ ہونے کے سبب نماز جنازہ فوت ہوجانے کے ڈرسے وہ تیم کرسکتا ہے خواہ وہ جنبی ہوایا نمازعید کے چھوٹ جانے کے اندیشے کی صورت میں بھی وہ تیم کرسکتا ہے مثلاً اس کوعید کی نماز میں وضویس مشغول ہونے کی صورت میں امام کے فارغ ہوجانے کا اندیشہ ہویا اندیشے ہو والے وقت ہوجانے کا اندیشہ ہو،اور سیح قول کے مطابق خواہ وہ خودامام ہویا کوئی اور ہو۔ وجہ اس کی بیہ ہے کہ ان دونوں نمازوں کے نکل جانے پران کا کوئی بدل یا قضائی ہیں ہوتی ہے اور دوسری دلیل وہ صدیت ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے منقول ہے کہ وہ فرماتے تھے جب نماز جنازہ اچا تک ہونے کے اور تھیں اس کے فوت ہونے کا خطرہ ہوتو تیم کر کے اس کو پڑھ لوا ور حضرت ابن عمرضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ ایک جنازہ آیا اور وہ بے وضو تھے تو انہوں نے تیم کر کے اس پر نماز پڑھ ئی۔ اور جب نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت کے لئے تیم کر لینا بھی درست ہے۔ 🗨 ہے تو یائی نہ ہونے برتمام نمازوں کے لئے تیم کر لینا بھی درست ہے۔ 🗨

۔ ''ا۔۔۔۔گر ہن کی نماز اور فرائض کی سنتیں فوت ہوجانے کے خوف سے پانی نہ ہونے کی صورت میں تیم کر لینا درست ہے،خواہ سنت فجر کے لئے ہی ہواور وہ اس طرح کہ وضوکرنے سے اس کے وقت کے تتم ہو جانے کا اندیشہ و۔

تیٹم تمام فرض نمازوں،وتر اورنماز جمعہ کے لئے درست نہیں اگران کے وقت کے ٹتم ہونے کا اندیشہ ہو کیونکہ جمعہ کابدل ظہر کی شکل میں موجود ہے اور بقیہ نمازیں بھی قابل قضامیں۔

مالکیہ میج قول کے مطابق فرماتے ہیں ہے کہ پانی نہ پانے والے خص کے لئے فرض نمازوں کے لئے تیم کرنادرست ہے اگروقت نکلے کا اندیشہ ہو تقصود نماز کو بروقت اداکرنا ہے اوراگر گمان ہو کوشسل یا وضوکرنے کے بعدوہ ایک رکعت بھی پاسکتا ہے تو وہ تیم نہ کرے۔مشہور قول کے برخلانے طاہر قول یہ ہے کہ پانی نہ پانے والے خواہ وہ کے برخلانے طاہر قول یہ ہے کہ پانی نہ پانے والے خص کے لئے جو قیم ہو تیم کر لینا درست ہے جمعہ نماز جنازہ کی اوائیگی کے لئے خواہ وہ متعین ہو یا نہیں اگر اس کے فوت ہونے کا اندیشہ ہونماز اداکرنے کے بعداس کا اعادہ اس پرلازم نہیں ہوگا۔ اس طرح پانی نہ پانے والے خص کے لئے سنت اور مستحب کی ادائیگی کے لئے قرآن جھونے کے لئے اور غیرواجب طواف کے لئے تیم کر لینا درست ہے۔

خلاصه کلام بہے کہ تیم کے اسباب دوقعموں کے بنتے ہیں:

فقهاء کرام میں اختلاف ہے 🗗 حفیہ مالکیہ اور حنابلہ فرماتے ہیں وہ خص جوتیم کر کے نماز پڑھ لے پھر دوران وقت اس کویانی مل جائے تواس پراعاد ولازمنہیں ہےاس طرح اگراس نے دوسر ےاسباب کی وجہ سے تیم کیا ہوتو بھی اس پر بعد میں قضاءلازمنہیں ہے تاہم مالکیہ بیہ فر ماتے ہیں وہ تخص جس کوتیم کا حکم ہواگروہ یانی کی تلاش میں کوتا ہی کا مرتکب ہویااس کے حصول کی کوشش تعیم طرح نہ کی ہوتواس کونماز کااعادہ کر لینا جاہنے اگروہ دوران وقت یانی یالے۔ای طرح احناف نے بھی اس شخص کواعادہ نماز لازم نہ ہونے کے حکم سے مشتثیٰ قرار دیا جس نے ا تیمّ اس وجہ ہے کیا ہوکہ وہ قیدیا بندش میں ہونے کے سبب یانی استعال نہ کرے کا بوتو وہ اگر مقیم تضانوا عادہ کرے گا اورا گرمسافر تھا تو نہیں اوراس رائے کا اختیار کرنا زیادہ آ سان ہے۔ان حضرات کی دلیل وہ روایت ہے جوابوداؤ نے حضرت ابوسعید ہے روایت کی ہے کہ دوآ ومی سفر میں ، <u>نکلے</u>نماز کاو**نت آ** گیاان کے پاس یانی نہیں تھاانہوں نے تیم کمیااورنماز پڑھ لی پھردوران دفت انہیں یائی مل گیاتوان میں ہےا کیک نے وضو کرے نماز کااعادہ کرلیااور دوسرے نے نہیں کیا پھر جب بیرسول اللّٰدسلی اللّٰہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے توبیوا قعہ عرض کیا تو آ پ نے اس مخص ہے جس نے نماز نہیں لوٹائی تھی فر مایاتم نے سنت کے مطابق کام کیا تمہاری نماز درست ہوگئی تھی ،اورجس نے نمازلوٹائی تھی اس سے فرمایاتمہارے لئے دواجر ہیں ۔اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللّه عنبمانے ایک مرتبهاس طرح نمازعصرادا کی کہ وہ سفرے واپسی بریدینہ کے قریب پنچ حکے تصاورانہیں مدینہ کی آبادی نظرآنی شروع ہوگئی تھی انہوں نے تیم سے نمازادا کی اور مدینہ میں داخل ہوتے وقت سور ٹی بلند تھا ا مگرانہوں نے نماز کا عادہ بیں کیااور دوسری دلیل ہے ہے کہ تیم کرنے والے نے اپنے ذیت لازم فریضہ اداکردیااور اپنے فرض کو مدایات کے مطابق انجام دیالبنرااس پراعاد ولازمتہیں ہوگا۔اور پیربات بھی ہے کہ پائی کا نہ ہونا ایک عادتا پایا جانے والا عذر ہے جب اس محص نے اس عذر کی موجود کی میں تیم کیا توبیاس کالازمی تقاضا ہے کہ فرض اس کے ذہبے سے ساقط ہوب نے جیسے مرض کی حالت میں ادا شدہ نماز میں ہوتا ہاورایک مرتب ساقط شدہ چیز دوبارہ ذہبے میں لازمہیں ہوتی ہے ندہب کے مشہور تول کے مطابق حنابلہ فرماتے ہیں کہ وہ تیم کیا ہوا تحض جو ووران نمازیانی یا لےاس کا میمم نوٹ جاتا ہےاوراس کی طب رہ کا تعدم ہوجاتی ہے و چھس طب رہ دوبارہ حاصل کرےاورنماز از سرنو ادا کر ے کیونکہ نبی کریم صلی التدعلیہ وسلم نے فرمایا ہے یا کے مثن مسلمان کا دنسو ہے خوا ہو درس سال تک یاٹی نہ یائے جہتم یائی یالوتواس کواپنی کھال ، ے لگالو 🗨 مدحدیث اپنے مفہوم میں اس بات یہ دلالت کر لی ہے کہ یہ یائی کی موجود کی میں طہارت دینے والانہیں ہوتا ہےاورا پنے الفاظ سے اس بات بر دلالت کرتی ہے کہ یاتی یائے جانے کے وقت اس کو استعمال کرنا لازم ہوجا تا ہے ، اور اس کی دوسری دلیل میہ ہے کہ وہ محص یاتی ،

<sup>• ....</sup> السعنى ج اص ٢٣٣، ص ٢٦٨، ٢٦٨ كشاف الفناع ج اص ١٩٣ / ٢٠١ النشوح المصغير ج اص ١٩٠ مراقى الفلاح ص ١٩٠ النشوح المصغير ج اص ١٩٠ معنى المعتاج ح اص ١٠١ ١ ١ اوراجد كي شخات، المهذب ج اص ١٠١ ٢ ما اوراجد كي شخات، المهذب ج اص ٣٦ المجموع ج ٢ ص، ص ٣٦ . ٣٨ مروايت الام الوداؤن حاكم اورتسائي از حضرت الوذرث التدعنه الم ترثري في اس كومسن محمد عديث قراره المحمد ع ٢٠٠٠ المجموع ج ٢ ص، ص ٣٠ . ٣٠ مروايت الام الوداؤن حاكم اورتسائي از حضرت الوذرث التدعنه الم ترثري في اس كومسن محمد عديث المراد المحمد عديث المحمد عديث المراد المحمد عديث المراد المرا

۔ شوافع فرماتے ہیں اگر تیم پانی نہ ہونے کی وجہ ہے کیا بھر پانی مل گیا تو اس کی چند صور تیں ہیں۔

الف:.....اگرنمازشروع کرنے ہے قبل پانی مل گیا تو اس کا تیمّم باطل ہوجائے گا کیونکہ اس نے مقصود کی ادائیگی شروع نہیں کی ہےاور دوسری دلیل وہ حدیث ہے جوحضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جبتم پانی پالوتو اس کواپئی کھال سے لگالو۔

ب اوراگر پانی اس کو دوران نماز ملے تو اگر وہ مقیم ہوتو نماز اور تیم دنوں باطل ہوجا ئیں گے۔ کیونکہ پانی موجود ہونے کی وجہ سے اس پراعادہ لازم ہوتا ہے اور یہاں اس نے پانی پالیا ہے لہذا اس پرلازم ہے کہ وہ نماز کے اعاد سے میں مشغول ہوجائے۔ اوراضح قول میہ ہوکہ کا وضو کے لئے نماز کوتوڑ کر اس سے نکلنا افضل ہے اوراگر وہ شخص حالت سفر میں ہوتو ایک ند ہب کے مطابق اس کا تیم باطل نہیں ہوگا کیونکہ اس نے مقصود چیز کی ادائیگی کی ابتداء کر وسینے کے بعد اصل کو پایا ہے تو اس پراصل کی طرف منتقل ہونالا زم نہیں ہے۔ اوراگر اس نے دوران نماز حالت سفر میں پانی پالیا پھر اس کی نیت قیام کی ہوگئی تو اس کا تیم اور نماز دونوں باطل ہوجا ئیں گے۔ کیونکہ سفر اور حضر کا اس نے دوران نماز حالت سفر میں پٹم کر کے نماز پڑھی ہے اور تحض ایسا ہوگیا گویا اس نے حضر میں بیم کر کے نماز پڑھی ہے اور کی اس کول گیا ہے۔

ج .....اوراً گرنماز ہے فراغت کے بعد یانی ملاتو اگروہ حضر میں ہے تو وہ اعادہ کرے گا کیونکہ حالت حضر میں پانی کا نہ مانا ہڑا نا در اور غیر متصل ( یعنی برقر ار نه رہنے والا )عذر ہے لہٰذااس کے ذریعے فریضہ نماز ساقط نہیں ہوسکتا ہے جیسے اگر ایسی نجاست کے ساتھ نماز پڑھ لی جسے وہ مھول گیا ہو۔اورا گروہ خص حالت سفر میں ہے تواس پراعادہ لازمنہیں ہےامام شافعی کے زیادہ شہور تول کے مطابق خواہ وہ سفر لمباہویا جھوٹا۔ اوراگرسفرمعصیت کا ہوتو اصح بات یہ ہے کہ اس پرایسے ہی اعادہ لازم ہے جیسے قیم پرلازم ہوتا ہے۔ کیونکہ تیم سے فرض کا ذھے سے ساقط ہوجانا ایسی رخصت ہے جس کا تعلق سفر سے ہے اور سفر گناہ کا ہے لہٰ ذارخصت اس سے متعلق نہیں ہوگی۔اورا گراس نے مرض کی وجہ سے تیمّم کیا پر صحت یاب ہوگیا تواس پر وفت میں اعاده لازم نہیں ہوگا کیونکہ مرض عام اعذار میں سے ہوتو گویا یہ ایسے ہواجیے حالت سفر میں یانی کاند پانا۔اوراگرشدت شندکی وجہ سے تیم کیااورنماز پڑھی پھریہشدت شندجاتی رہی تواگروہ حضر میں ہےتواس پراعادہ لازم ہے کیونکہ بینا درالعذار میں سے ہاورا گرسفر میں ایسا ہوتو اس بارے میں دوقول ہیں راجج قول یہ ہے کہ اعادہ لازم ہو کیونکہ ایسی سردی جو ہلاکت فیز ہواور انسان ایسی چیز بھی نہ پائے کہوہ اپنے سے اس ضرر کو دور کر سکے ایساعذر ہے جو نا در اور غیر متصل (نہ برقر ارر بنے والا ہے ) ہے تو بیا ایہ ہے جیسے حالت حضر میں یانی نہ یانا۔اور تیم سےاداشدہ نماز کی قضاء کے بارے میں شوافع فرماتے ہیں کہوہ شخص جو تیم ہواور یانی نہ ہونے کی وجہ سے تیم م کرے وہ نمازی قضاءکرے گامسافرنہیں کرے گاہاں وہ مسافر جوسفر معصیت پر ہوجیسے بھگوڑ اغلام اور نافر مان بیوی توضیح قول کے مطابق ان یرد د بارہ اداکر نالا زم ہے کیونکہ بیلوگ اہل رخصت نہیں ہیں اوراظبر قول کے مطابق سفر میں شدت ٹھنڈ کی وجہ سے تیم کرنے والا قضاء پڑیگا ہی طُرح وہ خص جوایسے مرض کی وجہ ہے تیم کرے جومطلق یانی کے استعال ہے مانع ہویا اعضاء وضومیں ہے کسی عضومیں یانی استعال کرنے ے مانع ہواوراس پرکوئی ساتر (چھپانے والی چیز ) نہ ہو یا ساتر ہوجیسے زخم کی پٹی جو ٹیم کی جگہوں چیرہ ، دونوں ہاتھ پر ہوتیم اس کئے کیا گیا ہو کہ ساتر ہوگراعضاءوضو کےعلاوہ عضومیں بلاطہارت باندھا گیا ہوان تمام صورتوں میں تیم سے اداشدہ نماز کی بعد میں قضا وادا کرنی ہوگی۔ خلاصہ کلام ہیہ ہے کہ جونماز دائکی عذر کی وجہ ہے حالت تیم میں ادا کی گئی ہوجیسے متحاضہ بیٹی کرنماز ادا کرنے والام یض اورمسافمر کہ ان پر

## سے تیسری بحث ....تیتم کے ارکان یا فرائض

تیم کے پچھارکان اور فرائض ہیں،اس میں یہ بات پیش نظررہے کدرکن یا فرض ہے مرادہ وہ چیز جس پر بنیادی طور پر کسی چیز کا وجود موقوف ہویا وہ چیز جواس چیز کی قول جانب ہویا احتاف کے علاوہ جمہور فقہاء کی اصطلاح ہے،احناف رکن کوال منہوم ہیں مخصر کرتے ہیں کہ جس پر کسی چیز کا وجود موقوف ہواوروہ اس کی حقیقت و ماہیت میں داخل ہو۔اسی بناء پروہ فرماتے ہیں تیم کے دوررکن ہیں،اوروہ ہیں دود فعہ ہاتھ مارنا اور ۲۔ چہرے اور دونوں ہاتھوں پر کہنوں تک ہاتھ پھیرنا۔جمہور فقہاء فرماتے ہیں کہ تیم کے ارکان چاریا پانچے ہیں ان میں موجود اختلاف کی تفصیل کے ساتھ اور یہ فرائض مندرجہ ذیل ہیں۔ ●

ا۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتے وقت نیت کرنا ..... یہ با تفاق چاروں مذاہب کے فرض ہے، احناف میں سے صاحب قدوری اور صاحب بدائیاں کے قائل ہیں۔ احناف کی ایک جماعت اور بعض حنابلہ نے اس کوشر طقر اردیا ہے یہ دونوں مذاہب، حنابلہ اور احناف، کے ہاں معتد اور مفتی ہہ بات ہے۔

مالکیہ کے ہاں نیت اس طرح ہوگی کہ آ دمی نماز مباح کرنے کی یاس چیز کومباح کرنے کی نیت کرے جوحدث کی وجہ سے ممنوع ہے یا چہرے کے سے کے وقت فرض تیم کی نیت کرے۔ اور اگر اس نے صرف حدث رفع کرنے کی نیت کی تو اس کا تیم باطل ہوگا ، کیونکہ ان کے مشہور قول کے مطابق تیم حدث کو دور کرنے والانہیں ہوتا ہے۔ اور اگر تیم کرنے کی نیت کی توبیہ جائز ہوجائے گا ، اور حدث اکبر ہونے کی صورت میں اس کی تعیین یا حدث اصغر کی تعیین سے لازم نہیں ہوگا۔ اور اگر نماز کے مباح کرنے کی نیت کی یاس چیز کو مباح کرنے کی نیت جو حدث کی وجہ ہے ممنوع ہوتو حدث اکبر ہونے کی صورت میں اس کی تعیین لازم کر دے گی اور حدث اصغر کی نیت مستحب ہے جبیبا کہ پہلے میہ بات گزر چی ہے۔

وہ نماز جس کے لئے تیم کیا جار ہاہو،خواہ فرض ہو یافل علیحدہ علیحدہ یا لیک ساتھ اس کی تعیین مستحب ہے۔اگر نماز کی تعیین نہ کرے تو نفل کی نیت سے فرض ادائبیں کرسکتا،اور مطلق نماز کی نیت سے بھی فرض ادائبیں کرسکتا، کیونکہ فرض کے لئے الیمی نیت ضرور ک ہے جواس کے لئے ناص سے

شوافع فرماتے ہیں کہ نماز مباح کرنے وغیرہ کی نیت ضروری ہے لہذا سیح قول کے مطابق فرض تیم کی نیت یا فرض طہارت کی نیت یا طہارت عن الحدث کی نیت یا جنابت سے طہارت کی نیت یار فع حدث کی نیت وغیرہ کرنا سیح نہیں ہے، کیونکہ تیم ان کے ہاں حدث کو رفع نہیں

□..... البدائع: ج ا ص ۵۸ اور لِعد كُونت ص ۵۲ فتح القدير ج ا ص ۸۹٬۸۲ الدر المختارج ا ص ۲۱۲، اللباب ج ا ص ۳۵ تبيين القائق ج ا،ص ۳۸ اور بعد كر صفحات مر اقى الفلاح ص ۱ ۲۰۱۹ الشرح الكبير ج ا ص ۱۵۳ الشرح الصغير ج ا ص ۱۹۸۱ الشرح المحتاج ج ا ص ۱۹۸۱۹ القوانين الفقهيه ص ۳۷ اور بعد كر صفحات بداية المجتهد ج ا ص ۲۹٬۱۹۳، مغنى المحتاج ج ا ص ۹۹٬۹۷ المهذب ج ا ص ۳۳، المغنى ج ا ص ۲۵۳ كشاف القناع ج ا ص ۱۹۹ ۱۰۲۰۱.

الفقد الاسلای وادلته بیل وادلته بیل و موروش کرتا ہے۔ اور وسری بات ہے۔ اور دوسری بات ہے۔ اور دوسری بات ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ بذات خور مقصود نہیں ہوتا ہے، اس کو ضرورت کے تحت انجام دیا جا تا ہے لہذا اس کو مقصود بنا نا درست نہیں ہے، لہذا اگر مطلق نیت کر بے توجو جا ہے وہ فرض ادا کرسکتا ہے اور اگر کسی فرض کی تعیین کر دی تو دوسری فرض یافعل کی ادائیگی وقت میں یا غیر وقت میں درست ہوگی۔ تا ہم فرض کو فعل کی نیت سے ادانہ کر بے اور نہ مطلق نماز مباح کرنے کی نیت سے فرض کو اداکر سے یعنی وہی بات جو مالکید نے فر مائی تھی۔ ان حضرات کے ہال نیت کا چہرے پر ہاتھ پھیرتے وقت جوگر د کے نتقل ہونے کا مرحلہ ہے ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ پہلارکن ہے اور تھی تا ور تک نیت کا برقر ارز ہنا ضروری ہے۔

حنابلہ کے ہاں اس چیز کے مباح کرنے کی نیت کرے جو تیم ہے مباح ہوجاتی ہے جیسے نماز وغیرہ لیعنی طواف اور قرآن کریم کا چھونا

یعنی جیسا کہ شوافع کے ہاں تفصیل ہے۔ اور رفع حدث کی نیت سے یہ درست نہیں کیونکہ شوافع اور مالکیہ کی طرح ان کے ہاں بھی تیم حدث کو
رفع نہیں کرتا ہے دلیل حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ ہے منقول وہی حدیث ہے جو کئی مرتبہ بہلے بھی گزری کہ جب تہمیں پانی مل جائے تو اس کوا پی
کھال پر ملو کیونکہ وہ تمہارے گئے بہتر ہے ● ان حضرات کے ہاں جس چیز کے لئے تیم کر رہا ہے اس کے لئے عیمن ضروری ہے مثلاً نماز
طواف اور قرآن کریم چھونا وغیرہ اور حدث اکبر حدث اصغرے پاک ہونے کی نیت یابدن پر سے نجاست دور کرنے کی نیت وغیرہ کہ یونکہ تیم کہ حدث کور فع نہیں کرتا ہے، وہ تو فقط نماز کومباح کر دیتا ہے، تو نیت کی تعین ضروری ہے تا کہ اس کمزوری کوسہارامل سکے۔

اورتعین اس طرح ہو کہ وہ نماز ظہر گومباح کرنے کی نیت کرے مثلاً جنابت سے اگر وہ جنبی ہویا صدث سے اگر وہ بےوضو ہویا ان دونوں اور تعین اس طرح ہو کہ وہ نماز ظہر گومباح کرنے کی نیت کرے مثلاً جنابت کے لئے تیم کرے تو وہ صدث اصغر کی طرف سے کافی نہیں ہوگا کیونکہ سے اگر وہ بے وضواور جنبی ہوا دار سے ہوتا ہے اس سے میں تو ایک طہارت ہیں تو ایک طہارت ہوتا ہے اس سے نماز ادا کرنا درست ہوتا ہے اس سے میں وہ تیم جس سے نماز ادا کرنا درست ہوتا ہے اس سے میں کہ تین امور شرط ہیں :

#### www.KitaboSunnat.com

ا..... یا تو حدث سے طہارت حاصل کرنے کی نیت ہو۔

۲.... یا نمازمباح کرنے کی نبیت ہو۔

' سسیاایی مقصودعبادت کی نمیت ہوجوطہارت کے بغیر سی ہوتی ہوجیسے نمازیا سجدہ تلاوت یا نماز جنازہ۔ چنانچہا گرفقظ بہم کی نمیت کی نماز کومباح کرنے کے یا موجود حدث کور فع کرنے کی نمیت کے بغیرتواس سے نماز کی ادائیگی درست نہیں ہو گی جیسے نماز اس وقت بھی صحیح نہیں ہوگی اگر وہ ایسی چیز کی نمیت کرے جو اصلاعبادت نہ ہوجیسے مسجد میں داخل ہونا اور قرآن کریم کوچھونا وغیرہ 🗗 یا ایسی عبادت کی نمیت کرے جو مقصود عبادت نہ ہوجیسے اذان اور اقامت 🗗 یا ایسی عبادت کی نمیت کرے جو مقصود ہولیکن بغیر طہارت کے درست ہوجیسے بے وضو محض (حدث اصغروا لے محض) کا قرآن کی تلاوت کے لئے یا سلام کرنے کے لئے یا اس کا جواب دینے کے لئے

یہ ما۔ اوراگر جنبی شخص تلاوت قرآن کے لئے تیم کر ہے واس کے لئے اس تیم کے ذریعے تمام نمازیں اداکر نادرست ہے۔ احناف کے ہال حدث یا جنابت کی تعین ضروری نہیں تیم مطلق نیت ہے بھی ہوجا تا ہے اور رفع حدث کی نیت ہے بھی ہوجا تا ہے، کیونکہ تیم بھی حدث کوایسے رفع کرتا ہے جیسے حدث اس کور فع کرتا ہے ان کے ہال نیت کے تیجے ہونے کے لئے اصلاً تمیز اور جس چیز کی نیت کر رہا ہے اس کا جا نناضروری ہےتا کہ وہ اس چیز کی حقیقت سے باخبر ہوئے جس کی وہ نیت کر رہا ہے۔

اور ند بہت فنی یہاں سب سے بہتر رائے ہے کیونکہ وہ سب سے آسان مہولت اور گنجائش رکھتا ہے۔

● ۔۔۔۔ امام تر ندی نے اس کو بچھ قر اردیا ہے۔ © کیونکہ عبادت مسجد میں داخل ہونا اور قر آن جچھونائمبیں بلکہ اعتکاف اور تلاوت ہیں۔ ● کیونکہ ان دونوں سے مقصوداعلان تشہیر ہوتی ہے۔ الفقه الاسلامي واولته بب جلداول بيسب والمساقلة وضووعسل كابيان

اورنیت کے شرط ہونے کے لئے دلیل وہی حدیث اندہ الاعدال بالنیات ہے، احناف کا استدلال اس طرح ہے کہ ٹی درحقیقت گندہ کرنے والی ہوتی ہے، تو وہ پاک کرنے والی صرف نیت کے ذریعے ہے گی۔ یعنی مئی حقیقنا طہارت کا ذریعے ہیں ہے (جیسا کہ ظاہر ہے) وہ تو بوقت ضرورت وحاجت طہارت قرار دی گئی ہے، اور حاجت کاعلم نیت کے ذریعے ہوسکتا ہے بخلاف وضو کے کہ وہ حقیقنا طہارت ہے اس کے ذریعے بینے کے لئے صاحت کا ہونا ضروری نہیں ہے لہٰذا اس کے لئے نیت شرط نہیں ہوگی۔

است چہرے اور دونوں ہاتھوں ہیں مطلوب مقدار مکمل طور پر ہاتھ پھیرنا ولیل اسک التہ کا یفرمان ہے فامسحوا ہوجو ھکھ والیہ یکھ احتاف اور شوافع کے ہاں ہاتھوں ہیں مطلوب مقدار مکمل طور پر کہنچ ں تک می کرنا ہے جیے وضو ہیں، کیونکہ یم قائم مقام وضو کے ہوتا ہے اور دوسری بات ہے ہے کہ نفظ پر (ہاتھ) تیم میں مطلوب مقدار کمل طور پر کہنچ ں الکی السموافق ( کہنچ ں تک ) تو تیم کوچی وضو کے مطابق ہی تارکریں گے اور اس کو وضو پر ہی قیاس کیا جائے گا۔ حضرت عمار ضی اللہ عندوالی صدیث بھی اس کی دلیل تک ہے کہ نبی کر بی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیم کے بارے میں فر مایا ایک مرتبہ مارنا ہے منہ اور دونوں ہاتھوں پر ● مالکیہ اور حنا بلہ ہاتھوں پر صرف گوں تک کے مل کو سنت قرار دیتے ہیں ہے وقتی کی اسکی اللہ علیہ کوئی قرار دیتے ہیں اور گوں ہے کہ نبی کر بھل کوئی قرار دیتے ہیں اور گوں ہے معلق ہاتھوں سے متعلق کیا گیا تو اس میں ذراع ( گوں ہے اوپر کا حصد اخل نہیں ہوگا جیسے چور کے ہاتھ کا شخصے کے بارے میں حکم ہے ، دوسری دلیل حضرت عمار بن یا سرضی اللہ عند کی روایت کر دہ حدیث ہے کہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی میں اور خوب ہوا اور نماز پڑھ کی ، پھر میں نے یہ بات نبی کر بیم صلی اللہ عند کا یہ رمانا کہ میں ایک مرتب جنبی ہوگیا ، اور جمعے ہونی نہیں ملا ، میں من میں ہوٹ بوٹ ہوا اور نماز پڑھ کی ، پھر میں نے یہ بات نبی کر بیم صلی اللہ عند کا یہ رمانا کہ میں ایک مرتب جنبی ہوگیا ، اور جمعے ان نہیں میں گی میں اوٹ بوٹ ہو مول کے بیم رمیں نے یہ بات نبی کر بیم صلی اللہ علیہ میں سے ذکر کی آپ نے فرمایا تہارے لیے ان کر بیم ان کی میں اور کی ہور میں نے یہ بات نبی کر بیم طلی اللہ علیہ میں تیل کر کی آپ نے قرمایا تہار دیا ہونکہ کی ہور بیں کے بولے ہیں ہور بی کر بیم میں کر نے کر کی آپ نے نو فرمایا تہار دی کر کی آپ نے قرمایا تہار دی کر کی کر اس کے بھر میں کے بیم رہ بی کر بیم طلی اللہ علیہ کی کر کی آپ نے نو فرمایا تہار دی کے اس کو کر کی آپ نے تو کر کی آپ نے نو فرمایا تہار دیا کہ کو کر کی آپ نے تو کر کی کر کی کر کر کر کر کر کر کی کر کر کی کر کی کر کی کر کر کی کر کی کر کر کر کر کر کر کر کر

پھران دونوں کوایے چبرے اور بھیلیوں پر پھیرلیا۔

شوافع اور حنابلہ کے ہاں فرض دو دفعہ ہاتھ مارنا ہے، ایک مرتبہ چبرے کے لئے اور ایک مرتر بدونوں ہاتھوں کے لئے مالکیہ اور حنابلہ فرماتے ہیں پہلی مرتبہ مارنا فرض ہے یعنی دونوں ہاتھ مٹی پر پھیرنا اور دوسری مرتبہ ایسا کرنا سنت ہے۔ یہ بحث آ گے آگ

بارتا ہے ایک دفعہ مارتا چیرے کے لئے اور دوسری دفعہ مارتا ہاتھوں کے لئے بہتوں تک تو پیضعیف ہے۔ پہروایست و تسصیعی حامام ترماندی۔ شال اللہ وطلباد ج ا ص ۲۶۳۔ پھران میں بھولک شال اللہ وطلباد ج ا ص ۲۶۳۔ پھران میں بھولک مارتے پھر اللہ وطارح اس ۲۶۰۔ بروایت حاکم ، داقطن اور بیتن تاہم اس کی سند میں ایک ضعیف راوی ہے اور بیت دینترت ابن ممرینی اللہ واللہ بھرانے کی سند میں ایک شعیف راوی محدثین کی اظر میں تو کی نہیں للہٰ دااس کی سند میں ایک شعیف راوی محدثین کی اظر میں تو کی نہیں للہٰ دااس کی سند صفیف ہے ، نصب الوا بیة ج ا ص ۱۵۰ رسم ۵۰

الفقہ الاسلامی وادلتہ .... جلداول \_\_\_\_\_\_ وضوعت کے بناء پر انگوشی کے بنچنہیں جاسکتی بخلاف پانی کے اور شوافع کے ہال محل وجوب روسری مرتبہ مارنے میں ہونے کی بناء پر انگوشی کے بنچنہیں جاسکتی بخلاف پانی کے اور شوافع کے ہال محل وجوب دوسری مرتبہ مارنے میں ہے (بعنی دوسری مرتبہ مارتے وقت اتار نا واجب ہے) پہلی مرتبہ میں مستحب ہا اور اتار نا بھی ہاتھ پھیرتے وقت واجب ہے مثنی میں ہاتھ مارتے وقت نہیں۔ مالکیہ اور احناف انگلیوں میں جنیلی یا انگلیوں کی اندرونی طرف سے خلال کرنے کو واجب کہتے ہیں تاکمت صبح طرح ہوسکے شوافع اور حنا بلم ہاتھ رہمے کرنے کے بعد انگلیوں میں خلال کو احتیاط کی خاطر مستحب قر اردیتے ہیں۔

اورمٹی کا ملکے بالوں کی جڑمیں پہنچانا، واجب نہیں لہٰذامٹی کو داڑھی کے بالوں کے انڈر پہنچانا ضروری نہیں خواہ داڑھی ہلکی ہو، کیونکہ اس طرح کرنے میں مشقت وتنگی ہے بخلاف وضو کے اور تیم میں مضمضہ (کلی کرنا) اور استنشاق (ناک صاف کرنا) نہیں ہے، تاکہ ٹی ناک اور منہ میں ندگھس جائے بلکہ بیکروہ ہیں کیونکہ ان کے کرنے سے گندگی بڑھتی ہے۔

سو سیر تربیب و نعم کے ہاں فرض ہے اور حنابلہ کے ہاں حدث اگر کے علاوہ صورت میں فرض ہے۔ یعنی تیم کے دونوں اعضاء پر تیم کرنے کے دوران کیونکہ تیم پانی کی طہارت کی نیابت میں ہوتا ہے اور وضو میں ترتیب فرض ہے تو تیم میں جواس کے قائم مقام ہے نیت فرض ہوگی۔ اور حدث اکبریابدن پرگی ہوئی نجاست کے لئے تیم کرنا تواس میں ترتیب فرض نہیں ہے۔

حنیفہ اور مالکیہ فرماتے ہیں چہرے اور ہاتھوں کے درمیان ترتیب مستحب ہے واجب نہیں کیونکہ اصلی فرض مسح کرنا ہے، اورمٹی کا ان اعضاء تک پہنچانااس کاذربعہ ہے۔

یں۔۔۔۔ پاک مٹی کا ہونا، یہ مالکیہ کے ہاں فرض اور دوسرے حضرات کے ہاں شرط ہے اور مالکیہ کے بال ● پاک مٹی میں وہ تمام چیزیں شامل میں جواجزاء زمین میں ہے۔ اس پر نمودار ہول جیسے مئی، اور یہ دوسرے اجزاء کے مقابلے میں افضل ہے آسرید دستیاب ہواور دیت، پھر، کنگر کچے جس کوآگ پر پکایا نہ گیا ہواگر جلاویا گیا ہوتواس ہے تیم درست نہیں :وگا۔ اور خواہ یہ چیزیں زمین پرسے ہٹائی ہوئی ہول یعنی ان کوانی جگہ ہے۔ شائل کر کے کسی ایسی چیز میں رکھ دیا گیا ہوجوز مین نہ ہو۔

کان میں موجود چیزوں پر بھی تیمیم درست ہے اگروہ اپنی جگہ پر بوں اور وہاں سے منتقل ندگی ٹی ہوں، اور سونا جا ندگی نہ ہوں، اور سنہ ہوں ہور ہور ہور ہور سے ہوں جیسے موتی وغیرہ لیڈاشب ( بھٹکری نما معدنی نمک ) نمک، او ہے سیسے ، را نگ اور سرے کی نظی ہوئی مقداروں پر اس است نہیں ہوت تیمیم درست نہیں ہوگا اروہ کا نوں سے نکل کرلوگوں کے پاس مال کی تکل میں موجود ہوں اور خاتی کی پہمی مسح درست نہیں ہوا ہوں ہور ہوں اور خاتی ہوئی جگہ موجود ہوں ۔ اور ایک قول سے بی اور خیز نہ بھی دستی ہوا ہوں سنے ہیں اور نہ مٹی میں سے بیں اور نہ مٹی میں سے بی اور نہ مٹی

الشرح الصغير ج اص ١٩٥٠ القوانين الفقهية ص ٣٨ لشرح الكبير ج اص ١٥٥

احناف کاندہب بھی مالکیہ کی طرح ہے، امام ابوصنیفہ اور امام محرفر ماتے ہیں کہ کہتم ہراس چیز سے درست ہے جوز مین کی جنس سے ہوجسے مٹی ، غبار، ریت ، پھر اللہ علیہ وسلم کی اختصاص (خصوصیت ) کامفہوم نہیں ہے بلکہ یہ تمام اجزائے زمین کو شامل و نمین پر ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ بچھ گاؤں کے لوگ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور بولے کہ ہم لوگ ریتلے علاقے میں رہنے والے ہیں تین چار چار جاہ السے ہی رہنے ہیں ، ہم میں جنبی حاکشہ اور فالی عورتیں ہوتی ہیں ، ہم میں جنبی حاکشہ اور فالی عورتیں ہوتی ہیں ہم میں بنان کے بھر دوبارہ ہاتھ مارے اور اپنے ہاتھوں پر دونوں ہاتھ کہنوں تک پھیر لئے کا امام بخاری فراتے ہیں کہ شوریدہ زمین پر نماز پڑھنے اور اس سے تیم کرنے میں حرج نہیں ، اور مرادوہ زمین ہے جس میں شور (نمک وغیرہ) اور سیم وغیرہ ہو (لیعن سیم وتھور والی زمین )۔

مالکید اور حنفیہ کے ہاں تیم اس پھر یا چٹان پر سے درست ہے جس پر گر دنہ ہواوراس گیلی مٹی پر بھی جس سے غبار ہاتھ پر نہ لگے اس طرح تیم گردیر کر لینا درست ہے جیسے کوئی محض کپڑے گدے ، یازین وغیرہ پھر ہاتھ مارے اوراس کے ہاتھ مارنے سے گردوغبار اڑے۔

شواقع اور حنابلہ فرماتے ہیں € کہ یم صرف اس پاک مٹی سے درست ہے جوگر دوغبار والی ہوہاتھ پرلگ جاتی ہواور جلی ہوئی چیز کی نہ ہواوراً گروہ بہت دلی ہوئی ہوئی چیز کی نہ ہواوراگر وہ بہت دلی ہوئی یانم ہوکہ ہاتھ ملنے سے وہ ہاتھ پر نہ لگے تو اس سے تیم کر لینا کافی نہیں ہوگا۔ شوافع مزید بیفر ماتے ہیں کہ گردوغبار والی ریت سے تیم درست نہیں ہے۔ اس طرح پھر کے تراشنے ہے نکلنے والا تراشہ اور چھیلن ہے بھی تیم درست نہیں ہے۔ امام احمد سے ایک روایت بیم نقول ہے کہ ریت سے تیم جائز ہے۔

کے کا ماروٹ کا ماروٹ کا معدنی چیز سے میم درست نہیں ہے، جیسے تیل، گندھک اور چونے کی کان وغیر ویا تھیکری وغیرہ کا پوڈر کیونکہ اس

کورف میں مٹی نہیں کہا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ مٹی جوآئے وغیرہ سے ل گئی ہوجیسے زعفران اور کچے ، کیونکہ یہ ٹی کوعضوتک پہنچے نہیں دیت ہیں ،

ال طرح کیے ہوئے جونے سے بھی نہیں کیونکہ وہ مٹی نہیں ہے اس طرح تشکری وغیرہ سے بھی نہیں لینی جن کا گر دوغبار نہیں ہوتا ہے۔ اور گیلی مٹی سے بھی تیم درست نہیں اور نہ بی ناپاک مٹی سے بھی میم درست نہیں اور نہ بی ناپاک مٹی سے بھی تیم درست نہیں جو ہوتا ہے ، یہ علما ، میں اتفاقی مسکلہ ہے کیونکہ اللہ کا فرمان ہے فتیکہ میرہ وغیرہ سے بھی تیم درست نہیں ، جیسے مجد کی مٹی سے ۔ اورا گرکسی ایک مرتبہ عضو پر تیم میں استعال ہو بچی ہواور حنا بلہ کے ہاں غصب شدہ زمین وغیرہ سے بھی تیم درست نہیں ، جیسے مجد کی مٹی سے ۔ اورا گرکسی نے اون گدے ، کیٹر سے یا قالین وغیرہ پر ہاتھ مارے اور اس کے ہاتھ پر گر دلگ گئی اور اس نے اس سے بیم کر لیا تو یہ اس کے لئے جائز ہے۔

من سر اللہ نے بیمسئلہ ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اولے پائے کیئن ان کو پکھلانے کا امکان نہ ہوتو اس پر اپنے اعضاء پر ہاتھ بھیم رنا ضرور ک ہے اس سے اپنے کودھونالازم ہے کیونکہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو وہ کروجس کی تم استطاعت رکھواورا گران کو اعضاء پر پھیمرا ہواور وہ پھیرے جانے کے باوجود پورے عضو پر بہے نہ ہوں تو اس پر نماز کا اعادہ لازم ہوگا۔ کیونکہ اس نے پائیم نماز پڑھ کے فی الجملہ ہونے کے باوجود بغیر کامل طہارت کے نماز اداکی ہے جیسے اگر کوئی خشک مٹی کے پاس ہونے کے باوجود اس لئے بلائیم نماز پڑھ لے کہ اس کے پاس اس مٹی کو پینے یا کھر چ کر قابل مسے بنانے کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا کہ وہ سے کر سکے ۔اورا گروہ برف اعضاء پر بہہ جائے تو نماز کا اعادہ اس پرلازم نہیں ہوگا ، کیونکہ اتناد ھونا پایا گیا جوشر عالازم ہے خواہ وہ بہت کم ہی ہو۔

اس تفصیل کے ساتھ یہ بھی پیش نظررہ کہ شوافع مسلح کئے جانے والے وضوتک مٹی نتقل کئے جانے کو تیم کے پانچ ارکان ہیں سے پہلا رکن شار کرتے ہیں 4 لبندااگر کسی شخص نے اپنے عضو پر ہے جس پراز سرنومٹی آئی ہوٹی مل کر تیم کے دونوں عضو پر پھیردی توضیح قول کے مطابق یہ درست ہوگا کیونکہ قبل پائی گئی ہے۔اوراگر عضو پرمٹی موجود ہواوروہ اس عضو پر ایک جانب سے دوسری جانب سے کیے جائے تو کافی نہ ہوگا اور درست نہیں ہوگا اور میری نظر میں شوافع اور حنا بلہ کا تول زیادہ قوی ہے کیونکہ اس آیت کی روشنی میں یہی زیادہ قابل قبول بات گئی ہے۔

## ٧- چوتھی بحث ....تیمّم کاطریقه

تیم کے طریقے کے بارے میں فقہاء کی دوآ راء میں:

اسساحناف اور شوافع فرماتے ہیں گئی دو فعہ ہاتھ مارنے کا نام ہے، ایک مرتبہ ہاتھ مارنا چرے پر ملنے کے لئے اور دوسری مرتبہ دونوں ہاتھوں پر کہنیوں تک ملنے کے لئے اور دوسری ایس کی وہ حدیث ہے جو پہلے گزری کہ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور دوسری رضی اللہ عنہ اردا چرے کے لئے اور دوسری رفیل ہے ہاتھ تیم میں مسم کیا جانے والا ایک عضو ہے تو اس پر بھی مرتبہ مارنا دونوں ہاتھوں کے لئے کہنیوں تک کے لئے ہے ہا اور دوسری دلیل ہے ہاتھ تیم میں مسم کیا جانے والا ایک عضو ہے تو اس پر بھی ممل طور پر عمل تیم کا ہونا ایسے ہی ضروری ہے چیرے پر ضروری ہے۔ اور حضرت عمار ضی اللہ عنہ والی وہ حدیث جو صرف ہتھیا ہوں کے سمح کمل طور پر عمل تیم کا ہونا ایسے ہی ضروری ہے جیسے چبرے پر ضروری ہے۔ اور حضرت عمار ضی اللہ عنہ والی وہ حدیث جو صرف ہتھیا ہوں کو کہنیوں تک سمح کیا اور دلیل اس کی حضرت ابوامامہ اور حضرت ابن عمر ضی اللہ عنہا کی حدیث ہے۔

<sup>• .....</sup> بروایت امام شافعی واحمداز حضرت علی رضی الله عنه بید حدیث سے حضرت ابن عباس رضی الله عنبا فرماتے میں صعید کھیتی والی منی ہے، اور پاک منی کو کہتے ہیں۔ ● بقید ارکان ان کے بال بید ہیں۔ (۱) نماز مباح کرنے کی نیت ۔ (۲) چبرے کا مسے ۔ (۳) دونوں باتھوں کا کمبینوں تک سسے اور (۳) باتھے اور چبرے کے تیم میں ترتیب پیش نظر رکھنا۔ ● الب انع ج اص ۲ ۳ تبییس المحق انق ج اص ۳۸، المدھ ذب ج اص ۳۲، بید مدیث بروایت حضرت جابر عاکم اور دارقطنی نے بھی نفل کی ہے اور ہزار نے حضرت عائش رضی الله عنها سے تاہم ان روایات میں اعتر اض اور ضعف ہے۔ نصب المرابعة ج اص ۵۰ اور بعد کے صفحات۔

الفقہ الاسلامی وادانہ ..... جلداول ...... وضوو خسل کابیان بیسی دوایت قابل اتباع اور ترجی ہے کیونکہ تیم وضو کا بدل ہے تو اس کامحل و مقام بھی وہی اعضاء وضو بول کے جونص میں وارد ہیں اور تیم کا دجوب ان کے بارے میں منقول ہے۔

۲ سالکیہ اور حنابلہ کی رائے ہی یہ حضرات فرماتے ہیں کہ داجب تیم صرف ایک مرتبہ مٹی پر ہاتھ مارنا ہے جس میں انگلیوں کے اندرونی حصاور چبرے پر پھیر لے اور بھیلیوں کو وہ اپنے ہاتھوں پر ( گوں تک ) پھیر لے دلیل اس کی حضرت مماررضی اللہ عنہ والی حدیث ہے کہ بی کر بیم صلی اللہ علیہ وہ اس بات کی ہے ہے کہ بی کر بیم صلی اللہ علیہ وہ اس بات کی ہے کہ بیدوں تک کا حصہ ) شامل نہیں ہوتا اور اس کی دلیل حد سرقہ (چوری کی سزا) کے سافظ ید جب مطلقاً بولا جائے تو اس میں ذراع ( گوں ہے کہ بیدوں تک کا حصہ ) شامل نہیں ہوتا اور اس کی دلیل حد سرقہ (چوری کی سزا) میں ہوتا کو جانے کا تھم ہے۔

تا ہم ان حضرات کے ہاں کامل طریقہ حدا ختلاف سے نگلنے کے لئے یہی ہے کہ دومرتبہ ماراجائے گاجس میں سے دومری مرتبہ دونوں ہاتھوں کو کہنوں تک سے کیا جائے گا۔اور ہاتھ پھیر نے کاطریقہ یہ ہوگا کہ بائیں ہاتھ کودائیں ہاتھ کی اوپری طرف گوں کے اوپر سے شروع کر کے کہنوں تک لے جائے پھر کہنی کی کچل طرف سے ہاتھ پھیرتا ہوا گوں تک لے جائے پھردائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پرایسے ہی پھیر لے اور اگر سے کمل طوریر ہوتو خواہ سی طریقے ہے بھی ہودرست ہوجائے گا۔

اور فقہاء کاس پراتفاق ہے کہ اگر دود فعہ سے زیادہ ہاتھ جھاڑ کر تیم کیا تو بھی جائز ہوگا کیونکہ مقصود مٹی کا فرض جگہ پہنچانا ہے تووہ جیسے بھی پہنچ جائے جائز ہوگا جیسے وضوبہ

## ۵\_ پانچویں بحث ..... شرائط قیم ّم

احناف نے تیم کے مجھے ہونے کے لئے آٹھ شرائط عائد کی ہیں شوافع نے دس بیان کی ہیں مالکیداور حنابلہ دوشرطیں عائد کرتے ہیں ہیہ شرائط بھی ان فرائض سے ل جاتی ہیں جومتقدم فرائف ہیں ،اور بھی وہ اسباب ہی ہوتے ہیں جو پہلے ہوتے ہیں۔

، مالکیہ شرا نطاکوا سباب کہتے ہیں اور فر ماتے ہیں 🗨 کہ فی الجملہ تیمتم کے جواز کے لئے دوشرطیں ہیں، پافی کا نہ ہونایا اس کے استعمال ہے۔ سمہ ۱

ان کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

ا..... یانی کا سفر میں نہ ہونا۔

۲....مرض\_

س... حالت حضر مين نا كافي ياني كابونايه

سم .... يا ياني نكالنے كة لات كانه مونا جيسے ڈول رى وغيره ـ

۵۔ پانی کے ختم ہوجائے سے پینے وغیرہ کے لئے نہ ہونے کا خطرہ ہونا خواہ اپنے آپ کے خواہ کسی اورانسان کے خواہ جانور کے۔

٦ ... پالی کینے میں چور یا در تدون کا خطرہ ہونا۔

ك ..... يانى ال كواتن قيمت يرمل رباموجونا قابل برداشت مو.

۸ … یا پانی لینے جانے اس کے منتظرر ہے استعال کرنے وغیر دمیں وقت کے نکل جانے کا اندیشہ ہو۔

 <sup>...</sup>شرح الصعير ج اص ١٩٨١ م. القوانين الفقهيه ص ٣٨ المعنى ج اص ٢٥٨،٢٣٢ كشاف القناع ج اص ٢٠٠
 ٢٠٠٥ بروايت الام احمد الاستان ت كرفشرات ب استحيم منقول ب ـ نصب الراية ج اص ١٥٣ م. القوانين الفقهيه ص ٣٤.

الفقد الاسلامي وادلته .... جلداول \_\_\_\_\_\_ وضووعسل كابيان

- و..... یا شدت تصند سے موت کا اندیشہ ہو۔
- ا .... یامرض کے لاحق ہونے ہر ہ جانے یا دیر سے کھیک ہونے کا خطرہ لاحق ہوجائے۔
- اا..... يااييام يض موكد دوسرااس كوياني الله أكرديني والانتهوا ورخود استعال ندكر سكتاب.

۱۲..... یا جنبی ابیا ہو کہ ساراجسم زخموں سے بھرا ہوا ہو یا دانے بہت ہو گئے ہوں یا بے وضوقتص کے اعضاء وضو میں زخم اور دانے

بھر کئے ہوں۔ یہ بات پیش نظرر ہے کہ بیھالات اسباب تیم میں۔وہ امور جن کو مالکا یہ کے ہاں شرط قرار دیاجا سکتا ہے وہ دو ہیں۔

ا ....اس کووقت داخل ہونے کے بعد کرنا۔ ا

حنابلہ کے مال تیمتم کی دوشرطیں یہ ہیں۔

ا ....اس فرض کے وقت کا واخل : وناجس کے لیے تیم کررہا ہو۔

م ... . پائی کے استعال سے عاجز ہوجانا۔

اس بیان سے بیواضح موجا تا ہے کہ تیم کی شرا کط مندر جد ذیل میں:

ا پہلی شرط ..... پاک مئی البذاتیم زمین کی مئی کے علاوہ چیز نے نہیں ہوسکتا ہے، اور مٹی کے بارے میں یہ تفصیل گذری کہ شوافع اور حنالم ہے ہاں اس سے مراد ہروہ چیز ہے، جوہنس زمین میں سے ہو، ای طرح نا پاک مٹی حنالمہ کے باں اس سے مراد ہروہ چیز ہے، جوہنس زمین میں سے ہو، ای طرح نا پاک مٹی سے بھی تیم نمیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالی فرما تا ہے فکتی تم موالے میں گئی گئی ہے گئی گئی گئی ہے گئی گئی ہوئی گئی ہے ہے ہاں بیفرش میں ہے ہے ہاں بیفرش میں ہے ہاں ہوئی ہا ہے۔ ہوئی ایسی ہو کہ اس کا استعمال مباح ہوالبندا عصب شدہ وزمین، یار بارا کھاڑی اور بنائی قبری مٹی یا معجدی مئی سے تیم کرماندرست نہیں ہے۔

۲۔ دوسری شرط ..... تیم کاوقت کے داخل ہونے کے بعد ہونا، لیمن وہ عبادت جس کے لئے وہ تیم کررہائے اس کاوقت شروع ہو چکا ہو۔ یہ جمہور کے ہال شرط ہے، احناف کے ہال بیشرطنیس ہے، جیسا کہ یہ تیم کی کیفیت اور سفت کے بیان میں بیربات گزرچکی ہے۔

سال تبیسری شمرط ..... پانی کا طلب کرنا، با تفاق حیاروں مذاہب پانی کے ند؛ونے کا یفین ند؛ونے کی صورت میں اس کی تلاش ضروری ہے، کیونکہ اس شخص کو ف اقل المه اعلا پانی کا نہ پانے والا )اس وقت تک نہیں شار کیا جائے گاجب تک وہ پانی تلاش نہ کرے اور تلاش کے بعداس کو پانی نہ ملے تاہم فقہا ، کااس مسافت کی تعین میں اختاا ف ہے جتنی مسافت میں پانی کی تلاش از می ہے میں اس بحث واسباب حیم کی بحث میں اشار ٹابیان کر چکاہوں ، بیبال میں اس بات کو تفصیلا بیان کرتا ہوں۔

ا۔ فدہب احناف ..... • وہ خض جوشہ میں نتیم ہواں پرتیم ہے پہلے پانی کی تلاش لازی ہے نواہ پانی قریب سنے کا مان ہویا نہ ہو مسافر اور شہر ہے باہر کا تخص جو تیم کرنا چاہے اس پر پانی کی تلاش اس وقت لازم نہیں اگر اس کا غلاب ٹمان یہ نہ ہوکہ قریب میں پانی سلے گا۔
گرونکہ شہر ہے باہر جنگلوں میں عام طور پر پانی وسیتا ہنیں ہوتا ہے۔ اور اگر اس کا غلاب ٹمان پانی ملئے کا ہوتو اس کے لئے تیم درست نہیں جب تک کہ وہ خود یا بذریعہ سی محص کے پانی تلاش نہ کر لے اور ہر طرف اتنی مسافت تک تلاش کرے جنگی دور تیم تیسینئے ہے جا کر گر تا ہے تاہم ایک میل تک دور جانا اس پرضروری نہیں ہے ہواور اس مسئلے سے پیا طاہر ہوتا ہے کہ اس پرچل کر جانا لازم نہیں ہے بکہ یو اور اس مسئلے سے پیا طاہر ہوتا ہے کہ اس پرچل کر جانا لازم نہیں ہے بکہ یو ان اطراف میں

• ... البدانع ج اص ۳۸ فت القدير ج اص ۹۸،۸۳ الدرالمه ختار ج اص ۲۴۷ اللباب، ج اص ۳۹، و تير پيتک ارنے کی مسافت ب

الفقہ الاسلامی وادلتہ .... جلداول \_\_\_\_\_\_ وضوو عسل کا بیان و کیے لینا کافی ہے تا کہ وہ خص اپنے رفقاء سفر سے کٹ نہ جائے ۔اور دوسری بات یہ کہانی و ات سے وہ حرج اور پریشانی کو دور رکھ سکے دلیل اس کی اللّٰد کا بیفر مان ہے جو تیم م کے تکم کے بعد ہے :

مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ قِنْ حَرَجٍ وَ الكِنْ يُريدُ لِيُطَهِّرَكُمْ .... سورة المائدة آيت بمرا اللهُ مَرِيدُ اللهُ اللهُ اللهُ مَرِيشكل اوروقت بين و الناجاجة اليكن ومتهيل ياكرناجا بتائيد

اورحرج کانہ ہوناایک میل ہے کم جانے میں ہے،علامہ کاسانی فرماتے ہیں قریب ترین قول ایک میل والا ہے کیونکہ ٹیم کاجواز حرج دور کرنے کے لئے ہے پھرآ گے وہ فرماتے ہیں کہ اتن دور تک طلب کرے کہ اس کواور اس کے رفقاء کو انتظار

کی تکلیف نہ اٹھائی پڑے۔ اور پائی کی تلاش میں کوتا ہی برتے اور بغیر تلاش کے نماز اداکر لینے کی صورت میں امام ابوطنیفہ اور امام محمد
کے ہاں اس شخص پرنماز کا اعادہ لازم ہوگا۔ اور اگر اس شخص کے دفتی سفر کے پاس پائی موجود ہوتو تیم سے بل اس سے مانگنا ضروری ہے، کیونکہ عام طور پرلوگ اس طرح کی چیزوں کا انکار نہیں کرتے ہیں، اور اگر وہ منع کردے تو اس کے لئے تیم کرنا درست ہے کیونکہ پائی کا نہ ہونا اس صورت میں شخق ہوجا تا ہے۔ تاہم اگر اپنے ساتھی سے پائی ما تکنے سے پہلے تیم کر لیا تو امام ابوطنیفہ رحمت الله علیہ کے ہاں وہ درست نہیں ہو، کیونکہ دومرے کی ملکت میں موجود چیز کا تقاضا اس شخص پرلاز منہیں ہے صاحبین فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا اس کے لئے درست نہیں ہے، کیونکہ پائی عرف وعادت میں خرچ کرنے اور استعمال کرنے کے لئے ہی ہوتا ہے (لبندا امکان میہ کہ دوہ شخص پائی ما تکنے پردیدے گا) اور اگر وہ شخص اس پائی کوعام عادی قیمت پرفرو دخت کرنے پائی جائی ہائی ہوئی۔ اس پائی ہوئی کہ اس پائی جائی ہوئی ہوئی اس پائی ہوئی کہ تاش موجود ہوتو اس کے لئے بیم درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس صورت میں پائی کے استعمال کی قدرت اس شخص کے پاس پائی جائی ہے۔ تاہم اس شخص پرفین فاحش (بہت زیادہ فرق) کے ساتھ خرید تا لاز منہیں ہوئی ہوئی ہوئی اس پر اس خص کے اس بی نے جائی اس بیانی موجود ہوتو وہ ہوتو وہ ہوتو کا مدید پر اس کے لئے تلاش مستحب اور اگر اس شخص کا عالب گمان پائی کے درمیان ایک میل سے زیادہ کو اصلہ ہوتو وہ تیم کرے گا۔

اور اگر اس شخص کا عالب گمان پائی کے درمیان ایک میل سے زیادہ کا فاصلہ ہوتو وہ تیم کرے گا۔

۲۔ فدہب مالکید © ۔۔۔۔۔۔۔یفرماتے ہیں کہ اگر پانی کا نہ ہونا بیٹی ہوتو پانی کی تلاش اس پرلازم نہیں ہے، اور اگر پانی کے موجود ہونے کا اس کو علم ہویا گمان ہویا اس کے کسی جگہ ہونے کے بارے میں شک ہویا پانی کے ہونے کا وہم ہوتو ہر نماز کے لئے پانی کی اتن تلاش لازم ہے جو بالفعل اس پر بھاری نہ ہواور اس کی مسافت ہے دومیل ہے کم کم مسافت اسی طرح اگر اس کو گمان یا خیال یا شک یا وہم اس بات کا ہوکہ اس کے رفقاء سفر اس کو پانی ما تکنے پر دیدیں گئو ان سے پانی مانگنا ضروری ہے اور اگر ان سے بغیر ما تکے تیم کر لیا پھر پانی کا ہونا اس پر فلام ہوگا۔ اور اگر محض ظاہر ہوایا پانی کا ہوتا تو بھینا ظاہر نہیں ہوالیکن اس کو گمان یا خیال ایسا ہو کہ پانی ما تکنے پر ل جائے گا تو اس پر نماز کا اعادہ لازم ہوگا۔ اور اگر محض شک اور وہم مل جانے کا ہوتو وقت کے اندراعا دہ لازم ہوگا بعد میں نہیں اس محض پر اتی قیمت پر پانی خرید نا ضروری ہے جو عادی اور معروف ہوء بشرطیکہ وہ اس رقم کا ضرورت مندنہ ہوخواہ نفذی کے طور پر یا ذم میں دین بن جانے کے طور پر اور اگر عام معروف قیمت سے زیادہ قیمت ہو خواہ را حج قول کے مطابق اس پر پانی خرید نالازم نہیں ہوگا۔ ور اس جگہ اور آس پانی اس قیمت پر سلے تو اس پر پانی خرید نالازم نہیں ہوگا۔ خواہ را حج قول کے مطابق اس پر پانی خرید نالازم نہیں ہوگا۔

سل شوافع کا مذہب ۔۔۔۔۔ ہے۔ حضرات فرماتے ہیں کہ اگر مسافر مقیم تخص کو پانی کے آس پاس نہ ہونے کا یقین ہوتو پانی کے تلاش کے بغیر ہی اس کے لئے تیم کر لینا درست ہے اور اگر پانی کے ہونے کا وہم ہولیتی ذہن میں ہوکہ ل سکتا ہے تو وہ اپنے رفقائے سفر سے مانگ لے اور آس پاس تلاش کرے اگر وہ برابر شدہ زمین پر ہواگر اس کوآگے بیچھے ہونا پڑنے قودہ چاروں جہات میں بقدر صدنگاہ تلاش کرے اگر اس

• ....امام ابوصنیففرماتے ہیں اگروہ تخص یانی و بل قیت پرفروخت کرے تو یہ بہت مبنگا کہلائے گااور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مبنگی چیز جب ثمارہوگی جبوہ قیمت ایسی بوجو قیت لگانے والول کی قیت سے بڑھ کر ہو۔ الشور ح المحبیر ج اص ۵۵ ا۔ عمضی المحتاج ، ج اص ۸۷۔ ۹۰

احناف کے ہاں شرا لط تیم :.....احناف نے تیم کے مجمع ہونے کے لئے آٹھ شرائط ذکر کی ہیں، بعض اسباب تیم میں سے ہیں اور بعض تیم میں سے ہیں اور بعض تیم میں لیے میں وافل ہیں، یہ شرائط خضرا بیان کی جاتی ہیں۔ 4 شرائط خضرا بیان کی جاتی ہیں۔ 6

<sup>• .....</sup> كشاف القناع ج ا ص ۱۹۲، اور بعد كصفحات غاية المنتهى ج ا ص ۵۴. البدائع ج ا ص ۵۴ الدوالمختار ج ا ص ۲۵۸ الدوالمختار ج ا ص ۲۲۸،۲۱۳ مواقى الفلاح ص ۱۹ اور بعد كصفحات.

۲۔ پیم کومباح کرنے والاعذر ..... جیسے کسی مخص کا پانی ہے ایک میل دور ہونا خواہ وہ شہر میں ہی ہو، مرض کا ہو جانا ایسی شنڈک ہونا کہ جس سے عضو کے ضیاع یا مرض کا اندیشہ ہویا وہ شم کا یا پیاسارہ جانے کا خوف ہویا پانی کی ضرورت ہو آٹا گوند ھنے کے لئے سالن بنانے کا خوف ہونے کی صورت میں نماز جنازہ یا نمازعید چھوٹ جانے کا خوف ہوں تا ہم وضو میں مشغول ہونے کی صورت میں جمعے کے نکل جانے کا خوف تیم کے لئے عذرتہیں ہے اس طرح وقت کا نکل جانے کا خوف تیم کے لئے عذرتہیں ہے اس طرح وقت کا نکل جانے کا خوف تیم میں شار ہوگا۔

ساتیم زمین کی جنس کی کسی پاک چیز سے کیا جائے .... جیے مٹی، پھر، ریت، فیروزہ بنتی وغیرہ لکڑی، سونا، چاندی، پیتل فم اوغیرہ نہیں اس کا قاعدہ یہ ہے کہ ہروہ چیز جورا کھ بن سکے یا جلانے سے زم ہوجائے تو اس سے تیم درست نہیں بصورت دیگر جائز ہے دلیل وہی آیت ہے فتیمموا صعیدا طیبا اور صعیدروئے زمین کو کہتے ہیں، ٹی ہو یا پچھاور۔

س بورے کی سے کومل تیم سے ڈھانے لیںا۔

ه ..... پورے ہاتھ یاا کثر حصے بعنی تین انگیوں ہے ہو چنا نچہا گرمثلا دوانگیوں ہے سے کیا تو پیرجا ئرنہیں ہوگا خواہ دہ بار باریمل کرے پورے کل سے کوڈ ھانپ لے بخلاف وضومیں سر کے سے کے۔

۲.....دود فعہ ٹی پر ہاتھ مارنا ہاتھ کی اندرونی طرف ہے ہوخواہ زمین کی ایک ہی جگہ پر ہواورا گرمٹی جسم میں لگ جائے اوراس شخص کی نیت مٹی لگانے سے تیم کی ہوتو وہ دود فعہ ہاتھ مارنے کا قائم مقام مجھی جائے گ۔

ے....هض،نفاس یاحدث کامنقطع ہونا جیسا کہ بیاموروضومیں بھی شرط میں۔

۸....کھال پرسے روک دینے والی چیز وال کا دور ہونا جیسے موم اور چر بی وغیرہ تا کہسے کا پورے جسم کے ظاہری جھے پر ہونامتحقق ہواور سے چیز یمسے کے محقق ہونے سے مانع ہوتی ہیں۔

تیم کی شرا نطشوافع کے ہال ....شوافع نے تیم کی دین شرائطاذ کر کی ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔

● ....عبادت مقصودو ہے جو کسی دسری چیز کے شمن میں تبعیت کے طور پر اوائیس ہوتی ہو۔ ﴿ خواہ بِهِ تِیْمَ مَازِ پر بناء کی خاطر بی کیوں نہ ہو، جیسے کسی کونماز جنازہ یانماز عید میں حدث ہواتواس کے لئے تیم کر کے نماز مکمل کرنا درست ہے، کیونکہ یہ پانی کے استعمال سے عاجز شار ہوگا۔ ﴿ السمھـذب ج اص ۲۹۔ ۹۹ مغنی المحتاج ج اص ۹۹۔ ۹۹ المحضر میہ ص ۲۷ الفقه الاسلامی دادلته .....جلداول \_\_\_\_\_ وضووشل کابیان الفقه الاسلامی دادلته .....جلداول \_\_\_\_ وضووشل کابیان السلامی دادلته .....جنی کمنی الله یعنی وه جس پر گردوغیره هوتی ہے جتی کہوہ ملی بھی

جوادویات میں استعال ہوتی ہوجیسے ارمنی مٹی (1) بشرطیکہ وہ پسی ہوئی ہوجی کے موٹی ریت کا غبار بھی اور باریک ریت کا بھی کم ہوئی ریت اور مظیر برند جربر ریست میں بہت ہے۔ مظیر برند جربر سیاست بیان خت

منی کانبیں جس کا نام رہ جائے اور غبار ختم ہوجائے۔

۲۔۔۔۔۔مٹی پاک ہودلیل اس کی آبت کے الفاظ ہیں صعید طیبا حضرت ابن عباس رضی اللّه عنہمافر ماتے ہیں کہ مراداس سے ہے پاک مٹی۔ سو ۔۔۔۔۔ وہ مٹی استعال شدہ نہ ہوجیسے پانی بھی استعال شدہ (مستعمل) ہوتا ہے اور استعال شدہ مٹی سے مراد ہے وہ مٹی جواعضاء تیمّ پر ہو یاوہ جو دوران تیمّ عضویرلگ کراڑگئی ہو۔ یقصیل اصح قول کے مطابق ہے۔

٣ ....اس مني مين آثاوغيره ندل جائے جيسے زعفران اور گن، كديہ چيزين مني كوعضوتك پنجنے سے مانع ہوتی ہيں ب

۵۔وہ بالقصداس فعل کوانجام دے لہٰذاگرمٹی کوھوااڑا کراس پر لے آئے اوراس کے اعضاء پروہ پھیر دے اوروہ مخف نیت کرلے تو تیمّم اوانہیں ہوگا کیونکہ اس نے بالقصدمٹی کواپنے اعضا پڑہیں لگایا ہے مٹی تو خود نجوداس تک آئی ہے ہاں اگراس کے بغیرا جازت کوئی دوسرا مخف اس کوتیمّ کراد ہے تو بیتیمّ درست ہوجائے گا۔

٣ ....اپنے ہاتھوں اور چېرے پرسے دود فعہ ہاتھ مارکر کرےخواہ یہ ہاتھ مارناکس کپرے کے فکڑے وغیرہ کے ذریعے ہی ہو۔

۔۔۔۔۔ پہلے نجاست کو دورکر کے لہذا اگر نجاست دورکرنے سے قبل تیم کر لیا تو معتد قول کے مطابق یہ درست نہیں ہوگا کیونکہ تیم عبادات وغیرہ کومباح کرنے کے لئے ہوتا ہے اور مانع کے موجود ہونے کی صورت میں اباحت کا تصور نہیں لہٰذا یہ ایسے ہی ہوگیا جیسے کوئی قبل ن نہ تہ تیم کریں ا

۸۔۔۔۔۔ قبلے کے بارے میں خوب اچھی طرح کوشش کر کے اس کی جہت متعین کر لے اگر اس کی جہت کے بارے میں کوشش کئے بغیر تیم م کرلیا توضیح قول کے مطابق تیم درست نہیں ہوگا۔

9 سیتیم وقت کے داخل ہونے کے بعد ہو، کیونکہ پہ طہارت ضرورت ہے اور قبل از وقت ضرورت نہیں پائی جاتی ہے لہذا نفلوں کے لئے وقت کراہت کے علاوہ میں تیم کرے اور نماز جنازہ کے لئے میت کے نسل کے بعد تیم کرے اور نماز استسقاء کے لئے لوگوں کے جمع ہونے کے بعد تیم کرے اور فوت شدہ نماز کے لئے اس کے یاد آنے کے بعد تیم کرے۔

• ا ..... ہر فرض عین کے لئے الگ تیم م کرے کیونکہ تیم ضرورت کی طبیارت ہے، لہذاوہ بقدر ضرورت ہی ہوگی۔

### ۲\_چھٹی بحث....تیمّم کی منتیں اور مکروہ باتیں

متیم میں مندرجہ ذیل امورسنت ہیں € یہ بات مدنظر رہے کہ بیاحناف کے ہاں سات مالکیہ کے ہاں نو ، شوافع کے ہاں پندرہ اور حنابلیہ اِں دو ہیں۔

احناف کے ہاں ان کی سنتیں مندرجہ ذیل ہیں:

ا ..... وضوی طرح اس کی ابتداء میں بھی بسم اللہ پڑھنا، اور اس طرح پڑھے صرف یہ کیے بسم اللہ، ایک قول یہ ہے کہ پوری بسم اللہ پڑھے۔ ۲، ۲۰ ، ۲۰ ،.... ہاتھوں کی اندرونی طرف کومٹی پر مارنا اور مئی میں ہاتھ آ گے پیچھے کرنا، تا کہ منی کے اچھی طرح دونوں ہاتھوں پر چڑھ جانے

ارخی مٹی ایک تجھ لی جائے جیسے برصغیر کی معاشرت میں باتائی مٹی یا چکنی مٹی کی حیثیت ہے۔ العدر المعختار ج ا ص ۲۱۳ میراقی الفلاح،
 ص ۲۰ الشرح الصغیر ج ا ص ۱۹۸ الشرح الکبیر ج ا ص ۱۵۷ القوانین الفقهیه ص ۳۸ بجرمی الخطیب ج ا ص ۲۵۲،
 المهذب ج ا ص ۳۳ مغنی المعتاج ج ا ص ۹۹، کشف القناع ج ا ص ۲۰۳

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ وضووعشل كابيان

کامل صحیح طرح تکمیل پائے۔اس عمل کے بعد ہاتھوں کوجھاڑنا تا کہ چبرہ گندانہ ہو بیامام ابوصنیفہ سے منقول ہے۔

۵.....انگلیاں کھولنا تا کہ ٹی ان کے درمیان بھی پہنچ سکے۔

۲،2 بستر تیب اورولاء (پودریانجام دینا) یعن بعدوالے پہلے والے کے بعداس طرح کرنا کداگر میمل پانی سے کیاجا تا تو پانی اتن ور میں خشک ندہوتا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا مالکیہ کے ہاں تیم کی منتیں چار ہیں۔

ا سے ترتیب کہ پہلے چہرے پرسے کرے پھر دونوں ہاتھوں پر اور اگر برعکس ترتیب سے کیا تو صرف اس عضو کے بیٹم کاعادہ کرنا ہوگا جو۔ پیٹ دیا گیا ہے، یعنی دونوں ہاتھ (کیتر تیب الننے میں دونوں ہاتھوں پر پہلے سے ہوتا ہے اور چہرے پر بعد میں ادراس صورت میں ہاتھ کا سے دھرا لینے ہے سے ہوجائے گا۔اور شرط یہ ہے کہ دوبارہ ھاتوں پر سے کا عمل فی الفور قریبی وقت میں ہوجائے،اوراس الٹے تیم سے نمازنہ پڑھی ہو۔ درنہ بیتیم باطل ہوجائے گا وارموالات (بے دربے کرنا) ان کے ہاں فرض ہے۔

۲،۳۰۰ دوسری مرتبه باتھوں پرمسے کے لئے ہاتھ مٹی پر ہاتھ مارنا اور کہنیو ل تک مسح کرنا۔

٣ منى ياباته ماركر لكنه والي غبار كابراه راست مسح كئه جاني والعصور

پرلگنااوراس تک منتقل ہونا،اوروہ اس طرح کہاس عضو ہے بل کسی چیز پروہ ھاتھ نہ پھیرے جائیں اوراگران دونوں ہاتھوں کواس سے قبل کسی چیز پر پھیر دیا گیا تو تکروہ ہوگا تا ہم تیم جائز ہوجائے گا۔ بیہ بات مدنظر رہے کہاں تھم کے تحت دونوں ہاتھوں کوایک دوسرے پر سلتے ہوئے ہلکا ساجھاڑنا داخل نہیں ہے،اس کا تھم الگ ہے۔

مالکیدنے تیم کے دیگر بھی مندوبات اور فضائل بیان کئے ہیں جو کہ مندر جدذیل ہیں۔

ا.....بهم الله پر هنا،اس طرح پڑھے بهم الله الرحن الرحيم \_ بيظا ہراور سيح قول كےمطابق ايك قول بيه ہے كەصرف بهم الله كہے ٣٠٢ \_ خاموش رہنااور قبلہ رخ ہونا۔

۳۹،۵ ......دائیں ہاتھ سے شروع کرنا اور اس طرح کرے کہ دائیں ہاتھ کے اوپری جھے پرانگیوں کی طرف بائیں ہاتھ کا اندرونی حصد رکھے پھراس کو ہاتھ کی اوپری سطح پر پھیرتا ہوا کہ ہی تک لے جائے پھر کہنی کی اندرونی طرف پر پھیرتا ہوا گٹوں تک لائے پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ ہے۔ بائیں ہاتھ ہراس کی وضاحت میں کے بیان میں اس کی وضاحت میں کر چاہوں۔ کے کا ہوں۔

شوافع کے ہاں تیم کی سنتیں تقریبا بندرہ ہیں .....وضواور عسل کی طرح اس کی ابتداء میں بھی پوری بسم اللہ بڑھنا چہرے کے اوپری جھے ہے شروع کرنا دونوں ہاتھوں میں سے دائیں کو ہائیں پرمقدم کرنا پہلی دفعہ ہاتھ مارنے میں انگلیوں میں تفریق کرنا دونوں ہاتھوں پرسے کے بعدا حتیا طاخلال کرنا ،غبار کو جھاڑ کراتنا کم کر دینا کہ وہ صرف بقدر ضرورت رہےتا کہ اس کا چہرہ وغیرہ گندہ نہ ہواور حضرت عمارضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث پڑل کرنے کے لئے بھی ۔موالات (پے در پے کرنا) جیسے وضومیں یہ سنون ہے کیونکہ بیدونوں عمل طہارت ہیں اور تیم اور نماز میں بھی موالات ہونی چا ہئے تا کہ ان حضرات کے اختلاف سے باہر رھا جا سکے جواس کو واجب قرار دیتے ہیں لینی مالکیہ حضرات۔

ہاتھ کاعضو پر پھیرنا جیسے وضویس عضو دھوتے وقت ملنا مسنون ہے اور یہ کہ وضو کے سے ربل اس پر سے ہاتھ نہ اٹھائے ان کے اختلاف سے باہر رہنے کے لئے جواس کو واجب قرار دیتے ہیں۔اس کی سنتوں میں سے ریبھی ہے کہ باز و کے بھی پچھ جھے پر بھی مسلح کرلیا جائے جیسے وضومیں تعجیل مسنون ہے سے کابار بارنہ کرنا بھی مسنون ہے ، کیونکہ مطلوب ومقصود گرد کا کم کرنا ہے۔ الفقه الاسلاى واولته ..... جلداول وضوعت كاليان وحدة الاشريك له يرهنامنون بعضوك بعديه يرهنا وحديد الشريك له يرهنامنون بعضي وضوك بعديه يرهنا

ی ہے۔ پہلی د فعہ ٹی پاہاتھ مارتے وقت انگوشی کا اتاردینامسنون ہے اور دوسری مرتبہ سے کرتے وقت انگوشی کا اتار ناواجب ہے۔

پی دفعہ می پہا تھ ہارہے وقت ہوتی ہوتی استون ہے اور دوسری سربین سے وست ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہے۔

تیم کے بعد دور کعتیں پڑھنامسنون ہیں جیسے وضو کے بعد تحیۃ الوضواور بہم اللہ پڑھنے کے بعداعضاء پر ہاتھ پھیرنے ہے باسمواک کرنا بھی مسنون ہے جیسے وضو میں دونوں ہاتھ دھونے اور کل کرنے کے درمیان پیمسنون ہے جنا اللہ پڑھنا تر تیب ( یکے بعد دیگر ہونا) اور موالات (پورپے ہونا) کو تیم میں بھی ایسے ہی واجب قرار دیا ہے جیسے وضو میں واجب ہے تیم کی سنتوں میں وہ صرف تیم کو پانی مل جانے کی امید میں ہرحال میں آخر وقت تک مؤخر کرنے کور دکرتے ہیں دلیل اس کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیفر مان ہے جنبی کے بارے میں کہ وہ آخری وقت تک رکارہے آگر اس کو پانی مل جائے تو ٹھیک وگر نہ وہ تیم کرلے۔اور دوسری بات بیہ ہے کہ نماز کارات کے کھانے اور قضاء جاجت کے لئے مؤخر کرنا ہو جائے ہو اس کے بارے بھی نماز اوا کر سکے ای طرح جماعت سے پڑھنے کے لئے بھی نماز کومؤ کر دینا درست ہے تا کہ انسان کا دل فارغ رہے اور ہمل خشوع وخطہارت شرط ہے، زیادہ اولی ہے ای طرح بہ حضرات انگیوں میں خلال کرنے کوستحب قرار دیتے ہیں فرض نہیں شار کرتے ہیں۔ • وہ محضرات انگیوں میں خلال کرنے کو ستحب قرار دیتے ہیں فرض نہیں شار کرتے ہیں۔ • وہ میں خلال کرنے کوستحب قرار دیتے ہیں فرض نہیں شار کرتے ہیں۔ • وہ میں خلال کرنے کوستحب قرار دیتے ہیں فرض نہیں شار کرتے ہیں۔ • وہ میں خلال کرنے کوستوں ہے تا کہ اس کی سے نار کی کرنا جو طہارت شرط ہے، زیادہ اور کی ہے تا کہ اس کرنے ہیں۔ • وہ کرنا جو طہار تشرط ہے، زیادہ وہ کہ کرنا جو کرنا ہو کے بیں۔ • وہ کرنا جو کرنا ہو کوستوں ہوں کی کرنا ہو کرنا ہوں کرنا ہو کرن

تعیم کاطریقہ ان حضرات کے ہاں ہے ہے گہ اس چیز کے مباح کرنے کی نیت کرے جس کے لئے تیم کررہا ہے جیسے فرض نماز کو حدث اصغریا حدث اکبر کی حالت ہے مباح کرکے اداکر نے کی نیت کرے پھر بھم اللہ پڑھے، بھول جانے پر بسم اللہ قابل معافی ہے۔ پھر انگلیاں کھلی رکھتے ہوئے تا کہ انگلیوں کے درمیان غبار پہنچ سکے مٹی پریاس چیز پر ہاتھ مارے جوگرد آلود ہواوراس میں پاک مٹی ہو۔ جیسے نمدہ کیٹرے چٹائی یاگر ھے کا پالان وغیرہ ایک مرتبہ ہاتھ مارے انگوشی وغیرہ اتاردے تاکہ ٹی نیچ بھی پہنچ سکے اور اگر مٹی بہت کم ہوتو اس کو پھونک کراڑانا مکروہ ہے تاکہ وہ پھونکے کہ دوبارہ اس کو لیمنا پڑے۔ پھرانگلیوں کے اندرونی۔

جھےکو چہڑے پر پھیر لےاوراپنے ہاتھوں پر ہتھیلیوں کو پھیرےاوردلیل اس کی وہ حدیث ہے جوحضرت عمار رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ بی کر بی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیم کے بارے میں فر مایا ایک مرتبہ ہاتھ مارنا ہے چہرےاور دونوں ہاتھوں کے لئے۔ ●

اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ دود فعہ ہاتھ مارکر ہاتھ بھیرے ایک مرتبہ ہاتھ مارکر چہرے پر پھیرے دوسری مرتبہ دونوں ہاتھوں پر کہنیوں تک پھیرے اور بیزیادہ بہتر ہے۔

#### تتيم كى مكروه باتنين اورامور:

تیم کی سنتوں کی بحث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ احناف کے ہاں اوپر بیان شدہ سنتوں میں سے کوئی بھی سنت چھوڑ نا اور بار بار ہاتھ پھیرنا کروہ ہے۔ مالکیے فرماتے ہیں کہ ہاتھ پھیر نے ایک مرتبہ سے زیادہ کرنا مگروہ ہے اور ذکر اللہ کے علاوہ کٹرت گفتار بھی مکروہ ہے اور سے میں کہنیوں سے اوپر بازوپر ہاتھ پھیرنا مکروہ ہے جو کہ وضومیں مستحب ہے اور اس کو وضومیں غرہ اور تجلیل بڑھانا کہتے ہیں۔ شوافع فرماتے ہیں مئی زیادہ استعمال کرنا بار بار ہاتھ پھیرنا اور تیم کی تجدید کرنا جب کہ تیم ٹوٹا نہ ہوخواہ نماز پڑھ لینے کے بعد ہی سمی مکروہ ہے۔ اور تیم کے بعد ہاتھ حمار نابھی مکروہ ہیں۔

حنابلہ فرماتے ہیں سے کابار بارکرنا مکروہ ہےاورمنہ اورناک میں ٹی ڈالنا دومر تبہ سے زیادہ ٹی پر ہاتھ مارنا اور ٹی کم ہونے کے باجوداس کو پھوٹک کراڑا نامکروہ ہے۔

المغنى ج اص ۲۳۲، ۳۵۳، ۵۳۵ كشف القناع ج اص ۲۰۳ اور بعد كَصْخَات المغنى ج اص ۲۵۳. بروايت امام احمد
 وابوداؤد بسند صحيح.

الفقد الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_ موضوعشل كابيان

### ے۔ساتویں بحث ....تیم کوتوڑنے اور باطل کرنے والے امور

سیم کومندرجه ذیل چیزین تو ژویتی ہیں۔ **●** مندرجه ذیل چیزین توسط میں تاریخ

ا ۔۔۔۔۔ ہروہ چیز جووضواور عسل کوتوڑ دیتی ہے وہ تیم کوبھی توڑ دیتی ہے کیونکہ تیم ان کا ہی بدل ہے اوراصل کوتوڑ نے والی چیز بدل کے لئے بھی ناقض ہوگی لہٰذااگر کسی نے جنابت کے لئے تیم کم لیا چروہ بے وضوہوگیا تو وہ صرف بے وضوشار ہوگا جنبی نہیں شار ہوگا۔لہٰذاوہ تیم کر سے اور موزے پہنا ہوا ہوتو ان کواتاردے اس کے بعدان پرمسے کر جب تک پانی نہیں یا تا۔

۲.....اس عذر کا دور ہوجا نا جو تیم کومباح کر دیتا ہو، جیسے دشمن کا چلے جانا، مرض ، شنڈ، کاختم ہوجانا، پانی نکالنے کے آلات کامل جانا اور اس قید علانے سے آزادی مل جانا جس میں پانی نہ ہو کیونکہ جو چیز عذر کی وجہ سے جائز ہوئی ہے وہ عذر کے ختم ہوجانے پر کا لعدم بھی ہوجائے گی۔

سسس پانی کادیم لینایا کافی پانی کے استعال پر قدرت ہونا خواہ وہ پانی اعضاء وضوکو ایک مرتبہ دھونے کے لئے ہی ہواحناف اور مالکیہ کے ہاں اور شوافع اور حنابلہ کے ہاں خواہ نا کافی پانی ہی پالے بینماز سے پہلے ہونے کی صورت میں ہے نماز کے اندر ہونے کی صورت میں ایک جماعت کے ہاں نہیں جیسا کہ بیہ بات آ گے آئے گی۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ پانی اس خفس کی حاجت سے زائد ہومثلاً پینے آٹا گوند ھے نجاست وغیرہ دھونے کی ضروریات کے لئے کافی پانی ہو۔ کیونکہ ایسا پانی حاجت میں ہونے کے سبب طہارت وغیرہ کے کام نہیں آسکتا ہے اور احناف فرماتے ہیں سونے یا او تکھنے والے خفس کا پانی پرسے گزرنا جو کہ اور احناف فرماتے ہیں سونے یا او تکھنے والے خفس کا پانی پرسے گزرنا جو کہ اس کے لئے کافی ہوائی کو جائے گا۔

اوراگراس شخص کودوران نماز پانی نظر آگیا تو احناف اور حنابلہ کے ہاں اس کا تیم باطل ہوجائے گا کیونکہ سبب زائل ہوجانے کے سبب اس کی طہارت کا لعدم ہوگئی۔اوردوسری بات ہیہ کہ اصل ہیہ کہ نماز کو حالت وضویس اوا کیا جاتا ،اوروہ مخص مقصود، یعنی نماز کی اوائیگی اصل کے ذریعے ادا کرنے کے لہذا تیم کا لعدم ہوجائے گا اور نص سے ثابت دلائل بھی اس کی تا سکد کرتے ہیں جو پہلے نماز لوٹانے کی بحث میں گزر ہے ہیں۔

مالکید کے ہاں اس شخص کا تیم نہیں ٹوٹے گا اور شوافع کے ہاں مسافر ہونے کی صورت میں تیم نہیں ٹوٹے گا۔ کیونکہ شرعاً شخص تیم کے ذریعے نماز ادا کرنے کا مجاز تصااور اصول کا نقاضا ہے کہ یہ اجازت اس شخص کے لئے برقر ارہے۔ اور اللہ کا فرمان ہے کو لکا تب طل کو اس خوا کی تھے۔ انگر کی ڈر اور اپنے اعمال ضائع نہ کروسور ہم محمد آیت نمبر ۳۳) اور پانی نظر آنے ہے بل اس شخص کا ممل سمجے اور درست تھا، لہذاوہ برقر اربھی اس حالت پررہے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس صورت کو اس پر قیاس کریں گے کہ اگر نماز سے فراغت کے بعد پانی نظر آئے تو نماز کا لعدم شار نہیں ہوگی۔ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوگی۔

شوافع کے ہاں نقیم شخص اگر دوران نماز پانی دیکھ لے تواس کی نماز پاطل ہوجائے گی ،جیسا کہ میں یہ بات پہلے بیان کر چکا ہوں کہ پانی مل جانے کی صورت میں نماز کا اعادہ اس شخص کے لئے لازم ہوگا اور چونکہ پیخص پانی پاچکا ہے لہٰذا اس پرلازم ہے کہ وہ نماز کے اعادے کے مل کوشروع کرے۔

 <sup>● ......</sup> الدرالمختار ج اص ۲۳۲-۲۳۲ مراقی الفلاح ص ۲۱، اللباب ج اص ۳۵ فتح القدیر ج اص ۹۱ البدانع ج اص ۲۵ الشرح الصغیر ج اص ۱۹۱ الشرح الکبیر ج اص ۱۵۸ القوانین الفقهیه ص ۳۸ بجری اخطیب ج اص ۲۵۷-۲۲۱ مغنی البحتاج ج اص ۱۰۱، المهذب ج اص ۳۷ المغنی ج اص ۲۰۲،۲۷۸، کشف القناع ج اص ۱۰۱، المهذب ج اص ۲۰۲،۲۵۸ غایة المنتهی ج اص ۱۲ اور بعد کصفحات.

اور انرتوی کی ماری یا کے بعد پاق دیسے وا حرمار اوقت باقی ہوتو جمہور علاء ماسواشوافع کے ہاں نماز نہیں لوٹائیگا شوافع کے ہاں مقیم مخص پرنماز کالوٹا ٹالازم دفیارہ نماز پڑھنے کے مل میں حرج ہے اورا گروفت باقی ہوتو جمہور علاء ماسواشوافع کے ہاں نماز نہیں لوٹائیگا شوافع کے ہاں مقیم محضات نہوں کے استراکی میں مرتکب معصیت نہ ہور لعنی اس کا سفر سفر معصیت نہ ہو کا بدیات میں پہلے بھی بیان کرچکا ہوں۔

سم سوقت کا نگانا، حنابلہ کے ہاں نماز کا وقت نکل جانے ہے تیم باطل ہوجاتا ہے حنابلہ مزید فرماتے ہیں کہ اگر دوران نماز کا وقت نکل گیا تو اس کا تیم اور نماز دونوں باطل ہوجا کیں گے کیونکہ نماز کا وقت ختم ہونے ہے اس شخص کی طہارت بھی ختم ہوگئی اور نماز بھی باطل ہوگئی جیسے کہ سے کی مدت دوران نماز ختم ہونے ہے جسی یہی ہوتا ہے۔ مرتد ہونا، شوافع کے ہاں مرتد ہونا تیم کے باطل کرنے کا سبب ہے بخلاف وضو کے کیونکہ وضوقوی ہوتا ہے اور س کا بدل یعنی تیم ضعیف ہوتا ہے، تا ہم مرتد ہونا وضوکی نیت کو باطل کر دیتا ہے لہٰذااس کی تجد بیضرور کی ہے اور دوسری بات ہے ہے کہ تیم نماز مباح کرنے کا ارادہ کا لعدم ہے، اور مرتد ہونا وضورت میں نماز مباح کرنے کا ارادہ کا لعدم ہے، اور مرتد ہونا وضورت میں نماز مباح کرنے کا ارادہ کا لعدم ہے، اور مرتد ہونا والاعمل ارتداد۔

احناف وغیرہ کے ہاں مرتد ہونے سے تیٹم باطل نہیں ہوتا ،لبُذا دوبارہ اسلام لانے کی صورت میں وہ اس سے نماز اوا کرسکتا ہے ، کیونکہ تیٹم سے حاصل شدہ چیز صفت طہارت ہے اور کفر اس کے منافی نہیں جیسے وضو کے منافی نہیں ہے دوسری بات میہ ہے کہ مرتد ہوناعمل کے ثواب کو ضائع کردیتا ہے حدث کے زوال کو کالعدم نہیں کرتا ہے۔

## ۸۔ آگھویں بحث .....دونوں پاک کرنے والی چیزوں کے نہ یانے والے خص (فاقد الطھورین) کا حکم

ف آف السطھ ورین کامطلب ہو ہ تحض جو دوپاک کرنے والی چیز وں یعنی پانی اور ٹی کو نہ حاصل کرسکتا ہواس کے پاس بید دنوں چیزیں نہ ہوں جیسے کوئی تحض الیں جگہ قید کر دیا جائے جہاں بید دنوں چیزیں نہ ہوں یا وہ ناپاک جگہ ہو جہاں پاک مٹی کا حصول ممکن نہ ہویا اتنا پائی پائے جوخو داس کی حاجت اور ضرورت کے لئے ہو مثلاً پینے وغیرہ کے لئے یاس کو گیلی مٹی ملے اور اس کو خشک کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہواسی طرح وہ شخص جو کہیں لئے ہوا ہویا ایسی کشتی میں سوار ہوکہ وہ پائی حاصل نہ کرسکتا ہو۔ اس تھم میں وہ شخص بھی ہے جو ایسے مرض میں مبتلا ہوکہ نہ دو ضوکر سکے اور نہ تیم جیسے وہ شخص جس کے پورے بدن پر ایسے زخم ہوں کہ جن کے سبب وہ نہ وضوکر سکے نہ تیم ۔

ر ریسے دریہ ہے۔ اس مخص کے تھم کے بارے میں دورائے ہیں،ایک تویہ ہے کہ نماز واجب ہے، یہ جمہور کی رائے ہے تا ہم اس میں تفصیل ہیہے کہ بعض کے ہاں اس پراعادہ واجب نہیں ہے، یہ حضرات حنابلہ ہیں،اورا حنافی وشوافع کے ہاں اس پراعادہ لازم ہے۔

ووسری رائے مالکید کی ہے خوقول کے مطابق ان کے ہاں اس شخص سے نماز ساقط ہے۔ ان آراء کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ 🌓

الدرالمختار ج ا ص ۲۳۲ مراقی الفلاح ص ۲۱، الشرح الصغیر ج ا ص ۲۰۰ الشرح الکبیر ج ا ص ۲۲ المجموع للنووی ج
 ۲ ص ۳۵۱ المهذب ج ا ص ۳۵، مغنی المحتاج ج ا ص ۲۰ اوربعد کے شخات کشف القناع ج ا ص ۹۵ اوربعد کے شخات۔

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول ........ وضووعسل كابيان.

ا۔احناف کی رائے ۔۔۔۔۔ان حضرات کے ہاں مفتی بقول صاحبین کا ہے،اوروہ یہ ہے کہ ایسا شخص لا زمی طور پرنمازیوں کی مشابہت اختیار کرے گا،لبنداوہ رکوع اور سجدہ کرے گا اگر خشک جگہ دستیاب ہواور کھڑے ہوکر اشارہ بھی نہیں کرے گا اور نہ قر اُت کرے گا اور نہ نیت کرے گا اور پانی یامٹی مل جانے پروہ نماز دُاعادہ کرے گا۔اور و شخص جس کے ہاتھ پاؤں کئے ہوئے ہوں اور چبرہ زخی ہوتوا بیاشخص بلاوضواور ' تیم نماز پڑھے گا اور اس برضچے قول کے مطابق اعادہ لازم نہیں ہوگا۔

اور وہ خض جو کہیں قید میں ہواوراس نے تیم ہے نمازیں پڑھی ہوں تو مقیم ہونے کی صورت میں وہ نمازوں کا اعادہ کرے گا کیونکہ ضرورت کا تحقق اس کے حق میں نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ حضر میں پانی ملنے کا گمان زیادہ ہوتا ہے لہذا ضرورت اس کے حق میں ندرہی ، اور سفر میں ہونے کی صورت میں اس پراعادہ لازم نہیں ہوگا ، کیونکہ سفر میں غالب پانی کا نہ ہونا ہوتا ہے ، پیشوافع کا نم ہب ہے جیسا کہ میں نماز لوٹا نے کی محت میں یہ بیان کرچکا ہوں۔
جے میں بد بیان کرچکا ہوں۔

۲- مالکید کامذہب مسیحے خرج بیہ ہے کہ ف ق بالطہ ورین (پانی اور ٹی نہ پانے والا تخص) اور وہ تخص جوان دونوں کے استعال پر قدرت نہ رکھتا ہوجیہے جرار و کا ہوا تخص اور ہندھا ہوا تحض پر سے نماز اداء اور قضاء ساقط ہے بعنی نہ اس کا اداکر نالازم ہے ادر نہ اس کی قضالا زم ہے، لہذا وہ صائصہ عورت کی طرح نہ نماز پڑھیگا اور نہ تضاء کرے گا کیونکہ پانی اور ٹی کا ہونا نماز کی ادائیگی ہے وجوب کے لئے شرط ہے اور پیشرط ہے اور پیشرط ہوتی ہو، اور اس شخص کے ذمے یہ عبادت لازم ہوتی ہو، اور اس شخص کے ذمے یہ عبادت لازم ہوتی نہیں رہی ہے کیونکہ خطاب اس کی طرف نہیں لونٹا ہے اور نہ اس سے متعلق ہوتا ہے۔

سا۔ شوافع کا فد ہب ..... یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ایسا شخص صرف فرض ادا کرے امام شافعی کے قول جدید کے مطابق بہی تم ہے،
اور نماز ادا بھی اپنی حالت پر ہی کرے قر اُت بھی کرے اور نیت بھی کرے ، کیونکہ نماز کے دونت کی حرمت کا تقاضا یہی ہے، تاہم یہ خض نوافل نہ
پڑھے، اور پانی یا پانی نہ ہونے کی صورت میں مٹی ل جانے پر نماز کا اعادہ کرے کیونکہ ایسا عذر بہت شاذ و نادر لاحق ہوتا ہے، اور مستقلاً ہوتا بھی
نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ نماز کی شرائط میں سے کسی شرط کا نہ ہونا نماز چھوڑ دینے کو مباح نہیں کرتا ہے، جیسے ستر عورت ، نجاست کا از الد،
قبلہ رو ہونا، قیام اور قر اُت، اور وہ شخص جس کے بدن پر نجاست ہوا در اس کا دور کرنا دھونا مشکل ہویا وہ شخص ہونماز سے روکا جائے جیسے
فاقد مالطھورین تو ایسے تمام لوگوں کا تھم ہے کہ وہ فقط فرض ادا کریں گا ورطبی شخص کوچاہئے کہ وہ فقط فاتحہ پڑھنے پر اکتفاء کرے میر ب
نزدیک رائج رائے بہی ہے بعنی نماز تو اپنے عام معروف طریقے کے مطابق ادا کریں، اور چونکہ ایس صورت کے بارے میں کوئی واضح تھم نص

۲۰ دنابلہ کی رائے ..... یفرہ تے ہیں کہ ایسا تخص صرف فرض اداکر لے اپنی حالت پر ہی اداکر ہے یہ اس پرلازم ہے، کیونکہ بخاری اور سلم کی نقل کر دہ حدیث بروایت حضرت ابوهریرة رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب میں تہمیں کسی کام کا تھم دوں تو وہ کروجس کی تم استطاعت رکھتے ہو، دوسری بات یہ کیشر طاداکر نے سے عاجز ہو جانا مشروع کوترک کردیئے کولازم نہیں کرتا ہے جیسے کوئی شخص سر وہ دو قبلہ رخ ہو نے بعن یہ حضرات بھی شوافع ہی کی طرح کا تھم لا گوکرتے ہیں۔ تا ہم ان کے ہاں اس شخص پراعا دہ لازم نہیں ہے کیونکہ حضرت عاکث رضی اللہ عنہا ہے منقول ہے کہ انہوں نے حضرت اساء سے ایک ہارعاریت لیا تھا وہ ان سے گم ہوگیا نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگ ان کہ تاہم ان کے پاس پانی نہ تھا انہوں نے بلاوضونما زادا کر لی اور نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگ اللہ علیہ وسلم کے باس پانی نہ تھا انہوں نے بلاوضونما زادا کر لی اور نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاملہ عرض کیا اللہ تعالی نے اس موقع پر یہ آیت تیم نازل فر مائی۔ ●

<sup>0.....</sup> متفق عليه

ہارے میں جانتا ہو۔اورجنبی، حائصہ اور نفاس والی عورت ہونے کی صورت میں وہ اپنی نماز میں قرآن کی تلاوت بھی نہ کرے، اور حدث واقع ہونے سے اس کی نماز باطل ہوجائے گی اور الی نجاست کے لگ جانے سے بھی جو قابل معافی نہ ہو کیونکہ یہ منافی نماز چیز ہے۔ اور وقت نکلنے سے نماز باطل نہیں ہوگی بخلاف تیم کرنے والے خص کے کیونکہ وہاں تیم کے باطل ہونے کے سبب نماز باطل ہوتی ہے۔

اورمیت کو پانی یامٹی نہ ہونے کے سبب اُرغسل نہ دیا گیایا تیم نہ کرایا گیا تو اس کی نماز جناز ہباطل ہوجائے گی ،اور قبر میں میت کے پھول جانے کا پھولنے نے بال اگر میت کے پھول جانے کا خدشہ ہوتو اس کوقبر سے نہیں نکالا جائے گا۔ خدشہ ہوتو اس کوقبر سے نہیں نکالا جائے گا۔

#### ساتویں فصل ....جیض، نفاس اور استحاضہ کا بیان

عورتوں کی شرمگاہوں سے نکلنے والے خون تین قتم کے ہوتے ہیں۔

ا .... حيض كاخون، يرخون حالت صحت مين نكلتا ہے، ـ

۲ .....استحاضہ کا خون ، پیخون حالت بیاری میں نکلتا ہے، پیچیش کا خون نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا، یہ تورگ سینچ جانے کے سبب نکلنے والاخون ہے، نیچیش نہیں ہے۔ 🌓

س سنفاس کاخون، یخون بچکی پیدائش کے موقع پر نکاتا ہے ان تینوں اقسام کے احکام ہیں، اس فصل میں جارمباحث ہیں۔

#### ا يهلى بحث مستيض كى تعريف اوراس كاوقت:

اس فصل میں دو شخشیں ہیں:

ا پہلی بحث جیض کی تعریف ....حیض لغت میں ہنے کو کہتے ہیں ،عربوں کا محاورہ ہے' طاض الوادی' کینی وادی بہہ پڑی اور کہا جاتا ہے صاصت الثجر ، قید جب کہتے ہیں جب درخت میں سے گوند نکلنے گئے۔

نشریعت کی اصطلاح میں یہ وہ خون ہوتا ہے جو عورت کے رحم کے نچلے حصے سے صحت کی حالت میں ولادت یا بیاری کے علاوہ صورت میں نکاتا ہے اور مخصوص مدت تک ہوتا ہے، اور عام طور پر یہ سیاہی ماکل خون ہوتا ہے، یہ بہت گرم مزاج کا تکلیف دہ اور بد بودار ہوتا ہے، اس کے احکام کے بارے میں بنیاو یہ آ بت ہے ویسٹلونگ عن المحیض (یہلوگ آ پ سے یض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ سورة البقرہ آ بت نمبر ۲۲۲) اور صحیحین میں حضرت عائشرضی اللہ عنہا سے حدیث منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیش کے بارے میں فرمایا یہ چیز اللہ نے اولاد آ دم میں عورتوں پر لکھ دی ہے۔

• ..... بروایت امام بخاری وسلم از حضرت عا کنشدرضی الله عنها بیه حدیث مکمل آ گے آ ئے گی۔ 🗨 قمری سال ۳۵۴٬۵/۱ یا ۳۵۴٬۶/۱ ون کا ہوتا ہے، لیخی تین سوچون اعشار پدیا نچ یا چھون ۔

مفتی به اورمختارقول کے مطابق احناف فرماتے ہیں سن ایاس بچپن سال کی عمرتک ہے اورا گرکوئی عورت اس کے بعد یخت سیاہ یا شدید سرخ خون دیکھے تو وہ چیض شار ہوگا۔ اور اس اصول کی بناء پرسن ایاس والی عورت (جس کوفقہاء آئسہ (مایوس ہوجانے والی عورت) کہتے ہیں اور ہم ترجے میں بھی آگے یہی لفظ استعال کریں گے )اگرخون دیکھے تو وہ خون استحاضہ کا شار ہوگا، بشرطیکہ وہ خالص خون حیض نہ ہولیعنی سیا ہی ماکل یا سفید سرخ۔

مالکیہ فرماتے ہیں سن ایاس سر سال کی عمر ہے اور پچاس سے ستر سال کی عمر کی عورت کے بارے میں عورتوں سے پوچھا جائے گا اگروہ ایسی عورت کے آنے والے خون کوچھا کہ انہیں اس کے چھل ہونے کے بارے میں شک ہوتو وہ چیف شار ہوگا۔ اس طرح عورتوں سے مرابقہ (قریب البلوغ لاکی) کے بارے میں بھی دریافت کیا جائے گا اور مرابقہ نوسے تیرہ سال کی درمیانی مدت کی عمر والی لڑک کو کہتے ہیں۔ شوافع فرماتے ہیں من ایاس کی وکی آخری صرفییں ہے جب تک عورت زندہ ہوچیف کا اس کے حق میں ہوناممکن ہے تا ہم غالب سے کے باسٹھ سال کی عمر من یاس ہوتی ہے۔

حنابلہ نے سن ایا س کی تحدید بچیاس سال سے کی ہے، دلیل اس بارے میں حضرت عائشہرضی اللہ عنہا سے منقول ان کا قول ہے جب عورت بچیاس سال کی ہوجائے وہ حیض کی حد سے نکل جاتی ہے © اور بیر بھی ان سے منقول ہے کہ عورت کو بچیاس سال کی عمر کے بعد بچینہیں ہوتا ہے © حاملہ عورت کوچیض آنے کے بارے میں فقہاء کی دورائے ہیں۔

مالکید اور شوافع کابھی قول جدید مطابق اظہر قول بہہ ہے کہ ماملہ عورت کوبھی حیض ہوتا ہے،اؤر بھی بھی اس کوخون بھی آتا ہے خواہ ایام حمل کے آخر میں سہی اور عالب بہہ کہ حاملہ عورت کو عمو ماخون نہیں ہوتا ہے، ان کی دلیل پہلے گزری ہوئی آیت حیض کاعموی اطلاق ہے نیز وہ احادیث بھی جو بہ بتاتی ہیں کہ حیض عورت کی طبیعت کا خاصہ اور اس کی طبعی عادت ہے دوسری بات بہہ کہ وہ حیض کے خون کی طرح احیا تک آنے والاخون ہے تو وہ غیر حاملہ کو آنے والے خون کی طرح حیض شار ہوگا۔

حنفیہ اور حنابلہ فرماتے ہیں ﴿ كہ حاملہ كوآنے والاخون حیض نہیں ہوتا ہے احناف کے ہاں بیچ كا اكثر حصہ باہر آنے ہے بل نطخے والا خون بھی حیض نہیں شار ہوگا، حنابلہ فرماتے ہیں كہ بيچ كی ولا دت ہے دوتین دن قبل آنے والاخون نفاس كاشار ہوگا۔

ان حضرات کی دلیل نبی کریم صلی الله علیه وسلم کاوه فرمان ہے جوآپ نے اوطاس کے قیدیوں کے بارے میں فرمایا تھا۔ حاملہ عورت سے

سسمراقی الفلاح ص ۳۳ حاشیة الصاوی علی الشرح الصغیر ج ا ص ۲۰۸ تحفة الطلاب ص ۳۳، الحضر میه ص ۲۷ السمعنی ج ا ص ۳۳، حاشیة الفناع ج ا ص ۲۳۲، الدر المختار ج ا ص ۲۷۹. پیروایت ام احمد فرکرگ ہے۔ بیروایت ابواسحاق شا لنجی۔ بدایة المجتهد ج ا ص ۱ ۵ الشرح الصغیر ج ا ص ۲ ۱ ۱ مغنی المعتاج ج ا ص ۱ ۱۸ هختار ج ا ص ۲ ۲۳ اور احمد کشاف الفناع ج ا ص ۲۳۲، المغنی ج ا ص ۳۳۱ اور احمد کشاف الفناع ج ا ص ۲۳۲.

اوراش بنیاد پریتکم متفرع ہوتا ہے کہ حاملہ عورت خون آتاد کی کرنماز نہیں چھوڑ ہے گی، کیونکہ پیش کا خون نہیں بیفساداور بیاری کاخون ہے اس طرح وہ عورت روزہ اعتکاف اور طواف وغیرہ لینی عبادات کواس خون کے آنے کے باعث نہیں چھوڑ ہے گی اور نہی شوہر کوہم بستری ہے روکے گی کیونکہ بیعورت حائضہ نہیں ہے، اور حاملہ عورت کو آنے والاخون جب رک جائے تو اس کے لئے خسل کر لینامستحب ہے، تاکہ اختلاف سے احتراز ممکن ہو۔

خون کے رنگ ..... با تفاق فقہاء ماہواری عادت کے دوران حیض کے خون کے رنگ مندرجہ ذیل ہوں گے ہیا، کا مائل ، سرخ، پیلا ، اور گدلا ، ماہواری عادت کے بعد آنے والا پیلے یا گدلے رنگ کا خون حیض شارنہیں ہوگا۔ اور حیض کا آنار کنے کاعلم جب ہوسکتا ہے جب عورت خالص سفیدی دیکھے، اس طرح کے عورت اپنی شرمگاہ میں صاف کپڑے کا تکڑا یا روئی کا پھالیہ رکھ کردیکھے کہ خون کے نشانات وغیرہ اہمی میں باختم ہو تھے ہیں۔

ا .... احناف فرماتے ہیں کہ چض کے خون کے جھرنگ ہیں:

(۱) سیاسی (۲) سرخی ۔ (۳) پیلا بن ۔ (۴) گدلا بن ۔ (۵) سبز،اور (۲) نمیالا (صحیح قول کے مطابق) ان رنگوں میں جس رنگ کا خون ایام حیض میں وہ عورت دیکھے وہ حیض شار ہوگا۔ جب تک کہ وہ خالص سفیدی ندد کھے لے اور خالص سفیدی ناک کی رینٹ کی طرح کی ایک چیز ہوتی ہے جوحیض کے آخر میں نکتی ہے یااس سے مرادروئی کا وہ پھایہ ہے جس سے عورت حیض کے ہونے یا نہ ہونے کو چیک کرسکے، اگروہ پھایہ سفیدنگل آیا تو وہ عورت یاک ثار ہوگا۔

۔ سبزی مآئل خون گدلےخون کی ایک قتم ہے، یہ ماہواری والی عورت کو فاسد غذا کھانے کے سبب ہوا کرتا ہے کہ غذاء سے خون کارنگ بدل جاتا ہے۔ جبیبا کہ بردی آئیہ عورت کوصرف سبزی مائل خون ہی ہوتا ہے۔

' شوافع حیض کے خون کواس کی قوت وشدّت کے اعتبار ہے تر تیب دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں خون کے پانچ رنگ ہیں، ان میں سب ہے قوی سیاہ، پھرسرخ، پھر منیالا، پھر پیلا اور آخر میں گدلا ہے۔ پھر حیض کے خون کی جارصفات ہیں ان میں قوی ترہے وہ جو گاڑھا اور بد بودار ہو، پھرنمبر ہے بد بودار کا پھر گاڑھے اور آخری درجہاس کا جونہ بد بودار ہونہ گاڑھا ہو۔

اس بات کی دلیل بیض کے دوران آنے والے تمام رنگوں کے بیخون چیش شار ہوں گے بیہ ہے کہ بیتمام رنگوں کے خون اس عمومی شکم میں اس بات کی دلیل بیش میں مرکب اس میں غیر حالمہ قیدی عورتوں کو فارغ آئمل جاننے کے لئے ایک چیش اور حالمہ کے استبراء کے لئے ایک چیش اور حالمہ کے استبراء کے لئے ایک چیش اور حالمہ کے استبراء کے لئے ایک حیش اور حالمہ کے استبراء کے لئے ایک حیش اور حالمہ کے استبراء کے لئے ایک حیش الله خالات ہے اس کے اس

#### ۲\_ دوسری بحث ..... چیض اور طهر کی مدت

خون اس وقت جیش شار ہوگا جب وہ ان رنگوں میں ہے ایک رنگ کا ہوجن کا بیان گزرا، اور اس وقت جب کہ اس سے قبل کم از کم مدت پاکی (مدت طبر) گزرچکی ہوجو کہ جمہور فقہاء کے ہاں پندرہ دن ہے اور یہ بھی شرط ہے کہ وہ خون جیش کی کم از کم مدت پرضرور محیط ہو، یہ فقہاء میں اختلافی تھم ہے کہ چیش کی کم از کم مدت کتنی ہے چھے چیش کی اکثر مدت یا کم مدت سے بڑھایا گھٹا ہوا خون استحاضہ شار ہوگا۔

احناف کی رائے میہ کے چیف کی کم از کم مدت تین دن بمع رات ہے، اس سے کم چیف نہیں استحاضہ ہوگا۔اوراس کی اوسط مدت پانچے دن ہے اوراس کی زیادہ سے زیادہ مدت دس دن ورات ہیں، اوراس سے زائددن آنے والاخون استحاضہ کا خون ہوتا ہے۔

ان کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں ہے جیف گی کم از کم مقدار کنواری یا ثیبۂ فورت کے لئے تین دن اور زیادہ نے زیادہ مقدار دس دن ہے 🌑 اوراس مدت کے بعد آ نے والاخون انتخاضہ کا ہوگا۔ کیونکہ شریعت کا کسی چیز کا تعین کردینا دوسری چیز کواس کے ساتھ کرنے سے روک دیتا ہے۔

مالکید حضرات کی رائے یہ ہے کہ بنسبت عبادت وغیرہ کے اس کی کم از کم مدت کی کوئی حذبیس ہے، اس کی کم از کم حدید بھی ہوسکتی ہے کہ ایک قطرہ بی نکل آئے ، اورایک لمحے کے لئے نکلے، اس صورت میں وہ حائضہ شار ہوگی ، اورخون رک جانے پروہ غسل کرے گی۔اورروزہ دار بونے کی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اوروہ اس دن کے روزے کی قضاء کرے گی ، ہاں بنسبت عدت اور رحم کے استبراء کے ہواس کی کم از کم مدت ایک دن یا دن کا اتنا حصہ ہے جو قابل شار ہو۔

حیض کی اکثر مدت ان حضرات کے ہاں عورتوں کے احوال کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے اور بیرچارتیم کی عورتیں ہیں(۱) مبتدأة۔ (۲) مغادہ۔ ● (۳) حاملہ۔ (۲) مختلطہ۔

۔۔۔۔۔بروایت امام مالک، اس روایت میں وارد لفظ القصد (ق کے زبر کے ساتھ) کی کو کہتے ہیں، مقصود سفید ہونے میں تثبیہ ہے امام مالک واحمد فرماتے ہیں کہ اس ہے مرادوہ مادہ ہے جو سفید ہوتا ہے اور چیش کے بعد رحم سے نکا کرتا ہے۔ ﴿ بروایت ابوداؤد، حاکم اور امام بخاری، تاہم امام بخاری نے لفظ بعد انظم (طبر کے بعد) ذکر نہیں کیا ہے۔ ﴿ فسح القدیو ج اص ۱۱۱ الدوالم محتاد ج اص ۲۲۲ البدائع ج اص ۲۰۸ اور بعد کمے صفحات بدایة المجتهد ج اص ۳۸ القوانین الفقهیه ص ۳۹ اور بعد کمے صفحات مغنی المعتاج ج اص ۱۱۳ اسال استان المبحودی ج اص ۱۱۳ المعنی ج اص ۳۰۸ کشف القناع ج اص ۲۳۳ ﴿ فرانی اورداو قطنی نے بیحد بیٹ حفرت ابوامامد ضی اللہ المبحودی ج اص ۱۱۳ المبعد خدری رضی اللہ عنہ ہے ، دار قطنی نے مزید بید حضرت ابوامامد ضی اللہ عنہ ہے ، دار قطنی نے مزید بید حضرت ابوامامد ضی اللہ عنہ ہے ، دار قطنی نے دخرت المبعد خدری رضی اللہ عنہ ہے ، دار قطنی نے دخرت المبحد کو کے حضرت معاذبین جبل رضی اللہ عنہ ہے ، ابن جوزی نے حضرت ابوامامد ضی اللہ عنہ ہے ، دار قطنی نے دخرت المبحد کی اللہ عنہ ہے اور ایس کی ہے ، تا ہم بیتمام احادیث ضیف عیاں تھے کہ ہے کہ اور متادہ جس کو جس کی مورت حال جاشچہ کو استبراء کہ ہے کہ ہوم کو میں مورت حالہ ہے نہیں ۔ (از متر جم) کی مبتداً ہے مرادوہ لاک جس کو پہلی مرتبہ چیش آیا ہواور متادہ جس کو چیش آیا ہواور اس کی ایک عادت بن چی ہوم کؤنا مات دن جروفعہ۔۔

۔ اور حاملہ عورت کے مل ہونے کے دومہینے بعداس کی اکثر مدت حیض ہیں دن ہوگی۔اور چھاہ یااس سے زیادہ عرصہ گز رجانے پراس کی اکثر (یعنی زیادہ سے زیادہ)مدت حیض تمیں دن ہوگی۔

اور خلط یعنی وہ عورت جو چند دن خون دیجھے پھر پاکی ہوجائے پھرخون دیکھے پھر پاکی ہوجائے یعنی اس کو کمل طہر نمل سکتا ہوتو ایسی عورت کا تھم ہے کہ وہ خون آنے والے دن جوڑے گی۔اور ان کوشار کرے یہاں تک کہ اکثر مدت جینی بغدرہ دن کمل ہوجا کمیں ،اور ان کے کا تھم ہے کہ وہ خون آنے والے دن جوڑے گی۔اور ان کوشار کرے یہاں تک کہ اکثر مدت جینی بغینی پندرہ دن کمل ہوجا کمیں ،اور ان کے درمیان پڑنے والے پاکی (طہر کے دن) کے دنوں کووہ شار نہیں کرے اس امید پر کہ شاید یکھ کمل طہر بن جائے۔اور جس دن وہ خون دیکھے وہ حاکشہ شار ہوگا ،اور ان چیز وں سے اجتناب اس پر لازم ہوگا جن سے حاکشہ پر اجتناب لازم ہے شوافع اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ چینی کی کم از کم مدت ایک دن ورات ہے یعنی چوہیں گھنٹے اور اس طریقے ہیں متصل خون آتار ہے جیسے اس بارے میں عادت ہواور وہ اس طرح کہ اگروہ وہ وہ کی کا پھایا وغیرہ رکھے تو وہ خون سے گلندہ ہوجائے لہذا خون کا تو اتر کے ساتھ مسلسل بہنا شرطنییں ہے اس بناء پر بیتھ م ہے کہ خون بظاہر آر ہااور رک دو کورت ایک لیکن فی الواقع وہ مسلسل اور متصل ہوگا اور اس طرح ہونے کاروئی کے پھائے وغیرہ کرد کھنے ہے علم ہو سکے گا وراگروہ کورت ایک دن رات سے کم خون دیکھے توہ چین کا نہیں استحاضہ کا خون ہوگا۔

اور عام طور پرچین چھ یاسات دن ہوتا ہے، کیونکہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمنہ بنت فجش رضی اللہ عنہا کو پوچھنے پر ہتایا تم حیض کی مدت ابنی گزار دوجتنی اللہ کے علم میں ہے چھ یاسات دن، پھر نہا واور جو بیس دن بمع رات یا تمیس رات نمازیں پڑھو میتہ ہارے لئے کافی ہوگا ہا اور چیش کی اکثر مدت پندرہ دن بمع رات ہیں اس سے زائد مدت آنے والاخون استحاضہ کا ہے، چیش کے اور استحاضہ کے خون میں رنگ اس کے شدید ہونے اور اس کی ناگوار بووغیرہ کے ذریعے فرق کیا جاسکتا ہے۔

ان حضرات کی دلیل عورتوں کے احوال ومزاج کا تتبع استقر اءادر تحقیق و تلاش ہے جو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں فرمائی تھی، کیونکہ لغۃ اور شرعاس کا کوئی ضابطہ اور قانون نہیں ہے، لہذا ہی عرف وعادت کے اعتبار کی طرف اوٹایا جائے گا۔اوراس بارے میں قابل اعتباد چیز عرف وعادت ہی ہے جیسا کہ شرعا قبضہ کرنے ملکیت میں واخل کرنے اور خرید وفروخت کرنے والوں کے مابین جدا ہونے کی صورت وغیرہ میں ریچکم لا گوہوتا ہے۔ان کی تائید حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس قول سے ہوتی ہے۔ حیض کی کم ذکم مقدار ایک دن ورات ہے اور پندرہ دن سے زیادہ مدت کے بعد ہونے والاخون استحاضہ کا ہے۔

<sup>● ....</sup> مثلاً کی تورت کومپنے کی بہلی کوفون آیا پھررک گیا پھر تین کو آیا چھکورک گیااس طرح ہوتے ہوتے و قفے و قفے سے بچیس تاریخ تک فون آیا کل اٹھارہ دن خون آیا تو پندر ہواں دن جس تاریخ کو بڑے اس تاریخ تک وہ دن ٹار کرے اور وہ حیض کے دن ٹار ہوں گے باتی استحاضہ کے شار ہوں گے۔ (از مترجم) مقصوداس بات سے میہ کہنا ہے کہ خون کے مشقل آتے رہنے کا مطلب بیبیں کہ وہ بالکل بھی رکے بغیر بہتار ہے بلکہ مفہوم ہیں ہے کہ وہ آتا رہنے فواہ وہ تھوڑی میرک کر آئے نواہ مسلسل ۔ اور اس کی بیجان کا طریقہ ہیہ ہے کہ رہ گیا ہیں روئی کا بچاہے کہ وہ ناکے جانے پرخون آلود ہوتو یہ علامت خون کے تھوڑی دیررک کر آئے نواہ مسلسل ۔ اور اس کی بیجان کا طریقہ ہیہ ہے کہ ٹر مگاہ میں روئی کا بچاہید کہ دیا جائے وہ نکا لے جانے پرخون آلود ہوتو یہ علامت خون کے آتے رہنے کی ہوگ ۔ ہی مدیث کا بقیہ حصہ ہے ہو اراس طرح ہر مہینے کر وجسے مورتوں کوچیش آیا کرتا ہے اودہ اپنے جیض اور طہر کی مدت پر پاک ہو جایا کرتی ہے۔ ہروایت ابودا وَدنسانی امام احمد اور ترفیدی آخرالذ کر دونوں حضرت نے اس کوسیح قرار دیا ہے امام بخاری نے اس کوسن کہا ہے ۔ نیل الاوطاری اص اے ۲۔

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول ...... وضوعتسل كابيان

اسی طرح حضرت عطاء کایی تول میں نے عورتوں کو دیکھا ہے کہ بعض کوایک دن حیض آتاتھا اور بعض کو پندرہ دن۔ اور شوافع کے ہاں قاعدہ یہ ہے کہ، جیسا کہ علامہ نو دی نے المنہاج میں ذکر کیا ہے، کہ اگر عورت کو جو حیض والی عورت ہو، حیض آئے اور کم از کم مدت سے زیادہ ہولیکن اکثر مدت کو پار نہ کرئے دیہ سب کا سب حیض ہوگا، خواہ وہ مبتداُہ ہویا معتادہ ،اس کی عادت بدلی ہویا نہیں اورا گرعورت کم از کم مدت حیض سے کم خون دیکھے یا حیض کی اکثر مدت کے بعد دیکھے (یعنی پندرہ دن کے بعد بھی ) تو وہ استحاضہ کا خون ہوگا حیض کا نہیں۔

طہری کم سے کم مدت : حنابلہ کے علاوہ جمہور فقہا فر ماتے ہیں ● کہ دوچض کے درمیان آنے والے طہری کم سے کم مدت پندرہ دن ہے کہ مدت پندرہ دن ہو۔ کو کہ مرتبیں ہوتا ہے، اور جب چض کی اکثر مدت پندرہ دن ہو۔ طہری اکثر مدت کی کوئی صرفیں ہے۔ کیونکہ یہ بھی اسا ہوجا تا ہے اور سال دوسال کے لئے بھی ہوجا تا ہے۔ اور بھی عورت کو حیض آتا ہی نہیں ہے۔ اور بھی سال میں صرف ایک مرتبہ آتا ہے۔

حنابلہ فرماتے ہیں ہودویش کے مابین کم از کم مدت طہر تیرہ دن ہے دلیل اس کی وہ روایت ہے جوامام احمد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے کہ ایک عورت حضرت علی کے پاس آئی، اس کے شوہر نے اس کو طلاق دبیدی تھی اس عورت نے دعویٰ کیا کہ اس کو ایک مہینے میں تین حیض ہوئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قاضی شریح ہے کہا س بارے میں کچھ کہو، وہ بولے اگر بیا ہے خاص اہل خاندان کی جودین دار اور دیانت دار ہوں کی گواہی پیش کرے اور وہ اس کے وقوع میں گواہی دید ہوئی ورنہ یہ جھوٹی شار ہوگی حضر علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا قالون (لیعنی بہت خوب) بیرومی زبان کا لفظ ہے جوعمد گی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور الی بات عقل سے کہناممکن نہیں ہیک دلیل کی بنیاد پر کی ہوگی اور سے ہوں کی جوری کی بنیاد پر کی ہوگی اور سے ہماں کو اور طہر کی اگر مدت کی تعین نہ ہونے پرفقہاء کا اتفاق ہے۔ اور طہر سے مراد ہے جیش کی دلیل ہے کہ تیرہ دن کا طہر کا مل اور درست ہو تا ہے ہوا ور طہر کی اکثر مدت کی تعین نہ ہونے پرفقہاء کا اتفاق ہے۔ اور طہر سے مراد ہے جیش کی دلیل ہے کہ تیرہ دن کا طہر کا مل اور درست ہو تا ہے ہوان کے دخون کا خشک ہونا رک جانا اس اور خالص سفیدی کا آئا یعنی وہ پتلاسفید ساپانی جو حیض کے خرمیں آتا ہے ہوایا م حیض میں خون کا رک جانا۔ یعنی ماہواری عادت شروع ہونے کے بعد حیض کا بجھو تفے کے لئے رک جانا بھر دوبارہ آنا تو بچ کی اس مدت کا کیا تھم ہے کیا ہے چیش میں سے شار ہوگی انہیں؟

اس بارے میں دفقہی آ راء پائی جاتی ہیں، پہلی رائے شوافع اواحناف کی ہے، دوسری رائے مالکیہ اور حنابلہ کی ہے کہ پہلی رائے والے حضرات فرماتے ہیں ایام چیش میں دوران عادت واقع ہو جانے والا وقفہ چیش ہی شار ہوگا۔ چنانچہ اگر کسی نے ایک دن خون دیکھا پھر دوسرے دن چیش میں دکھنے کے باوجودوہ خون آلود نہ ہوا پھر تیسرے دن خون آگیا اور دوران مدت اس طرح ہوتا رہاتو وہ عورت اس تمام مدت میں حائضہ شار ہوگی۔

دوسری رائے والے حضرات ان ایام کو ملانے کا اصول اپناتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ خون والے دنوں کو الگ اورخون نہ آنے والے دنوں کو الگ سمجھا جائے گا اور وقفہ طہر سمجھا جائے گا۔ چنانچہ اگر حائضہ عورت کو ایک یا دودن خون آیا بھررک گیا تو خون والے

<sup>•</sup> المحتاج القدير ج اص ۱۲۱، مواقى الفلاح ص ۲۳ الشرح الصغير ج اص ۲۰۹ بداية المجتهد ج اص ۳۸ معنى المحتاج ج اص ۱۰۹ مواقى الفلاح ص ۲۳ الشرح الصغير ج اص ۲۳۹. ♦ کشف الفناع، ج اص ۲۳۳. ♦ ۲۳٪ بياس صورت ج اص ۱۰۹ المهذب ص ج اص ۳۹. ♦ کشف الفناع، ج اص ۲۳٪ القوانين الفقهيه من بين بين أيك دن بوابواس و توكين مرتبه ايك دن بي فيض بوابود. بداية المجتهد ج اص ۵۲، القوانين الفقهيه ص ۱۳. ♦ فتح القدير ج اص ۱۱ المورال مختار و حاشية ابن عابدين ج اص ۲۲۷، اللباب ج اص ۹۳، بداية المجتهد ج اص ۵۰ الشرح الصفير ج اص ۱۱ المهذب ج اص ۱۹ احاشية الباجورى ج اص ۱۱ المهذب ج اص ۱۹ المغنى ج اص ۳۵ کشف الفناع ج اص ۲۲۲

ا۔ مذہب حنفی :..... متاخرین نقہاء احناف میں ہے بہت ہے لوگوں نے امام ابو یوسف کے قول پرفتوی دیا ہے ادر سامام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ آخری کا قول بھی تھا اور وہ یہ کہ دوخون کے درمیان واقع خون فاصلہ کرنے والا شار نہیں ہوگا۔ وہ مسلسل خون کی طرح شارہوگا بشرطیکہ طہر کے دونوں جانب (یعنی شروع اور آخر میں) خون کا آنا پایا جائے ، تو حیض کی ابتداء طہر سے ہونی اور اس انتہائی پر ہونی درست ہے۔ لہٰذا اگر کسی مبتدا نے ایک دن خون دیکھا وار جودہ دن خون نہیں آیا بھرایک دن خون آیا تو پہلے دس دن حیض ہوں گے اور معتادہ عورت نے اپنی عادت سے پہلے ایک دن خون دیکھا اور اس دن تک اس کوخون نہیں ہوا بھرایک دن خون دیکھا تو وہ اس دن جن میں اس نے خون نہیں دیکھا حیض کے باتی طہر کے شارہوں گے۔ دیکھا حیض کے باتی طہر کے شارہوں گے۔

اورحالت نفاس کے چالیس دنوں میں اگر طہر درمیان میں واقع ہوتو وہ فاصل ثنارنہیں ہوگا ( وہ بھی نفاس سمجھا جائے گایہ امام ابوصنیفہ رحمة الله علیہ کا قول ہے اور اس پر فتوی ہے خواہ یہ وقفہ بپندرہ دن کا ہو کم کا ہویازیا دہ کا ہو۔اور طہر کے پہلے اور بعد میں ہونے والے خون کوالیہ اسمجھا حائے گا جسے وہ خون مسلسل ہے وقفہ نہیں ہوا ہے۔

۲۔ فرہب شوافع ..... فاہر اور قابل اعتاد قول ان حضرات کے ہاں یہ ہے کہ چیش کی کم یازیادہ مدت کے درمیان واقع وقفہ چشل کے تابع شار ہوگاس کی چند شرائط ہیں ایک یہ کہ یہ وقفہ پندرہ دن یا اس سے زیادہ کا نہ ہودوسری یہ کہ آ نے والے خون چیش کی اقل مدت سے کم نہ ہوں اور یہ کہ یہ وقفہ ددوخون کے درمیان واقع ہو۔ اس حکم کو حکمہ السحب (کھنچنے کا حکم) کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ہم نے چیش کا حکم اس وقفے پر بھی تھنچ کر لا گوکر دیا جو چین نہیں تھا اور سب کوچیش قرار دیا۔ شوافع کے ہاں ایک قول اور ہے جس کو قبول اللقط (اٹھالینے کا حکم) کہا جاتا ہے اس کے مطابق بچ میں واقع دن طہر کے کہلائیں گے کیونکہ خون چیش ہونا خوا سے اس کے مطابق بچ میں واقع دن طہر کے کہلائیں گے کیونکہ خون چیش ہونا خوا سے مطابق طہر شار ہوگا گئین میدت نفاس کے کہتے ہیں کہ اس میں نوج کے دنوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور حالت نفاس میں واقع وقفہ جے قول کے مطابق طہر شار ہوگا حکم کے اعتبار سے نہیں ساٹھ دنوں کے اعتبار سے شار ہوگا حکم کے اعتبار سے نہیں میں ہوگا اور نفاس کے درمیان رک جانے سے وہ نفاس کے حکم میں نہیں جوگا اور نفاس کے درمیان رک جانے سے وہ نفاس کے حکم میں نہیں ہوگا اور نفاس کے درمیان رک جانے سے وہ نفاس کے حکم میں نہیں ہوگا گئین ہددن نفاس کی اکثر ت مدت بعنی ساٹھ دن میں شار ہوں گے۔

سو مالکید کا معتمد مذہب اور حنابلہ کا مذہب .....یہ حضرات تلفیق (دو چیزوں کوملانا) کے قائل ہیں یعنی خون والے دن کو دوسرے خون والے دن کے معتمد مذہب اور حنابلہ کا مذہب .....یہ حضرات درست سمجھتے ہوئے اس کوطہر قرار دیتے ہیں، لہذااگر ایک دن خون والے دن ملا دن حین اور بیانوطع ہوگیا اور بیانقطاع آ و جے مہینے ہے کم ہی رہاجو کہ اکثر مدہ جیش ہے تو صرف خون آنے والے دن ملا لئے جائیں گے اور بچ کے وہ دن جن میں خون ہیں آیا وہ طہر شار ہول گے۔ ایسی عورت کا تھم مید ہے کہ جب بھی اس کا خون آنارے اس بوشیل کرنا واجب ہوا کہ وہ دن جن میں دوزہ بھی رکھی اور اس ہے ہم بستری کرنا بھی جائز ہوگا۔ کیونکہ یہ جیقی طہر ہے تا ہم حنابلہ فرماتے ہیں کہ طہر کے زمانے میں اس ہے ہم بستری کرنا بھی جائز ہوگا۔ کیونکہ یہ جیقی طہر ہے تا ہم حنابلہ فرماتے ہیں کہ طہر کے زمانے میں اس ہے ہم بستری کرنا جم کہ اور دن المدے ہاں وہ اس طرح کرتی رہے یہاں تک کہ خون آنے کے دن اور دک

الفقہ الاسلامی وادلتہ مسلم اول میں مشلم وہ ایک دن خون دیکھے دوسرے دن خون نہ آئے تیسرے دن آئے جو تھے دن نہ آئے جانے سے دن آئے ہوتھے دن نہ آئے

ای طرح اٹھارہ دن ہوجا ئیں تواس صورت میں وہ مستحاضہ قرار پائے گی۔

مالکیہ فرماتے ہیں کہ مقادہ اور مبتداہ آ و مصے مہینے یعنی پندرہ دن تک تلفیق کریں ( یعنی ایک دن خون ایک دن پاکی کاعمل پندرہ دن تک تلفیق کریں ( یعنی ایک دن ایک دن پاکی کاعمل پندرہ دن تک ہوتو وہ خون والے دنوں کو ایک دوسرے سے ملاتے رہیں ) اور وہ عورت جس کو پندرہ دن ہے کم کی عادت ہووہ اپنی عادت کے مطابق ملائے اور اپنی اکثر عادت سے تین دن زائد مزید شار کرے ان دنوں کو ایام استظہار کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جوخون آئے وہ استحاضہ کا موگا حیض کانہیں۔

#### ۲\_ دوسری بحث .....نفاس کی تعریف اوراس کی مدت

ا نفاس کی تعریف .....احناف اور شوافع کے نزدیک نفاس کی تعریف یہ ہے ● کدوہ خون جو ولادت کے بعد نکلے، اور بچے
کے ساتھ یا بچ کے باہر نکلنے سے پہلے نکلنے والاخون خراب اور استحاضہ کا خون ہوتا ہے لہذا (صرف وضوکر لینا کافی ہے اور )وہ ضوکر کے نماز
پڑھ کتی ہے احناف مزید بیفر ماتے ہیں کہ وہ تیم کرلے اور اشارے سے نماز پڑھ لے نماز کومؤ خرنہ کرے تا ہم شوافع ولادت سے پہلے حیض
کے خون کے ساتھ ساتھ نکلنے والے خون کو اس تھم سے مشتقیٰ کرتے ہیں اور بیاس بناء پر کدان کے نزدیک صبحے قول کے مطابق حاملہ عورت کو
حیض آتا ہے۔

مالکی فرماتے ہیں کہ ولا دت سے قبل نکلنے والاخون حیض ہے۔ حنابلہ کے ہاں نفاس وہ خون ہے جو ولا دت کے باعث نکلنے والا ہواور وہ خون جو ولا دت سے دو تین دن قبل نکلے اور اس کی کوئی علامت بھی پائی جائے جیسے در دز ہ اور وہ خون جو ولا دت کے ساتھ نکلے بیدونوں خون ان کے ہاں نفاس کے خون ہیں اور الیسے ہی جیسے ولا دت کے بعد نکلنے والاخون۔

ان تمام حضرات کے ہاں بچے کا اکثر باہر آ جانے پر نظنے والاخون نفاس کا ہوگا خواہ بچرا کیے ایک عضو کئی ہوئی حالت میں نظلے یا ایسا ناتھی الخلقت نظر جس کے بعض اعضاء ہے ہوں جیسے انگلی اور ناخن وغیرہ اورخواہ وہ دوجڑ وال بچول کے درمیان نظنے والاخون ہوں تاہم شوافع کے ہاں اصح قول ہیہ ہے کہ نفاس کا اعتبار دوسر ہے بچے کے بعد ہوگا۔اور پہلے بچے کے بعد نکلنے والاخون اگرجیض کے خون کے ساتھ نکلے تو وہ چیش ہوگا (یعنی ولادت ہے بی عورت کو چیش آ ر باہو) بصورت دیگر وہ استحاضہ ہوگا۔اور اگر بالکل ابتدائی شکل ہے جنین کے نکلنے کے بعد خون آئے تو وہ نفاس ہوگا۔ وہ ناس ہیں ہوگا۔ مالکی فر ماتے ہیں کا کہ نفاس وہ خون ہے جو عورت کی اگلی شرمگاہ سے بچے کی ولادت کے وقت ولادت کے ساتھ یا اس کے بعد نکلے خواہ دو جڑ وال بچوں کے درمیان ہی نکلے اور وہ خون جو ولادت سے بل نکلے وہ چیش شار ہوگا رائج قول کے مطابق لہذوہ نفاس کے بعد نکلے خواہ دو جڑ وال بچوں کے درمیان ہی نکلے اور وہ خون جو ولادت سے بل نکلے وہ چیش شار ہوگا رائج قول کے مطابق لہذوہ نفاس کے باشھ دنوں میں شار نہیں ہوگا۔

۲۔ مدت نفاس .....نفاس کی مدت تین قتم کی ہے کم از کم متوسط اور غالب طور پر ہونے والی کم سے کم مدت کے بارے میں شوافع فر ماتے ہیں کہ بیدمدت ایک لمح بھی ہوسکتی ہے۔ یعنی خواہ ایک مرتبہ ہی ہومعمولی ہی مقدار میں۔ باقی فقہاء فر ماتے ہیں کہ اس کی کم از کم مدت کی کوئی تعیین نہیں ، کیونکہ شریعت میں اس کی کوئی تعیین وار دنبیں ہوئی ہے، لہذا اس کی عملی صور تحال ہی کود یکھا جائے گا اور عملی صور تحال میں سے کم اور زیادہ دونوں طرح ہوتا ہے۔ ان دونوں آراء پرغور کرنے سے بیدواضح ہوتا ہے کہ در حقیقت دونوں میں کوئی اختلاف نہیں

• ..... كشف المقناع ج اص ٢٢٦ . جروال يجدوبوت بن كدايك مرتبه كي مل عدويج بول اوردونول مين فاصله زياده حيماه علم هيم كابو ـ الشوح الصغيوج اص ٢١٦ اوربعدك فنات القوانين الفقهيه ص ٠٠٠ في كرشت والدجات جوتمام ندابب كي يجلى بحث ميل كرريك بين ـ

صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں ولا دت ہوئی تو اس کونفاس نہیں ہوااس کا نام' وات انجفوف' ( خشکی والی ) رکھ دیا گیا۔

شوافع کے ہاں اس کی غالب مدت چالیس دن ہے اور مالکیہ اور شوافع کے ہاں اس کی اکثر مدت ساٹھ دن ہے، اور اعتباراس بارے میں شخقیق وتتبع اور تلاش کا ہے۔ احزاف اور حزابلہ کے ہاں اس کی زیادہ سے زیادہ مدت چالیس دن ہے اس سے زیادہ جو ہووہ استحاضہ ہے دلیل اس کی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ نفاس والی عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں چالیس دن اور رات آرام کیا کرتی تھیں۔ •

مرتی تھیں۔ •

# س تیسری بحث ..... حیض ونفاس کے احکام اور ان چیز وں کے بیان میں جو حائضہ اور نفاس والی عور توں پرممنوع ہیں

حض کے پانچ احکام ہیں جومندرجہذیل ہیں۔ 🗨

ا حیض .....اوراس کی طرح نفاس بھی خون رک جانے پیٹسل واجب کرتے ہیں، دلیل اس کی حیض کے بارے میں قرآن کی وہ آیت ہے جو پہلے بھی گزری

لوگ آپ سے چیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں آپ کہد بیجئے بیتو گندگی ہے، سوتم لوگ عورتوں سے دوران چیض دوررہو، اوران کے قریب مت جا کجب تک یہ یاک نہ ہوجا کیں، جب وہ یاک ہوجا کیں توان کے پاس اس راستے سے جاؤجہاں کا لللہ نے تھم دیا ہے۔

ادر نبی کریم صلی الله علیه و کنی کریم صلی الله عنها کے دور بی کریم صلی الله عنها ہے کہ ناجب جبر ہم ہی بی مسلم خون دھولواورنماز پڑھوں اور بخاری کی روایت میں ہے کیکن اتنے دنوں کی نماز چھوڑ دوجن میں تمہیں چیض آیا ہو پھرنہا کرنماز پڑھلو۔

۲۔ بلوغت: ..... دوسراتھم جوچض ہے ثابت ہوتا ہے وہ ہے لڑکی کابالغ ہونالڑکی چض آنے پر بالغ اور شرق احکامات کی مکلّف مجھی جائے گئی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی چض والی عورت ( یعنی بالغ عورت ) کی نماز بغیر دو پے کے قبول نہیں فرما تا ۞ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چش آنے کی وجہ سے پر دہ اختیار کرنے کا تھم دیا جو دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے شروع ہوجانے کے بعد عورت مکلّف بن جاتی ہے۔

سسسین کے ذریعے عدت شارکرنے کی صورت میں رحم کے خالی ہونے اور فراغت کاعلم حیف کے آنے سے ہوتا ہے، اور بیا ایک طے شدہ بات ہے کہ عدت کے تعلم کااصل مقصدر حم کے فارغ ہونے کامعلوم کرنا ہوتا ہے۔

سم .... حیض کے اعتبار سے عدت گزار نا حنفیداور حنابلہ کی رائے کے مطابق ہے، کیونکہ قرآن کریم میں وار دلفظ "قروء "میں قروسے مراو

 الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلداول ...... وضور حسل کا بیان عمر حاملہ مطلقہ ورت کی عدت تین حیض گرز نے کے بعد ہی معلوم ہو عتی ہے، اور جس حیض ہے، اور عدت میں تین قر ایعنی تین حیض مراد ہیں غیر حاملہ مطلقہ ورت کی عدت تین حیض گرز نے کے بعد ہی معلوم ہو عتی ہے، اور جس حیض کے دوران طلاق ہوئی ہے وہ شار نہیں ہوگا۔ مالکیہ اور شوافع فرماتے ہیں کہ قر اسے طہر مراد ہے، تو عدت کا شار طہر کے زمانے سے ہوگا اور تیس اور وہ طہر جس میں طلاق واقع ہوئی ہووہ عدت کے تین طہروں میں ہی شار ہوگا خواہ وہ ایک لمحے کے لئے ہی رہا ہو۔

۵ ..... دوران حیض ہم بستری کرنے سے کفارہ لازم ہونا۔ بیٹکم حنابلہ کے ہاں ہے اس پرمزید گفتگو حائصہ پرحرام چیزوں کے بیان میں ئے گی۔

حیض اور نفاس سے حرام ہونے والے امور سیض اور نفاس ہے بھی وہی امور حرام ہوتے ہیں جو جنات سے حرام ہوتے ہیں اور وہ سات امور ہیں۔ (۱) تمام نمازیں۔ (۲) سجدہ تلاوت۔ (۳) قرآن کا حجھونا۔ (۳) مسجد میں داخل ہونا۔ (۵) طواف۔ (۲) اعتکاف اور (۷) قرآن کریم کی تلاوت۔ تا ہم معتد قول کے مطابق مالکیہ حائضہ اور نفاس والی عورت کے لئے دل میں تلاوت قران کی اجازت دیے ہیں بشر طیکہ اس کوخون آنانہ رکا ہو۔ خون آنارک جائے تو عسل سے پہلے یہ کرنا اس کے لئے ممنوع ہوگا۔ اور میا جازت بہر حال سے خواہ وہ حالت جیض میں جنبی بھی ہویا نہیں۔

ان پر مزید امور کا اضافہ بھی کیا جاتا ہے، احناف نے حائصہ اور نفاس والی عورت پر حرام امور آٹھ گنوائے ہیں، مالکیہ نے بارہ گنوائے ہیں سات تو وہ جوگزر سے اور پانچ مزید اور وہ یہ ہیں۔(۱) روزہ۔(۲) طلاق۔(۳) خون رکنے سے پہلے خاص شرمگاہ میں ہم بستری کرنا۔ (۴) خون رکنے سے قبل شرمگاہ کے علاوہ آس پاس ہم بستری کرنااور (۵) خون رکنے کے بعد شسل کرنے سے پہلے ہم بستری کرنا۔

شوافع نے آٹھ امور گنوائے ہیں اور حنابلہ نے پندرہ۔حالت حیض ونفاس میں ممنوع ان امور کی تفصیل بمعہ دلائل وغیرہ مندرجہ۔

ذیل ہے۔ 🗨

ا۔ طہارت ....عسل یا وضویہ کم شوافع اور حنا بلہ کی رائے کے مطابق ہے، عورت کو جب چیف آئے تواس پر چیف سے طہارت حاصل کرنا حرام ہے، کیونکہ چیف اور اس کی طرح نفاس طہارت کو واجب کرتے ہیں، اور جو چیز طہارت کو واجب کرے وہ طہارت کی صحت سے مانع ہوتی ہے جیسے پیشاب کا نکلنا، یعنی نجاست کا رک جانا طہارت کی صحت کے لئے ضرری ہے تاہم جنابت احرام اور مکہ ہیں واضل ہونے وغیرہ کے لئے مسل کرنا جائزے € بلکہ مستحب ہے۔

۲ نماز ..... حائصہ اور نفاس والی عورت پرنماز حرام ہے دلیل اس کی حضرت فاطمہ بنت جمیش رضی اللہ عنہا کی روایت کردہ حدیث ہے جو پہلے گزری کہ جب جیض آئے تو تم نماز مجھوڑ دوتا ہم نماز کا فرض اس سے بالکل ساقط ہے با تفاق اس پرنماز کی قضاء واجب نہیں ہے دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نقل کر دہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہم عورتیں حالت حیض میں ہوا کرتی تھیں،

سم روزه ..... حاکف اورنقاس وای عورت پر روزه حرام ب، اورر کھے جائے پر وہ درست جھن ہیں ہوگا جیسا کہ نظرت عاکشتر میں اللہ عنہا کی روایت کردہ حدیث کی رو ہے اس کا پیت چاتا ہے۔ کیونکہ اس سے بینظا ہر ہوتا ہے خوا تین اس کے سبب روزہ جھوڑ دیا کرتی تھیں ، تا ہم اس کی قضاء ان سے معاف نہیں ہے، البذا حاکف اورنقاس والی عورت روزے کی قضاء رفیس گا کیکن نماز کی قضاء نہیں پڑھیں گی جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، دوسری بایہ ہے کہ روزہ سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے تو اس کی قضاء دشوار نہیں ہے، البذا وہ ساقط بھی نہیں ہوگا یہاں ایک اور حدیث بھی ہے جو حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوا تین سے فر مایا : کیا عورت کی گواہی مردکی گواہی ہے۔ آدمی ہوتی ہے وہ بولیں بالکل آپ نے فر مایا بیاس کی عقل کی کی کی وجہ سے ہوتا ہے پھر آپ نے فر مایا کیا ایسانہیں ہے کہ وہ چیش کی حالت میں ندنماز پڑھتی ہے اور ندروزہ رکھتی ہو وہ بولیں ہاں، آپ نے فر مایا بیان کے دین کی کی علامت ہے۔ 🎱

۷۷ \_ طواف .....اس کے ممنوع ہونے کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیفر مانا ہے جب تنہ ہیں حیض آئے نے توالیا ہی کروجیسے مج کرنے والا کرتا ہے سوائے اس کے تم پاک ہونے تک کعبہ کا طواف نہ کرنا⊕ دسری بات یہ ہے کہ طواف کے لئے مطالبہ میں موقی ہے۔

طہارت ضروری ہے۔اورطہارت حائضہ کی درست نہیں ہوتی ہے۔ تاریخ سے میں جانب ہوتا ہے۔

ے دلیل اس کی اللہ تعالیٰ کا پیر میں اس کی جھونا اور اٹھانا ..... یا مورممنوع ہیں جیسا کہ جنابت کے بیان ہیں یہ بات واضح ہوچی ہے۔

دلیل اس کی اللہ تعالیٰ کا پیر مان ہے لکیہ مسٹی ہو آلگا مسطیر و تن اور ہی تر یم سلی اللہ علیہ و تم بات ہو بات ہو ہی فرا ما ہی ہیں کہ قرآن کے دوب جانے ، جل جانے نجاست لگنے یا کا فرکے ہاتھ بڑنے کا خطرہ ہوتو قرآن نہ پڑھیں ہو شوافع نے یہ صورت میں اس کواٹھا لیما اور جب ہے جیسا کہ با اتفاق علاء اسی تفسیر کواٹھا نا جائز ہے جس میں قرآن کر یم سے تفسیر کی مواد بالیقین زیادہ ہو۔

اس صورت میں اس کواٹھا لیما اور جب ہے جیسا کہ با اتفاق علاء اسی تفسیر کواٹھا نا جائز ہے جس میں قرآن کر یم سے تفسیر کی مواد بالیقین زیادہ ہو۔

اس صورت کو مشتیٰ کیا ہے کہ وہ ایک الگ غلاف میں جوقرآن سے علیحدہ ہوائی کی جلد کا حصہ نہ ہو۔ اور آسٹین سے پکڑنا مکر دہ تح کیونکہ اس صورت کو مشتیٰ کیا ہے کہ وہ ایک الگ غلاف میں جوقرآن سے علیحدہ ہوائی کی جلد کا حصہ نہ ہو۔ اور آسٹین سے پکڑنا مکر دہ تح کیونکہ اس صورت کو مشتیٰ کیا ہے کہ وہ ایک الگ غلاف میں جوقرآن سے علیحدہ ہوائی جلد کی رخصت ہے بوج ضرورت ، تاہم ان کا چھونا مکر وہ ہے کیونکہ عام طور پر ان میں قرآن کریم کی آبیات ہوتی ہیں اور مستحب ہے کہ قرآن کریم کی کا موضونہ بلا اوضونہ بلانا جائے ، احمان نے اس کی اجازت دی ہے کہ قرآن کے صفحات پڑھنے کے لئے قلم وغیرہ سے بیٹ نے جائیں۔

میسا کہ یہ حضرات نیچ کے لئے قران کریم پکڑنا اور اٹھا تا جائز قرار دیتے ہیں تعلیم کی ضرورت کے پیش نظر جبی صائف اور نظاس والی عورت میں تمان کریم اور اللہ تعلی کے نام درہم محراب ، حیات کہ کہ اور تا کہ کہ اور تا کی تلاوت بیت الخلاء عسل خانے اور حمام دیورہ مورت کے بیات الخلاء عسل خانے اور حمام دیور اور اللہ کی تواور کی تلاوت بیت الخلاء عسل خانے اور حمام دیور اور اللہ کا میں آئی مورت کی تو الخلاء عسل خانے اور حمام دیور اور اللہ کی تواور کی تلاوت بیت الخلاء عسل خانے اور حمام دیور اور ایک الور اللہ کیا تو اس کی اور حمام دیور کھا کے جائے کے کہا کہ کہ اس کو بھونے کہا ہوں کی حمال کے بیا کہ کے کہا کہ کو اس کی حمال کے کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کس کو کو کو کی کو کہ کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر ان کی کو کر کر کی کو کی کو کی

<sup>● .....</sup> بروایت اصبحاب صحاح سته از حضرت معاذه، نیل الاوطار ج اص ۴۸۰ بروایت بخاری، نیل الاوطار ، مسلم نے حضرت ابن عرق بے، اور مضان میں روزہ چیوڑتی ہے تو بیاس کی دین کی کی مخترت ابن عرق ہے، اور مضان میں روزہ چیوڑتی ہے تو بیاس کی دین کی کی محورت ابن عمر محورت عائشه رضی الله عنها۔ ﴿ ترفین ابن ما جداور بیسی نے بیحد یث حضرت ابن عمر رضی الله عنها۔ ﴿ ترفین ابن ما جداور بیسی نے بیحد یث حضرت ابن عمر رضی الله عنه ہے اور من ۱۹۵۰۔

الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلداول .....وضوع مل کا بیان الفقہ الاسلامی وادلتہ ....جلداول ....وضوع مل کا بیان الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... کا کا فیری کا ایسے کاغذ پر ککھنا جو لکھنے والے سے علیحدہ ہو ممروہ نہیں ماسوااس کے کماس کا ہاتھ اس پر گئے تو ممروہ ہوگا۔

۲ مسجد میں واضل ہونا .....اس میں تھم برنا اور الوشکاف کرنا خواہ وضو کر تے ہی ہی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں مسجد کو حاکصہ اور جنبی کے لئے حلال نہیں کرتا ہوں۔

شوافع اور حنابلہ حائصہ کے لئے مسجد ہے گزرنا جائز قرار دیتے ہیں بشر طیکہ مسجد گذری نہ ہو کیونکہ مسجد میں ٹہل کر غلاظ قوں ہے اس کو گندہ
کرنا حرام ہے، دلیل اس کی وہ حدیث ہے جو حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہانے روایت کی ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ
سے کہا بچھے چھوٹی چٹائی مسجد ہے اٹھا دو میں نے عرض کیا میں حیض کی حالت میں ہوں آپ نے فرمایا تمہارا حیض تمہار ہے اتھ میں نہیں ہے ●
حضرت میں میدنہ ضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں ہم میں ہے کوئی بھی مسجد میں چٹائی لے جاکر بچھا دیتی جب کہ وہ حالت حیض میں
ہوتی تھی ہاں تفصیل کے ساتھ یہ بھی جانتے چلئے کہ حابلہ حاکمتہ عورت کے لئے خون رک جانے کے بعد وضو کر کے مسجد میں تھہرنے کو مباح
قرار دیتے ہیں، وجہ اس کی ہیں ہے کہ منوع چیز اب ختم ہوچکی ہے اور وہ ہے مسجد کے گندہ ہونے کا خدشہ۔

ے۔شرمگاہ میں ہم بستری کرنا خواہ کسی آٹر حاکل کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو .... ای طرح گھٹے اور ناف کے درمیانی جھے۔ سے لذت اندوزی جمہور کے ہاں ممنوع ہے ماسواحنا بلد کے دلیل اس کی اللہ کا پیفر مان ہے :

فَاعْتَذِلُواْ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلَا تَثْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطُهُرِنَ

حنابلہ حائصہ وغیرہ سے ناف سے بینچے اور گھنے سے اوپر کے حصے سے بھی لطف اندوز ہونے کو جائز قرار دیتے ہیں ماسوا خاص شرمگاہ میں ہمبستری کرنے کے دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ہے ہر کام کروسوائے ہم بستری کے ۞ ای طرح میہ حضرات اس مخص کے لئے ہم بستری بھی جائز قرار دیتے ہیں جس کوشہوت کا شدید غلبہ ہوبشر طیکہ اس کی شہوت کم ہونے کا امکان صرف شرمگاہ میں ہم بستری کرنے سے

مالکیہ اور شوافع کے ہاں ہم بستری اور ناف سے نچلے جصے سے لطف اندوزی اس وقت تک برقر ارر ہے گی جب کہ وہ عورت عسل نہ کرلے، بینی پانی سے طہارت حاصل کرے نہ کہ تیم سے۔ ہاں اگر پانی نہ ہو یا وہ عورت اس کے استعال سے عاجز ہوتو تیم کر لینے کی صورت میں بھی ایسی عورت سے ہم بستری درست ہے۔ ان حضرات کی دلیل قرآن کی بیآ بہت ہے:

يل في الن توريخ على المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث امر كم الله . فاعتز لوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث امر كم الله .

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم بستری کے حلال ہونے کے لئے دوشرطیں رکھیں (۱)خون کارک جانا۔(۲) نہانا۔ پہلی شرط ان الفاظ حتمی پیطھرن سے ثابت ہوتی ہے اور دوسری شرط فافا تبطھر ن سے ثابت ہوتی ہے، کہ اس سے مراد ہے نہالینا۔ لہٰذااس عورت سے ہم بستری کا جائز ہونا غسل کر لینے پرموقوف ہے۔ حنابلہ کی بھی یہی رائے ہے ہم بستری کی حرمت کے بارے میں۔

احناف بھی یہی فرماتے ہیں کہ اگر حض کا خون وس دن ہے کم مدت پر آنار کا ہوتواں سے ہم بستری یاناف سے بنچے بنچ لطف اندوز ہوتا جب جب وہ سل کرلے یا شرا نظ کے ساتھ تیم کرلے۔ اگر چدوہ اس تیم سے چیح قول کے مطابق نماز نہیں پڑھ گئی ہے۔ کیونکہ خون کبھی آتا ہے اور بھی رک جاتا ہے، لہذا مسل کر لینا ضروری ہے تا کہ خون کے رک جانے او بند ہوجانے کا امکان قوی تر ہوجائے۔ اور اگر اس نے مسل نہیں کیا اور اس پرا کی نماز کا پوراوفت گزرگیا اس طرح کہ اس کوخون رک جانے کے بعد اتناونت ملا کہ وہ نہاتی ، کپڑے پہنتی اور نماز کی نیت باندھ لیتی اس کے باوجود اس نے نمازنداداکی اور وقت نکل گیا تو اس ہے ہم بستری حلال ہے ، کیونکہ نماز اس کے ذمے قرض بن چکی ہے لہذاوہ حکما طاہر (یاک) جھی جائے گے۔

اوراگر حائفتہ کاخون آناعادت کے دن پورے ہونے سے پہلے رک گیائیکن تین دن سے زیادہ آکررکا تواس کی عادت کے دن پورے
گزرجانے تک اس سے ہم بستری نہ کر بے خواہوہ نہا بھی لے، کیونکہ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ دوران عادت خون رک جاناان حضرات کے
ہاں حیض شار ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوران عادت خون کا دوبارہ شروع ہوجانا عام طور پر ہوتا ہے۔ تواحتیا طابقتنا ب برستے میں ہے۔
اوراگر حائضہ کاخون دی دن کے بعد رکا، جو کہ ان کے بال اکثر مدت حیض ہوتا سے قبل اس سے ہم بستری درست ہے۔
کیونکہ دی دن سے زیادہ حیض نہیں ہوتا ہے، تا ہم خسل کر لینے سے پہلے ہم بستری نہ کرنامستحب ہے کیونکہ ایک قراءت کی روسے اس کی بھی
ممانعت فابت ہوتی ہے جس قرائت میں ہے وکلا تقربو ہوت ہے۔
کے معنی میں۔ کیونکہ تشدید کے ساتھ ،خوب پا کی حاصل کرنے کے معنی میں سے حرف خون

خلاصہ کلام یہ ہے کہ احناف نے جیض اور نفاس کی حالت میں غسل سے پہلے صرف دوصورتوں میں ہم بستری کی اجات دی ہے، دلیل رو رود و سے سے دود و سے سے دود و سے میں معلون کی دور کے اس میں طبر کو حرمت کی انتہا ،قرار دیا گیا ہے۔ تاہم ان قرآن کی بیآیت ہے والی تقریبو ہون حتی میں میں میں میں سے قبل ہم بستری نہ کرنام سخب ہے تا کہ حدود اختلاف سے باہر رہا جاسکے۔

● مصنف نے یتفصیل کتب قدیمہ کی طرز پر ہی بیان کردی موجودہ حالت کے تناظر میں اس کواس طرح سمجھا جاسکتا ہے کہ اس محض کی ایک بوی مودوسری شادی نہ ہوئی ہو۔ ظاہر ہے کہ صرف مبر کا ہونا آج کل کی معاشرت میں دوسری شادی کے لئے کافی نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ دیگر معاشرتی تقاضوں کا پایا جاتا مجی ضروری ہے۔ ادر باندیوں کا بھی فی زمانہ تصور نہیں ہے، از مترجم۔

ا ....عورت کاخون دس دن ہے بل کا ہواس کےخون رکنے کے بعد سے ایک نماز کامکمل دفت گز رجائے اود ہنماز نہ پڑے۔ ۲ .....عورت کاخون دس دن کے بعد کے بعنی ایام بیض کی اکثر ت مدت گز ار لینے کے بعد۔

اوروہ حالت جوعورتوں میں غالب ہو یعنی چھ یاسات دن پرخون کارک جانا تو اس صورت میں عسل کر لینے ہے قبل اس ہے ہم بستری درست نہیں جب تک کہ نماز اس کے ذیبے دین نہ بن جائے جو کہ جائز حالتوں میں ہے پہلی ہے۔اور جس کا خون اکثر مدت حیض کے کممل ہونے کے بعدر کے دہ فی الفور حلال ہو جاتی ہے۔اور اقل مدت حیض گزرنے پروہ نماز کا کممل وقت گزرجانے تک حلال نہیں ہوتی ہے۔

حائصہ وغیرہ سے ہم بستری کا گفارہ مالکیہ احناف اور ندہب جدید کے مطابق شواقع بھی اس بات کے قائل ہیں کہ حائصہ وغیرہ سے ہم بستری کرنے والے پر گفارہ واجب نہیں ہے اس پر صرف توبدواستغفار لازم ہے۔ کیونکہ اصل توبیہ ہے کہ انسان پر گفارہ لازم نہ ہواوراس اصول سے مبنے (یعنی گفارہ لازم ہونے) کے لئے دلیل درکار ہے اور کفارہ بیان کرنے والی حدیث مضطرب ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہم بستری گندگی ہونے کی بناء پر حرام ہے، تواس سے کفارہ لازم نہیں ہوتا ہے۔ گندگی ہونے کی بناء پر حرام ہے، تواس سے کفارہ لازم نہیں ہوتا ہے۔

امام احمد بن خببل سے منقول رائج روایت کے مطابق حنابلہ کی رائے میں اس شخص پر کفارہ لا زم ہے جو شخص عورت کے دوران مین یا نفاس ہم بستری کرے اور عورت پر بھی لازم ہوگا اگر وہ مرد کو ہمبستری اپنی خوشی سے کرنے دے اور یہ ایسے ہی لازم ہوگا جسے حالت احرام میں ہم بستری کر لینے کا کفارہ لازم ہوتا ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ جبرا ہم بستری کی تو کوئی کفارہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ اس صورت میں وہ مکلف نہیں رہتی ہے اور کفارہ لازم ہوگا خواہ بھولے سے کیا بید کام ہو، یا یا جبرا ہوا، ہو، چین سے واقف ہو یا نا واقف ،اس کے حرام ہونے سے واقف ہو یا نا واقف ہو یا نا واقف ،اس کے حرام ہونے سے واقف ہو یا نا واقف ہو یا دونوں (حیض اور حرمت) سے نا واقف ہوا ورخون رک جانے کے بعد ہم بستری کرنے سے کفارہ لازم نہیں ہوگا ، اور کفارہ ایک دیناریا آ دھا دینار ہے ، دونوں میں اختیار ہے ، جو دیدے جائز ہو جائے گا۔ دلیل اس کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و کام نے اس شخص پر جو بیوی سے حالت چین میں ہم بستری کرے ایک دیناریا آ دھا دینارصد قد کرنالازم کیا ہے۔ •

اورا گرکوئی شخص بیر کفارہ ادا کرنے سے عاجز ہوجائے تو اس پرسے بیساقط ہوجائے گا جیسے رمضان میں ہم بستری کرنے کا کفارہ ادا کرنے سے عاجز ہونے پروہ ساقط ہوجا تا ہے۔

شوافع فرماتے ہیں خون آنے کے دوران ہم بستری کرنے والے کے لئے ایک دینارصدقہ کرنامسنون ہے، اورخون ختم ہونے کے وقت ہم بستری کرنے وقت ہم بستری کرنے والے کے لئے آئیں میں اللہ عنہماوالی وہ حدیث ہے جو وقت ہم بستری کرنے والے کے لئے آ دھادینارے کے لئے آکہ خون سرخ ہوتوایک دیناراورا گر بیلا ہوتو آ دھادینار۔

حائصہ سے ہم بستری کرنا گناہ کمیر فہیں ہے کیونکہ گناہ کبیرہ کی تعریف اس پرصادق نبیں آتی ہے۔

۸۔ طلاق وینا ..... دوران حیض طلاق وینا حماقت ہا اورائی طلاق (جوفقہی اصطلاح میں طلاق بدی (بدعت والی طلاق) کہلاتی ہو واقع ہموجاتی ہے۔ اوردوسری وجہ یہ ہے کہاس میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی مخالفت بھی ہو واقع ہموجاتی ہے، اوردوسری وجہ یہ ہے کہاس میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی مخالفت بھی ہو اقاطلقت ہو النساء فطلقو هن لعب تهن (جبتم عورتوں کوطلاق دوتو ایسے (وقت میں ) دو کہ ان کی عدت شروع ہو سکے، کیونکہ بچ حیض میں ان کی عدت شروع ہو سکے، کیونکہ بچ حیض میں ان کی عدت شروع ہو سکے، کیونکہ بچ حیض میں ان کی عدت شروع ہو سکے، کیونکہ بچ حیض میں اس کی عدت شروع ہو سکے، کیونکہ بچ حیض میں ان کی عدت شروع ہو سکے، کیونکہ بچ حیض میں ان کی عدت شروع ہو سکے، کیونکہ بچ حیض میں ان کی عدت شروع ہو سکے، کیونکہ بچ حیض میں ان کی عدت شروع ہو سکے، کیونکہ بچ حیض میں ان کی عدت شروع ہو سکے، کیونکہ بچ حیض میں ان کی عدت شروع ہو سکے، کیونکہ بچ حیض میں ان کی عدت شروع ہو سکے، کیونکہ بچ حیض میں ان کی عدت شروع ہو سکے، کیونکہ بچ حیض میں ان کی عدت شروع ہو سکے، کیونکہ بچ حیض میں ان کی عدت شروع ہو سکے، کیونکہ بچ حیض میں ان کی عدت شروع ہو سکے، مورت کی جو سکے، کیونکہ بچ حیض میں ان کی عدت شروع ہو سکے، کیونکہ بچ حیض میں ان کی عدت شروع ہو سکے، مورت ان کی حیث ہو سکے، کیونکہ بچ حیض میں ان کی عدت شروع ہو سکے، کیونکہ بچ حیض میں ان کیونکہ بھو سکے، کیونکہ بچ حیض میں ان کیونکہ بھو سکے کیونکہ بھو سکت ہو کیونکہ بھو سکت ہو کیونکہ بھو سکت ہو سکت ہو کیونکہ بھو سکت ہو کیونکہ بھو سکت ہو سکت ہو کیونکہ بھو سکت ہو کیونکہ بھو سکت ہو کیونکہ ہو کیونکہ ہو کیونکہ بھو سکتی ہو کیونکہ بھو سکت ہو کہ بھو سکت ہو کیونکہ ہو کیونکہ ہو کیونکہ ہو کیونکہ ہو کیونکہ ہو کیونکہ ہو کہ ہو کہ ہو کیونکہ ہو کیونکہ ہو کیونکہ ہو کیونکہ ہو کیونکہ ہو کہ ہو کیونکہ ہو کیونکہ ہو کہ ہو کیونکہ ہو کیونکہ

الفقہ الاسلامی وادات بیسجداول ۔۔۔۔۔۔۔ وضوو مسل کا الفقہ الاسلامی وادات بیسجداول ۔۔۔۔۔۔ وضوو مسل کا بیان طلاق دیے سے بقیہ مدت میں شارنہیں ہوتی ، تواس کور کنے اور شہر نے کے لئے طویل مدت کا انتظار کرنا پڑے گا۔اوراس کی دلیل وہ روایت بھی ہے جو حضرت ابن عمرضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا آپ نے فرمایا: اس سے بوی سے رجوع کرنے کے لئے کہو، پھروہ اس کو پاکی کی حالت میں یا حاملہ ہونے کی حالت میں طلاق دے۔۔

تا ہم خون آنارک جانے کے بعد شسل ہے قبل طلاق دینے کی اجازت ہے،اس تفصیل ہے بیواضح ہوجاتا ہے کہ خون ارک جانے پر نہانے ہے قبل صرف روزہ طلاق، طہارت کا عاصل کرنا اور فرض نماز،اگر دونوں پاک کرنے والی چیزیں ( یعنی مٹی اور پانی ) اس عورت کو خیل سکیں، جائز ہے،روزہ اس لئے جائز ہے کہ اس کی حرمت چیض کے آنے کی وجہ ہے جدث اکبر ہونے کی وجہ ہے نہیں دلیل اس کی بیہ ہے کہ جنبی کاروزہ درست ہوجاتا ہے،اور چیض ختم ہو چکا ہے،اور طلاق اس لئے جائز ہوجاتی ہے کہ اس کوحرام کرنے کا سبب دور ہوچکا ہے اور وہ ہے عدت کا طویل ہونا۔اور طہارت کا حصول اس لئے کہ طہارت کا حصول اس وقت اس پر ایسے ہی ضروری ہوجاتا ہے،اور فرض نماز اس لئے کہ اس کا بھی تھم ہے۔

اوردوران حيض طلاق دينے سے عورت كى عدت شروع نہيں ہوتى سے كيونك الله كافر مان سے:

وَالْمُطَلَقْتُ يَتَرَبَّضَ بِالْفُسِهِنَّ ثَلْثَةَ قُرُ وَ ﴿ ....مورة البقره آيت نبر٢٢٨

اورطلاق والى عورتين تُفهرين گي تين حيض كي مدت\_

اور کچھ رو حیض یاطہر) پورا قر و (حیض یاطہر) نہیں ہوتا ہے۔

حیض اور جنابت میں فرق ..... یہ م پہلے جان چکے ہیں کہ جو چیز حائضہ وغیرہ پرحرام ہوتی ہے وہ جنبی شخص پر بھی حرام ہوتی ہے اس کےعلاوہ کچھاور فرق بھی ہیں جو کہ مندر جہ ذیل ہیں۔ ●

جنبی شخص کے لئے جنابت کی حالت کے ساتھ ساتھ روزہ رکھ لینا درست ہے اس کاروزہ ادا ہوجاتا ہے جب کہ حائضہ اور نفاس والی عورت کا نہیں ہوتا۔ کیونکہ چین اور نفاس جنابت سے زیادہ تئی اور شدت کے معنی رکھتے ہیں، اورعورت کے دین کے ناقص ہونے کے بہی معنی مہیں جواس روایت میں بیان ہوا کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایاتم میں سے ہرعورت اپنی زندگی میں پھھوفت ایسا گزارا کرتی ہے کہوہ نہ روزہ رکھتی ہے اور نہوہ نماز پڑھتی ہے جب جنبی پرنماز اور روزے کی قضاء لازم ہے، حاکصہ وغیرہ پرنماز کی قضاء لازم نہیں صرف روزے کی قضا الازم ہے۔ کیونکہ بیش ہرمہنی آیا کرتا ہے اور ان دنوں کی قضاء لازم کرنے میں حرج ہے، جب کہ روزہ کی قضاء میں کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ بیہ سال میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے۔

حیض اور نفاس کی حالت میں عورت ہے ہم بستری ممنوع ہوتی ہے، جب کے جنبی عوت ہے ہم بستری ممنوع نہیں اللہ تعالیٰ نے حیض کے بارے میں فرمایا:

#### فَاعْتَ زِلُوا النِّسَاء فِي الْمَجِيْضِ .....ورة البقره آيت نبر ٢٢٢

<sup>•</sup> سیحت یہ صواح ستہ کے حضرات نے سواا مام بخاری کے ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمائے قبل کی ہے۔ نیل الماو طاد ہ ۲ ص ۲۲ ہے المبدائع ج المبدائع ہے موسید میں میں اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد الرحمٰن بن ابو حاتم نے اپنی کتاب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مرفوعاً ان الفاظ میں نقل فرمائی ہے عورتیں ناقص العقل اور تاقص دین ہوتی جیں ، آپ سے پوچھا گیا ان کا تاقص دین ہوتا کہتے ہے؟ آپ نے فرمایا عورتوں میں ہرایک عمر کا ایک حصدا ہے گزارتی ہے کہ وہ نہ نماز پڑھتی ہے ندروزے رکھتی ہے امام بیعتی فرماتے ہیں یہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سی طور تابت نہیں ہے۔ طور تابت نہیں ہے۔

الفقه الاسلامی وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ وضوو عشل کابیان \_\_\_\_\_ وضوو عشل کابیان \_\_\_\_\_ وضوو عشل کابیان \_\_\_\_\_

جب کہ جنابت کے بارے میں ایسا کوئی تھم وار ذہیں بلکہ اللہ کے اس فر مان فَالْطَنَ بَاشِسُوْ هُنَ وَابْتَ غُوْاهَا گَتَبَ اللَّهُ تَكُمُّمُ (اَبُ ان سے ہم بستر ہواور تلاش کرووہ جواللہ نے تہاری لئے لکھ دیا ہے لیعن اولا دسورۃ البقرۃ آیت ۱۸۷) سے اس کی اباحت معلوم ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے بغیر قید کے مطلق اولا دطلب کرنے اور ہم بستری کی اجازت عطاء فر مائی ہے۔

حیض اور نفاس میں فرق: .....عیض کا نفاس سے تین چیز دں میں فرق ہے جو کہ یہ ہیں۔**●** 

ا ..... حنفیہ اور حنابلہ کے ہاں عدت کا شار حیض کے ذریعے ہوگا۔ کیونکہ عدت کے گز رنے کا شار قرء (حیض یا طہر ) کے ذریعے ہوگا اور نفاس قرنجہیں ہوتا ہے۔

۲.....نفاس بلوغت کی علامت نہیں، کیونکہ بلوغت تو اس کے ہونے سے پہلے حمل سے ہی معلوم ہوجاتی ہے۔ کیونکہ بچیم داورعورت کے ملاب سے رحم مادر میں تشکیل بیا تا ہے ،اللہ تعالی فر ما تا ہے :

ُخُلِقَ مِنْ مَّنْهِ دَافِقِ فَى يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَ التَّوَآبِ فَي سرة الطارق يت بمرادر عن مَنْ مَنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَ التَّوَآبِ فَي سراء عن السَان بيداكيا كيا جاك الحِطلة بإنى سے جوكد ثكتا ہے كمراور سينے كورميان سے ـ

سر....نفاس عرصه ایلاء کی مدت کے شار کرنے میں شامل نہیں ہوگا 🗨 جو کے قران کی آیت سے ثابت تھم میں ہے:

لِلَّذِينَ يُؤُلُّونَ مِنْ نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ ٱلْهَبَعَةِ ٱشْهُرٍ \* ....ورة القره أيت ٢٢٦

وہلوگ جواپنی بیویوں ہے ایلاء کریں ان کے لئے چارمہینے تھبرے رہناہے۔

كيونك بيعام عادى چيز نييس ب، بخلاف حيض كيده چارميني كدوراني ميس شامل موگا-

حائضہ عورت کابدن، پیینداور جھوٹا پاک ہے اس کا کھانا پکانا آٹا گوندھناوغیرہ سب درست ہے، اس طرح سیال چیزوں میں ہاتھ ڈالنا بھی بلاکراہت جائز ہے، اس کوان سب کاموں میں الگ تھلگ نہیں کرنا چاہئے اس کے الگ تھا گئیں ہیں ہونا چاہئے اس کے الگ تھا گئیں کرنا چاہئے اس کے الگ کرنے ہوراس ہے دورر ہے کے حکم کا مطلب اس سے ہم بستری کرنے سے اجتناب ہے حضرت عاکثہ رضی اللہ عنہا سے دوایت ہے کہ میں حالت چیش میں پانی بیتی اور نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کا برتن تھادی تو آپ اپناد ہمن مبارک برتن میں میرے منہ کی جگہ پرد کھ کراس کونوش فرمات ہے اور میں ہڈی چوتی جب کہ میں حالت چیش میں ہوتی اور نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھاتی تو آپ میرے منہ منہ کی جگہ منہ کوکوش فرماتے ہے۔

#### سم۔ چوتھی بحث ....استحاضہ اور اس کے احکامات

مطلب ہے ہڈی پرموجود گوشت دانتوں سے کاٹ کر کھانا امام احمد اور ترندی نے حضرت عبداللہ بن سعدے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حائضہ عورت کے ساتھ کھانے پینے کے بارے میں میں دریافت کیا آپ نے فرمایا کھالیا کرو۔ نیل اللو طاد ج ۱ ص ۲۸۱.

مستحاضه کے احکام ..... یہاں تین امور قابل بحث ہیں جو کدمندرجہ ذیل ہیں۔

ا پہلی بحث .....کیا حائصہ کی طرح متحاضہ پر بھی کوئی چیز حرام ہے استحاضہ ایک دائکی حدث ہے جیسے پیشاب کے قطرے نکینے،

ذری کے نکیئے مستقل پا خانہ نکلے یا مستقل ریج کے نکلنے کا مرض ہوتا ہے با اتفاق فقہا ، یا دائک نکسیر یا دائکی نرخم والا جس کا خون ندر کے احناف اور

حابلہ کے ہاں ۔ لہٰ ذااستحاضہ ان تمام چیز وں میں کسی کے لئے مانع نہیں ہوگا جن کے لئے حیض اور نفاس مانع بنتے ہیں بعنی نماز ، روزہ خواہ فلل موطواف قر آن کا پڑھنا اور چھونا مسجد میں داخل ہونا اعتکاف اور ہم بستری وغیرہ ہیسب امور جائز ہیں اور وجہ ان کے جائز ہونے کی ضرورت اور حاجت کا عضر ہے ہی اور وہ احادیث ہیں جواس بارے میں وار دہیں جن میں چیز ہے ہیں:

ا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے وہ فر ماتی ہیں کہ فاطمہ بنت الج حمیش رضی اللہ عنہانے رسول اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: مجھے استحاضہ ہوتا ہے میں پاکنہیں روسکتی ہوں کیا میں نماز چھوڑ دیا کروں؟ آپ نے فر مایا یہ ایک رگ ہے (جو بہہ پڑتی ہے) پیچنس

کیا: بھے اسحاصہ ہوتا ہے یں پات بین رہ کی ہوں تیا یں مارپر ور دریا کردی ہوجائے تو اپنے کے توجہ کا معنی ہوگ ' نہیں ہے، چنانچے جب تہمیں حیض آئے تو نماز حچھوڑ دواور جب اس کی مدت پوری ہوجائے تواپنے سے خون دھولواور نماز پڑھلو۔ 🏵 معنی ہے مجہور کے ایک میں اس کے جو سے اس کے مدین کردی ہوجائے تو اس کے مدین کردی ہوجائے تو اس کا معنی تاریخی کا ت

۲ .....نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے حمنہ بنت فجش کو حالت استحاضہ میں نماز اور روزہ کرتے رہنے کا علم دیا تھا۔ ◘ سو .....ابوداؤد نے حضرت حمنہ بنت فجش کے بارے میں حضرت عکر مہسے روایت نقل کی ہے کہ وہ مستحاضہ تھیں اور ان کے شوہران سے ہم بستری کرتے تھے، اور مزیدوہ فرماتے ہیں کہ ام حبیبہ کو بھی استحاضہ ہوتا تھا اور ان کے شوہران سے ہم بستری کیا کرتے تھے، حضرت حمنہ

مهم مرق رئے کے امرو رئیدرہ رہا ہے۔ حضرت طلحہ کی اہلیتھیں،اور حضرت ام حبیبہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کی۔ ●

متحاف عورت ہے ہم بستری کے مباح ہونے کے بارے میں فدکوریدامورتمام فقہاء کے نزدیک ہیں، جن میں ایک روایت کے مطابق امام احمد بن ختبل بھی شامل ہیں، دوسری روایت جو کہ بظاہر رائے معلوم ہوتی ہے کے مطابق حنابلہ کے نزدیک متحافہ عورت ہے ہم بستری نہ کرنا بہتر ہے بشرطیکہ اس کے شوہرکوکسی گناہ میں پڑجانے کا خطرہ نہ ہو۔ دلیل اس کی خلال کی روایت کردہ حدیث ہے جو انہوں نے اپنی سند کے خطرت عاکشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے وہ فر ماتی ہیں متحاضہ عورت کا شوہراس ہے ہم بستری نہ کرے دوسری دلیل ہے کہ جیسے حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے وہ فر ماتی ہے لہذا دونوں صورتوں میں ہم بستری ممنوع ہونی جا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے چیف کی حالت میں عورتوں سے کنارہ تشی برستے کی علت اس کا گندگی ہونا بتایا ہے چنانچہ آیت میں ہم

وَیَسْتُکُوْنَکَ عَنِ الْمَحِیْضِ ﴿ قُلْ هُوَ اَذَی ۚ فَاعْتَزِلُوا اللِّسَآءَ فِی الْمَحِیْضِ ……مورةالبقرہ،آبت٢٢٢ تاہم متحاضہ عورت کاخون رک جانے پراس سے بغیر شسل کے بھی ہم بستری درست ہے، کیونکہ استحاضہ کے لئے مسل ضروری نہیں ہے

• ....الدرالمختار ورد المحتار ج اص ۲۹۲، مراقی الفلاح ص ۳۵ الشرح الصغیر ج اص ۲۰۷ القوانین الفقهیه ص اسم، مغنی المحتاج ج ا، ص ۱۰۸ کشف القناع ج اص ۲۳۱،۲۲۲ الدرالمختار ج اص ۲۵۵ مراقی الفلاح ص ۴۵ فتح الفدیر ج اص ۱۲۱ الشوح الصغیر ج اص ۱۱۱ الشوح الصغیر ج اص ۱۱۱ المضنی ج اص اقدیر ج اص ۱۱۱ الشوح الصغیر ج اص ۲۱۸ الفوانین الفقهیه ص اسم مغنی المحتاج ج اص ۱۱۱، المغنی ج اص ۱۳۳، ۳۳۹، کشاف القناع ج اص ۲۳۵، ۲۳۷. بروایت امام بخاری، نسائی اور ابوداؤد، نیل الاوطار ج اص ۲۲۸. بروایت امام بخاری، نسائی اور ابوداؤد، نیل الاوطار ج اص ۲۲۸. بروایت المواؤدایام ایرواؤدایام ایرواؤ

\_\_\_ وضووغسل كابيان الفقه الاسلامي وادلنة ..... جلداول \_\_\_\_\_\_\_ مه ٢٣ \_\_\_\_\_\_ جیسے ملس البول وغیرہ پرخسل ضروری نہیں ہے۔

۲۔ دوسری بحث .....مستحاضہ عورت کی طہارت وضواور عسل ہے مالکیہ فرماتے ہیں 4 کہ متحاضہ عورت کے لئے ہرنماز کے لئے وضوکرنام تحب ہے جیسے اس کے لئے خون آنابند ہونے پڑسل کرلینا

احناف،حنابلہاورشوافع فرمائتے ہیں 🗗 کہ ستحاضہ عورت براینی شرمگاہ کو دھونے اس پر کیٹر اوغیرہ باندھنے اوراس میں روئی وغیرہ بھر لینے کے بعد ہرنماز کے وقت کے لئے وضوکر ناواجب ہے شرمگاہ میں روئی بھرنے کا مقصدخون کوآنے سے رو کنااور واپس کرنا ہے، اور بیاس صورت میںمعاف ہے جبعورت کوخون کےرو کئے ہے تکلیف ہویاوہ روزے دار ہودلیل اس کی نبی کریم صلی التدعلیہ وسلم کا فرمان ہے جو آپ نے حضرت حمنہ ہے اس وفت فرمایا تھا جب انہوں نے خون کے کثرت سے آنے کی شایت کی ، آپ نے فرمایا میں تمہارے لئے کرسف(گدیلا) تجویز کرتا ہوں۔

ی خون کوروک دیتا ہے 🗗 اور اگریو عورت کپڑ ابا ندھ لے یعنی کہ وہ ایسا کپڑ ابا ندھ لے کہ جس کے دوسرے ہوں ایک آ گے دوسرا پیچھے نکلے پھراس کوایک اور کپڑے سے نیچ کمریر باندھ دیا جائے جیسے کمر بند سے باندھاجا تا ہے ( یعنی کنگوٹ درستہ طریقے سے باندھ لے ) پھر بھی خون نکل آئے اورخون نکلنے کاسب باند ھنے میں کوئی کوتا ہی کرنا نہ ہوتو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ دلیل اس کی حضرت عا کنشدرضی الله عنها کی روایت کردہ حدیث ہے کہ حضرت فاطمہ بنت ابوحبیش کواستحاضہ ہوا نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ان سے کہاا ہے جیف کے دنوں میں نماز ہے دورر ہو پھوٹنسل کرلواور ہرنماز کے لئے وضو کرو پھرنماز پڑھاوخواہ خون چٹائی پرگرتارہے۔ 🍅

اوراس بات کی دلیل کمستحاضہ عورت پر ہرنماز کے لئے وضولا زم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامستحاضہ کے بارے میں میفر مانا ہے کہ مستخاضہ اپنے حیض کے دنوں میں نماز چھوڑے رکھے پھر عسل کرے اور ہرنماز کے لئے عسل کرے اور روز ہ رکھے اور نماز پڑھے 🖎 اور چونکہ ہیہ ضرورت اورعذر کی طہارت ہے اس لئے بیوفت کے ساتھ مقید ہوگی جیسے تیٹم متحاضہ برصرف ایک عسل لازم ہے با تفاق جاروں مذاہب کے ولیل وہی گذشتہ حدیث ہے جیسے حضرت جمنہ والی حدیث مشوافع اور حنابلد کے نزد کیک اس کے لئے ہرنماز کے لئے عسل کرنامسنون ہے احناف مالکید کی طرح ہرنماز کے لئے منسل کومستحب قرار دیتے ہیں دلیل وہ حدیث ہے جومسنون منسل کی اقسام کے بیان میں گزری کہ نبی کریم کم صلی الله ملیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ کو مسل کرنے کا حکم دیا، چنانچہ وہ ہرنم از کے لئے مسل کیا کرتی تھیں۔ 🌑

متحاضہ وغیرہ احناف کے نزدیک اپنے وضو ہے جتنے جا ہیں فرائض اور نوافل ادا کر سکتے ہیں۔وقت نما زکے ختم ہونے ہے متحاضہ کا وضوقتم ہوجا تا ہےجبیہا کہ معذورافراد کے وضو کے احکامات کے تحت اس کابیان گز رچکا ہے حنابلہ کے نز دیک مستحاضہ عورت کے لئے ایک وضو سے دونمازوں کی ادائیگی کی اجازت ہے کیونکہ نبی کریم صلی الله عالیہ وسلم نے حضرت حمنہ بنت مجش کو دونمازیں ایک عسل سے پڑھنے کی اجازت

• ..... القوانين الفقهيه ص ٢٦،٢٦ بد اية المجتهد ج ا ص ٥٤ اور بعرك صفحات . ◘ اللباب ج ا ص ٥١ مراقبي الفلاح ص ٢٥، مغني المعتاج، ج ا ص ۱ ۱ م المهذب ج ا ص ۴۵، المعني ج ا ص ۴ ۳۴ ۳۲ ۳۳ قبروايت امام احمدوابودا وَد، دونو ∪حظرات نے اس حدیث کوشیح قرار دیاہے ہےنیل الا وطارح اص ۲۷۔ 👁 بروایت یا نچول حضرات یعنی امام احمد، ابودا ؤد، تر ندی، نسائی اور ابن ماحبہ ابن حبان نے ہی اس کو لفل کیاہے آمام سلم نے بیحدیث صحیح مسلم میں روایت کی ہے تا ہم اس میں بیالفاظ نہیں ہیں اور ہرنماز کے لئے وضوئر دنصب الرابیۃ ج اص 191 نیل الاوطار نی اص ۲۷۵\_ ابوداؤ دابن ماجها ورتر ندی نے بیحدیث روایت کی ہے امام تر ندی نے اس کوحسن قرار دیا ہے نیل الاوطار نی اص ۴۷۲ نصب الرایة ع اس ١٠٠١ورييدديث المستحاضة تتوضا ككل صلاة "جوسطاتن جوزى في الم ابوضيف بروايت كى بجبيا كداس كي تخريج يبلخ لزرى تواس کے بارے میں زیلعی فرماتے ہیں کہ یہ بہت غریب ہےنصب الرابیۃ ج اص ۲۰۰۰ 🗗 متفق ملید۔

#### سوتیسری بحث ....متحاضه عورت کے حیض کی مدت کی تحدید

متخاضہ عورت کی بیاری کی وجہ سے نکلنے والے خون کے متنقل نکلتے رہنے کے پیش جیش کی ماہواری مدت کا تعین ضروری ہے، تا کہ اس مدت میں آنے والے خون پر چیش کے احکامات جاری ہوں اور باقی ماندہ مدت میں آنے والاخون استحاضہ شار ہو۔ اس بارے میں احادیث میں کچھے نبیا دی اصول وارد ہوئے ہیں ، بیمندر جدذیل ہیں۔

ا خون کی کیفیت اور شکل وصورت سے فرق کرنا ..... چنانچه اگرخون کالے بن کی صفت والا ہے تو بید حیض کا خون کہلائے گا ورنہ وہ استحاضہ ہوگا، یعنی اگر عورت خون کے رنگوں کے فرق سے حیض اور استحاضہ میں فرق کر سکے تو وہ اس طرح کرلے ۔ اور بید حضرت عروہ کی روایت کردہ صدیث سے ثابت ہے جوانہوں نے حضرت فاطمہ بنت ابوجیش سے روایت کی ہے کہ آبیں استحاضہ ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جب چیض کا خون آئے تو وہ تو سیاہ ہوتا ہے جو پہچا نا جاسکتا ہے تو ایسی صورت میں نماز سے رک جا وَاور اگردوسری طرح کا خون آئے تو وضو کر لواور نماز پڑھا ہو، کیونکہ بیخون تو رگ کی وجہ سے آتا ہے۔ •

ں، کے ریو روز و در اور در ایک ماری کا بیان ہوتی اللہ اور مدت معمول بن گئی ہواس کو بنیا د بنالینا۔اس کا بیان حضرت عائشہرضی اللہ ا عنہا کی حدیث میں ہے جوانہوں نے حضرت فاطمہ بنت ابوجیش ہے قس فر مائی تھی بخاری کی روایت میں ہے لیکن تم اسنے دنوں نماز چھوڑ ہے رکھو چتنے دن تمہیں چیف آیا کرتا تھا، کچرتم نہالواورنماز پڑھلو۔●

سو سسمتخاف کو تورتوں میں غالب اور زیادہ تر وقوع پذیر حالت کے مطابق کرنے کا تھم دینا۔ یعنی عادت اور مدت کے متعین نہ ہونے اور رنگ کے ذریعے فرق نہ کر سکنے کی صورت میں عالب اور معروف عادت کو اپنانا۔ جو کہ چھ یا سات دن ہوتی ہے۔ یہ بات حضرت حمنہ بنت جیش رضی اللہ عنہا کی روایت سے ثابت ہوتی ہے کہ اس طویل صدیث میں نبی کریم صلی اللہ علم نے ان نے فرمایا سسی تو شیطان کی طرف سے ایک دھی کا روایت سے وہ دینی امور میں تعلیس اور وسوسے کی راہ پیدا کر لینا ہے ) تو تم حیض گر ارو (یعنی اپنے آپ شیطان کی طرف سے ایک دھی کی ہوتو چو ہیں دن ورات یا کو حافظہ مجھو ) چھ یا سات دن جو تھی اللہ کے ملم میں ہے پھوٹسل کر و جب تم سمجھ لوکہ تم پاک ہوئی ہوتو چو ہیں دن ورات یا تمیں دن ورات نمازیں پڑھواور روزہ تھی رکھواییا کر ناتم ہارے لئے کانی ہوگا اور اس طرح ہر مہینے کر وجیسا کہ تورتیں حیض کی مدت گر اراکرتی ہیں اور وجیسا کہ وہ اپنی حیض کی مدت کے لئے پاک ہوتی ہیں۔ 🍑

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ وضووتنسل كابيان

ندا مباربعد میں متحاضہ کے حیض کی مدت کی تحدید کے بارے میں مندر ذیل تفصیل کے مطابق اختلاف ہے:

مذہب جنفی ..... همستاضهٔ عورت یا تو مبتداُه ہوگی یعنی وہ عورت جس کو بلوغت کا پبہلاحیض آیا ہویااس کونفاس شروع ہوا کھروہ مستقل بوگیا ہویا مستاضهٔ عورت معتادہ ہوگی یعنی وہ عورت جس کوایک مرتبہ حیض اور طهر تیج طور پر ہو چکئے ہوں، یاوہ تتحیرہ ہوگی یعنی وہ معتادہ عورت جو ان عادت بھول چکی ہو۔

مبتداً ہونے کی صورت میں اس کا تھم ہے کہ وہ اپ چیش کورس دن تارکرے گی ، کیونکہ چیش دن دن سے زائد نہیں ہوتا ہے اور اس کا طہر بقیہ ہیں دن ہوا یعنی دی دن چیش اور ہیں دن استحاضہ ہوگا۔ یہ تفصیل اس حدیث کے مطابق ہے جس میں یہ منقول ہے کہ مستحاضہ عورت اپنے چیش کے دنوں میں نماز چھوڑے رکھے گی اس طرح اس کا نفاس جالیس دن شار ہوگا اس کے بعد کے ہیں دن طہر شار ہوں گے پھر اس کا حیث دی دی دن کا شارکیا جائے گا۔ اور جب تک اس کی یہ کیفیت رہتا حیات وہ اس طرح زندگی گزارے گی معتادہ لیعنی وہ عورت جواپی عادت مابقہ بھو لی نہ ہوتو استحاضہ کی صورت میں چیش اور طہر کے بارے میں اپنی سابقہ عادت کے مطابق احکامات پڑمل کرے گی۔ (جتنی مدت چیش کی ہوا کرتی تھی استحاضہ کی ہوا کرتی گئی استحاضہ کی الہذا مدت چیش کے بعد وہ نمازیں ادا کرے گی۔ تا ہم آگر اس کی عادت طہر کے بارے میں چی مہینے ہے ایک لیمہ کم وہ شار ہوگا اور عدت کے علاوہ احکام میں اپنی عادت کے مطابق گزارے گی۔ اور مفتی بقول میہ کے عادت ایک مرتبہ سے بھی ثابت ہوجاتی ہے۔

محیرہ یا متحیرہ عورت یعنی وہ جوابی عادت بھول چکی ہوتو اس کے بارے میں چیض یا طہر کے کوئی متعین احکامات لا گزئییں کئے جاسکتے ہیں۔ احکام شرعیہ کے حق میں وہ احتیاط بڑمل کرے گی۔ ●

اورائی عورت کے قق میں عدت گزرنے کے لئے ایک لحد کم چھ مہینے مدت ہے، کیونکہ دوخونوں کی درمیانی مدت حمل کی کم از کم مدت سے عاد تا کم ہوتی ہے لہٰذا ہم کم از کم مدت حمل عاد تا کم ہوتی ہے لہٰذا ہم کم از کم مدت حمل ہے ایک لمحہ کم کواس کے قق میں طہر شلیم کریں گے چنا نچہ اگر عورت کو طلاق ہوجائے تواس کی عدت تین لمجے کم انیس مہینے ہوگی وہ اس طرح کہ بیامکان ہے کہ اس عورت کو طہر کی ابتداء میں طلاق ہوئی ہولہٰذاعدت گزار نے کے لئے تین عمر میں ماہ بی کہ میں دن کا ) اور تین طہروں کا پایا جانا بھی ضروری ہے، اور تین طہروں کا مجموعہ تین لمجہ عہد تین لمجہ کم انیس ماہ بی)

جوعورت تمییز کر سکے دواپی عادت ہے تین دن زائد کوبطور استظہار شارنہیں کرے گی تیجے قول کےمطابق دواپی عادت پر اقتصار کرے

اص ۱۳ اور بعد کے صفحات ۔ پینی الیک ورت احتیاطاً ہمیشہ ان اموراور اشیاء سے اجتناب کرے گی جس سے حائضہ بیچا کرتی ہے بینی قر اُست قر آن اور بعد کے صفحات ۔ پینی الیک ورت احتیاطاً ہمیشہ ان اموراور اشیاء سے اجتناب کرے گی جس سے حائضہ بیچا کرتی ہے بینی قر اُست قر آن کا چیونا اور مسجد میں وافل ہونا وغیرہ اس کا شوہراس ہے ہم بستری بھی نہ کرے ایک وحت ہر نماز کے لئے عسل کرے گی اور اس ہون و فیرہ اس کا فیرہ اس کے خمل کی کم از کم مدت چیو ماہ ہے۔ پی المشوح المصغیر ج ا ص ۲۱۳ الشوح المکیسو ج ا ص ۱۵ المشوح المکیسو کے بارے میں اور عدت گزرنے کے بارے میں مشہور قول کی ہے۔

الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ وضوو مسلم کا بیان، گی بشرطیکہ چین کی صفت کے ذریعے جس کواس نے ممتاز کیا تھاوہ بھی دائی نہ ہوجائے اگر وہ دائمی ہوجائے تو معتمد قول کے مطابق وہ استظہار کرے گی۔ اور عادت ایک مرتبہ ہے بھی ثابت ہوجاتی ہے۔

اوراگروہ ممینز ہنہ ہو( یعنی تمییز نہ کرسکے ) تو وہ متحاضہ شار ہوگی، یعنی وہ پاک شار ہوگی خواہ وہ پوری عمراس حالت میں رہے۔ اور وہ شک والی عورت کی طرح خالی سال کی عدت گزارے گی۔ای طرح اگر وہ طہر کی کم از کم مدت گزر نے سے قبل تمییز کرسکے تو بھی وہ متحاضہ شار ہوگی، کیونکہ اس تمییز کا نہ اعتبار ہے اور نہ فائدہ ہے۔خلاصہ یہ ہے کہ متحاضہ حائضہ کے حکم میں تین شرطوں کے ساتھ ہوگی۔ ا۔۔۔۔۔وہ عورت ممیز ہو (خون کی کیفیت ہے وہ چیض اور استحاضہ میں فرق کرسکے )

۲ ....خون استحاضه کی کیفیت سے بدل کرحیض کی کیفیت میں آئے۔

سو....استحاضہ کے دن کم از کم اقل مدت طہر (طہری کم از کم مدت) کے برابراس سے بل گزارے ہوں لینی بندرہ دن۔

مذہب شوافع و .....وعورت جس کو پندرہ دن سے زائدخون آئے وہ متحاضہ کہلاتی ہے ادراس کی سات صورتیں ہیں۔

ا مبتدا ہمیتر ہ .....وہ مورت جس کو پہلی مرتبہ خون آئے اور دہ رنگوں میں تمییز کرسکے اور توی اور ضعیف دیکھے جیسے سیاہ ادر سرخ وغیرہ۔ اس کا حکم میں ہے کہ قوی خون جیش کی اہم از کم مقدار یعنی ایک دن سے کم نہ ہواور اکثر مدت حیض لیعنی پندرہ دن سے زائد نہ ہو کیونکہ چیش اس سے زائد نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ ضعیف خون اقل مدت طبر یعنی پندرہ دن سے کم نہ ہویعنی وہ مستقل بے در بے بندرہ دن تک آتا ہے۔

پ اوراگر توی خون کم از کم مدت خیض سے کم ہویا اکثر مدت جیف سے زیادہ ہویاضعیف خون کم از کم مدت طہر سے کم ہویا وہ مسلسل پے در ہے نہ آیا ہو نہ ہویا وہ مسلسل پے در ہے نہ آیا ہو نہ کا میں ایک شرط نہ پورا کرنے والی قرار در ہے نہ آیا ہوں کہ خون دکھے تو بیٹورت تمیز (امتیاز) کی شرائط میں ایک شرط نہ پورا کرنے والی قرار بائے گی اور اس کا تھکم دوسری صورت سے مجھ میں آئے گا۔

۲\_مبتداً کا غیرممیتر ه ..... وه عورت جو پهلی مرتبه خون و کیھے لیکن وہ خون کو ایک ہی صفت اور کیفیت میں دیکھے اس صورت میں وہ عورت بھی داخل ہے جس میں تمیز کی شرائط میں ہے کوئی شرط مفقو دہوجائے۔

اس کا تھم یہ ہے کہ اس کا حیض ایک دن اور رات ثنار ہوگا اور انتیس دن طہر کے ثنار ہوں گے۔ بشر طیکہ اس کوخون آنے کی ابتداء کا وقت معلوم ہو۔بصورت دیگر میتحیرہ ثنار ہوگی جس کا تھم آگے آئے گا۔

سام مقادہ ممیز ہ ..... یعنی وہ عورت جس کو پہلے چیض اور طہر آ چکا ہواور دہ تو ی اور ضعف دونوں قسم کے خون دیکھتی ہو، اور اضح قول ہی ہے کہ عادت ایک مرتبہ ہے بھی ثابت ہوجاتی ہے اس کا تھکم ہے ہے کہ دہ تمیز رعمل کرے گی نہ عادت پراگر وہ تمیز کے برخلاف ہو صحح قول یہی ہے۔ شرط ہے ہے کہ تو ی اور ضعیف کے درمیان کم از کم مدت طبر نہ واقع ہوجائے۔ چنا نچا اگر کسی کی عادت مہینے کے شروع کے پانچ دن تھے بقیہ دن طبر ہوتے تھے پھر چیض آ یا اور مشقل ہوگیا اور اس نے مہینے کے دس دن سیاہ خون دیکھا اور باتی دنوں میں سرخ تو حیض دس دن ثار ہوگا صرف پانچ دن نہیں دلیل وہ صدیث ہے جو پہلے گزری کہ چیض کا خون سیاہ ہوتا ہے جو پہچانا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ تیز عادت سے قو کی ہوتی ہوتی ہوئی ہے، کہ وکل تھیں اور صفحت ہے۔ کہ وکل کیفیت اور صفحت ہے۔

اورا گرعادت تميز كے ساتھ متفق ہوجائے تو دونوں كاحكم ساتھ لا گوہوگا۔ مثلاً عادت پانچ دن تقی اور مثلاً سیاہ خون بھی پانچ دن آیااورا گردو

<sup>● .....</sup>مغنی المعتاج ج اص ۱۱۸-۱۱۳ حاشیة الماجوری ج اص ۱۱۴ اور بعد کے شفات ۔ ﴿ فُون کَی قوت وَضَعَف کے اعتبارے ورجہ بند کی کابیان پہلے گزر چکا ہے کہ سب ہے قوی سیاہ اس کے بعد سرخ پھر ٹمیالا پھر پیااور آخر میں گدلا۔

سم وہ عورت جوم معتادہ ہولیکن میٹر ہنہ ہو۔۔۔۔۔اورس کواپنی عادت کا دفت اور مقدار دونوں یادہوں یعنی دہ عورت جس کویش اور طہر دونوں آ جیکے ہوں لیکن خون اس کوایک ہی کیفیت کا آتا ہوا ور اس کواپنی عادت کی مقدار اور اس کا دفت یا دہواس کا تھا میہ ہے کہ مقدار اور وقت کے اعتبار سے اس کی عادت ہی معیار ہوگی چنا نبچ مثلاً کوئی عورت مبینے کے شروع میں پانچ دن حیض کا خون دیکھے، اس کے بعد اس کو استحاضہ شروع ہوجائے تو اس کی عادت کو بنیا دبناتے ہوئے استحاضہ شروع ہوجائے تو اس کی عادت کو بنیا دبناتے ہوئے خواہ اس کی عادت تی مرتبہ نبی ہوئی ہو، کیونکہ ایک مرتبہ ہونے سے عادت ثابت ہوجاتی ہے آگر وہ بدلے نبیں اور اگر بدل جائے تو ایک مرتبہ سے ثابت ہوجاتی ہے آگر وہ بدلے نبیں اور اگر بدل جائے تو ایک مرتبہ سے ثابت نہیں ہوتی ہے۔

۵\_مغتا ده عورت جومميّز ه نه هواورا پني عادت کی مقدار اور وقت کو بھول چکی هو..... یعنی اس کوحض اور طهر ایک مرتبه هو چکے هوں اوروه اپنی عادت کی مقدار اوروقت بھول چکی هو۔

اس کا تھم یہ ہے کہ یہ بعض احکام میں حائصہ کی طرح ہوگی بعنی اس سے نفع کا حصول ممنوع ہوگا اور قرآن کی تلاوت نماز کے علاوہ، قرآن کا جھونا وغیرہ یہ اموراحتیاطاً ممنوع ہیں، کیونکہ ہرگزرنے والا وقت حیض ہونے کا احمال رکھتا ہے۔ اور وہ عورت بعض احکام میں پاک شارہوگی جیسے نماز خواہ فرض ہویا نفل تھے قول کے مطابق اور روزہ وغیرہ بیاموراحتیاطاً لازم ہوں گے، کیونکہ گزرنے والا وقت پاکی کا احمال بھی رکھتا ہے۔ اور میعورت ہر فرض نماز کے لئے قسل کر مگی کیونکہ خون آنارک جانے کا وقت نہ جانے کی صورت میں ہروقت بیا حمال ہے کہ خون کرک جائے۔

اورا گراس کوعلم ہوکہ خون کب رکے گامثلاً غروب تک رک جائے گا تو غروب آفاب تک اس پڑنسل لازم نہیں ہوگا۔غروب آفاب کے وقت اس پڑنسل لازم ہوجائے گا۔اور باقی فرائض کے لئے وہ وضو کرے گی کیونکہ غروب کے وقت خون رک جانے کا احتال ہے۔غروب کے بعد والے فرائض کے لئے نہیں۔

رمضان کے روزے رکھے گی اوراس کے بعدا یک ماہ مزیدروزے رکھے گی ،اور دودن اس کے باقی رہ جائیں گے ، کیونکہ یہ اختال ہے کہ پہلے دن اس پرچیف ہوا ہو (اگر کم از کم مدت مرادلیس )اور یہ بھی اختال ہے کہ اس کواکٹر مدت چیف کی مقدار (یعنی پندرہ دن) چیف آیا ہوتو سولہوں دن اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا۔ کیونکہ اس دن کے دوران خون آ جائے گا اور منقطع بھی ہو (رک) جائے گا۔ دونوں مہینوں کے چودہ چودہ دن یعنی اٹھا کیس روزے ثنار ہوں گے دودن رہ جائیں گے ان کے لئے وہ اٹھارہ دن مزیدروزے رکھ لے تین مہینے ابتداء میں اور تین مہینے کی انتہا ، میں ۔اس طرح وہ دونوں روزے جو باقی رہ گئے ہیں حاصل ہوجائیں گے یہ بات مدنظر رہے کہ طہر کی کم از کم مقدار پندرہ دن ہے۔

۲۔ وہ معتادہ عورت جوممیز ہنہ ہو۔۔۔۔۔اس کواپی عادت کی صرف مقداریادہ ووقت یادنہ ہو ( یعنی بیتویادہ کو کہ مثلاً چیدن خون آتا تھا لیکن کب شروع ہوتا تھا مثلاً وہ یوں کہے : میراحیض مہینے کے ابتداء اس دنوں میں ہوتا تھا الیکن اس کا شروع ہوتا بھے معلوم نہیں ہیہ جھے یاد ہے کہ میں مہینے کے پہلے دن پاک ہوتی تھی ۔تو اس صورت میں پہلا دن یقنی طور پر پاکی کا ہے اور چھٹا یقینی طور پر نا پاکی کا جیسے آخری دونوں عشرے یقیناً پاکی کے بیں۔دوسے لے کر پانچ تک میں چیض اور طہر دونوں کا احتمال ہے خون رکنے کا نہیں اور سات سے دس تک میں چیض اور طہر دونوں کا احتمال ہے خون رکنے کا نہیں اور سات سے دس تک میں چیض اور انقطاع (خون رکنے ) متیوں کا احتمال ہے۔

توجس کے چین یا طہر ہونے کا یقین ہواس کا وہی تھم ہوگا اور جن میں احتمال ہوان میں وہ بھو لنے والی شار ہوگی ، وہی احکامات ہول گے

ے۔وہ عورت جومغتا وہ ہوممیٹز ہونہ ہو .... کیکن اس کواپنی عادت کے صرف وقت کاعلم ہومقدار کانہیں مثلاً وہ یوں کہے کے میراحیف مہینے کے شروع میں ہوتا تھالیکن کتنا ہوتا تھا یہ مجھے یا ذہیں۔

" اس کا تھم یہ ہے کہ ایک دن رات تو لیتنی طور پر چین میں بقیہ نصف مدت یتنی طور پر طہر ہے، درمیانی مدت چین ، طہراورانقطاع کا احتمال رکھتی ہے۔ تو حیض اور طہر کی یقینی صورت میں ان کے احکام ہوں گے اوراحتمالی صورت میں بیٹورت بھو لنے والی کی طرح شار ہوگی ، جیسا کہ چھٹی صورت میں یہی تفصیل ہے۔

خلاصہ کلام ہے کہ آخری تین صورتوں پر تتیرہ کا اسم صادق آتا ہے بعنی وہ عورت جواپی عادت کو مقدار اور وقت دونوں اعتبار ہے بھوگی ہو یا صرف مقدار بھولی ہو وقت نہیں یا برعکس ہوا ہو۔ اس کے تھم کے بارے میں مشہور قول ہے ہے کہ احتیاط واجب ہے لہٰذا اس ہے بم بستری حرام ہے اس کے لیے قران کا چھونا نماز کے علاوہ قران کا پڑھنا ممنوع ہے اور بیتمام فرائض اداکر ہے گی اور تیجے قول کے مطابق نوافل بھی اور ہر فرض نماز کے لئے عسل کر ہے گی رمضان کے روز ہے رکھے گی بھراس کے بعد ایک مہینے اور روزہ رکھے گی اس طرح دونوں مہینوں سے چودہ چودہ دونو نکل آئیس گے بھر مزید اٹھارہ روز ہے رکھے تین مہینے کے شروع میں اور تین آخر میں (اس طرح تین مرتبہ کرنے سے تین ماہ میں اٹھارہ روز ہے بئیں گے اور دوکی کی پوری ہوجائے گی اور تتیرہ کے علاوہ کے احکام ہو بیاں گی عادت کی امترار وہ میترہ ہوتا ہو یا متعادہ ، اواگر وہ ممیترہ و نہ ہواوروہ اپنی عادت کی مقدار اور وقت کو جانتی ہوتو اس کی عادت کے اعتبار سے احکام ہوں گے ۔ اوراگر وہ مبتداہ ہو میترہ و نہ ہو یا تمیز کی شرائط میں سے کوئی شرط پوری نہ ہوتی ہوتو ظاہر قول کے مطابق اس کی عادت کے اعتبار سے احکام ہوں شراہ وہ میترہ و نہ ہو یا تھین ایک دن اور طہر آئیس دن فرار ہوں گے ۔ اوراگر وہ مبتداہ ہو میترہ و نہ ہو یا تھین کی شرائط میں سے کوئی شرط پوری نہ ہوتی ہوتو ظاہر قول کے مطابق اس کا حیض ایک دن اور طہر آئیس دن شراہ وہ رہیں ۔ ۔

حنابله کا مذہب ● ..... یفرماتے ہیں کہ ستحاضہ یا تو مبتداہ ہوتی ہے یا معتادہ ،اور ہر دویامیٹر ہ ہوگی یانہیں۔اگر مبتداہ ممیٹر ہ ہوتواس کی تمیز کے مطابق عمل کیا جائے گا۔اوراگروہ ممیٹر ہونہ ہوتواس کواداکرےاحتیاطا، تا کہ دہ فرائض سے سبِدوش ہوسکے۔

ایک دن اور رات شار ہوگا اس کے بعد وہ مسل کرے گی ، اور بقیہ مبینے وہ پاک شار ہوگی۔ ابتدائی تین ماہ وہ ایسا ہی کرے گی ، چوتھے مہینے وہ جیض کی غالب طور پر آنے والی مقدار کواپنالے گی جو کہ چھ یاسات دن ہے ، ان حضرات کی گفتگو کی تفصیل اس طرح ہے۔

الفناع ج اص ۲۳۲، ۲۳۲ المغنى ج اص ۳۳۲. ۱۵۱ اور بعد كر صفحات.

۲- مبتنداہ ممینز ه ..... یعنی بیغورت سیاه یا گاڑے یا بد بودار کو پتلے ، سرخ اور بے بد بوخون ہے متاز کر سکتی ہوتو بیغورت اس تمیز کے مطابق عمل کر ہے گی۔ اوراس کا حیض کا لےخون یا گاڑھے خون یا بد بودار خون کا زمانہ ہوگا اگروہ حیض کی کم از کم مدت ہے کم اور زیادہ سے نیادہ نہ دون ہو یعنی ایک دن سے کم اور پندرہ دن سے زا کد۔ دلیل اس کی حضرت فاطمہ بنت ابوجیش کے واقعے کے بارے ہیں حضرت ماکثر رضی المتدعنہ یا کنقل کردہ روایت ہے۔

جس کے نسائی کی روایت کے مطابق بیالفاظ ہیں اگر چیض ہو، جو کہ سیاہ خون ہوتا ہے اور پہچانا جاتا ہے، تو نماز سے رک جاؤاوراگر دوسرا معاملہ ہوتو وضو کر واور نماز پڑھو، کیونکہ بیتو رگ کاخون ہوتا ہے اور اگر بیخون ایک دن رات ہے کم ہوتو بیا ستحاضہ کاخون ہوگا اور اگر پندرہ دن سے بڑھ جائے مثلاً دس دن سیاہ اور تیس دن سرخ خون آئے تو کالاخون جتنی مدت آیا وہ چیض باتی استحاضہ شار ہوگا۔ کیو کہ وہ چیض نہیں قرار دیا حاسکتا ہے۔

سام متنادہ غیرمیزہ .....یا بی عادت کے مطابق عمل کرے گی جسیا کہ اگلی صورت میں اس کی وضاحت موجود ہے۔

۳۰ معتادہ ممینزہ : ..... مثلاً وہ عورت کچھ خون سیاہ دیکھے یا گاڑھایا بد بودارد کیھے تواس صورت میں عادت کو تمیز پر فوقیت ہوگی ،خواہ تمیز وعادت منظا اس کی عادت مہینے کی ابتداء میں چاردن ہوں اور یہاں بھی اس کو چار دن سیاہ خون آئے اور ہاتی دنوں میں سرخ خون آئے ۔ یا عادت اور تمیز مختلف ہوں مثلاً اس کی عادت چھ دن ہواورس وقت وہ چاردن سیاہ خون دیکھے اور باقی دنوں میں سرخ دیکھے ۔ دلیل اس کی نہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیفر مان ہے سوتم اپنے دنوں نماز چھوڑے رکھوجتنے دن تہمیں چیش آیا کرتا تھا پھوٹسل کر داور نماز پڑھاو۔ دوسری بات میہ ہے کہ عادت زیادہ قوی ہوتی ہے کیونکہ اس کی حیثیت کھی کا لعدم نہیں ہوتی بخلاف رنگ کے کہ اگر وہ چیش کی اکثر مدت سے بڑھ جائے تواس کی حیثیت کا لعدم ہوجاتی ہے۔

۵۔مغنادہ جوممینز ہ ہو۔۔۔۔لیکن اپنی عادت بھول گئی ہو، یہ عورت مبتداہ کی طرح عمل کرے گی تمیز صالح کے ساتھ ، تا کہ یہ خون حیض شار ہو۔اور تمیز صالح کامفہوم ہے خون ایک دن رات ہے کم اور پندرہ دن سے زائد نہ ہو۔اور یہ حضرت فاطمہ بنت ابو مبیش کی حدیث پڑمل درآ مدکرتے ہوئے ہے جس کے الفاظ ہیں اگر حیض کا خون ہوجو کہ سیاہ ہوتا ہے اور پہچپانا جاتا ہے ، تو نماز سے رک جاؤ،اوراگر دوسری قسم کا خون ہوتو وضو کر لو، کیونکہ یہتو رگ کا خون ہوتا ہے۔

۲ ۔ متحیرہ ..... وہ عورت جواپیے حیض کے بارے میں اپنی عادت بھول جائے اور تمیز نہ کر سکنے کے سبب متیحر (سرگر دال حیران ویریشان) ہو۔ایسی عورت کے تین احوال ہوتے ہیں۔

۔۔۔۔۔۔وہ عورت جواپی عادت کے وقت اور تعداد کو بھول چکی ہو۔ایسی عورت کا حیض ہر ماہ چھے یا سات دن ہوگا اوراس کی تعیین اس کی کوشش غور وفکر اورسوچ و بچار کے بعداس کے ظن غالب کے مطابق ہوگا کہ اس کاظن غالب یہ ہوجائے کہ یہ اس کی عادت کے قریب تر ہے یا اس کی عورت سے اس کی عورت کے حیض بننے کا زیادہ امکان ہو۔ اس کی عورتوں (غالبًا خاندان کی عورتیں مراد ہیں۔مترجم) کی عادت کے قریب تر ہے یا جس کے اس عورت کے حیض بننے کا زیادہ امکان ہو۔ پھراس مدت کو گزار کروہ غسل کر لے اور اس کے بعد وہ مستحاضہ شار ہوگی۔روزہ رکھے گی ،نمازادا کریے گی اور طواف بھی کر سکے گی۔اور اس میں عمل دار آمد ہے حضرت جمنہ بنت جمش والی حدیثِ پر کہ سوتم حیض شار کروچھ یا سات دن جو بھی اللہ کے علم میں ہے، پھر نہا او۔

۲.....وہ عورت، جواپنی عادت کا عدد بھول گئی ہوادر وقت اس کو یا د ہومثلاً وہ عورت جس کو یا د ہو کہ اس کا حیض مبینے کے پہلے عشر ہے میں

الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلداول ۔۔۔۔۔۔۔نماز کا بیان میں میں ہوتا تھا۔ کیا سے عادت کی طرح اس کی مدت حیض شار کی جائے ہوتا تھا۔ کیکن اس کواس کے دنوں کی تعدادیا دنہ ہواس کا تھلم بھی پہلی حالت کی طرح ہوگا۔ غالب عادت کی طرح اس کی مدت حیض شار کی جائے گئی مین جیم یاسات دن مسجح روایت کے مطابق ۔

سېسسوه عورت جوا پنی عاوت کاوفت بھول گئی ہولیکن تعداداس کو یا دہولیعنی پیر یاد ندر ہاہو کہ کس زمانے میں ہوتا تھا جیسے اس کو دن تو یا د ہول کیکن مہذیباد ہو کہ میننے کے شروع میں ہوتا تھا بچ میں با آخر میں ہوتا تھا۔

اس کا تھم ہے ہے کہ اس کا حیف ہر قمری میننے کے شروع دنوں میں سمجھا جائے گا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمنہ کا حیض میننے کے شروع میں قرار دیا تھا اور بقید دنوں میں نماز کی اجازت دی تھی دوسری بات ہے کہ خون کا حیض ہونا اصل ہے اور استحاضہ ہونا عارضی امرے تو حیض کا خون اس معالمے میں مقدم سمجھا جائے گا۔ •

#### الباب الثاني ....الصلوة

اس باب میں دس فصلیں ہیں۔

ہمیا قصل .....اس میں(۱) نماز کی تعریف(۲) مشروعیت اور حکمت تشریع (۳) فرضیت اور اس کے فرائض اور (۴) تارک نماز ایحکم کابیان ہے۔

۲۔ دوسری قصل : سساس میں نماز کے اوقات کا بیان ہے اور اس بارے میں بحث ہے کہ نماز کو کب ادا کیا جا سکتا ہے۔

٣- تيسري فصل .....اذ ان اورا قامت كى بحث.

٣ \_ چوتھی قصل :.....نماز کی شرا کط کابیان ،شرا کط وجوب یا شرا کط تکلیف اور مریض کی نماز کی شرا کط پر بحث \_

۵ - پانچویں قصل .... نماز کے ارکان (یافرائض) اور واجبات (احناف کے باں) کا بیان اس فصل میں مریض کی نماز کی بحث ہے۔

۲ ۔ چھٹی فصل .....اس میں نماز کی سنتیں ،اس کے مندوبات ،اس کا طریقہ اس کے مکروبات ،اوراس کے بعد منقول اوراداوراذ کار کا بیان ہےاس فصل میں تین مستقل امور پر علیجد ہ بحثیں بھی ہیں۔(۱) نمازی کاستر ہ(آڑ)(۲) قنوت کا بیان اور (۳) وتر کی بحث

كـ ساتوي فعل منازك مفيدات يامطلات.

٨- آ محمويل فصل ..... نوافل اوران كي ترتيب انضليت.

٩ ـ نويل فصل .....خاص فتم ك حبدول كانيان يعنى حبده سهو سجده تلاوت ،اور سجده شكراور فوت شده نمازوں كي قضاء كابيان \_

• ا\_ دسویں فصل .....نماز کی اقسام :

ال فصل میں آٹھ مباحث ہیں۔

ا۔ پہلی مبحث ..... جماعت کی نماز کے احکام، یعنی اقتداء اور امامت کا ذکر و بیان ، اس فصل میں مسبوق کی نماز کا بیان ہے، اور

• تعدتم بحمدالله الباب اللول من العبادات، اعنى الطهارات وذلك في يوم الما ثنين، الثاني والعشرون من ابريل سنة ٢٠٠٢ المسيلد المسلد المسلد المسلد الله المسلد الكتاب الجليل انه على ما يشاء قدير ساعة ٢٠٠٥ هم البارت عبادت كوانجام ويخ كاوسيله عني المسلد عبار مقصدا ورجد كمتى به لبندا و سيني اورذر يعى بحث كي بعداس كابيان مناسب بـ

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ نماز كأبيان

ووسر مصحص کونماز میں خلیفہ (نائب) بنانے کا اور نماز پر بناء کرنے کابیان ہے۔

۲\_دوسری مبحث.....نماز جمعه اوراس کا خطبه

سا\_تيسري مبحث .....مسافري نماز جمعه اورقصر كابيان

هم به چوهی مبحث .....عیدین کی نمازوں کا بیان

۵ \_ یا نیچویں مبحث ..... چاندگر نن اور سورج گرمن کی نمازوں کابیان

٢ \_ جيمشي مبحث .....استىقاء كى نماز كابيان \_

4\_ساتوين مبحث .....صلاة الخوف كابيان \_

٨\_ تھويں مبحث ..... نماز جنازه جنازے كادكام اور شهيد كا حكامات كابيان -

(ان مباحث پر بحث شروع کرنے ہے قبل حضوراقد سنبی اکرم صلی اللہ غلیہ وسلم کی نماز کاطریقہ جیسا کہ حدیث میں وارد ہے مصنف نے درج فرمایا ہے ساری مباحث اور سارے احکام کی بنیاد کی حیثیت سے اس کوسب سے مقدم رکھا ہے، پہلے اس کا ترجمہ سپر قلم کیا جائے گا اس کے بعد فقہی مباحث شروع ہوں گے۔ از مترجم)

نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی نماز کاطریقه ..... به نبی کریم صلی الله علیه دسلم کی نماز کا داختی طریقه به نماز پر مفصل گفتگوشروع کرنے ہے قبل میں اس کوسپر قلم کررہا ہوں اور بیاس کے مطابق ہے جیسا کہ بقیہ اور بااعتاد محدثین نے اس کوفل فرمایا ہے۔

۔ پھر جب آپ دورکعتوں سے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے اوراپنے دونوں ہاتھ بلندفر ماتے یہاں تک کہ وہ کندھوں کے متوازی ہوجاتے

• ....اس کوقعده استراحت کہاجا تا ہے۔مصنف (اس کی تفصیل آ گے آھے گی۔مترجم )

ا يك اورروايت ميں ہوہ بوكے: پھرآ پاپناسرائل تے يعنى ركوع سے اٹھاتے۔ اور فرماتے سمع الله لمن حمدت اللهم ربناً لك الحمد اور باتھ بھى بلند فرماتے۔

### کہلی قصل .....نماز کی تعریف مشر وعیت اور حکمت تشریع ن برن

فرضیت اور فرائض اور تارک نماز کے حکم کے مباحث وبیان

الصلاق (نماز) کی حقیقت:صلاق لغت میں مطلقا ما نگنے یا بھلائی ما نگنے کے معنی ومفہوم میں آتا ہے،فر مان خداوندی ہے: سریر کا میں میں سریر کا سریر دیئی سریار کئی سریری کا علیہ میں استان کے معنی ومفہوم میں آتا ہے،فر مان خداوندی ہے:

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ أَلِنَّ صَلُوتُكَ سَكُنُ لَّهُمْ أَسَسَورَةِ وَبِهَ مِنْ أَبِهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ أَلَا مِن مِعْدِورَةِ وَبِهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِمُ أَلَا مِن مِعْدِورَةِ وَبِهِ مِن اللهِ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عِلْمُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلِي عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلِي عَلَيْهُمُ عَلَيْه

اس آیت میں صل علهیم ادع لهم (ان کے لئے دعا کریں خیر مانکیں) کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور شرقی اصطلاح میں مخصوص افعال واقوال (ئے مجموعے) کا نام ہے جو تکبیر سے شروع ہوکر سلام پرختم ہوتے ہیں۔

اس کی مشروعیت .....نماز قر آن سنت اوراجمائ کی رویے فرض ہے قر آن کی آیات جواس کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں ان میں ایک آیت رہے:

وَ مَا أُمِرُوٓا اللَّالِيَعُبُدُوا اللهَ مُخُلِصِينَ لَهُ الرِّينَ ۚ حُنَفَآءَ وَ يُقِيُمُوا الصَّلُوةَ وَ يُؤُوُّا الرَّكُوةَ وَذُلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ۞ مَا أُمِرُوٓا اللَّاكُوةَ وَذُلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ۞ مَا أُمِرُوٓا اللَّاكُوةَ وَذُلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ۞ مَا أَمِرُوّا اللَّهُ كُولًا اللَّهُ كُولًا وَذُلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ۞

الفقه الاسلامی وادلته مستجلداول \_\_\_\_\_\_\_نماز کابیان ای طرح به آیت:

فَاقِيْهُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ فَوَ مَوْللكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَ نِعْمَ النَّصِيُّرُ ﴿ .....ورة الْحَامَ اللهِ عَلَمَ النَّصِيُّرُ ﴿ ....ورة اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ النَّصِيُّرُ ﴿ ....ورة اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

قَاقِیْمُوا الصَّلُو قَ ۚ إِنَّ الصَّلُو قَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ كِنْبًا هُو قُو تَا ﴿ .....ورة انساءَ بيت نبر ١٠٣ اور حدیث نبوی میں بہت ساری احادیث اس پردلالت کرتی ہیں ان میں ایک حضرت ابن عمرضی اللّه عنہما کی نبی کریم صلی اللّه علیہ وسلم بے روایت کردہ حدیث ہے، کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر کھی گئی ہے۔ (۱) گواہی اس بات کی کہ اللّه کے سواکوئی معبود نہیں، اور محد اللّه کے رسول صلی اللّه علیہ وسلم ہیں۔ (۲) نماز کا قائم کرنا۔ (۳) زکو قادا کرنا۔ (۴) رمضان کے روزے، اور (۵) بیت اللّه کا حج اس محص کے لئے جو اس کی استطاعت رہے۔ محص۔ Φ

اسی معنی میں حضرت عمرضی اللہ عنہ والی مشہور حدیث ہے جس میں بیالفاظ ہیں اور اسلام بیہ ہے کہتم گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور مجمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کروز کو قاوا کرو، رمضان کے روزے رکھواور بیت اللہ کا حج کرواگر اس کی استطاعت ہو ۞ اور اجماع امت کی روسے دلیل میہ ہے کہ پوری امت کا ایک دن (دن بمع رات) میں پانچ نمازیں فرض ہونے پراجماع ہے۔

تاریخ نماز ،نوعیت فرضیت اوراس کے فرائض .....اہل سیرت کے درمیان مشہور تول کے مطابق نماز شب معراج میں ہجرت سے تقریبا پانچے سال قبل فرض ہوئی دلیل اس کی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ فر ماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرشب معراج میں بچیس نمازین فرض ہوئی تھیں ، بھران کو کم کیا گیا یہاں تک کہ وہ صرف پانچ کے دہ کئیں بھر آپ کوندادی گئی اے محمد! میر بے زد یک بات بدتی نہیں ہے تہارے لئے ان پانچ کے بدلے بچاس کا ثواب ہے۔ بعض احناف فر ماتے ہیں شب معراج میں ہفتے کے روز سے قبل ستر ہرمضان کوفرض ہوئی تھی اور ہجرت سے ڈیڑھ سال قبل ایسا ہوا تھا۔ حافظ ابن ججر العسقلا فی رحمۃ اللہ علیہ تاکید سے فر ماتے ہیں کہ بیر جب کی ستائیسویں تاریخ تھی ، یہ قول قبول کیا گیا ہے ہرز مانے کے اہل علم کاس پر ہی عمل ہے۔

یہ ہرمکاف (بعنی عاقل وبالغ شخص) پرفرض عین ہے، تا ہم بچوں کوسات سال کی عمر سے اس کی تلقین کرنی چاہئے اور دس سال کی عمر میں ان کو ہاتھ سے اس کے بارے میں سرزنش کرنی چاہئے ، بیداورڈنڈ سے نبیس ۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنے بچوں کونماز کا حکم دوسات سال کی عمر میں ، اور اس بارے میں ان کی سرزنش کردو پس دس سال کی عمر میں اور ان کے بستر علیحدہ کردو۔ ●

ایک دن رات میں فرض نمازیں پانچ ہیں ، مسلمانوں میں اس کے وجوب وفرضیت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کے ملاوہ کوئی نماز واجب نہیں سوائے نذر کے ۔ دلیل گذشتہ احادیث ہیں ، دوسری دلیل اعرائی وائی مشہور حدیث ہے جس میں ہے پانچ نمازیں ایک دن رات میں میں ، اعرائی نے دریافت کیا کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی چیز لازم ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں سوائے اس کے کہ تم نقل پڑھو یاس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصرت معاذرضی اللہ عنہ کو یمن سیسجتے ہوئے بیفر ماناتم ان کویہ بتلا دو کہ اللہ نے ان پر ہردن ورات

ی اور € .... متفق علیہ حدیث ہے۔ ﴿ بروایت ایام احمد ونسانی امام تر ندئ نے اس کوچی قرار دیا ہے تعجیبین میں ایک روایت میں ہے اللہ نے میری امت پر معراج کی رات پچاس نمازیں فرض کی تھیں، میں برابراللہ ہے رجوع کرتا رہا اور تخفیف ، گمتا رہا حتی کہ اللہ نے ایک ون رات میں پانچ نمازیں کرویں۔ ﴿ بروایت امام احمد، ابوداؤو، حاکم ، ترندی اور دارقطنی از حضرت عمروین شعیب۔ انہوں نے بیحدیث اپنے داوا ہے بوا۔ طوابیخ والدروایت کی ہے۔ نیسل المل وطاد اجراح متفق علیہ اس حدیث کا بقیہ حصدیہ ہے وہ اعرائی بولا : قسم اس ذات جس نے آپ کوچی و کے تربیج اہم میں نداس پر پچھ برھا وں گااور ندکی کرون گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منفق علیہ اس کا میاب ہوگیا ہے تھیں اگراس نے بچھ کہا۔ نیل اللوطار ج اص ۲۸۱۔

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ نمازكابيان.

میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ 🌓

امام ابوصنیف فرماتے میں کدوتر واجب ہے دلیل نبی کریم صلی اللّد علیہ وسلم کا بیفرمان ہے: بلا شبداللّد نے تم پرایک نماز اُضافی لازم کی ہے، جو کدوتر ہے اور بیاندازاس کے واجب ہونے کا متقاضی ہے ای طرح نبی کریم صلی اللّه علیہ وسلم کی بیصدیث ہے:

#### الوتر واجب على كل مسلم

(وتر ہرمسلمان برواجب ہے)۔ 🗨

نماز کی مشروعیت کی حکمت کلمه اسلام کے بعد سب سے نظیم اور اہم عبادت نماز ہے، حضرت جاہر رضی اللہ عند کی روایت کر دہ حدیث اس کی مؤید ہے مسلمان اور کفر کے درمیان فرق نماز کا حجوز نا ہے۔ ●

ں ویر بے میں رور رک روی ہوئی ہوں بادہ بار موجہ ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہور ہیں دونوں طرح کے فوائد انفرادی اور اجتماعی دونوں طع پر بیائے جاتے ہیں۔

اس کے دین فوائد میں سے چند یہ ہیں:

انسان کا اپنے رب سے تعلق، اور اس میں اپنے خالق ومعبود سے مناجات کی لذت پائی جاتی ہے، اللہ کے لئے عبودیت کا اور تمام کا موں کی باگ و وراللہ کے سپر دکرنے کا اظہار ہوتا ہے، امن وسکون اور اس کے دامن میں نجات حاصل کرنے کی التماس ہوتی ہے۔ بیکا میا بی اور کا مرانی کا راستہ ہے، گناہ اور برائیوں کا کفارہ بنتی ہے، اللہ تعالی فرما تا ہے:

قَنْ أَفْلَكَ الْمُؤُمِنُونَ أَلْ الَّنِيْنَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خُشِعُونَ أَن السورة المؤمنون آيت غبرا تحقيق مومن كامياب موئ ، جوائي نمازول مين خثوع اختيار كرت بين-

دوسری آیت میں ہے:

اِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ﴿ إِذَا مَسَّهُ الشَّنُّ جَزُوْعًا ﴿ وَ إِذَا مَسَّهُ الْغَيْرُ مَنُوْعًا ﴿ إِلَا الْمُصَلِّيْنَ ﴿ مِرة المعارِئَ آيت نبر ١٩-٢١ انسان پيدا ہوا ہے بلز باز ، جب اس کو پنچ برائی تو خوب آه وز اری کرتا ہے اور جب اس کو ملے بھلائی تو سوائے نمازیوں کے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جھلا بتا وا گرتم میں ہے سی کے درواز ہے پرایک نبر ہواوروہ اس میں روزانہ پانچ مرتب نہا ئے تو کیا اس کامیل باقی رہے گا؟ صحابہ بولے: اس کوتو ذرہ بھی میل نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا بیمثال ہے پانچوں نمازوں کی ، اللہ ان کے ذریعے غلط ماں معاف کرتا ہے۔ ﴾

یک مات ماہ ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں جوحضرت ابو ہر برہ درضی اللہ عنہ سے منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا پانچوں نمازیں اور جمعہ تاجمعہ پیچ کی چیزوں کے لئے کفارہ ہے، جب تک کہ کہاڑ کا ارتکاب نہ کرے۔ €

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنبما سے مرفوعاً منقول ہے کہ جب انسان کھڑ اہو کرنماز شروع کرتا ہے تواس کے گناہ لائے جاتے ہیں ،اور

• بیصدیت صحیحین نے حضرت این عباس رضی الد عنجمات روایت کی ہے، حضرت ماذرشی الله عند کوآپ نے دسویں سال ج یہ اس معوث کر کے بھیجا تھا، سبل السلام ج ۲ ص، ۲۰ اے اس حدیث کوآٹھ صحابہ نے روایت کیا ہے حضرت خارجہ بن حذافہ، حضرت عمرو بن العاص، حضرت عقبہ بن عساکر، حضرت ابن عباس، حضرت ابولهره الغفاری، حضرت عمرو بن شعیب کے دادا حضرت ابوسعید الخدر کی رضی الله عنجم الجمعین باتا ہم بیتمام احادیث معلول ہیں۔ نصب الواید ج ۱ ص ۲۰ اے بروایت ابو داؤد، نسانی، این ماجه، امام احمد، ابن حبان اور حاکم از حضرت ابوایوب رضی الله عند فیروایت امام بخاری، مسلم، ترذی، اور نسائی از حضرت ابو ہر یرہ رضی الله عند سے اس عام مسلم فیروایت امام مسلم اور ترمذی و غیرہ، حوالہ بالا.

ی کے انفرادی فوائد میں ایک بڑافائدہ اللہ سے قریب ہونا ہے فس انسانی کاعروج کرکے اپنے رب تک جانا ہے، اللہ تعالی فرما تا ہے: وَ مَا خَلَقْتُ الْحِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعُبُدُونِ ﴿ سِرة الذاريات، آیے نبر ٥٩

میں نے جنات اورانسانوں کواپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔

نماز میں نفس اور اراد ہے کی قوت کا سامان ہوتا ہے صرف عزت اللہ سے حاصل کی جاتی ہے دوسروں سے نہیں دنیا اور اس کے سامان شان وشوکت سے بلندی اور ان کو ورائے ڈانے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کی آرائشوں اور پرکشش چیزوں سے دور رہنے کی صلاحیت جنم لیتی ہے نماز سے نفسی میں وہ قوت اور اللہ سے ربط قائم ہوتا ہے جس کے سبب انسان جاہ وحشمت اور مال ودولت اور سلطنت کی کشش سے چھٹکا را یا تا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے:

وَاسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوقِ \* وَ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَشِعِيْنَ ﴿ مِرة البقره آيت نبره ٢٠ اورتم در واصل كروم راورنماز يري عنك در جارى يرسوات ان كروخشوع كي صفت والي بس .

اسی طرح نماز میں عظیم روحانی لذت، روحانی سکون وقر ارتصیب ہوتا ہے، اوراس غفلت ہے بچا جاسکتا ہے جوانسان کواس کے ظیم اور بلند مقصد ہے دوررکھتی ہے جواس کی زندگی کا مقصد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے گئے تمہاری و نیا میں ہے دو چیزیں مرغوب کی تی ہیں، خواتین اورخوشبو، اورمیری آنکھی شندگ نماز میں رکھی گئی ہے امام احمد کی روایت ہے کہ جب کوئی معاملہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے باعث پر بیثانی وتثویش ہوتا تو آپ فرماتے بلال ہمیں نماز ہے راحت بہنچاوی نماز میں، امور زندگی میں، امور افعال علیہ واعل میں نظم وضبط اور خطبی کیفیت پیدا کرنے کی مشق ملتی ہے وقت کا احترام اور اس کی قدر وقیت ہے آگا، ہمیں نماز سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ نماز میں اوقات کے نظام کے حقت اوا کی جاتی ہیں۔ انسان اس کے ذر یعظم و برد باری، سکینت و وقارضیسی عمدہ فصلتیں اپنے اندر پر اس کی قدر و قارضیسی عمدہ فصلتیں اپنے اندر پر اس کی آبات کے معانی اورائد کی خطرت کے بار ہے میں خور وفرگر پر مرسکز کر دیتا ہے، انسان اس کے معانی و مقاصد پر بھی۔ اسی طرح نماز کے معانی و مقاصد پر بھی۔ اسی طرح نماز کے معانی و مقاصد پر بھی۔ اسی طرح نماز کے معانی و مقاصد پر بھی۔ اسی طرح نماز کے معانی و مقاصد پر بھی۔ اسی طرح نماز کے معانی و مقاصد پر بھی۔ اسی طرح نماز کے معانی و مقاصد پر بھی۔ اسی طرح نماز کے معانی و مقاصد پر بھی۔ اسی طرح نماز کے معانی و مقاصد پر بھی۔ اسی طرح نماز کے معانی و مقاصد پر بھی۔ اسی طرح نماز کے معانی و مقاصد پر بھی۔ اسی طرح نماز کے معانی و مقاصد پر بھی۔ اسی طرح نماز کے معانی و مقاصد پر بھی۔ اسی طرح نماز کے معانی و مقاصد پر بھی۔ اسی اسی کی کا موں سے رو تی ہے، البی تعانی و مقاصد نمیں اسی کی کا موں سے رو تی ہے، البی تعانی فرمائے ہیں :

مبجد اوراس میں نمازی ادائیگی کوایک ہیڈ کوارٹر بھھنا چاہئے اس عوامی مرکز اور فاؤنڈیشن کا جومنظم ہو با ہم تعاون کرنے والا ہوادرایک دوسرے کا مد ومعاون ہو، جومعاشرے کو قیادت فراہم کرے شرعی حکمرانی کی حمایت ومعاونت کرے، اس کی غلطیاں بے راہ رویاں اور خطائیں نصیحت آمیز کلمات اورعدہ طریقے سے دورکرے نرم انداز اختیار کرکے ان کوراست بازی پرجع کرے اورمثبت تنقید کا سامان کرے۔

کیونکہ حدیث کے مطابق مومن دوسرے مؤمن کے لئے ایسا ہے جیسے دیوار کہ اس کے پھر ایک دوسرے کوسہارا دیتے ہیں۔ • اس ک نماز مسلمان کو دوسرے سے تمیز دیتی ہے اس طرح وہ بھروسے اور امانت و دیانت کا سبب بنتی ہے اور محبت کی روح کولوگوں میں اجاگر کرنے کا سبب نبتی ہے حدیث میں آیا ہے جوشف ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرے ہماری نماز پڑھے، اور ہمارا ذبیحہ کھائے تو وہ مسلمان ہے،

اس کے دہی حقوق ہیں جومسلمان کے ہیں اوراس پر وہی سب لازم ہے جوایک مسلمان پر لازم ہے۔ 🌑

تارک نماز کا حکم .....مسلمانوں کا اس پراتفاق ہے کہ نماز ہرمسلمان عاقل بالغ پاک شخص پرفرض ہے مرادیہ ہے کہ حیض ونفاس میں مبتلا یا جنون و بے ہوشی میں گرفتارکو کی شخص نہ ہویہ خالص بدنی عبادت ہے جو نیابت بالکل قبول نہیں کرتی ہے چنانچ دوسرے کی طرف سے نماز ادا کرنا درست نہیں ہے جیسے دوسرے کی طرف سے روز ہر کھنا بھی درست نہیں۔

مسلمانوں کا اس پر اجماع کے جو شخص نماز کے وجوب کا منکر ہے وہ کا فر ومر تد ہے، کیونکہ اس کی فرضیت قرآن ،سنت اور اجماع کے قطعی دلائل سے ثابت ہے جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں ،سستی اور کا ہلی اور غفلت کے سبب چھوڑنے والا فاسق ہے۔ ہاں اگروہ ایسا شخص ہوجو نیانیا مسلمان ہوا ہویا مسلمانوں سے اتنا عرصیہ میل جول ندر کھا ہو کہ اس تک نماز کے وجوب کا تھم پہنچ تاتو اس کا تھم بیٹیس ہوگا۔

نماز کا چھوڑ ناد نیوی اور اخر وی دونوں متم کی سز اوَل کا باعث ہے، اخر وی سز اکی دلیل توبیآ یت ہے:

مَا سَلَكُكُمُ فِي سَقَىَ ۞ قَالُوُا لَهُمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ۞ ورةالدرْآ بـ ٣٣ـ٣٠ مَا متهيں ونی چيزجنم میں صحیح لائی وہ بولیں گے ہم نمازیوں میں ہے نہیں تھے •

دوسری آیت:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ ﴿ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمُ سَاهُوْنَ ﴿ مِرة الماعون آيت نَبر ٢٥٥ مَن لِلْهُمُ سَاهُونَ ﴿ مِواللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مُن مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ م

تيسريآيت:

فَخَلَفَ مِنْ بَعُرِهِمْ خَلُفٌ أَضَاعُوا الصَّلُولَا وَاتَّبَعُوا الشَّهَوْتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿ مرة ريم ٓ تت ٥٩

<sup>● ....</sup> بسروایت امام بخاری، مسلم، ترمذی اور نسانی از حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی الله عنه. ﴿ بیصدیث بخاری، ترمذی ابوداؤد اورتمائی نے حضرت انس رضی الله عند سے روایت کی ہے۔ جامع الما صول ج ا ص ۵۸ ا۔

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ تماز كابيان

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے جو محض نماز جان ہو جھ کرچھوڑ دے تو اللہ اور رسول کا ذمہ اس سے بری ہے ہ کرستی سے سبب یامعمولی گردانتے ہوئے چھوڑنے کی مختلف سزائیس فقہاء کرام نے بیان کی ہیں جومندر جہ ذبل ہیں۔

ا است احناف فرماتے ہیں کے کہ نماز کا چھوڑنے والا فاسق ہے اس کو گرفتار کیا جائے گا اور ایک قول کے مطابق اس کو آتا سخت پیٹا جائے گا کہ اس ہے خون بہد نکلے یہاں تک کہ وہ نماز پڑھنا شروع کرے اور تو بتائب ہو یا جیل خانہ میں ہی مرجائے اسی طرح رمضان کے روز سے چھوڑنے والے کا تکم ہے ایشے تحض کو قبل اس وقت نہیں کیا جائے گا جب تک وہ ان دونوں کے وجوب کا منکر نہ ہوجائے یاان میں سے کسی ایک کو حقیر نہ سمجھے شلا وہ سرعام بلاعذر روزہ کھائے۔ دلیل اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی مسلمان کا خون بہانا روا نہیں مگر تین چیزوں کے سبب (۱) شادی شدہ زانی (۲) قتل کے بدلے قبل ،اور (۳) اپنے دین و فد ہب کو چھوڑ کرمسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ دینے والا ہو۔ ©

احناف اضافہ کے طور پریفر ماتے ہیں کہ نماز اداکرنے والے کے اسلام کا فیصلہ کیا جائے گا چار شرائط کے ساتھ، وقت میں اداکرے جماعت کے ساتھ اداکرے یا وقت میں اذان دے یا آیت مجدہ سن کر مجدہ تلاوت کرے۔ ظاہر الراویة کے مطابق کا فرکے اسلام کا فیصلہ اس کے دوزہ رکھنے جج کرنے یاز کو قاداکرنے سے نہیں کیا جائے گا۔

دوسرے ایک فرماتے ہیں کے کہ نماز کو بلاعذ رخیجوڑنے والاخواہ ایک نماز ہی جیبوڑے اس کوتوبد دلائی جائے گی جیسے مرتد کے ساتھ ہوتا ہے گا اور اگر توبد نہر کے تواس کوتل کر دیا جائے گا ، مالکیہ اور شوافع کے ہاں اس کو بطور حد کے تل کیا جائے گا کفر کے سب نہیں یعنی اس کے تفر کا فیصل نہیں کیا جائے گا لیکن اس کو دیگر حدود کی طرح بطور حد قتل کیا جائے گا جیسے زنا ، قذف اور چوری وغیرہ کی حد جاری کی جاتی ہیں۔ لہذا اس محض کی موت کے بعد اس کونسل دیا جائے گا اور نماز پڑھی جائے گی اور مسلمانون کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ ان حضرات کی دلیل نماز کے چھوڑ نے والے کے کافر نہ ہونے کے بارے میں بیآ بیت ہے :

اس کے علاوہ متعدد احادیث ہیں جواس پر دلالت کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عند کی روایت ہے کہ پانچ نمازیں اللہ تعالی نے بندوں پر فرض کی ہیں جوان کوادا کرے اور ان میں سے کسی چیز کو حقیہ ہوئے ضائع نہ کرے تو یہ اللہ کا عہد ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور جوان نمازوں کوانجام نہ دے تو اللہ پر کوئی عہداور ذمینیں جا ہے تو عذاب دے اور جوان نمازوں کو انجام نہ دے تو معاف کردے۔ •

\* حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ عنہ کی روایت کر دہ حدیث کہ بروز قیامت بند ہے ہے پہلاسوال فرض نماز کا ہوگا اگر اس نے اس کو پورا کر دیا تو ٹھیک ورنہ کہا جائے گا دیکھوکیا اس کی پچھٹل نمازیں بھی ہیں؟ اگر نفل ہوئیں تو فرائض کی پیجیل ان کے ذریعے کر دی جائے گی ، پھرتمام فرض

..... بروایت امام احمد از مکحول، یه حدیث جید مر سل هے. ۵ الدرالمحتار ج اص ۳۲۱، مراقی الفلاح ص ۴ یا سروایت امام بخاری و مسلم از حضرت ابن مسعود رضی الله عنه الفوانین الفقهیه ص ۳۲ بدایة المجتهد ج اص ۸۲ المشوح المشعبی ج ۱ مس ۲۳۸ مغنی المحتاج ج اص ۳۲۷، المهذب ج اص ۱۵ کشف القناع ج اص ۲۳۳ المعنی ج ۲ مس ۲۳۲ و شوافع اور جمهور کے بال اس موقع برتو بکرانا مندوب ہم تد ہتو بدلیا واجب ہے کیونکہ مرتد جونا دائی جنی بونا ہے تواس کواس سے بخالازم ہے بخلاف نمازستی کی بناء پرچھوڑ نے والے کے کہوہ کافرنیس ہوتا ہے۔ ۹ بسروایت امام احمد ابو داؤد، نسانی اور ابن ماجه. نیل الوطار ج اص ۲۹۳

سواگروہ تو برکرلیس نماز قائم کریں اورز کو ۃ دیں توان کی راہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشے والامبریان ہے۔

تواس آیت میں راستہ چھوڑ دینے کا تھم اس شخص کے لئے نہیں ہوگا جونماز چھوڑ دیے کیونکہ وہ اس شرط کو پورانہیں کرتا ہے۔لہذااس کا قل کرناعلی حالہ مباح رہے گا اور نماز نہ قائم کرنے والے کی راہ نہیں چھوڑی جائے گی۔اوراس کی دلیل بیصدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انسان اور کفر میں فاصلہ صرف نماز چھوڑ نے کا ہے یہ بیصدیث دلالت کرتی ہے کہ نماز کا چھوڑ نا موجبات کفر میں سے ہے۔
اس طرح حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے کہ ہمار ہے تمہارے درمیان فرمیقط نماز ہے جواس کوچھوڑ وے وہ کا فر

بی حدیث بھی اس پر دلالت کرتی ہے کہ نماز کا جھوڑنے والا کافر ہوجا تا ہے۔علامہ شوکانی نے اس رائے کوتر جیح دی ہے اور فرمایا ہے کہ جن یہ ہے کہ میخض کافر ہے اور واجب افتتل ہے اور بعض اقسام کفرالیں ہیں جو مغفرت اور شفاعت سے مانع نہیں ہوتیں ( یعنی کفر کی بعض اقسام ایسی میں کہ جن کامرتکب مغفرت اور شفاعت کاحق دار ہوسکتا ہے )۔

میرارجان پہلی رائے کی طرف ہے یعنی نماز کا ترک کرنے والا کا فرنہیں ہے، کیونکہ بکثرت ایسے دلائل وارد ہیں جواس پر دلالت کرتے ہیں کہ میرارجان پہلی رائے کی طرف ہے یعنی نماز کا ترک کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس شخص نے لا الدالا اللہ کہد ویا اور اللہ کی علاوہ معبودان باطل کی تکفیر کر دی تو اس کا مال اورخون محترم ہوگیا ، اور اس کا حساب و کتاب اللہ کے سپر دہ ہے نہ ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم ہے وہ شخص بھی نکل آئے گا جس نے لا الدالا اللہ کہ ہو جہنم کے دانے کے برابر بھی جملائی ہو جہنم کی آگ سے وہ شخص بھی نکل آئے گا جس نے لا الدالا اللہ کہد ویا اور اس کے دل میں ایک گندم کے دانے کے برابر بھی جملائی ہو جہنم کی آگ سے وہ شخص بھی نکل آئے گا جس نے لا الدالا اللہ کہا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی بھلائی ہو جہنم کی آگ سے وہ شخص بھی نکل آئے گا جس نے لا الدالا اللہ کہا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی بھلائی ہوئی۔ •

۔ جمہور فقہاء کے ہاں( ماسواا حناف)نماز کے ترک کرنے والے کے قل کرنے کاطریقہ یہ ہے کہ کوار سے اس کی گردن ماردی جائے اگر تتریک کر ب

<sup>•</sup> بید کیے صفحات والمغنی ہے اص ۱۹۳۸ یہ سروایت اصحاب صحاح سنه ما سوا بخاری الوطار ہے اص ۲۹۵ اور بعد کیے صفحات والمغنی ہے اص ۱۹۵ سروایت اصحاب صحاح سنه ما سوا بخاری اور نسانی، نیل الماوطار ہے اص ۲۹۱ سے ۱۹۹ سے ۱۹۹ سنه ما سوا بخاری اور نسانی، نیل الماوطار ہے اص ۲۹۱ سے ۱۹۹ سے ۱۹۹ سے ۱۹۹ سے ۱۹۹ سے ۱۹۹ اور اعادیث بھی ملاظہ کریں۔ نیسل الماوطار ہے اص ۲۹۱ اور بعد کے ضاحت والمام سلم نے پیعدیث حفرت طارق انجی رضی الله عذہ سے روایت کی ہے، جسامع الماصول ہے اص ۲۱۱ والمام بخاری نے پیعدیث حضرت اللہ عند سے روایت کی ہے، جسامع الماصول ہے اص ۲۱۱ والمام بخاری نے پیعدیث حضرت اللہ صفی الله عند سے روایت کی ہے۔

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول ..... من أزكابيان

نماز کی فرضیت کا تاعمر برقر ارر ہنا .....نمازکسی حال میں معاف نہیں ہے، حالت حضر ہویا سفریا حالت مرض ہو مسلمان جب تک زندہ ہواس پرنماز لازم ہے بشرطیکہ اس پر عقل کے غائب ہونے اور ہوش وحواس کھودینے کی کیفیت طاری نہ ہواسلام نے نماز اداکرنے کے طریقے میں ہولت اور آسانی پیدا کی ہے جیسے صلاۃ الخوف میں اور مریض کی نماز کا طریقہ جیسے بھی وہ اداکرنے پر قادر ہوکھڑے ہوکر بیٹھ کر پہلو کے بل، گدی کے بل (سرکے بل منہ کے بل) کا سرکے یا آٹکھول کے اشارے سے یاصرف۔

دل ہی دل میں ارکان ادا کرنے سے وغیرہ ۔ اور جو محض کسی آپریش وغیرہ کے نتیج میں خون میں لت بت ہویا اس کے ساتھ السی تھیلی بندھی ہوئی ہوجس میں خون جار ہا ہو، یا ٹوٹی ہڈیوں پر پلستر وغیرہ چڑھا ہوا ہووغیرہ تو وہ محض اسی حالت میں نماز پڑھے گاسب قدرت وضویا تیمّ ہے پھر شفاء ہوجانے کے بعداحتیا طاوہ نماز کا اعادہ کرلے۔

## دوسری قصل .....نماز کے اوقات

سنت نبوید نے نماز کے اوقات کی بہت باریک بنی ہے تحدید فر مائی ہے اول وقت 🗨 کی اور آخر وقت کی۔

حضرت جابر بن عبداللدرضی اللہ عندروایت فر ماتے ہیں کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جابری علیہ السلام حاضر
ہوے اور فر مایا: اعظیے اور فرمان اوا سیجے ، آپ نے ظہر کی نماز اوا فرمائی جب سورج دھل گیا پھر وہ عصر کے وقت تشریف لائے اور عرض کیا: اعظیے
اور نماز اوا سیجے ، آپ نے عصر کی نماز اوا کی جب ہر چیز کا سابیاں کے مثل بڑھ گیا پھر وہ مغرب کے وقت آئے اور عرض کیا: اعظیے
اور نماز اوا سیجے ، آپ نے عصر کی نماز اوا کی جب ہر چیز کا سابیاں کے مثل بڑھ گیا پھر وہ مغرب کے وقت آئے اور عرض کیا: اعظیے نماز اوا فرمائی
جب شفق غروب ہوئی ، پھر وہ فجر کے وقت آئے اور فرمایا: اعظیے اور نماز اوا آخریائی بھر وہ فجر کے وقت آئے اور لمبا: اعظیے اور نماز اوا آخریائی ہے ہم مثل ہوگیا، پھر وہ عصر کے
ددمرے دن ظہر کے وقت آئے اور کمبا: اعظیے اور نماز اوا کی جب ہر چیز کا سابہ دو چند ہوگیا پھر مغرب کے لئے اسی وقت آئے جس وقت کل
وقت آئے اور کمبا: اعظیے اور نماز اوا کی جب ہر چیز کا سابہ دو چند ہوگیا پھر مغرب کے لئے اسی وقت آئے جس وقت کل
وقت آئے اور کمبا: اعظیے اور نماز اوا کی جب ہر چیز کا سابہ دو چند ہوگیا پھر مغرب کے لئے اسی وقت آئے جس وقت کی نماز اوا کی جب ہر چیز کا سابہ دو چند ہوگیا پھر مغرب کے لئے اسی وقت آئے جس وقت کل
وقت آئے تھے، اس سے ہی ہی تھر وقت آئے جب نوب اور نمائی اور کم مائی ان اور کی نماز اوا کی جو خضرت عقبہ بن عامرہ سے نماز اوا کی نماز اوا کی بھر آپ کے بی کریم صلی اللہ علیہ وہ کم ایا میں کہ در میاں کا وقت بھر کی ایا اور میں بھر آپ کے جو ضرت عقبہ بن عامرہ سے مناز کردیا کر ہی کہ سابی اللہ علیہ وہ کا گئیس میں کہ ڈیم و نے کئی کہ و نے کل کہ است کر دیا کر ہی کہ ساب کر نمی کہ است کر دیا کہ ہی کہ کہ و نے کلک وہ است کر دیا کہ تمیں کہ ڈیک کر اہت یہ دوالت کر تی ہے۔

ان احادیث کی بناء پر فقہاء کرام نے ہرنماز کے وقت کی تشریح ووضاحت مندرجہ ذیل طریقہ کار کے مطابق فرمائی ہے 🌑 اوراس پر

• وقت سے مراد ہے وہ زمانہ جوعبادت کے لئے شرعاً مقرر کیا گیا ہو۔ • سروایت امام احمد اور نسانی، امام ترخری نے بھی ای طرح کی روایت نالی کی ہوایت امام احمد اور نسانی ہام ترخری نے بھی ای طرح کی روایت نالی کی ہے۔ اس بخاری قرماتے ہیں مواقیت کے بارے میں سب سے مجھے صدیت ہیں ہے۔ نیسل اللوطار ہا ص • ۳۰ اس ۱ ۲۰۱۰ ۱ الدر المسختار ہا ص کتب میں اور حاکم نے المستدر کے ہیں روایت کی ہے۔ نیل اللوطار ہ ۴ ص ۳۵ فقع القدیر ہا ص ۱ ۲۵۰ ۱ ۱ الدر المسختار ہا ص ۳۳ ساست السوح المسلوح المسلوح

ا فیجر کاوفت .....ی میں مادق کاطلوع ہونے ہے کیکر سورت کے طلوع ہونے تک رہتا ہے، اور میں صادق سے مرادوہ سفیدی ہے جو افق میں عرضاً (چوڑائی) میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں میں کا ذب ہوتی ہے، یدہ میں ہوتی ہے جو مستطیل شکل اوپر کی طرف آخی ہوئی آسان کے بچی میں ظاہر ہوتی ہے جیسے سرحان (بھیڑیے) کی دم ● اس کے بعد پھراندھیرا ہوجا تا ہے۔ پہلی قتم (بعن میں صادق) وہ ہے جس ہے احکام شریعت متعلق ہوتے ہیں بعنی روزے کی اور میں کے وقت کی ابتداء اور عشاء کے وقت کا اختیام، اور دوسر کی قتم (بعن میں کا ذب) ہے کوئی تھم شرعی متعلق نہیں ہوتا ہے۔ دلیل اس کی بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیقول ہے میں دوطرح کی ہیں، ایک وہ جو کھانے پینے کو ممنوع کردیتی ہے اور نماز کو حلال کردیتی ہے دوسری وہ جس میں نماز حرام ہوجاتی ہے، یعنی فجرکی نماز، اور کھانا حلال ہوجاتا ہے۔ ●

۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ خنہما کی حدیث میں جوامام سلم نے روانیت کی ہے منقول ہے سے کی نماز کا وقت فجر کے طلوع ہونے سے شروع ہوتا ہے جب تک کہ سورج نہ نکلے ،اور سورج نکلنے کے بعد سے ظہر تک کا وقت مہمل کہلا تا ہے،اس میں کوئی فرض اوانہیں کیا جاتا ہے۔

۲ فلہر کا وفت .....سورج کے زوال کے بعد سے ہر چیز کا سابیاس کے سابیاصلی کے علاوہ اس کے ہرابر ہوجانے تک رہتا ہے، یہ صاحبین کی رائے ہے جس پراحناف کے ہاں فتو کی ہے اور ائمہ ثلث کا قول ہے، اور ظاہر الروایہ کے مطابق جو کہ امام ابوصنیفہ کا قول ہے، اس کا آخری وفت اس وفت تک ہوتا ہے جب ہر چیز کا سابیاس کے دو چند ( ڈبل ) ہوجائے تا ہم چونکہ بیوفت بالا تفاق عصر کا ہے اس لئے ظہر کی نماز کواس سے قبل اداکر لینا جا ہے ، کیونکہ عبادات کے بارے میں احتیاط کا پہلوا پنانا چاہئے۔

زوال شمس كالمطلب ہے سورج كانتي آسان ہے و صلنااور سورج كے وسط آسان تك يُنتي كوونت استواء كہاجا تا ہے۔

اور جب سورج مشرتی جہت ہے مغربی جہت کی طرف بڑھتا ہے تو زوال متحقق ہوجا تا ہے۔

زوال کواس طرح پہچانا جاسکتا ہے کہ انسان کی قامت یا کوئی ستون یا لکزی وغیرہ ہموار زمین پھر کھڑی کر دی جائے اس کا سامیا آگر گھٹ رہا ہوتو پیزوال سے قبل کا وقت ہے اور اگر سامی تھیر جائے گھٹے بڑھے نہیں تو پیاستواء کا وقت ہے ، وار جب سامیہ بڑھنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ زوال ہوچکا ہے۔

توجب کسی چیز کے اصلی سائے (یعنی وہ سایہ جواس چیز کے حالت استواء ٹمس کے دفت تھا) ہے اس کا سایہ بڑھ جائے یا سورج مغر نی جانب وُ ھلنا شروع ہوجائے تو ظہر کا دفت شروع ہوجا تا ہے اور جمہور فقہاء کے نزدیک اس کا دفت کسی چیز کے سائے کے اس چیز کی طرث مقدار اور لمبائی میں ہوجائے پرختم ہوجا تا ہے۔ اور یہ سایہ جواس چیز کے برابر ہوگا اس میں بیضر دری ہے کہ دہ اس چیز کے اس سائے سے زائد ہوجو اس کا اصلی سایہ ہے یعنی جو استواء کے دفت تھا۔ ●

<sup>● .....</sup>سرحان بھیٹریئے اورشیر دونو ل کو کہتے ہیں یہاں مراد سیاہ بھیٹریے کی دم ہے کہ اس کی دم کا نجیا حصد سفیدا دراو پری حصد سیاہ ہوتا ہے، اورشن کا ذب چونکہ سیابی اور سفیدی کا مجموعہ ہوتی ہے اس لئے اس کو اس سے تشبید دی۔ ﴿ بروایت این خزیمہ اور حاکم ۔ ان دونو ل حضرات نے اس کو سیح قرار دیا ہے، سب لی السلام ج اص ۱۱۵۔ ﴿ کسی بھی چیز کا ایک سابیاتو وہ ہوتا ہے جو سورٹ کے بین او پر ہونے کے وقت اس چیز کے بالکل نیچے پڑر باہوتا ہے یہ سابیسایة اصلی کہلاتا ہے باقی سابہ جو تار ہوگا وہ اس کے ملاوہ ہوگا۔ " ہم

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول ..... من الفقه الاسلامي وادلته .... جلداول .... منازكابيان

جمہوری دلیل میہ کہ جرئیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کونماز دوسرے دن اس وقت پڑھائی تھی جب ہر چیز کا سابہ اس کے مثل ہو گیا تھا۔ اس میں کوئی شبنییں کہ یہ بات قوی ہے امام ابو حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بیصدیث ہے ظہر کی نماز کو شنڈ اکر کے پڑھو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے بڑھنے ہے ہوتی ہے اور ان علاقوں میں شدیدگرمی اس وقت ہوتی ہے جب ہر چیز کا سابیا اس کے ہم مثل ہوتا ہے۔ اور ظہر کے وقت کی بتداء کی دلیل ان تمام حضرات کے ہاں اللہ تعالیٰ کا بیقول ہے :

أَقِيمُ الصَّلُولَةَ لِنُكُونِ الشَّنْسِينَ .....مُورة بن اسرائل أيت نبر 24 اورنماز قائم كروسورج كي ذهل جاني ير-

دلوک ہے مرادز وال ہے۔

سا عصر کا وقت .....عصر کا وقت ظهر کا وقت ختم ہوجانے پرشروع ہوتا ہے۔اورظہر کا وقت ای تفصیل اور اختلاف کے مطابق ختم ہوتا ہے جواد پر بیان ہوا۔ یعنی عصر کا وقت جب شروع ہوتا ہے جب کسی چیز کا سابیاس کے ہم شل سائے سے بڑھنا شروع ہوجائے۔جمہور کے ہاں تو ایک مثل سائے سے نہ بڑھے وقت شروع ہوجائے گا امام ابوحنیفہ کے ہاں جب تک دوشل سائے سے نہ بڑھے وقت شروع منہیں ہوگا۔

مہیں ہوگا۔

اور عُصر کاونت توبا تفاق فقبهاء سورج غروب بہونے سے ذرا پہلے ختم ہوجا تا ہے دلیل وہ حدیث ہے جس میں ہے جس شخص نے سے کی نماز میں ایک رکعت بھی سورج غروب میں ایک رکعت بھی سورج غروب میں ایک رکعت بھی سورج غروب ہونے سے بل تواس نے صبح کی نماز پالی اور جس نے عصر کی نماز پالی ۔ • بہتے پالی اس نے عصر کی نماز پالی ۔ • بہتے پہلے پالی اس نے عصر کی نماز پالی ۔ • بہتے پہلے پالی اس نے عصر کی نماز پالی ۔ • بہتے پہلے پالی اس نے عصر کی نماز پالی ۔ • بہتے پہلے پالی اس نے عصر کی نماز پالی ۔ • بہتے پہلے پالی اس نے عصر کی نماز پالی ۔ • بہتے پہلے پالی اس نے عصر کی نماز پالی ۔ • بہتے پہلے پالی اس نے عصر کی نماز پالی ۔ • بہتے پہلے پالی اس نے عصر کی نماز پالی ۔ • بہتے پہلے پالی اس نے عصر کی نماز پالی ۔ • بہتے پہلے پالی اس نے عصر کی نماز پالی ۔ • بہتے پہلے پالی اس نماز پالی ۔ • بہتے پالی اس نماز پالی ۔ • بہتے پہلے پالی اس نماز پالی ہے بہتے پہلے پالی اس نماز پالی ہے بہتے ہے پہلے پالی اس نماز پالی ہے بہتے ہے پہلے پالی ہے بہتے ہے ہے بہت

اکٹر فقبہاء تبورج بیلا پڑجائے پرعفری نماز کو کروہ گردانتے ہیں کیونکہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ منافق کی نماز ہے جو بیٹھا سورج کود کھتار ہتا ہے، اور جبوہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان پہنچتا ہے تو یہ کھڑا ہوکر چارٹھونگیں ماردیتا ہے اللہ کو بالکل معمولی سایاد کرتا ہے € اس طرح دوسری حدیث میں ہے عصر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج بیلا نہ بڑجائے۔ ●

اورعمری نمازی صلاة وطی ب (جوقر آن کی اس آیت میں نہ کورہ بے حافظوا علی الصّلوات والصلاة الوسطی) دلیل اس کی وہ صدیث ہے جوحفزت عائشہ ضی اللہ عنہانے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کی ہے کہ آپ نے پڑھا ، خسافی طُوا علی اللہ علیہ وسطی سے عمری نماز مراد ہے ⊙ حضرت ابن مسعود اور حضرت سمرہ سے دوایت ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسطی عمری نماز ہے۔ ●

اوراس کووسطی (درمیانی )اس لئے کہا گیا ہے کہ بیدوودن کی اور دورات کی نمازوں کے ج میں پڑتی ہے۔

امام ما لک رحمة الله عليه کامشہور قول مد ہے کہ فجر کی نماز صلاۃ وسطی ہے کیونکہ نسائی کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے قل کر دہ حدیث اس کی مؤید ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وہ سلی مزیدرات کو ایک جگہ پڑاؤڈ الا آپ کی آ کھ جب کھی جب سورج تھوڑا یا پورانکل آیا تھا۔ آپ نے اس وقت تک نماز ادانہ کی جب تک سورج بلند نبیس ہوگیا آپ نے نماز ادافر مائی۔اور بیصلاۃ وسطی ہے۔ پہلی رائے زیادہ صحیح ہے کیونکہ اس بارے میں منقول احادیث سیح ہیں۔

' مہم مغرب کا وقت ....اس کا وقت بالا جماع سورج غروب ہونے سے شروع ہوتا ہے یعنی سورج کی تکمیکمل غائب ہوجانے پراور جمہور فقہا ۽ یعنی احناف حنابلہ اور اظہر قول شوافع کا بھی یہ ہے اور بیامام شافعی کا ندہب قدیم ہے، ان کے نزدیک اس کا وقت شق کے غائب

ہونے تک رہتا ہے۔ کیونکہ صدیث میں ہے مغرب کاوقت اس وقت تک ہے جب تک شفق غائب نہ ہو۔ 0

صاحبین حنابلہ اور شوافع کے ہاں شفق سے مراد سرخ شفق ہے کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے منقول ہے کہ شفق ہے مراد سرخی صاحبین حنابلہ اور شوافع کے ہاں اس ہو صنعہ کارجوع اس قول کی طرف ثابت ہے۔ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس ہو انتخاب کے ہاں اور انتخاب کے ہاں اور وہ سفیدی ہے جوافق میں ہوتی ہے اور عمو ما سرخی ختم ہونے کے بعد نمود ارہوتی ہے۔ اس کے بعد سیاھی آتی ہے۔ ان دونوں شفق میں سے مرادوہ سفیدی ہے جوافق میں ہوتی ہے اور عمو ما سرخی ختم ہونے کے بعد نمود ارہوتی ہے ان کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ تین درجوں کا فرق ہے، اور ہر درجہ چارمنٹ کا ہوتا ہے گویا شفق اجر سے بارہ منٹ مؤخر ہوتی ہے ان کی دلیل نبی کریم صلی اللہ عنہا وسلم کا یہ قول ہے اور مغرب کا آخری وقت جب ہوتا ہے جب افق سیاہ ہوجائے کے یہ بات حضرت ابو بکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا معافی اللہ عنہا معافی اللہ عنہا ہوجائے گ

ر میں ہے کہ بمغرب کا وقت وضوء کرنے مالکیہ کا مشہور قول اور امام شافعی کا جدید ندہ ہب جو کہ غیر اظہر ہے اور شوافع کے ہاں معمول ہجھی بہی ہے کہ بمغرب کا وقت وضوء کرنے ستر عورت کا امہتمام کرنے اذان وا قامت اور پانچ رکعات کی ادائیگی کے بقدر رہتا ہے۔ بعنی اس کا وقت مضیق ( تنگ ) ہے کہ بانہیں ہے۔ کیونکہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے نبی کر می صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں میں ایک ہی وقت میں نماز پڑھائی جیسا کہ حضرت جابر ضی اللہ عنہ والی حدیث میں ہے جو پہلے گزری نو آگر مغرب کا کوئی اور آخری وقت ہوتا تو اس کوضر وربیان فرماتے جسے باتی نمازوں کے اوقات بیان کیا اور وقت فرمائے۔ تاہم اس بات کو دوسرے حضرات سے کہہ کررد کرتے ہیں کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے مختار اور فضلیت والا وقت بیان کیا اور وقت جواز جو کہ جار الاختلافی مسئلہ ہے تو حدیث میں اس سے کوئی تعرض نہیں۔

۵۔ عشاء کا وقت ..... ندا ہب کی بیان کردہ تفصیلات کے مطابق بیہ وقت شفق احمر کے غائب ہونے کے بعد سے شروع ہوکرضی صادق کے طلوع ہونے سے پہلے تک رہتا ہے ند ہب حنی میں مفتی بقول یہی ہے۔ ولیل حضرت ابن عمرضی الله عنہما کا قول ہے جو پہلے گزرا کشفق سے سرخی مراد ہے جب بیغائب ہوجائے تو نماز واجب ہوجاتی ہے۔ اور حضرت ابوقیادہ والی حدیث بھی اس کی دلیل ہے جواما مسلم نے روایت کی ہے کہ کوتا ہی سوجانے میں نہیں ہے کوتا ہی کا اعتبار اس پر ہے جو نماز ند پڑھے تی کہ دوسری نماز کا وقت داخل ہوجائے۔ بیہ نے روایت امام مسلم از حضرت عبداللہ بن عصرو۔ سبل السلام ج اص ۲۰۱۰ میروایت دارفطنی اس کواہن خزیمہ نے تھے قرار دیا

● …بووایت امام مسلم از حضوت عبدالله بن عصرو۔ سبل السلام ج ۱ ص ۱ • ۱ . ﴿ روایت دار هُمُّنُ اسُوابَ تَرَیمہ نے تَکُ فرارویا ہے ورحدیث عمل اس طرح ہے تو جب شفق غائب بوجائے تو نماز واجب بوجاتی ہے ویکر حضرات نے اس کوحضرت ابن عمرضی الله عنبما ہے مرفو غانقل کیا ہے مخرب کی نماز کا وقت اس وقت تک ہے کہ شفق کی سرخی غائب ہوجائے ہیل السلام ج اص ۱۱۳ ما ما میلا فووکی فرماتے ہیں صحیح ہیے کہ بید حضرت ابن عمرضی الله عنبما پر موقوف ہے۔ ﴿ بیحدیث المام تریدی نے حضرت ابن عمرضی الله عنبما پر موقوف ہے۔ ﴿ بیحدیث المام تریدی نے حضرت ابن محروضی الله عندے روایت کی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں اور بلا شبداس کا ۔ بینی مغرب کا ۔ آخری وقت جب ہوتا ہے جب بدافق میس غائب ہوجائے اور اس کا غائب ہوتا جمی محقق روایت کی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں اور بلا شبداس کا ۔ بعد آتی ہے تا ہم بید دیث سندا درست نہیں ہے نصب الرابیة تی اس ۱۲۳۰ ) حضرت ابن مسعود رصنی الله عندے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہیں نے نبی کریم صلی الله علیہ وکم کھا کہ آپ یہ نماز اس وقت تک اوا کرتے جب تک افتی پر ہیا وہ نہ ہوجا تا۔

عشاء کا فضل اور مختار وفت ایک تهائی رات یا آ دمی رات ہے دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنه کی حدیث ہے کہ اگر میری امت پر بھاری نہ ہوتا تو میں آئبیں حکم دیتا کہ وہ عشاء رات کے تہائی یا نصف تک مؤخر کر دیں ● اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو آ دھی رات تک مؤخر کیا بھراسے ادافر مایا ۞ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث کہ عشاء کی نماز کا وقت

آ دهی رات تک ہوتا ہے۔

رہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات کافی تا خیر فرمائی یہاں تک کہ رات کا بردا حصہ گزرگیا اور اہل مسجد سوگئے پھر آپ تشریف لائے اور نماز پڑھی اور فرمایا: بے شک بیاس کا وقت ہے اگر میں اپنی امت پراس کو بھاری نہ بچھتا ۞ تو اس حدیث میں اگر چہاس کا اشارہ ہے کہ عشاء کے مختار اور افضل وقت کو آ دھی رات کے بعد بھی ہونا جا ہے کیکن اس حدیث کی تاویل کی گئی ہے اور عامة اللیل رات کے بڑے جھے سے مراد بہت ساحصہ ہے اکثر حصہ شب مراذ ہیں۔

وتر کااول دقت عشاء کی نماز کے بعد ہاوراس کا آخری وقت طلوع فجر سے سیلے سلے تک ہے۔

افضل یا مستحب وقت .....نمازوں کے افضل یا مستحب وقت کے بارے میں نقہاء کی مختلف آراء ہیں احناف فرماتے ہیں گ کہ مردول کے لئے فجر کی نماز (اسفار) روشنی میں پڑھنامستحب ہے ( یعنی جب تھوڑی بہت روشنی ہونے کے بعد جب نماز شروع کی فرمایا ہے فجر کی نماز کوروشن کر کے پڑھو یہ بڑے اجرکا باعث ہے گا اور اس کی حدیہ ہے کہ سفیدی اور روشنی ہونے کے بعد جب نماز شروع کی جائے تو قر اُت مسنونہ کے ماتھ اوال کی جائے تو قر اُت مسنونہ کے ماتھ اوال کی جاسے۔ قر اُت مسنونہ کا مطلب ہے ترتیل کے ساتھ اس کورو بارہ اوا کیا جاسکے۔ اور دوسری وجدروشنی میں پڑھنے جا کیا ہوئے کی میں اور اتناوت بچ کہ نماز خراب ہونے کی صورت میں طہارت کے ساتھ اس کورو بارہ اوا کیا جا سکے۔ اور دوسری وجدروشنی میں پڑھنے کے افضل ہونے کی میرے کہ اس حالت میں پڑھنے سے نمازی زیادہ شریک ہو کیس گے، اور جلدی پڑھ لینے سے نمازی کم شریک ہو پاکس کی اور بات یہ ہے کہ اس فضلیت کا حاصل کرنا آسان ہو سکے گا جو حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے اور حدیث میں ہے کہ جو خص فجر کی نماز باجماعت اوا کرے پھر بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول رہے صورت تک پھر دورکعت اوا کر بے تو اس کوالی مکمل حج کا لیک مکمل عمرے کا ثواب ملے گا۔

خواتین کے لئے اندھیرے میں فجر ادا کرنافضل ہے کیونکہ بیزیادہ باعث ستر ہے فجر کی علاوہ نمازوں میں انہیں مردوں کے جماعت سے فارغ بونے کا انتظار کرنا چاہئے۔اسی طرح اندھیرے میں مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے پڑھنافضل ہے جب وہ حج کررہے ہوں اور مزدلفہ میں ہوں۔

اورگرم علاقول وغیرہ میں گرمیوں میں ظہر کی نمازنسبتاً ٹھنٹرااور مؤخر کر کے پڑھنامتحب ہے ادرا تنامؤخر کرنا چاہئے کہ چیزوں کاسامیہ بننے

الفقد الاسلامی واولتہ بجلداول ۔۔۔۔۔۔۔ نقر کے بند خبر وری مباحث کے رائی کی وادلتہ بہتم کے بر جنے کی وجہ سے لگے (ولیل نبی کر بیم سلی القد علیہ وسلی کے موسم میں اس کوجلد کی پڑھنا اُضل ہے دلیل حضرت انس رضی القد عنہ کی حدیث ہے جوامام بخاری رحمۃ القد علیہ نے روایت کی ہے نبی کر بیم سلی القد علیہ وسلی سردی بڑھ جانے پر نماز جلد کی اواکیا کرتے ہے اور گری بڑھ جانے پر نماز کو شعند ا

عصر کومطلقامؤ خرکر کے پڑھنامتحب ہے تا کہ نوافل اداکرنے کی گنجائس زیادہ سے زیادہ ال سکے، تا ہم اتناموَ خرنبیں کر تا چاہئے کہ سور خ میں تغیر پیدا ہوجائے ادراس کی روشنی کم ہوجائے ، ادراس کود کھنے ہے آئٹھیں، چندھیا کیں نہیں ،خواہ سردی کا زمانہ ہویا گری کا، وجہ تا خیر کے افضل ہونے کی یہ ہے کہ زیادہ نوافل اداکرنے کی گنجائش مل جاتی ہے، کیونکہ عصر کے بعد نوافل مکروہ ہوتے ہیں۔

مغرب کومطلقا جلدی ادا کرنا افضل ہے۔ البذا اذان مغرب اورا قامت کے مابین صرف تین آیات کی بقدریا تھوڑی کی دیر بیٹینے کے بقدر فصل کرنے کی اجازت ہے، اس کی تاخیر مکروہے کیونکہ اس میں یہودیوں ہے مشابہت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فی مایا ہے میہ ک امت اس وقت تک خیر پررہے گی۔ یا بیکہا کہ فطرت پررہے گی جب تک وہ مغرب کوا تنامؤ خرنہ کرے کہ ستارے آپنی میں کڈیڈ ہو جا کیں (یعنی اسٹے زیادہ ہوجا نیں کہ آپس میں گڈیڈ ہونے کئیں )۔ ●

ہ یں ہوں کے بہلی تبائی تک عشاء کامؤخر کرناافضل ہے بادل نہ ہونے کی صورت میں بادلوں کے ہونے کی صورت میں اس کی بھیل مستہب ہے۔ دلیل وہ احادیث میں جو پہلے گزریں کہ اگر میری امت پر بھاری نہ ہوتا تو میں ان کو تکم ذیتا کہ وہ عشاء کو تبائی رات یا نہ نف رات تک مؤخر کریں۔۔

جو خص رات کونوافل پڑھنے کا عادی ہو ( یعنی تہجد پڑھنے کا ) اور رات کو جاگئے کا اس کو بھروسہ ہواس کے لئے وتر کو آخری رات تک مؤخر کرنافضل ہے۔ اور اگرانے جاگئے کا بھروسہ نہ ہوتو سونے سے قبل پڑھ لینا چاہئے۔ کیونکہ حدیث میں ہے جو شخس خدشہ محسوس کرے کہ وہ رات کے وہ رات کے آخر میں اٹھ کرادا کرنے کا خواہشند ہوتو وہ رات کے آخر میں اٹھ کرادا کرنے کا خواہشند ہوتو وہ رات کے آخر میں اوا کرے کیونکہ رات کی نماز حاضر کی جاتی ہے ( یعنی مقبول ہوتی ہے یا فرشتے اس کے پڑھنے والے کے پاس آتے ہیں ) اور بید فضا سے آ

• نصب الوابه ج اص ۴۳۳، پیدین امام ابوداؤد نامی ابوداؤد شاخی سنن ابوداؤد می روایت کی جداهب الوابه ج اص ۲۳۲ در بروایات امام سم از دخترت جابر بن میداند بنی انتدعند نصب الوابه ج اص ۴۳، الشرح الصغیر ج اص ۴۲، اور بعد کے صفحات الشوح المحبیر وللدسوقی ج اص ۴۵ اور بعد کے شفات الشوائین الفقهیة ص ۳۳، پیدیدیث ام بخاری اوردار قطنی و نیم و نیم دیشت ابن المحبیر وللدسوقی ج اص ۴۵ اور بعد کی الفقای میدیث الم ترفی مسود رسی القد عند به روایت کی بنام می الم می الم می می القد کی خوشنودی نیک اوگوں کے لئے بوتی بے اور مغفرت و معافی عالب بیر بے کہ وہ تی برست والوں کے لئے بوتی بے اور مغفرت و معافی عالب بیر بے کہ وہ تی برست والوں کے لئے بوتی بے اور مغفرت و معافی عالب بیر بے کہ وہ تی برست

مدونہ میں ندکورایک ضعیف قول کے مطابق مساجد میں عشاء میں قلیل تاخیر مستحب ہے، تا ہم علامہ دسوقی کے بیان کے مطابق راج مطلقا میں ہے کہ عشاء کو جماعت کے لئے مقدم کرنافضل ہے۔

۔۔۔ ، خلاصہ یہ ہے کہ اول وقت میں ادا کر نامطلقا افغنل ہے سوائے اس صورت کے کوئی شخص جماعت کا نتظار کرنے یا ٹرمی کی صورت میں ظہر کوٹھنڈے وقت میں پڑھنے کی صورت میں۔

شوافع فرماتے ہیں کہ نماز کوجلدی پڑھنامسنون ہے خواہ عشاء کی نماز ہوسوائے ظہر کے لبنداشد یدگرمیوں میں ظہر کوشندے وقت میں پڑھنامسنون ہے۔ان حاویث کی مطابق جو مذہب حنفیہ اور مالکیہ کے بیان میں گزریں اور زیادہ سیجے قول یہ ہے کہ شندے وقت میں مؤخر کر کے پڑھناصرف گرم علاقوں کے لئے ہے مسجد وغیرہ میں جماعت کے لئے ہے جیسے مثلاً اسکول، کالج ،مدرہ وغیرہ کہ جہال دورہ لوگ آتے ہوں۔

مغرب کوعشاء کہنااورعشاء کوعتمہ کہنا مکروہ ہے کیونکہ اس بارے میں ممانعت وارد ہے ● عشاء کی نماز ہے قبل سونااوراس کے بعد بات چیت کرنا مکروہ ہے ماسوا بھلائی کے باتوں کے کیونکہ سی اس کے حضرات نے حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عشاء کومؤخر کرنا پسند فرماتے ہے جس کولوگ عتمہ کہتے ہیں اور آپنماز سے قبل سونااوراس کے بعد بات چیت ناپ ند کرتے تھے۔

حنابلہ فرماتے ہیں کے کماز اول وقت میں پڑھنا افضل ہے ماسواعشاء کی نماز کے اور شدیدگری میں ظہر کے علاوہ اور بادلوں کے ہونے کی صورت میں مغرب کے علاوہ کہ ان مینوں نماز وں کوان صورت میں مؤخر کرنا افضل ہے۔عشاء کی نماز اس کے آخری وقت تک مؤخر کرنا جوافضل وقت ہے، مستحب ہے یعنی تہائی رات یا نصف شب تک بشر طیکہ نمازیوں پریاان میں سے پچھ پر بھاری نہ ہوائی صورت میں اس کومؤخر کرنا مکر وہ بوگا۔ نبی کر بیم سلی اللہ علیہ وہ کم دیتا کہ وہ عشاء کو تبائی رات یا آ دھی رات تک مؤخر کردیں۔ دوسری بات یہ کہ نبی کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم تخفیف برسنے کا تھم فرمایا کرتے تھے امت پرزمی کی خاطر۔

گرمی ہونے کی صورت میں ظہر کو ہبر حال مؤخر کرنامستے ہے اور عشاء کے دفت میں اس کی تعمیل مستب ہے اس حکدیث کی بناء پر جو پہلے گزری کہ جب گرمی ہڑھے تو نھنڈے وقت میں نماز ادا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے بڑھنے کی دجہ ہے ہوتی ہے۔

• سعنی المعتاب ج ا ص ۱۲۵ اوربعد کے صفات، المهادب ج ا ص ۵۳ کی پیلی چزی ممانعت بخاری کی روایت میں ہے کہ تمہارے مغرب کی نماز کے نام پر ہدو ہر تر غالب نہ آ جا کیں ہدو مغرب کوعشاء کہا کرتے تھے دوسری چیز کی ممانعت سلم کی روایت ہے کہ تمہاری نماز کے نام پر اعراب ہر تن خالب نہ آ جا کی بدو اونوں کو اندھیزے میں لے جاتے ہیں اور ایک روایت میں ہواونٹ کے دورود و ف کو اندھیزے میں کرتے ہیں منہوم یہ ہے کہ بیاس کوعتمہ کہتے ہیں لیکن بیاونٹوں کے دورد دو دو ہے کا کام رات اندھیرے میں کرتے ہیں ( یعنی عتمہ ( رات دیرے کئے جانے والی چیز ) ہے مراد یہ عشاء لیتے ہیں جب کہ اصلایہ دورد دورو دو ہے کئی کانام ہے ) یدوسری حدیث امام احم رنسائی اور این ماجہ نے بھی نقل کی ہے۔ نیسل اللوطاد ج ۲ ص ۲ ۱ ۔ ۵ المعندی ج ۱ ص ۵۵٬۲۸۸ میں کشف القناع ج ۱ ص ۲ ۹۵٬۲۹۱.

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_ نماز كاييان

کوعتمہ کہنامتحب نہیں ہے، حضرت ابن عمر رضی الدعنہماجب کسی کوعتمہ کہتا سنتے تو غُضبناک ہوجاتے اور جینے اور فرماتے کہ بیعشاء ہے۔ خلاصہ یہ سے کہ فقہاء کا اتفاق ہے کہ افضل وقت اول وقت ہے احناف فجر میں اسفار ( روشنی میں کر کے بیڑھنا ) کو افضل سمجھتے ہیں ، جمہور

معلاصہ بیہ ہے کہ سہاءہ اٹھاں ہے کہ اس وقت اول وقت ہیں پڑھنے کو ستحب قرار دیتے ہیں، احناف عصر کومؤخر کر کے پڑھنے اس کوجلدی پڑھنے کوافضل کہتے ہیں، اور سب حضرات ظہر کوٹھنڈے وقت میں پڑھنے کومتحب قرار دیتے ہیں، احناف عصر کومؤخر کوافضل سمجھتے ہیں مالکید اس محف کے لئے تاخیر کومتحب قرار دیتے ہیں جو جماعت کے انتظار میں ہو۔ اور حنابلہ عشاءکومؤخر

کرنے گومتحب قرار دیتے ہیں ای طرح ابرآ کو دموسم میں بارش کے خدشے کے پیش نظرظہرا درمغرب کوجمع بین الصلاتین دونماز وں کو جمع کرکے پڑھنے کے لئے )مستحب قرار دیتے ہیں۔

نماز کس وقت میں اداشدہ شار ہوگی؟ اس کئے شریعت کی طرف سے خاص کردہ یہ بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ نماز اگر اپنے وقت میں سے کسی بھی جھے میں ادا کر لی جائے تو وہ ادا شار ہوتی ہے، اور اگر وقت کے دور ان ہی اسے پہلی دفعہ میں کسی خلل یا فسادوا تنے ہونے کی بناء پر دوبارہ ادا کیا جائے تو اس کواعادہ (نماز لوٹانا) کہا جاتا ہے اور وقت مقرر گرز جانے کے بعد ادا کی جانے والی نماز قضاء کہلاتی ہے تو قضاء کی تعریف ہوئی، واجب چیز کو وقت گرزنے کے بعد انجام دینا اور اگر نمازی کو وقت میں نماز کا صرف پھے حسہ ہی اس کا تو کیا وہ نماز ادا شار ہوگی یا نہیں؟ فقہاء کی اس بارے میں دوشم کی آراء ہیں پہلی رائے احزاف کی ہے اور حزابلہ کی بھی رائج قول کے مطابق یہی رائے ہودوسری رائے مالکیہ اور شوافع کی ہے۔

ا پہلی رائے .....احناف کے نزدیک اورامام احمد بن عنبل رحمۃ الله علیہ ہے منقول دوروایتوں میں راجج قول کے مطابق و حنابلہ کے نزدیک بھی نماز کے خاص مقررہ وفت میں اگر تکبیر تحریمہ کہددی تواس کی نماز اداء شار ہوگی ۔خواہ اس شخص نے عذر کی وجہ ہے نماز مؤخر کی ہو جیسے حائصہ جو بالکل آخر وقت میں پاک ہوئی ہو یا پاگل آخر وقت میں افاقہ ہوا ہوا ورخواہ اس شخص نے بلا عذراتنا مؤخر کیا ہو۔ دلیل حضرت عائشہ رضی الله عنہا والی حدیث ہے کہ بی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے عصر کا ایک سجدہ سورج غروب ہونے سے قبل پالیا فجر کی نماز کا ایک سجدہ سورج طلوع ہونے سے قبل پالیا قواس نے نماز کو پالیا فجر کی نماز کا ایک سجدہ سورج طلوع ہونے سے قبل پالیا تواس نے نماز کو پالینا یا جماعت کو پانا، اور اس لئے بھی درست ہے کہ بقیہ نماز اس کے نماز کورگ کی نماز کورگ کی جووقت میں ادا ہوا ہے۔

۲۔ دوسری رائے ۔۔۔۔۔ یہ مالکیہ کی اوراضح قول کے مطابق شوافع کی رائے ہے ان کے ہاں نماز جب اوا شار ہوگی جب ایک کممل رکعت دو مجدوں سمیت وقت میں ادا ہوئی ہواوراگر ایک رکعت ہے کہ وقت میں ادا ہوئی ہوتو وہ قضاء شار ہوگی دلیل اس کی بخاری اور سلم کی روایت ہے کہ جوشخص نماز کی ایک رکعت یا ہے اس نے پوری نماز پالی ہورائی مراد ہے اس نے اداء نماز پالی ،اورائی کامفہوم یہ ہوا کہ جس نے پوری رکعت نہ پائی اس کی نماز ادا شار نہیں ہوگی ان دونوں معاملوں میں فرق ہے کہ درکعت نماز کے اکثر افعال پر ششتل ہوتی ہے اورائی کے بعد افعال اس کی طرح کے ہوتے ہیں، گویاان کو کررانجام دیا جارہا ہوتا ہے۔ تو بیاس کے تابع ہوجاتے ہیں۔

الدر المختارج اص ١٧٧ كشف القناعج اص ٢٩٨ المعنىج اص ٣٧٨. وايت الم مسلم احمد أني اورابن اجتابهم المسلم في يقر الما عنه المحتاجج اص ٢٣١ القوانين الفقهيه ص ٣٦ مغنى المحتاجج اص ١٣١ القوانين الفقهيه ص ٣٦ مغنى المحتاجج اص ١٣٦ المهذب ج اص ١٥١ المهذب ج اص ١٥٠ المحتاجج المحتاج على ١٨٠ المحتاج على ١٥٠ المحتاج على ١٥٠ المحتاج على ١٨٠ المحتاج على ١٥٠ المحتاج على ١٨٠ المحتاج على ١٥٠ المحتاج على ١٨٠ المحتاج على ١٨٠ المحتاج على ١٥٠ المحتاج على ١٨٠ المحتاج على ١٨٠ المحتاج على ١٥٠ المحتاج على ١٥٠ المحتاج على ١٥٠ المحتاج على ١٨٠ المحتاح على

الفقد الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_ نماز كابيان

اور بظاہریمی رائے صحیح معلوم ہوتی ہے، کیونکہ عجدے ہے مرادر کعت ہے۔ دلیل اس کی وہ بات ہے جوامام مسلم نے ذکر کی اور صحاح ستہ کے حضرات کی روایت ان الفاظ ہے جس شخص نے صبح کی نماز میں سے ایک رکعت پانی اس نے .....(الی آخرہ)

وقت کے بارے میں کوشش اورغور و گر ..... جو تھی نماز کے وقت کونہ جان سکے بادلوں کے ہونے کے سبب سے یااندھیری جگہ میں بند ہونے کے سبب یا ایسے تحف کے نہ ہونے کے سبب جو قابل ہجر وسہ ہواوراس کو بتا سکے اوراس شخص کے پاس گھڑی ہمی نہ ہو جو اس کو وقت بتا سکے تو وہ وقت کے داخل ہونے کا اندازہ لگائے اوراس بارے میں غور و گر کرے اور شخاف چیزوں مثلاً قران کریم کی تلات کی آ واز در س ومطالعہ وغیرہ اور نماز ۔اس طرح سلائی کی آ واز اور آزمودہ مرغ کی اذان وغیرہ سے وقت کا اندازہ لگائے اور اپنے طن و گمان کے مطابق عمل کر لے جو اس کے گمان پرغالب ہواورا گر وقت کے بارے میں بھٹی صورت کا علم آ تھوں سے دیکھنے سے عاجز ہونے کے سبب سے ہو یا کسی اور سبب سے ہوتو اس صورت میں کوشش اورغور و فکر کرنالازم ہوگا مثلاً نجر یا سورت کے نگلے کا معلوم کرنے کے لئے نکلنا اورا گران چیزوں کو انجام دیے کی قدرت ہوتو اس صورت میں کوشش اورغور و فکر کرنالازم ہوگا مثلاً نجر یا سورت کے نگلے کا معلوم کرنے کے لئے نکلنا اورا گران چیزوں کو انجام

اور اگر کسی قابل بھر وسداور پراعتا دخص نے مردیا عورت نے وقت کے داخل ہونے کا اس کو بتایا اور وہ بھی جانتے ہوئے لینی خود مشاہدے کے بعد تو اس پڑمل کرلینا اس کے لئے درست ہوگا، کیونکہ یہ ایک دین معاسلے کی خبر ہے جوغور وفکر کرنے والے کو قابل بھروسہ آدمی کی طرف ہے ہونے کی وجہ سے ماننا ہوگی جیسے رسول خدا کا فرمان ایک عام امتی کے لئے۔ ہاں اگر وہ خود اپنے اجتہاد (غور وفکر ) سے اس کو بتائے تو اس پراس کی بات مانا لازم نہ ہوگا۔ کیونکہ ایک مجتبد پردوسرے جمتبد کی بیروئ لازم نہیں ہوتی۔

اوراگروقت کے شروع ہونے کے بارے میں شبہ ہوتواس وقت تک ادانہ کرے جب تک یقین نہ ہوجائے کہ وقت شروع ہو چکا ہے، یا اس کاظن غالب نہ ہوجائے کہ وقت شروع ہو چکا ہے اور اس صورت میں اس کے لئے نماز مباٹ ہوگی تا ہم اس کی قدرے تاخیر پھر بھی مستحب ہے تا کیظن غالب میں مزید پختگی پیدا ہو چائے ہاں اگر وقت ہی نکلنے کا خدشہ ہونے لگے تپ تاخیر مستحب ندر ہے گی۔

اوراگراس کویقین ہوجائے کہ نماز قبل از وقت ہوئی ہے،خواہ وہ ایسے ثقہ اور بااعتاد خص کے بتانے ہے ہی کیوں نہ ہوجس کی روایت تابل قبول ہواوراس نے اپنے مشاہدے ہے بتایا ہوتو شوافع کے اظہر قول کے مطابق اور اکثر علماء کے نزدیک وہ قضاء کرے گا۔اوراگر قبل از اگر نے کا یقین نہ ہوتو اس پر قضاء لازم نہیں ہوگی۔قضاء لازم ہونے کی صورت کی دلیل وہ روایت ہے جس میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنم اللہ عنہ نے فیمی کی نماز لوٹائی تھی ، کیونکہ انہوں نے قبل از وقت اداکر کی تھی۔ دوسری بات میہ کہ نماز کی ادائیگی کا تھم وقت داخل ہونے پر ہی مکلف پر لازم ہوتا ہے،اور جب ذمہ ہے وہ ساقط نہ ہوئی ہوتو علی حالہ وہ باقی رہے گی۔

نماز میں تا خیر کرنا۔ نماز کوآخروفت تک مؤخر کردینادرست ہے، دارقطنی کی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عند سے قبل کردہ ردایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلی وقت اللہ کی رضاوخوشنودی کا ہے اور آخروفت اللہ کی مغفرت کا ہے۔ دوسری بات ہے ہے کہ اگر ہم تا خیر کرنے کو جائز نہ قر اردیں تولوگوں پر بردی تنگی ہوجائے گی، البذاان کومؤخر کرنے کی اجازت دیدی گئی کیکن اگر کس نے نماز آتی مؤخر کردی کہ دوران نماز نماز کا وقت نکل گیا ( یعنی وہ نماز پڑھ رہاتھا ) تو وہ شخص گنبگار ہوگا کیکن نماز بہر حال ہوجائے گی۔ 🇨

مکروہ اوقات ....سنت نبوی سے پانچ اوقات میں نمازی ممانعت ثابت ہوتی ہے تین کا ذکر ایک حدیث میں ہے، اور دوکا دوسری حدیث میں ۔ تین کا ذکر تو حضرت عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے جوامام سلم نے روایت کی ہے کہ تین وقت ایسے

<sup>■ ....</sup> مغنى المحتاج ج اص ١٢٧ المغنى ج اص ٢٩٥٠٣٨ تبجير من الخطيب ج اص ٣٥٥. نهاية المحتاج، ج اص ٢٨١.

<sup>1</sup> المهذب ج ا ص ٥٣ المحرر في الفقه الحنبلي ج ا ص ٢٨

الفقه الاسلاكي واولته ..... جلداول \_\_\_\_\_ تماز كابيان

ہیں جن میں رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے ہے منع فر ماتے تصاور مردوں کی تدفین سے بھی روکتے تھے۔

ا..... جب سورج طلوع موتا تهاجب تك كه وه اونجانه موجا تا ـ •

٣.....اورجس دنت سورج ﴿ آسان ميس پهنچها . 🗨 جب تك زوال نه بموجا تا ـ

س....اورجس وقت سورج دُوبينے کوہوتا۔ **@** 

ان تين اوقات مين خاص طور بردوامور نع بين:

ا....مردول کی تدفین۔

سنماز باقی دواوقات کے بارے میں وہ حدیث ہے جو بخاری اور سلم نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے سنا جسم کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج ظروب ہوجائے اور عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہوجائے ، سلم شریف کے الفاظ یہ ہیں فجرکی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ان دووقتوں میں صرف نمازیڑ ہوناممنوع ہے۔

## يه پانچ ممنوع اوقات ہيں:

ا.....فجر کی نماز کے بعد کاوقت جب تک سورج طلوع ہوکرا تناروثن نہ ہوجائے کہ آٹھوں میں سوئی کی طرح چیھنے گئے۔ ۲۔....سورج کے طلوع ہونے کاوقت یہاں تک کہ وہ ایک نیزے کے برابراو پر ہوجائے لینی اس کے طلوع ہونے کے تین ساعت کل

س.....وقت استواء € ميں يهال تک كه زوال هوجائے ليني ظهر كاونت داخل جوجائے -

۴ .....سورج کے زرد پڑ جانے کے بعد یہانتک کدوہ غروب ہوجائے۔

۵....عصر کی نماز کے بعد یہانتک که سورج غروب ہوجائے۔

ان اوقات میں نماز اور نوافل کی ممانعت کی حکمت ہے ہے کہ پہلے تین اوقات میں نماز سے ممانعت کی وجہ حضرت عمر و بن عنیسہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے خاہر ہوتی ہے جو مسلم ابوداؤد اور نسائی نے روایت کی ہے اور وہ یہ ہے کہ سورج طلوع ہوتے وقت شیطان کی دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتی ہے اور کفاراس کے لئے عبادت وغیرہ کرتے ہیں اور رستواء مس کے وقت جہنم میں آگ بھڑ کائی جاتی ہے اور اس کے درواز سے کھول دیے جاتے ہیں اور غروب کے وقت وہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے۔ اور کفاراس وقت عبادت کرتے ہیں تو حکمت یا تو سورج کے پیاری کفار سے مشابہت سے بچنا ہے یا یہ ہے کہ ذوال کاوقت وقت غضب ہوتا ہے۔

اور فجر اور عصر کے بعد نوافل کی ادائیگی ہے ممانعت وفت ٹے اندر پائی جانے والی کسی خرابی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وقت گویا حکما وقت خسید میں میں میں اس حقق نفا فیار فضا

کے فرض میں ہی مشغول ہے اور وہ حقیقی نفل سے افضل ہے۔

اوراس ممانعت سے حاصل ہونے والے حکم کی نوعیت کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ حنا بلہ کے ہاں ان پانچوں اوقات میں نفل مکروہ

الفقہ الاسلامی وادلتہ .... جلداول \_\_\_\_\_\_ نماز کا بیان ہیں، مالکیہ کے ہاں تین اوقات میں مکر وہ ہے اور آخری دونوں وقتوں میں مکر وہ تنزیبی ہے۔احناف کے ہاں پانچوں اوقات میں مکر وہ تحریکی ہے شوافع کے ہاں پہلے تین اوقات کے بارے میں بھی اصح قول یبی ہے ● اور آخری دووقتوں کے بارے میں شافعی مذہب کا مشہور قول سے ہے کہ ان میں پڑھنا مکر وہ تنزیبی ہے۔

اور حرام ہونایا مکروہ تحریمی ہونا کا نماز کے نہ ہونے کا کس حیثیت میں نقاضا کرتا ہے اس بارے میں اختلاف کا ذکر آگے آرہا ہے۔ مکروہ نمازوں کی نوعیت کے بارے میں فتھاء کا اختلاف ہے:

ا - تین اوقات بطلوع شمس غروبشس ، وقت استواء به

احناف فرماتے ہیں کہ کہان اوقات میں ہرنماز مطلقا ممنوع ہے فرض ہویاتفل ہویا واجب ہوخواہ وہ اس کی قضاء ہی کیوں نہ ہوجو فرے میں واجب ہوخواہ وہ اس کی قضاء ہی کیوں نہ ہوجو فرے میں واجب ہویانماز جنازہ ہویا ہجدہ تلاوت ہویا ہجدہ ہوسوائے معتمد قول کے مطابق جمعے کے دن اس وقت نقل پڑھنااوراس دن کی عصر کی نماز اداکرتے ہوئے کراھت کا تقاضا ہے ہے کہ فرض ادائہیں ہوگا اور نہ ہی فرض ہے گئی چیز یعنی واجب منعقد ہوگا۔اور نقل شروع کر لینے سے لازم ہوجائے گئی کراہت تحریمیہ کے ساتھ البندا اگر دوران نماز ان مکر وہ اوقات میں سے کوئی وقت شروع ہوجائے تو وہ نماز باطل ہوجائے گئی سوائے اس نماز جناز کے جو جنازہ اس وقت حاضر ہوا ہواور سجدۃ تلاوت کے جس کی آیت کی تلاوت اس وقت ہوئی ہوادراس دن کی عصر کی بیاز اور وہ نقل یا نذر نماز جو اس کو فاسد کر لیا ہو۔ تو ان چھ چیز وں میں سے پہلی بلا کراہت منعقد ہوگی دوسری کراہت تنزیم ہیہ کے ساتھ اور بقیہ چیار کراہت تخریم کی کے ساتھ۔

ان حضرات کی دلیل ان اوقات میں نماز بڑھنے کے بارے میں داردعمومی ممانعت ہےادر قضاءنماز کے درست نہ ہونے کی وجہ میہ کے فرض نماز کامل طور پر داجب ہوئی تھی للبذااس کی ادائیگی ناقص طور پر درست نہیں ہے۔

سورج کے طلوع ہوتے وقت اس دن کی فجر کی نماز درست نہیں ہے وجداس کی بیہ ہے کہ یہ کامل وقت میں واجب ہوئی ہے لہذا فاسدوقت میں ادائیگی سے منے نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس وجہ سے وہ نماز ہی چھوڑ دیتے بیں ،اوراس طرح ادا کر لینا کہ کسی فقیہ کے زویک وہ جائز ہواس کے ترک کردینے سے بہتر ہے۔اورعصر کی نماز کراہت تحریمہ کے ساتھ مسلح ہوگی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے کہ جو تحق عصر کی ایک رکعت سورج کے غروب ہونے سے پہلے پالے تواس نے مدینہ کے دعمہ کی ایک رکعت سورج کے غروب ہونے سے پہلے پالے تواس فیصلے کی دعمہ کی ایک رکعت سورج کے غروب ہونے سے پہلے پالے تواس فیصلے کی دعمہ کی ایک رکعت سورج کے غروب ہونے سے پہلے پالے تواس فیصلے کی دعمہ کی ایک رکعت سورج کے خروب ہونے سے پہلے پالے تواس

۔ .... مراقی الفلاح ص ۱۳۱ کشف القناع ج ۱ ص ۱۳۲ المشرح الصغیر ج ۱ ص ۲۲۱ مغنی المحتاج ج ا ص ۱۲۸ حاشیة المباجودی ج ۱ ص ۲۹۱ کشف القناع ج ۱ ص ۱۲۸ المعنی ج ۲ ص ۱۰ اور بعد کے صفات کی اگر حرام اور کروه تحرکی کی دونوں سے کان اور نو موتا تا جمحرام وہ ہوتا ہے جوقعی ولیل سے تابت ہوجس میں تاویل گنبائش ندہو کتاب سے ہوسنت سے اجماع سے یا تیا سے اور کروه تحرکی کا اور بحر اسے وہ ہوائی دلیل سے تابت ہوجواحمال تاویل رکھے ۔ فضے حالف الفدی سے دوست سے اجماع سے یا تیا سے اور کروه تحرکی کا ایک رکعت سورج الله در المسختار ج ۱ ص ۱۳۳۳ ۱ مر اقسی الفلاح ص ۱۳ وہ المدر المسختار ج ۱ ص ۱۳۳۳ ۱ میں اور جس شخص نے عمر کی ایک رکعت سورج خروب ہونے سے قبل پالی اس نے فجر کو پالیا اور جس شخص نے عمر کی ایک رکعت سورج خروب ہونے سے قبل پالی اس نے عمر کی نماز پالی ( ٹیل الا وطار ج ۲ میں ۲ میں ۲ میں اور جس تعرف اور قبر دونوں میں برابری تابت ہوتی ہے اس کا دفعیہ یہ حضر اسے موتا ہے کہ صدیت کی روسے اس دیث کی روسے عمر اور فجر موابق ہواتی توابش دونوں میں کر ایر کا تابت ہوتی ہے واقع ہواتی تحرب میں اور کرتے ہیں کہ جب اس حدیث میں اور تین اوقات میں نماز کی ممانعت کا تم محرکی نماز کے بارے میں لاگوکر دیا (روائح تارج اص ۲ سے کہ پینفریق میری نظر میں قابل قبول نہیں کیونکہ اس کی روسے ممانعت کا تم مجرکی نماز کے بارے میں لاگوکر دیا (روائح تارج اص ۳ ۳۲ سے کہ پینفریق میری نظر میں قابل قبول نہیں کیونکہ اس کی روسے حدیث کی تحرف کے کہ کونے کے کونکر کی کرنا و کردیا (روائح تارج اص ۳ ۳۲ سے کہ پینفریق میری نظر میں قابل قبول نہیں کیونکہ اس کی روسے حدیث کے کہ حصے بیگول کرنا وارد کی کرنا وارد اورد کی کرنا وارد کرنا وارد تا تاہے۔

الفقہ الاسلامی وادلتہ مسجلداول وہ تجدہ تلاوت جمنوع اوقات میں ہوئی ہواس کی ادائیگی ممنوع وقت میں یا نذر مانی ہوئی نماز کی ادائیگی یا اس نفل کی ادائیگی جواس نے اسی ممنوع وقت میں شروع کر دی ہوان کی ادائیگی ممنوع اوقات میں کراہت تنزیہ یہ کے ساتھ درست ہے۔ کیونکہ وہ اسی وقت میں واجب ہوا ہوتا ہے، اسی طرح جنازہ اگر وقت مکر وہ میں حاضر ہوتو اس کی نماز بھی درست ہے کیونکہ ترندی کی روایت ایک حدیث میں ہوتی ہے اسے علی تین چیزیں قابل تا خیز ہیں ہوتی ہے:

ا.....نماز جب آجائے (یعنی اس کاوفت ہوجائے)۔

٢....جنازه جب حاضر هو\_

ساوربیوه عورت کاجب جم سرمل جائے تواس کی شادی۔

احناف کے ہاں جمعے کے دن زوال کے وقت نوافل پڑھنے کا قول جو کہ تھے اور معتمد قول ہے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کی دلیل حضرت ابو ہرہ رضی اللہ عند کی حدیث ہے جو مندامام شافعی میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف النہار کے وقت زوال ہونے تک نماز پڑھنے ہے منع فرمایا ہے سوائے روز جمعہ کے۔

آخری دو وقتوں (فجر اور عصر کے بعد کے اوقات) میں نفل پڑھنا مکر وہ تنزیبی ہے جب تک کہ سورج طلوع ہونے کے بعد بفدرایک نیزے کے بلند نہ ہوجائے © اور جب تک مغرب کی نماز ادانہ کرلی جائے تا ہم اس اصول سے نماز جنازہ اور بحدہ تلاوت مشتیٰ ہیں ان کوفجر کی نماز کے بعد صبح خوب روش ہونے سے قبل اور عصر کے بعد سورج کے زرد پڑجانے سے قبل اداکر نامکر دہ نہیں ہے، بلکہ مندوب ہے اور فجرکی دو

<sup>● ....</sup> تا ہم اس کی سند ضعیف ہے۔ سبل السلام ج ا ص ۱۱۳ ای الشرح الصغیر ج ا ص ۲۴۱ القوانین الفقهیه ص ۴۷ الشرح الکبیر ج ا ص ۱۸۷ اور بعد کے صفحات مرادوہ نیزے ہیں جوعرب استعال کیا کرتے تھان کی لمبائی درمیانی ماپ کی بارہ بالشت ہوتی ہیں۔

الفقہ الاسلامی وادلنہ .....جلداول \_\_\_\_\_\_ ، نماز کابیان ستیں بھی اس ہے مشتنیٰ ہیں، یہ فجر طلوع ہونے کے بعد بھی مکروہ نہیں ہیں کیونکہ ان کے بارے میں ترغیب وارد ہےاور بیدغیبہ ہیں جیسا کہ میر تفصیل آگے آئے گی۔

اورنفل کی نیت باند ھنے والے پرنماز تو ژناداجب ہوگی اگر وہ حرام دقت میں نیت باند ھے ،اورمکر وہ دفت میں نیت باند ھنے پر نیت تو ژنا مند دب ہوگا اور اس برقضاء لازمنہیں ہوگی۔

شوافع فرماتے ہیں و نفل نماز معتد قول کے مطابق تین اوقات میں مکر وہ تحر کی ہے اور بقید دووقتوں میں مکر وہ تنزیبی ہے۔اور نماز دونوں صورتوں میں منعقد نہیں ہوگی کیونکہ شریعت میں وار دممانعت جب خاص ذات عبادت کے لئے وار دہویا اس کے ساتھ در ہے تو وہ اس کے فساداور خرابی کو فقتضی ہوتی ہے خواہ وہ تحر کمی ہویا تنزیبی اور کرنے والا دونوں صورتوں میں گناہ گار ہوگا کیونکہ کراہت تنزیبی اگر چے عموماً گناہ ا کی فقضی نہیں ہوتی ہے مگر اس حالت میں نماز پڑھنے والا گناہ گار ہوگا۔ کیونکہ وہ فاسد عبادت انجام دے رہا ہے، اور جو خص ممنوعہ اوقات میں : نوافل وغیرہ پڑھے وہ قابل سزا ہے۔شوافع نے چند حالات کو کراہت کے تھم ہے شتنی قرار دیا ہے اور وہ یہ ہیں۔ ●

ا۔ جمعہ کا دن .....وقت استواء کے وقت جمعے کے دن نماز مگر وہ نہیں کیونکہ بیمتی کی حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہم برج رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہم برج رضی اللہ عنہ وقت ہے مطابق ہیاں تھم ہے مشتیٰ ہے یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصف النہار کے وقت نماز کی اوائیگی ہے ممانعت فرماتے تنے سوائے جمعے کے دن کے اسی طرح امام ابوداؤد کی حضرت ابوقتادہ رحمت اللہ علیہ ہے منقول روایت بھی اس معنی ومفہوم میں ہے۔ اس کے الفاظ یہ بین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصف النہار کے وقت نماز پڑھنے کو تا پہند کرتے ہے سوائے جمعے کے دن کے اور ان حضرات کے ہاں اصح قول کے مطابق اس وقت نماز مطلقا درست ہے خواہ وہ شخص جمعے کی نماز کے لئے جائے یانہیں۔

۲ \_ حرم مکہ:.....شیح قول میہ بے کہ ان اوقات میں حرم مکہ میں نماز مکروہ نہیں ہے کیونکہ حضرت جمیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے گئیں۔ کہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اے بنی عبد مناف کسی مخص کواس گھر کا طواف کرنے سے نہ روکواور نہ نماز پڑھنے سے روکوون میں یارات میں جس وقت وہ چاہے © دوسری وجہ یہ ہے کہ حرم میں نماز کی فضلیت زیادہ ہے لہٰذاوہ کسی حال میں مکروہ نہیں ہونی جاہئے ،تاہم بیضاف اولی مضرور ہے کیونکہ اس بارے میں اختلاف ہے۔ ۞ ضرور ہے کیونکہ اس بارے میں اختلاف ہے۔ ۞

ے بعد دورور معت اوا یں اور ہر مایا ہیدوہ ہیں بو مبر سے بعد میں ہیں وے روس وس کا اور بعد کے شخات۔ ﴿ کراھة تحر کی اور تنزیم کی تا میں ہوا آئی کہ اس اا اور بعد کے شخات۔ ﴿ امام ابواؤی میں نہ میں لیے اور اس کی سند میں لیے بن ابوسلیم ہے ہوضی ہے ہا ہم اس عمل کی تائید نبی کر میں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے فعل سے بہوجاتی ہے کہ نبی کر میں ملی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے فعل سے بہوجاتی ہے کہ نبی کر میں کی اللہ علیہ وسلم نے جعد کے لئے جلدی جانے گئی ترغیب دی ہے کہ نبی کر میں اللہ علیہ وسلم نے جعد کے لئے جلدی جانے گئی ترغیب دی ہے کہ نبی کر میں اللہ علیہ وسلم نے جعد کے لئے جلدی جانے گئی ترغیب دی ہے بغیر تخصیص واستھنا ہے ۔ سبل السلام نی اص سماا۔ ﴿ بروایت اسحاب خمسہ وابن حمان الله علیہ کیا ہے۔ حوالہ بالا۔ ﴿ معنفی علیہ ۔

طہارت حاصل کی تومیں اس کے بعد جتنی اللہ نے توقیق دی نماز ضرورادا کی۔ سجدہ شکر کے بارے میں صحیحین میں دار دہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی توبہ کی قبولیت کے دفت انہوں نے فجر کی نماز کے

بعد سورج طلوع ہونے ہے بارے میں کہ اور میں ہوتے ہے۔ بعد سورج طلوع ہونے ہے بل سجدہ شکر کمیا تھا۔

اور وہ نوافل جن کا سبب متاخر ہوجیسے استخارے کی دور کعات اور احرام کی نوافل تو وہ ایسے ہی منعقد نہیں ہوں گی جیسے وہ نماز منعقد نہیں ہوتی ہے جس کا سبب نہیں ہوتا۔

رہ ہی رہ وسے کے درب کوئی فجر کی نماز میں سے نکلنے قبل ایک بحدہ بھی پالے تو وہ اپی نماز مکمل کرے۔ اور منت مانی ہوئی نماز میں ممنوعہ اوقات میں پڑھنا ذرست ہے، خواہ اس شخص نے اس وقت میں نذر مانی ہو بخلاف احناف کے دلیل حنابلہ کی بیہ ہے کہ بیدواجب نماز ہے تو بی منوعہ اوقات میں پڑھنا ذر ممناز مناز ورنماز جنازہ کے مشابہ ہوئی۔ دوگانہ طواف کا اواکر ناورست ہے، دلیل وہی حدیث ہے جوشوافع کے نزدیک ولیل تھی کہ اس میں نماز پڑھنے ہے مت روکودن بارات میں سے جس وقت وہ جا ہے۔

نماز جنازہ آخری دووقتوں (فجر اورعصر کے بعد کے اوقات) میں پڑھنا درست ہے بیہ جمہور فقہاء کی رائے ہے اور پہلے تین اوقات (طلوع شمس غروب شمس اوروقت استواء) میں نماز جنازہ درست نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کوئی ضرورت درپیش ہوتو ضرورت کے پیش نظریہ درست ہے اس کی ممانعت کی دلیل تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے کہ تین اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرنے سے اور مردول کی تدفین سے منع فرماتے تھے۔

اور جماعت کاممنوعہ اوقات میں سے کسی بھی وقت لوٹا نا جائز ہے بشرطیکہ وہ جماعت مسجد میں ہورہی ہواور وہ تخص مسجد میں ہویا وہ مسجد میں واضل ہواور لوگ نماز اواکررہے ہوں خواہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھے یا اکیا پڑھے دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت بزید بن اسودرضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ میں نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز اواکی جب آپ نے نماز ختم فر مائی تو آ دمیوں کو دیکھا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ نماز اوانہیں کی تھی، آپ نے فرمایا: ایسانہ کیا کہ جہیں کسی چیز نے ہمارے ساتھ دنماز پڑھ کی تھی ، آپ نے فرمایا: ایسانہ کیا کروجہ ہم اپنے قیموں میں نماز پڑھوا ور مسجد میں آ وجہاں جماعت ہورہی ہوتو ان کے ساتھ شریک ہوکر نماز پڑھوا وہ میں ہوتو ان کے ساتھ شریک ہوکر نماز پڑھوا وہ میں ہوتو ان کے ساتھ شریک ہوکر نماز پڑھوا وہ سیتہ ہوکر نماز پڑھوا وہ سیتہ ہوگر کیا درجہ ہے کہ شخص اس امام کے پیچھے کہ اگروہ ساتھ شریک نہ ہوتو امام کے بیچھے کہ اور انتھا ہوتو امام کے بیچھے کہ اگروہ ساتھ شریک نہ ہوتو امام کے بیچھے کہ انتہ ہوتو امام کے بیچھے کہ بیچھے کہ سید کی تھوتوں میں کو انتہ ہوتوں کی کہ ہوت بازی اور نماط نماز کی کھوتوں میں کھوتوں میں کو انتہ ہوتوں میں کو اندی سی کو اندی کے کہ کے کہ کو اندی کے کہ کے کہ کے کہ کو کھوتوں میں کھوتوں کے کہ کو کھوتوں کی کو کھوتوں کی کھوتوں کو کھوتوں کی کو کھوتوں کو کھوتوں کے کہ کو کھوتوں کے کہ کو کھوتوں کے کہ کو کھوتوں کو کھوتوں کے کھوتوں کو کھوتوں کو

• ..... حدیث کے الفاظ بیں دف نعلیک اس سے مراداس کی حرکت اور جاپ ہے جیسا کدامام بخاری نے یکی فرمایا ہے۔ صحیح بنخاری ج اص ۱۰۸ میں میں میں میں کہ ۱۳۸۲ اسکونی کے اس ۱۰۵ میں کہ ۱۳۸۲ کشاف القناع ج اص ۱۳۸۸ ۵۳۸ میں میں کو اس ۱۳۸۸ کا میں کہ اس میں کا میں کہ اس کے اس کون کے کہا ہے۔ قبل او لماوطا ج ۲ ص ۲۵ کی مروایت ابوداؤداور ترفری ، امام ترفدی نے اس کون یث حسن میں کہا ہے۔

الفقد الاسلامى واوات ..... جلداول ..... ماز كاييان . نمازنبيس يرط در باب-

ان حفرات کے ہاں اوپر بیان شدہ نمازوں کی استثناء کے علاوہ باقی تمام نوافل ان پانچوں کمروہ اوقات میں ممنوع ہیں وجہوہ احادیث ہیں جو پہلے گزریں۔خواہ نوافل ہوں جن کا کوئی سب ہوجیہے جدہ تلاوت اور بحدہ شکر ، یا فرائض کی تابع سنیں ہوں جیسے فجر کی سنیں جونماز فجر کے بعد ادا کی جائیں یا عصر کے بعد اس طرح سورج گرہن کی نماز صلا قالاستہ قاتیجیۃ المسجد اور تحیۃ الوضوو غیرہ یا وہ ہوں جن کا کوئی سبب نہ ہو جیسے نماز استخارہ وغیرہ کیونکہ ممانعت عام ہے ، اور ان احادیث جوممانعت ثابت کرتی ہیں ان احادیث پر جو تحیۃ المسجد وغیرہ کی ترغیب دیتی ہیں ترجیج اس لئے حاصل ہے کہ بیر حمت ثابت کرنے والی ہیں اور پہلی والی حدیث اباحت ثابت کرتی ہیں اور ممانعت ثابت کرنے والی چیز اباحت ثابت کرتی ہیں اور ممانعت ثابت کرنے والی چیز اباحت ثابت کرنے والی پر مقدم ہوتی ہے ۔ اور عصر کے بعد نماز کی ادائیگی نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلی وہ حدیث ہے جو پہلے بھی گزری کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلی وہ حدیث ہے جو پہلے بھی گزری کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلی ہے خوالی ہونے والے شخص کے لئے تحیۃ المسجد پڑھنا درست ہے دلیل وہ حدیث ہے جو پہلے بھی گزری کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلی ہے نہ میں اور کی کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلی ہیں خوالی ہونے والے شخص کے لئے تحیۃ المسجد پڑھنا درست ہے دلیل وہ حدیث ہے جو پہلے بھی گزری کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلی والی میں میں کا دوئی کے میں اس کے خطر دیت نے کا دوئی کی کے میں کہ اس کی میں کو اس کی خوالی کے دوران داخل ہونے کے دوران داخل کو دوئی کی کریم سلی اللہ علیہ والی کی کریں کے دوران داخل کے دوران داخل ہوں کی دوئی کے دوران داخل کی دوران داخل کے دوران داخل کی دوران داخل کی دوران کی کریم کی دوران کے دوران داخل کی دوران کے دوران کی دورا

اور سیح قول کے مطابق عصر کی نماز کے بعد نمازوں کی سنتوں کی ادائیگی درست ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیکام انجام دیا ہے۔ اور ہے کیونکہ آپ نے ظہر کے بعد کی دور کعتیں عصر کے بعد ادافر مائی تھیں جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور عصر سے پہلے کی دور کعتوں کے بارے میں میح قول ہے کہ ان کی قضا نہیں ہے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوادا کیا میں نے آپ سے عرض کیا: کیا آپ ان کوقضا کریں گے اگر بیٹوت ہوجا کیں؟ آپ نے فر مایانہیں ● اور فجر کی سنتوں کی قضاء فجر کے بعد کے وقت ادا کیا جانا چاہئے کے سنتوں کی قضاء فجر کے بعد کے وقت ادا کیا جانا چاہئے تا کہ اس اور تے طلوع ہونے کے بعد کے وقت ادا کیا جانا چاہئے تا کہ اس اختلاف کی صدود سے باہر نکا جاسکہ جواس بارے میں ہے،

ند ہب کامشہور قول یہ ہے کہ سنتوں کی قضاء ممنوعہ اوقات میں درست نہیں ہے، اور مکہ مکر مہ اور دوسرے شہروں میں ممانعت میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ اس بارے میں واردممانعت عام ہے۔اس طرح زوال کے وقت کے بارے میں واردممانعت میں جمعہ اور دوسرے دنوں میں فرق نہیں ہے اور نہ گری اور سردی میں فرق ہے کیونکہ اس بارے میں واردا حادیث عام ہیں۔

ووسرے اوقات میں نوافل پڑھنے کی ممانعت ....احناف اور مالکیہ نے دوسرے بعض اوقات میں بھی نوافل پڑھنے کو مکروہ قرار دیاہے جو کہ مندرجہ ذیل ہیں کے یہ بات پیش نظرر ہے کہ ان تمام امور میں احناف کے ہاں کراھت تحریمی ہے۔

ا طلوع فجر کے بعد فجر کی نماز سے پہلے ۔۔۔۔۔احناف فرماتے ہیں کہ اس وقت میں سوائے فجر کی سنتوں کے نوافل اداکر نامگروہ ہے بعض شوافع اس وقت نفل کی ادائیگی کی کراہت تنزیجی کے قائل ہیں۔ تا ہم ندہب کامشہور قول اس کے برخلاف ہے، اس طرح حنابلہ کے ہاں بھی اس وقت نوافل کی ادائیگی درست ہے، کیونکہ ممانعت ثابت کرنے والی سیح احادیث میں فجر سے قبل نماز کی صراحت نہیں ہے اس بارے میں حضرت ابن عمرضی اللہ عنہما کی حدیث آتی ہے جو غریب ہے اس بناء پر فجر سے قبل وترکی ادائیگی درست ہے۔ مالکیہ فرماتے ہیں طلوع فجر کے بعد نماز سے پہلے نفل نمازیں مکروہ تنزیبی ہیں، اس وقت میں فوت شدہ نماز وں کی قضاء، فجرکی سنتیں وتر اور معمول کی اپنے اوپر مقررکردہ نوافل درست ہیں مالکیہ اور احناف کی دلیل اس کراہت پر حضرت ابن عمرضی اللہ عنہما کی حدیث ہے فجرکا وقت شروع ہونے کے مقررکردہ نوافل درست ہیں مالکیہ اور احناف کی دلیل اس کراہت پر حضرت ابن عمرضی اللہ عنہما کی حدیث ہے فجرکا وقت شروع ہونے کے

المن نجارت إلى مديث كي با تجوي ، بزء بين الكونل كياب \_ الدرال مختارج اص ٣٣٩. ١ ٣٥ مر اقى الفلاح ص ٣٦ فتح المقدير ج اص ١٦٧ المقدير ج اص ١٨٧ المشرح المجير ج اص ١٨٧ المشرح الصغير ج اص ٢٣٢ ، وص المقدير ج اص ١١٩ المحضومية من ١٣٥ مغنى المعتاج ج اص ١٢٩ ا ، ص ٣١٣ المعلى على المنهاج مع قليوبى وعميرة ج اص ١١٩ المحضومية ص ٣٣٠ المغني ج ٢ص ١١٩ الـ ١٣٥٠ كشف القناع ج ٢ص ٢٥ و ٢٣

الفقه الاسلامي واولته ..... جلداول ...... ماز كابيان

بعد فجری نمازے پہلے کوئی نماز نہیں ہے سوائے فجری دوسنوں کے۔ •

۲\_مغرب کی نماز سے قبل .....احناف اور مالکیہ کے ہاں مغرب کی نماز سے قبل نوافل پڑھنا مکروہے، کیونکہ مغرب کی نماز جلدادا کرنے کے بارے میں واردا حادیث میں عمومیت پائی جاتی ہے، ان میں ہے ایک حدیث حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ کی ہے کہ نبی کریم صلمی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز اس وقت پڑھا کرتے تھے جب سوج ڈوب جا تا اور پردے کے پیچھے چلا جا تا۔ ● • • •

ِ اورْحضرت عقبہٰ بنِ عَامِرٌ والی حدیث میری امت خیر پر یا فطرت پرریے گی جیب تک وہ مغرب کوا تنامؤخر نہ کریں کہ ستارے گڈیڈ ۔

ہوجائیں اورنفل کی اوائیگی مغرب میں تاخیر کا سب بنت ہے، جب کہ بخرب کی ادائیگی میں جلد بازی مُستحب ہے۔

شوافع مشہور قول کے مطابق فرماتے ہیں مغرب ہے بل دور کعت نقل مستحب ہیں، بیسنت غیرمؤکدہ ہے جنابلہ فرماتے ہیں کہ بیصر ف جائز ہیں سنت نہیں ہیں، ان کی دلیل وہ حدیث ہے جوابن حبان نے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے دوایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب سے قبل دور کعت ادا فر مائی تھیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز ہے تبل دور کعت پڑھا کرتے تھے ۵ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مغرب سے قبل دور کعتیں اداکر و پھر فر مایا مغرب سے قبل دور کعت اداکر و پھر تیسری مرتبہ فر مایا نہے تھم اس کے لئے ہے جوجا ہے کہ وہ پڑھے۔ آپ نے بیاس لئے فر مایا کہ لوگ اس کوسنت نہ تھے لیں۔ ۵

علامہ شوکانی فرمانتے ہیں کہ دُق بات بیہے کہ مغرب سے قبل دورکعتوں کی مشروعیت کی احادیث ان احادیث کے لئے مخصص (معنی کو مقید کرنے والی ) ہیں جومغرب کی نماز کوجلد پڑھنے کومستحب بتاتی ہیں۔

سو جمعہ، عید، حجی، نکاح ، کسوف (سورج گربمن) اور استیقاء کے خطبے کے دور ان نفل کی ادائیگی .....احناف اور مالکیہ کے نزویک خطیب کے نکل آنے کے بعد نماز سے فارغ ہولینے تک نفلوں کی ادائیگی مکروہ ہے دلیل حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ کی صدیث ہے اگر تم نے جمعے کے دن اپنے ساتھ بیٹھے خص سے کہا: انصت (خاموش ہوجاؤ) اور امام خطبہ دے رہا ہوتو تم نے لغواور غلط کا ارزکاب کیا (۴) مالکیہ مزید فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ کے بعدلوگوں کے مسجد سے جلے جانے تک نفلوں کی ادائیگی مکروہ ہے۔ •

حنابلہ اور شوافع کے ہاں بھی اس حالت میں نفلوں کی ادائیگی مکر وہ تنزیمی ہے۔

تا ہم تحیۃ المسجد کی اجازت ہے بشرطیکہ تکبیر تحریمہ فوت ہوجانے کا اندیشہ نہ ہواوراس شخص پرلازم ہے کہ وہ مخضراً ادا کرے بعنی صرف واجبات کی ادائیگ پراکتفاء کرے اوراگر اس نے جمعے کی پہلی سنتیں ادانہ کی ہوں تو ان کی نیت بھی تحیۃ المسجد کے ساتھ کرلے ، کیونکہ دور کعت سے زائدادا کرنا اس کے لئے جائز نہیں ہے۔اور شوافع کے ہاں تحیۃ المسجد کے علاوہ دوسری نماز منعقد بھی نہیں ہوگی۔ان کی دلیل صحیحین کی روایت ہے جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہوتو دور کعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے اور یہ روایت ممانعت والی حدیث کی خصص ہے۔حضرت جاہر

• .... بیحدیث طرانی نے جم اوسط شرائل کے بیکن عبداللہ بن خراش اس کے ساتھ منظر و بیں اہذا ہے فریب ہے جیسا کدایا م ترخری نے فریا ہے امام وار طلق نے ان الفاظ کے ساتھ فقل کی ہے لیسلغ شاہد کم غائبکم ان لاصلاۃ بعد الفجر الار کعتین اس کی سندین ایک شخص جس کے بارے میں اختلاف ہے ابوداؤداودر ترخری نے بیحدیث ان الفاظ کے ساتھ فقل کی ہے لیاصلاۃ بعد الفجر الا سجدتین تا ہم بیحدیث فریب ہے۔ نصب الرایۃ ج اص ۲۵۵ ۔ بروایت صحاح سته ما سوا نسائی۔ نیل اللوطار ج ۲ ص ۲۔ ابوروایت امام احمد، ابوداؤد اور حاکم، حواللہ سابقہ ج ۲ ص ۳ ۔ کروایت امام احمد، ابوداؤد و اور حاکم، حواللہ سابقہ ج ۲ ص ۳ ۔ کروایت امام احمد، ابوداؤد و اور حاکم، حواللہ سابقہ ج ۲ ص ۳ ۔ کروایت امام احمد، نیل اللوطار ج ۲ ص ۲ ۔ کروایت امام احمد، نیل اللوطار ج ۲ ص ۵ ۔ کروایت سام سند نیل اللوطار ج ۲ ص ۵ ۔ کروایت صحاح سته۔ نیل اللوطار ج ۲ ص ۵ ۔ کروایت صحاح سته۔ نیل اللوطار ج ۲ ص ۵ ۔ کروایت صحاح سته ما سواابن ماجه سبل السلام ج ۲ ص ۵ ۔

الفقد الاسلامی وادلته مسجلداول وسید منازکامیان به منازکامی به به منازکامی به منازکامی به منازکامی به منازکامی به منازکامی به به با

مم عید سے بہلے اور بعد میں .....احناف حنابلہ اور مالکیہ کے ہاں عید سے قبل اور بعد میں نوافل پڑھنا مکر وہ ہے دلیل اس کی حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے قبل کوئی نماز نہ پڑھتے اور جب اپنے گھر لوشتے تو دورکھت ادافر ماتے و حنابلہ یے فرماتے ہیں کہ عیدگاہ سے نکل جانے کے بعد نفلوں کی ادائیگی میں مضا تقذیبیں ہے بیکر اہت احناف اور حنابلہ کے ہاں امام اور مقدی سب کے لئے برابر ہے خواہ سجد میں ہویا عیدگاہ میں ، مالکیہ کے ہاں کر اہت اس وقت ہے جب اس کی ادائیگی عیدگاہ میں ہور ہی ہور ہیں ہونے کی صورت میں سے تمنم نہیں ہے۔

شوافع فرماتے ہیں کہ امام کے لئے عید نے ال اور بعد نظل مکروہ ہے کیونکہ اس میں اہم کے مقابلے میں غیر اہم سے اشتغال لازم آتا ہے اور اس میں نبی کر بی صلی اللہ علیہ وقت کی ہے کہ نبی کر بی صلی اللہ علیہ ہے اور اس میں نبی کر بی صلی اللہ علیہ وقت کی ہے کہ نبی کر بی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن صرف (عید کی) دورکعت ادا فر ما ئیں، نہ اس سے پہلے کوئی نماز اداکی اور نہ بعد میں ) ان کے ہاں سورج کے بلند ہوجانے کے بعد عید سے قبل امام کے علاوہ لوگوں کے لئے نفل پڑھنا مکر وہ نہیں ہے اور عید کے بعد فل مکروہ نہیں اگروہ فض خطبہ نہ من دہ نہیں مکروہ ہے۔ خطبہ سنے کی صورت میں مکروہ ہے۔

۵۔فرض نماز کھڑ ہے ہونے کے وقت ..... احناف فرماتے ہیں فرض نماز کے کھڑے ہوجانے کے وقت نوافل پڑھنا مکروہ تحریمی ہے کوئکہ حدیث میں ہے جب نماز کھڑی ہوجائے تو صرف فرض نمازی ہی پڑھی جائے گی دوسری نہیں تاہم سنت فجراس تھم سے مشتیٰ ہے بشرطیکہ جماعت چھوٹ جانے کا خدشہ نہ ہوخواہ جماعت صرف تشہد ہی پالینے کا امکان ہو۔اورا اگر بالکل چھوٹ جانے کا خدشہ ہوتو سنتیں چھوڑ دے لہٰذاا قامت کے وقت فجر کی سنتوں کی ادائیگی درست ہے کیونکہ اس کے بارے میں تاکید بہت زیادہ ہاور ترغیب کا فی وارد ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پابندی بھی بہت فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فجر کی دوسنتیں دنیا وما فیہا ہے بہتر ہیں۔ اور کانہیں کرتے تھے کسی اللہ علیہ وسلم فجر کی دوسنتوں کا کرتے تھے کسی اور کانہیں کرتے تھے کسی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سے جننا اہتمام فجر کی دوسنتوں کا کرتے تھے کسی اور کانہیں کرتے تھے کہا اور امام طحاوی وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ مجد میں داخل ہو کے تو نماز کھڑی ہوچکی تھی تو اور کانہیں مجد کے ایک ستون کی آڑ میں ادافر ما کیں۔

۔ '' اس طرّح فرض کا وقت تنگ ہونے کی صورت میں نوافل کی ادائیگی مکروہ ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں فرض کے چھوٹ جانے کا پیشر سیر

شوافع اور جمہوفقہا ۔ فرماتے ہیں کے کہنماز کھڑی ہوجانے کے بعد سی بھی قتم کی دوسری نفل نماز کا پڑھنا مکروہ ہےخواہ وہ نمازوں کی

# تيسري فصل .....اذان اورا قامت

اس فصل میں اولا اوان کے معنی ،اس کی مشروعیت اور فضلیت ،اس کے حکم اس کی شرائط ،اس کے طریقے اس کی سنتیں اور مگر وہات ، مؤ ذن کو جواب دینا اور اوان کے بعد کے مستحب اعمال کا بیان ہوگا پھراس کے بعد دوسرے مرصلے میں اقامت کی صفت کیفیت اور طریقے اور اس کے احکام کا بیان ہوگا۔

## ا پہلی بحث.....اذان

لفت میں اذان کے معنی اعلان کے ہیں، اس معنی میں بیآیت ہے

وَ أَذَانٌ مِنَ اللهِ وَ مُرسُولِهِ إِلَى النَّاسِ .... سورة توبة يت نبر ا

اوراعلان ہےاللہ اوراس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لئے۔

اور بيآيت

وَ أَدِّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ .... عررة اللَّ آيت نبر ٢٥

اوراعلان کردیجئے لوگوں میں حج کا۔

شریعت کی اصطلاح میں میخصوص نداء ہے جس نے فرض نماز کے وقت کے ہارے میں جانا جاتا ہے 🗗 یا یوں کہ لیا جائے مینام ہے نماز کے وقت کے اعلان کامخصوص الفاظ کے ساتھ ۔ 🗨

<sup>• ....</sup>اس مين احناف پرروم جوا قامت بوجانے كے بعد معيد مين بھى فجرى دوستوں كى اوائيكى كى اجازت ديتے ہيں۔ اس عنى المحت اج اص ١٣٣ كشف القناع ج اص ٢٢٧ .

قرآن میں ہے دلیل توبیآیت ہے:

وَ إِذَا نَاكَيْتُمْ إِلَى الصَّلُوقِ .....ورة المائدة آيت نبر ٥٨

اور جبتم بلاتے ہو (پکارکر) نماز کی طرف ....

اذان میں بڑا تواب ہے دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وَسلم کا پیفر مان ہے کہ اگر لوگ جانتے کہ نداءاور صف اول میں کیار کھا ہے اوران کو قرعہ اندازی کرنا پڑتی تو وہ ان پرقرعہ اندازی کیا کرتے ہاور پیفر مان نبوی ہے جب تم اپنے جانوروں کے گلے میں ہویاا پنے صحراءاور جنگل میں ہواور نماز کے لئے اذان دینا ہوتو آ واز بہت بلند کرو کیونکہ مؤ ذن کی آ واز انسان جنات اور چیزوں میں سے جو بھی سنے تو وہ بروز قیامت اس کے بارے میں گواہی دےگا۔ ہ

اورایک اور حدیث میں ہے مؤ ذن قیامت کے دن سب ہے کہی گردنوں والے ہوں گے۔ ◘ اذان بمع اقامت اصح قول کے مطابق شوافع کے ہاں اور حنابلہ کے ہاں بھی امامت سے افضل ہے دلیل اللہ کا یفر مان ہے: وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنَ دَعَا اِلْکی اللّٰهِ وَعَمِیلَ صَالِحًا .....مورة فصلت آیت نبر ۳۳

اوراس سے اچھی بات کون کہنے والا ہے جواللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل انجام دے۔

حصرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس سے مراد اذان دینے والے ہیں اور دوسری دلیل وہ احادیث ہیں جو پہلے کز ریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کا فرمان ہے امام ضامن ہے اور مؤ ذن امانت دار ہے اے اللہ ائمہ کو ہدایت عطاء فر مااور مؤ ذنوں کی مغفرت فرما اور

۔۔۔۔۔۔ ہووایت مالک بن الحویوٹ نیل الاوطار ج ۲ ص ۳۲ بو وایت امام احمد وابو داؤد، نیل الاوطار ج ۲ ص ۳۵ اور بعد کے صفحات۔

و کی کھے نصب الرایہ ج اص ۲۰ اور بعد کے صفحات ہے منتق علیہ از حفرت ابوہریرۃ رضی اللہ عنہ نداء سے مراواؤان ہے۔ بردایت امام بخاری از حضرت ابوسعید
خدری رضی اللہ عنہ ہے دیں املم مسلم امام احمد بن صبل اور ابن ماجہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ ٹیل الاوطار ج ۲ س ۱۳۳۳ ابن ماجہ نے حضرت
ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ چوض سات سال اللہ کے لئے اذان دیتواس کے لئے جہم سے برات کلے دی جائے گے۔ بید یہ امام شافعی امام احمد بن صفح کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ٹیل الاوطار ج ۲ س ۱۳۳۳ اور حاکم نے سند محتج کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ٹیل الاوطار ج ۲ س ۱۳۳۳ اور حاکم نے سند محتج کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ٹیل الاوطار ج ۲ س ۱۳۳۳ اور حاکم نے سند محتج کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ٹیل الاوطار ج ۲ س ۱۳۳۳ اور حاکم نے سند محتج کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ٹیل الاوطار ج ۲ س ۱۳۳۳ ورحاکم نے سند محتج کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ٹیل الاوطار ج ۲ س ۱۳۳۳ ورحاکم نے سند محتج کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ٹیل الاوطار ج ۲ س ۱۳۳۳ ورحاکم کوئی چیز کا دفت ہوگا )۔

ہم کہ بیت کے اللہ کر ایک اللہ کیل کے اور کے لئے دیکھتے رہتے ہیں (لیمن ید کھتے رہتے ہیں کہ کہ کوئی چیز کا دفت ہوگا )۔

الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلداول ۔۔۔۔۔۔۔نماز کابیان حضرات کے پاس وقت کم تھا۔ اللہ علیہ وسلم اور حضرات کے پاس وقت کم تھا۔ احناف فرماتے ہیں کہا قامت اور امامت اذان سے افضل ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء داشدین نے امامت انجام دی ہے کین اذان نہیں دی۔

شوافع اور مالکیہ مزید بیفر ماتے ہیں کہ صرف اقامت اذان نہیں ،عورت یا خواتین کی جماعت کے لئے مسنون ہے اذان کے مسنون ہونے کی وجداس فتنے کا خدشہ ہے جوان تکی آواز سے پھیلنے کا امکان ہے۔احناف فر ماتے ہیں خواتین کے لئے اذان کی طرح اقامت بھی مکروہ ہے۔

کونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے کراہت خواتین کے لئے منقول ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کی حالت کی بنیا دستر پر ہے اور ان کی آواز کا بلند ہونا حرام ہے۔

فوت شدہ نماز کے لئے اذان اور اکیلے تخص کے جن میں اذان کا حکم ..... شوافع کے ہاں معتد تول ہے ہے کہ اذان اور اکلے تفاء اور اواء دونوں نماز وں کے لئے مسنون ہے خواہ اس نے معجد یا محلے کی اذان بن بھی کی ہوائی تخص کو چاہئے کہ وہ اپنی آ واز بلندر کھے سوائے اس حالت کے کہ وہ معجد میں ہوجس میں نماز ہو چکی ایسی معجد میں اس لئے ہا آ واز اذان نہیں کہنی چاہئے کہ نمازیوں کو دوسری نماز کے وقت شدہ نماز وں کے لئے اذان کا استخباب امام شافعی کا قدیم چاہئے کہ نمازیوں کو دوسری نماز کے وقت شدہ نماز وں کے لئے اذان کا استخباب امام شافعی کا قدیم قول ہے اور یہی اظہر قول ہے جیسا کہ علامہ نووی نے اس کی وضاحت کی ہے۔ وجداس حکم کی وہ احادیث ہیں جواذان کی نفسلیت کے ہارے میں وارد ہیں اور جو پہلے گزریکی ہیں ان میں سے ایک روایت وہ ہے جوامام ہخاری نے حضرت عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابوصعصعہ سے روایت میں وارد ہیں اور جنگوں کو پہند کرنے والا دیکھا ہوں، تو جہتم اپنی بکریوں یا جنگل میں ہواور نماز کے لئے اذان دوتو اپنی آ واز بلندر کھو، کیونکہ مؤذن کی آ واز جنات اور انسانوں اور چیزوں میں سے جو بھی سنتا ہے وہ عامی میں ہواور نماز کے لئے اذان دوتو اپنی آ واز بلندر کھو، کیونکہ مؤذن کی آ واز جنات اور انسانوں اور چیزوں میں سے جو بھی سنتا ہے وہ قیامت کے دن گوائی دے گاہوں کو بہت ساری قضاء نمازیں جمع ہوجا کیں ہوں۔ حد دن گوائی کو بہت ساری قضاء نمازیں جمع ہوجا کیں بیاد خور بیاد کھوں کو بین کر میں ہو کہ دن گوائی کی بہت ساری قضاء نمازیں جمع ہوجا کیں بیاد خور بیاد کی بیاد کو بیاد کی بیاد کر بیاد کی بیاد کر بیاد کی ب

● ..... المغنى ج اص ٣٠٣، كشف القناع ج اص ٢٦٧ مغنى المحتاج ج اص ١٣٨. فتح القدير ج اص ١٤، ١٥٢، ١٤١ المدر المعنى ج اص ١٣٨ الدرا لمختارج اص ٢٣٠ المسرح المصغير ج اص ١٤٨ المدرا لمختارج اص ٣٥٦ المسرح المصغير ج اص ١١٥٣ المسرح المصغير ج اص ١١٥٣ المسجموع ج ٣٠٠ المسرح المعدب عنه المسجموع ج ٣٠٠ المدري الم

سوافع کا پیدنہ ہے۔ فوت شدہ نمازوں کے بارے میں، احناف فرماتے ہیں کہ قضاء نمازوں کو دہرانے والا اذان اورا قامت دونوں کے گئی کونکہ وہ بحز لہ موجود نماز کے ہوتی ہے اوراگر کئی نمازیں فوت ہوجا ئیں تو صرف پہلی نماز کے لئے اذان کیے اورا قامت کیے اور باتی نمازوں کے بارے میں اس کو افتتیار ہے اگر چاہے تو ہرایک کے لئے اذان دے اورا قامت کیے بیاولی ہے کیونکہ جو چیز اداء نماز کے لئے مسنون ہے وہ قضاء کے لئے ہمی مسنون ہے اوراگر وہ خض چاہے تو پہلی نماز کے بعد بقید کے لئے اقامت پراکتفاء کرسکتا ہے، کیونکہ اذان جمع مسنون ہے اوراگر وہ خض چاہے تو پہلی نماز کے بعد بقید کے لئے اقامت پراکتفاء کرسکتا ہے، کیونکہ اذان جمع کرنے ہوتی ہے، اور بیسب لوگ حاضر اور موجود ہیں، اور اولی بیہ ہے کہ اذان اور اقامت ہر فریضے کے لئے الگ ہودلیل اس کی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جوابو یعلی نے روایت کی ہے کہ جب غز وہ احزاب کے موقع پر مشرکیون نے نبی کر یم صلی اللہ علیہ وہلی ہو ان اور عام دیا۔ وہلی اور عشاء کی نمازیں ادانہ کر سکے تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ہر نماز کے لئے اذان اور اقامت کا حکم دیا۔ ●

مالکیہ اذان کے ہرمجد کے لئے مسنون ہونے کو،خواہ مساجد آپس میں ملی ہوئی ہوں اس بات سے مقید کرتے ہیں کہ جماعت ہوجو دوسروں کوبھی بلانے والی ہو (بینی دوسر بے لوگوں کوبھی بلانا مقصود ہو) خواہ سنر میں ہوں یا حضر میں ،منفر دخض کے لئے یا ایسی جماعت کے ایسی جماعت کے تمام افراد حاضر ہوں) بلکہ حالت حضور میں تو مکروہ ہے اور دوران سفر منفر دکے لئے اور لئے مسنون نہیں جو بلانے والی نہ ہو (یعنی جماعت کے تمام افراد حاضر ہوں) بلکہ حالت حضور میں تو مکروہ ہے اور دوران سفر منفر دکے لئے اور اس جماعت کے لئے جو دوسرول کو بلانے والی نہ ہواذان دینا مسنون ہے خواہ مسافت قصر سے کم مسافت پر ہی کیوں نہ ہوں یعنی ۸۹ کلومیٹر سے کم مسافت ۔

حنابلہ کی اکثریت کی رائے ہے ہے کہ اذان اور قامت پانچوں نمازوں اور جعد کے لئے فرض کفایہ ہیں ، دلیل وہ گذشتہ صدیث ہے جب نماز طاخر ہوجائے تو تمہارے لئے کوئی ایک اذان و بے اور تمہار ابر اتمہاری امامت کرے اس میں تھم ہے اور تھم کی بھی فردو جوب کا تقاضا ہے۔ نماز طاخر ہوجائے تو تمہارے لئے کوئی آیک اذان و بے اور تمہار ابر اتمہاری امامت کرے اس میں کہ اس کی سندمیں کوئی حرج کی بات مصد مع معانی اور ترخدی نے بھی روایت کی ہے امام ترخدی فرماتے ہیں کداس کی سندمیں کوئی حرج کی بات نہیں تاہم ابوعبیدہ نے حضرت عبداللہ بن معودرضی اللہ عند سے معت نہیں کی ہے۔ نبل الماو طار ج ۲ ص ۲۰ کی کشاف القناع ج اص

۲۷۸،۲۲۸ المغنى ج اص ۱ اس ۲۲ ام غایة المنتهى ج اص ۸۸

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الفقد الاسلامی وادلته بسجلداول برای منتول به که کوئی بھی تین افراد جونداذان دیں اور ندان میں نماز کی اقامت ہوتوان پر شیطان غالب آ جاتا ہے ورسری بات بیہ کہ بید دنوں اسلام کے ظاہری شعائر میں سے ہیں لبذا بیہ جہاد کی طرح فرض کفا بیہ وں گے اگر کی شعائر میں سے ہیں لبذا بیہ جہاد کی طرح فرض کفا بیہ وں گے اگر کی گوگ ان کی ادا کیگی کریں تو با قبوں سے بیسا قط ہوجائے گا۔ اور اس بناء پراگر کوئی اہل شہران کوتر کردیں تو ان سے جہاد کیا جائے گا اور افزان وا تامت کا پانچوں نمازوں کے لئے ترک کرنا کمروہ ہے ایکن نماز کا اعادہ لازم نہیں اور شہر میں ایک اذان کا فی ہے اور باقی لوگ صرف اقامت پر اکتفاء کر کتے ہیں۔ بیا حیاف اور مالکیہ کی بھی رائے ہے تا ہم بیثوافع کی رائے کے برخلاف ہے جیسا کہ میں بیات بیان کر چکا ہوں ، ان حضرات کی دیل ہیہ کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند اور ملقہ اور اسود نے بغیر اذان کے نماز اداکی تھی حضرت مفیان فرماتے ہیں کہ چونص شہر میں اپنے گھر میں نماز پڑھے اس کو چاہئے کہ وہ اذان اور اقامت کے ساتھ دار کے بیک نماز جائے گائی ہے ، احناف فرماتے ہیں کہ ہونے ساتھ دار کو بھی جائز ہے کوئلہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند اور کوئل کر کر دی تو بھی جائز ہے کوئلہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند کی اذان ہمارے لئے کا فی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ جو بھی اللہ عند کی کا ذان ہمارے لئے کا فی ہوئی ہوئی۔ جانہم بیروایت غریب ہے ، جیسا کہ علامہ زیلعی نے فرمایا ہے۔

جس خص کی کئی نمازیں چھوٹ جا کمیں یا دونمازیں جمع تقدیم کے ساتھ پڑھے (لیعی پہلی نمازک وقت میں پڑھے تواس کے لئے مستحب ہے کہ وہ پہلی کے لئے اقامت کیے، یہ شوافع کے قول کے موافق حکم ہے۔اس پر دلیل ان حضرات کی حضرت ابوسعد رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے کہ وجب تم اپنی بکریوں کے ریوڑ میں ہوا ورحضرت ابوقا دہ بھتہ اللہ علیہ والی حدیث ہے کہ وہ نمی کریم صلی اللہ علیہ والی حدیث ہے کہ وہ نمی کریم صلی اللہ علیہ والی مائے ہواں کی آئی جب کھی جب سورج نکل آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بلال ،افھوا ورنماز کے علیہ وسلم کے ساتھ سے یہ سب لوگ ہواں کی آئی جب کھی جب سورج نکل آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہواور وہاں نماز ہو چکی ہوتو اگر وہ چاہتو اذان دے اورا قامت کے، دلیل وہ روایت ہے جواثر م اور سعید ابن منصور نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے جس میں نماز ہو چکی تھی آپ نے ایک محض کو تھم ویا ہوتا اورا قامت کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو اس نے اذان اورا قامت کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔

اورعورتوں پراذان اورا قامت نہیں ہے، بخلاف شوافع کے اور بخلاف مالکیہ کے اقامت کے بارے میں کیونکہ نجاد نے اپنی اسناد کے ساتھ حضرت اساء بنت پریٹنے روایت کیا ہے وہ فرماتی ہیں میں نے وسول الله صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے سنا کہ عورتوں پراذان اورا قامت نہیں ہے۔

خلاصہ کلام بیہ ہے کہ جمہور کے ہاں فوت شدہ نمازوں کے لئے اذان دی جائے گی مالکیہ کے باب ایسا کرنا مکروہ ہے اوراذان صرف مردوں کے لئے سنت ہے عورتوں کے لئے نہیں بالاتفاق اور عورتوں کے لئے سراا قامت مسنون ہے شوافع اور مالکیہ کے نزنہ یک احناف کے ہاں مکروہ ہے جب کہ مالک حنابلہ اس کوغیر مشروع قرار دیتے ہیں۔ جمہور کے ہاں محلے کی اذان کافی ہے شوافع کے ہاں کافی نہیں ہے۔

ا ذان کی شرا نط .....اذان اورا قامت میں مندرجه ذیل چیزیں شرط ہیں۔ 🏵

<sup>•</sup> بروایت امام احمد ایوداؤوند افی طبر افی این حبان اورحاکم ، حاکم نے فرمایات کہ یکنی الا سادے نیسل المساوط ساز ج ۲ ص ۳۱ می متفق علیہ سے حدیث حضرت عمران بن صبین رضی الله عند نے بھی روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں آپ نے حضرت بال توقعم دیا آنہوں نے اذان دی تو بم نے دور کعتیں پر حسین پیر حکم دیا پھر انہوں نے اقامت کی اور بم نے نماز پڑھی متفق علیہ ہے الله والمسختان ج اص ۳۱ ماللہ الله ع ج اص ۱۳۹ المائع ج اص ۱۳۹ المائع ج اص ۱۳۹ الله الله عندی حسن سات المحقوم ہے اس ۱۳۵ القوانین الفقهیة ص کے بدایة المجتهد ج اص ۱۳۵ معنی المحتاج ج اص ۱۳۵ المحضومیة ص ۳۳ المحضومیة ص ۳۳ المحدود ع اص ۱۵۵ المخنی ج اص ۱۵۵ می المحدود ع اص ۱۳۵ میں المحدود میاد میں المحدود می

الفقہ الاسلامی وادلۃ .....جلداول ..... بلازا بقاق فقہاءاؤان وقت ہے تیل درست نہیں ہوتی اور بداتفاق فقہاء ترام ہے، اگر کسی نے اذان دے بھی دی تو وقت کے اندراس کالوٹانا ضروری ہوگا کیونکہ اذان اعلان کے لئے ہے، اور وقت کے ہونے سے پہلے بی اذان دید بینا معا سلے کومزید انجانا کرنے کے مترادف ہے لہذا آتیل از وقت اذان حمام ہے کیونکہ اس میں سلم بیس اور چھوٹ ہے وقت کے شروع ہوجانے کے بارے میں شوافع کے ہاں اذان کا دو ہرانا مکر وہ ہے تاہم مبحد میں معروف اذان کا شاراس میں ہے نہیں تا ہم جمہور فقہاء نے جن میں احناف کے صرف امام ابو یوسف شامل ہیں نصف شب کے بعد فجر کے لئے اذان (اول) دینے کو جائز قرار دیا ہے، وقت یعنی رات کے آخری چھط میں اذان کو متحب قرار دیا ہے، گیرض صادق کے طلوع ہونے کے بعد دوبارہ فجر کی اذان دی جائے گی ولیل صحیحین کی صدیث ہے جو حضرت عبداللہ ہن محروث ہوجائے کی متراد بالیاں ہو تھی کی ادان دی جائے گی ولیل صحیحین کی صدیث ہے جو حضرت عبداللہ ہن محروث ہو المام بخاری کی روایت میں بیافاظوزیا دہ ہیں اور ابن ام مکتوم ما بین تحض کر دی ہے۔ تاہم اس مسئلے میں دیگر احتاف کا اختلاف ہے، اور تال از وقت اذان شروع ہوئے کے دوال کو جائے کہ والی کی روایت میں ہوا گیستیں کر ہے تھے جب تک لوگ سے دینے والے کو جائے کے دوال کو جائے کہ والی ہی اور ابن ام مین ادان دیا ہو گوئی پر محاملہ ملتبس نہ ہوجائے ۔ اور اذان پر ہا تا عدہ ہا مورنہ ہو ( ملازم نہ ہو ) اس کے لئے ملکہ ضروری ہے، جو خص اذان پر ہا تو تا دین ہو اور ان کی اذان درست شار ہوگی اگر دوسرے کی شخص سے وقت کے داخل ہونے کا اس کے لئے میں ہوجائے۔ اور اذان دے یا وہ نا بینا ہوتو ان کی اذان درست شار ہوگی اگر دوسرے کی شخص سے وقت کے داخل ہونے کے داخل ہو کہ کا اس کے لئے میں ہوجائے۔

المساذان عربی زبان میں ہو۔ لبذااگر جماعت کے لئے اذان دی تو عربی میں نہ ہونے کی صورت میں وہ درست نہیں ہوگی۔اوراگر کسی غیرع بی شخص نے اپنے لئے اذان دی اور اس کو اچھی عربی نہ آتی ہوتو شوافع کے ہاں یہ جائز ہوگا۔ حنابلہ اور احناف کے ہاں یہ مطلقاً درنست نہیں ، کیونکہ یہ قرآن کی طرح خالعی عربی زبان میں وارد ہے۔

سا.....اذ ان اورا قامت میں، جماعت کے بعض لوگوں کو سنا ناضروری ہے اورا کیلا ہونے کی صورت میں خود سنناضروری ہے۔ مه.....تر تیب اور موالات (یکے بعد دیگر ہے اور بے دریے ہونا) پیانتاع سنت کے لئے ضروری ہے،جیسا کہ امام سلم وغیرہ کی روایت

سے بیمعلوم ہوتا ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ کلمات اذان میں بے در بے ہونے سے اس کے اعلان ہونے کی حیثیت پرفرق پڑتا ہے۔ لہذا اذان صرف ترتیب واربی درست ہے در بے نہ ہونے کی صورت میں درست میں درست میں درست ہیں در ہونا کے در بے ) اذان واجب الاعادہ ہوگی۔ اور معمولی نیند مدہوثی خاموثی بابات چیت سے آنے والا فصل معزنہیں اور مرتد ہوجانے سے فقہاء کے ہاں یہ باطل ہوجاتی ہے، اواگر اذان کے اختتام پر مرتد ہوا تو باطل نہیں ہوگی بیرحنا بلد اور شوافع کے ہاں شرط

ہے، احناف اور مالکیہ کہتے ہیں اذان وا قامت کے کلمات میں ترتیب اور موالات مسنون ہیں بغیر ترتیب اور موالات کے بھی اذان درست ہوجاتی ہے مگر کراھت کے ساتھ، اور اس صورت میں افضل میہ ہے کہ اذان اور اقامت کا اعادہ کرے۔

نوٹ از مترجم: فجر کے لئے دواذ انوں کارواج آج کل حرم شریف میں ہے پہلی اذ ان جوسحری کے دفت دی جاتی ہے وہ تبجد کی اذ ان کے نام سے معروف ہے۔

<sup>• .....</sup> فخر اور جعے سے پہلے کی اذانوں کے علاوہ سے وہلیل، دعاؤں کا بالجبر پڑھاجا نا اوراس طرح کے دیگر امور جواذان خانون میں انجام دیئے جاتے ہیں تو یہ بالکل بھی مسنون نہیں ہیں، اور علاء میں ہے کسی نے بھی ان کومستحب نہیں قرار دیا ہے۔ بلکہ میمن جملہ مکر وہ اور نا پہند یوہ بدعتوں کے ہے، کیونکہ میہ چیزیں نجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک اور صحابہ کے عہد میں نہیں تھیں اور نہ ہی ان چیزوں کی کوئی اصل اور نمیا دے۔ سیشف القناع ج اص ۲۸۱۔ غاید الممنتھی ج اص ۹۱۔

الفقه الاسلامي وادانة ..... جلداول .... مازكابيان

بعض حنابلہ کی رائے یہ ہے کہ حرام بات سے اذان باطل ہوجاتی ہے خواہ وہ معمولی ہی ہوجیسے گالی گلوچ وغیرہ اور ایک قول یہ ہے کہ وہ باطل نہیں ہوتی جیسے مباح بات چیت ہونے کی صورت میں وہ باطل نہیں ہوتی ہے۔

۵.....ایگ می کے ذریعے انجام پائے لہذا اگر کوئی محض کچھاذان دیدے اور بقیہ اذان دوسر اختص پوری کرے تویہ درست نہیں ہوگا۔
ای طرح سیج محصح نہیں ہوگا کہ دوآ دمی اذان دیں اوران میں سے ہرایک ایک ایک جملہ کہے۔ کیونکہ اذان عبادت بدنیہ ہے تو دوآ دمیوں کے
اس طرح انجام دینے سے یہ درست نہیں ہوتی کہ ایک کافعل دوسر انکمل کرے۔ ہاں مؤ ذنوں کا ایک گروہ ہونا درست ہے ہایں معنی کہ ہرایک
الگ الگ اذان دے مالکیہ مزید بیفر ماتے ہیں اس طرح مؤذنوں کا اجتاع مکر وہ ہے کہ ایک کی اذان دوسر انکمل کرے اور ایک نماز کے لئے
زیادہ اذانوں کا ہونا مکر وہ ہے۔

یہ بات پیش نظررہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دواذا نیں ایجاد کیں وہ بنوامیہ تھے اور اجتماعی اذان مکر وہ نہیں جیسا کہ علامہ ابن عابدین نے اس کی تحقیق فرمائی ہے۔

۲ ...... فو ذن مسلمان، عاقل اورمر دہولہذا کا فرکی اذان درست نہیں ہے ای طرح پاگل اور اس بچے کی اذان بھی جس میں شعور نہ پیدا ہوا ہوائی طرح مد ہوش اور نشے میں چور شخص کی اذان بھی درست نہیں ہوگی ، کیونکہ بیلوگ عبادت کے اہل نہیں اور عورت کی اذان درست نہیں ہے، کیونکہ اس کی اذان حرام ہے اور اس کے لئے اذان مشروع نہیں ہے۔اور اس کی مردوں کے لئے امامت درست بھی نہیں ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کی آواز کی وجہ سے فتنے کا خدشہ ہے،اور ہیجو ہے کی اذان بھی درست نہیں کیونکہ اس کا مرد بونا معلوم نہیں ہوتا ہے۔

ییشرط مالکید ، شوافع اور حنابلہ کے ہاں ہے ، ند ہب جنی ان سے قریب تر ہے ، کیونکہ یہ حضرات فر ماتے ہیں کہ ان انوگوں کی اوّان کم روہ عقل ہو سنت سے داقف ہوا وراوقات نماز سے بھی داقت ہوگا ، اور اس بناء پراحناف کے ہاں مسنون یہ ہے کہ مو وُن مرد ہوعاقل ہو تقی ہوسنت سے داقف ہوا وراوقات نماز سے بھی داقنیت رکھتا ہو۔ مالکید کے علاوہ جمہور فقہا ہ کے ہاں بلوغ اور عادل ہونا شرط نہیں ہے المبذا ہا شعور نے ہو ، اور فاسق کی اذان بھی درست ہے ، کین مستحب یہ ہو وُن ربالغ اور دیانت دار ہو کیونکہ وہ ایسافت ہے نماز اور روز سے کے اوقات اس پرموقوف ہوتے ہیں ، تو امانت دار نہ ہونے کی صورت میں اس کا خدشہ ہے کہ وہ لوگوں کو بے وقت اذان کے ذریعے دھو کہ و سے در سے شار ہوگی جب اس نے وقت کے داخل ہونے کے بارے میں کسی درست شار ہوگی جب اس نے وقت کے داخل ہونے کے بارے میں کسی بالغ محف کی بانہ پر شرط قرار دیے ہیں جی ہیں کہ وہ ایس شور میں ہونے کے بارے میں کسی بالغ شخص کی بات پر اعتاد کیا ہو۔ یہ حضرات عادل ہونے کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس حدیث کی بناء پر شرط قرار دوسے ہیں چا ہے بالغ شخص کی بات پر اعتاد کیا ہو۔ یہ حضرات عادل ہونے کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس حدیث کی بناء پر شرط قرار دوسے ہیں چا ہے کہ بال نیت شرط نہیں ہے تا ہم اذان کے علاوہ کی اور چیز کا ارادہ نہ کرنا شرط ہے ، لہذا اگر مقصود دوسرے کو سکھانا ہو اتو اس اذان کو شار نہیں کیا ۔ کے ہاں اور اس کے علاوہ کی اور چیز کا ارادہ نہ کرنا شرط ہے ، لہذا اگر مقصود دوسرے کو سکھانا ہو اتو اس اذان کو شار نہیں کیا ۔ کے ہاں اور اس کے علاوہ کی اور چیز کا ارادہ نہ کرنا شرط ہے ، لہذا اگر مقصود دوسرے کو سکھانا ہو اتو اس اذان کو شار نہیں گیا۔

دوسر نقبہاء کے نزدیک نیت شرط ہے، چنانچہا گراذان کے مخصوص الفاظ بلانیت اداکر بے تو وہ اذان نہیں شار ہوگی۔اور جمہور فقہاء کے نزدیک اذان اورا قامت میں طہارت قبلدرخ ہونا، کھڑا ہونا اوراس کے دوران بات چیت نہ کرنا شرط نہیں ہے، بیصر ف مستحب ہے،اور جمہور فقہاء کے نزدیک بے وضو مخص کے لئے اذان مکر وہ ہے۔اورا قامت تو اس سے بھی جمہور فقہاء کے نزدیک بے وضو مخص کے لئے اذان میں کراہت تحریکی ہاں کی اذان میں کراہت تحریکی ہاں جنگ کی اذان میں کراہت تحریکی ہے اس کی اذان ان کے اور حنابلہ کے نزدیک لوٹائی جائے گی اور بے وضو میں طہارت کے مستحب ہونے کی دلیل حدیث ہے اذان

<sup>● .....</sup> بروایت ابو داؤد ابن ماجه اور طبرانی درمعجم نصب الرایة ج ۱ ص ۲۷۹

الفقہ الاسلامی وادلتہ مسجلداول وین کا کروہ ہے اس طرح قبلے کی طرف پیٹے کر کے اذان دینااور دوران اذان گفت وشند مکروہ ہے۔ صرف باوضو محض دے اور بیٹے کر اذان دینا مکروہ ہے اس طرح قبلے کی طرف پیٹے کر کے اذان دینااور دوران اذان گفت وشند مکروہ ہے۔ مالکیہ ،حنفیہ شافعیہ اور حنابلہ کے ہاں اذان دینے والے ہی کے لئے اقامت کہنا مسنون ہے، کیونکہ اس میں اتباع سنت ہے اوراگر مؤذن کے علاوہ کسی نے اقامت کہدی تو بھی جائز ہے، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور حضرت عبداللہ بن زیدرضی اللہ عنہما جنہوں نے خواب میں اذان دیکھی تھی نمی کر بیر صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم ہے اقامت کہی تھان شرائط کی بنیا دیراذان اورا قامت ان امور سے مطل ہو جاتی ہے۔

ا استمرتد ہونے ہے۔ است نشخ میں ہونے ہے۔

م سطویل نیت سے ۵ سیاگل بن ہے۔ کیسساذان کا کوئی کلمہ چھوڑ دینے ہے۔

ے .... طویل خاموثی یاطویل گفتگو کے ذریعے زیادہ فاصلہ آجانے کی دجہ سے شوافع کا ایک قول سے ہے کہ اگر کوئی شخص دوران اذان مرتد ہوگیا اور پھر فور اُاسلام لے آیا تو اِس کے لئے اسی اذان کو جاری رکھنا درست ہے (اس پر بنا کرنا)۔

اذان کاطریقہ یااس کے صیغے ..... نقباء کااذان کے اسلی صیغوں پر جو محصوص طریقے کے مطابق متواتر اُفل ہوتے چلے آرہ ہیں اتفاق ہے کہ وہ ہلاکی وہیشی دودود فعہ کہ جائیں گے ای طرح ان کا بھویہ پر بھی اتفاق ہے یعنی فجر کی اذان میں حسی علمی الفلاح کے بعد المصلاقا خیسر من المنوم کا کلمہ دوم تبہ کہنا اور بیاس طریقے پڑل پیرا ہوتے ہوئے جو حضرت بال رضی اللہ عنہ منقول ہے اور دوسری دلیل امام احمد اور ابوداؤد کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابومحذورہ سے بیکہنا ہے اور جب فجر کی اذان ہوتو تم کہو اللصلاقا خید من النوم ۔

فقہا میں ترجیع کے بارے میں اختلاف ہے اور ترجیع کا مطلب ہے شہادتین (اشھ من ان لاالٰہ اور اشھ اور اشھ مان محمد دسول الله) کو جرے کہنے سے پہلے ایک مرتبہ آستہ ہے کہنا، چنانچہ مالکید اور شافعیداس کے قائل ہیں حفید اور حنا بلداس کے قائل میں منابلہ فرماتے ہیں کداگر ترجیع کی تو یہ کروہ نہیں ہوگ۔

الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلداول ۔۔۔۔۔۔۔نماز کابیان لفظ اکبر کے راء پر زبر ہوگا اور دوسری تکبیر کے لفظ اکبر کے راء پر جزم ہوگا۔ بعض شوافع فرماتے ہیں اذان کے کلمات کے آخر میں وقف کرنا مسنون سے کیونکہ روایت کے مطابق وہ موقوف ہی فقل ہوئے ہیں۔

مالکیدادر شوافع فرماتے ہیں کہ کہ اذان کے کلمات مشہور ہیں اور ترجیج کے ساتھ اس کے کلمات کی تعدادانیس بن جاتی ہے سے کلم مسنون اذان برعمل درآ مدکرتے ہوئے ہے جو کہ حضرت ابومحذورہ رضی اللہ عنہ کی اذان ہے کا اور اس میں ترجیج ہے لیعنی شہادتین دودوم تبہ ہیں۔

اذان کے کلمات کے معالی .....اذان کے الفاظ کے معنی یہ ہیں : اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، یا یہ مطلب ہے اللہ اس بات سے کہیں بڑا ہے، اللہ اکبر) اور اشہد کا سے کہیں بڑا ہے کہ اس کی طرف ایسی بات منسوب ہو جو اس کے شایان شان ہو یا اس کا مطلب ہے اللہ بہت بڑا ہے، (اللہ اکبر) اور اشہد کا مطلب ہے میں جانتا ہوں (یا میں گواہی دیتا ہوں) می علی الصلاق، نمازی طرف بڑانے کا مطلب ہے اس کے سبب کی طرف بڑا نا اور لا اللہ نمازی انشاء اللہ جنت میں داخل ہوگا اور اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اور فلاح کی طرف بڑانے کا مطلب ہے اس کے سبب کی طرف بڑا نا اور لا اللہ

نمازی انشاء اللہ جنت میں داعل ہوگا اور اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اور فلاح کی طرف بلانے کا مطلب۔ الا اللہ پرختم کرنے کا مقصد تو حید پر اور اللہ کے نام پر اختیام ہو جیسے اللہ کے نام سے ابتداء ہوئی تھی۔●

اذان كى سنتيل ....اذان مين مندرجه ذيل امورمسنون بين - 🏵

السندة ون بلندآ واز اورخوش آواز ہواوراذان میں اپنی آواز اونچی رکھے اوراونچی جگہ کھڑا ہواور مجد کے قریب ہوکیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زیدرضی اللہ عند کی بیان کردہ روایت جو پہلے گزری فر مایا یہ کلمات بلال کوسکھا دوہ ہم سے زیادہ بلند آواز ہے اوراس لئے بھی دور پہنچانے کے لئے یہ وکڑ ہے اوراس لئے بھی کہ سننے والے کا دل زم پڑے اور وپکار کا جواب دے اوراس لئے بھی کہ داعی کوشیریں گفتار ہونا چاہئے دارمی اور ابن فریمہ نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس افر ادکو تھم دیا نہوں نے اذان دی ، آپ کو حضرت الاحد عند کی آواز بہند آئی اور آپ نے ان کواذان سکھائی۔

آ واز کابلند ہونا تو اس کئے کہ اس کوزیادہ دورتک پہنچایا جاسکے، اورزیادہ تو اب کا باعث ہوجیسا کہ حضرت ابوسعید کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے جو پہلے گزری کہ جب تم اپنی بکریوں میں ہواوراس دلیل کے باعث جو پانچوں حضرات نے ماسواامام ترندی کے حضرت ابو ہریرة رضی ہوتا ہے جو پہلے گزری کہ جب تم اپنی بلا معالیہ وسلم نے فرمایا مؤذن کے لئے اس کی آ واز کی دوری تک مغفرت کی جاتی ہے اور ہرخشک وتر چیزاس کے لئے گوائی دیتی ہے تاہم اپنی طاقت سے زیادہ زورلگا کر آ واز نہ بلند کرے، تا کہ اس کو نقصان نہ پہنچ اور اس کی آ واز بھی نہ ٹوٹے، اور تنہا شخص کے لئے گوائی دیتی ہوازاس کی آ واز بھی نہ ٹوٹے ، اور تنہا تخص کے لئے اذان کی آ واز اس سے نیاہ اور نجا کہ سنون ہے جتنی آ واز وہ خود سنتا ہے اور جماعت کے لئے اذان دینے والے کے لئے اتنی اونجی آ واز کرنامسنون ہے کہ ان جمال جماعت کھڑی ہوچکی ہو۔

اوراو ٹجی جگہ کھڑے ہونے کا تھم بھی اس غرض ہے ہے کہ اس کی آ واز دور تک پہنچ سکے، ابو داؤد نے عروہ بن النربیر سے انہوں نے بنونجار کی ایک عورت سے روایت کیا ہے وہ فرماتی ہیں میرا گھر مسجد کے آس پاس کے گھروں میں سب سے اونچا تھا،اور حفزت بلال فجر کی آ

• ..... الشرح الصغير ج 1 ص ٢٣٨. ٣٥٠، القوانين الفقهيه ص ٣٥ مغنى المحتاج ج 1 ص ١٢٣٥، المهديج 1 ص ٥٥ اور بعد كرح صفحات، المجموع ج ٣ ص ٩٥٠ و وايت صاح ستاز حفرت الومخدوره ال كيمض الفاظين ب انهول نه الأوانيس كلمات سخفائ الوريار تكبيرول كي طرح بارشها وتول كابحى وكركيا به نصب الراية ج 1 ص ٣٣٠، نيل اللوطار ج ٢ ص ٣٣٠ كشف القناع عن المتن اللقناع عن المتن اللقناع ع 1 ص ٢٥٠ المدائع ج 1 ص ٢٥٠ الدر المحتار ج 1 ص ٣٥٠ الاراكم تتح القدير ج 1 ص ٢٥٠ الماكم المتناول المتناول

اور سجد کے قریب ہونے کا تھم اس لئے ہے کہ یہ جماعت کی طرف بلانا ہے اور یہ بلانامسجد میں ہی ہوتو افضل ہے۔

سیسمؤ ذن آزاد، بالغ امانت دار، نیک صالح نماز کے اوقات ہے واقف ہو کیونکہ حضرت این عباس رضی الدعنهما کی حدیث جو پہلے گزری کہ چاہیے تم میں سے اچھےلوگ اذان دیا کریں اور تمہاری امامت تمہار ہے قراء کیا کریں اس امرکی دلیل ہے، یہ چیزیں مالکیہ کے علاوہ جمہور کے باں سنت ہیں، مالکیہ عادل ہونے کوشر طقر اردیتے ہیں، اس طرح شوافع کے باں اذان کے لئے مقرر کردہ مخص کا اوقات نماز سے باخبر ہونا ضروری ہے۔

۳۷۔۔۔۔۔اذان دینے والا باوضواور پاک ہودلیل اس کی سابق حدیث ہے کہ اذان صرف باوضو خض دےاور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہےاذان نماز سے مصل ہوتی ہے سوتم میں سے کوئی اس حالت میں اِذان نیددے کہوہ پاک نہ ہو۔ ۞

۵ ......مؤ ذن بینا ہونا بینا نہ ہو کیونکہ نا بینا تخص وقت کوئیں پہچان سکتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ وہ علطی کر جائے تا ہم اگر نا بینا مخص اذان در سے شار ہوگا۔ کیونکہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اذان دیا کرتے تھے، بخاری کی روایت کے مطابق ابن عمروفر ماتے ہیں وہ ایک نا بینا مخص تھے، اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک لوگ ان سے بینہ کہددیتے بھئی آپ نے توضیح کردی، آپ نے توضیح کردی۔ مالکیہ فرماتے ہیں کہ نا بینا کی اذان درست ہے اگروہ دوسرے کے تابع ہویا کسی قابل بھروسہ مختص کی وقت کے بارے میں بیروی کرے۔

۲ .....اپنی دوانگلیاں کا نوں میں ڈالے کیونکہ اس ہے آواز کچھ بلند کرنے میں مدد ملتی ہے اور دوسری دلیل وہ حدیث ہے جوابو حنیفہ نے روایت کی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور اپنے کا نوں میں انگلیاں رکھ لیں اور حضرت سعد ہے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تنصروایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تنصروایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تنصروایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو تھم دیا کہ وہ اپنی انگلیاں کا نوں میں ڈال لیس ، اور فر مایا بیٹم ہماری آواز کو بلند کرے گا۔ •

کسساذان میں ہر دوگلموں کے درمیان تھوڑ اساتھ ہرے، اورا قامت کو تیز تیز کے، یعنی دودوگلموں کو طاکر کے کیونکہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عند سے فرمایا تھا جب تم اذان دوتو شہر شہر کردو، اور جب تم اقامت کہوتو تیز تیز کہوں اور دوسری وجہ اس کی ہے ہے مسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عند سے فرمایا تھا جب تم اذان دوتو شہر شہر کردو، اور جب تم اقامت کہوتو تیز تیز کہوں اور دوسرے اونچا گھر تھا حضرت بلال شروع سے اس پرہی اذان دیا کرتے تھے یہاں تک کہ درسول اللہ علید دسلم نے اپنی متجد کی تھی کرلی اس کے بعد حضرت بلال متجد کی چھت پر اذان دیا کرتے تھے ، اس کی حجم تے اذان دیا کرتے تھے بہاں تک کہ درسول اللہ علید دسلم نے لئے سب سے پہلے شرحیل بن عامر المرادی چڑ ہے تھے اور سلمہ نے حضرت معاویہ کے متحم سے اذان کے لئے سن ارسازہ جو اص ۱۹۲ ہے متحق علید کی سروایت اب ماجم، حاکم، طبوانی، اور ابن عدی، ملاحظہ کریں جو اص ۲۹۲ ہے سبل السلام جو اص ۱۲۹ ہے اس کی مندمجبول ہے نصب الموایة جو اص ۲۵ ہے ۔

الفقہ الاسلامی وادلتہ مسلما ولئے کے داخل ہونے کے بارے میں بتانے کے لئے ہوتی ہے، اور ٹہرٹہر کر بات بیان کر نابات پہنچانے میں زیادہ معاون ہوتا ہے۔ اور اقامت تو موجودلوگوں کونماز شروع کرنے کے بارے میں بتانے کے لئے ہوتی ہے، اور مید مقصور تیز پڑھنے سے بھی حاصل ہوجا تاہے۔

۸ .....اذان اورا قامت میں قبلہ رخ ہونا، کیونکہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤ ذن حضرات قبلہ رخ اذان دیا کرتے تھے، دوسری بات بیہ ہے کہ اس میں مناجات کا پہلو ہے لہٰذااس کوقبلہ رخ بی انجام دیاجانا جا ہے حسی علمی الصلاۃ اور حسی علمی الفلاح کہتے وقت مستحب بیرہے کہ مؤذن

دائرے کی شکل میں گھوے یا پنا چبرہ صبی علی الصلاق میں دائیں طرف اور حبی علی الفلاح میں بائیں طرف موڑے اپنے پاؤں موڑے کی دائر سے کو گئی میں بیار ہے، اس طرح کرنے سے دائیں اور بائیں دونوں طرف کے لوگوں کوآ واز پہنچائی جاسکے گی اور اس کی دلیل حضرت ابو جیفہ کی بیروایت بھی ہے کہ میں نے حضرت بلال رضی التدع نکود کھا کہ وہ اذان دیر ہے تھے، تو میں نے ان کے منہ کود کھا کہ وہ دائیں بائیں کررہے تھے اور حبی علمی الصلاق اور حبی علمی الفلاح کہرہے تھے، اور ان کی دوائی کی اور ان کی دونوں کا نوں میں تھیں ہو اور آپ چرڑے کے بنے ہوئے سرخ خیصے میں تھیں ہو اور آپ چرڑے کے بنے ہوئے سرخ خیصے میں تشریف فرمات میں الفلاح پر پنچی و دائیں بائیں میں دوائیں بائیں کے اور انہوں نے اذان دی جب وہ حسی علمی الصلاق حبی علمی الفلاح پر پنچی و دائیں بائیں میں دائرے میں بھی تھیں گھوے۔ ۵

شوافع کے ہاں مینار میں گھومنااور قبلے کی طرف ضرورت کے تحت پینے کر لینا جائز ہے، حنابلہ کے ہاں اس بارے میں امام احمد سے دو روایتیں منقول ہیں،ایک بیہ ہے کہ وہ گھو مے نہیں دلیل وہ می حدیث ہے جو قبلہ رخ ہونے کا بتاتی ہے،اور دوسری روایت بیہ ہے کہ وہ اپنی حدمیں گھوم سکتا ہے کیونکہ اعلان کا مقصداس کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا ہے۔

دوسری روایت زیاده درست ہے۔

اذان کے ختم ہونے کے بعداذان اورا قامت میں اتنا فاصلہ ضرور رکھنا چاہئے کہ نمازی حاضر ہو سکیس تا ہم اس میں مستحب وقت کی رعایت ضروری ہے اور مغرب کے وقت تین چھوٹی آیات پڑھنے کے بقدر ٹہرنامستحب ہولیل اس کے مستحب ہونے کی ہے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا اے بلال اپنی اذان اورا قامت کے مابین اتن مہلت رکھوکہ کھانے والا اپنے کھانے سے فارغ ہو سکے اور حاجت یوری کرسکے۔ ← سکے اور حاجت اور کی کرسکے کے اس کے اور حاجت اور کی کرسکے۔ ← سکے اور حاجت کوری کرسکے کے سکے اور حاجت کی کرسکے کے سکے اور حاجت کوری کرسکے کے سکے اور حاجت کوری کرسکے کے سکے اور حاجت کوری کرسکے کے سکے اور حال کے دور حال کی دور کی کرسکے کے سے اور حال کی دور کی کرسکے کی کرسکے کے سکت کی کرسکے کے سکت کر کرسکے کے دور کر کرسکے کرسکے کی کرسکے کی کرسکے کرسکے کے دور کرسکے کی کرسکے کے کامین کرسکے کرسک

اوردوسری بات بیہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید نے جس تخص کوخواب میں دیکھا تھااس نے اذان دی تھی اور پچھ دیر ہیٹھا تھا لینی جماعت کے انتظار میں ہیٹھا تھا یہاں تک کہ اذان کامقصود حاصل ہو جائے۔

احناف فرماتے ہیں کہاضح قول کے مطابق اذان کے بعدتمام اوقات ہیں تھ یب مستحب ہے مثلاً اس طرح کیے نماز!نماز!اے نمازیو وجداس کی میہ ہے کہ دینی معاملات میں ستی پیدا ہوگئ ہے۔شوافع فرماتے ہیں مؤذن کے لئے مستحب ہے کہ وہ اذان کے بیاحسی علمی

● .....اس حدیث کی اصل متفق علیہ ہے اور اس کواہام احمد اور ترفدی نے بھی روایت کیا ہے ترفدی نے اس کو سیحی قرار دیا ہے۔ سب ل انسسلام ہے اص ۱۲۲ نیل الماوطار ہے ۲ ص ۲۳. بو وایت امام ابو داؤ د سبل السلام ہے اص ۱۲۲ اور نیل الماوطار ہے ۲ ص ۲۳. پر حدیث امام ابو داؤ د سبل السلام ہے اس ۱۲۲ اور نیل الماوطار ہے ۲ ص ۲۳. پر حدیث امام اجد بن ضبل نے اپنی سند کے ساتھ دھنرت الی بن کعب رضی اللہ عند سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے حصرت بلال سے کہاا بی اذان اور اقامت میں اتنا فاصلہ رکھو کہ کھانے والا کھانے سے اور پینے والا پینے سے اور قضاء حاجت کے لئے واضل مور فالا اپنی حاجت سے فارغ ہوجائے۔

الفقد الاسلامی واولته مسلما ول مسلمان الفقد الاسلامی واولته مسلمانی وادلته مسلمانی وادلته مسلمانی الفقد الرحال الصلوا فهی الرحال (نمازین این گلرون مین بر هوا) (نمازین این گلرون مین بر هوا)

9 ......مؤذن فی مبیل الله بیضد مت انجام دے اور اذان واقامت پراجرت ندلے، بیبا تفاق علاء مسکدے۔ احناف کے ہاں اور حنابلہ کے ظاہر مذہب کے مطابق ان امور پراجرت لینا جا کر نہیں ہے، کیونکہ بیطاعت (نیک اعمال) پراجرت لینا ہے اور انسان نیکی کا کام خالص این کے کرسکتا ہے لہٰذا اس پراجرت کا معاملہ کرنا درست نہیں ہے جیسے امامت پر۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عنان بن ابوالعاص سے فرمایا تھا اور ایسامؤ ذن مقر رکر وجوابی اذان پراجرت ندلے کا مالکیہ نے اور شوافع نے اصح قول کے مطابق اذان پراجرت لینا ہیں جیسے دیگرا عمال پراجرت لینا جا کرنے ہے۔ اور اس پراجرت لینا ایسے ہی جا کرتے ہے۔ متاخرین احناف وغیرہ نے جیسے دیگرا عمال پراجرت لینا جا کرتے ہے۔ متاخرین احناف وغیرہ نے جیسے کہ اہل کے حصول کی صفانت متاخرین احناف وغیرہ نے جیسا کہ آ گے اجارے کی بحث میں آئے گاد بنی امور پراجرت لینے کو جا کرتے تھان کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ متاخرین احبازت کی ہے ہے کہ اہل میں کے لیے محتص وظا کف جو بیت المال سے ملاکرتے تھان کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔

اسی طرح حنابلہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر فی سبیل اللہ بلاعوض اذان وا قامت کی خدمت انجام دینے والانہ ملے توان خدمات کوانجام دینے والے کو مال فئے میں سے دیاجائے گاجومفاد عامہ کے کاموں کے لئے مختص ہوا کرتا ہے۔

• ا۔۔۔۔۔جمہور فقہاء ماسواحناف کے ہاں مستحب ہے کہ جماعت کے لئے دومؤ ذن ہوں زیادہ نہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مؤ ذن تھے حضرت بلال حبثی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ہے

اور مجد کے لئے ایک مؤذن پراکتفاء کرنا جائز ہے اور اس حدیث کی روسے افضل یہ ہے کہ دومؤذن ہوں اور اگر دوسے زائد کی ضرورت پیش آئے تو چارتک کرنا جائز ہے کیونکہ حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ کے چارمؤذن تھے اور بقتر رحاجت وضرورت حنابلہ اور شوافع کے ہاں چار سے زائد بھی مؤذن رکھے جاسکتے ہیں اور مؤذن متعدد ہوں تو مستحب یہ ہے کہ کیے بعد دیگر ہے اذان دیں جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن م مکتوم رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے ، ان میں سے ایک دوسرے کے بعد اذان دیا کرتا تھا اور وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ یہ اعلان کے اعتبار سے زیادہ دور تک پہنچانے والا ہے ۔

اورمؤ ذن کی تعداد زیادہ ہونے کی صورت میں ہے تھی درست ہے کہ ہرا یک بینار پراذان دے یا کنارے پراذان دے یا سب کےسب ایک ہی دفعہ ایک جگہاذان دیں۔

اا ۔۔۔۔۔۔ یہ مستحب ہے کہ مؤ ذن اول وقت میں اذان دے تا کہ لوگ جان سکیں اور نماز کے لئے تیاری کریں۔حضرت جابر بن سمرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت بلال اذان کو وقت سے مؤخر نہیں کیا کرتے تھے، اور بھی بھارا قامت کو تھوڑا مؤخر کر دیا کرتے تھے اور ایک روایت میں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال سورج ڈھلتے ہی اذان دے دیا کرتے تھے تا خیر نہیں کرتے تھے بھرا قامت اس وقت تک نہیں کہتے تھے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہ لے آتے جب آپ کو دیکھتے توا قامت شروع کردیے۔ ہ

۱۲ سساورامراء وغیرہ ہے نماز کے لئے کہنا درست ہے کیونکہ حضرت عائشہرضی اللہ عنبہاروایت کرتی ہیں کہ حضرت بلال آسے اور بولے : السلام علیک یارسول اللہ و برکاتہ نماز کاوقت ہو گیا ہے اللہ کی آپ پر رحمت ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھادیں اور حضرت بلال حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ایسے ہی سلام کیا کرتے تھے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے تھے۔

<sup>● .....</sup> بیصدیث ابوداؤ دابن ما جداورتر ندی نے روایت کی ہے تر مذی نے کہا ہے کہ بیصد بیث حسن ہے۔ ● بیصد بیث صحیح ہے بخاری اور مسلم نے اس کوروایت کیا ہے۔ ● بیصدیث امام ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔ ● بیصدیث امام احمد بن طبل نے اپنی مسند میں روایت کی ہے۔

الفقه الاسلامي واولته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ أنازكابيان

مكروبات اذان .....اذان مين مندرجه ذيل امور مكروه بين - 🗗

ا ..... پچھلی بحث میں بیان شدہ سنتیں نہ ہونے کی صورت میں اذان کروہ ہوگی ،احناف نے سنتوں کے نہ ہونے کی صورت میں ہونے والے احوال کراہت شارکرائے ہیں ،چنانچیوہ فرماتے ہیں کہ:

جنبی کی اذان وا قامت مکروہ تحریمی ہے اوراس کی اذان کا اعادہ کیا جائے گا،اورا کیے قول کے مطابق بے وضو شخص کی اقامت کا بھی اعادہ ہوگا اس طرح ان لوگوں کی اذان بھی مکروہ ہے پاگل ،مغلوب انعقل ، بے شعور بچہ ،عورت ، بیجرا ، فاسق ، نشے میں مد ہوش ، بیشا ہوا شخص سوائے اس کہ وہ اسپنے لئے اذان دے اور سوار شخص سوائے اس کے کہ وہ مسافر ہو۔

۲.....اورلخن بنا کراذان دینا مکروہ ہے،اس کا مطلب ہے آواز کو نچا کر، گنگنا کرنکالنایا تنا کھنچنا کہاذان کے کلمات تبدیل ہوجا ئیں یا ان میں اضافہ یا کی ہوجائے وغیرہ ہاں آواز کو بلاان خرابیوں کے اچھا کرنا مطلوب ومقصود امر ہے۔اور حنابلیہ کے ہاں راج قول کے مطابق تلحسین کرنے والے کی اذان درست ہوجائے گی کیونکہ مقصوداس سے بھی ایسے ہی حاصل ہوتا ہے، جیسے بغیر محسین کی اذان سے اور کن یا عبارت میں غلطی بھی مکروہ ہے ( یعنی زبرز میروغیرہ کی غلطی )

ساسساذان کے دوران چلنا بھرنا مکروہ ہے کیونکہ بیاعلان میں مخل ثابت ہوسکتا ہے، اذان کے دوران بات چیت بھی ممنوع ہے خواہ سلام کا جواب دینا ہی کیوں نہ ہواورمؤ ذن کوسلام کرنا مکر وہ ہے اور معالم کرنا مکر وہ ہے اور معمولی گفتگو ہے اور معمولی گفتگو ہے اور ان باطل نہیں ہوتی ہے، ہاں طویل گفتگو ہے نماز باطل ہوجاتی ہے کیونکہ بیاس موالات (پے در پے ہونے) کوشم کردیتی ہے جواحناف کے علاوہ جمہور فقہاء کے ہاں شرط ہے۔ حنا بلہ کی گفتگو سے بیا شارہ ملتا ہے کہ اذان وا قامت کے دوران سلام کا جواب دینا

ہم..... فجر کے علاوہ نمازوں میں تھویب نماز کے بلانے کے لئے بکاروغیرہ مکروہ ہے،خواہ اذان میں ہی تھویب کرے بااس کے بعد کرے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فر ماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں فجر میں تھویب کروں اور مجھے عشاء میں تھویب کرنے سے منع فر مایا © اور وجہ اس کی رہی ہے کہ فجر میں لوگ سور ہے ہوتے ہیں لہٰذااس وقت تھویب مناسب ہے کیونکہ ان کونیند سے بیدار کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔

الفقه الاسلامی وادلته مسلمی النه علیه وسلم کی نافر مانی کی € حضرت عثمان بن عفان رضی النه عنه فرماتے ہیں که رسول النه صلی النه علیه وسلم نے فرمایا مخص نے نو ابوالقاسم صلی النه علیه وسلم کی نافر مانی کی € حضرت عثمان بن عفان رضی النه عنه موتو و هخص منافق ہے کا ہاں کسی ضرورت بحض کو مسجد میں اذان مل جائے بھروہ نکلے اور و ہجمی بلاضرورت اور اس کا ارادہ لوٹے کا بھی نه ہوتو و هخص منافق ہے کا ہاں کسی ضرورت کے تحت نکلنا مباح ہے۔ کہتے میں الله عنها تھی۔ کے تحت نکلنا مباح ہے کہتا ہے کہ عدم ہے۔ مثمان میں عالم میں اللہ عنہا عدر نکلنا مکروہ ہے۔ مثمان فی خرمات کے عدم ہجد ہے نماز بڑھے بغیر بلاعذر نکلنا مکروہ ہے۔

۲ سنتابلفرماتے ہیں کہ دمضان کے مہینے میں فجر سے پہلے صرف ایک اذان دے دینا کروہ ہے یعنی صرف ایک اذان پراکتفاء کرنا۔
اور وجداس کی بیہے کہ لوگ اس کو فجر کی اذان ہجھ کرسحری نہ چھوڑ دیں۔اور بیات بہت ممکن ہے کہ یہ امراس شخص کے لئے مکروہ نہ شار ہوجس کی رات میں اذان دیدینے کی عادت لوگوں میں مشہورہ معروف ہو کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایسا کیا کرتے تھے، دلیل اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیفر مان ہے بے شک بلال رات میں اذان دے دیتا ہے تم لوگ کھاتے پیتے رہا کرویہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دے دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیفر مانا تمہاری سحری سے تمہیں بلال کی اذان نہ روکے وہ تو رات میں سونے والوں کو جگانے کے لئے اذان دے دیتا ہے اور اس لئے قیام کرنے والا لوٹ سکے۔اوران حضرات کے ہاں اقامت سے پہلے اللہ ہو صل علمی محمد کہنا کروہ ہاں خاص میں ہونے میں ماذ کے لئے آواز لگانا مگروہ ہے مثل یوں کے نماز انمازیا کہا قامت ہورہی ہے یایوں کے نماز پڑھو! اللہ کی تم پر رحمت ہوہ غیرہ علامہ نووی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اقامت سے پہلے کہ نماز انمازیا کہا قامت ہورہی ہے یایوں کے نماز پڑھو! اللہ کی تم پر رحمت ہوہ غیرہ علامہ نووی رضی اللہ عنہ نہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا مسنون ہے۔

مؤ ذن اورا قامت کہنے والے کو جواب وینا سناحناف کے رائح تول کے مطابق اذان سننے والے پر واجب اورا قامت سننے والے کے دواس کی طرح ہر کلے کو دودومرت کہتا جائے صرف فیسیتن کے آنے پر حسی علمی الصلاق اور حسی علمی الفلاج کے بجائے لاحول ولا قوق الاب الله کے اوراس کے معنی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مطابق ریہوتے ہیں کہ گنا ہوں سے بچنا صرف اللہ کی حفاظت سے ممکن ہے اور نیکی کی قوت صرف اس کی مدد ہے مکن ہے۔

دوسرے حضرات کے ہال یکمل (یعنی مؤذن اورا قامت کہنے والے وجواب دینا) مسنون ہورالصلاقا خیر من النوم کے کھے کے جواب میں یول کھے سے جواب میں یول کھے سے جواب میں یول کھے سے ہور ت تاہم کے ہور ت تاہم کے ہا اونیک کام کیا) تواجابت (جواب دینا، قبول کرنا) ہے یور حقیقت زبان ہی سے ہا حناف کے ہاں اور ظاہر احناف کے ہال یہی ہو جو بعض احناف فرماتے ہیں کہ بیاجابت قدموں کے ذریعے ہوئی چاہئے۔ تاہم سیم کل ہے کیونکہ اس صورت میں اس شخص پراول وقت میں وجوب ادالازم ہوجاتا ہے (یعنی اول وقت میں اس پراوائیگی لازم ہونالازم اسلام میں کی الماکی سے سرف شہادتین کے آخر تک کہنے کو کافی قرار دیتے ہیں خواہ وہ شخص نفل نماز میں ہواور مؤذن کی بقیداذان میں وہ قال نہ کرے ایسا کرنا مکروہ ہوگا رائے اور معتمد قول یہی ہے اس طرح الصلاق خیر من النوم میں بھی قطعاً پرالفاظ ندد ہرائے اور نہ صداقت وہو اُت کہ (اللہ اس کو قائم وہ اُکے ایمن قائم وہ اُکے کہا اور نیک کام کیا) تاہم اقامت میں قدل قیامت الصلاق کے بعد اقدامها اللہ وادا مها (اللہ اس کو قائم وہ اُکے دائم

• .... بروایت ابوداوَدور ندی، امام ترفری نے اس کو صدیث حسن سیح کہا ہے۔ • بروایت امام ابن ماجہ فاذان ایک پکار ہے اس کا جواب دینا ضروری ہے ہے۔ بیکن جواب دینا میں اختلاف ہے اکثر احماف کی دائے یہ ہے اور کئی فد بہ خفی کا ظاہری تول بھی ہے کہ مراد زبان سے جواب دینا ہے ہی البدائع ہے ہے بینی ان کلمات کا کہنا جو جواب میں کہنے مسنون ہیں بعض حضرات کی دائے یہ ہے کہ مراد ہے قدموں سے جواب دینا یعنی مجد جاتا ۔ ازمتر جم البدائع ج اص ۵۵ فتح المقدیو ج اص ۵۳ المدرالم مختار ج اص ۵۲ المسرح المحدوج ہے اص ۱۳۵ المسرح المحدوب ہے اص ۱۳۵ المحدوب ہے اس ۱۳۵ المحدوب ہو اس ۱۳۵ المحدوب ہے اس ۱۳

الفقه الاسلامي واولت بسب جلداول بينا على من الاسلامي واولت بسب جلداول بينا على من المنافئ الاسلامي واولت بينا على من من المنافئ المنا

اجابت (جواب دینے) کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت ابوسعیدرضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان سنوتو ایسے ہی کہ وجیعے مؤذن کہدر ہاہوں تاہم مالکیہ فرماتے ہیں کہ لفظ سمعتد (جب تم سنو) سے متبادر یہی ہوتا ہے کہ خواہ بعض ہی سنواورخصوصا یہ بات قابل قبول اس لئے بھی ہے کہ یہ فرمایا تم ایسے ہی وجیعے اس نے کہا ہولیکن میر ہے خیال میں اس تاویل میں واضح بجابین ہے اور ظاہر بات وہی ہے جو بعض مالکیہ نے بھی فرمائی ہے کہ وہ بوری اذان کو فس کرے اور اس حدیث میں تھم احناف کے ہاں وجوب کے لئے ہے اور دوسرے حضرات کے نزدیک استخباب کے لئے ہے جیسے متماز کے بعد دعا کرنے کا تھم ہے۔

امام سلم نے حفرت عمرض اللہ عنہ ہوؤن کے جواب میں اس کی طرح الفاظ دھرانے کی فعنلیت نقل فرمائی ہے ، سوائے حسس ی علمی الصلاقاور حسی علمی الفلاح کے ان کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا بالله کب اورا بن خزیر نے نظرت الس رضی علمی الفلاح کے قواس کے بعد اللہ عنہ سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ سنت میں سے ہے علمی کہ و فن جب فجر کی اذان میں حسی علمی الفلاح کے قواس کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کے ابوداؤد نے بعض سحاب نے قل کیا ہے کہ حضرت بلال نے اقامت شروع کی ، جب بیکلمہ کہا قل قامت الصلاۃ تو بی کریم سلی الشعابی دسم نے فرمایا: اقامها الله وادا مها اور تھویب (الصلاۃ خیر من النوم ) کے بارے میں بھی ایک روایت منقول ہے جیسا کہ ابن رفعہ نے کہا ہے تا ہم یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کا کہنے والاکون ہے اور وہ تحق برخ سے میں مشغول ہو تو اور اس کی از ان کریم اس کے لئے مستحب ہے کہ وہ ابنی قر اُت روک دے تا کہ وہ مؤذن کی اذان یاا قامت کا جواب دے سکے کوئکہ یہ چیز چھوٹ سکتی ہے جب کہ آم اس کے لئے مستحب ہے کہ وہ ابنی میں شغول نہ وہ وہ کہ ناز میں اس کی اپنی مشغول نہ وجونماز میں سے نہیں ہے جب کہ آب کہ ایک روایت میں میں منقول ہے بے شک نماز میں شخول نہ ہو جونماز میں اس کی اپنی مشغول سے بوراس بناء پر میں مشغول ہو۔ اوراس بناء پر میں مشغول ہو۔ اوران کی اوران کی اوران کی ہوران کے ہوران کی ہوران ک

اور جمہور کے ہاں جواب دینے کا حکم سب کوعام ہے خواہ جنبی شخص ہو جا کضہ عورت ہویا نفاس والی ہو، یا وہ مخص نفلی یا فرض طواف میں مشغول ہواور ہم بستری کے بیت الخلاء سے فراغیت کے اور نماز کے بعد جواب دے گا گرفصل بہت زیادہ واقع نہ ہو گیا ہو۔

احناف فرماتے ہیں کہ جواب دینے کا حکم ہراذان سننے والے کے لئے ہے خواہ وہی جبنی ہولیکن حائضہ نفاس والی خطبہ سننے والا نماز جنازہ میں مشغول خص ہم بستری کرتا ہوا محض بیت الخلاء میں قضائے حاجت کرتا ہوا محض کھاتا ہوا علم سیکھنے اور سیکھانے کا عمل کرنے والا مخف ان تمام لوگوں کو جواب دینا چاہئے کوئکہ یہ چیز یعنی تلاوت فوت نہیں ہوتی مخف ان تمام لوگوں کو جواب دینا چاہئے کہ جاتا ہوا آدمی رک جائے تا کہ ہوار وقر اُت کولوٹا ناباعث اجر ہے احداف کے ہاں اذان سنتے وقت کھڑا ہونامت جب ہوری اذان سنے یا آدھی ،اورا اُردوری یا بہرے بن کی وجہ جواب دینام سنون نہیں ہوگا۔

• بب بشقق عليه مير حد من العاص التر العني جماعت ) نے صحابہ كى ايك جماعت في اللہ عن الديم الديم الديم اللہ بير من العاص حفرت عمر وبن العاص حفرت عمر وبن العاص حفرت عمر وبن العاص اور حضرت اللہ بين عمر وبن العاص اور حضرت اللہ بين مسلم اور الوداؤدون نے حضرت عمر رضى اللہ عند ہے جواب و بينے كا طريقة نقل فرمايا \_ مرب الله والوداؤد كي سند ضعيف كي ساتھ سبل المسلام ج اص ١٣٠ و الله شرق اص ١٢٠ و الله من الله عليه والدون اور نبى كريم صلى الله عليه والدون الله والدامها مادامت المسموات والله ص اور نبى كريم صلى الله عليه وسلم سے ميكمنا بھى منقون ہے الله من الله والدومها واجعلنى من صالح الله ا

الفقه الاسلامي واولته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ نماز كابيان

اورمؤ ذن کے جواب کا تدارک کرنا جاہئے اگرفصل زیادہ نہ ہوگیا ہواور اگرفصل ہوگیا تو نہیں۔ •

اوراگر متعدد اذانیں ہوں تو جیبا کہ الدرالختار میں ہے، صرف پہلی اذان کا جواب دے خواہ اس کی مسجد کامؤ ذن ہویا کہیں اور کا تاہم علامہ ابن عابدین فرماتے ہیں میرے نزدیک سب کا جواب قولاً دینا بہتر ہے کیونکہ سب متعدد ہے اور وہ ہے اذان کا سننا جیسا کہ یہ مسئلہ بعض شوافع کے ہاں بھی ہے علامہ نودی انجموع میں فرماتے ہیں کہ اگر ایک کے بعد دوسرے مؤذن کو سنے تو مختار قول یہ ہے کہ اصل فضلیت سب کو جواب دینے کی ہے تاہم اول کا جواب ضرور کی ہے اس کا ترک کرنا مکر وہ ہے۔ •

شوافع اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا اور مؤ ذن اذان دینا شروع کر چکا ہوتو وہ شخص تحییۃ المسجد وغیرہ نہ پڑھے بلکہ کھڑارہ کر مؤ ذن کو جواب دینے اور تحییۃ المسجد دونوں کے اجر کو پاسکے کھڑارہ کر مؤ ذن کو جواب دینے اور تحییۃ المسجد دونوں کے اجر کو پاسکے احناف فرماتے ہیں کہ اگر مسجد میں داخل ہواورمؤ ذن اذان دے رہا ہوتو وہ بیٹھ جائے یہاں تک کہ اذان یا اقامت ختم ہوجا نمیں اور امام اپنی جائماز برچلا جائے۔

. اذان کے بعدمستحب امور .....اذان اورا قامت کے بعدمندر جدذیل امورمسنون ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ شوافع اور حنابلہ کے ہاں اذان سے فراغت کے بعد مؤ ذن اور سامع دونوں کے لئے مسنون ہیں دلیل وہ حدیث ہے جو آربی ہے اور اذان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کی رسم سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں سنہ ۱۸۷ ھ میں پیر کی عشاء کی اذان میں پڑی ۔اس کے بعد جمعے کے دن پڑی پھر دس سال بعد تمام نمازوں میں ماسوامغرب کے بیرسم رائج ہوگئی پھر مغرب میں بھی دومر تبداییا ہونے لگا۔فقہا وفر ماتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے۔

سسب اتوردعا پڑھے یعنی الله ه رب هذه الدعوة التنامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودا لذى وعدته كيونكه بي كريم سلي الدعليه وسلم فرمايا ہے جبتم مؤذن كي اذان سنوتو و يہ بي كروجيده كہتا ہو پھر مجھ پردرود بھيج الله الل براس كے سبب دس رحتيں نازل كرتا ہے پھر الله ہے ميرے لئے وسله طلب كرويہ جنت ميں ايك درجہ ہے جواللہ كے بندول ميں مصرف ايك فض كو ملے گا اور ميں كہتا ہوں كه ميں وي ہوں گا تو جو فض ميرے لئے وسله طلب كرے اس كے لئے ميرى شفاعت حلال ہے حضرت سعد بن الى وقاص رضى الله عنہ سے دوايت ہو وفر ماتے ہيں كه ميں في رسول الله صلى الله عنہ سام كوفر ماتے ميرى شفاعت حلال ہے حضرت سعد بن الى وقاص رضى الله عنہ سے دوايت ہو وفر ماتے ہيں كه ميں في رسول الله صلى الله عنہ سام كوفر ماتے سام حمداً وسول الله

• سردالمحتار ج اص ۳۷۸ مغنی المحتاج ج اص ۴۷۲ مراقی الفلاح ص ۳۳ مغنی المحتاج ج اص ۴۷۰ مغنی المحتاج ج اص ۴۷۰ ما القدیر ج اص ۴۷۰ المله المعتاج ج اص ۴۲۲ مراقی الفلاح ص ۳۳ القوانین الفقهیه ص ۳۸ مغنی المحتاج ج اص ۴۲۱ مراقی الفلاح ص ۳۳ القوانین الفقهیه ص ۴۸ مغنی المحتاج ع اص ۴۲۱ می المهذب ج اص ۴۵ ما المعنی ج اص ۴۲۲ می الفتاب محار محتاج المحتاج حضرت ابن عمر سے مرفوعاً روایت کی ہے حدیث کا مطلب یہ ہالصم (اے نشد) پر لفظ اصل میں یا الله تقااس میں سے یا ہالوگ گن اوراس کے بدلے میم لایا گیاس لئے ید دنوں جمع ہوکر یا لصم نہیں آتے ہیں المرعوة النامہ سے مراد ہے دعوت تو حید کیونکہ اس میں تغیر اور تبدیلی واقعی نہیں ہوتی ہے، یہ قیامت تک باقی رہنوں ہے معنوظ ہے المصلاة المقائمة: وہ نماز جو کھڑی مربخ اللہ ہے یا مرادا ذان واقا مت کی دعوت ہے کہ یہ جس ایک مجاباتا ہے کہ پیکمل ہے اور برنقص سے محفوظ ہے المصلاة المقائمة: وہ نماز جو کھڑی ہونے والی ہے الوسیلہ: اللہ سے قریب ایک قول یہ ہے کہ یہ جنسی ایک مقاماً محمود: شفاعت کبرئی روز قیا مت مراد ہے کیونکہ اس دن سب سے اول وآخر آپ کی تحریف فر ما نمین قر آن میں ہے عسی ان یبعث کی ربک مقاماً محمود ذا اور اللہ سے اس سے مانگنے کی حکمت جب کہ اللہ النج وعدے کے سبب اس کو ویسے تی پردا کرد کے گا آپ کی کرامت اور عظمت کا ظہار ہے نمیل الا وطار ج ۲ ص ۵۵۔

الفقهه الاسلامي وادلته ..... جلمداول \_\_\_\_\_\_ نماز كابيان

صلى الله عليه وسلم رضيت بالله يا وبالاسلام دينا وبحمد رسولاً تواسك مناه معاف ، وجاتے بي - • حضرت جابرض الله عند عند مروى ہو فرماتے بي كرسول الله عليه وسلم فرما يا جو خض اذان تن كريك الله مر رب هن الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محمودا الذي وعدته تواسخض

کے لئے میری شفاعت بروز قیامت حلال ہوگی۔ 🍑 اوراگرمغرب کی اذان ہوتو پیکلمات کہے:

اللَّهُم هذا اقبال ليلك وادبار نهارك واصوات دعاتك وحضور صلواتك فاغفرلى كيونكه بي كريم صلى الله عليه وقت بيك المسلم ويدعا مَيكمات كينك التاقاق اور فجرك وقت بيك المسلم ويدعا مَيكمات كينك التاقاق اور فجرك وقت بيك المسلم ويدعا مَيكمات كينك التاقاق المسلم ويدعا مَيكمات كينك التاقاق المسلم ويدعا مَيكم التاقاق المسلم ويدعا مَيكمات كينكمات كينكمات كينكمات كينكمات المسلم ويدعا من المسلم والتاقاق المسلم ويدعا من المسلم ويدعا مُعلم المسلم والمسلم والتاقاق المسلم والتاقاق التاقاق المسلم والتاقاق والتاقاق المسلم والتاقاق والتاقاق المسلم والتاقاق المسلم والتاقاق التاقاق والتاقاق والتاقاق

اللهم هذااقبال نهارك وادبار ليلك واصوات دعاتك فاغفرلي

سر .....اذان سے فراغت کے بعداس کے اورا قامت کے درمیان دعامائگے ، اوراللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت طلب کرے کیونکہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا قامت کے درمیان دعار ذہیں ہوتی ہے لوگوں نے عرض کیا تو ہم لوگ کیا کہا کریں؟ آپ نے فرمایا اللہ سے مغفرت اور دنیا اور آخرت میں عافیت طلب کرو۔

اور پیمستحب ہے کہ مؤ ذن اذ ان اور اقامت کے درمیان بیٹھ کر پچھ دیر جماعت کا انتظار کرے جیسا کہ اذ ان کی سنتوں میں یہ بات بیان کر چکاہوں۔

## ۲ ـ دوسری بحث ..... قامت

اقامت کاطریقہ اوراس کی کیفیت اقامت موجودہ اورفوت شدہ وقتی نمازوں کے لئے سنت مؤکدہ ہے اسینے تخص کے لیے بھی اور جماعت
کے لئے بھی ۔ مالکیہ اورشوافع کے ہاں مردول اورغورتوں کیلئے بھی ، حنابلہ اوراحناف فرماتے ہیں کہ عورتوں پراذان وا قامت نہیں ہے۔
اقامت کے طریقے کے بارے میں فقہاء کی تین قسم کی آراء مانی جاتی ہیں احناف فرماتے ہیں اقامت میں دودود فعہ کلمات کیج
جائیں گے اور تکبیر چارد فعہ بھی جائے گی اذان کی طرح تا ہم اس میں حسمی علمی الفلاح کے بعد قد قامت الصلوا قدوم تبہ کہا جائے گا
اس طرح اس کے کلمات ان حضرات کے ہاں سترہ ہوں گے دلیل اس کی وہ روایت ہے جو ابن انی شیبہ نے قبل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بتلایا ہے کہ عبد اللہ بین زیدانصاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے یا رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مخص کھڑ اہوا اس پر دو سبز چادریں تھیں ، وہ ایک دیوار پر کھڑ اہوا پھر اس نے دودو کلمات کر کے
اذان دی اور دودو کلمات کی تکبیر کہی ۔ •

• سبروایت مسلم. • بروایت صحاح سته مسلم نیل الاوطار ج ۲ ص ۱۵ وربعد کے سفات بروایت ابوداؤد و ترمذی، المهذب ج ۱ ص ۵۹ بحی ملا ظریح کے سیح حدیث ہاس کوامام اجمالوداؤداور ترذی نے روایت کیا ہام ترذی نے اس کو من قرار دیا ہام نیائی این تخریم این حبان اورضاء نے المخارہ میں حضرت انس رضی الله عنہ نے آلی کیا ہے نیسل الماور طاج ۲ ص ۵۵ سبل المسلام ج ۱ ص ۱۳۰ منافر المنافع ج ۱ ص ۱۳۸ المسرح الصغیر ج ۱ ص ۱۳۸ الملائع ج ۱ ص ۱۳۸ الملسوح الصغیر ج ۱ ص ۱۳۸ الملسوح المسخور ج ۱ ص ۱۳۸ المسرح الصغیر ج ۱ ص ۱۳۷ المسرح المسخور ج ۱ ص ۱۳۷ الملائع ج ۱ ص ۱۳۷ المسرح المسخور ج ۱ ص ۱۳۷ المسرح المسخور ج ۱ ص ۱۳۵ الملائع کے اس میں المین کے دواق کی طرح ہیں، بیصدیث مصل شار ہوگی کے محاب کرام سب کے سب عادل ہیں ان کے نام سے ناواقف ہونا معز نہیں ہے، بیحد یث بین نے بھی روایت کی ہے اس طرح کی روایت امام ابوداؤدو وقیرہ کے بال بھی موجود ہے۔ نصب الموابق ج ۱ ص ۲۷ ۲ ۔ ۲۷ ۔ ۲۷ ۔

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ نماز كاييان

امام ترندی نے حضرت عبداللہ بن زیدرضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے وہ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان جفت ہوا کرتی تھی اذان میں بھی اورا قامت میں بھی ● اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے وہ فر ماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے لئے انیس کلمات اورا قامت کے لئے ستر ہ کلمات سکھائے تھے۔ ●

مالكية فرماتے بين اقامت دين كلمات بين، قدن قامت الصلاة بھي ايك مرتبه كہاجائے گا كيونكه حضرت انس رضي الله عندے روايت

ہےوہ فرماتے ہیں کہ بلال کو تکم دیا گیا تھا کہ وہ اذان میں جفت عدد میں کلمات کہیں اورا قامت میں طاق عدد میں کلمات کہیں۔ €

شوافع اور حنابله فرماتے ہیں اقامت ایک ایک کلمہ کر کے کہی جائے گی اور کل گیارہ کلمات ہوں گے اور ایک ایک کلمہ کہنے کے اصول سے قل قامت الصلاق مشتیٰ ہے اس کودومر تبد کہا جائے گا اور دلیل اس کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے۔وہ فرماتے ہیں کہ اذان نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے عبد میں دودوکلمات ہوتی تھی اور اقامت ایک ایک مرتبہ لیکن مؤذن اقامت میں قد قامت الصلاق وو مرتبہ کہا کرتے تھے۔ ●

میری رائے میں بیسب سے تیجے رائے تھے، یا معاملہ اس رائے اور احناف کی رائے کے درمیان اختیاری ہے حضرت انس رضی اللّه عنه والی حدیث حضرت ابن عمر رضی اللّه عنبما کی حدیث سے مقید ہے۔

ا قامت کے احکام ……ا قامت کے احکام اذان کے پہلے بیان شدہ احکامات کی طرح ہی ہیں ان میں اضافہ ان مندرجہ ذیل امور کا ہے۔ **⊘** 

المستنظم الرون مداہب کی اس مید ہے کہا قامت وہی ہے جواد ان دھے سنت کی پیروی کی جیسا کہاد ان می سرالط کے بیان بات بیان ہوچکی ہے کہ حدیث میں ہے جواذ ان دے وہی اقامت کھے اوراگر ایک اذ ان کھے اور دوسراا قامت کھے تو پیرجائز ہوگا۔

تا ہم احناف فرماتے ہیں کہ اگراذان دینے والے کی دوسرے کی اقامت کہنے ہے دل آزاری ہوتو دوسرے کے لئے اقامت کہنا مکروہ ہے ادراگراس کی دل آزاری نہ ہوتو جائز ہے۔

سسسنابلدے ہاں مستحب یہ ہے کہ اذان کی جگہ ہی اقامت کہی جائے کیونکہ اقامت اعلان کی غرض سے مشروع کی گئی ہے لہذا اذان کی جگہ ہی ہوگئی ہے لہذا اذان کے کی جگہ ہی ہوئی ہو یا مسجد سے باہر کسی جگہ پر ہوتو اذان کے علاوہ جگہ ہیں بھی کھڑا ہوکرا قامت کہ سکتا ہے تا کہ دورآ نے جانے ہے نماز کا کچھ حصہ چھوٹ نہ جائے۔

اس نصب الراية ج اص ٢٦٧ اذان كان حفرات كم بال پندره كلمات بين في يحديث با نجول حفرات نے روايت كى بهام تر ذك نے اس نصب الراية ج اص ٢٦٠ اذان كانيس كلمات ترجيح كى وجہ ہول گے اورا قامت كسر ه قد قامت كى وجہ سے قرارو يا ہے حوالہ بالاوئيل الاوظار ج ٢ ص ٣٣٠ اذان كے ائيس كلمات ترجيح كى وجہ ہو ايت امام احمد نسائى ابو داؤد، امام سے قب بروايت امام احمد نسائى ابو داؤد، امام شافعى ابو عوانه دار قطنى ابن خزيمه ابن حبان اور حاكم، دنيل الاوظار ج ٢ ص ٣٣٠ الدر المختار ج اص ١٣٧١ فتح شافعى ابو عوانه دار قطنى ابن خزيمه ابن حبان اور حاكم، دنيل الاوظار ج ٢ ص ٣٣٠ الدر المختار ج اص ١٣١١ المهذب ج اص ١٩٥٥ المهذب ج اص ١٩٥٥ المهذب ج اص ١٩٥٠ المهذب ج اص ١٩٥٠ المهذب ج اص ١٩٥٠ المهذب ج اص ١٩٥٠ المغنى ج اص ١٩٥١ ادر بعد كے صفحات كشاف القناع ج اص ١٢٥٨ اور بعد كے صفحات كشاف القناع ج اص ١٢٥٥ اور بعد كے صفحات كشاف القناع ج اص ١٢٥٥ اور بعد كے المهذب على ١٢٥٠ المهذب على ١١٥٠ المهذب ع ١٠٠ المهذب على ١٠٠ المهذب على ١١٥٠ المهذب على ١١٥٠ المهذب على ١١٥٠ المهذب على ١١٥٠ المهذب على ١١٥ المهذب على

لوگ ہوتے ہیں اخناف کہتے ہیں کہ مقتدی حسی علمی الفلاح پر کھڑا ہواورامام کے کھڑے ہونے کے بعد کھڑا ہو۔ حنابلہ فرماتے ہیں کہ مؤزن کے ان الفاظ قبل قبامت الصلاق پر کھڑا ہو کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عند کے بارے ہیں مروی ہے کہ وہ اس وقت کھڑے ہوتے مؤزن کے ان الفاظ قبل قبامت الصلاق پر کھڑا ہو کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عند کے بارے ہیں مروی ہے کہ وہ اس وقت کھڑے ہوتے

جب مؤذن قد قامت الصلاقا كهدويتا شوافع فرماتے ہيں كەستحب يە بے كەمقىندى اقامت كے تىم ہونے كے بعد كھڑا ہواگرامام نمازيوں كے ساتھ مسجد ميں ہوں اوران كافى الفور جلدى سے كھڑا ہوناممكن ہوتا كەدە تكبير اولى پاسكيں۔بصورت ديگراس وقت تك كھڑا ہوجائے كەدە

تكبيراولى بإسكے۔

3.....اذان کی طرح اس میں بھی کھڑے ہوکر پاک حالت میں قبلہ رخ ہوکر کہنا مسنون ہے، دوران اقامت دہ نہ چلے اور نہ بات چیت کرے اور یہ بھی شرط ہے کہ اقامت اور نماز میں طویل فصل نہ ہو۔ اور طویل فصل ہونے کی صورت میں یا ایسی چیز کے پائے جانے کی صورت میں جوقاطع شار ہوجیسے کھانا اقامت کولوٹالینا چاہئے اور مسنون یہ ہے کہ اقامت سے فراغت کے بعد امام فوراً تکبیر تحر بہہ کہہ لے، اور اقامت اور نماز میں ایسی چیز ہے ہی فصل کر سکتا ہے جو مستحب اور مندوب ہوجیسے صفول کے سید ھے کرنے کا تھم وغیرہ اور عورت کی اقامت مردوں کے لئے جائز نہیں ہے، اور شوافع کے نزدیک جو شخص اہل ہواس کے لئے مسنون ہے کہ وہ اذان واقامت دونوں کیے، اس طرح احزاف کے ہاں بھی بہی تفصیل ہے اور افضل یہ ہے کہ امام ،ی مؤ ذن ہو کیونکہ نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جبیبا کہ افضیاء میں منقول ہے سفر میں خوداذک دی اورا قامت کہی اور ظہر کی نماز پڑھائی۔

ا قامت کااو نچی جگہ پر ہونامسنون نہیں ہے اور نہ ہی کا نوں میں انگلیاں ڈالنامسنون ہیں،اور نہ اس میں ترجیع ہے اور نہ تر تیل ( تجوید اور نخارج حروف کے اہتمام کے ساتھ پڑھنا) ہے۔

۔ ۲۔۔۔۔۔ جب مؤ ذن اوان دے اور اقامت کہتو تمام لوگوں کے لئے ادان دینا اور اقامت کن استحب نہیں ہے،لوگوں کو جا ہے کہ صرف دیساہی کہددیں جیسے مؤ ذن کیے کیونکہ سنت میں ایسے ہی منقول ہے۔

• .... يحديث ابن عدى نے روايت كى ہے ان كالكمل تام حافظ كير الواحد عبد الله بن عدى الجر جائى تقالبن القصار كے نام ہے بھى يد معروف بين مشہور زمانه كتاب اكامل فى الجرح والتعديل انهى كى ہے ٢٧٩ ميں ولا وت اور ٣٥٥ سويس وفات بوئى۔ سبل السلام ج اص ١٣٠ . • متفق عليه. • سبل السلام ج اص ١٣١ الحضر ميه ص ٢٧ المجموع ج سم ٢٣٥ المعنى ج اص ٣٥٨ اللو المحتار ج اص ٢٣٧ . • مثق عليه الفقه الاسلامي وادلته .....جلداول \_\_\_\_\_\_مماز كابيان

# ضمیه .....نماز کے علاوہ امور کے لئے اذان کا حکم

او پر بیان شدہ تفصیل کے ساتھ یہ بیش نظر رہے کہ اذان نماز کے علاوہ چنداور چیزوں کے لئے بھی مستحب ہے۔

ا .....نومولود بچے کے دائیں کان میں ولادت کے بعداذان دیناای طرح بائیں کان میں اقامت کہنامتخب ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی

الله عليه وسلم في حضرت حسن كى بيدائش بران كے كان ميں اذن دى تھى۔

٢...... اِلَّهُ كُلُكُ جانے ير جنگ كے موقع پراورمسافر كے ليحھيے اذان دينا۔

سا سیمگین مرگ کے دورے پڑنے والے اور بہت غصے والے خص کے کان میں اذان دینا اور اس شخص کے کان میں اذان دینا جو بہت بدا خلاق ہویا سرکش جانور کے کان میں اذن دینا اس طرح بھوت پریت اور جنات بدروح وغیرہ نظر آنے پراذان دینا تا کہ ان کے شرسے محفوظ رباجا سکے، کیونکہ شیطان اذان کی آوازین کر بھاگ جاتا ہے۔ اور شوافع کے معتد تول کے مطابق مردے کو قبر میں ڈالتے وقت اذان دینا مسنون نہیں ہے۔

# چوتھی نصل .....نماز کی شرائط

نماز کی صحت اس کی شرا نط وار کان کے پائے جانے پر موقوف ہے شرط لغت میں علامت کو کہتے ہیں ،اور شریعت کی اصطلاح میں وہ چیز جس پر کسی چیز کا دجود موقوف ہواور وہ اس چیز کی حقیقت و ماہیت میں بھی نہ ہو۔

رکن لغت میں قوی جانب کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں وہ چیز جس پر کسی چیز کاؤجود موقوف ہواوروہ ایساذاتی جز ہوجواس چیز کی حقیقت وما ہیت میں وہ است اس سے اس سے اس سے اس کر تھکیل پاتی ہو۔ شرط اور کن دونوں پر فرضیت کے وصف کا اطلاق ہوتا ہے، یہ دونوں فرض ہوتے ہیں، شرط تکلیف یا شرط وجوب اور دونوں فرض ہوتے ہیں، شرط تکلیف یا شرط وجوب اس شرط کو کہتے ہیں جس پر نماز کا واجب ہونا موقوف ہوجیسے بلوغت اور عقل وغیرہ اور شرط صحت اس شرط کو کہتے ہیں جس پر نماز کا واجب ہونا موقوف ہوجیسے بلوغت اور عقل وغیرہ اور شرط کو کہتے ہیں جس پر نماز کی صحت موقوف ہوتی ہے جیسے طہارت وغیرہ۔

نماز کے وجوب کی شرا کط .....نماز مسلمان ، عاقل بالغ پر واجب ہے جس کے ساتھ کوئی مانع نہ ہوجیسے چی اور نفاس تو نماز کے وجوب کی شرا کط تین ہوئیں۔ ●

ا۔ اسلام .....نماز ہرمسلمان پرواجب ہے، مردہو یاعورت البذاجہور کے ہاں کافر پرنماز اس حیثیت میں واجب نہیں کہ اس سے دنیافی طور پرمطالبہ کیا جا سکے کیونکہ نماز کاصدوراس سے سیح سے ہی نہیں تا ہم اخروی حیثیت کے اعتبار سے اس پرواجب ہوگی کہ اس کے نہ انجام دینے پراس کوسز اسلے گی کیونکہ اس کے لئے اس کی ادائیگی اس طرح ممکن ہے کہ وہ اسلام لے آئے کیونکہ جمہور فقہاء کے نزدیک کافر حالت کفر میں شریعت کی فروعات کا یا اسلام کا مکلف ہوتا ہے۔

احناف کے ہاں کافر پرواجب تبیں ہے، اور پہ تھم اس اصول کی بنیاد پر ہے کہ احناف کے ہاں کافر فروع شریعت کے ملقف نہیں ہے نہ دنیاوی اعتبار سے اور نہ اخروی اعتبار سے۔

الفقه الأسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ نماز كابيان

كافرىراسلام لانے كے بعد بالا تفاق قضاء لازم بيس ب، كيونك الله تعالى نے فر مايا ہے:

قُلُ لِلَّذِينَ كُفَنُ وَا إِنْ يَنْتُنُّهُوا يُغْفَلُ لَهُمْ هَا قَنْ سَكَفَ عُسَسُورة الانفال آيت نبر ٣٨

آپ کہدد بیجئے کافروں ہے اگروہ رک جائیں توان کے گذشتہ گناہ معاف کردے جائیں گے۔

اور نبی کریم سلی الدعلیہ وسلم نے فر مایا ہے اسلام پہلے کی چیز وں کو کا لعدم کر دیتا ہے ہم مرادیہ ہے کہ وہ گناہ جو حالت کفر میں اس شخص کے ہوں ان کے اثر است اسلام لانے سے ختم ہوجائیں گے ہمر تد پرا حناف کے علاوہ فقہاء کے نزد یک اسلام لانے کے بعد بھی کے دمانہ کفر کی نمازوں کی قضاء کرنی ہوگی میں تھم اس پر شدت اور تنی برتنے کے پیش نظر ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ سلمان ہونے کی بناء پراس نے مید چیز اسپنا اور کا فراصلی کی طرح اسپنا اور کا فراصلی کی طرح اس کے مالی حقوق احناف کے ہاں کا فراصلی کی طرح اس تحقی پر بھی قضاء نہیں ہوگی وہ نیکیاں وہ بھلائی کے کام جو کا فرانجام دے تو وہ آخرت میں اس کے لئے نافع نہیں ثابت ہوں گے اگروہ حالت کفر میں مرحائے ، کیونکہ اللہ تعالی لیسے لوگوں کے حوالے سے فرما تا ہے:

وَ قَدِهُمْنَا وَلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنُهُ هَبَاعً مَّنْتُونَا ﴿ وَوَالْفِرَانِ آيت نبر ٢٣

اورہم لوٹے ان کے ان اعمال کی طرف جوانہوں نے انجام دیتے سوہم نے انہیں کر دیا۔

دنیاوی طور پراموررزق میں گنجائش اور زندگی میں سہولت وآسانی کا سبب بن سکے گی۔اوراگروہ اسلام لے آئے توان اعمال پر ثواب طے گااور اسلام ان کے اعمال کوکا لعدم نہیں کرے گادلیل حضرت حکیم بن ترزام رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جوامام سلم وغیرہ نے روایت کی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا: آپ کا کیا خیال ہے ان کا مول کے بارے میں جو میں زمانہ جا بلیت میں بطور نبی کریم کھا؟ کیا مجھے ان پراجر ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: تم اسلام لائے ہوان بھلا ئیول سمیت جوتم پہلے کر چکے ہواور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب کوئی خص اسلام لائے اور اس کا اسلام خوب اچھا ہوتو اللہ اس سے وہ تمام برائیال معاف کر دیتے ہیں جو مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب کوئی خص اسلام لائے اور اس کا اسلام خوب اچھا ہوتو اللہ اس سے وہ تمام برائیال معاف کر دیتے ہیں جو میں نے پہلے کی ہوں ، اور اس برابری کے بعد نیکی کے بدلے میں جیسی دی ملیس گی سات سوگنا تک اور برائی کے بدلے میں اس جیسی برائی ہی ملی سات سوگنا تک اور برائی کے بدلے میں اس جیسی برائی ہی اس برائی کا تقال ہوتو ان اعمال کا ثواب اجمال کا تواب کی براسلام لائے اور اسلام پراس کا انتقال ہوتو ان اعمال کا ثواب اس کے نافراگر ان جھے کام انجام دے جیسے صدقہ اور صلدرجی وغیرہ پھر اسلام لائے اور اسلام پراس کا انتقال ہوتو ان اعمال کا ثواب اس کے نافراگر ان جھے کام انجام دے جیسے صدقہ اور صلدرجی وغیرہ پھر اسلام لائے اور اسلام پراس کا انتقال ہوتو ان اعمال کا ثواب کی خاص کے تاب کی کی میں سے سے گئی سے کہ کافراگر ان جھے کام انجام دے جیسے صدقہ اور صلاح کی وغیرہ پھر اسلام لائے اور اسلام پراس کا انتقال ہوتو ان اعمال کا ثواب کے نافراگر ان کے اندرا کی انتقال ہوتو ان اعمال کا ثواب کی میں سے میں کی کو اس کی کو بھر اسلام کو انتقال ہوتو ان اعمال کا ثواب کی کو بھر اسلام کو بھر اسلام کی کو بھر اسلام کی کو بھر اسلام کی کو بھر اسلام کی بھر اسلام کی کو بھر اسلام کی کو بھر اسلام کی کو بھر اسلام کی بھر اسلام کی کو بھر اسلام کی کو بھر اسلام کی بھر اسلام کی بھر اسلام کی کو بھر اسلام کی کو بھر اسلام کے بعد کی بھر اسلام کی کو بھر اسلام کو بھر اسلام کی کو بھر اسلام کی کو بھر اسلام کی کو بھر کو بھر اسلام کو بھر اسلام کو بھر اسلام

٢ ـ بلوغت ..... بيح پرنماز واجب نبيں ہے، كيونكه نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ہے قلم تين آ دميوں پرسے اٹھاليا گيا ہے، پاگل شخص سے جومغلوب العقل ہوجب تک كه وہ ٹھيك نه ہوجائے سونے والے پرسے جب تک وہ بيدار نه ہوجائے اور بيچ سے جب تک وہ بالغ نه ہوجائے۔ ●

تا ہم بچیخواہ لڑکا ہویالڑکی اس کونماز کا حکم دیا جائے گاعادت ڈالنے کی خاطراوریہ جب کرنا جاہے جب وہ سات سال کا ہوجائے یعنی

● ..... بروایت اما م احدوطبرانی اور پیمی از حضرت عمرو بن العاص اما مسلم نے اپی کتاب میں ای معنی میں حضرت عمرو بی سے روایت کی ہے کہ کیا تہم ہیں نہیں اپنے کے اسلام اپنے سے پہلے کے اعمال کوکا لعدم کر دیتا ہے۔ نیل العام احدے پہلے کے اعمال کوکا لعدم کر دیتا ہے۔ نیل الاوطار ج اص ۲۹۹۔ پروایت امام بخاری اور نمائی از حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند ہے نیسل المساوط او ج اص ۳۰۰ فی بروایت امام احمد، ابودا کود، اور حاکم از حضرت علی رضی الله عند اور حضرت عمر رضی الله عند ہے حدیث امام احمد، ابودا کود، حاکم ، نمائی اور ابن ماجہ نے بھی حضرت عاکشہ رضی الله عنہ المائل عند المائل عند المعلم عن ثلاثة عن النائم حتی یستقط و عن المشلی حتی یبر أ و عن الصبی حتی یکبر نیل الاوطار ج اص ۲۹۸

الفقہ الاسلامی وادلت بین اللہ میں اللہ

اوردس سال کی عمر میں الگ کرنے کا تھم استحبا بی ہے اور دوبالغ آ دمیوں کا بقصد لذت اپنی ستر کی جگہوں کا ملانا حرام ہے، اور بلالذت ملانا کروہ ہے جیسے سینے ملانا۔

اور بيچ كے لئے احكامات اس كے ولى كي طرف لوٹے ہيں اللہ تعالی فرماتے ہيں:

وَأَمُرُ أَهُلَكَ بِالصَّلَوقِ وَ اصْطَيِرْ عَلَيْهَا لَا .....ورة طآ يت نبر ١٣٢

اور حكم ديجئے اپنے اہل خانہ کونماز كاادراس پر قائم رہے۔

اورفر مایا:

يَاكُيُّهَا الَّنِيْنَ المَنُوا قُوَّا أَنْفُسَكُمْ وَالْمِلِيكُمْ نَالَّمًا ....سورة تريم، آينبر الماكنية النان والوابيا والسينات والمان والوابيا والسينات والمان والوابيا والمان والمان والوابيا والمان والمان والوابيا والمان والمان

سے عقل ..... لبذا جمہور فقہاء ماسوا حنابلہ کے ہاں پاگل مغلوب العقل اور ان کی طرح کے دیگر لوگ جیسے بے ہوش شخص وغیرہ پرنماز واجب نہیں ہے سوائے اس کے دیماز کے بقید وقت میں آئیں افاقہ ہوجائے وجہ اس کی یہ ہے کہ عقل بنیاد اور مدار ہے مکلف ہونے کی مجیسا کہ پہلے گزری ہوئی ایک حدیث میں یہ بات بیان ہو چک ہے کہ عن المجنون حتمی یبو اُل پاگل پر سے احکام مرتفع ہیں یہاں تک کہ وہ محکف میں یہ بات تک کہ وہ میں المجنون حتمی یبو اُل پاگل پر سے احکام مرتفع ہیں یہاں تک کہ وہ محکف میں المجنون ہے۔

حنابلہ فرماتے ہیں کہ وہ تخص جومرض، یا ہے ہوتی، یا مباح دوااستعال کرنے سے مغلوب انعقل ہو گیا ہواس پر قضاء لازم ہے۔ کیونکہ میہ چیزیں روزے کوساقط نیس کرتی ہیں للبندا نماز کوبھی ساقط نہیں کریں گی نماز کا حائضہ اور نفاس والی عورت سے مطالبہ نہیں ہوگا اور نہان پر قضاء لازم ہوگی خواہ عورت اپنا اسقاط حمل چوٹ سے یا دواء کے استعال سے خود ہی کر لے۔ اور نشے والے مخص پر قضاء لازم ہے کیونکہ وہ نشہ کرنے میں سرکشی اور بے اعتدالی کا مرتکب ہوا ہے۔

سوتے ہوئے مخض پر قضاء لازم ہے، اور وقت کے تنگ ہونے کی صورت میں اس کو خبر دار کرنالا زم ہے، قضاء لازم ہونے کی دلیل وہ حدیث ہے جو محض نماز سے سوجائے یا اس کو بھول جائے تو وہ اس کوادا کر لے جب اس کو یاد آجائے اس کا کوئی کفارہ اس کے ہوائہیں اور بیہ حدیث دلیل ہان فرض نمازوں کی قضاء کی جو بھول ہے یا بالفصد چھوٹ گئ ہوں خواہ کتنا کم باعرصہ گزرجائے علامہ نووی المجموع میں فرماتے ہیں ، سوئے ہوئے محض کو نمازوں کی قضاء کی جو بھول ہے بالمضوص جب وقت تنگ ہوجائے کیونکہ سنن ابوداؤد میں ہے کہ نمی کریم سلی اللہ علیہ وسلم ایک روز نماز کے لئے نگلے آپ جس سوئے ہوئے محض کے پاس سے گزرے اس کو بیدار کر دیا۔ اس طرح اگر کسی کو نمازیوں کے سامنے سوئاد کھیے یا وہ محض اول میں سور ہاہویا محبوری کریے بعد سور ہا ہو یا طلوع فجر کے بعد سور ہا وہ یا مالوع فجر کے بعد سور ہا وہ یا حالوع فجر کے بعد سور ہا

● ..... بروایت امام احمد ابودا ؤ د اور حاتم از حضرت عبد الله بن عمرورضی الله عنه بیه حدیث سیح ہے نیل الا وطار ۔ ④ بروایت امام بخاری وسلم از حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنه

عذر اور مانع کا نماز کے وقت کے دور ان ختم ہونا۔۔۔۔۔جب نماز سے روکنے والے بیاعذار ذاکل ہوجائیں۔ چنانچہ بچہ بالغ
ہوئے یا پاگل کوافاقہ ہوجائے یا حاکصہ اور نفاس والی عورت پاک ہوجائے یا کافر اسلام لے آئے حنابلہ کے زدیک اور شوافع کے زدیک بھی
اظہر قول کے مطابق وقت انتاباتی ہو کہ وہ شخص تکبیر تح بہہ کہ سکے یاس سے زیادہ باتی ہوتو نماز کی قضاء واجب ہوگ ۔ اسی طرح جمہور فقہاء کے
نزدیک اس آخری نماز کی قضاء بھی لازم ہوگی جس کواس نماز کے ساتھ جمع کرناممکن تھا جس کے وقت میں عذر ذاکل ہوا ہے۔ چنانچہ شوافع اور
حنابلہ کے ہاں اگر عصر کے آخری وقت میں مانع دور ہواتو ظہر کی قضاء بھی لازم ہوگی اور اگر مانع عشاء کے آخری وقت میں دور ہواتو مغرب کی
قضاء بھی لازم ہوگی وجہ اس کی بیہ ہے کہ عذر کی صورت میں ظہر اور عصر کا وقت ایک ہوجا تا ہے اس طرح مغرب اور عشاء کا بھی ہے۔ لہذا
ضرورت کی صورت میں بطریق اولی بی تھم ہوگا تا ہم شرط اس میں بیہ ہے کہ شخص عذر سے آزاد ہونے کے بعد طہارت اور دونوں نماز وں کا
ماز کم انتاوقت ضرور پائے کہ جس میں بی جائز ہو تکیں جسے مسافر کے قت میں دور کھتیں۔

مالکیے فرماتے ہیں اگر اس شخص کو حالت حصر میں پانچ اور ممالک سفر میں تین رکھات کی بقدروقت ملاتو پہلی نماز بھی لازم ہوگی، کیونکہ پانچ رکھتوں میں پہلی رکعت کا وقت حالت عذر کا وقت تھا، لبذا اس کے پالینے سے نماز لازم ہوگی جیسا کہ اگر اس کے وقت مختار میں سے اتنا وقت پاتا۔ بخلاف اس کے کہ اس سے کم وقت پائے۔اور اگر کل وقت ایک رکعت کے بقدر پایا تو پہلی نماز کی قضاء لازم نہیں ہوگی اور اگر ایک رکعت سے کم وقت پایا تو دونوں نمازیں ساقط ہوجا کیں گی۔

احناف فرماتے ہیں صرف وہ نماز لازم ہوگی جس کے وقت میں وہ مانع دور ہوا ہے کیونکہ پہلی نماز کا وقت حالت عذر میں ہی گزرا ہے تو وہ لازم نہیں ہوگی ، جیسے کوئی شخص دوسری نماز کا وقت بالکل بھی نہ پائے تو وہ بھی لازم نہیں ہوتی ہے۔ میرے خیال میں بیرائے زیادہ معقول ہے کیونکہ نماز وقت معین میں واجب ہوتی ہے جب وقت نکل گیا تو وجو بھی ساقط ہوگیا۔

نماز کا اتناوفت گزرجانے کے بعد عذراور مانع کا ہوجانا جتنے وقت میں نماز ہو سکتی تھی بیصرف جنون، بے ہوثی،حیض اورنفاس کے بارے میں متصور ہے کفراور بچینے کے بارے میں ظاہر ہےاس صوت کااطلاق ممکن نہیں۔

چنانچیا گر بالغ شخص پاگل ہو گیایا بیہوش ہو گیایا عورت کوجیض آگیایا نفاس ہونا شردع ہو گیااول وقت میں یا دوران وقت میں لیکن اس طرح کہ نماز کااداکر لیناممکن تھا تو احتاف کے علاوہ جمہور فقہاء کے نزدیک اس شخص پراس نماز کی قضاء لازم ہے بشرطیکہ اتناوقت گزرا ہو کہ میہ طہارت کے ساتھ نماز اداکر سکتا اوراس کے بعد کی دوسری نماز کی قضاوا جب نہیں ہوگی جس کواس کے ساتھ جمع کرناممکن تھا۔ کیونکہ پہلی کاوقت دوسری کے لئے جب صحیح ہوسکتا ہے جب دونوں کو جمع کر کے پڑھناممکن ہو بخلاف برتکس صورت کے۔

جمہور کی موجودہ وقتی فرض قضاء لازم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وقت کے حصوں میں سے پہلاحصہ بی سبب وجوب ہے یعنی خطاب شرع کے مکلّف کے حق میں وارد ہونے کی علامت ہے تو جب وقت شروع ہو گیا تو مکلّف شخص اس کوادا کرنے کا پابند ہو گیا جس کووقت کے تمام اجزاءاور حصوں میں اداکرنے کا اختیارہے، بشرطیکہ وہ مکلّف بنے کا اہل ہو، یونکہ انتدکافر مان ہے:

| نماز کابیان | ·                                                                  | غقه الاسلامي وادلتهجلداول |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|             | مِ الصَّلُولَةَ لِدُكُولِ الشَّهُيِينِورة بني اسرائيل، آيت نبير 24 |                           |
| •           | ،<br>نماز قائم کروسورج <del>از هان</del> ے پر۔                     | ,                         |

تواس آیت میں دگوف شکمس (سورج کاڈھلنا) مکلف کی طرف خطاب متوجہ ہونے کی علامت قرار دیا گیا ہے اور جب سنت نبویہ نے نماز کے اوقات کے ابتدائی اور انتہائی حصول کے بارے میں بتادیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت ان دونوں حدول کے درمیان کا ہے جیسا کہ بیصدیث گزر چکی ہے توان سب امور نے یہ بتادیا کہ مکلف شخص پرنماز اداکرنے کی وسعت ہے اور جب واجب ذم میں لازم ہوگیا تو دہ برقر ارد ہے گا درسا قط نبیس ہوگا۔

میری نظر میں بیرائے سیح ترہے۔

احناف فرماتے ہیں کہ کہ ان عذروالے لوگوں پراس وقت کی نماز لازم نہیں ہوگی کیونکہ نماز واجب کرنے کاسبب وہ جز ہوتا ہے جس جز سے دوران وقت ادائیگی کافعل متصل ہوتا ہے ،اوراگر و شخص ادانہ کرے تو آخری جزءوقت جس میں وہ واجب ساسکتا ہواس حیثیت سے متعین ہوجاتا ہے۔اور وقت کے نکل جانے کے بعد سہیت کو پورے وقت کی طرف منسوب کیاجاتا ہے۔

نماز کی صحت کی شرا نط .....نماز کی صحت کے لئے مندرجہ ذیل امور شرط ہیں:

اسلام، شعور عقل، یہ تین وجوب نماز کے لئے بھی شرط ہیں چنانچہ باشعور بچے کی نماز تو درست ہو گی لیکن اس پرلازم نہیں ہوگ۔ان کے علاوہ گیارہ مزید شرائط ہیں جن برفقہاء کا تفاق ہے جو کہ یہ ہیں:

ا....وقت کاداخل ہونا۔ ۲ ....دونوں حدث سے طہارت کا ہونا ساسنجاست سے پاک ہونا۔ ۲ ....نیت۔ ۲ ....نیت۔ ۲ ....نیت۔

ے .... نماز کی ادائیگی میں تر تیب رکھنا۔ ۸ ....اس کے افعال پے در پے انجام دینا

٩....بات چیت نه کرنامنه سے صرف وہ الفاظ نکالنا جواز جنس نماز ہوں۔

• ا....غماز کی جنس سے خارج افعال کانزک کرنا۔

اا.....کھانا پیناترک کردینا۔

ا پہلی شرط .....وقت کے داخل ہونے کاعلم

نمازاس وقت تک صحیح نہیں ہوتی ہے جب تک وقت کی معرفت یقینی یاظن غالب کے طور پرکوشش ہے معلوم نہ ہوجائے جو محض اس کے بغیر نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے،خواہ وہ وقت میں ہی ادا ہو۔ وجہ اس شرط کی سیہ ہے کہ عبادت کی نیت کے ساتھ ادا ہوجس میں شکوک وشبہات نہ ہوں، جس شخص کوشک ہوجائے اس کی نماز درست نہیں ہوتی کیونکہ شک یقین پیدائیں کرنے دیتا، دلیل اللہ کا بیفر مان ہے: اِنَّ الصَّالُو قَا کَانَتُ عَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ کِلْبًا صَّوْقُو تُنَا ۞ سورۃ النساء آیت نبر ۱۰۳

<sup>• ....</sup> براختلاف دراصل ایک معروف اصولی اختلاف کے نتیج میں ہے، اس پر گفتگواصول فقد کے مباحث میں ہے واجب موسع کی بحث میں لم جائے گ۔ • مسر اقبی الفلاح ص ۳۳، ۳۹، ۳۳ فتیح المقدیر ج اص ۱۵ ـ ۱۹ السدائع ج اص ۱۹ ـ ۱۹ ۲ تبیین السحقائق ج اص ۱۰۳.۹۵ السدرا لمختار ج اص ۱۳۲۰ ۱۳ اللباب ج اص ۱۹۲۰ ۸، المقوانین الفقهیه ص ۵۵ ـ ۵۵ مدایة المجهتد ج اص ۱۹۰۵ ما المشرح الصغیر ج اص ۲۹٬۲۲۵ مغنی المحتاج ج اص ۱۹۱۵ ۱۸۳٬۱۵ ما ۱۹۹۰ المهذب ج اص ۱۹۵۹ کشف الفناع ج اص ۱۳۲ ـ ۱ ۲۵ ما ۱۳۲ ما ۱۳۵ ما ۱۳۹۰ المهذب ج اص ۱۳۹۰ کشف الفناع ج اص ۱۳۵ ما ۱۳۵ ما ۱۳۹۰ المهذب ج اص ۱۳۹۰ ما سو ۱۳۹۰ حاشیة البادی ج اص ۱۳۱ می ۱۳۹۰ المهذب المسرح الم

## ۲\_ دوسری شرط ..... دونوں حدثوں سے پاک ہونا: 👁

دونوں حدثوں سے مراد ہےاصغروا کبریعنی بے وضواور جنبی ہونے کی کیفیت کا وضواور عسل یا تیم کے ذریعے دورکر کے پاکی حاصل کرلینا دلیل اللّذ کار فرمان ہے:

لَيَا يُهَا الَّذِيثَ امَنُوَّا إِذَا قُهُتُمُ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ وَآيُدِيكُمْ إِلَى الْمَوَافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُعُوْسِكُمْ وَآيُدِيكُمْ اللَّهِ الْمَوَافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُعُوْسِكُمْ وَآيُدِيكُمْ اللَّهِ الْمَاكُونَ اللَّهُ اللَّ

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالی طہارت کے بغیرنماز قبول نہیں کرتا ہے۔ • دوسری حدیث ہے اللہ تم میں سے اس مخص کی نماز قبول نہیں کرتا جو بے وضو ہو جائے۔ یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ •

حدث سے طہارت کا ہونا ہر نماز کے لئے شرط ہے، فرض ہو یا نقل ، کامل ہویا ناتھ جیسے سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر اور اگر بے وضونماز پڑھے تو نماز منعقذ نہیں ہوگی۔اور اگر جان ہو جھ کر حدث طاری کر لے تو بالا جماع اس کی نماز باطل ہوجائے گی سوائے اس کے نماز کے آخر میں عمل کر بے تو احناف کے ہاں باطل نہیں ہوتی۔اور اس کو حدث لاحق ہوجائے تو اس کی نماز شوافع اور حنابلہ کے ہاں فی الفور باطل ہوجاتی ہے، کیونکہ نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے جبتم میں کسی شخص کی نماز میں رہے خارج ہوجائے تو وہ لوٹے ، وضوء کرے اور اپنی نماز لوٹا لے کے احتاف فر ماتے ہیں وہ فی الحال باطل نہیں ہوگی وہ جب باطل ہوگی جب وہ جاگئی حالت میں بلاعذر حدث طاری ہونے کے باوجود ایک

رکن کی بقدرٹہرارہے، چنانچے آگرکوئی عذر پائے مثلاً تکسیرتو آگروہ جا ہے تواپنی نماز پر بناء کر لے یعنی عذر گزرنے کے بعد طہارت حاصل کر کے۔ اس کومکمل کردےاورا گرجا ہے تواز سرنونماز پڑھے ،نماز سے وہ ناک پر ہاتھ رکھ کر نکلے۔

الکیداحناف کی طرح فرماتے ہیں کہ نکسیر کی صورت میں نماز پر بناء کرنے کی اجازت چیشرا لَط کے ساتھ ہے، بیضروری ہے کہ ایسا شخص اپنی ناک اوپر کی طرف بانسے کے اوپر سے پکڑ کرنے نکے سے پکڑ کرنہ نکلے تا کہ خون ناک کے سوراخوں میں جمع ندرہ جائے یہ چیشرا لکا مندرجہ

و بل ہیں۔

ا ....خون انتازیاده نه لگه که ایک درهم سے زائد موبصورت دیگرو چخص نماز تو ژدے۔

٢ .... ئىسى قىر بى الىي جگەسىيەخون متجاوز نە بوجس كودھوناممكن ہوا گرمتجاوز ہوكرو ہاں تك بېنچ جائے تونماز باطل ہوجائے گ۔

سسسوه جگه جہاں خون دھویا جائے گا قریبی ہو، اگروہ بہت دور ہوتو نماز باطل ہوجائے گی۔

سى الله المعادر بيش المعادر ب

۵۔ ....راستے میں کسی تجس چیز کوندروندے ورندنماز بإطل ہوجائے گ۔

۲ .....خون دھونے کے لئے جاتے ہوئے راستے میں کسی ہے بات نہ کرے اگر کسی ہے بات کر لی خواہ بھولے ہے ہی مہی تو نماز باطل رگا

ب نغت میں حدث کا مطلب ہے صدوث پذیر ہونے والی چیز یعنی بیدا ہونے والی وجور میں آنے والی چیز اور شریعت میں اس سے مراد ہے الیی شرقی کیفیت کا عضاء پر طاری ہونا وزیر ہونا ہونا در جا ہونا در جا ہونا ہونا ہونا کی معرض اللہ عنہا۔ ﴿ بروایت امام بخاری مسلم ، ابوداؤداور ترندی از حضرت ابوهر پروضی اللہ عنہ بیصدیث بھی ہے۔ ﴿ دالسم حسار جا ص ۳۷۳ ۔ میں ۵۸۵ مغنی المعتاج جا ص ۱۹۰ المشرح الكبيول ابن قدامہ جا ص ۳۷۵ .

الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلداول ..... ماز کا بیان ہوں ہے۔ ہوتے کے لئے اس نجاست سے پاک ہوں ہوتا ضروری ہے جو معافی نہیں ہوتی اس سے کپڑوں بدن اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، پاؤں، ہاتھ گھٹے اور بیٹانی رکھنے کی جگہوں حاصل ہونا ضروری ہے، پاؤں، ہاتھ گھٹے اور بیٹانی رکھنے کی جگہوں کا پاک ہونا احناف کے اصح قول کے مطابق ضروی ہے کیونکہ اللہ کا فران ہو وہ بیاب فیصلے در (اورائی کپڑوں کوآپ پاک رکھئے) امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے پائی سے دھونا اور دوسری دلیل صحیحین کی وہ صدیث ہے جو پہلے بھی گزری کہ جب جیش آئے تو نماز چھوڑ دو اور جب وہ جانے لگئو خون دھولو اور نماز پر بھواور اعرابی والی صدیث جس نے مسجد میں پیشاب کردیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی بہادو، تو یہ آیت کیڑوں کی پاک پر دلیل ہے اور پہلی صدیث بدن کی طہارت کے وجوب کی دلیل ہے اور دوسری حدیث بدن کی طہارت کے وجوب کی دلیل ہے اور دوسری حدیث جدت کو پاک کرنا سنت مؤکدہ ہے جن حضرات نے اس کوشر طقر اردیا ہے جیسے شخ خلیل اور ان کے شراح تو وہ اس تول کی طرف گئے ہیں کہ وہ یا در تبدا ورقدرت ہونے پر فرض ہے۔

## کپڑے، بدن اور جگہ کی یا کی پر متفرع ہونے والے مسائل:

ا کپڑے اور بدن کا پاک ہونا: (الف) .....اگرنمازی کے کپڑے نماز پڑھتے ہوئے نجس جگہ لگ جا ئیں جیسے عباوغیرہ اگر جاء نماز سے ہٹ کرزمین پرگر پڑے تواحناف کے ہاں میمفز نہیں ، کیونکہ ان کے ہاں نماز میں فساد جب واقع ہوتا ہے جب کوئی نجاست قیام کی جگہ، پیشانی رکھنے کی جگہ اور ہاتھ اور گھنے رکھنے کی جگہ پرہو۔

شوافع اور حنابلہ کے ہاں نماز فاسد ہوجائے گی لہٰذاا بیٹے خص کی نماز درست نہیں جس کے لباس کا پچھ حصہ یابدن کا پچھ حصہ نجاست سے لگا ہوا ہو کیونکہ نمازی کا کپٹر ااس کے بدن کے تالع ہوتا ہے،اور وہ اعضاء مجدہ کی طرح شار ہوگا۔

(ب) نجاست سے ناواقف ہونا ..... اگر کسی خص نے اتی نجاست کے ساتھ نماز پڑھی جوقابل معافی نہ ہواوراس کواس کاعلم بھی نہ ہوتو اس کی نماز تین نداہب (مالکید کے علاوہ نداہب) میں باطل ہوگی ، اوراس پراس کی قضاء لازم ہوگی ۔ کیونکہ طہارت نفس الامر میں ہونی ضروری ہے خواہ وہ مخص نجاست کے ہونے سے بااس کے باطل کر دینے کے وصف سے ناواقف ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے ، وثیبابک فطقہ مالکید کے ہاں مشہور ہیہ کہ نجاست کو پاک کرنایاس کا از الد کرنایا در ہنے اور قادر ہونے کی صورت میں واجب ہے قبر مخص نے اس کے ساتھ نماز پڑھی اوراس کو یا دہوا اور اس کے از الے پروہ قادر بھی ہوتو اعادہ کرے گا اور بھول جانے یا عاجز ہونے کی صورت میں بدعاف ہے۔

اورا گر بھول میں یادور کرنے کی قدرت ندر کھنے کی وجہ ہے اس کے ساتھ نماز بڑھ لی تواس پراعادہ لا زم نہیں ہوگا۔

(ج) ناپاک کپٹر ایا ناپاک جگہ: ، . . . . اگرنمازی کوا ہے کپٹرے کے علاوہ کوئی کپٹر اند ملے جس پراتی نجاست گئی ہوئی ہو کہوہ قامل معافی نہ ہواور اس نجاست کودھونا بھی ممکن نہ ہویا پانی تو مل جائے کئین دھونے والا نہ ملے اور وہ خود دھونے سے عاجز ہو( قادر نہ ہو ) یا دھونے والا ملے مگر وہ اجرت اور معاوضہ مانگا ہواور وہ اس کے پاس نہ ہویا اجرت تو اس کے پاس ہولیکن وہ محض اجرت مثل سے زیادہ کا تقاضا کرتا ہویا اس کو ایسی جگہ قید کر دیا گیا ہو جہاں نجاست ہواور اس کوا ہے بچھونے کی ضروت ہو جس کووہ اس پرڈال سکے تو شوافع کے ہاں اس کے لئے ناپاک کپٹر ایپ بنا جائز نہیں ہے کیونکہ رینچس ڈھانے والی چیز ہے جنفیہ مالکیہ اور حنابلہ کے ہاں اس کا پہنمنا درست ہے اور اس میس نماز بھی جائز ہے اور مالکیہ کے ہاں اس کا پہنما درست ہے اور اس میس نماز بھی جائز ہے اور مالکیہ کے ہاں اس کا پہنما دراکرے ، کیونکہ ستر چھپانے پرقد رہ

اس نے جُس کیڑے یاریشم، ماسونا پہن کرخواہ الکوشی سہی نماز پڑھی ہویا نگا ہوکرنماز پڑھی ہو۔

احناف اور حنابلہ کے ہاں چھپانے والا کیڑانہ ملنے کی صورت میں بیٹے کر اشارے سے نماز پڑھے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے فعل کے مطابق عمل کرتے ہوئے، خلال نے اپنی سند سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ان لوگوں کے بارے میں جن کی سواریاں ( کجاوے وغیرہ) ٹوٹ گئے ہوں اور ننگے نکلے ہوں ینقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا وہ بیٹے کرنماز پڑھیں اور اپنے سروں سے اشارے کریں اور عبدالرزاق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے قبل کیا ہے وہ فرماتے ہیں جو شخص کشتی میں نماز پڑھے اور جو بر ہنہ حالت میں نماز پڑھے وہ بیٹے کرنماز پڑھے دہ بیل اگرجہم کو چھپانے کے لئے ناپاک کیڑا ملے تو وہ اس میں نماز پڑھے اور اس پراعادہ بھی لازم نہیں ہوگا، وہ بر ہنہ ہوکر نماز شرعے کے ونکہ سرکا چھپانا اولی ہوگا۔

ادر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنی ران چھپا وَاور بیعام ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ستر کا چھپا نابالا تفاق شرط ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ،اور نجاست ہے یا کی حاصل کرنااختلافی امر ہے لہذا منتق علیہ چیز کا اختیار کرنااولی ہوگا۔

شوافع کے ہاں وہ محض برہنہ حالت میں نماز پڑھے اور نماز کے ارکان سی طور پر پورے کرے۔ اوران کے ایک ندہب کے مطابق اس
پر اعادہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ برہنہ حالت میں پڑھی جانے والی نماز سے فریضہ ادا ہوجا تا ہے لیکن اگر اس کے بدن پر اتی نجاست ہو جو قابل
معانی نہ ہوا دراس کو دھونے کے لئے پانی بھی نہ ہوتو وہ نماز پڑھی گا اور فاقد الطھورين (دو پاک کرنے والی چیز وں پانی اور می کانہ پانے
والا) کی طرح بعد میں اس کا اعادہ کرے گا کیونکہ نجاست کے ساتھ ادا کی گئی نماز سے فریضہ ساقط نہیں ہوتا ہے احتاف نے اس مسلے میں پھھ
تفصیل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہا گرچو تھائی کپڑایا اس سے زائد پاک ہوتو حتی طور پر اس میں نماز پڑھے برہنہ ہو کر نماز نہ پڑھے کیونکہ
چو تھائی کا حکم کل بھی کی طرح ہوتا ہے اور یہ گئی جگا کی کے قائم مقام ہوتا ہے ان میں سے ایک جگہ سرکا کا کلنا بھی ہے ہو اوراس خص پر امکانی حد
تک نجاست کو کم ہے کم کرنا لازم ہوگا۔ اور دو کپڑوں میں سے کم نجس کپڑے کو استعال کرے۔ اوراگر اس کا چو تھائی سے کم کپڑو پاک ہوتو اس
کپڑے میں قیام دکوع اور بحدے کے ساتھ نماز پڑھنام سے سے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ بہ ہنہ ہوکر اشاروں سے نماز پڑھ لے۔ اور پورے
ناپاک کپڑے میں نماز بر ہنہ ہوکر پڑھنے ہے بہتر ہے یہ جہتر ہے ساتھ نماز الدکر سے یااس کو کم کہ کہتر ہے ساتھ نماز الدکر سے باست کی رائے ہوگان کے ہاں
ملے جس سے نجاست کا از الدکر سے یااس کو کم کر سے تواس کے ساتھ وہ نماز داکرے گا اوراس پر اعادہ لازم نہیں ہوگا ان کے ہاں
قاعدہ یہ ہے نجاست کا از الدکر سے یااس کو کم کر سے تواس کے ساتھ وہی نماز داکرے گا اوراس پر اعادہ لازم نہیں ہوگا۔
قاعدہ یہ ہے نجاست دورکر نے والی کوئی چیز نہ پانے والاحض نجاست کے ساتھ وہی نماز داکرے گا اوراس پر اعادہ لازم نہیں ہوگا۔

اورنداس شخص پراعادہ لازم ہوگا جواپناستر ڈھا تکنے گے لئے پچھنہ پائے اور بر ہندنماز لائے سے کاطریقہ یہ ہے کہ آ دمی اپنے پاؤں قبلے کی طرف بھیلا کر بیٹھے، کیونکہ اس میں پوشیدگی کاعضر زیادہ ہے اور رکوع اور تجدے کا اشارہ کرے اس طرح پڑھنا کھڑے ہوکر پڑھنے سے افضل ہے کیونکہ ستر کا اہتمام کرنے کی تاکید زیادہ ہے۔

( د ) کیٹر ہے میں نجاست کی جگد سے نا وفقف ہونا۔۔۔۔۔اگر نا پاک کیڑا طلیکن اس پرنجاست کی جگر نخفی ہوتوا حناف کے ہاں کپڑے کے ایک سرے کو دھولینا کافی ہے نواہ بغیر تلاش کئے ہی ایسا کرے اور کپڑا پاک پٹار ہوگا۔ پٹوافع سے ہاں اگر پورے کپڑے یابدن

<sup>● .....</sup> تبيين المحقائق ج ا ص ٩٨ في شريعت نے چوتھائی حصكوئی جگر كے قائم مقام قرارديا ہے جيسے محرم كے حق بيس چوتھائی سركا حلق كرناوضويل چوتھائى سركا كى الدائع ج ا ص ١١٤ ور بعد كيے صبيف حات البدائع ج ا ص ١١٤ السرح الصغير ج ا ص ٣٨٠ السرح الصغير ج ا ص ٣٨٠ السرح الصغير ج ا ص ٣٨٠ السمندي ج ا ص ٢٠١ السمندي ج ا ص ٣٨٠ اللباب ج ا ص ١٨٠ مراقبى الفلاح ص ٣٨٠ السمندي ج ا ص ٢٠٠ اللباب ج ا ص ٢٠٠ مراقبى الفلاح ص ٣٨٠ .

احناف فرماتے ہیں اگرنجس طرف اس کی حرکت ہے متحرک نہیں ہوتو نماز درست ہوگی، ادرا گرمتحرک ہوتو درست نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے ہاں شرط یہ ہے کہ نمازی کا کپڑ ااور اس کے ساتھ حرکت والی چیز پاک ہو یا اس کا اٹھانے والا ہوجیسا کہ یہ مسئلہ آئے آئے گا۔اور یہ مسئلہ اس صورت کے برخلاف ہے کہ وہ چیز مصل نہ ہوجیسے وہ چٹائی جس کا کنارہ نجس ہواور کھڑے ہونے اور سجدے کی جگہ پاک ہوتو یہ نماز کی صحت سے مانع نہیں ہوگا۔ 6

(و) الیسی رسی کا تھا منا جونجاست سے بندھی ہوئی ہو۔۔۔۔۔اگر نمازی نے ایسی رسی تھا می ہوئی ہو جونجس چیز سے بندھی ہوئی ہو جیسے وہ دی جو کتے کے گلے میں ڈ لے ہوئے سے بندھی ہوئی ہویا جانوریا جھوٹی سواری جونجاست لی ہوئی ہوتواضح قول کے مطابق شوافع کے ہاں اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ کتا جھوٹا ہویا بڑا ان کے ہاں نجس انعین ہوتا ہے اور نماز اس حالت میں نجاست اٹھانے والا شار ہوگا کیونکہ جب وہ چلے گا تو وہ اس کے ساتھ ساتھ جلے گا بخلاف بڑی شتی کے جو کھنچنے سے نہ چلے وہ بمز لدا کیک گھر کے ثار ہوگا ،اس سے مصل رسی کے ہوئے گا تو وہ اس کے ساتھ نماز درست ہوجائے گی لیکن اگر اس شخص نے اس کوا پنے پاؤں تلے دبادی تو تمام صورتوں میں نماز درست ہوگی شوافع کے خرد کہ بھی۔۔

احناف کے ہاں پہلی حالت کی طرح اس صورت میں بھی کتے کی ری تھا ہے ہوئے ہونے کی صورت میں نماز درست ہوگی اس بناء پر کدرانج ان کے ہاں یہ ہے کہ کتا بخس العین نہیں ہے، اس کا ظاہری جسم پاک ہے دوسر سے حیوانات کی طرح سوائے سور کے تو وہ صرف اس وقت ناپاک ہوگا جب وہ مراہ واہواور بیچکم اس صورت میں ہے کہ جب کتے کے منہ سے ایسی کوئی چیز نہ نکلے جو مانع نماز ہو جسے لعاب وغیرہ۔

(ز)ايسانڈے كاساتھ ركھنا جس كى سفيدى خون بن چكى ہو .....اگر نمازى نے گندااند ااٹھايا ہوا ہو يعنى ايبااند ،جس كى

الفقہ الاسلامی وادلتہ مسبطداول ۔۔۔۔۔۔ نماز کابیان سفیدی خون بن چکی ہوتو احتاف کے ہاں نماز درست ہوجائے گی جیسے کتے کے مسئلے میں ان کے ہاں تھم ہے۔ کیونکہ خون ابھی انڈے کے خول میں ہی ہے اورکوئی چیز جب تک اپنے مقام میں ہواس کونجات کا حکم نہیں دیا جاتا ہے۔ بخلاف اس صورت کے کہ کوئی شخص ہوتل میں

پییثاب لے کرنماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی ، کیونکہ پییٹا ب اپنے مشعقر ومقام میں نہیں ہے۔ شوافع کے ہاں دونوں صورتوں میں نماز نہیں ہوگی ، انڈے کے بارے میں اصح قول کے مطابق اور بوتل کے بارے میں صحیح قول کے

مطابق كيونكه يشخص نجاست كواتهاني والاشار بوگا۔ •

(ح) جیھوٹے بیچے کونماز میں اٹھانا ......اگر جھوٹے بیچے کونماز میں اٹھایا اور اس پرنجاست گی ہوئی ہوتواگر دہ بچہ خودا ٹھا ہوا نہ ہو بلکہ اس شخص نے اٹھایا ہوتو نماز فاسد ہوگی کیونکہ اس صورت میں وہ نجاست کا اٹھانے والی شار ہوگا ان حضرات کے ہاں اس چیز کی طہارت شرط ہے جس کو پیخض اٹھایا ہوا ہو، باشٹناءان صورتوں کے نجاست اپنے محل ومقام میں بند ہوجیسے کتے اور انڈے کا مسئلہ۔اور بچہ اگر خوداس شخص کو

تھا اہوا ہوتو نماز فاسدنہیں ہوگی ، کیونکہ اس صورت میں وہ نجاست کا اٹھانے والا شازئیں ہوگا۔ اور شافعیہ احناف کی طرح اور دیگر حضرات بھی بالا تفاق بیفر ماتے ہیں کہ اگر ایسے بیچکو نماز میں اٹھایا جس پرکوئی نجاست نہ ہوتو اس کا اٹھا نامھزئییں ہے ، اسی طرح اگر پاک جانور کونماز میں اٹھایا تو نماز درست ہوگی ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امامہ بنت ابوالعاص کو حالت نماز میں گود میں اٹھایا تھا ہو اور جانور کو اٹھانے کی اجازت اس لئے ہے کہ جانور میں جو بھی نجاست ہو وہ اپنے مقام پر ہے اور بیاس نجاست کی طرح ہے جوخود نمازی کے بیٹ میں موجود ہے۔ ●

(ط) ہٹری کونجس چیز سے جوڑ نا ..... شوافع فر ماتے ہیں اگر نمازی نے اپنی ٹوٹی ہوئی ہڈی کو پاک چیز نہ ملنے کی وجہ سے نا پاک چیز سے جوڑا ہوا ہوتو وہ خض معذور کہلائے گااس کی نماز اس چیز کے ساتھ ضرورت کے پیش نظر جائز ہوگی۔ 🍅

۲۔ دوسرامسکلہ: جگہ کی یا کی .....نمازی کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے اس جگہ کا جونمازی کے جسم سے لگ رہی ہواگر نجاست اس کے جسم سے نہ لگے تو نماز جائز ہوگی ، جیسے ان مندر جہ ذیل صورتوں میں :

الف: الیسی چٹائی پرنماز جس پرنجاست ہو .....اگرایس چٹائی پرنماز پڑھی تواگراس کے ناپاک جھے پر کھڑ ہے ہوکرنماز پڑھی تو بالا تفاق نماز درست نہیں ہوگی، کیونکہ وہ نجاست سے اس اس ہوار نجاست والی جگہ پر ہاتھ رکھنا بمزلہ اس کواٹھانے کے ہے، اوراگر پاک جھے پرنماز پڑھی تو بالا تفاق نماز درست ہوگی، احناف کے ہاں خواہ چٹائی چھوٹی کیوں نہ ہو کیونکہ وہ نجاست سے ملنے والانہیں ہے اور نہ ہی وہ اسی چیز کا اٹھانے والا ہے جو نجاست سے متصل ہے۔ ●

ب: ناپاک جگہ پرکسی حائل چیز پرنماز پڑھنا: .....اگرنجس زمین پر پچھ بچھا کرنماز پڑھی تواگر وہ بچھونا اتنا موٹا ہوکہ سر عورت کا مقصوداس سے حاصل ہوسکتا ہوتو نماز بالا تفاق درست ہوجائے گی کیونکہ بینہ تو نجاست سے مس کررہا ہے اور نہ ایسی چیز وہ اٹھارہا ہے جونجاست سے متصل ہے اور اگر بچھونے کے سوراخوں سے نجاست کو مس کر دیے تواس کی نماز باطل ہوجائے گی € احناف مزید بیر فرماتے ہیں کہ ایسے موٹے دبیز بچھونے پرنماز درست ہے جس کی ایک طرف پاک اور ایک جانب ناپاک ہواور ایسے کیڑے پر بھی درست ہے جوخود پاک ہواور اس کا استرنا پاک ہوبشر طیکہ وہ اس کے ساتھ سلا ہوانہ ہو کیونکہ وہ دو کیڑوں کی طرح شار ہوں گے جوایک

<sup>• .....</sup> ردالمحتارج اص ۳۷۳، المهذب ج اص ۲۱ المجموع ج ۳ ص ۱۵۱ هـ بیردیث بخاری اور سلم نے روایت کی ہے۔ (۳) ردالمحتارج اص ۳۷۳ الهذب ج اص ۲۱ ه مغنی المحتاج اج اص ۱۹۰ ه و دالمحتار حواله بالا، مغنی المحتاج، ج اص ۱۹۰ المهذب ج اص ۲۲ مراقی الفلاح ص ۳۸ هو دالمحتار حواله بالاه المهذب ج اص ۲۲

دوسری بات میہ ہے کہ اصل اس میں طہارت ہے اور پوری زمین کا دھوناممکن نہیں ہے۔ اوراگرزمین چھوٹی ہوجیسے گھر وغیرہ تو اس میں نماز اس فت تک درست نہیں ہوگی جب تک وہ اس کودھونہ لے جیسے کپڑے کے کسی جھے کے نجس ہونے کے بارے میں شک ہونے کی صورت کا حکم ہے کیونکہ گھر وغیرہ کا دھونا اور نجاست سے محفوظ رکھناممکن ہے اور جب وہ نجس ہو جائے تو اس کودھولیا جائے اوراگرنا یا ک جگم نحفی ہوجائے تو بورے کودھولیا جائے جیسے کپڑے کا حکم ہے۔

اوراگر نجاست دوگھروں میں سے ایک میں ہواور بیہ شتہ ہو کہ کون سانا پاک ہے تو تحری (خور وخوض) کر ہے اوراگر کوئی تف کسی نا پاک جگر قید کر دیا جائے مثلاً بیت الخلاء وغیرہ میں تو جمہور علاء کے زدیک اس پرنماز پڑھناوا جب ہے کیونکہ نبی کر بیم سلی اللہ علیہ و کلم مایا جب میں تمہیں کسی چیز کا تھم دوں تو اس میں ہے وہ کر وجس کی تم استطاعت رکھتے ہو اور اس کے تھم کو اس مریض پر بھی قیاس کیا جاسکتا ہے جو بعض ارکان اواکر نے سے عاجز ہواور جب ایسا شخص نماز پڑھے تو اس پر لازم ہے کہ وہ بیضتے میں نجاست سے جی الامکان بچے ہاتھوں اور گھنے وغیرہ کے ذریعے اور اس پر تجدر بے واور جب ایسا تا جھکنا یا شارہ کرنا واجب ہے کہ اس سے زیادہ جھکنے میں نجاست کے لگنے کا ندیشہ ہواور تجدہ نہ کو اور سے حکم تو ل کے مطابق کے درست ہو تکتی ہے گئی نہ ہوئے اور اصح قول کے مطابق پاک جگہ پہنچ کر اس کا اعادہ لازم ہوگا اور قدیم قول کے مطابق اعادہ واجب ہوئے گئی وجہ سے کہ اس شخص نے فرض کو ایسے نادر عذر کی وجہ سے ترک کیا ہے جو مصل نہیں ہے ، لہذا فرض اس سے ساقط نہیں ہوگا جیسے کوئی شخص بھول کر سجد سے چھوڑ دے اور جس کوؤ ض نماز تا درعذر کی وجہ سے ترک کیا ہے جو مصل نہیں سے ، لہذا فرض اس سے ساقط نہیں ہوگا جیسے کوئی شخص بھول کر سجد سے چھوڑ دے اور جس کوؤ ض نماز شار کیا جائے گا وہ دوسری نماز ہے شوافع کے اصح قول کے مطابق ۔

ہم۔ چوتھی شرط: ستر کا چھپانا .....عورت (ستر) لغت میں نقص کے معنی میں آتا ہے اور شریعت کی اصطلاح میں وہ حصہ بدن جس کا چھپانالازم اوراس کود کھنا جرام ہونماز کی بحث میں پہلے معنی یعنی بدن کا چھپانا مراد ہیں ستر کا آتکھوں سے پوشیدہ ہونا شرط ہے خواہ وہ تخص تنہائی میں اندھیر ہے میں ہو بشرطیکہ اس پر قدرت ہویہ جمہور کا اتفاقی مسئلہ ہے احناف فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ان کی موجودگی میں ستر کا چھپانا بالا جماع واجب ہے اور خلوت میں بھی صبحے قول کے مطابق لازم ہے چنانچہ اگر کوئی تخص تنہائی میں برہند ہوکر نماز ادا کر بے خواہ اندھیر ہے کمرے میں ہی کیوں نہ ہواور اس کے باس یاک کیڑے ہوتو ہیہ جائز نہیں ہوگا۔ ●

ستر کاچھپانانماز میں اور نماز کے علاوہ خواہ تنہائی کیوں نہ ہوواجب ہے ، سوائے ضرورت کے جیسے نہانا، پا خانہ کرنایا پیشاب کرنا۔ ستر کے واجب ہونے کی دلیل بیآیت ہے:

خُلُوْ ازِیْنَتَکُمْ عِنْلَ کُلِّ مَسْجِدِ ....سورة الااعراف این دیت او مرجدے کے موقع یر

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں اس سے مرادنماز میں کیٹرے بہنا ہیں۔

<sup>● .....</sup> السمهذب ج ا ص ۲۲ المهجموع ج ا ص ۲۰ اور بعد کے صفحات۔ کی بیحدیث بخاری اور مسلم نے حضرت ابو ہر ریوہ رضی اللہ عنہ سے ال الفاظ میں نقل کی ہے مانھتی کم عنه فاجتنبوہ و ما امر تم به فاتوا منه مااستطعتم کردالمحتار ج ا ص ۳۷۵

الفقہ الاسلامی وادلتہ .... جلداول ..... ماز کابیان الفقہ الاسلامی وادلتہ .... جلداول .... ماز کابیان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کابیفر مان اللہ جوان عورت کی نماز بغیر اوڑھنی کے قبول نہیں کرتا ہے ● اوڑھنی (خمار) ہے مراد ہے وہ کیٹرا جس سے عورت اپناسر ڈھائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کابیفر مان اے اساء عورت جب بالغ ہوجائے تو احجھانہیں ہے کہ اس کے جسم سے کسی نظر آئے سوائے اس کے اور اس کے اور چبرے اور ہتھیلیوں کی طرف اشارہ فر مایا © اور علماء کا اجماع ہے کہ عورت برمطلقاً بردہ لازم ہے نماز میں اور نماز کے علاوہ۔

## ستر (چھیانے والی چیز) کی شرائط:

شوافع فرماتے ہیں ساتر کی شرط بہ ہے کہ وہ جسم کی رنگت کو چھپا دےخواہ وہ بہت گدلا پانی کیوں نہ ہو یا کیچڑ کیوں نہ ہوابیا خیمہ نہیں جو تک ہواور نہ تاریک اور پہمی ان کے ہاں ضروری ہے کہ ساتر پاک ہو۔ مالکیہ فرماتے ہیں اگر اس سے نیچ کی چیز نظر آتی ہوتو وہ کالعدم ہوگا اور اگر نظر نہ آئے لیکن پند چل سکتا ہوتو مکر وہ ہوگا۔ ●

الم الله المرح کا خیمہ وغیرہ کی اور میں اللہ کے ہاں شرط ہے کہ ڈھا نکا ہوا حصالباس وغیرہ سے ڈھا نکا ہوا ہوالہذااس طرح کا خیمہ وغیرہ کی بین لینا کا فی نہیں جو تنگ (ہو (اور جسم پر آ جائے) اور نہ ہی اندھیرا کا فی ہے احناف اور مالکیہ کے ہاں اندھیر ابھی ساتر کا کام دے سکتا ہے بوقت ضرورت ۔
کیونکہ اصل واجب ان حضرات کے ہاں ستر کو دوسروں سے چھپانا ہے خواہ حکما جیسے اندھیری جگدا ہے آپ سے چھپانالازم نہیں ہے مفتی بہ قبل کے مطابق ۔

سی اوردیگرفقہاء کے ہاں بھی لہذا نیچ سے چھپا نا ہے احناف کے ہاں سیح قول کے مطابق اور دیگرفقہاء کے ہاں بھی لہذا نیچ سے چھپا نایا قمیض کے اوپر کے کھلے ہوئے جھے سے چھپا نالازم نہیں ہے، لہذا گر کسی شخص نے آئینے پر کھڑے ہو کرنماز پڑھی جس سے اس کے اعضاء نظر آئے تماز ہوجائے گی۔

اوراگراس کوصرف آئی ہی چیز ملے کہ وہ اپنے ستر کا کچھ حصہ چھپا سے تواس کا چھپا نالازم ہوگا خواہ یہ مقصد ہاتھ سے چھپا کر حاصل ہو، میشوافع کے اصح قول کے طابق ہے۔اور چھپانے والی چیز اگر اگلی اور پچھلی دونوں شرمگا ہوں کے لئے کافی ہوتو ان دونوں کا چھپا نالازم ہوگا اوراگروہ صرف ایک شرمگاہ کو چھپا سے تو شوافع کے ہاں اس پر پہلے اگلی شرمگاہ چھپا نالازم ہوگا اس کے بعد پچھپلی شرمگاہ احناف اور مالکیہ کے نزدیک اس کے برعکس تھم ہے، اور اگر قبیص سے شرمگاہ رکوع وغیرہ میں جاتے ہوئے جھلک جاتی ہوتو اس میں بٹن لگا نایا بچ سے با ندھنا ضوں، ی ہوگا

● ..... بیحدیث حاکم نے روایت کی ہے اور فرمایا ہے کہ بیحدیث شرط مسلم پر ہے اور بیحدیث اصحاب خسد نے ماسواا بن ماجیھی روایت کی ہے اور ابن خزیمدنے اس حدیث کو حضرت عائشرضی اللہ عنہا ہے منقول صحیح قرار دیا ہے اس حدیث میں وارد لفظ حائض ہے مراد بالغ عورت ہے یعنی وہ عورت جویش کی عمر کو پہنچ جائے حائصہ مراز میں کیونکہ زمانہ چیش میں اس کی نماز درست نہیں ہوتی ہے۔ نیال الساو طاد ج ۲ ص ۲۵۔ کی بروایت ابوداؤو حضرت عائشرضی اللہ عنہا بیحدیث مرسل ہے۔ نصب الواید ج ۱ ص ۲۹۹ ۔ کا القوانین الفقھیدة ص ۵۴۔ الفقہ الاسلامی واولتہ .... جلداول \_\_\_\_\_\_ نماز کا بیان حرام کپٹر ول میں نماز کا حکم .... اگر ایسی چیز ہے ستر پیٹی کی جس کا پہننا حرام ہوجیسے ریشم کا کپٹر امر دول کے لئے تو مالکیہ اور شوافع کے ہال حرمت کے ساتھ ستر درست ہوگا ، اور احناف کے ہال کراہت تحریمیہ کے ساتھ نماز درست ہوگی ، اور بلاعذر پہننے سے گنہگار ہوگا جیسے غصب شدہ زمین میں نماز کی ادائیگی ۔

منابلہ فرماتے ہیں کہ نماز حرام چیز کے ساتھ درست نہیں ہوگی، جیے رکیٹی کپڑے کا پہننایا غصب شدہ زمین میں نماز کی ادائیگی ، خواہ اس زمین کا کچھ حصہ غصب شدہ ہویا ایسے کپڑے میں نماز پڑھنا جس کی پوری قیمت یا کچھ قیمت حرام مال ہے دی ہوئی ہویا وہ خص سونے کی انگوشی پہنا ہوا ہوا گروہ جانتا ہوا وراس کو یا دہو ہو کہ لیا اس کی وہ حدیث ہے جوامام احمہ نے حضرت ابن عمرضی اللہ عنہما ہے روایت کی ہے کہ جو خص دیں درہم کا کپڑا خریدے اور اس میں ایک درہم حرام مال کا ہوتو اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا جب تک یہ کپڑا اس کے جسم پر ہو یہ کہ کر حضرت ابن عمرضی اللہ عنہما نے اپنی دوانگلیاں اسپنے کا نوں میں داخل کیں اور فرمایا بہرے ہوجا کمیں میرے یہ دونوں کان اگر میں نے نبی کر بھر صلی اللہ علیہ وہ کو یہ فرماتے نہ سنا ہوں اور حضرت عائشہر ضی اللہ عنہا کی حدیث بھی اس کی دلیل ہے جو خص کوئی ایسا کام کرے جس کے بارے میں ہمارا تھم نہ ہوتو وہ نا قابل قبول ہے اور ایک بات سے ہے کہ اس خص کو مانے میں ہمارا تھم نہ ہوتو وہ نا قابل قبول ہے اور ایک بات سے ہے کہ اس خص کو مانے میں ہمارا تھم نہ ہوتو وہ نا قابل قبول ہے گائی نہیں جیسے بھن کے زمانے میں نماز بڑھنا ناخوست کے ساتھ بیٹے میں ہمارہ کا مرے للہ دائی خواہ دت عبادت سے گائی نہیں جیسے بھن کے زمانے میں نماز بڑھنا ناخوست کے ساتھ بڑھوں ا

اوراگروہ خص اس کے ریشم ہونے سے ناواقف ہو یا اس کے غصب شدہ ہونے سے واقف ہویاوہ یہ چیزیں بھول گیا ہویاوہ غصب شدہ جگہ یانجس جگہ قید کردیا گیا ہوتو اس کی نماز درست ہوجائے گی کیونکہ اس صورت میں وہ گنا ہگا زنہیں ہوگا۔

مالكية اوراحناف ناياك كيرُون مين نماز كوجائز قراردية بين جيسا كدمين يملياس كي وضاحت كرچكامون \_

اور تمام نداہب کے علاء کا اتفاق ہے کہ ستر کا چھپا نا ضروری ہے خواہ عاریتاً کپڑا کے کرہی ہی، چنانچہ آگر عاریت والے کپڑے کی موجودگی میں برہند ہوکر نماز پڑھ لی تو اس کی نماز باطل ہوجائے گی تا ہم حنابلہ کے موجودگی میں برہند ہوکر نماز پڑھ لی تو اس کی نماز باطل ہوجائے گی تا ہم حنابلہ کے مزد یک پاک ریشم کے کپڑے کا وجود کا لعدم کی حیثیت میں ہے اور اگر اس کو کپڑا دینے کا وعدہ کیا گیا ہوتو وہ اس وقت تک انتظار کرے جب تک وقت کے نکل جانے کا خدشہ نہ ہوا حناف کے ہاں اظہر قول یہی ہے اور اس پڑمن مثلی (قیمت مثلی) کے عوش خرید نالازم ہوگا ہو جیسا کہ بیا تفصیل پانی کی خرید اری کے بارے میں پہلے گر ریچئی ہے۔

ستر چھپانے کے لئے بچھ نہ پانے والے کا حکم ..... جو خص سر چھپانے کے لئے بچھ نہ پائے تو وہ مالکیہ کے ہاں بر ہنہ حالت میں نماز پڑھ لئے کیونکہ سرکا چھپانا قدرت ہونے کی صورت میں لازم ہے اور عاجز ہونے کی صورت میں یہ ساقط ہوجا تا ہے۔ اور حنابلہ کے ہاں بیٹے کر اشارے سے اداکر سے حضرت ابن عمر صنی اللہ عنہما کے تعل کے مطابق جیسا کہ میں تیسری شرط کے بیان میں بیٹے کر کر چکا ہوں۔
اور شوافع اور احناف کے ہاں اس پر نماز اواکر نالازم ہے خواہ ٹی وغیرہ ل کر نماز اواکر نی پڑے ، یا گدلے پانی میں بیٹے کر یااس کول کر نماز اواکر نی پڑے مالکیہ اور احناف کے ہاں اصح قول کے مطابق اور حنابلہ اواکر نی پڑے مالکیہ اور احناف کے ہاں اصح قول کے مطابق اور حنابلہ کے ہاں بھی ہاتھ سے ڈھانپ کر یہ مقصود حاصل ہو سکتا ہے جیسا کہ یہ بات پہلے گزر چکی ہے۔ اور شوافع کے ہاں کھڑ اہو کر ارکان کو پورا کر کے سے کہ اس کی سند میں دوآ دی ہیں ھاشم اور بقیہ امام بخاری

• \*\*\* مستق الطفاع جو الصور ۱۱ من المعندي جو الحق ۱۸۷۷ اور بعد بيط ما الموان المدعن ا

الفقہ الاسلامی وادلتہ .... جلداول ..... و ۲۸۹ ..... و ۲۸۹ ..... و ۲۸۹ ..... و ۲۸۹ .... و ۲۸۹ .... و ۲۸۹ ... و ۲۸۹ .

بر ہنہ لوگوں کی جماعت .....بر ہنہ لوگوں کے لئے جماعت کرنا درست ہے، شوافع اور حنابلہ کے نزدیک ان کے لئے جماعت کے ساتھ اور تنہا پڑھنے کی اجازت ہے اور جماعت کی شکل میں نماز اداکرنے کی صورت میں امام پچ میں کھڑا ہوگا اور مقندی ایک صف میں رہیں گے تاکہ ایک دوسرے کی شرمگاہ پرنظر نہ بڑے اوراگر دو صفیں بنانی بڑیں تو آئھیں نیچی کرکے نماز بڑھ لیں۔

اورا گر برہند عورتیں جمع ہوجائیں توان کے لئے جماعت مستحب ہے۔

اوران کی امام عورت بچ میں کھڑی ہوگا ہر حال میں ، کیونکہ عورتیں بذات خود ستر ہیں ، جماعت مستحب اس لئے ہے کہ جماعت کی نماز منفر دکی نماز سے افضل ہوتی ہے جبیبا کہ صدیث سے ثابت ہے ، شوافع کے ہاں کھڑے ہوکرار کان پوری طرح اداکریں گے اوراشارے سے پر حبیں گے۔اور حنابلہ کے ہاں مجدے میں رکوع سے زیادہ جھکنا جا ہے۔

اورافضن صورت کیاہے؟ جماعت ہے نمازیا تنہا نماز؟ شوافع فرماتے ہیں اگروہ لوگ نابینا ہوں یا ندھیرے میں ہوں اس طرح ہوں کہ ایک دوسرے کونیدد کی سکیس تو بلاخوف جماعت مستحب ہے، اوران کا امام ان کے آگے کھڑا ہوگا اورا گراس طرح ہوں کہ ایک دوسرے کود مکھ سکتے ہوں تواضح قول بیہے کہ جماعت سے پڑھنا اور تنہا پڑھنا برابرہے۔

اور اگر کسی شخص کے پاس پہنانے کے لئے کپڑے ہول تو مستحب میہ ہے کہ وہ ان کو عاریتاً دے دے ، اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس سے غصب نہیں کیا جائے گا کیونکہ ان کی نماز بغیرستر کے چھیائے ہو عمق ہے۔

احناف اور مالکیے فرماتے ہیں کہ وہ اسکیے پڑھیں گے اور ایک دوسرے سے دور کھڑے ہوں گے اور اگر اندھیرے میں ہوئے توجماعت سے پڑھیں گے اوامام آ گے کھڑا ہوگا ہوار اگر ان کاعلیحدہ ہوکر پڑھناممکن نہ ہوتو جماعت سے ایک صف میں کھڑے ہوکر رکوع اور سجد سے کے ساتھ پڑھیں گے ان کا امام نچ میں کھڑا ہوگا اور ان پرآئکھیں جھکا نالازم ہوگا۔

ستر کی حد .....ائمدنداہب کے ہاں نمازی صحت کے لئے ستر کا چھپانا شرط ہے جیسا کہ پہلے گزرائیکن فقہاء کا مردعورت اور باندی کے ستر کی صدود میں اختلاف ہے ان کی آراء مندرجہ ذیل ہیں۔

المغنى ج 1 ص 9 9 0.0 مغنى المختار، ج 1 ص ١٨٨، المغنى ج 1 ص ٠٥٨. المجموع ج : ٣ص : ١ ٩ ١ اوراس ك بعد كسفات، المهذب ج : ١ ص : ٢ ١ اص : ٢ ٢١ اور صفحه نمبر ٥٩٨ الشرح الكبير مع الدسوقى ج : ١ ص : ٢٢١ ـ

الفقد الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_ نماز كابيان

## ند هب حقی 📭

ا۔ مروکاستر: .....مردکاستر (جس کا چھپا ناضروری ہوتا ہے) ناف کے بنچ سے لے کر گھٹنوں کے بنچ تک ہے لہذا گھٹناران کے تحت شار ہوگا اورستر میں داخل ہوگا اصح قول کے مطابق دلیل وہ روایت ہے مردکاستر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے یا بیروایت ناف کے بنچ سے یہاں تک کہ گھٹنوں سے متجاوز ہو ہا اور دوسری دلیل ایک حدیث ضعیف ہے جو دارقطنی نے روایت کی ہے کہ گھٹناستر میں سے ہے۔ 6

۲۔ باندی (غلام عورت، کنیز) ..... بیستر کے اعتبار سے مرد کی طرح ہے اس کے ساتھ اس کی کمرپیٹ اور پہلو بھی ستر میں شامل میں ، دلیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے جوانہوں نے ایک باندی سے کہاتھا ، اولونڈیا اپنے اوپر سے اوڑھنی ھٹا کیا تو آزاد عور توں سے مسلم افتیار کرتی ہے © دوسری وجہ بیہ ہے کہ وہ اپنے آتا کی ضروریات کے لئے اپنے کام کاج کے کیڑوں میں نگتی ہے ، تو اس کوا جانب کے حق میں محارم کی طرح سمجھا جائے گا حرج دور کرنے کی غرض ہے۔

سر آ زادعورت اسی طرح بیجو ابھی .....اس کاسارابدن سر ہے تی کہ اس کے لئکے ہوئے بال بھی ماسواچر ہے اور ہھیلیوں کے
اور پاؤں کے پاؤں اور ہاتھ کا اندراور باہر کے دونوں جھے معتمد قول کے مطابق کہ یہ چیزیں سر میں داخل نہیں وجہ اس کی عضر ضرورت ہے، اور
عورت کی آ واز راج قول کے مطابق سر نہیں ہے ہاتھ کا اوپری حصہ ایک قول کے مطابق سر ہے، تا ہم اصح قول سے کہ تھیلیوں کا اندرونی
حصہ اور اوپر کا حصہ سر نہیں ہے، اور دونوں قدم بھی نماز کے تن میں صحیح قول کے مطابق سر نہیں ہیں اور صحیح قول ہے کہ بیدد کی مضاور چھونے کے
اعتبار سے سر کے علم میں ہیں، ان حضرات کی دلیل اللہ تعالیٰ کا بیفر مان ہے:

وَلا يُبُويْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظُهَمَ مِنْهَا .... مورة الورآية ببراس

ااوروہ ظاہر بنہ کریں اپنی زینت سوائے اس کے جواس میں سے ظاہر ہے۔

زینت سے مراد جائے زینت ہے اور تھا ظُلھی مِنبھا ہے مراد چہرہ اور دونوں ہاتھ ہیں جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں دوسری دلیل یہ حضرات سے حدیث پیش کرتے ہیں کہ عورت ستر ہے جب گھر نے کاتی ہے تو شیطان اس کو تا اُلیتا ہے کہ اور حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا والی گذشتہ حدیث بھی دلیل ہے کہ اے اساء جب عورت بلوغت کی عمر کو چہنے جائے تو اچھانہیں ہے کہ اس کے اور آپ نے چہرے اور ہاتھوں کی طرف اشارہ فرمایا گا ایک اور دلیل حضرت عاکشہ

• …المدر المعنتار وردالمعتارج اص ٣٧٥. ٣٧٩ تبيين المحقائق للزيعلى ج اص ٩٤.٩٠ و يمضمون تمناحاديث عافوة عن المسالدر المعنتار وردالمعتارج اص ٣٧٥. ٣٧٩ تبيين المحقائق للزيعلى ج اص ٩٤.٩٠ و يمضمون تمناحاديث عاراً) يبل عديث دار قطني امام احمد ابودا و و يعمر و بن شعيب عن ابيعن جده والى سند في لل عنها كل عهد متر به بيحديث ضعف ب (٢) دومرى كل شاوى كراد بي قاف سي ينجي گفته تك كاحمد متر به بيحديث ضعف ب - (٢) دومرى عديث حام كى به جوعبدالله بن جعفر به مردى به كمناف سي لر كهنول تك كادرمياني حصد ستر به بيموضوع عديث به - (٣) تمسرى دادقطنى في حضرت ابوابوب رضى الله عند سيروايت كى به محفول سيروايت كى به محفول المسالدة بي معنول المسالدة بي معنول المسالدة بي المسالدة بي معنول المسالدة بي مسالدة بي المسالدة المسالدة بي المسالدة المسالدة بي المسالدة بي المسالدة بي المسالدة الم

الفقہ الاسلامی وادلتہ ....جلداول \_\_\_\_\_\_ نماز کا بیان ہوں۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔نماز کا بیان وضی کے قبول نہیں کرتا ہے۔جوان عورت کو اپنا چبرہ وضی اللہ عنہا کی حدیث ہے وہ بھی پہلے گز رچکی ہے کہ اللہ تعالی بالغ عورت کی نماز بغیر اوڑھنی کے قبول نہیں کرتا ہے۔جوان عورت کو اپنا چبرہ

ری الد منہا ی حدیث ہے وہ کی ہے حرربی ہے کہ الد ماں کی الد منہ کی مارسی الدین کے منہ کے منہ کا منہ کے منہ کے اس مردوں کے سامنے کھولنے منع کیا جائے گااس لئے نہیں کہ وہ ستر ہے بلکہ فتنے کے خدشے کے پیش نظریا شہوت و غیرہ کے پیش نظر منع کیا جائے گا۔مقصد رہے ہے کہ اس کو چبرہ کھولنے ہے اس لئے منع کیا جائے گا کہ لوگ اس کا چبرہ نہ دیکھیں ورندان کے فتنے اور شہوت میں مبتلا ہونے

: کااندشیہ ہے کیونکہ چبرہ کھلا ہونے کی صورت میں اس پرشہوت کے ساتھ نظر پڑنے کا خدشہ ہوتا ہے۔

ہ ہور پہنے کا خواہشند ہو،اس کود مکھنے کی اجازت ہے خواہ وہ شہوت کے ساتھ دیکھے تا ہم نیت سنت پڑمل کی ہوشہوت پوری کرنے کی نہ ہو۔اس طرح علاج اور دوا کی غرض سے مرض کی جگہ کو بقدر ضرورت دیکھنے کی اجازت ہے۔

اوراحناف کامعتمد قول یہ ہے کہ اعضاء عورت (ستر) میں ہے کس عضو کا چوتھائی حصہ نواہ وہ عورت غلیظہ (ستر کا وہ حصہ زیادہ شدت کا حامل ہوتا ہے) ہو یعنی حامل ہوتا ہے) ہو یعنی اگلی اور پچھیلی شرمگاہ اوران کے آس پاس کا حصہ یا عورت خفیفہ (ستر کا وہ حصہ جونسبتاً کم شدت کا حامل ہوتا ہے) ہو یعنی اگلی اور پچھیلی شرمگاہ کے علاوہ ران کے حصے 1 اگر ظاہر ہوجائے اوراتی دریتک کھلار ہے جتنی دریمیں ایک رکن ادا کیا جاسکتا ہے اور بالقصد سینہ کیا ہو بھول سے ہوگیا ہوتو نماز باطل ہوجائے گی، کیونکہ چوتھائی کا حکم پورے کا ہوتا ہے جیسیا کہ پہلے گزر چکا ہے اس سے کم ظاہر ہونے سے نماز فاسر نہیں ہوتی ہے چنا نچے جس کا چوتھائی پیٹ ظاہر ہوجائے یاران یا سرکے لئے ہوئے بال یا پچھلی شرمگاہ یا عضو تناسل یا دونوں کیورے یا شرمگاہ ظاہر ہوجائے اس کی نماز باطل ہوجائے گی اگر ایک رکن کی ادائیگی کی مدت کے بقدر دہ کھلار ہے، بصورت دیگر نماز باطل نہیں ہوگ ۔

## مالكيه كاند هب 🙃

ان حضرات کے ہاں ستر کالوگوں کی آنکھوں سے چھپا نا بالا جماع واجب ہے اور نماز میں سیحے قول کے مطابق جن چیزوں کا چھپایا جانا ضروری ہے وہ مندر جہذیل ہیں

الف سیم دو کاستر نماز میں صرف عورت غلیظہ (شدت والاستر) ہے یعنی دونوں شرمگاہیں سامنے کی شرمگاہ میں سے عضو تناسل اور دونوں کپورے اور تیجیلی شرمگاہ میں سے دونوں کولہوں کا درمیانی حصہ ( یعنی وہ حصہ جہاں سے پاخانہ خارج ہوتا ہے اور تصور اسا آس پاس کا دونوں کپورے اور تیجیلی شرمگاہ میں سے دونوں کولہوں کا درمیانی حصہ کی دونوں چکتیاں (سرین) تھی ہوئی ہوں یااس کا آگی شرمگاہ کا حصہ کھلا ہوا ہوان حضرات کے ہاں ران ستر میں داخل نہیں ہے ستر صرف دونوں شرمگاہیں ہیں دلیل حضرت انس رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے کہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن اپنی ران پر سے کپڑ اہٹالیا تھا گویا کہ میں ابھی بھی آپ کی ران مبارک کی سفیدی کود کھ در ہا ہو۔ ● ب سے سنتر کاستر بھی دونوں شرمگاہیں ہیں اس کے ساتھ میں یہ کے دونوں جانب (دونوں چکتیاں) بھی ستر ہیں آگران میں کوئی چیز کھل سے سے سندر کاستر بھی اور ظہر اور عصر کے لئے اعادے کا وقت سے ایوری ران کھل گئی یا تیجہ حصہ کھل گیا تو وقت کے اندر اندر لاز مااعادہ کرے گی جیسے مرد کا حکم ہے اور ظہر اور عصر کے لئے اعادے کا وقت

سورج کے پیلے پڑجانے تک ہے اور مغرب اورعشاء کے لئے پوری رات اور فجر کے لئے طلوع شس تک ہے۔

ج سے آزاد عورت کی عورت (ستر ) غلیظہ: اس کاستر پورابدن ہے سوائے سینے کے سرکے اطراف کے اور دونوں ہاتھ اور پاؤں کے اور سینے کے سرکے اطراف کے اور دونوں ہاتھ اور اللہ اللہ کا حصہ خواہ سینے کے جام میں ہے اور عورت (ستر ) خفیفہ میں سے کوئی بھی حصہ یعنی اس کے سینے اور اطراف ستر کا حصہ خواہ پاؤں کا اوپری حصہ بی کیوں نہ ہوا گر کھل جائے تو وقت کے اندراس پراعادہ لازم ہوگا اس وقت ضروری کا بیان پہلے گزرا کہ فجر کے لئے طلوع سخس ظہر اور عصر کے لئے سورج کے زرویر جانے تک اور مخرب وعشاء کے لئے رات کے آخر تک ۔

میتکم نماز کے اعتبار سے ہے بہ نسبت دیکھنے کے اور نماز کے امتبار سے بھی مرداور باندی کاستر پوشیدہ ہونا واجب ہے شرط نہیں ہے اور آزاد عورت کا دوسری عورت کے سامنے سترخواہ وہ دوسری عورت مسلمان ہویا کافرہ، تو دیکھنے کے امتبار سے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا درمیانی

حصہ ہے،ای طرح آ زادعورت پراجنبی مرد کےسامنے بعنی جواس کامحرم نہ ہو پورے بدن کا چھپاناواجب ہے۔وائے چہرےاور ہاتھوں کے ن بعیز چر ہر اتب پنیعر بعد ماگر ایس میں اس نے سرد روز فوز کر سرجوں کی خرجہ میں در میں سرجوں کے اس مار میں مرجو

میددونوں یعنی چبرہ اور ہاتھ ستزئیس ہیں،اگر چہاں پران دونوں کا چھپانا فتنے سے بچنے کی غرض سے لازم ہے،مرد کے لئے اپنی محرم عورت کا خواہ وہ سسرالی رشتے کی وجہ سے محرم ہویا رضاعت کی وجہ سے سینہ وغیرہ دیکھنا جائز نہیں ہے خواہ وہ لذت اندوز بھی نہ ہوصرف چبرہ اور اطراف کو دیکھنے کی اجازت ہے۔ بیرسٹلہ بخلاف شوافع وغیرہ کے ہے بید حضرات ناف اور گھٹنے کے درمیانی جھے کے علاوہ جگہ کو دیکھنے کو جائز

قراردیتے ہیں،اس علم میں کافی ڈھیل ہے۔اور چہرے کےاطراف سے گردن سر،اوریاؤں کااوپری حصہ مراد ہے۔

ال بحث سے بیواضح ہوتا ہے کہ مرداور عورت کی ستر کی جنہیں نماز کے اعتبار سے دوطرح کی ہیں غلیظ اور خفیفہ ہوستر کی غلیظ جنہیں (عورت خفیفہ ہوستر کی غلیظ جنہیں (عورت خفیفہ ہوستر کی خفیظ جنہیں (عورت خفیفہ ہوستر کی خفیفہ ہوستر کی خفیفہ ہوستر کی خفیفہ ہوستر کی دونوں جانب (دونوں سے زائد وہ حصہ ہے جو گھٹے اور ناف کے درمیان کا حصہ ہے۔ اور کنیز کے لئے ستر غلیظ (عورت غلیظ ) سرین کی دونوں جانب (دونوں چکتیاں) اور ان کے درمیان بچھ شرمگاہ کا سوراخ وغیرہ اور آگی شرمگاہ میں سے سوراخ اور اس کے آس پاس کے حصے جن کو عانہ کہا جا تا ہے (یعی وہ جنگہیں جن پر بال اگتے ہیں) ہیں۔ اور ستر خفیفہ (عورت خفیفہ ) رائیں اور ناف سے نیچ کا حصہ ہے اور آزاد عورت کا ستر غلیظ (عورت غلیظ ہورا بدن ہوں ہورا کے اور آلے جی المقابل کم کا حصہ اور ستر خفیفہ (عورت خفیفہ ) اس کے بدن کا بقیہ حصہ سوائے چہرے اور ہاتھوں کے تو جو تحض ستر غلیظ کہ کا حصہ ہو کے گاہ وہ اور ان کے گاہ اور مشہور تول کے مطابق دھا ہو ہو اور اس کو گھٹر یور کر بیا میں کہ اور مشہور تول کے مطابق اس کے بدن کا اور مشہور تول کے مطابق اس کے بول کے مطابق اس کی خور کے لئے ہو تول کے مطابق اس کے معاب کی نماز پڑھے جب کہ اس کو یا در مشہور تول کے مطابق اس کے معاب کی نماز پڑھے اس کا کھون کا کہ جو تول کے مطابق اس کے مطابق اس کے مورت میں نماز پڑھے اس کا کھون کی حصہ کو گھٹر کو کہ کو تول کے مطابق اس کے مطابق اس کے مطابق اس کے مورت میں نماز پڑھے تول کے مطابق اس کے مطابق اس کے معاب کے دورت میں نماز پڑھے تول کے مطابق اس کے دورت کی حالت میں نماز پڑھے اس کے کو تو تول کے مار کی میں موجون کی کا دونت ہے کہ کے کی حالت میں نماز پڑھے اس کے کی حالت میں نماز پڑھے کی کا دفت ہو کے کہ کے دورت کے کہ کہ دی تول کے کہ کے دورت کی کو تول کے کہ کو تول

ٔ ستر کی جگہوں کودیکھنا حرام ہےخواہ بلالذت دیکھے بشرطیکہ وہ ڈھنکی ہوئی نہ ہوں اگروہ ڈھنکی ہوئی ہوں توان کی طرف نظر کرنا جائز ہے تا ہم کسی ہاتا کہ مارکن کے جماعات اور میں کا میں میں اس حصال سینبلد

کسی ساتر (ڈھا نکنےاور چھپانے والی چیز ) کے اوپر سے ان کوچھونا درست نہیں ہے۔ اور دیکھنے کے جائزیانا جائز ہونے کے اعتبار سے مرد کا سترناف اور گھٹنے کا درمیانی حصہ ہے، اورعورت کا اجنبی مرد کے سامنے ستر یو

اورد یکھنے کے جائزیا نا جائز ہونے کے اعتبار سے مرد کاستر ناف اور گھنٹے کا درمیانی حصہ ہے، اورعورت کا اجنبی مرد کے سامنے ستر پورا بدن ہے سوائے چہرے اور ہاتھوں کے اور اپنے محرم مردول کے سامنے چہرے اور اطراف بدن کے علاوہ پوراجسم ہے اطراف بدن میں سر گردن، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں شامل ہیں تا ہم اگر محرم کوان چیزوں کے دیکھنے میں لذت محسوس ہوتو ان کا دیکھنا حرام ہوگاستر کی ہونے کی وجہ سے نہیں لذت اندوز ہونے کی وجہ سے ۔ اورعورت کا عورت کے لئے یاا پنے ذوی محارم کے لئے ستر ایسا ہی ہے جیسے مرد کا مرد کے لئے ستر الفقد الاسلامی وادلته مستجلداول میں میں میں ہوتا ہے۔ المسلامی وادلتہ مستجلداول میں ہوتا ہے ناف اور گھٹنے کے درمیانی جے چیسے عورت کے محارم اس کود کیوسکتے ہیں یعنی عورت اجنبی مرد کا چہرہ اوراطراف بدن یعنی سر ہاتھ اور پاؤں دکھ سکتے ہیں یعنی عورت اجنبی مرد کا چہرہ اوراطراف بدن یعنی سر ہاتھ اور پاؤں دکھ سکتے ہیں یعنی عورت اجنبی مرد کا چہرہ اوراطراف بدن یعنی سر ہاتھ اور پاؤں دکھ سکتے ہیں یعنی عورت اجنبی مرد کا چہرہ اوراطراف بدن یعنی سر ہاتھ اور پاؤں دکھ سکتے ہیں یعنی عورت اجنبی مرد کا چہرہ اوراطراف بدن یعنی سر ہاتھ اور پاؤں دکھ سکتے ہیں یعنی عورت اجنبی مرد کا چہرہ اوراطراف بدن یعنی سر ہاتھ اور پاؤں دکھ سکتے ہیں یعنی عورت اجنبی مرد کا چہرہ اور اطراف بدن یعنی سر ہاتھ اور پاؤں دکھ سکتے ہیں یعنی عورت اور پاؤں کی سکتے ہیں یعنی عورت اجتمال ہوں کا دور سے بدل کے دور سے بدل کے دور سے بدل کے دور سے دور س

### بذهب شافعی •:

الف .....مردکاستر ناف اور گفتے کے درمیان کا حصہ ہوتا ہے نماز طواف، اجنبی مردول اور اجنبی عورتوں کے حق میں ۔ دلیل اس کی وہ مروایت ہے جو حارث بن ابوسامہ نے حصرت ابوسعید خدر کی رضی اللہ عنہ سے دوایت کی ہے وہ فر ماتے ہیں مسلمان مردکاستر اس کی ناف سے لے کر گھٹوں کے درمیان ہے اور بیہ بی نے روایت کیا ہے کہ جبتم میں ہے کوئی ابنی کنیز کی شادی (کسی دوسرے خص سے) کر دیے تو اس باندی کے ستر کوند دیکھے اور ران کے ستر ہونے کے بارے میں گئی احادیث مروی ہیں ان میں سے ایک حدیث ہے ہے اپنی را نیں بھی نہ کھولانا اور می زندہ یا مردہ خض کی ران بھی نہ و کھنا ہی ان میں سے ایک حدیث نہ بی کرکھوں کا دھزت جرھد اسلمی رضی اللہ عنہ کی مران جو پہلے غذہب مالکیے کے بیان میں گزری جس میں سے بیان ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ و کم مران چھپانے کی غرض سے گھٹے کا بچھ حصہ چھپانا ضروری ہے، اسی طرح ناف کا بھی ، کیونکہ جس چیز کے بغیر واجب کی تحمیل نہیں ہوتی ہے جو پہلے غذہب موتی ہے جسیا کہ وقع حنا بلد اور مالکیے نے اصول فقہ میں اس اصول کی صراحت کی ہے وادر مرد کا ستر اجنبی عورتوں کے موتی واجب ہوتی ہے جسیا کہ شوف حنا بلد اور مالکیا نے اصول فقہ میں اس اصول کی صراحت کی ہے وادر مرد کا ستر اجنبی عورتوں کے موتی واجب ہوتی ہے جو پہلے نہ ہوتی ہے جیسیا کہ شوف حنا بلد اور مالکیا نے اصول فقہ میں اس اصول کی صراحت کی ہے وادر مرد کا ستر اجنبی عورتوں سے میں اس اصول کی صراحت کی ہے ور امیدن ہے اور مرد کا ستر اجنبی عورتوں سے میں اس اصول کی صراحت کی ہے کا اور مرد کا ستر اجنبی عورتوں سے میں اس اصول کی صراحت کی ہے کے اور مرد کا ستر اجنبی عورتوں سے میں اس میں اس است بیاں کی خورتوں شرمگاہ ہیں۔

مالکیہ کے حضرت انس رضی اللہ عنداور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیثوں ہے ران کے ستر ندہونے پراستدایا ل کوچاروجوہ ہے ردکیا .

ا کمیاہے۔

٢.....حضرت انس رضى الله عنه اور حضرت عا مُشهر ضي الله عنها كي حديثين ان صحيح اورعام اقوال كامعارضه نهيس كرعتي بين جوتمام مردون

کے بارے میں وارد ہیں۔

سو میں تعرب عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث جواہام مسلم نے روایت کی ہے اس میں تر دد ہے اس میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں لیٹے ہوئے تتھے اورا بنی ران پاینڈ لی کھولی ہوئی تھی جب کہ پنڈ لی ستر میں بالا جماع داخل نہیں ہے۔

۔ مہ.... ران تھولنے کے اس واقعے سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضاص تھا، کیونکہ اس میں کوئی ایسی دلیل مہیں ہے جواس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیروی کا بتاتی ہو۔

الی صورت میں ان اقوال کو اختیار کرنا ضروری ہوجاتا ہے جوران کے ستر ہونے کے بارے میں واضح اور کھلے ہوئے ہیں۔

ب: کنیز کاستر .....اصح قول کے مطابق مرد کی طرح کا ہےاس کومرد کے ساتھ ملحق کیا جائے گا اس وجہ سے کے سران دونوں کا سترنہیں ہے،اور دوسری بات سیہ ہے کہ سراور ذراع ایسے اعضاء ہیں جن کو <u>کھلے رکھنے</u> کی حاجت درپیش رہتی ہے۔

• سسه مغنى المعتاج ج اص ۱۸۵ المهذب ج اص ۱۲ المجموع ج سمص ۱۷۰ اله عنى المعتاج ج اص ۱۸۵ الوداؤد ابن ماجه، حاكم اور بنزار نبے نقل كى هے تا هم اس ميں علت هے نيل الماوطار ج ٢ ص ٢٢. ﴿ يُروايت المَ مِن لَكُ وَرَوَّ طاواء مُ الدواؤراور تركى المم ترفى نے اس يوسن قرارويا ہے اس كوائن حبال نے بھى جي قرارويا ہے نيل الماوطار ج ٢ ص ٢٣. ﴿ شرح اسنوى ج اص ١٢ الممد خل الى مذهب احمد ص ٢١ مختصر ابن لحاجب ص ٣٨. الفقہ الاسلامی وادلتہ ....جلداول \_\_\_\_\_\_ نماز کابیان. ح: آزادعورت اور اسی طرح بیجو کاستر .....ان کاستر چیرےادر ہاتھوں کے علاوہ بدن کا حصہ ہے۔ ہاتھوں کے اندرونی اور بیرونی دونوں جھے انگلیوں کے سرے سے کیکر گٹوں تک سترنہیں ہے دلیل اس کی بیآیت ہے:

وَلا يُبُونِي زِيْنَاتُهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَمَ مِنْهَا ....ورة الورآية بنبرا

اوروہ اپنی زینت ظاہر نہیں کریں گی سوائے اس کے جوظام ہوجائے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما اور حضرت عا کشد ضی الله عنها دونول فر ماتے ہیں اس سے مراد چبرہ اور دونول ہاتھ ہیں اور دومری بات یہ
کہ نبی کر بھ صلی الله علیہ وسلم نے احرام با ندھی ہوئی عورت کے لئے دستا نے اور نقاب پہننے ہے منع فر مایا ہے ● اور اگر چبرہ سر ہوتا تو حالت
احرام میں اس کا ڈھانینا ممنوع نہیں ہونا ، دوسری بات یہ ہے کہ خرید وفروخت کے معاملات میں چبرے کھلے ہونے کی حاجت پڑتی رہتی ہے اور اگر سر میں اس کا ڈھانینا ممنوع نہیں ہونا ، دوسری بات یہ ہے کہ خرید وفروخت کے معاملات میں چبرے کھلے ہونے کی حاجت پڑتی رہتی ہے ، لہذا اس کوستر میں نہیں شار کیا گیا ہے اور اگر سر کا پچھ حصہ نماز میں کھل جائے اور وہ شخص اس کو چھپانے کی قدرت ہوتو نماز باطل ہوجائے گی سوائے اس صورت کے کہ دویا تو ہواء سے کھل جائے یا بھولے ہے کئی اور چیز سے یا جانور کے سبب فی الفور چھپانے کئی اور چیز سے یا جانور کے سبب کی سبب کھل جائے تو نماز باطل ہوجائے گی۔
یاکسی بے شعور کے سبب کھل جائے تو نماز باطل ہوجائے گی۔

انسان پرایخ ستر کوائیخ آپ سے چھپا نالازم نہیں ہے لیکن اس کودیکھنا مکروہ ہے۔

اور آزادغورت کاستر اس کود نیصنے کی حیثیت ہے کیا ہے؟ تواس کی تفصیل میہ ہے کہ نماز کے باہراس کا پورابدن اجنبی مردول کے سامنے ستر ہے اور غیر مسلم عورتوں کے سامنے ان حصول کے علاوہ جو کام کاج اور ضروریات کے تحت کھلے ہوتے ہیں۔

پورابدن سر ہے اور سلمان عورتوں اور محرم مردوں کے سامنے اس کا سر ویبا ہی ہے جیسے مردوں کا ہوتا ہے یعنی ناف ہے لیکر گفتہ

تک ۔ تمام فقہاء کی سر کے چھپانے کے واجب ہونے اور مرد کے لئے مرد کا سر تدلا کھنے اور عورت کے لئے عورت کا سر نددیکھنے اور عورت کے لئے عورت کا سر نددیکھنے اور عورت کے ساتھ ایک حضرت ابو سعید خدر کی رضی اللہ عنہ کی روایت کر وہ صدیت ہے مرددوسر ہے مرد کا سرتہ نددیکھنے اور خورت دوسری عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں دہ ہے اور بنرین عکم عمن ابیعی جدہ کی سند سے مردی صدیث بھی دلیل ہے۔ وہ فر ماتے ہیں بیل نے عرض کیایار سول اللہ سلمی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے سر میں ہے کود کو کہ سکتے ہیں اور کتنے کو ہمیں چھوڑ دینا چاہئے ؟ پ نے فر مایا اپنے سر کی حفاظت کرد ہم کس سے ساتے ہوئی کہ اور زیر ملکیت کنیز کے میں نے عرض کیا اور اگر لوگ ایک دوسر ہے کہ ساتھ ہوں تب؟ آپ نے فر مایا اگرتم اتنی استطاعت سوائے ہوئی اس کوند دیکھی تو ہر گز ہر گز کوئی اس کوند دیکھیے میں نے عرض کیا اور اگر ہم میں سے کوئی تنہا ہوتو تو آپ نے فر مایا اللہ اس کا زیادہ میں اللہ کہ میں کہ کوئی اس کوند دیکھی تو ہر گز ہر گز کوئی اس کوند دیکھی میں نے عرض کیا اور اگر ہم میں ہے کوئی تبہا ہوتو تو آپ نے فر مایا اللہ اس کا تاکید حضرت این میں جوئی ہے جوام ام تر ذری نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلے ہوتی ہوں ہے ہوا مام تر ذری کے لئے جا تا ہوتو تم ان کا اگر ام کیا کرو۔ امام بخاری نے نہاتے وقت برہنہ ہونے کے جواز پر جب ایک خوص کیا ور حضرت ابو بعلیہ الصلاح ۃ السلام کو استعے ہے کیا ہے۔

بر ایک خوص اور کو دو مرت ابو بسلیہ الصلاح ۃ السلام کو استعے ہے کیا ہے۔

<sup>● .....</sup> یح بخاری میں حضرت ابن عمرضی الله عنبما سے مروی ہے کہ نبی کر یم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا ہے احرام با ندھنے والی عورت نقاب نہ با ندھے اور نہ وستانے پہنے۔ ● بسروایت اصحاب خمسه ماسوانسانی نیل اللوطار ج ۲ ص ۲۱. ● بسروایت اصحاب خمسه ماسوانسانی نیل اللوطار ج ۲ ص ۲۱. ● سروایت اصحاب خمسه ماسوانسانی نیل اللوطار ج ۲ ص ۲۱.

الفقه الاسلامي وادلته .... جلداول \_\_\_\_\_ نماز كابيان

#### حنالله كاندهب •:

الف: مر دکاستر ناف اور گھٹنے کا درمیانی حصہ ہے ..... دلیل وہی احادیث ہیں جن سے احناف اورشوافع نے استدلال کیا ہے۔ناف اور گھٹنے ستر میں شامل نہیں ہیں دلیل حضرت عمرو بن شعیب کی روایت کر دہ حدیث ہے جو پہلے بھی گزری کہ بے شک ناف کے پنچے سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ ستر ہے۔

اور حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عند کی حدیث جس کے الفاظ بیں ناف کے بنیج کا اور گھٹنے سے او پر کا حصہ ستر میں سے ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ رکب (وہ بیجراجس میں مردانہ اور زنانہ دوسری وجہ یہ ہے کہ رکب (گھٹنا) حد کے طور پر بیان کیا گیا ہے البذاوہ ستر میں داخل نہیں ہوگا اور خنثی مشکل (وہ بیجراجس میں مردانہ اور زنانہ دونوں خصوصیات ہوں) مرد کی طرح شار ہوگا کیونکہ ہم اختالی امر کی بنیاد پر اس پرستر لازم نہیں کر سکتے ہیں۔

اس کے ساتھ ساتھ نمازی صحت کے لئے ظاہر مذہب کے مطابق یہ جی ضروری ہے کہ انسان اپنائیک کندھاضرور ڈھانے خواہ وہ ایسے
ہاریک کپڑے ہے، ہی کیوں نہ ہوجو کھال کی رنگت بتاد ہے کیونکہ کندھوں کے ڈھانکٹے کا وجوب حدیث ہے ثابت ہے، حدیث کے الفاظ ہیں
انسان ایسے ایک کپڑے میں نماز نہ بڑھے کہ اس کے کندھے براس کپڑے کا بالکل کوئی حصہ نہ ہوں اور یہ نہی ہے جوحرمت کا نقاضا کرتی ہے
لہذا یہ قیاس برجی مقدم ہوگی۔ ابوداو دینے حضرت ہریدہ نے قال کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر مایا ہے کہ ایسے کپڑے میں نماز
پڑھی جائے جس کو پورالیسٹ دیا گیا ہواور کندھے پر نہ ڈالا گیا ہو۔ تا ہم اگر کسی خض کے پاس صرف اتنا کپڑا ہوکہ دہ یا تو ستر ڈھانکے یا کندھے تو
اس پرواجب ہے کہ وہ ستر ڈھا تک کر کھڑ اہوکر نماز پڑھے، اور کندھوں کو نہ ڈھانے ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وٹر مایا کہ اگر کپڑا کشادہ
ہوتو دونوں جانب کو الگ الگ جگہ ڈال لواورا گر کپڑ انتک ہوتو اس کو صرف اپنے کو لہے پر باندھ لو۔ ﷺ

انسان پرنازم ہے کہ وہ اپنے سر کونظروں کے بچاہے حتی کہ آپ آپ ہے بھی چنانچے اگر کوئی شخص اپنی قیص کے بڑے گریبان سے
اپنے سر کود کھے لیتا ہورکوع اور مجدے میں جاتے ہوئے تو اس پر اس میں بٹن وغیرہ لگا نالازم ہے تا کہ وہ سر کو چھپا سکے وجہ اس حکم کی سر کے
چھپانے کا تھم عام ہونا ہے۔ اس طرح اس محض پر اپناستر چھپانا اس وقت بھی لازم ہے جب وہ تنہائی میں یا ندھیرے میں ہودلیل حضرت بہر
بن حکیم والی حدیث ہے جو پہلے گزری لیعنی اپنے سرکی حفاظت کر وسوائے اپنی بیوی اور کنیز کے سب لوگوں سے سرکا چٹائی گڑھے ہٹی اور
گدلے یانی سے چھپانالازم نہیں ہے کیونکہ بیٹا بت نہیں ہے ،اور گڑھے میں تو حرج بھی ہوتا ہے۔

ستر اگرتھوڑ اسا ظاہر تعلا جائے تو نماز باطل نہیں ہوگی دئیل ابوا کوری وہ حدیث ہے جوعمر وہن سلمہ سے منقول ہے کہ چا درجھوٹی ہونے کے سبب سبب جدے میں جاتے ہوئے ان کاستر نظر آ جاتا تھا، اور ستر کا گرزیا دہ حصہ کھل جائے تو نماز باطل ہوجائے گی اور کم اور زیادہ کے معاملے کا دار وحدار عرف اور عادت پر ہے کیکن اگرستر کا زیادہ حصہ ہوا (جان ہو جھر کر ہیں ) کھل گیا اور اس محف نے اس کوفور آڈھا نب لیا اور دیر نہ ہونے دی تو نماز باطل نہیں ہوگی کیونکہ کم مدت کے لئے کھلا ہونا ایسا ہی ہے جیسے تھوڑ اسا کھلا ہوا وراگر زیادہ دیر تک کھلار ہے یا جان ہو جھر کھلا رہے تو نماز مطلقاً ماطل ہوجائے گی۔

ب کنیز کاستر مرد کی طرح ناف اور گھٹے کا درمیانی حصہ ہے ..... راج تول کے مطابق دلیل حضرت عمر و بن شعیب کی روایت کردہ مرفوع حدیث ہے جو پہلے بھی گزر چکی ہے کہ جبتم میں سے کوئی اپنی کنیز کی شادی کراد ہے تو اس کے ستر کا کوئی حصہ نددیکھے،
کوئکہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹے تک کا حصہ ستر ہے۔ستر کا بیٹکم کنیزوں کے لئے صرف نماز کے انتباد سے ہمقصد تخفیف اور حرج کا

<sup>.....</sup> المغني ج اص ١٥٨٢.٥٧٤ • ٢٠٢٠ كشاف القناع ج اص ٣١٥.٣٠٧ غاية المنتهى ج اص ٩٩.٩٠٠.

<sup>●</sup> بروایت امام ابو بکر،انہوں نے اپنی سند ہے اس کوروایت کیا ہے۔ ﴿ بروایت امام بخاری مسلم ابودا وَراورا بن ماجه وغیرہ از حضرت ابو ہر برۃ رضی الله عند۔ ﴿ بروایت امام ابودا وَد۔

الفقہ الاسلامی وادلتہ ....جلداول \_\_\_\_\_ نمازکابیان رفع کرنا ہے کیونکہ کنیزیں اپنے آقا کی خدمت میں مشغول ہوتی ہیں اور کنیزوں کا کام عمو ما ہلکا اور بوسیدہ رہنا اور کام کرنا ہے اور ان کی طرف میلان بھی عموماً نہیں ہوتا ہے۔ ان کی طرف نظر کرنے اور دیکھنے کے اعتبار سے ان کا تھم ہیہ کہ اس کے آقا کے علاوہ لوگوں پر اس کوتاڑ نا اور بغور دیکھنامنع ہے فتنے کے خدشے کے پیش نظر ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آتھ تھیں جھکانے کا تھم متام عورتوں کے بارے میں ہے۔

ے: آزاد بالغ عورت .....اس کے چرے کے علاوہ اور ایک جماعت کے زدیک دومیں سے رائ روایت کے مطابق اس کے ہاتھ کے علاوہ اور ایک بھا عند کے علاوہ اور ایک جماعت کے زدیک دومیں سے رائ روایت کے مطابق اس کے ہاتھ کے علاوہ اور ایدن سز ہے دلیل اللہ کا لیڈ منہا اور حضرت عائشہ من اللہ عنہا فرماتے تھے کہ اس سے مراد چرہ اور ہاتھ ہیں ﴿ نماز میں ہاتھ اور چرے کے علاوہ اس کے لئے پھے کھولنا جائز نہیں ہے دلیل اس کی وہ احادیث ہیں جوشوافع کے غد ہب کے بیان میں گزریں۔اور دونوں پاؤں کے ڈھا مکنے کے واجب ہونے کی دلیل وہ روایت ہے جو حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہانے ذکر کی ہوں فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یارسول اللہ علیہ وسلم کیا عورت ایسے کیڑے میں نماز پڑھ کتی ہے کہ صرف اوڑھنی ہواور لمبا کرتا ہولیکن تہد ہند نہ ہوآ ہے فرمایا ہاں اگراتنی بڑی قبیص ہوکہ قدموں کوڑھا تک لے ۞ اور دوسری دریل ہیں ہوگا۔

اورعورت کے لئے وہ لباس کافی ہے جواس کاستر ڈھانپ دے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت کر دہ حدیث اس کی دلیل ہے، مستحب بیہ ہے کہ عورت نماز ایسے پڑھے کہ ایک قبیص پہنی ہواتنی کمبی کہ وہ پاؤں تک پہنچے اور اوڑھنی ہو جو سراور گردن کوڈھا نک دے اور بڑی چادر ہوجس کو وہ قبیص کے اوپر سے لپٹ لے چہرے اور ہاتھ کے علاوہ عورت کے ستر میں سے کسی چیز کے کھل جانے کا حکم وہی ہے جو مرد کے ستر کھل جانے میں بیان ہوا یعنی کم وزیادہ کافرق وغیرہ ہوگا۔

عورت کا اپنے محرم مردوں کے سامنے ستر چہرے گردن ہاتھ، پاؤں اور پنڈلی کے علاوہ سارا بدن ہے۔اورنماز کے علاوہ عورت کا پورا بدن حتیٰ کہ چہرہ اور ہاتھ بھی ستر ہے جبیبا کہ شوافع بھی فرماتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عورت ستر ہے جبیبا کہ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

ستر کا کھولنا ضرورت کے تحت درست ہے، جیسے علاج کے لئے بیت الخلاء میں ختنے کے لئے بلوغت کا جاننے کے لئے بکارت اور شویبت (شادی شدہ ہونا کنواری ندر ہنا) جاننے کے لئے اورعیب وغیرہ معلوم کرنے کے لئے ستر کھولنا۔

● .....بروایت بیبقی تا ہم اس میں ضعف ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ان حضرات کے برخلاف ہے۔ ● بیصدیث ابوداؤد نے روایت کی ہے اور کہا ہے کہ ایک جماعت نے اس کو حضرت امسلمہ پرموقوف کیا ہے اور عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن وینار نے اس کو مرفوع فر کرکیا ہے تر نہ کی نے حضرت ابن عمر رضی الله عنہا ہے اس موضوع کے بارے میں مدیث نقل کی ہے اور فر مایا ہے کہ بیصدیث حسن صحیح ہے۔

الفقه الاسلامی وادلته .....جلداول \_\_\_\_\_\_ ماز کابیان کے سامنے اپنی یوشیده زینت کوظا مرکر تا درست نہیں ہے۔ •

ستر کا علیحدہ شدہ حصہ ....احناف اور شوافع کے ہاں مرد کے ستر کود کھنا ہر صورت حرام ہے خواہ وہ جسم سے جڑا ہوا ہو یا علیحدہ ہو چکا ہو لیمنا عرام نہیں ہوگا، کیونکہ علیحدہ ہونے سے اس کی حرمت ختم ہو چکی ہے، مولای بال ران اور ذراع (بازو) وغیرہ ۔حنابلہ فرماتے ہیں اس کود کھنا جائز ہے اور مرنے کے بعد علیحدہ ہوتے ہوئے اعضاء جڑے ہوئے کی ملکیہ فرماتے ہیں زندگی میں علیحدہ ہوئے ہوئے اعضاء جڑے ہوئے کی مطرح شار ہوں گے۔

عورت کی آ واز معمرات سے دین اور جمہورعلاء کے ہاں سرنہیں کیونکہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات سے دین احکام کے بارے میں مسائل دریافت کیا کرتے تھے تا ہم لوچ دار اور گنگناتی آ واز سننا خواہ تلاوت قر آن ہی کیوں نہ ہوحرام ہے سبب فتنے کا اندیشہ اور خدشہ ہے احناف کے عبارت ہے راج ہیے کہ عورت کی آ واز سرنہیں ہے۔

خلاصدگلام بیہ ہے کہ علماء کا اتفاق ہے کہ دونوں شرمگا ہیں ستر ہیں اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ ناف ستر ہیں داخل نہیں ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ مرد کاستر ناف اور گھٹنوں کا درمیانی حصہ ہے اورعورت کا نماز میں ستر چبرے اور ہاتھوں کے علاوہ پورابدن ہے اور احناف کے ہاں دونوں قدم بھی ستر نہیں ہیں، اور نماز کے علاوہ عورت کا پورابدن ستر ہے گھٹنے کے بارے میں اختلاف ہے احناف اس کوستر شار کرتے ہیں جمہور اس کوستر شار نہیں کرتے ہیں تا ہم اس کا اور ناف کا بچھ حصہ چھپانا اس کئے ضروری ہے کہ ستر کا واجب حصہ اس کے بینے نہیں جھپ سکتا ہے۔ اور واجب ہوتی ہے۔

عورت کامحرم مردوں اورمسلمان عورتوں نے سامنے ستر احناف اور شوافع کے ہاں ناف اور گھٹنے کا درمیانی حصہ ہے، مالکیہ کے ہاں پورا بدن ستر ہے سوائے چہرے اور اطراف بدن کے اور اطراف بدن میں سرگر دن ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں داخل ہیں، حنابلہ کے نز دیک چہرے گردن ،سردونوں ھاتھ، پاؤں اور پٹڈلی کے علاوہ پورابدن ستر ہے تو قدم (پاؤں) حنابلہ اور حفیہ کے ہاں سترنہیں ہے۔

بیجے کے ستر کی حدود ..... بیجی چھوٹی عمر کی حد کے بارے میں فقہاء میں اختلاف ہے اور یہ اختلاف کرنے والے حضرات تین نوعیت کے ہیں۔ سخت رائے والے جیسے شوافع تخفیف والے جیسے مالکیہ اور متوسط رائے والے جیسے حنابلہ اور احناف فرماتے ہیں ۞ کہ بہت چھوٹ نے بیکی ستر نہیں ہوتا ہے ، اور بہت چھوٹا بیحہ وہ ہوتا ہے جس کی عمر چارسال یا کم ہو چنا نیجاس کے بدن کود کھنا اور چھوٹا جائز ہے ، پھر جب تک وہ قابل شہوت عمر تک نہ پہنچاتو صرف شرمگا ہیں اس کا ستر ہیں ، پھر دس سال کی عمر تک اس کے ستر میں شدت پیدا ہوجاتی ہے اس وقت تک وہ ستر بجھیلی شرمگاہ اور آس پاس کا حصد یعن چکھتیاں اور اگلی شرمگاہ اور اس کا آس پاس کا حصد اور دس سال کی عمر ہوجانے پر اس کا ستر بالخ آد می کے ستر کی طرح ہوگا نماز میں بھی اور اس کے علاوہ بھی لڑکا ہویا لڑکی ۔

مالكيه فرماتے ہيں 🗨 كەمرداورغورت ميں فرق ہوگا۔

الف: .....وہ بچہ(لڑکا) جونماز کا تھم دیئے جانے کے قابل ہوجائے لیعنی جوسات سال عمر پوری کر چکا ہواں کا ستر نماز کے اندریہ ہوگا دونوں شرمگا ہیں ،سرین کی دونوں چکیتاں عانہ (جھانڈ ،اگلی شرمگاہ کے آس پاس کاوہ حصہ جس پر بال اگتے ہیں)اور دونوں را نہیں ایسے لڑکے کے لئے ان چیزوں کا چھپانامستحب ہوگا جیسے بالغ شخص سے سترمطلوب ہوتا ہے اور دہ نچکی جونماز کا تھم دیئے جانے کے قابل ہواس کا ستر تا ن اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ ہوتا ہے ،اس کے لئے اس جھے کا چھپانامستحب ہوگا جیسے بالغہ تورت سے سترمطلوب ہوتا ہے۔

<sup>● ....</sup> تفسير آيات الماحكام بالازهرج ٣ ص ٢٢ ا. ٠ المدرالمختار وردالمحتارج اص ٣٧٨. الشوح الصغيرج اص ٢١٧ الشرح الكبير مع الدسوقي ج اص ٢١٦.

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ مازكابيان

ب سے نماز کے باہر آٹھ سال یااس ہے کم عمر بچے کا کوئی ستز نہیں ہوتا ہے چنا نچے عورت اس کے بدن کو دیکھ کتی ہے اوراس کے مردہ بدن کونسل بھی دے سکتی ہے اور نو سے بارہ سال تک کے لڑکے کے پورے بدن کوعورت دیکھ سکتی ہے لیکن اس کوچھوٹییں سکتی ہے،اس کونسل نہیں دے سکتی ہے اور تیرہ سال یااس سے زائد عمر کے لڑکے کاستر مرد کے سترکی طرح ہوگا۔

اوردوسال آٹھ مہینے کی بچی کا کوئی سترنہیں ہوتا ہے، اور تین سال سے جارسال کی بچی کاسٹر دیکھنے کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہے کین اس عمر کی بچی کاسٹر چھونے کے اعتبار سے ہوتا ہے چنانچہ مرداس کونسل نہیں دے سکتا ہے اور قابل شہوت بچی جیسال عمر کی سے عورت کی طرح شار ہوگی مرداس کے نہ ستر کود کھے سکتا ہے اور نہ اس کونہلا سکتا ہے۔

شوافع فرماتے ہیں کے بچکاسترخواہ وہ باشعور نہ بھی ہومر د کی طرح ہوتا ہے بعنی ناف سے لے کر گھٹنے کے درمیان کا حصہ اور بچی کاستر بردی عورت کی طرح ہوتا ہے نماز میں اورنماز کے علاوہ۔

حنابلے فریاتے ہیں ہوہ بچہ جوسات سال تک نہ پہنچا ہواس کا کوئی ستز نہیں ہوتا اس کود کھنا اور اس کا پورابدن چھونا درست ہے سات سے دس سال کی بچی کا ستر صرف دونوں شرم گاہیں ہیں اور سات سے دس سال کی بچی کا ستر نماز میں ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ ہے اور نماز کے علاوہ میں وہ ہوئی عورت کی طرح شار ہوگی۔ اور محرم مردوں کے سامنے اس کا ستر ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ ہے اور اس کے لئے باقی اعضاء کی پوشیدگی اور ستر کا چھپا نابالغ عورت کی طرح احتیاطاً مستحب ہے اور اجنبی مردوں کے سامنے چہرے ، سر، گردن دونوں ہاتھ کہنوں تک اور چیز نارہوں گے۔ تک اور چیز کے اور دس سال کا لڑکا اور لڑکی بڑے کی طرح شارہوں گے۔

۔ میرے خیال میٰں بیرائے اوراحناف کی رائے زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کی تائیدسات سال کی عمر میں نماز کا تھم دینے اور دس سال کی عمر میں اس کے لئے پٹائی کرنے کا تھم دینے والی حدیث سے ہوتی ہے۔

۵ ـ پانچویں شرط: قبلدرخ ہونا .... فقهاء کا اتفاق ہے کہ نماز کے سیح ہونے کے لئے قبلدرخ ہونا شرط ہے کوئکہ اللہ کافر مان ہے: وَمِنْ حَیْثُ خَوَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْسُحِدِ الْحَرَامِ لَا وَحَیْثُ مَا کُنْدُمْ فَوَلُوا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ اور جہاں ہے آ ہے نکاتو پھیرلوا پناچرہ مجد حرام کی طرف اور تم جہاں بھی ہوتو اپنا مندای کی طرف مورلو۔ مورة البقرة آیت ۱۵۰

تاہم بیدوحالتوں میں شرط ہیں ہے:

ا....شد يدخوف کی حالت ميں۔

۲.....اورمسافر کے لئے نقل نماز میں جووہ سواری پر پڑھار ہاہو۔

مالکیہ اوراحناف نے قبلہ رخ ہونے کی شرط کواس قید کا پابند کیا ہے کہ دشمن اور درندے کا خوف نہ ہواورانسان اس پر قادر ہو چنانچہ حالت خوف میں قبلہ رخ ہونالازم نہیں ہوتا اور نہ ہی عاجز ہونے کی صورت میں جیسے بندھا ہوا تحض یا وہ مریض جس کو اللئے پلننے کی طاقت نہ ہواور نہ کوئی اس کوقبلہ رخ کر انے والا موجود ہوتو وہ جہت قبلہ کے علاوہ رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے جہاں بھی وہ رخ کر سکے کیونکہ عین محقق ہے۔اور علم اس پرانقاق ہے کہ جو تحض کعبہ کوخود دکھ سکتا ہوتو اس کے لئے عین قبلہ کی طرف متوجہ ہونا فرض ہے اور حنا بلہ کے ہاں اس طرح حکم ہے اہل مکہ کا یا وہ بال رہنے والے کا خواہ بچ میں آڑموجود ہوجیسے دیواریں وغیرہ۔

رہ پر ہوں رہا ہوتو جہور فقہاء ماسوا شوافع کے نزدیک اس پر جہت قبلہ کا پانافرض ہے کے کیونکہ نی کریم صلی الله عليه وسلم

الفقد الاسلامی واولته ..... جلداول \_\_\_\_\_ نماز کابیان \_\_\_\_ به مم مازکابیان \_\_\_\_ نمازکابیان \_\_\_\_

## مابين المشرق والمغرب قبلة

مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔

اس حدیث کا ظاہری مفہوم یہی سمجھ آتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان تمام کا تمام قبلہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر عین قبلہ کا پانا ضروری ہوتا تو ان لوگوں کی نماز درست نہیں ہوتی جو خط استواء پر ایک طویل صف بناتے اور ندان دو آدمیوں کی جوایک دوسرے سے دور ہوں اورایک قبلے کی طرف رخ کررہے ہوں کیونکہ یہ جائز نہیں ہے کہ انسان بری صف کے ساتھ قبلہ رخ ہوگر اس کے بقدر بیرائے میرے نزدیک رانج ہے۔

امام ثافتی الام میں فرماتے ہیں کدمکہ سے غائب شخص کا فرض میں قبلہ کو پانا ہے کیونکہ جس شخص کے لئے قبلے کا فرض لازم ہو۔ اس کے لئے میں قبلہ کا پانا ضروری ہے جیسے مکہ میں رہنے والاشخص۔اور اللہ کا فرمان وحیث ما کنتھ فولوا وجو ہسکھ مسط مع بھی اس کی دلیل ہے یعنی اس شخص پر قبلے کی طرف منہ کرنا لازم ہے، لہٰذا اس پر میں قبلہ کی طرف منہ کرنا لازم ہے جیسے د مکھنے والے پر ہوتا ہے۔ •

باقی ائمہ ندا ہب کے مطلوب جہت قبلہ کے بدن کے ساتھ اور آئکھوں سے دیکھ کرمجاذی ہونا ہے ہاں طرح کہ چہرے کا پچھ حصہ کعبہ کے جاذی (بالقابل) ہویا اس کی فضاء کے بالقابل ہویہ تقم جمہور کے ہاں ہے سوائے مالکیہ کے اور پیھی اس طرح کہ اگر اویہ قائمہ کے نتیج سے کیر کھینچی جائے تو وہ سیدھی کعبہ پریاس کی ہواء میں سے گزرے اور کعبہ ساتویں زمین سے لے کرعرش تک کعبہ ہے تو جو تحف اون نجے پہاڑوں یا گہرے کنووں میں نماز پڑھے تو یہ اس کے لئے جائز ہوگا اس طرح کعبہ کی حجمت پراس کے اندر بھی نماز جائز ہواراگر فرض کیا ہوائے کہ خانہ کعبہ خدانخواستہ کو مصلے ہے تو اور اگر فرض کیا ہوائے کہ خانہ کعبہ خدانخواستہ ہوگا۔

مالکی فرماتے ہیں کہ کعبہ کی ممارت کارخ کرنا واجب ہے صرف ہواء کعبہ کی جہت کارخ کرنا کافی نہیں ہے۔

## قبلے کے بارے میں اجتہاد (غور وخوض ،سوچ و بیجار )

جو خص قبلے کی جہت سے ناواقف ہواوراس پر جہت قبلہ مشتبہ ہوگئ ہواوراییا ثقہ بااعتاد آ دمی بھی نہ ہو جواس کواس بارے میں سیمی طور پر علم رکھتے ہوئے بتا سیکے تواس پرسوچ و بچاراورخوب کوشش آ ٹاروعلامات کے ذریعے قبلے کارخ جانناوا جب ہےاورا گرکوئی قابل اعتاد خص مل جاتا ہے تواس کی بات مان لے کیونکہ اس محض کی بات اس کی کوشش سے زیادہ قوی ہے۔

تحری (سوچ وبچار اورغور وخوض) کے واجب ہونے کی دلیل وہ حدیث ہے جوحضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اندھیری رات میں تھے ہمیں نہیں پنتہ چل کا کہ قبلہ کس طرف ہے تو ہم میں سے ہرخض نے اپنے سامنے کی طرف نماز پڑھ لی جب صبح ہوئی اور ہم نے رسول اللہ سے میذ کر کیا تو بیآیت نازل ہوئی:

## فَأَيْنَمَا ثُوَلُوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ مُ .... مورة القرة آيت نبر ١١٥

<sup>۔۔۔۔۔</sup> بروایت ابن حبان وتر ندی از حضرت آبو ہریرۃ تر ندی نے اس کو حدیث حسن سیح قرار دیا ہے بیٹھم ابل مدینہ اور اہل شام کے قبلے کا ہے۔ پی بروایت ابن حبان وتر ندی از حضرت آبو ہریرۃ تر ندی نے اس کو حدیث حسن سیح قرار دیا ہے بیٹھم اہل مدینہ اور اہل شام کے قبلے کا ہے۔ پی شوافع فرماتے ہیں کہ کھڑے اور بیٹھے ہوئے محض پر حقیقاً قبلہ رخ ہونا واجب ہے اور رکوع اور حجدے والے پر حکما قبلہ رخ ہونا لازم ہے پہلو کے بل اور لیٹے ہوئے محض پر سینے اور چہرے سے قبلہ رخ ہونا لازم ہے ۔۔

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلداول \_\_\_\_\_ نماز كابيان

### سوتم جس طرف بھی گھوموہ ہائم اللّٰد کو پاؤے۔ 🌓

اور جو شخص کسی قابل بھروسہ آ دی کونہیں پائے تو وہ آ ٹار دعلامات پر بھروسہ کرے مثلاً صح کے ہونے سے شفق سے ،سورج سے،اور قطب تارے وغیرہ سے اور شرقی ،غربی اور جنوبی ہوا وغیرہ اور دیگر قرائن سے، ان سب میں قوی ترین قرینہ رات کے وقت قطب ستارہ ہے اور کمز ورترین قرینہ ہوائیں ہیں۔

قطب ستارہ ستاروں کے بنات نعش نامی گروہ میں سے ایک ستارہ ہے جوفر قد بخااور جدی کے درمیان ہوتا ہے مختلف علاقوں اورملکوں میں اس کا مقام بدلتا رہتا ہے مصرمیں یہ تمازی کے بائیں کان کے پیچھے عراق میں دائیں کان کے پیچھے یمن کے اکثر علاقوں میں سامنے کی طرف تھوڑ اسابا نمیں جانب ہٹ کراور شام میں پیچھے کی طرف ہوتا ہے ۔

اجتہاد وتحری میں خطاکا واقع ہونا .....اگراس شخص کوائی غلطی کا یقین ہوجائے کہ جس طرف رخ کیا ہے وہ قبلہ نہیں بلکہ دوسری اجتہاد وتحری میں خطاکا واقع ہونا۔ بیں گھوم جائے اور نماز مکم کر لے اوراگر ہر رکعت الگ جہت میں ہوتو بھی جائز ہے، اوراگر نماز کے بعداس پر خطا ظاہر ہوتو آنے والے نماز اس رخ کے مطابق پڑھے جونماز پڑھ چکا اس کا عادہ لاز نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی وسعت کے مطابق مہم انجام دے چکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں تلاش کرنے والے کا قبلہ اس کی وہ جہت ہے جس کا وہ ارادہ کر لے اوراگر کسی نے بغیر تلاش کئے نماز پڑھی ہووہ نماز نہیں ہوگی کیونکہ اس کا فرض تحری تھاہاں اگر فراغت کے بعد اس کوائے بچے رخ پر پڑھنے کو جب کے بعد اس کوائے بچے درخ پر پڑھنے کا پید چل گیا تو بالا تفاق سب کے فرد کیے نماز درست ہوجائے گی۔

اوراگرایٹ خف اندھری رات میں کی قوم کی امات کرے اور قبلے کی تحری کرئے ایک جہت کی طرف نماز پڑھی اوراس کے چیچے موجود لوگوں نے تحری کی اور ہرایک نے الگ جہت پرنماز پڑھی اور ہرایک امام کے چیچے تھا تو جس محض کواپنے امام کی حالت کاعلم ہوگیا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی ، اور اگر کسی کو پیتہ نہ چلے کہ امام نے کیا کیا ہے تو اس کی نماز درست ہوگی اور اس کی طرف ہے ادا ہوجائے گی کیونکہ تحری کے بعد سمجھ آنے والی جہت کی طرف متوجہ ہونا پایا گیا ہے اور مقتدیوں کی امام کی مخالفت نماز کی صحت سے مانع نہیں ہوگی جیسے کعبہ کے اندر نماز پڑھنا مالکہ فرماتے ہیں اگر کوشش کرنے والے کے لئے اپنی نظامی ظاہر ہوجائے۔

ُ خواہ بینی طور پرخواہ گمان کے طور پر اور وہ دوران نماز ہوتوا گروہ دیکھنے والا ہو (بینی بیناہو)اور قبلے ہے بہت زیادہ منحرف ہومثلاً اس کی پیٹے قبلے کی طرف ہو یامشرق یامغرب کی طرف رخ کرلیا ہو ہا اورا قامت کے ساتھ نماز شروع کی ہوتو وہ اپنی نماز کو قطع کردے اس کے لئے صرف قبلے کی طرف منہ موڑلینا کافی نہیں ہوگا۔

اوراگر وہ مخص نابینا ہو یامعمولی سامنحرف ہوتو اس پراعادہ لازم نہیں ہوگا ادراگر دہ دیکھے سکنے والا ہویا اس جہت کو بھول گیا جس جہت کی طرف اس کی اجتہاد نے پہنچانا ہویا وہ جہت جس کے بارے میں اس کوئسی باخبرآ دمی نے بتایا ہووہ یہ بھول گیا ہوتومشہورتول کے مطابق وہوفت کے اندراعادہ کرےگا۔

شوافع فرماتے ہیں اگر غلطی کا نماز کے دوران یااس کے بعدیقین ہوجائے تو نماز از سرنو پڑھے گا کیونکہ اس کے لئے اس چیز کے بارے میں خطا کا ہونا یقنی ہوگیا ہے جس کا تدارک قضاء کے ذریعے ممکن ہے، لہذا پہلے انجام دیئے ہوئے ممل کا اعتبار نہیں ہوگا جیسے حاکم اگرا کی کھم دے دیے پھراس کواس کے خلاف نص مل جائے (تو اس کواز سرنو دوسراحکم دینالا زمی ہوتا ہے )

<sup>●</sup> سیده دیث این ماجداور ترندی نے روایت کی ہے تا ہم امام ترندی فرماتے ہیں اس حدیث کی سندعمد نہیں ہے اس میں ایک ضعیف راوی ہے اس بارے میں ایک ضعیف حدیث بھی ہے جو حضرت جابر ہے منقول ہے جس کوحاکم ، پہلی اور طبر انی نے نقل کیا ہے نصصب السوایسة ہے ا مغرب کا مسئلۂ برم ممالک کے اعتبار سے ہے برصغیر میں ثمال وجنوب کی طرف رخ کرنایا مثر ت کی طرف مند کرنا زیادہ انحراف سمجھا جائے گا۔ مترجم

جس کے بارے میں اس نے پہلے اجتہاد کے ذریعے علم دیا ہو۔ اور ہر فرض نماز کے لئے سوچ و بچار کرےاگر وہ فیصلہ نہ کرپار ہا ہوتو اس سورت میں وہ جیسے چاہے نماز پڑھ لے لیکن اس پر ان نماز وں کا

اعاده واجب بوكاكيونكه الطرح كامعامله بهت نادرالوتوع بوتا ب-

حنابلہ فرماتے ہیں اگر دوران نماز خطا کاعلم ہو جائے تو جہت کعبہ کی طرف گھوم جائے اور جتنی نماز ہو چک اس کا بقیہ پورا کرے جیسا کہ احناف کے ہاں بھی یہی حکم ہے کیونکہ جوادا ہو چکا ہے وہ میچے تھا تواس کے اوپر بناءکرتے ہوئے نماز کو کمل کرنا درست ہے۔

ایک ساتھ معلطی کاادراک ہواہو۔

اوراگراس کوابی غلطی کاادراک نماز کے کممل کر لینے کے بعد ہوا مثلاً اس کویقین طور پر معلوم ہوگیا کہ جس طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی وہ غلطی کا غلط تھا تو اس پراعادہ لازم نہیں ہوگا ،اس طرح اس شخص کا بھی تھم ہے جس نے دوسر شخص کی تقلید میں نماز پڑھی تھی پھراس شخص کوابی غلطی کا علم ہوا تو اس مقلد پر بھی اعادہ لازم نہیں ہوگا۔ یہ ذہب جن فی کے موافق ہی ہے۔ تا ہم اگر کسی شخص نے حضور میں کعبے کے علادہ کہیں رخ کر کے نماز پڑھی خواہ وہ شخص نا بینا ہو پھراس کوابی غلطی کا علم ہوا تو اس پراعادہ لازم ہوگا کیونکہ حضر (حالت قیام ) میں اجتہاد (سوچ و بچار ) کی گئے اکثر نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کوابی شخص کو ملنا گئے اکثر نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کوابی شخص کو ملنا میں اجتہاد (سوچ و بچار ) کی گئے اکن نہیں ہوگی جیسے وہ شخص جو در پیش محمل نہیں جو تھینی طور پر اس کو بتا سکے چنا نچے اس کے لئے اس معاسلے میں اجتہاد (سوچ و بچار ) کی گئے اکن نہیں ہوگی جیسے وہ شخص جو در پیش معاسلے میں احتہاد کی سے وہ شخص ہو در پیش معاسلے میں احتہاد کی سے وہ شخص کو کہا کہ میں احتہاد کی سے وہ تھیں ہوتی ہے۔ کہا کہ معاسلے میں احتہاد کی سے کہا کہ خوائش نہیں ہوتی ہے۔ کے اس معاسلے میں احتہاد کی سے وہ تھیں کی بیا کہ کہا کہ کہا کہا کہ کہا کشن نہیں ہوتی ۔

خلاصہ کلام بیہ ہے کہ احناف اور حنابلہ دوران نمازغلطی کاعلم ہونے پرنماز کے جاری رکھنے کا کہتے ہیں اوراعادہ واجب قرار نہیں دیتے ہیں اگر غلطی کاعلم ہونماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی تا ہم حنابلہ اس صورتمیں نماز کا اعادہ واجب کہتے ہیں اگر بیدواقعہ ایسے خص کے ساتھ پیش

آئے جو حضر میں ہوسفر میں تہیں۔

مالکیداورشوافع خطاکاعلم ہونے پرنمازقطع کرنالازم قراردیتے ہیں اورنماز کے بعد علم ہونے پرنماز کااعادہ لازم قرار دیتے ہیں مالکید اعادہ صرف وقت ضروری کے اندرلازم قرار دیتے ہیں اور شوافع مطلقا اعادہ واجب قرار دیتے ہیں وقت میں بھی اوراس کے بعد بھی کیونکہ پہلی نماز کا فاسد ہونا بقینی ہو چکا ہے ساتھ ساتھ ریجی ذکر کرتے چلیں کہ قبلہ رخ ہونے کی اس بحث کے ساتھ دواور چیزوں کی بحث بھی ذکر کی جاتی ہے۔(۱) کعبہ میں نماز کی بحث۔(۲) مسافر کی سواری پرنماز۔ ذیل میں انہی دومباحث پرگفتگو ہے۔

کعبہ میں نماز ..... یہ بات ہم جان چکے ہیں کعبہ کے پچھ حصہ کارخ کرنا یا اس فضاء کارخ کرنا جو کعبہ کے اوپر ہے، غیر مالکیہ کے بزدیک شرعاً ضروری ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹا بت ہے کہآ پ کعبہ مشرفہ میں فتح مکہ کے دن داخل ہوئے تتے اور اس میں نماز ادافر مائی تھی حضرت ابن عمرضی اللہ عنہما ہے منقول ہے کہ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے بوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کطبہ میں نماز ادافر مائی تھی ، وہ بولے ہاں ان دوستونوں کے درمیان نماز ادافر مائی تھی جوداخل ہونے پر تمہارے بائیں جانب پڑتے ہیں پھرآ پ باہر نکلے اور کعبہ کے سامنے دورکعت ادافر مائی میں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت جوامام بخاری وغیرہ نے قال کی ہے کہ نمی کریم

<sup>● .....</sup> بروایت امام احمد و بخاری امام بخاری اور مسلم نے بیرحدیث حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت کی ہے اس میں ان لوگوں کا بیان ہے جو ساتھ متھے بیہ حضرات حضرت اسامہ بن زید حضرت بلال اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی الله عنهم تھے نیل الا وطارج ۲ ص ۱۳۰۰

اور جب امام خانہ کعبہ میں نماز پڑھائے تو لوگ خانہ کعبہ کے گر د حلقے کی شکل میں صف بنا کیں اورامام کے اقتراء میں پڑھ لیں ، اورامام کے مقابلے میں جوشخص خانہ کعبہ کے قریب ہواس کی نماز جب جائز ہوگی جب وہ امام والی جانب نہ ہواگر وہ امام کی جانب میں ہوتو نماز نہیں ہوگی کیونکہ آگے اور چیچے ہونے کا تحقق اس وقت ہوتا ہے جب جانب ایک ہو۔

مالکیہ میں سے شیخ خلیل فرماتے ہیں کہ کہ خانہ کعبہ میں جس جہت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا چاہیں درست ہے اور خانہ کعبہ کی حجیت پرنفل غیر مؤکد نہ اور کھات ہے اور خانہ کعبہ کی حجیت پرنفل غیر مؤکد نہ نہ کی خار کھات چاشت کی علاوہ شام کے بعد کی دوسنتیں۔ای طرح مقام ابراہیم میں موجود حجر اساعیل پر قبلہ رخ ہوکرنفل پڑھنا درست ہے ان کے ہاں کعبہ میں فرائفن کی ادائیگی درست نہیں ہے۔

سنت مؤکدہ اس کے اندر پڑھنا مکروہ ہے جیسے وترعیدین، فجر کی سنتیں اور دوگانہ طواف (ان کا خانہ کعبہ کے اندر ادا کرنا مکروہ ہے) فرض نماز خانہ کعبہ کے اندریا حجراساعیل میں درست نہیں ہے اگر کوئی پڑھ لے تو وقت ضروری کے اندراس کا اعادہ کرنالازم ہوگا وقت ضروری ظہراور عصر کے لئے سورج زرد ہونے سے قبل تک مغرب اور عشاء کے لئے پوری رات اور فجر کے لئے سورج طلوع ہونے تک ہے۔ اور خانہ کعبہ کی حجبت پر پڑھی جانے والی فرض نماز باطل ہوگی اور اس کا اعادہ مطلقا لازم ہوگا کیونکہ تمارت کعبہ کی طرف رخ کرنالازم ہے اس فضاء کی طرف رخ کرنا جو کعبہ کے اوپر ہے کافی نہیں ہے۔

خلاصہ کلام بیہ ہے کہ بیقول جس کوعلام خلیل نے اختیار کیا ہے، اور اس نماز کے جواز کا قول مالکیہ کے نزد یک ضعیف قول ہے جیسا کہ شارح خلیل نے اس کی نصریح کی ہے ابن جزری مالکی فرماتے ہیں کہ کعبہ کی حجت پرنماز کمروہ ہے اور مذہب کے مطابق فرائض کی ادائیگی کعبہ کے اندر درست نہیں ہے۔

### وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره

اوراس کے اندریا او پرنماز پڑھنے والا اس کی جہت کا رخ کرنے والا شارنہیں ہوتا اورنفلوں کے معاملے میں تحفیف اور مسافت کا اصول ہے دلیل اس کی بیہ ہی پیٹھ کو گفلیں پڑھنا اصول ہے دلیل اس کی بیہ ہی پیٹھ کرنفل پڑھنا درست ہے اس طرح سفر میں سواری پر بیٹھے ہوئے قبلہ کے علاوہ رخ کر کے بھی نفلیں پڑھنا درست ہے۔

ممافر کے لئے سواری پر بیٹھے ہوئے قبل پڑھنا....مافر کے لئے سواری پر بیٹھے ہوئے منزل مقصود کی طرف جاتے ہوئے نفل پڑھنابا جماع علاء جائز ہے، اور سنت نبویہ سے بھی بیٹا بت ہے حضرت عامر بن ربیعہ سے دوایت ہے دہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کود یکھا کہ آپ نبیج پڑھ رہے تھے اپنے سرے اشارہ فرمار ہے تھے جس طرف بھی آپ کارخ ہوتا اور آپ ایسافرض نماز میں نہیں کرتے تھے۔ ©

فقہاءی سواری پرنماز کے بارے میں مختلف آراءاور شرائط بیں احناف فرماتے ہیں کہ تبلہ کی طرف رخ کرنے سے عاجر شخص جو
پیاری پاسوار ہونے کی وجہ سے قبلہ رخ نہیں ہوسکتا ہوائی کا قبلہ وہ جہت ہے جہاں رخ کرنے کی اس کوقد رت ہوخواہ پہلو کے بل لیٹ کرسہی ،
اور اشارے سے نماز پڑھے گا۔ یعنی ایں شخص جس جہت کی طرف رخ کرنے پر قادر ہوائی طرف رخ کرلے خواہ یہ مسافر ہو یا دشمن سے چور
سے یا در ند سے حوفز دہ ہویا دیشمن سے ڈر کر بھاگ رہا ہوئین جانور پر نماز پڑھنے کی شرط بیہ کہ پیخص جانور دوک دے اگرائ کی قدرت
رکھتا ہواورا گرفد رت نہ رکھتا ہو مثلاً اس کو ضرر کا اندیشہ ہو کہ قافلہ چلا جائے گا اور بیک کر دہ جائے گا توائی صورت میں جانور کا روکنا اور قبلہ رخ ہوئے چی خوانور کی اور میں ہیں جی کہ جیسے ہونا دونوں ضروری نہیں ہیں جی کہ جیسے ہونا دونوں ضروری نہیں ہیں جی کہ جیسے ہونا دونوں ضروری نہیں ہیں جی کونکہ ان میں حرج اتنا و فرض نماز اور ہوشم کی واجب نماز جیسے و تر نذر اور نماز جنازہ دورست نہیں بینی یہ اور بلا عذر جانور پر اداکر نا درست نہیں ہے کیونکہ ان میں حرج اتنا وار منہیں ہیں جی اور فل نماز اس قیم مخص کے لیے بھی درست ہے جو مسافت قصر یعنی کم کلومیش سے کراد کے اداد سے شہرسے باہر نکلے اس طرح مسافر کے لئے بطریق اولی جائز ہے کہلی نوعیت کاآ دی دوسرے کے تھم میں شار ہوگا۔

اس طرح مسافر کے لئے بطریق اولی جائز ہے کہلی نوعیت کاآ دی دوسرے کے تھم میں شار ہوگا۔

اور نمازر کوع اور تجدے کا اشارہ کرنے ہے ہوجائے گی خواہ جانور کی بھی طرف رخ کرے اور بیہ جواز ضررت کے عضر کے پیش نظر ہے اس نفل کوشروع کرنے میں قبلہ رخ ہونا شرط نہیں ہے جبیبا کہ ابھی بیان ہوا کیونکہ جب قبلے کے علاوہ جہت کی طرف رخ کرکے نماز ہی درست ہے تو نمازغیر جہت قبلہ کی طرف رخ کرکے شروع کرنا بھی درست ہوگا۔

فلا برند بب اوراضح قول بدہے کہ زین اور پاؤل ڈالنے والی جھے پر کثیر نجاست لگی ہوتب بھی نفل درست ہے۔

<sup>• ....</sup> المجموع ج ٣ ص ١٩٧ ، المحضر مية ص ٥٢ المهذب ج ١ ص ١٧٠ كشف القناع ج ١ ص ٣٥٣ المغنى ج ٢ ص ٢٥٠ ... المجموع ج ٣ ص ٢٠٠ من تعديث من المعنى ج ٢ ص ٢٠٠ من المعنى عليه من المعنى عليه من المعنى عليه من المعنى عليه من المعنى المعنى عليه من المعنى المع

الفقد الاسلامی وادلته بیس که که ده مسافر جوسفر میں سواری پرسوار ہوا ور سواری ہے اتر نے میں اسے چور کایا درندے کا خوف ہواس کے لئے بیہ مالکیہ فرماتے ہیں ک کہ دہ مسافر جوسفر میں سواری پر سوار ہوا ور سواری ہے اتر نے میں اسے چور کایا درندے کا خوف ہواس کے لئے بیہ جائز ہے کہ وہ فل اواکر لے خواہ وہ تر بی مہی اور بیٹھ بیٹھے اواکر سکتا ہے جوقبلدر نے یاکسی اور رخ جار ہا ہوجیسیا بھی اس کار خ ہو خواہ وہ ڈولی میں یا کجاوے میں یا ایسی دیگر چیز ول میں ہوجن میں جیٹھا جاتا ہے اور اس میں وہ چارز انو بیٹھ کرنماز پڑھے اور سوار شخص اشارے سے نماز پڑھے گارکوع اور سجدے کا اشارہ کرے گا اور دکوع کے مقابلے میں سجدے میں نسبتازیا دہ جھکے گا اس دور ان بات چیت نہ کرے اور نہ وادر کو میں میں کے دور نہ دور اور زمین کایاک ہونا شرطنہیں ہے۔

دوران سفرنوافل کے لئے بیر حضرات چندشرا نظ عائد کرتے ہیں۔

سېسنده خانورلغني گلوژا، گدها، خچراوراونٺ وغيره پرسوار ډوشتې مين سوار نه ډويا پيدل نه چل ر ماډو په

سم الله المريره وعام عادى طريق سے سوار موالٹا سوارنہ مواور ند دنوں يا وَں ايک طرف انكايا موامور

اور فرض نماز جانور پر پڑھنادرست نہیں ہے خواہ نمازی قبلہ رخ ہی ہوسوائے چارصورتوں کے۔

ا.....کا فردتمن وغیرہ سے لڑائی کے دوران بعنی ہروہ لڑائی جو جائز ہواوراس کے دوران جانور پرسے اتر ناممکن نہ ہوتو نماز اس پرسواراشارہ کرتے ہوئے قبلہ رخ ہوکر پڑھے اگرممکن ہواورلڑنے والانماز کااعادہ نہیں کرے گا۔

۲.....دتمن سےخوف زدہ ہونے کی صورت میں جیسے سواری ہے اتر نے میں درندے یا چور کا خوف ہوتو اس پر بیٹھے ہوئے اشارے سے قبلہ رخ ہوکرا گرممکن ہونماز پڑھے اورا گرممکن نہ ہوتو قبلہ کے علاوہ کسی اور جہت میں بھی پڑھ سکتا ہے اور نماز کے بعدا گرامن ہوجائے اور خطرہ کم ہوجائے تو وقت کے اندراعادہ کرلے۔

سسسوہ خض جوالی جگہ سفر کررہا ہو جہاں تھوڑا تھوڑا پانی کھڑا ہوجس میں اتر ناممکن نہ ہویا اتر نے پر کپٹر سے گندے ہوجانے کا اندیشہ ہواوروقت اختیاری ( یعنی عادی ) یا وقت ضروری کے نکلے کا خدشہ ہو ق تو اس کے لئے سواری پر ہی فرض پڑھنا جائز ہے اور پیخض اشار سے سے نماز پڑھے اورا گروقت نکلنے کا خدشہ نہ ہوتو نماز کووقت اختیاری کے آخر تک مؤخر کرنا ضروری ہوگا۔

ہم .....سوارا یسے مرض میں مبتلا ہو کہاں کا اتر ناممکن نہ ہوتو وہ جانور کوٹھبرا کراس پر بیٹھے بیٹھے اشارے سے نماز ادا کرے جیسے وہ زمین پر بھی اشارے سے ہی ادا کرتا۔

شوافع فرماتے ہیں کہ مباح سفر کرنے والے مسافر کے لئے خواہ وہ طویل سفر پرہویا جھوٹے سفر پرہوسواری پرفعل پڑھنا جائز ہے اور سفر میں گناہ کے مرتکب شخص کے لئے اور آ وارہ گردی کرنے والے کے لئے بیکرنا جائز نہیں ہے اور نہ پیدل چلنے والے کے لئے ایسا کرنا جائز ہے ان لوگوں پرتمام شرائط اور ارکان پورے کرنے لازم ہیں یعنی قبلدرخ ہونا اور رکوع سجدہ کرنا اور چلنے والاصرف قیام میں اور تشہد میں چلنے کی اجازت ہے اور نفل پڑھنے والاشخص رکوع اور سجدے اشارے سے کرے گا اور اس کا سجدہ رکوع کی نسبت جھکا ہوا ہوگا۔اور یہ بھی شرط ہے کہ نماز کوقبلدرخ ہوکر شروع کرے اگر ایسا کرناممکن ہواور جانور کی لگام پکڑے ہوئے تھی کی نماز لگام پرنجاست لگے ہونے کی صورت میں

القوانين الفقهيه ص ۵۵ الشرح الصغير ج اص ۲.۳۹۸ سو ۱ کاليداحناف اورشوافع کے ہال وقت دوسم کے بين وقت اختيار لين الفاو وقت جومعروف وقت ہوتا ہے اور دوسرا ہے وقت ضرورت يده وقت ہوتا ہے جو ضرورت کے عضر کے پيش نظر عام معروف وقت اختياری سے زياده المباہوتا ہے بده وقت ہوتا ہے جس بين دونماز ين جمع کرنا جائز ہول د کي کھئے القوانين الفقهيد ص ۱۳۲ اور بعد کے صفحات معنى المحتاج ج اص ۱۳۲ اور بعد کے صفحات

یں اللہ عنہ کی حدیث ہے وہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ عنہ کی حدیث ہے وہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علی علیہ وہ میں ہوتے اورا پنی سواری پر فضل پڑھنے کاارادہ کرتے تو قبلدرخ ہوتے تکبیر کہتے پھرنماز شروع کردیتے جس طرف بھی سواری کارخ ہوتا ہے جس میں مواری کارخ ہوتا ہے جس میں سواری کی موجود کا اورا پنی سواری کی موجود کی جود کی موجود کی کہ موجود کی کردن کی موجود کی موجود کی کرد کی موجود کی کرد کی کرد کی موجود کی کرد کرد کرد

ب سیشتی کے ناخدا کے لئے قبلدرخ ہوناضروری نہیں ہے کیونکہ کہاں کے لئے ایبا کرنادشواری کا باعث ہے۔

ب بسنت کی سے احلامے سے جدر کی حرود کی ہوئی کی سے سے میں اسٹ کی اسٹ کے اسٹ کا تصدیموتو وہ سواری پر بیٹھے ففل بڑھ سکتا ہے خواہ سفر حنابلہ فرماتے ہیں € کہ وہ مسافر جو سوار ہو پیادہ نہ ہواگر معین سمت میں جانے کا قصد ہوتو وہ سواری پر ہیٹھے ففل بڑھ سکتا ہے خواہ سفر طویل ہو یا مختصر رکوع اور سجد ہے میں اشارہ کرے گا سجد ہے کا اشارہ رکوع کی نسبت زیادہ جھکا ہوا کرے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام سے بھیجا میں جب واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ اپنی سوار کی پرسوار مشرق کی طرف رخ کئے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کا سجدہ رکوع سے زیادہ جھکا ہوا تھا۔ ●

اور سفر کے بیائے حضر میں ہونے کی صورت میں قبلدرخ ہونے کا حکم ساقط نہیں ہوگا، جیسے وہ سوار جواسی شہر یا گاؤں میں چل رہا ہو،

کونکہ وہ مسافر نہیں ہوتا آ وارہ گردی کرنے والے (بے مقصد گھو سنے والا) حیران و پریشان گھو سنے والا اور سیر وتفریح کی غرض سے گھو سنے
والے کے لئے فل کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس کی کوئی جہت معین نہیں ہوتی ہے۔ اونٹ، گدھے اوردیگر جانوروں پر بینے کر نوافل پڑھنا
ور ست ہے حضرت اہن عمر رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ میں نے ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا کہ آپ گدھے پرتشریف فرما نماز اوافر مارہ ہے
تھاور وہ خیبر کی طرف رخ کئے ہوئے تھا کی لیکن اگر ناپا ک جانور پرنماز پڑھے تو یہ شروری ہے کہ سوار اور جانور کے درمیان کوئی آڑو غیرہ ہو
جو پاک ہواور نمی کی قبلہ وہی ہوتا ہے جس جانس کا رخ ہواورا بنی منزل کی جہت کے علاوہ وہ وسری طرف مڑنا اس کے لئے جائز نہیں ہے
اگر اس کا امکان ہو (لیمیٰ نہ مڑنے کا امکان ہوتو مڑنا جائز نہ ہوگا) سوائے اس کے کہ قبلے کی طرف مڑنا ہو۔ اورا اگر دیکام بدھیائی میں یا نیند
میں کرلیا تو اس کی نماز برقر ادر ہے گی۔ اورا گربڑی سواری ہو یا بری کشتی ہوتو اس میں گھو سے جسیا چاہوا اور اگر وہ اور آگر وہ اور کہ وہ باز ہوں ہو اور کوری ہوئی موار ہوا گرکر ناممین ہواورا گرمونی میں اور اور ہو ہو ہو ہو نے اور کوری اور کوری ہو ہو تھا میں میں وہ سوار ہوا گرکر ناممین ہواورا گرصرف قبلدرخ ہونے سے عاجز سے عاجز میں اور ہو وہ اس کی میا تھا ہوجا تا ہے، جیسے شدید جنگ میں اور سیا اس یا آگ ہو ہو ہو ہے یا مفلوج مختص جو بیا ہو دیے ہو گیا میا کہ درے میں جو تا ہو ہو ہو ان کے اعتراز ہوجائے تو میں اور ہوجائے تو یہ بالا تفاق سافط ہوجائے یا مفلوج محتص ہونے اور کوری ہوئے سے عاجز ہوجائے یا مفلوج محتص ہونے کے اعراز میا ہو ہونے یا مفلوج محتص ہونی ہونے سے عاجز ہوجائے یا مفلوج محتص ہونے یا مفلوج محتص ہونی ہوئے ہوئے یا مفلوج محتص ہونی ہوئے یا موجائے یا مفلوج محتص ہونی ہوئے یا موجائے یا مفلوج محتص ہونی ہوئے یا موجائے یا مفلوج محتص ہونی ہوئے یا ہونے کا میان کیا ہوئی کے اعتراز کوری کیا ہوئی کے اعتراز کوری کے اعراز کی کے اعتراز کیا گوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کے اعراز کیا گوئی کیا ہوئی کے اعتراز کیا گوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کی کیا گوئی کی کی کے اعترائی کیا کوری کی کیا ہوئی کی کی کی کی کوری کی کی کی کی کوری کی کوری

<sup>• ....</sup> بروایت امام احمد وابودا و به ای ای طرح کی صدیث روایت کی ہے جو یہاں منقول ہے ٹیل الاوطارج ۲ص ۱۷۲۔ اللہ مغنی ج اص ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۸ من ۱۹۰۰ کشاف القناع ج ص ۳۵۳.۳۵۰ بروایت ابو داؤد. (بروایت امام ابو داؤد اور نسائی۔

الفقة الاسلامي وادلته ..... جلداول .... مناز كابيان.

شخص کونہ پائے جواس کوقبلہ رخ کرسکے یا بندھا ہوائخص وغیرہ اورا گرکوئی شخص نماز کی ابتداء میں قبلہ رخ ہونے سے عاجز ہوجائے جیسے ایسی سواری کا سوار جوجانور قابو میں نہ آتا ہو یاوہ قطار کی شکل میں ہوں تواس صورت میں قبلہ رخ ہونااس پرضروری نہیں ہوگا اور کشتی کے ناخدا پرقبلہ رخ ہونا ضروری نہیں خواہ فرض نماز ہو کیونکہ اس کوکشتی جلانے کی مستقل ضرورت رہتی ہے اورا گراس کے لئے نماز شروع کرتے وقت قبلہ رخ ہونا مکن ہوجیت: ہوار جس کا جانور قابو میں ہوتو اس پرقبلہ رخ ہونالازم ہونے کے بارے میں امام احمہ سے دوروایتیں منقول ہیں۔

ایک رائے جو کدراج بھی ہے میہ ہے کہ اس پرایسا کرنالازم ہوگا دلیل حضرت انس رضی اللہ عندکی حدیث ہے جومذہب شافعی کے بیان میں گزر چکی ہے اور اس بناء پر سوار شخص پرنفل شروع کرتے وقت جانور سمیت قبلدرخ ہونالازم ہوگا اوروہ اس طرح کہ وہ اس کو قبلے کی طرف امکانی حد تک بلامشقت ووشواری گھمائے یاخود قبلدرخ ہوجائے اگر بلامشقت ایسا کرناممکن ہو۔

دوسری روایت امام احمد سے بیہ کہ بیاس پرلازم نہیں ہے کیونکہ بینماز کے اجزاء میں سے ایک جزء ہے تو یہ باتی تمام اجزاء کی طرح شار ہوگا اور دوسری بات بیہ ہے کہ اس کولازم کرنے میں مشقت اور دشواری ہے لہذا بیسا قط ہوگا اور حضرت انس رضی اللہ عندوالی روایت فضلیت اور استحباب پر بنی ہے۔

مسافر کے لئے ؛ پی سواری پرنفل پڑھنا جائز ہے خواہ نظل وتر ہویا دیگرنماز کے بعد کی سنیں اور بحدہ تلاوت ہوسفریس بیادہ شخف کے لئے چینے محدودران نماز جائز ہیں ہے، اس کے لئے نفل کا قبلہ رخ ہو کر نثر ورخ کرنا صروری ہے جیسے اس پر قبلہ رخ ہو کرروک اور جدہ کرنالازم ہے کیونکہ اس کے لئے چلتے رہنے ساتھ ساتھ میرکرنا مشکل نہیں ہے نماز کے باقی افعال وہ چلتے چلتے منزل مقصود کی طرف جاتے ہوئے انجام دے سکتا ہے سواری برمرض کے سبب نماز بڑھنے کے بارے میں دوروایتیں ہیں۔

ا .....ایک بیا ہے کہ بیجائز ہے کیونکہ بیاری کی حالت میں سواری ہے اتر نابرسات کی حالت میں اتر نے سے زیادہ باعث مثقت ہے اور جوشخص بیاری یابرسات کے سبب سواری پرنماز پڑھے تو اس کے لئے قبلدرخ ہونے کوترک کرنا جائز نہیں ہے۔

سید دوسری روایت بیرے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمااپنے مریضوں کوسواریوں سے اتر وایا کرتے تھے دوسری وجہ بیرے کہ میشخص نمازیا سجدے پر قادر ہے تو اس کے لئے اس کا چھوڑ ناایسے ہی جائز نہیں ہوگا جیسے غیر مریض کے لئے جائز نہیں ۔ ہوتا ہے۔

'خلاصہ کلام بیہ ہے کہ فقہاء کا اس پراتفاق ہے کہ مواری پر سفر طویل ہونے کی صورت میں نفل پڑھنا جائز ہے اوراس پر بھی اتفاق ہے کہ نماز اشاروں میں ہوگی اس میں اختلاف ہے کہ چھوٹے سفر میں جائز ہے پانہیں شوافع اور حنابلہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں مالکیہ اور احناف اس کونا جائز قرار دیتے ہیں۔

احناف اور مالکیہ کے ہاں قبلہ رخ ہونا شرط نہیں ہے شوافع اور حنابلہ کے ہاں تکمیر تحریمہ کے وقت قبلہ رخ ہونا شرط ہے اگراہیا کرناممکن ہواور ایبانہ کر سکنے کی صورت میں بیساقط ہوجا تا ہے مثلاً اس کے لئے فعل کا قبلہ رخ ہوکر شروع کرنا بلامشقت اور دشواری ممکن نہ ہومثلاً اس کی سواری سرکش اور اڑیل ہواس کا گھمانا اور موڑنامشکل ہو۔

حنفی اور مالکیہ کے نزدیک جانور پرنجاست کالگاہونا مصر نہیں ہے شوافع کے ہاں اس سے فرق پڑے گا حنابلہ کے ہاں جانور پراگر پاک ساتر چیز ڈال دی جائے (یعنی کپڑ اوغیرہ) تو نماز درست ہوجائے گی، کیونک نفل کے مجھے ہونے کے لئے نمازی کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے جیسے زین اور پالان وغیرہ کیونکہ اس طرح قرار دینے میں مشقت نہیں ہوتی = چنانچہ اگر سواری کا جانور نجس انعین ہویا سواری کی جگہ پرنجاست لگ ٹی ہوا در اس کے از پر پاک حائل موجود ہوجیسے موٹی چا در وغیرہ تو نماز درست ہوجائے گی اور اگر جانور نجاست کوروند دے تو احناف کے بال اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ الفقه الاسلامي واولته .... جلداول \_\_\_\_\_ نماز كاييان

جانوز پرفرض نماز درست نہیں ہے سوائے اس صورت کے کہ وہ اس کو کمل ارکان اور پوری شرائط کے ساتھ ادا کرے اور جو تخص کشتی میں نماز پڑھے اس پرلازم ہے کہ وہ قبلہ رخ ہواگر اس پر قادر ہواور دور ان نماز کشتی گھو منے سے جہت بدل جائے تو اس پرلازم ہے کہ وہ بھی اپنی جہت بدل لے۔

## ۲\_چھٹیشرط....نیت

نیت نمازی شرائط میں سے ہے احناف اور حنابلہ کے ہاں اور رائح قول کے مطابق مالکید کے ہاں بھی ،شوافع کے ہاں نماز کے فرائض یا ارکان میں سے ہے بیعض مالکید کا بھی قول ہے کیونکہ نیت نماز کے ایک حصہ میں لازم ہوتی ہے پوری نماز میں نہیں لہٰذا تکبیر اور رکوع کی طرح میر بھی رکن ہوگ۔

لغت میں اس کے معنی قصد وارا دے کے ہیں اور شرعا دل کے عبادت کو اللہ کے لئے انجام دینے کے عزم کا نام ہے یعنی وہ اس کے انجام دینے سے اللہ کی رضا جا ہتا ہو کسی اور چیز کونہیں مخلوقات کی بنائی ہوئی چیز وں میں سے کس مخلوق کی تعریف وشاء حاصل کرنایا خوشا مدوغیر ہ اس کا مقصود نہ ہواس کا نام اخلاص ہے۔

نماز میں نیت با تفاق علماء، واجب ہے تا کہ عادت اور عبادت میں امتیاز ہواور نماز میں اللہ کے لئے اخلاص مخقق ہوسکے کیونکہ نماز عبادت ہے اور عبادت نام ہے عمل کوکلیتا خالص اللہ کے لئے کرنے کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

وَ مَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الرِّيْنَ ....ورة البينة يتنبره

اوران کو مم دیا گیا تھاوہ اللہ کی عبادت کریں اس کے لئے دین کوخالص کرتے ہوئے۔

علامہ ماور دی فرماتے ہیں: اخلاص عرب کے کلام میں نیت کا نام ہے اور نیت کی معروف حدیث بھی اس کے وجوب پر دلالت کرتی ہے اور وہ حدیث بیار شاد نبوی ہے:

#### انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرى مانوي٠

چنانچ نماز بغیرنیت کے سی حالت میں درست نہیں ہے۔

اور نیت کی تعمیل اس طرح ہوتی ہے کہ نمازی پہلے ایمان کا استحضار کرے اور نماز سے اللہ کے تقرب کی نیت کرے اور اس دن اس کے واجب ہونے اور اور امامت یا اقتداء یا افرادیت واجب ہونے اور اور اکرنے کا خیال دل میں رکھے اور اس کی تعمین کرے اس کی رکعات کی تعداد کی نیت کرے بور ان انفاق فقہاء نیت کے تکم یا پورٹ کل میں ساتھ رہنا ضروری ہے حقیقت نیت کا نتیب کرے اور با اتفاق فقہاء نیت کے تکم یا پورٹ کی نیت کرنے کی نیت نہ کرے اور اگروہ اس کو بھول جائے اور دور ان نماز اس کے ذہن میں ندرہے تو یہ معزبیں۔

نیت کا تکبیر سے متصل ہونا۔۔۔۔احناف کے ہاں نیت کا نماز سے کسی اجنبی چیز کے فاصل ہوئے بغیر متصل ہونا ضروری ہے ● اس طرح کہ نیت اور تکبیر تحریمہ متصل ہوں اور فاصل سے مرادابیا عمل ہے جونماز کے مناسب نہ ہوجیسے کھانا پریاوغیرہ۔ہاں اگرایسے عمل سے فصل کیا جونماز کے مناسب ہوجیسے وضواور مسجد کی طرف جانا تو ایبا فاصل معزنہیں چنانچہ اگر کسی نے نیت کی پھروضو کیا یا مسجد کی طرف چلا او تکبیر تحریمہ کمی اور نیت اس کو شخصر نہیں تو یہ جائز ہوگا کیونکہ اجنبی فاصل نہیں پایا گیا ، دلیل اس کی یہ ہے کہ جس شخص کا وضود وران نماز ٹوٹ جائے تو

<sup>• ....</sup> بروايت اسحاب صحاح ستراز حفرت عمر بن الخطاب رضي الله عند نصب الراية ج ١ ص ٣٠١ م. تبيين الحقائق ج ١ ص ٩٩٠

اورنیت کا تکبیرتر یمہ سے ملانامتخب ہے اختلاف سے باہر رہنے کے لئے اورنیت کا تکبیرتر یمہ سے متاخر ہونا صحیح قول کے مطابق ورست نہیں ہے اس طرح جج میں نیت کا مقدم کرنا جائز ہے چنا نچہ اگر وہ گھر سے جج کے اراد سے نظے اور احرام باند ھے وقت اس کونیت متحضر نہ ہوتو یہ درست ہوگا۔ اس طرح زکو ہ کا مال اگر کل مال سے نیت کرتے ہوئے علیحدہ کیا گیا ہوتو بھی زکو ہ ادا ہوجائے گی اور تکبیرتر میں متحضر نہ ہوتو یہ درست نہیں ہے، تا ہم روز سے میں اس کے شروع کرنے سے نیت کا متاخر ہونا درست نہیں ہے، تا ہم روز سے میں اس کے شروع کرنے سے نیت کا مؤخر کرنا ضرورت کے عضر کے تحت جائز ہے اور سے ضرورت کا عضر نماز میں نہیں یا بیا جاتا۔

حنابلہ فرماتے ہیں ﴿ اَفْقُلْ یہ ہے کہ نیت تکبیر سے ملی ہوئی ہوائ اختلاف کی حدود سے نکلنے کے لئے جو حضرات اس کو واجب قرار دیتے ہیں اور نیت اگر تکبیر سے پچھ وقت پہلے ہواور نماز کا وقت داخل ہو چکا ہوا دا اور راتبہ میں اور اس شخص نے نیت کو شخ بھی نہ کیا ہواور یہ صورت اسلام کے باقی رہنے کی صورت میں بیش آئی ہو یعنی مثلاً وہ مرتد نہ ہواتو اس صورت میں اس کی نماز درست ہوجائے گی۔ کیونکہ نیت کا تکبیر سے بچھ وقت پہلے ہونا نماز کو منوی (نیت شدہ) ہونے سے نبیں نکالتا ہے اور نہ ہی فعل انجام دینے والے کو اس کے فعل تکبیر تح کے ہوئے سے فارج کرتا ہے، کیونکہ نیت نماز کی شرائط میں سے ہے تو اس کا کیونکہ اللہ کا فرمان ہے:

سے بمیشہ متصل ہونے میں حرج اور مشقت ہے تو ہیں اقدام ہوجائے گا کیونکہ اللہ کا فرمان ہے:

وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الرِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ السسورة الْحَ آيت نبر ٨٥ اوزيس ركهاتم رِتهارد ين مِن كونى حرج (اورَثَى) -

دوسری دجہ بیہ ہے کہ نماز کا پہلاحصہ اس کے اجزاء میں سے ہے تو نیت کا اس میں استحضار (بالقو ۃ ساتھ ہونا) کافی ہوگا جیسے باقی افعال میں کافی ہوتا ہے۔

اور مالکی فرماتے ہیں 🗗 کتکبیرتح بید کے وقت نیت کا سخضار واجب ہے یااس سے پچھ دریم پہلے۔

شوافع فرماتے ہیں نیت کافعل نماز ہے متصل ہونا شرط ہے اوراگراس سے متاخر ہوتواس کوعز م کہا جائے گا ،اوراگر کسی نے کہا میں نیت کرتا ہوظہر پڑھنے کی اللہ اکبر میں نیت کرتا ہوں تواس کی نماز باطل ہوجائے گی کیونکہ اس کا تکبیر کے بعد دوبارہ یہ کہنا میں نیت کرتا ہوں ایسا کلام ہے جونماز کے لئے اجنبی ہے اور بینماز کے منعقد ہونے کے بعد واقع ہوا ہے لہٰذارینماز کو باطل کردےگا۔

نیت شدہ چیز (منوی) کی تعیین: .....فرض کی نوعیت کی تعیین با تفاق فقہاء ضروری ہے جیسے میہ کہ ظہر ہے یا عصر ہے کیونکہ فرض بہت سارے ہیں اوران میں کوئی فرض دوسر سے کی نیت ہے ادانہیں ہوسکے گا۔

محل نیت .... تعین کامقام بالا تفاق قلب ہے جمہور فقہاء ماسوا مالکید کے زویک نیت کوزبان سے اداکر نامستحب ہے مالکید فرماتے بیں کہ زبان سے تلفظ کرنا جائز ہے لیکن اولی سے ہے کہ نماز ہویا کچھ اور زبان سے تلفظ نہ کرے۔ شوافع کے ہاں اصح قول کے مطابق ﴿ فرضیت کی نیت کرنا واجب ہے تا ہم اللہ کی طرف منسوب کرنا ضروری نہیں ہے، اس طرح نیت کی شرط ان کے ہاں تین ہیں (۱) قصد (۲) تعیین اور (۳) فرضیت۔

نیت کے بارے میں فقہاء کی آراء ....نیت کے بارے میں مذاہب کی آراء کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

О.٣١٤ عج اص ٣٩٤. الشرح الصغير ج اص ٣٠٥ عاشية الباجوري ج اص ٩٩ ا. امغنى المحتاج
 حاص ١٣٩

الفقہ الاسلای وادلتہ ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ نماز کا بیان الفقہ الاسلای وادلتہ ..... جلداول \_\_\_\_ نماز کا بیان الفقہ الاسلای وادلتہ ....... کا طریقہ ،نیت الفقہ اللہ علیہ علیہ کا طریقہ ،نیت کی نیت کی خوالم کا کہ کا دولت ہوں کا دولت کی کا دولت کا دولت کی کا دولت کا دولت کی کا دولت کا دولت کی کا دولت کا دولت کا

الف: تفسیر نیت ..... نیت نام ہے ارادے کا تو نماز کی نیت ہوئی نماز کو اللہ کے لئے کرنے کا ارادہ اور ارادہ ول کا فعل ہوتا ہے، تو نیت کا کل (مقام) قلب ہے بینی وہ دل میں جانتا ہو کہ وہ کوئی نماز ادا کر رہا ہے زبان سے کہہ کریا در کھنا ضروری نہیں ہے، دل کی مدد کے طور پر کہ دل کے دل کی نیت اور زبان کا تلفظ جمع ہوجائے میں جا اور تعیین افضل ہے اور عموی طور پر احتیاط اس میں ہے، پھر نماز اگر فرض ہوجیسے ظہریا ۔ تعمریا نماز واجب ہوجیسے وتر اور سجدہ تلاوت ندر اور عیدین کی نماز تو تعیین ضروری ہوگی۔ اسی طرح قضاء نماز کی صورت میں دن یا وقت کی تعیین سے جیسے مضروری ہے لیکن قضاء کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور اداء نماز ہونے کی صورت میں نیت کو دن یا وقت سے ملانا ضروری نہیں ہے جیسے دکتات کی تعداد کی تعیین ضروری نہیں ہے۔

اور افل نمازی نیت خواہ سنت فجر ہویاتر اوت کو وغیرہ ہوسچے قول کے مطابق تو ان کے لئے مطلق نیت کرلینا کافی ہے اور احتیاط اس میں ہے کتھیین کر دی جائے تو وہ محض نیت کرتے ہوئے نفل نمازی صفت کی تر اوت کہد کریاسنت وقت کہد کر تعیین کر دیے اور نمازیاروز رے کواللہ کی مشیت ہے متعلق کرنے سے نمازیاروز رے کی نیت باطل نہیں ہوگی کیونکہ نیت کا مقام قلب ہے۔

اور معتد قول ہے ہے کہ افعال والی عبادات نیت کوتمام پر لا گو کرلیتیں ہیں اورا گر کسی شخص نے لوگوں کونماز میں پایاس کونہیں پیۃ کو وہ فرض ادا کررہے ہیں یاتر اوت کتو وہ فرض کی نیت کر لے اگر وہ فرض میں ہوئے توٹھیک ہے ورنہ وہ فٹل بن جائے گ۔

ب: نیت کا طریقہ:.....اگرنمازی تنہا ہوتو وہ فرض یا واجب کی تئم کو تعین کر دے اور اگرنفل پڑھ رہا ہوتو صرف نماز کی نیت کر لینا کا فی ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا۔ اور اگرنمازی امام ہوتو وہ تعین کرے گا جیسے پہلے گزرا تا ہم مرد کے لئے مردوں کی نیت امامت ضروری نہیں ہے، ان کی اقد اءاس کے پیچے درست ہونے کے لئے ضروری ہے، ان کی اقد اءاس کے پیچے درست ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اس امام نے ان کوامامت کرانے کی نیت کی ہواور فرق ہے ہے کہ اگر عورت کی اقتداء مرد کے پیچے درست ہوتی تو بسا اوقات وہ مرد کے بالکل برابر کھڑی ہوتی اور مرد کی نمیاز خراب ہوتی اور اس کو بلا اختیار ورضا نقصان پہنچ جاتا، لہذا ان کی اقتداء کے درست ہونے کے لئے ان کے بالکل برابر کھڑی ہوتی اور مرد کی نمی فروں کی طرف امام کی نیت امامت ضروری قرار دے دی گئے۔ تا کہ اس کو ضرر بغیر اس کے خود لازم کئے اور بغیر اس کی رضا کے نہ پنچے اور بیم معنی مردوں کی طرف نہیں یا بے جاتے (یعنی مردوں میں کوئی شرط لا گوکر کے یہ بات حاصل نہیں کی جاسمتی ہے ) خلاصہ یہ ہے کہ امام پرنیت کرنا ایک صورت میں لازم ہوگی اور دوہ صورت ہے مرد کاعور تو ل کی امامت کرنا، اور اگر وہ شخص مقتدی ہوتو اس کو تھی تین کرنی ہوگی۔

ٔ جیسا کہ یہ بات پہلے گزرچکی ہے،اورمز یدنیت اس کوامام کی اقتد اء کی کرنی ہوگی مثلاً وہ وقت کے فریضے اورامام کی اقتداء کی نیت کرے یا یوں نیت کرے کہ وہ امام کی نماز میں شروع کررہاہے یا امام کی اس کی نماز میں اقتداء کرے۔

ج: نبیت کا وقت:....مستحب میہ کہ کہ نیت تکبیر کے وقت ہو، یعنی اس سے کی ہوئی ہوان حضرات کے ہاں نیت کا تکبیر سے پہلے ہوئا بھی درست ہے بشرطیکہ ان دونوں کے درمیان ایسا کام واقع نہ ہوجائے جوا یک کو دوسرے سے قطع کردے اور متصل ہونا شرطنہیں ہے۔

مالکید فرماتے ہیں ہسسنیت کہتے ہیں کسی چیز کاارادہ کرنے کو،اوراس کا مقام قلب ہےاورنماز کی نیت فرض ہےاوررائح قول مید ہے کہ نیت شرط ہےاوروہ اس طرح ہوگی کہوہ دل سے مثلاً ظہر کا فرض ادا کرنے کی نیت کرے اور کسی چیز کاارادہ اس کی ماہیت سے خارج ہوتا

البدائع ج ا ص ۱۲ الدرالمختار ج ا ص ۲۰۲ تبیین الحقائق ج ا ص ۹۹ فتح القدیر ج ا ص ۱۸۵ اللباب ج ا ص ۱۸۲ دران سب صفحات کے بعدوالے صفحات ۔ ۲ جا میں یہ ہے کہ بیست نہیں متحب ہے۔

الفقہ الاسلامی وادات سیمبلداول ہے۔ نہاز کا بیان سے تنفظ مستحب ہے تاکہ البہاسی در ہے اور اولی ہے کہ زبان سے تلفظ مستحب ہے تاکہ البہاس نہ رہے اور واجب ہے کہ نیت تکبیر تحریم یہ ہے مصل ہوا گر نیت متاخر ہوجائے یا بہت پہلے ہوجائے تو وہ باطل ہوجائے گی بالا تفاق اور البہاس نہ رہے اور واجب ہے کہ نیت تکبیر تحریم یہ ہو تارتوں ہے اور دارانج ہے کہ وہ تھے شار ہوگی جیسے احزاف کے بال اور ایک تول ہے ہے کہ وہ اگر معمولی مقدم ہوجائے تو ایک قول ہے اور فرائض میں، پانچ سنتوں یعنی ور عید، گر ہن کی نماز ، چا ندگر ہن کی نماز اور استقاء کی نماز میں اور البہ تھا اور کی سنت میں تعیین ضروری ہے نوافل میں ضروری نہیں ہے جیسے چاشت کی نوافل اور نمازوں کے ساتھ کی سنتیں اور تجد کی نفلیں ان میں مطلق نیت نفلوں میں بدل جائے گی اور ظہر ہے قبل ہونے کی صورت میں وہ ظہر کی سنت شار ہوجائے گی ای طرح بعد میں ہونے کی صورت میں ہو ہو است کی نفلوں میں بدل جائے گی اور وتر سے بل اوا کئے جانے کی صورت میں وہ عشاء کے بعد کی دو اور رات میں اس طرح کی نفلیں تنجد کی طرف سے شار ہوجائے گی اور وتر سے بل اوا کئے جانے کی صورت میں وہ عشاء کے بعد کی دو سنتیں شار ہوجائے گی۔ اور رات میں اس طرح کی نفلیں تنجد کی طرف سے شار ہوجائے گی اور وتر سے بل اوا کئے جانے کی صورت میں وہ عشاء کے بعد کی دو سنتیں شار ہوجائے گی۔

قضاءیاداء کی یا تعداد رکعات کی نیت شرطنہیں ہے، چنانچہ قضاءاداء کی نیت سے اور بالعکس طریقے سے نماز ادا ہوجاتی ہے عین کے واجب ہونے سے صورت مشتیٰ ہے وہ ہیہ کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوااور امام نماز پڑھار ہاتھاوہ یہ ہجھا کہ شایدامام جعد کی نماز پڑھار ہاتھا کہ میں ماز تھی ہوجائے گی لیکن اس کے برعس ہونے کی صورت میں نماز درست نہیں ہوگی۔ درست نہیں ہوگی۔

منفر دہونے کی اومقتری ہونے کی نیت واجب ہے امامت کی نیت صرف جمعے میں اور برسات یا خوف کی وجہ ہے جمع بین الصلاتین مقدم کر کے دونماز وں میں ہے ایک کومقدم کر کے دوسری نماز کے وقت میں جمع کر لینا € کی صورت میں اور ظیفہ بنانے کی صورت میں امام کا ہونا شرط ہے علامہ ابن رشد مزید بیفرماتے ہیں جنازے میں بھی امامت کی نیت شرط ہے چنا نچہ امام آگر جمعے میں امامت کی نیت ترک کرد ہے واس کی اوردیگر مقتریوں کی نماز باطل ہوجائے گی اور برسات کی صورت میں مقدم کی گئی نماز میں اگر امامت کی نیت ترک کرد ہے تو دوسری نماز باطل ہوجائے گی۔ اور صلاۃ الخوف میں نیت امامت چھوڑ دینے کی صورت میں صرف پہلے کردہ کی نماز باطل ہوگی اوردوسرے کروہ اور امام کی نماز درست ہوجائے گی اور خلیفہ بنانے کی صورت میں اگر نیت ترک کی تو اس کی نماز درست ہوجائے گی اور خلیفہ بنانے کی صورت میں اگر نیت ترک کی تو اس کی نماز درست ہوگی اور مقتد یوں کی باطل ہوجائے گی۔

وتنسيلات بين جوآ كرايخ مقام برآ كين كي علاما الساحوري ج اص ١٣٩ مغنى المحتياج ج اص ١٨٥٠،١٥٠،٥٠٠ ٢٥٣٠.

المهذب ج اص ٤٠، المجموع ص ٢٣٢.٢٣٣.

الفقه الاسلامي واداته ..... جلداول \_\_\_\_\_\_ نماز كابيان

قعل نماز کواللہ کی طرف منسوب کرناضروری نہیں ہے ( یعنی بول کہنا: واسطے اللہ تعالٰی کے ) کیونکہ عبادت تو اللہ ہی کے لئے ہوتی ہے۔ تاہم ایسا کرنااس لئے مستحب سے کہا خلاص کے معنی تقتی ہوجائیں۔

تین رکعات کی نیت کرلی تواس کی نماز منعقد نہیں ہوگی۔اس طرح اداءاور قضاء کی نیت کرنا بھی مستحب ہے اوراضح قول یہ ہے کہ قضاء کی نیت سے اداءاور انضاء کی نیت کرنا بھی مستحب ہے اوراضح قول یہ ہے کہ قضاء کی نیت سے اداءاور اداء کی نیت سے قضاء پڑھنا درست ہو گی۔اس طرح اداءاور قضاء کی نیت کرنا بھی مستحب ہے اوراس نے قضاء پڑھنا درست ہے اگر عذر کے سبب ہو مثلاً ابر آلود موسم وغیرہ کی وجھے وقت کاعلم نہ ہوا گرکس نے بیگمان کیا کہ وقت نکل چکا تھا، توان دونوں صورتوں میں نماز درست ہوگی۔ای طرح عذر کے علاوہ بھی نماز درست ہوجائے گی اگر اس نے (ادیت ہوا کہ وقت نکل چکا تھا،توان دونوں صورتوں میں نماز درست ہوگی۔ای طرح عذر کے علاوہ بھی نماز درست ہوجائے گی اگر اس نے (ادیت اورقضیت کے) لغوی معنی مراد لئے کیونکہ اداءاور قضاء لغت کے اعتبار سے متر ادف ہیں یوں کہاجا تا ہے قبضیت الدین (میس نے قرض اداکر دیا) دونوں صورتوں میں ایک بی معنی ہیں یعنی دے دینا ہاں آگر بلاعذرابیا کیااور لغوی معنی بھی مراد نیس میں ہوگی کیونکہ یکھیل کرنے کے برابرشارہ وگا۔

وقت ہے تعرض کرنا شرطہیں ہے چنانچہ آگر کئی نے دن کی تعیین کی لیکن اس میں غلطی کردی تو کوئی مضا نقہ نہیں اور جس شخص پر کئی قضاء مازیں ہوں تو معین دن کی قضاء کی نیت شرط نہیں ہے بلکہ صرف نیت نماز کا فی ہے دن مہینے یا سال کا ذکر معتد قول سے مطابق مستحب نہیں ہے۔ اور امام اور نیت پوری نماز میں شرط ہے چنانچہ آگر نیت کے بارے میں شک ہوجائے کہ نیت کی ہے یانہیں تو نماز باطل ہوجائے گی۔اور امام کے لئے امامت کی نیت شرط نہیں ہے صرف مستحب ہے تا کہ جماعت کا ثواب اور نضلیت پاسکے۔اور اگر اس نے نیت نہیں کی تواس کو نضلیت عاصل نہیں ہوگی امامت کی نیت چار حالتوں میں شرط ہے : جمعہ میں بارش کی وجہ سے جمع بین الصلا تین میں جمع تقدیم کئے جانے کی صورت میں وہ نماز جووقت کے اندر جماعت کے ساتھ لوٹائی جارہی ہو،اوروہ نماز جس کے بارے میں اس نے منت مانی ہو کہ وہ اس کو با جماعت ادا

مقتدی کے لئے اقد اء کی نیت شرطنیں ہے یعنی مقتدی تکبیر تحریمہ کے ساتھ اقد اءتمام (اقداء) یا موجودہ امام کے بیچھے جماعت کرنایا محراب میں موجود شخص کی اقداء کی نیت وغیرہ ( یعنی وہ تمام صورتیں جن میں اقداء کے معنی و مفہوم ثابت ہوتے ہوں ان ساقداء کی نیت کی طراب میں نیت کی ضرورت پڑے گی کیونکہ انسان کے لئے وہی ہوتا ہے۔ جس کی وہ نیت جاسکتی ہے ) وجداس کی ہے ہے کہ تابع ہونا ایک عمل ہے لہٰ ذاہ میں نیت کی ضرورت پڑے گی کیونکہ انسان کے لئے وہی ہوتا ہے۔ جس کی وہ نیت کرے اقتداء کی نیت کا امام کی طرف نسبت کئے بغیر مطلقا ہونا کافی نہیں ہے چنا نچے اگر بلانیت متابعت کرلی یاشک کے ساتھ کی آوالرور تک

<sup>● .....</sup>بعض حفرات نے ان تیوں کوشعر میں جمع کر کے اس طرح کہاہے ،یا سائلی علی شروط النیة القصد والتعین والفوصیة اسے نیت کی شرائط کے بارے میں یو چھنے والے (بیتین ہیں) قصد تعیین اور فرضیت۔

الفقه الاسلامی وادلته .....جلداول \_\_\_\_\_\_\_نماز کامیان اس کیفیت میس ر ہاتو نماز باطل ہوجائے گی۔

حنابلہ فرماتے ہیں کہ عبادت کو اللہ سے تقرب کے لئے انجام دینے کے توی ارادے (عزم) کا نام نیت ہے چنانچہ اس کے بغیر
عبادت کسی حالت میں درست نہیں ہو عتی ہے اور اس کا مقام قلب ہے وجو بی حیثیت میں اور استحبا بی حیثیت میں اس کا مقام زبان ہے۔ اگر
نماز فرض اداکی جارہی ہوتو دوامور شرط ہیں نماز کی نوعیت کی تعیین ۔ مثلاً ظہر ہے یا عصر یا کوئی اور اور دو سری چیز ہے قعل کا قصد ، فرضیت کی نیت
شرط نہیں ہے گا یعنی یوں کہنا میں ظہر کی فرض نماز کی نیت کرتا ہوں اور فوت شدہ نماز کے بارے میں اگر اس نے اپنے دل میں تعیین کرلی ہے
کہ وہ مثلاً آج کی ظہر پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں قضاء یا اواء کی نیت ضرور کی نہیں ہوگی اور قضاء کی نیت سے اداء اور اداء کی نیت سے قضاء
درست ہوجاتی ہے اگر اس کے گمان کے بر خلاف معاملہ نکلنے کی صورت میں ایسا ہوا ہواور اگر نفل نماز ہوتو اگر وہ معین یا کسی وقت خاص میں اور اگر مطلق
کی جانے والی نماز ہوتو اس کی تعیین ضرور دی ہوگی جیسے سورج گر ہن کی نماز اور استہاء کی نماز اور ترا آج و تر اور نماز کی متعلقہ منتیں ۔ اور اگر مطلق نماز کی نیت کا فی ہوگی پچھاور نہیں کے ونکہ اس میں تعیین نہیں میں میں میں میں میں میں میں ایسا ہوا ہو کی نیت کا فی ہوگی پچھاور نہیں کیونکہ اس میں تعیین نہیں میں میں خطرات شوافع کے ہمنو اہیں۔
مونی گو یااس مسکلے میں یہ حضرات شوافع کے ہمنو اہیں۔

فقہاء حنابلہ نے ذکر کیا ہے کہ اگر نماز مین کوئی متر دونیت ہے داخل ہو کہ پوراکرے یا نماز قطع کر دی تو ایسی نیت کے ساتھ نماز درست نہیں ہوگی، کیونکہ نیت پختہ عزم کا نام ہے اور تر دد کی صورت میں پختگی نہیں پائی جاتی ہے بیہ مسئلہ بالا تفاق فقہاء ہے۔اورا گرکوئی شخص نماز سجح نیت کے ساتھ شروع کرے پھراس کو قطع کرنے اور اس سے نکلنے کی نیت کر لے تو جمہور علاء کے نزدیک نماز باطل ہوجائے گی، کیونکہ نیت پوری نماز میں شرط ہے اور دہ اس عمل سے نیت کو تو ٹرچکا ہے۔امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیے فرماتے ہیں کہ اس سے نیت باطل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے جس کا شروع کرنا اس کے لئے درست ہے لہذا صرف نکلنے کی نیت سے دہ کا لعدم نہیں ہوگی جیسے جے۔

نیت میں شک کا ہونا۔۔۔۔۔اگر دوران نمازشک ہوا کہ نیت کی ہے یانہیں، یا تکبیرتحریمہ کے بارے میں شک ہواتو وہ اس کواز سرنو کرے گا جسیا کہ شوافع کا قول ہے کیونکہ اصل ہے ہے کہ جس چیز میں شک واقع ہووہ کا لعدم ہوتی ہے۔اوراگراس کو یاد آگیا کہ اس نے نیت کی تھی یا نیت قطع کرنے سے قبل تکبیرتحریمہ کہددی تو وہ نماز جاری رکھے (بناء کرے) اور مکمل کرلے کیونکہ اس صورت میں باطل کرنے والی کوئی چیز نہیں یائی گئی اوراگر نماز میں شک کے ساتھ کوئی کام انجام دیا تو نماز باطل ہوجائے گی جیسا کہ شوافع فرماتے ہیں۔

نبیت میں تبدیلی : ......اگرایک فرض نماز شروع کی پھراس کو دوسری کی طرف نتقل کر دیا تو دونوں باطل ہو جا کیں گی کیونکہ اس نے پہلی کی نبیت میں تبدیلی : ......اگرایک فرض نماز شروع کی پھراس کو دوسری کی سے گویااس مسئلے میں بھی بید حضرات شوافع کے ہمنوا ہیں۔اورا گرفرض کو نبیت کونفل میں تبدیل کر دیا تو اس بارے میں شوافع اور حنابلہ کی دورائے ہیں رائج رائے یہ ہے کہ وہ نقل بن جائے گی کیونکہ فرض کی نبیت نہیں ہوتا ہے تو اس کی نماز مضمن ہوتی ہو کہ وقت شروع نہیں ہوا ہے تو اس کی نماز مضمن ہوتی ہو کہ وقت شروع نہیں ہوا ہے تو اس کی نماز منس بایا گیا۔

تمام عبادات کواللہ کی طرف منسوب کرنا شرطنہیں ہے یعنی یوں کہنا میں اللہ نے گئے نماز پڑھ رہا ہویا میں اللہ کے لئے روزہ رکھ رہا ہوں وغیرہ کیونکہ عبادات تمام کی تمام اللہ کے لئے ہی ہوتی ہیں۔البتہ جن حضرات نے اس کو واجب کیا ہے ان کے اختلاف ہے بیچنے کی خاطر ایسا کرلینامستحب ہے،اسی طرح رکعت کی تعداد کاذکر کرنا بھی شرطنہیں ہے،اور نہ قبلہ رخ ہونا شرط ہے جیسا کہ شوافع فرماتے ہیں۔نیت کو تکبیر

<sup>● .....</sup> المغنی ج ا ص ۲۸ م. ۲۹ م اور ج ۲ ص ۲۳۱ کشف القناع ج ا ص ۳۷۴ به ۳۷۰ کامدابن قدامفر ماتے ہیں سیجے سے کہ تعین ضروری ہے اور نماز اس کی طرف سے واقع ہوگی جوذبن میں موجود ہو۔

> ساتویں اورآ تھویں شرط: .....نمازی ادائیگی میں ترتیب اوراس کے افعال میں موالات پے در پے انجام دینا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں نماز کے ارکان کی شرائط ہیں۔

9۔ نویس شرط .....ایسے کلام کا ترک کردینا جس کا تعلق نماز سے نہ ہونماز ایک عبادت ہے جو خالص اللہ کے لئے انجام دی جاتی ہے اس میں بات چیت درست نہیں ہے چنانچاس ٹخض کی نماز باطل ہوجائے گی جو شخص صرف دوحرف بھی ایسے بولے جو مفہوم ومعافی رکھتے ہوں جیسے عربی لفظ تم (کھڑ ہے ہو) یا اقدر بیٹھو) یا ایک حرف بھی جو مفہوم و معنی رکھتا ہوجسے عربی مصدر وقایہ کا صیفہ امر ق (ق کے زیر کے ساتھ بھلنے کے معنی میں ) یا ع (زیر کے ساتھ بھیا ) ف (زیر کے ساتھ بھیا ) اورش (زیر کے ساتھ ) ای طرح شوافع کے اصح قول کے مطابق ۔ کسی حرف کے بعد حرف مدکا ہونا جیسے آخواہ یہ معنی و مفہوم نہ بھی رکھتا ہوا ہی طرح واو، اور یا کا ہونا کیونکہ مدوالاحرف در حقیقت دو صرف ہوتے ہیں ۔

۔ وثیل اس کی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جومسلم نے روایت کی ہے کہ ہم نماز میں بات کیا کرتے تھے حتی کہ سے آیت اتری:

# وَقُوْمُو اللهِ قَانِتِيْنَ

اوراللہ کے لئے کھڑے رہو۔

تو ہمیں خاموش رہنے کا تھم دے دیا گیااور بات چیت ہے روک دیا گیا۔اس طرح حضرت معاویہ بن تھم ملمی کی روایت جنہوں نے نماز میں چھیکنے والے سے بیر حملت اللّٰہ کہد دیا تھا تو نبی کریم سلی اللّٰہ علیہ وہلم نے ان سے فرمایا اس نماز میں لوگوں کی ذرای بھی بات چیت ٹھیک نہیں اس میں تو تبیج تکبیر اور تلاوت قرآن ہونی چاہئے ہاس موضوع پر تفصیلی کلام نماز کو باطل کرنے والے امور کی بحث میں آئے گا۔

ارسویں شرط: ..... نمازے غیر متعلق کام کاترک کرنابشر طیکہ زیادہ ہو۔

لیعنی ایسا کام کہ دیکھنےوالے کواپیامحسوں ہوکہاں کا کرنے والانماز میں نہیں ہےاں پر تفصیلی بحث نماز باطل کرنے والےامور کے بیان میں ہی آئے گی۔

> ا ا گیار ہویں شرط: ..... کھانا پینا چھوڑنا،اس کی وضاحت بھی نماز باطل کرنے والے امور کی بحث میں آئے گ۔ اس تفصیل کے ساتھ میہ بات پیش نظررہے کہ شوافع نے پانچ مزید شرا لط کا اضافہ کیا ہے وہ یہ ہیں:

<sup>● .....</sup> بیروایت امام احد بن خلبل امام نسائی اورامام ابوداؤد نے روایت کی ہےامام ابوداؤد کی روایت میں کمایے صلح ( ٹھیکٹیس ہے ) کے بجائے کمایے حل (حلال نہیں ہے ) کے الفاظ ہیں امام احمد کی ایک روایت میں ہے بیتو تنبیج تئمبیر حمد وثناء اور قر اُت قر آن ہے کہل الاوطارج ۲ ص ۳۱۳ کی

الفقه الاسلامي وادلته .... جلداول \_\_\_\_\_\_ ثماز كابيان

ا....غماز کی فرضیت کاعلم ہونا۔

٢.... نماز كفرائض ميں ہے سى فرض كوسنت نەسمجھے۔

سو .....کوئی قولی فعلی رکن اس کیفیت میں ادانہ کرنے کہ نیت میں شک ہور ہا ہو کہ اس نے نیت کی ہے یانہیں یا نیت مکمل کی ہے یانہیں یا رہے کہ نیت پورئ نہیں کی تجھ کی ہے یا بیشک ہو کہ نیت کی بعض شرا کط چھوٹ گئی ہیں۔

س. نماز کے قطع کرنے کی۔

نیت نہ کرے یا اس کوقطع کرنے میں متر دونہ ہو چنانچہ جب بھی وہ اس کےقطع کرنے کی نیت کرے خواہ اس کوچھوڑ کر دوسری شروع کرنے سے یا اس میں تر ددواقع ہویا اس کو جاری رکھنے میں تر دد ہوجائے تو نیت باطل ہوجائے گی ، کیونکہ بیزیت کے پختہ ہونے کے منافی امور ہیں اور آخری۔

یں۔ ۵۔۔۔۔۔ بیکساس کے قطع کرنے کوئس چیز پرمعلق نہ کرے چنانچیا گروہ اس کوئسی چیز پرمعلق کردےخواہ وہ محال ہی ہوتو نیت باطل ہوجائے گی کیونکہ بیجھی نیت کے پختہ ہونے کے منافی کام ہے۔

> بحمدالله تعالى وعونه ومنه وكرمه تم ترجمة المجلد الاول من كتاب الفقه الاسلامى وادلته وذلك فى يوم الثلثاء الثلثون من ابريل الوافق ٢ من صفر الخير سنه ٢ • • ٢ ء الميلادية وسنة ٢٣٣ الهجرية بدا والله ادعوان يوفقنى لاتمام الكتاب لمحض فضله ومنه وكرمه صلى الله على خير خلقه سيد نا محمد وبارك وسلم



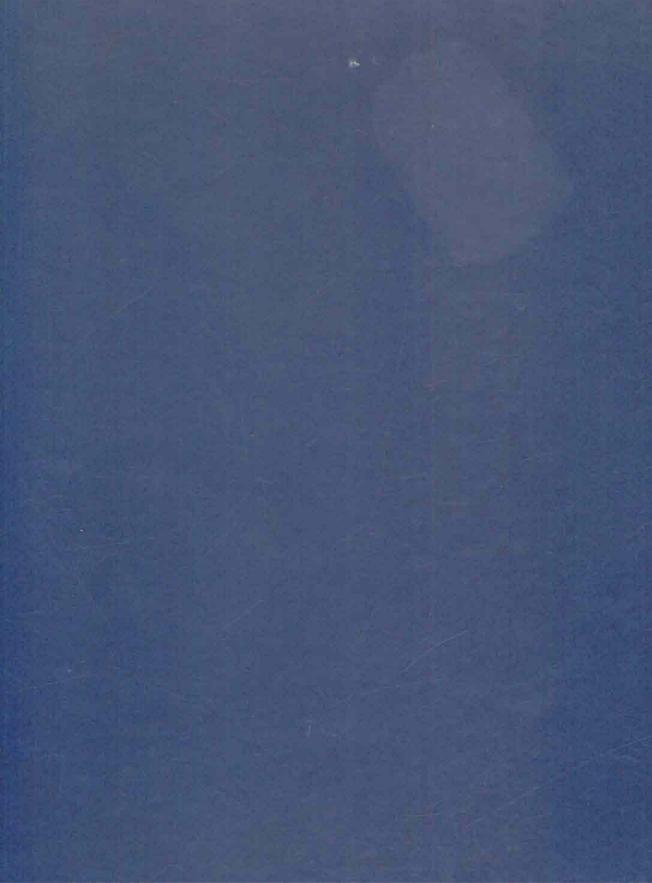